

علماء السنت كى كتب Pdf فاكل مين حاصل 2 2 1 "فقه حنفی PDF BOOK" چینل کو جوائن کریں http://T.me/FigaHanfiBooks عقائد پر مشمل بوسٹ حاصل کرنے کے لئے تحقیقات چینل ٹیکیرام جوائن کریں https://t.me/tehqiqat علاء المسنت كى ناياب كتب كوگل سے اس لنك سے فری ڈاؤا لوڈ کویں https://archive.org/details/ @zohaibhasanattari طالب دعا جر فان عطاري لادہیب حسن عطاری

#### فهرست مضامين

#### ﴿ روایات کے مضامین کے بارے میں تفصیلی قبرست جلد کے آخر میں ملاحظہ فرما کیں ﴾

| وال ياب:       |                                                                      | ٥    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|------|
|                | خرید وفروخت کے بارے میں روایات                                       |      |
| (سافصل):       | تجارت کی ترغیب دیے اس میں سے بو لنے اور اس میں پھلائی کے بارے میں ہے | Υ    |
| (دوسری فصل):   | ان عقود کابیان جن مے منح کیا گیا ہے اور جن میں کوئی حرج فہیں ہے      | 11   |
| (تيسرى فصل):   | جن چیزوں کے بارے میں افتیار ٹابت ہوتا ہے                             | ("   |
| (چۇنخى قصل):   | عقد میں ہونے والے اختراف کا حکم                                      | rq   |
| بسوان پاپ:     | يع صرف كابيان                                                        | or   |
| قيار هوان باب: | p1612 de                                                             | ۵۹   |
| بارخوان باب:   | زريدوش عوما (ياتصرف يروك كاحكام)                                     | ۲۱   |
| تير هوان باب:  | اجارات كابيان                                                        | 77   |
| چودهوان پاپ:   | شفعه كانيان                                                          | 44   |
| پندرهوان باپ:  | مضاربت اورشراکت داری کے احکام                                        | ۸۳   |
| سولہواں باب:   | كفالت اوروكالت كابيان                                                | YA   |
| سترهوان باب:   | صلح کامیان                                                           | ۸۸   |
| الهارهوان باب: | بياوروقف كابيان                                                      | 9+   |
| انیسواں باپ:   | غصبكابيان                                                            | 94   |
| بیسوان باپ: ا  | قرض ،ای کا تقاضا کرنا ،کوئی چیز ود ایعت کرنا                         | 1+1" |

| فيرست مضامين   | (h) (hm)                                                               | جائيرى جامع المساه      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1117"          | ماذون غلام كأحكم                                                       | اكيسوان باب:            |
| II.4           | مزارعت اورمسا قات كابيان                                               | باثیسواں باب:           |
| irr            | تکاح کے پارے میں روایات                                                | تيئسوان باب:            |
| Pod            | طلاق کے پارے میں روایات                                                | چوبیسوان باب:           |
| nrr            | خرچ ہے متعلق احکام                                                     | پچیسواں باب:            |
| ro             | غلام آ زاد کرنے کا بیان                                                | چهبیسواں باب:           |
| r4F            | مكاتب غلام كأحكم                                                       | ستائيسوان باب:          |
| rz*            | (४)८०॥                                                                 | اثهائيشوان باب:         |
| 722            | جنایات کے بارے میں روایات                                              | انتیسوان باب:           |
| PAA            | صدود کے بارے میں روایات                                                | تيسوان باب:             |
| rry            | چوری (کی سزا) مے متعلق روایات                                          | اكتيسوان باب:           |
| rma            | قربانی مشکاراور ذبیحہ محلق روایات                                      | بتيسوان باب:            |
| M/4            | قعمول کے بارے میں روایات                                               | تينتيسوان باب:          |
| ۲°۰۸           | دمویٰ کے بارے میں روایات                                               | چونتیسواں باب:          |
| rir            | گواہوں کے بارے میں روایات                                              | پینتیسواں باب:          |
| rr4            | قاضى ھے متعلق آواب كابيان                                              | چهتیسوان باب:           |
| rr9            | 1512 p                                                                 | پینتیسواں باب:          |
| ror            | ممنوعداورمباح چیزوں کے بارے بیل روایات                                 | ارُ تیسواں باب:         |
| r97            | وصیتوں اور وراثت کے ہارے ش روایات                                      | انتالیسوان باب:         |
| ori            | ان سانید کے مشائ (راویانِ مدیث) کی معرفت                               | چالیسواں باب:           |
| لاحظه فرمائي - | ت کے مضامین اور راویانِ حدیث کے اساء کی تفصیلی فہرست کتاب کے آخر میں م | انوك: اس چلد كى روايا ـ |

بسم الثدالرحن الرحيم

## البَّابُ التَّاسِعُ فِيِّ الْبُيُوْعِ نوال باب: خريد وفروخت كے بارے ميں روايات

أَنَّهُ يَشْتَمِلُ عَلَى أَرْبَعَةِ فُصُوْلٍ يهارضول پِشتل ب-

ٱلْفُصُلُ الْاَوْلُ فِي التَّحْرِيْضِ عَلَى التِّجَارَةِ وَالصِّدُقِ فِيْهَا وَالْمَبَرَّةِ مِنْهَا الْفَصُلُ الثَّانِيْ فِي الْعُقُودِ الْمَنْهِيُّ عَنْهَا وَالَّتِي لَا بَاسَ بِهَا الْفَصُلُ الثَّالِيْ فِي الْعُقُودِ الْمَنْهِيُّ عَنْهَا وَالَّتِي لَا بَاسَ بِهَا الْفَصِلُ الثَّالِثُ فِيْمَا يَشِبُتُ فِيْهِ الْخَيَارُ

ٱلْفَصِّلُ الرَّابِعُ فِي أَلِا خُتِلَافِ الْوَاقِعِ فِي الْعَقْدِ

پہلی فصل: تجارت کی ترغیب ویے اس میں تج ہو گئے اور اس میں بھلائی (لینی صدقہ ) کرنے کے بارے میں ہے دوسری فصل: ان مقتود کے بارے میں ہے جن ہے تک کیا گیا ہے اور ان کے بارے میں ہے جن میں کوئی ترج تہیں ہے۔ تیسری فصل: ان صورتوں کے بارے میں ہے جن میں (سودے کوختم کرنے کا) اختیار نابت ہوتا ہے۔ چوختی فصل: عقد میں واقع ہونے والے اختیاف (کے احکام) کے بارے میں ہے۔

### ٱلْفَصْلُ الْآوَّلُ فِي التَّحْرِيْضِ عَلَى التِّجَارَةِ وَالصِّدْقِ فِيْهَا وَالْمَبَرَّةِ مِنْهَا

(میل قصل): تجارت کی ترغیب دیے اس میں سے بولئے اور اس میں بھلائی کے بارے میں ہے

(1021) - سندروايت : (اَبُوْ حَنِيْقَةَ) عَنْ الْحَسَنِ بْنِ الْسَحْسَنِ عَنْ اللَّحَسَنِ بْنِ الْسَحْسَنِ عَنْ اللَّحَدَّ وَضَى اللهُ عَنْهُ (عَنِ اللَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ مَنْ روايت: السَّاجِ وُ السَّسُدُوقُ مَعَ النَّبِيْنُ وَالشَّهَاءَ وَالصَّلُوخِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ \*

امام ابوصنیفہ نے بحسن بن حسن سے حوالے سے میدوایت نقل کی ہے: - حضرت ابوسعید خدر کی ڈٹائٹٹ نبی اکرم سالیٹ کا مید فرمان نقل کرتے ہیں:

''قیامت کے دن سچا تاہڑ' انہیاء' صدیقین' شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔''

(ابوجمہ) بخاری نے میروایت-عیداللہ بن طاہر قزو نئی-اساعیل بن تو بیقزو نئی-امام محمد بن حسن شیباتی کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔\*

حافظ ابوقاسم طلحہ بن مجمد بن جعفر شاہد عدل نے میروایت اپنی''مسند'' میں۔ ابوعبداللہ مجمد بن مخلد بن جعفر عطار عبداللہ بن احمد این بزید تھے عبداللہ بن عبدان-عبداللہ بن مبارک کے حوالے ئے امام ابوطیفہ النافیز کے روایت کی ہے \*

(2022) - سندروايت: (البو حَيْنَفَةَ) عَنْ السَمَاعِيْلَ بَيَّاعِ السَّابِوِيِّ (عَنِ) رَافِع لَمْ خَيْنَفَة عَنْ الشَّاعِيلِّ عَلَيْهِ وَلِي الشَّاعِيلِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَمَ قَالَهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَسَلَمَ مَثْنَ روايت: يَا مَعْضَرَ التُّجَّارِ فَلاتَ مَوَّاتٍ إِنَّكُمْ مَثْنَ روايت: يَا مَعْضَرَ التُّجَّارِ فَلاتَ مَوَّاتٍ إِنَّكُمْ مَثْنَ رَوَعَدَقٌ وَصَدَقٌ \*

امام العضيف نے - اساعیل بیاع ساہری کے حوالے سے مید روایت نقل کی ہے: - حضرت رافع بن خدی ڈٹٹٹٹٹ بیان کرتے میں: نبی اکرم مٹلٹٹ نے تمن مرتبہ بیار شادفر مایا: "اے تاجرول کے گروہ! (گھرآپ مٹلٹٹ نے فرمایا:)

''اے تا جروں کے گروہ! (پھرآپ بٹا ﷺ نے فرمایا:) قیامت کے دن تم لوگوں کو فاجر لوگوں کی صورت میں اٹھایا جائے گا' ہا سوائے اس شخص کے جو بھلائی کرے اور کج کو لیے لیے''

(1021)اخرجه البغوى في شرح السنة 2014/2018)في البيوع: باب اباحة النجارة -والنومذي 515/3(29)في البيوع: باب ماجاء في التسجدارية وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم إياهم-والدارمي 2539(2539)في البيوع: بناب في الناجرالصدوق-والدارقطني في السنن 6/3(2789في البيوع-والحاكم في المستدرك6/2

(1022) اخبرجمه ابن حبان ( 4910) - والبطير انعى في الكبير ( 4542) - وعبدالرزاق (2099) - والدارمي 247/2 - والتسرمذي (1210) في اليبوع: باب ماجاء في التجار - وابن ماجة (2146) في التجارات بباب التوقي في التجارة - والحاكم في المستدرك 6/2 حافظ ابوقاسم عبداللہ بن مجمد بن ابوعوام سفعہ کی نے بیر وابت اپنی ''مسئه' میں۔مجمد بن احمد بن حماد- احمد بن سیکی از دی کوئی -عبد الرحمٰن بن دبیس-بشر بن زیاد کے حوالے ہے امام ابوحثیفہ مُنافِقت روایت کی ہے \*

امام ابوطنيفالل كرتے ہيں-ابوستر وجامع بن شدادمحار في يان كرتے ميں:

"ہم لوگ مدینہ منورہ میں تجارت کرنے کے لئے آئے ہم نے وہاں ایک شخص سے کوئی چیز خریدی جس سے ہم وانف نہیں متے ہم آپس میں اس بارے میں ابھی ذکر کررہ تھ کدایک بوڑھی خاتون نے کہا:تم لوگ دھیان کرؤتم نے ایک اليے مخص كے ساتھ سودا كرليا ہے جس ہے تم واقف بھى نہيں ہو کہیں ایسانہ ہو کہ وہ وعدہ خلافی کرے تو ہم اس شخص کے پاس آئے اس نے وستر خوان پر پھل ر کھے اور پھر کہا: کھاؤ! تو ہم نے ير موكر كھائے بيراس نے ہميں دودھ مينے كے لئے ديا اور ہم نے اسے بھی سیر ہوکر لی لیا پھراس نے ہمیں پوری ادائیگی ك بكداضاني ادائيكى كاہم نے أس كے بعد إس طرح كى اوا لیکی مجھی نہیں دیکھی تھی ہم نے اس مخص کے بارے میں دريافت كيا' تو جميل بنايا كيا: وه حضرت على بن ابو طالب يلاثنيُّة

صَخْرَةَ جَامِعِ بْنِ شَدَّادِ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ مَثْن روايت: وَافَيْنَ الْمَدِيْنَةَ بِتِجَارَةِ فَابْتَاعَ مِنْهَا رَجُلٌ لَا نَعْرِفُهُ فَصَلَاكُونَا ذَلِكَ فِيْمَا بَيْنَنَا فَقَالَتُ عَـجُـوُزٌ لَنَا إِرْبَعُوا فَلَقَدُ بَايَعْتُمْ رَجُلاً لَمْ يَكُنْ لِيَقْفِ عَلَى رَجُل أَنْ يَلْبِسَهُ سِنَانَ الْغَلَرِ فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا فَأَتَيْنَاهُ فَنَشَرَ الشَّمَرَ عَلَى أَنْطَاعِ ثُمَّ قَالَ كُلُوا فَاصْدَرُنَا مِنْهُ شَبِعاً ثُمَّ سَقَانَا لَبَناً حَتَّى رَوَانَا عَنْهُ رَبًّا ثُمَّ أَوْفَانَا فَأَفْضَلَ فَلَمْ نَرَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ فِي الْوَفَاءِ فَسَالُنَا عَنْهُ فَقِيْلَ عَلِيٌّ بْنُ آبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \*

(1023) – مندروايت: (أبُسوُ حَسِينُهُ فَهَ) عَنْ أَبِسى

حافظ طحہ بن مجرنے بیروایت اپنی 'مسند'' میں – احمد بن محمد بن سعید ہمدانی – جعفر بن محمد – انہوں نے اپنے والد کے حوالے ے -عبداللہ بن زبیر و الفائل حوالے ئامام ابوحلیفہ طالفیزے روایت کی ہے \*

حافظ ابوعبدالله حسین بن محمد بن خسر وبخی نے بیروایت اپنی' مسند' میں-ابوصنل احمد بن حسن بن خیرون-اینے مامول ابوعلی حسن بن احمر با فلاني - ابوعبد الله احمد بن محمد بن لوسف بن دوست علاف- قاضى عمر بن حسن اشاني -جعفر بن محمد بن مروان غزال-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے-عبداللہ بن زبیر ٹاٹٹنا کے حوالے سے امام ابوطیفے سے روایت کی ہے \*

قاضى عمراشنانى 'نے امام ابوضيفة تك اپنى فدكوره سند كے ساتھ اس كوروايت كيا ہے۔

(**1024**)-سندروایت: (اَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنُ حَمَّادٍ عَنْ المام الوضيف نے -حماد بن الوسليمان كے حوالے سے-ابراہیم تخی ہے ایس مخص کے بارے میں نقل کیا ہے:

مَثْنِ روايت: فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى السَّمَعِ قَالَ لَا خَيْرَ فِيهِ حَتَّى يَقْبَضَهُ\*

''جس نے کسی سے قرض والیس لینا ہوٹو کیا وہ اسے تک سلم کی صورت میں تبدیل کرسکتا ہے؟ تو ایرادیجیمُ تحق نے فر مایا: اس میں بھلائی نیس ہے جب تک آدمی (اپنی قرض کی وصول ہونے والی رقم) اپنے قیضے میں نیس لیتا''۔ والی رقم) اپنے قیضے میں نیس لیتا''۔

> (اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) ابو حنفية ثم قال محمد وبه ناخذ لانه يبيع الدين بالدين وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصیفہ سے روایت کیا ہے پھرامام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں' کیونکہ اس نے قرض کے عوض میں قرض کوفروخت کیا ہے امام ابوصیفہ کا بھی میک قول ہے۔ "

(1025) - سندروایت: (اَبُوْ حَنِیْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المام الاِحنید نے- حماد بن الوسلیمان کے حوالے سے یہ اِبْرَاهِیمَ اَنَّهُ قَالَ ۔ روایت قَلْ کی ہے:- ایرائیم خی فرماتے ہیں:

مقن روایت: يَنْ كُورُهُ السَّلَمَ إلى الْحَصَادِ وَإلى "" پيداواركَ كَالْ يَاس كَالْخَ ياس كَا مُحوس زَكَا فَ تَكُ تَحْ مُكُم رَاعَروه بُ

\*\*\*----\*\*

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ لانه اجل مجهول يتقدم ويناخر وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه\*

امام محمد من صن شیباتی نے بیروایت کتاب'' الآخار' می نقل کی ہے'انہوں نے اس کوامام ابوضیفہ سے روایت کیا ہے \* مجرامام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فوی دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بیدائیک غیر شھین مدت ہے' جوآگے چیچھے ہو سکتی ہے'امام ابوضیفہ کامجی بچی قول ہے۔ \*

(1026) - سندروایت: (اَبُو ْ حَنِیقَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ امام ابوطیف نے - حمادین ابوسلیمان کے جوالے ۔ ابراہیم نخی سے ایسے خص کے بارے بین اُقل کیا ہے:

(1024) اخرجه محمدين الصن الشيباني في الآثار( 750)في البيوع: بناب السلم فيمايكال ويوزن - وابن ابي شيبة 39/6(1205)في البيوع والاقضية

(1025) اخبرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار( 751) في البيوع: بماب السلم في الفاكهة الى العطاء وغيره -وابن ابي شيبة 8/69(289في البيوع: باب في الشراء الى المطاء والى الحصاد -- من كرهه

(1026) اخرجه محمدبن الحسن الشيباني في الآثار (752) في البيوع: باب السلم في الفاكهة الى العطاء وغيره

"جو پھلوں کی اُن کے کٹنے تک ایک تفیر کے عوض میں دو تفیز کی وصولیٰ کی شرط پر تیج سلم کرتا ہے ' تو ابراہیم مخفی فرماتے یں:اس میں بھلائی نہیں ہے'۔

امام ابوطیفہ نے - جماد بن ابوسلیمان کے حوالے ہے-

" جو تھجوروں میں تھے سلم کرتا ہے تو ابراہیم تخفی فرماتے

ابراہیم تحقی ہے ایس تحض کے بارے میں نقل کیا ہے:

متن روايت: فِي الرَّجُل يُسْلِمُ فِي الْفَاكِهَةِ إلى الْقَطَاعِ يَأْخُذُ قَفِيْزٌ بِقَفِيْزَيْنِ قَالَ لَا خَيْرَ فِيْهِ

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الامام ابو حنيفة \* ثـم قال محمد وبه ناخذ لانه اجل مجهول يتقدم ويتاخر وهو فول عن ابي حنيفة رضى الله عنه\*

امام محد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب' الآثار' میں لقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ایو صنیفہ سے روایت کیا ہے پھرامام محرفر ماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں کیونکہ بیا لیک غیر متعین مدت ہے جوا کے پیچھے ہو عتی ہے۔

امام ابوصنیفہ ہے بھی یہی قول منقول ہے۔

(1027) - مندروايت: (أبو حييفة) عَنْ حَمَّادِ عَنْ

ببراميم مثن روايت إلى الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي التَّمَرِ قَالَ لَا خَيْرٌ فِيهُ حَتَّى يُطْعَمَ "

ہیں: اس میں اس وقت تک جھلائی نہیں ہے جب تک وہ کھانے كة المنس الوجاتي إلى "-

(اخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ لا ينبخي ان يسلم في تمر ليس في بيوت الناس الا ما كان في زمانها بعد بلوغها ويجعل اجل تسليمها قبل انقطاعها فاذا فعل ذلك جاز والا فلا خير فيه وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

امام محد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیف سے روایت کیا ہے مجرامام محمد قرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں 'یہ مناسب نہیں ہے کہ آ دمی ان تھجوروں کے بارے میں بھے سلم کرے'جولوگوں کے گھروں میں نہیں ہوتی ہیں'کیکن اگر بدیجے اس زیانے میں ہوتی ہے'جب وہ کھجوریں لوگوں کے گھر تک پڑتی بھی ہوتی ہیں تو پھراگر آ دی ان کی ادا لیکی کی مدت ان کے انقطاع ( یعنی درخت ہے اتر ہے جانے ) ہے پہلے مقرر کردیے او اگروہ الیا کرے گا' تو مہ جائز موكا ورشاس مي كوئي بھلائي نميس إام ابوطنيقه كائجي يبي تول ب-\*

(1028)-سندروایت: (أَبُو ْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المام ابوضيف في حماد بن ابوسليمان كي حوالے ي

روایت نقل کی ہے- ابرا ہیم مخفی فرماتے ہیں: ابْرَاهِيْمَ أَنَّهُ قَالَ

(1027)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآفار (753)في اليبوع:باب السلم في الفاكهةالي العطاء وغيرة -ابن ابي شيبة 6/133 في البيوع: باب في بيع الغرر " ي ملم ين ربن اور كفيل ك طور ير ركلي بوكي جيزين كونى ترج تيس إ- متن روايت : لا بأنسَ بِالرِّهْنِ وَالْكَفِيلِ فِي السَّلَمِ"

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه"

امام محمد بن حسن شيباني نے بيدوايت كتاب "الآثار" ميل نقل كي ہے انہوں نے اسے امام ابوحنيف سے روايت كيا ہے 'مجرامام محرفر ماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی ویتے ہیں امام الوصیفہ کا کھی یکی تو ل ہے۔\*

امام الوحنيف نے-حماد بن الوسليمان كے حوالے سے-ابراہیم فخی ہے سکوں میں تیج سلم کے بارے میں بیقل کیا ہے:

"الركفيل ال عاصل كر لينا بي تو ابراميم تخي فرمات یں:اس میں کوئی حرج نہیں ہے"۔ (1029)-مندروايت: (البُوْ حَنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إبراهيم

مَثْنَ روايت فِي السَّلَمِ فِي الْفُلُوسِ فَيَأْخُذُ الْكَفِيلَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ \*

بُنِ مِهُ وَانِ الْآعْسَمُ شِي عَنْ آبِي وَائِلٍ عَنْ قَيْسِ ابْنِ

مَثْن روايت: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

ابى غَرْزَةَ الْغِفَارِيِّ قَالَ

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

امام محر بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب "الآثار" می نقل کی ہے انہوں نے اے امام ابوطنیف سے روایت کیا ہے چرامام محمر فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کل دیتے ہیں امام ابوصنیفہ کا بھی بہی قول ہے۔\* (1030)-سندروايت: (أَبُوْ حَنِيفَةً) عَنْ سُلَيْمَانَ

امام ابوضیفہ نے-سلیمان بن مہران اعمش - ابودائل کے

حوالے سے پیدوایت نقل کی ہے۔ حضرت قیس بن الوغرزہ عقاری فالمنتان کرتے ہیں:

"الك مرجه في اكرم فأفيظ مارك بال تشريف لاك

عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَكُنَّا نَتَبَايَعُ فِي الْاَسُوَاقِ وَكُنَّا جم اس وفت بازار میں خرید وفروخت کر رہے تھے پہلے ہمیں (1028) اخرجه محمدين الحسن الشبياتي في الآثار (755) في البيوع بناب الكفيل والرهن في السلم -وابن ابي شيبة 17/6 في البيوع :باب في الرهن في السلم-وعبدالرزاق (14086)(14088)في البيوع:باب الرهن والكفيل في السلف

(1029) اخوجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (756) في البيوع: باب الكفيل والرهن في السلم-وهو الاثر السابق

(1030) اخرجه احمد 5/4-والطبراني في الكبير 914/18-والحميدي ( 438)-ومن طريقه الحاكم في المستدرك 5/2-وابوداود(3327)والنسساتي في المجتبي 14/7-وفي الكبري ( 4740)-وابن المجارودفي الننقي (557)-والطبراني في

الصغير (130)

نُسَتَّى السَّمَاسِرَةُ فَسَمَّانَ بِاسْمٍ هُوَ اَحَبُّ الِيُنَا مِنْ ٱسْمَائِنَا فَقَالَ يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ هَلَا الْبَيْمُ يَحُضُرُهُ الْحَلْفُ فِي الْآفْمَانِ فَشُوْلُوهُ بِالصَّدُقَةِ

ایجٹ کہا جاتا تھا تو نی اگرم طاقط نے جسم ایک ایسان مویا جو حمارے ٹردیک اپنے پرائے نام سے زیادہ پہندیدہ تھا آپ نے فرمایا: اے تاجروں کے گروہ! اس ٹرید و فروخت کے دوران قیت کے ہارے میں تم بھی اٹھالی جاتی ہے ( تو اس میں کوئی تمی کوتا ہی ہو تکتی ہے) اِس لئے تم اِس میں صدقہ مالیا کرو'' ہے

ا بوعبرالقد حسین بن خسر و نے بیروایت اپنی' مسند' میں حجمہ بن عبدالقد بن کلی بن عبدالقد - ابو بکراحمہ بن کلی بن ثابت خطیب بغدادی - ابوئیم حافظ اصفہانی -عبداللہ بن مجمہ بن عثمان واسطی - ابو سیلی - بشر بن ولید - ابو یوسف کے حوالے سے امام ابو صنیفہ سے روایت کی ہے \*

قاضی ابو یکر محمد بن عبدالباتی نے بیدروایت - ابو بکر خطیب بغدادی - ابولغیم حافظ - عبدالله بن محمد بن عثمان واسطی - ابویسطی - بشر بن ولید - ابویوسف کے حوالے ہے امام ابو حضیفہ «شخلے سروایت کیا ہے \*

# ٱلْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْعُقُودِ الْمَنْهِيُّ عَنْهَا وَالَّتِي لَا بَأْسَ بِهَا وَهِ لَكَ مَنْهِا وَالَّتِي لَا بَأْسَ بِهَا وَوِر وَ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللّهُ اللهُ ا

ابوطالب فق كرت بين:

الكالا - سندره ايت: آسو خبيشة أن عن التحسن الله عنه الله عنه أبي طالب رَصِى الله عنه أن

مَنْ روايت: أَقْبَلَ زَيْدُ بْنُ حَارِفَةَ بِرَقِيْقٍ مِنَ الْيَمَنِ
فَاحْتَاجَ إِلَى نَفْقَةٍ يُنْفِقُهَا عَلَيْهِمْ فَكَاعً غُلامًا مِنَ
الرَّقِيْقِ لَا مَعَ أَيْهِ فَلَقَا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَصْفَحُ الرَّقِيْقَ فَيصُرَ بِالْامَ فَقَالَ
مَالِى اَرى هنذِهِ وَالْهَةً قَالَ إِحْتَحْنَا إِلَى نَقْقَةٍ فَيِعْنَا
وَيْنَهَا فَلَمَرَةُ أَنْ يَرْجَعُ وَيَرُدَّةُ \*

\* حضرت زید بن حارش در این سے پکھ فلام کے کر آئیز میں سے پکھ فلام کے کر آئیز انہیں ان فلاموں پر خرج کرنے کے لئے کی رقم کی ضرورت پڑئی تو انہوں نے ان بیس سے ایک فلام کوفر وخت کر دیا جس کے ساتھ اس کی ماں کوفر وخت منہیں کیا جب حضرت زید بن حارث دائیڈ نی اکرم طافی کی حضرت بیں حارث دائیڈ نے ان فلاموں کو طلاحظ فر مایا اور آپ نے اس کی ماں ود یکھا تو فرمایا: کیا وجہ بے ملاحظ فرمایا اور آپ نے اس کی ماں ود یکھا تو فرمایا: کیا وجہ بے کے مشین وکھائی وے رہی ہے؟ حضرت زید دائی شنتے نے

الام الوصيف بيان كرت إن - حسن بن حسن بن على بن

عرض کی: ہمیں قرض کی عفرورت پرزی تھی اتو ہم نے اس کے بیٹے كوفروخت كرديا توني اكرم خانين فيضم ديا كداس يح كووالي لیا جائے اور سودے کو کا احدم قرار دیا جائے"۔

حافظ طلحہ بن محد نے بیدوایت اپنی ''مسند'' میں - احمد بن محمد بن سعید - احمد بن حازم - عبیدالله بن مویٰ کے حوالے سے اہام الوطنيفد سے روايت كيا ہے "

اپوعبدالله بن حسین بن خسر و نے بیردوایت اپنی 'مسند' میں نقل کی ہے' تا ہم انہوں نے اس کوامام ابوحنیفہ کے حوالے ہے۔ عبدالله بن حسن سے روایت کیا ہے

میں نے اس کوش فقیہ حافظ ابوقا سم محمد بن علی بن میمون قرشی کے سامنے پڑھا۔ شریف ابوعبد التدمجمہ بن علی بن عبد الرحمن -ا پوجعفر محمد بن حسین - ابوعباس احمد بن محمد بن معید بن عقده - فاطمه بنت محمد بیان کرتی بین میس نے اپنے والد کوسنا: انہوں نے فرمایا: بیچمزہ کی تحریر ہے جس میں میں نے بیہ پڑھا ہے: بیر حدیث امام اوحفیقہ نے -عبداللہ بن حس-حضرت کلی بن ابوطالب ہے

قاضی عمراشنانی نے اس روایت کو-منذر بن مجمد بن منذر -حسن بن مجمد بن علی- امام ابو بوسف کے حوالے ہے امام ابوصنیفہ ہے روایت کیا ہے\*

(واخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ يكره ان يفرق بين والده وولدها اذا كان صغير او كذا بين الاخوين وكل ذي رحم محره ادا كانا صغيرين او كان احدهما صغيراً اما اذا كانوا كباراً لحلا باس به وهذا كله قول ابو حيفة رحمه الله"

المام محمد بن حسن شيباني نے بيدوايت كتاب "الآثار" مير نقل كي ہے انہوں نے اس واله ماليومنيف سے روايت كيا ہے \* پھرامام محمر فرماتے ہیں: ہم اس کےمطابق فتویٰ ویتے ہیں۔ یہ بات مروہ ہے کہ آ دی کی اندام )وانداوراس فی اوار کے درمیان علیحد گی کردائے جبکہاس کی اولا دکمن ہو جھائیوں کا تھم بھی الی طرح ہے اور ہرمحرم رشتہ دار کا تھم بھی کہی ہے جبئیدوہ مسن ہوں یا ان میں ے کوئی کمسن ہوا گردہ بڑے ہول کو چھراس میں کوئی حرج نہیں ہے ان تمام امور کے بارے میں ا،م ابوصنینہ کا بھی یہی قول ہے۔ حسن بن زياد فيدوايت الي "مسند" بين الم الوطفيف التنزي روايت ك ب

(1032) – سندروایت: (اَبُو مُ سَنِيفَاةَ) عَنْ يَحْيلي بن امام الوصنيف نے - کیچی بن عبدالله بن موہب میمی قرشی کوفی

عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهِبِ النَّهْيِيِّي الْقَرَيْتِي الْكُوفِي عَنْ ﴿ عَامِ تَعْمَى كَحُوالِي عَدُوا اللَّهِ اللهِ المِلْمُ ا عَامِرِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَتَّابِ بْنِ أُسَيْدٍ

بن أسيد والتغييان كرتے إن

نی اگرم نالیخ نے انہیں بیتھم دیا کدوہ اپی تو موالی چزکو فروخت کرنے منع کرویں جوانہوں نے قبضے میں ندلی ہواور ایک مودے میں دوشرطیں عائد کرنے سے اور جس چیز کے تا وال کی پابندی نہ ہواس کے منافع سے اور بچ اور سلف لیک ساتھ کرتے منع کردیں''۔

مَنْن روايت: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اَمَرَهُ أَنْ يُنْهِى قَوْمَهُ عَنْ بَيْعِ مَا لَهْ يَقْبِضْ (وَ) عَنْ شَرْطَيْن فِي بَيْعٍ (وَ) عَنْ رِبْعِ مَا لَهْ يَضُعِنْ (وَ) عَنْ بَيْعِ وَسَلَفٍ\*

حافظ طلحہ بن مجمہ نے بیروایت اپنی''مسند'' میں - الوعبد اللّہ مجمد بن مخلد - ابوئیم عبد الرحمن بن قریش بن فریمہ ہروی - اصرم بن ما لک - جعفر بن عون کے حوالے ہے امام ابو صنیفہ رفتاتیزے روایت کی ہے \*

(1033)- مُرْدُرُوايت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ يَحْنَى نُنِ عَامِمٍ عَنْ عَبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ عَتَابِ انْنِ السَّيْدِ رَضِي اللَّهِ عَنْ عَتَابِ انْنِ السَّيْدِ وَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَاللْمُوالِمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَاللْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَاللْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُؤْمِنِ واللْمُؤْمِنِ وَاللْمُؤْمِنِ وَاللْمُؤْمِنُ وَاللْمُؤْمِنَالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللْمُؤْمِنُ وَاللْمُؤْمِنِ وَ

رَج رضام المدال مَنْ فَانْهِهِمُ عَلَى مَثَلَةَ فَانْهِهِمُ عَلَى مَثَلَةَ فَانْهِهِمُ عَلَى مَثَلَة فَانْهِهِمُ عَلَى أَوْلِي مَا لَهُ يَفْضُوا وَرِبْحِ مَا لَهُ يَضُولُ وَرِبْحِ مَا لَهُ يَضُولُ وَرَبْحِ مَا لَهُ يَضُولُ وَعَلَى الْمُلْكِ وَبَنْحٍ اللّهِ عَلَيْهُ وَعَلَى الْمُلْكِ وَبَنْحٍ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْمُلْكِ وَبَنْحٍ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

امام ابوحنیفہ نے - میچیٰ بن عامر - عبید الله بن عبد الواحد سے مدوایت فیل کے ہے:

حفرت عمّاب بن اسید خواشطٔ بیان کرتے ہیں: ئی اکرم منگھٹانے انہیں میتھم دیا:

'' تم الل مکہ کے پاس جاؤادرائیں چارکا موں ہے منع کر
دوالی چز کوفروخت کرنے ہے' جوان کے قیفے میں ندہواں چیز
کے من فع ہے' جس کے تاوان کی پابندی ان پرندہوا کیک سود ہے
من فع ہے' جس کے تاوان کی پابندی ان پرندہوا کیک سود ہے
من دو شرطیس عائد کرنے ہے'ادر سلف اور نیچ (ایک ساتھ)
کرنے ہے منع کردؤ'۔

حافظ طلحہ بن گھرنے بیروایت اپنی''مند'' میں – ابوعباس بن عقدہ - فاطمہ بنت مجمر بن حبیب – ان کے والد -حمزہ بن حبیب زیات کے حوالے ئے امام ابوحنیف سے روایت کی ہے \*

ا بوعبدالله بن خسر دبخی نے بیروایت اپی''مسند' ہیں۔ ابوقاسم بن احمد بن عمر –عبداللہ بن حسن خلال –عبدالرحمٰن بن عمر –هجهه بن ابرا میم بن حبیش –مجمہ بن نتجاع –حسن بن زیاد کے حوالے ہے امام ابوطیفہ نے قبل کی ہے۔

امام محد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآ تار' من نقل کی ب-انہوں نے اس کوامام ابوصنیف روایت کیا ہے تاہم انہول نے اس کو امام ابوصنیف نے کی بین عامر - ایک نامعلوم شخص کے حوالے سے حضرت عتاب بن اسید والیق اروایت کیا (1032) اخر جد محمد میں الشبیانی فی اقتار (740) فی الایمان والنفور: باب النجاوة والنسوط فی البیع - والبهیقی فی السنن الکبری 3313/6فی البیوع: باب النهی عن بیع مالم یقیض ان کان غیر طعام (1033) فلاتقدم - وهو حدیث سابقه حسن بن زیاد نے بیروایت اپنی امستدا بیل او مابوطیف سے روایت کی ہے۔

كما اخرجه محمد بن الحسن في الآثارثم قال محمد فاما قو له سلف وبيع فالرجل يقول للرجل ابيع عبدى هذا بكذا و كذا على ان تقرضني كذا و كذا او يقول تقرضني على ان ابيعك فلا ينبغي هذا \* وقول ه شرطين في بيع الرحل يبيع الشيء بالالف الحالة والى شهر بالالفين فيقع عقد البيع على هذا وانه لا يجوز \* واما قوله ربح ما لم يضمنوا فالرجل يشترى الشيء فيبيعه قبل ان يتقبضه بربح فلا يجوز و كذلك لا يجوز ان يشترى شيئا فيبيعه قبل القبض \* وهذا كله قول ابو حنيفة الا في شيء واحد العقار من الدور والارضين قال لا باس بان يبيعها الذي اشتراها قبل ان يقبضها لانها لا تحول عن موضعها \* ثمه قال محمد فهذا عندنا لا يجوز وهو كغيره من الاشاء \*

امام مجمد بن حسن خیبانی نے بیدوایت کتاب' الآثار' میں نُقْل کی ہے' پھرامام مجمد فرمات میں: جہاں تک اُن کے اِن الفاظ کا تعلق ہے' سلف اور بچ' ' تو اس سے مرادیہ ہے کہ ایک شخص دوبر شخص سے بیر ہے: میں اپنا بیدنام آئی رقم کے بوخس میں فروخت کر رہا ہوں اس شرط پر کہتم چھے آئی رقم قرض دو گئیا ہیہ ہے: کہتم چھے آئی رقم قرض دے دواس شرط پر کہ میں تمہیں ( میرچز ) فروخت کردوں گا تو بیرمنامیں جیس ہے۔

ان کے بیالفاظ 'ایک سودے میں دوشرطیں' اس کی صورت یہ ہے: ایک شخص دوسر مصفحف کوکو کی بیز اس شرط پرفروفت کرتا ہے کداگر وہ فوری ادائیگی کردے تو وہ چیز ایک ہزار کی ہوگی اور اگرود ایک مہینے بعد ادائیگ کرے گا تو وہ چیز وہ بر رک ہوگی تو اس شرط پروہ سودالطے ہوا ہیا کہ تا چار کہیں ہے۔

جہال تک ان کے ان الفاظ کا تعلق ہے ' ایک چیز کا فائدہ 'جس کے ووض من ندہول' 'اس ہے مرادیہ ہے ایک شخص کو فی چیز خریدہ ہے اور پھراہے قبضے میں ہے بغیر 'من فع کے گوش میں آگے گئا دیتا ہے توابیا کرناچا نزئیس ہے ای صر بر رہیجی جائزئیس ہے کہآ دلی کوئی چیز خریدے اور قبضے میں لینے ہے پہلے اے آگے فروخت کردے۔

ان تمام صورتوں کے بارے میں امام ابوصنیتہ کا یقول کی 'چیز' کے بارے میں ہے۔

جہال تک گھرول یا زمینول وغیرہ کا تعلق ہے تو وہ یہ کہتے ہیں: انہیں خریدنے واقے تف کوان کو قبضے میں لینے ہے پہلے آگے فروخت کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے' کیونکہ ان چیزول کوان کی جگہ سے منتقل نہیں کیا جاسکتا' اس کے بعد امام محمد فرماتے ہیں: جمارے نزدیک ریجی جائزنہیں ہے اوران کا حکم بھی دوسری چیزول کی مانند ہوگا۔

امام ابوصنیفہ نے۔ یجی بن عام کوئی حمیری - ایک. \* (نامعلوم) مختف کے حوالے سے بدروایت آغل کی ہے: - حضرت

(1034) - سندروايت: (أَبُو تَنِيْفَةَ) يَحْنَى بْنِ عَامِرِ الْكُوْفِي الْحِمْيَرِيّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَتَابِ ابْنِ اَسْيْدٍ عمّاب بن اسید ڈائٹنیان کرتے ہیں: نمی اکرم مؤیڈیڈا نے فرمایا: ''تم اپنے گھر والوں کواس چیز کوفروخت کرنے ہے منع کر دو'جوان کے قبضے میں نہ بھوادراس چیز کے منافع ہے منع کروو' جس چیز کے وہ ضامن نہ بھول اورا کیک سودے میں دوشرطیس عاکد کرنے ہے اور بچے میں ملف کرنے ہے منع کروؤ'۔

"ابراہیم تخفی ایسے مخص کے بارے میں جوکوئی کثیر خریدتا

ب اورشرط عا مُدكرتا ب كدوه نه تواے فروخت كرے گا اور نه ہى

ہبہ کرے گا'تو ابراہیم تخفی فرماتے ہیں' مودے میں میدورست نہیں

موكاً اباس كاما لك العفر وخت كرنے كاما لك نبيس ر باہے أبيه

عَدِ سَبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَّن رِوَايِت: إِنْسة اَهُ لَكَ عَنْ بَيْعٍ مَا لَمْ يَقِيضُوْا وَ نِسْحِ مَا لَمْ يَضُيفُوا وَعَنْ شَرُطُونِ فِي بَيْعٍ وَعَنْ سَلَفٍ فِي بَيْعٍ

حافظ طلحہ بن مجمد نے میروایت اپنی 'مسند' میں - احمد بن مجمد بن سعید - احمد بن حازم - ابوعبداللہ کے حوالے سے امام ابوضیفہ سے روایت کی ہے \*

حافظ کہتے ہیں: انہوں نے اس کوامام ابوضیف سے روایت کیا ہے۔

حافظ ابو بکراحمہ بن محمد بن خالد بن قلی نے اس کواپنے والد کے حوالے ہے۔مجمہ بن خالد بن قلی – ان کے والد خالد بن قلی –مجمہ بن خالد و بن کے حوالے کے امام ابوضیفہ ہے روایت کیا ہے ۔

محر بن حسن نے اے این انسون اسٹی کیا ہے انہوں نے اس کو امام ابوضیف سے روایت کیا ہے \*

ا یوعبدامتد بن خسر و پنجی نے بیر دوایت اپنی ''مسند' میں۔ ابوضل بن خیر دن۔ ابوغل بن شاذ ان۔ قاضی ابونصر بن اشکاب-عبد نے : ن ع ہے۔ ۔ م عیس بن تو یقز و نی محجد بن حسن کے حوالے ہے امام ابوضیفہ ہے دوایت کی ہے ''

نسب نے من اور جو معید تھے بن عبد انعلک- ابوحسن بن قشیش - ابو یکر ابهری - ابوعر دبیترانی - ان کے دادا کے حوالے اسماع حقیقہ سے روانت کیا ہے۔

ورانہوں نے بیروایت اوطالب بن یوس-ابوکھ جوہری-ابوبکر امبری نے امام ابوطنیفہ تک ان کی سند کے ساتھ اس کو اوقات کیا ہے۔

(1035)- سنرروایت: (ابُو حَنِیْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ امام ابوصنید نے جماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے بیر روایت قال کی ہے: روایت قال کی ہے:

مُثْنَ رَوَايِت نِفِى الرَّجُلِ يَشْتَوِى الْحَادِيَةَ وَيَشْتَوِ كُلُ الْحَادِيَةَ وَيَشْتَوِ طُ عَلَيْدِهِ أَنُ لَا يَبِيْعَ وَلَا يَهِبُ قَالَ لَيْسَ هَذَا بَيْعٌ لَا يَمُولِكُ صَاحِبَهُ بَيْعَهُ لَيْسَ هَذَا بِيكَاحٍ وَلَا يَمُلِكُ ذِلِكَ يَصْنَعُ بِمَالِهِ مَا يَصْنَعُ بِعِلْكِ يَمِنْيِهُ

(1034)قدتقدم

(1035) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (741) في الايمان والنذور - وابن ابي شببة 490/6 في البيوع والاقضية: باب الرجل يشتري الجارية على ان لايبيم ولايهب کوئی نکاح نبیں ہے اور آ دمی کواس کی ملکیت بھی حاصل نبیس ہے خریدنے والے تخص کی اینے مال کے بارے میں مرضی سے کہوہ اس مي جوجا إا القياركرك "

(اخـرجـه) الامـام مـحـمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ كل شبرط يشترط في البيع ليس من البيع وفيه منفعة للبايع او للمشترى او للمبيع فالبيع فاسد وكل شرط ليس فيه منفعة لواحد منهم فلا باس به\*

المام محد بن حسن خيباني نے بيدوايت كتاب" الآثار عمر نقل كى ہے انہوں نے اس كوامام ابوضيف سے روايت كيا ہے جم امام محرفر ماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیے ہیں۔

ہروہ شرط جو کس سودے میں طے کی ٹنی ہواوراس کا سودے ہے کوئی واسطہ نہ ہواوراس میں فروخت کرنے والے یا حربیداریا فروخ**ت** کی جانے والی چیز' میں ہے کسی کا کبھی فائدہ ہوا تو اپیا سووا فاسمد شار ہوگا 'اور ہروہ شرط<sup>جس</sup> کاان میں ہے کسی کو بھی فائدہ نہ ہو تواس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

> (1036) - سندروايت: (أبسو حَسنينُفَةَ) عَنْ أَبِي السُحَاقَ عَنُ اِمْرَاةِ أَبِي السَّفَر

> متن روايت: أنَّ إمْرَاةً قَالَتُ لِعَائِشَةَ رَضِيُ اللهُ عَنْهَا أَنَّ زَيْدَ بُنَ اَرْقَمَ بَاعَنِيُ جَارِيَةً بِشَمَانِ مِانَةٍ دِرُهَم ثُمَّ اشتراها مِنْي بسِتِ مِائةِ دِرُهَم فَقَالَتُ ٱبْلِغِيْهِ عَنِي أَنَّ اللَّهُ تَسْعَالَى اَبْطَلَ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَّمَ إِنْ لَمْ يَتُبُ

امام ابوحنیفے نے- ابواسحاق کے حوالے سے میدروایت عل کی ہے:- ابوسفر کی اہلیہ بیان کرتی ہیں:

'' ایک خاتون نے سیّدہ عائشہ بلیخنا ہے کہا:حضرت زید بن ارقم بن تنفذ نے مجھے ایک نیز آمھد سودرہم کے عوض میں فروخت کی پھر انہوں نے وہی کنیز جھوے چیر سودر ہم کے پوش میں خرید لی تو سنیده ما نشر مزیخان فر ماید انبین میری طرف سے بیر پیغام يبنجادو كداً مرانهوں نے توبہ نہ كی تو اللہ تعالیٰ أن کے اس جہاد كو ض نع كردے كا جوانہوں نے تي اكرم مؤفیرہ كے ساتھ كيا تھا۔

حافظ طحہ بن مجمہ نے بیروایت اپنی "مسند" میں مجمہ بن سعید قزوین - اساعیل بن قوبہ مجمہ بن حسن کے حوالے سے امام ابو حنیفہ ےروایت کی ہے\*

انہوں نے بیردایت علی بن تعبید علی بن عبدالملک - ابو بوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے امام ابوصنیفہ رفائقڈے روایت کی (1036)احرجه محمدبين الحسن الشيبابي في الحجة على اهل المدينة 750/2-والبيهـفـي في السن الكبري 330/5في البيوع باب المرجل يبيع الشيء الي اجل ثم يشتريه بأقل-وفي المعرفة 367/4(3490)في البيوع :باب الرجل يبع السلعة ثم يريداشترتها-والدارقطني في السن 41/2في البوع-والزيلعي في نصب الربة 16/4

\_

و عبدالقه حسین بن نسرونے بیروایت اپنی''مسند' میں۔ ارفضل بن خیرون - ان کے مامول ابوکلی - ابوعبدالقد بن دوست عدف - قد عنی عمر بن حسن اشنانی - علی بن عمر قزوین - اساعیل بن تو به قزوین - محمد بن حسن کے حوالے سے 'امام ابوعلیف ڈی تیون دولیت کی ہے۔\*

(1037)- مندروايت: (ابُو حَينِيفَةَ) عَنْ عَدِي بْنِ نُابِيتِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَّمَ مَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيَهِ وَالِه وَسَلَّمَ

" آپ الله في شري شخص ك ويهاتى بك لئے سودا " كرتے مع كيائے"-

حافظ طبحہ بن گھنے بیروایت -محمد بن عمر بعانی - ابوٹھ حامد بن حکم -محمد بن صالح بطات - ابوحاتم کے حوالے سے اہام ابوصیفہ ہے روایت کی ہے \*

> ام م ابو حنیفد نے بیروایت نقل کی ہے: محدین قیس بیان کرتے ہیں:

حضرت عبدالقد بن عمر جج بخناہ شراب کوفر وخت کرنے اور اس کی قیت کو کھانے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا: القد تع کی مبود بول کو برباد کرنے ان پر چہ بی حرام قرار دیا اوراس کی قیمت کھانے کو حظرت عبداللہ بن عمر جج بخنے فرمایا:

حسانے کو حل ل قرار دیا بھر حضرت عبداللہ بن عمر جج بخنے فرمایا:

ب شک الفد تع لی نے شراب کو حرام قرار دیا ہے تو اس کوفر وخت کرمایا:

کرنا بھی حرام ہے اوراس کی قیمت کو کھانا بھی حرام ہے۔

(1038) - سندروايت: (أَبُو حَنِيفَةَ) عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ فَيَّالِمُ مَنْ مُحَمَّدِ بَنِ فَيَّالِمُ اللَّهِ اللَّهِ فَيَ

مُثْنَّ رُوايت: سُنِل ابن عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنْ بَشْعِ الْمَخْمُرِ وَأَكُلِ شَمَنِهَا فَقَالَ قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ حُرِمَتُ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَحَرَّمُوا اكْلَهَ وَاسْتَحَلُّوا اكُلَ نَمْنِهَا ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللهُ تَعَالى حَرَّمَ الْخَمْرَ فَحَرَامٌ بَنُعُهَا وَاكُلُ ثَمْنِهَا \*

<sup>(1037)</sup> حبر جسة السطسحساوى فسى شرح معيانى الأنسار 4/3-وابسن حيان ( 4961)-واحسد 238/2-والنسسافعى مسطولاً ومفطعاً 146/2-والبحصيدى ( 1026)-والسخارى ( 2140)-ومسلم(1413)(51)-وابوداو د( 2080)-وابن ماجغ(1876)-والترمذي (1134)-والبهقى في السنن الكرى 344/5

<sup>-1038)</sup> اخسر جمه محمداين الحسن الشيباني في الآثبار ( 741)و الحصكفي في مسندالاماهر 329)-والديلمي في مسندالقردوس (5439)-واحمد17/6- والمتقى الهندي في الكنز (2982-7 اورده الهيثمي في مجمع الزواند88/4

ابوعبدالقد بن خسرونے بیردوایت اپنی 'مند' میں - دو بھائیوں' ابوقائم اورعبدالقدید دونوں احمد بن عمر کے صاحبز ادے ہیں۔ عبدالقد بن حسن خلال -عبدالرحمٰن بن عمر -مجمد بن ابراہیم -مجمد بن شجاع -حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوحنیفد ب حسن بن زیاد نے بیردوایت اپنی 'مسند' میں' امام ابوحنیفد ڈائٹوز سے دوایت کی ہے '

امام ابوضیف نے جبلہ بن تھیم کے حوالے سے بیر وایت نقل کی ہے: حضرت عبد القد بن عمر کی تھی بیان کرتے ہیں: '' نبی اکرم من تھی آئے کھیوروں میں بیج سلم کرنے ہے منع کیا ہے جب تک ان کی صلاحیت طام نہیں ہوجاتی ''

(1039) - مندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ جَبَلَةِ بْنِ سُحْيُم (عَنِ) ابْنِ عُمَر رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ مَمْنِ رُوايت: نَهى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّلَمَ فِي النَّخُلَ حَتْى يَبُدُوَ صَلَاحُهُ\*

ابوتھ بخاری نے بیروایت-صالح بن ابورش -ابراہیم بن سلیمان بن حیان-ابراہیم بن مویٰ فراء-مجر بن انس صفانی کے حوالے سے امام ابوصیفیہ ڈاٹنٹ سے روایت کی ہے\*

اما الوطیف نے - (این شباب) زبری کے حوالے ہے۔ حدث تبداللہ کا مصورہ فی تفت یارے میں سدوایت قل کی ہے:

"انہوں نے اپنی اہلیہ سے میر طالبہ کیا کہ وہ ان سے ان کی کنیز فریدلیں اواس فاتون نے کہا: میں یہ کنیز اس شرط پر آپ کو فروخت کروں گی کہ آپ اس کو میرے لئے روک کے رحی اور جب اس کو فروخت کرنے کا ارادہ آریں تو قیت کے عوض میں اس کی حقدار بول گی۔ تو حضرت عبداللہ نے قیت کے عوض میں میں اس خاتون سے اس کینز وفرید لیا کیجر انہوں نے حضرت میں اس خاتون سے اس کمنز وفرید لیا کیجر انہوں نے حضرت میں نظاب سے (اس مسئلہ کے بارے میں) دریافت کیا تو حضرت تم نے مانی جس کے قریب نہ جانا جب کہ اس میں دورہ سے کا حصرت میں طراح وہ وقد حضرت عبداللہ نے یہ مواد خش

(1840) - سُمُدروايت: (أَبُو حَيْنَفَةَ) (عَنِ) الزَّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ الزَّهْرِيِّ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدَ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدَ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ مُسِكَّهَا عَلَى قَانْ مَصْلِكَهَا عَلَى قَانْ مُسَكِّهَا عَلَى قَانْ أَمُسِكَهَا عَلَى قَانْ أَمُولَكُمُ اللهُ عَلَى اللهُ تَمْ مُلِكُمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

(1039) اخبرجه العصكفي في مستدالاماهر 338)-واين حيان ( 4991)-ومائك في الموطا 618/2فلي اليوع:باب النهي عن بيع الشمارحتي يدوصلاحها-والشافعي في المستد 142/2 -وعبدالرراق (14315)-واحمد62/2-والدارمي 251/2-والبحاري (294) في اليوع باب بيع الثمارقبل ان يبدوصلاحها-ومستم (1534)

كرديا اوراس كنيز كوواليس كرديا" ب

(1040)اخوجه الطحاري في شرح معاني الآثار 47/4-وابن ابي شيبة429/4في اليوع:باب الرجل بشتري الجاوية على ان لايهب ولابع-والبهيقي في السنن الكبري5366-وعبدالوزاق(14291)-ومالك في الموطا133/2 ابوعبدالله بن خسرونے میروایت اپتی''مسند''میں-ابوقاہم بن احمد بن عمر-عبداللہ بن حسن خلال-عبدالرحمٰن بن عمر-محمد بن علی ابرائیم بن حیش-محمد بن شجاع محمد سن بن زیاد کے حوالے ہے امام ابو حیفہ نرائیزنے ہے دوایت کی ہے \*

امام ایوصفید نے بیٹم - عکرمہ کے حوالے سے بیدروایت نقل کی ہے-حصرت عبداللہ بن عباس پڑھٹافر ماتے ہیں: ''نبی اکرم علیقیڈ نے شکاری کتے کی قیت کی اجازت دی ر 1041) - سدروايت زابُ وْ حَنِيْ فَقَ ) (عَنِ) الْهَنْهَمَ عَنْ عِكْرَمَةَ (عَنِ) ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عُنْهُما قَالَ مَنْ عِكْرَمَةَ (عَنِ) ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عُنْهُما قَالَ مَنْ روايت: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسُلَّمَ فِي لَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ"

\*\*---\*\*

ا یونکھ بخاری نے بیردایت -احمد بن تکھ بن معید-احمد بن عبداللد کندی-غلی بن معبد-عمد بن حسن کے حوالے ہے امام ابوصنیفہ ہے مدایت کی ہے \*

ے فظامحہ بن مظفر نے میں دوایت اپنی''مسند'' میں ۔حسین بن حسین انطا کی - احمد بن عبد اللہ کندی۔علی بن معبد۔مجمد بن حسن کے حوالے ہے اہام ابوصلیفہ سے دوایت کی ہے \*

حافظ طبحہ بن تھے نے بیروایت اپنی 'مسند' میں۔ ابوعہاس بن عقدہ۔عبدالقد بن مجمد بخاری۔ مجمد بن منذر۔ اجمد بن عبداللہ کند کی - عنی بن معبد۔مجمد بن حسن کے حوالے ہے' ام م ابوحینے ہے۔ روایت کی ہے\*

معبد شصین نا تھ بن خسر وقتی سے بدوایت مبرک بن عبد الجارهیر فی - ابوجر جو بری - حافظ محر بن منذر - حسین بن سی بات سر ان مید شد ف من معبد عمر بن صعبد محمد بن حسن سے حو سے سان مرابوطیف سے روایت کی ہے \*

' مس سے بیاد بنت روح سب بن وسف - بوگھر جو مائی - اروی ساتھر بن غربین احمد بن مکرم شامی - حسین بن حسین - اجمد ' نامبر شد کند ک - تھر بنگ کے والے سے نام الوطنیفہ سے روازت کی ہے \*

انسوں نے بیدوایت ایوفضل بن خیرون- ابوغلی بن شاذ ان- قاضی ابونھر بن اشکاب-عبداللہ بن طاہر-ا ساعیل بن تو ہہ-مجمد بن حسن کے حوالے سے امام ابوصنیقہ ڈٹائنڈ سے روایت کی ہے \*

امام الوحنيف نے - ابو يعفور - جس شخص نے أنبيں بيان كيا اس كے حوالے سے بيہ بات نقل كى ہے-حصرت عبداللہ بن عمر الشجنوبيان كرتے ہيں:

'' نی اکرم منگیم نے حضرت عمّاب بن اُسیدکواہلِ مکہ کی طرف کیجوایا تو فرمایاتم ان لوگوں کو ایک سودے میں دو شرطیں , 1042) - سندروايت: (أَيُو خَنِيْفَةَ) عَنْ آبِي يَعْفُورَ عَـمْـنُ حَلَّلُهُ عَنْ عَلِيهِ اللهِ بُنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ تُعنُهُما رَعَنِ) النَبِيّ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَلَّمَ

مَمْن روايت: الله بَعَتَ عَشَابَ بُنَ أُسَيِّدِ إلى اَهُلِ مَكَّةَ وَقَالَ إِنْهِهِمْ عَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعِ وَعَنْ بَيْعِ

(1041) اخرجه الحصكفي في مسندالاهام (343)-وابن عدى في الكامل 194/1

(1042)قدتقدم في (1024)

عائد کرنے 'بیج اور سلف ایک ساتھ کرنے' آ دمی جس کے تاوان کا پابند نہ ہواس کے منافع اور جو چیز قبضے میں نہ ہوا سے فروخت کرنے سے (ان لوگول) کی منع کردؤ' ک

وَسَلَفٍ وَعَنُ رِبُحٍ مَا لَمُ يَضُمُنُ وَعَنُ بَيْعِ مَا لَمُ يَقُبِضُ \*

ابو گھر بخاری نے بیروایت مجمہ بن حسن بزار - بشر بن دلید - (اور ) گھر بن منذر بن معید ہروی - احمد بن عبداللہ کندی - علی بن معبد روایت کی بن معبد روایت کی الفاظ ان دونوں سے بی منقول میں - امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے امام ابوضیف سے روایت کی سے \*

. امام حافظ طلح بن محمد نے میروایت اپنی ' مسند' میں - ابوعباس بن عقدہ - احمد بن محمد بن قاسم - بشر بن دلید کے حوالے سے امام ابوعنیف سے روایت کی ہے \*

ا بن خسر و نے بیدروایت اپنی' مسند' میں - ارفضل بن خیر ون - ابو بکر خیاط - ابوعبدالله بن دوست علاف - قاضی عمر بن حسن اشنانی کے حوالے سے امام ابوصیف تک اپنی سند کے ساتھ ختل کی ہے -

ام ابوضیف نے - ابو مطوف جراح بن منہال - زہری کے حوالے نے میروا ہے نقل کیا ہے:

دولے سے میروا ہے نقل کیا ہے:

دوجہ دی ویا اور میں معربی خالفیا کیا بامل ستہ وزیت

(1043) - سندروايت (اَبُو حَنِيْفَةَ) عَنُ اَبِي الْأَهْرِي الْعَطُوفِ الْجَرَّاحِ بْنِ الْمِنْهَالِ (عَنِ) الزُّهْرِي مِنْ الْمِنْهَالِ (عَنِ) الزُّهْرِي مِنْ الْمِنْهَالِ (عَنِ) الزُّهْرِي مِنْسَعُودٍ إِشْتَرى حَبْلِيَةً مِنْ زَوْ جَيْه زَيْنَبَ النَّقَقِيَّةِ وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ النَّمْقِيَّةِ وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ الْمُنْفِقَةِ وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ الْمَنْقِهَا فَلَقِي مَنَهُ اللَّهُ فَقِلَ مَنْ اللَّهُ فَقَالَ مَا يُعْجِينِي الْمَنْقِقَ اللَّهُ وَالْمَتَوْفَقَ مَنْ اللَّهُ فَقَالَ مَا يُعْجِينِي الْمَنْفَقَ اللَّهُ فَقَالَ مَا يُعْجِينِي الْمُنْفَقِقَ اللَّهُ فَقَالَ مَا يُعْجِينِي الْمُنْفَقِقَ اللَّهُ فَقَالَ مَا يُعْجِينِي اللَّهُ فَقَالَ مَا يُعْجِينِي اللَّهُ فَرَقَهُ هَا اللَّهِ فَرَقَهُ هَا اللَّهُ فَرَقَهُ اللَّهُ فَرَقَهُ هَا اللَّهُ فَرَقَهُ اللَّهُ فَرَقَهُ اللَّهِ فَرَقَهُ هَا اللَّهُ فَرَقَهُ هَالْمُ اللَّهُ فَرَقَهُ اللَّهُ فَرَقَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ فَرَقُهُ هَا اللَّهُ فَرَقُهُ اللَّهُ فَرَقُهُ اللَّهُ فَرَقَهُ اللَّهُ فَرَقُهُ هَا اللَّهُ فَرَقُهُ هَا اللَّهُ فَرَالِهُ اللَّهُ فَرَالِهُ اللَّهُ فَرَالِهُ اللَّهُ فَرَالُهُ اللَّهُ فَرَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ فَرَالُهُ اللَّهُ فَرَالُهُ اللَّهُ فَرَالُهُ اللَّهُ فَرَالُهُ اللَّهُ فَرَالُهُ اللَّهُ فَرَالُهُ اللَّهُ فَرْتُهُ اللَّهُ فَرَالُهُ اللَّهُ فَرَالُهُ اللَّهُ فَرَالُهُ اللَّهُ فَرِيْلُهُ اللَّهُ فَرَالُهُ اللَّهُ فَرَالُهُ اللَّهُ فَرَالْهُ اللَّهُ فَرِيْلُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَالْمُعُلِيلُونَ اللَّهُ اللَّهُ فَرْتُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَالْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَرَالْهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَرَالْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَالْمُعُلِيلُونَ الْمُعْرِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُولُ اللْمُولُولُ الْمُنْ اللْ

حافظ مسین بن خسرونے بیروایت اپنی''مسند' ہیں۔ ابو فقل بن خیرون۔ ابو کل بن شاؤ ان۔ ابو فقر بن اشکاب۔ ابوطا ہر قزوینی۔ اساعیل ابن تو بیقزوین حجمہ بن حسن کے حوالے ہے امام ابو حنیفہ ہے روایت کی ہے \* رو خرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ كل شرط كان في بيع ليس من البيع فيه منفعة للبائع او للمشتري او للجارية فهو فاسد\*

''امام گھرین حسن شیبانی نے بیروایت کتاب''الاً تار' میں ُنقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیف سے روایت کیا ہے' بھر ''مرحم فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فق کی دیتے ہیں' ہروہ شرط جو کسود سے کے بارے میں طبے گی ٹی ہواوراس کا سووے سے وَفَى وَاسْطِ شِهُ مُواُورَاسِ مِیں فَروخت کرنے والے باخر بدار یا ( فروخت ہونے والی کنیز ) میں سے کسی کافا کہ وہوئو وہ مووا فاسد شار موگا''۔

حسن بن زياونے بيروايت اپني 'مند' هيل امام الوضيفه (التخذي روايت كي بي \*

ا مام ابوصنیفہ بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء بن الی رباح نا: (1044)- مندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ)قَالَ سَمِعْتُ عَظَاءَ بْنَ أَبِي رَبّاحِ

أن سے بلی کی قبت کے بارے میں دریافت کیا گیا 'تو انہوں نے اس میں کوئی حرج تیں سمجھا ''۔ مَّنْ روايت: وَسُنِّلَ عَنْ ثَمَنِ الْهِرِّ فَلَمْ يَوَ بِهِ بَأْسًا"

حرجه الاصاه محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ وهو عبل برحيفة لا باس بنج لسباع ذا كان لها قيمة

، مند ان سرحیونی نے یہ ویت ناب آئے اکھی خال کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوطیف روایت کیاہے بھرامام اندقر اسکامیں سم میں سکے مطابق فتویٰ ویتے ہیں امام ابوطیفہ کا بھی بھی قول ہے جب در ندے کی قیت ہو کو اسے فروخت کرنے علی کوئی حمالی کی سے۔

ا 1045)- سندروايت (أَبُو تَعِينُفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اللهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهِ عَلَيْلِي اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ الل

مَثْن روايت: إذَا وَطِي الْمَهُمُلُوكَةَ ثَلَاثُةَ تَفَرِ فِي طُهُرٍ وَّاحِدٍ فَادْعُوهُ جَمِيْعًا فَهُوَ لِلآخِرِ فَانُ نَفُوهُ حَمِيْعًا فَهُوَ عَبُلٌ لآخَرَ وَإِنْ قَالُوا لاَ نَدْرِى وَرِثَهُمُ

وَوَرِثُونَهُ\*

امام ابوصنیف نے حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے بید روایت نقل کی ہے۔ ابراہیم خونی فرماتے ہیں:

یک دوران کمی کنیز کے اس جو تری آدی ایک ہی طبر کے دوران کمی کنیز کے ساتھ صحبت کرلیں تو اگر وہ میتوں اس کے پچے کے بارے میں دوئ کردیں تو وہ پچاس شخص کو سے گاجس نے سب سے بعد میں صحبت کی ہوگی اور اگر وہ سب اس کی نفی کردیں تو وہ پچاس شخص کا غلام شار ہوگا جس نے سب سے بعد میں صحبت کی ہوگی کیکن اگر

(1044)اخرجـه محمدبن الحسن الشيباني في الآثار( 742)-وفي الحجة على اهل المدينة 771/2-وابن ابي شيبة 414/6باب لمن السنور-والبيهقي في السنن الكبري-11/6

(1045) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (746)في الايمان والندور زباب من باع سلعة فوجديهاعيبااوجلاً

وہ سب بیکسیں: جمیر منیں معلوم ( کہ بیکس کا بچہ ہے ) تو وہ بچہ ان سب کا دارث ہے گا اور وہ سب اس کے دارث بنیں گئے'۔

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة ثم قال محمد ولسنا ناخذ بهذا ولكنهم الدعوه جميعاً معاً نظرنا كم جاءت به منذ ملكها الآخر فان كانت جاءت به لستة اشهر فهو ابن الممشترى الآخر وان كانت جاءت به لاقل من سنة اشهر منذ باعها الاول فهو ابن الاول وان نفوه جميعاً او شكوا فيه وعبد الآخر ولا يلزم النسب بالشك حتى ياتي اليقين والمدعوة وهذا كله قول ابو حنيفة رضى الله عنه "

امام محر بن حسن شیبانی نے پیروایت کتاب الآثار المیں نقل کی ہے انہوں نے اس والام ابوصنیف سروایت کیا ہے بھرالمام محرفر ماتے ہیں : ہم اس کے مطابق فتو کن نمیں دیے ہیں اگروہ سب اوگ اس کا اموی کر دیے ہیں تو پیر ہم اس بات کا جائزہ لیس گ کدومر شے فض کے اس کے مالک بنے کے بعد کتے عرصے بعداس نے بچکی وختم دیا ہے؟ اگر آن اس نے بچہ باہ کا عرصہ ٹر رہنے ک بعد بچکی وختم دیا ہوئو وہ وہ وہ رہے فریدار کی اولاد شار ہوگا اگر وہ سب اس نے کی کنی کر دیے ہیں گیا اس کے بارے ہیں شک کا اظہار کرتے ہیں تو وہ غلام شار ہوگا اور شک کی وجہ ہے اس کا نسب فابت نہیں ہوگا کیونکہ نسب ایشین اور دعویٰ کی بنیا در پر فابت ہوتا ہے ان تمام صورتوں میں امام ابوطنیف کا موقف مجی کئی ہے۔

ا م م ابوطیف نے - حماد بن ابوسلیمان -- ابراتیم خفی کے حوالہ بن ابوسلیمان -- ابراتیم خفی کے حوالہ بن مسعود ڈلائنٹو کا مناتے ہیں: فرماتے ہیں:

"جس كنير كفر وخت كى جائے اوراس كاشو بر بھى موجود بو تو حضرت عبداللد ولائش فرماتے ميں: اس كنيز كى فروخت اسے طلاق شار يوكى " إِبْرَاهِيْمْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ

مِنْنِ روايت: فِي الْمَمْمُلُوكَةِ تُبَاعُ وَلَهَا زَوْجٌ قَالَ

(1046) - مدروايت: (أَبُو حَنِيْفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

بَيْعُهَا طَلَاقً أَوْ الْمُرْتِ

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد ولسنا ناخذ بها او ان بيعت بلغنا ذلك عن عمر بن الخطاب (و) عن على بن ابو طالب (و) عبد الرحمن بن عوف (و) حذيفة بن اليمان رضوان الله عليهم اجمعين ولكن يفرق بينهما في البيع وهي على

(1046) اخرجه صحمدين الحسن الشيباني في الآثار (738) -وعبدالرزاق 280/7 (13169) في الطلاق: باك الامة تباع ولهازوج - والطبراني في الكبير 9689/ 394/9 ( 9689)

حالها وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

امام گرین حسن شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیف روایت کیا ہے بھرامام محد فرماتے ہیں :ہم اس کے مطابق فق کانبیس دیے ہیں اگر چداسے فروخت کر دیا گید ہو حضرت عمر بن خطاب \* حضرت علی بن ابو طالب \* حضرت عبدالرحمٰن بن موف فسطرت حذیفہ بن یمان رضوان النشلیجم اجمعین کے حوالے سے یکی روایت ہم تک پینچی ہے اس سود سے میں ان دونوں کے درمیان ملیحد کی کروادی جائے گیا اور وہ اپنی حالت پر برقر ارز ہے گیا ام ابوصنیف کا بھی بھی تھی تول ہے۔

امام ابوطنیفٹے حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے سے روایت نقل کی ہے۔ ابراہیم خفی فرماتے میں:

مَّن روايت: آنسلِم مَا يُكَالُ فِيمَا يُوْزَنُ وَمَا يُوْزَنُ وَمَا يُوْزَنُ وَمَا يُوْزَنُ وَمَا يُوْزَنُ وَمَا يُوْزَنُ وَمَا يُوْزَنُ فِيمَا يُكَالُ فِيهَمَا يُكَالُ وَلاَ مَا يُوْزَنُ فِيهَمَا يُكُالُ وَلاَ مَا يُحَالُ وَلِهُ مَا لَا يُوْزَنُ فَياذَا إِخْصَلَفَتِ النَّوْعَانُ مِمَّا لَا بُحَالُ وَلاَ يُوْزَنُ فَلاَ بَاسِ بِهِ إِنْفَيْنِ بِوَاحِدٍ يَمَّا لَا يَكِانَ مِنْ نَوْعٍ وَّاحِدٍ مِمَّا لَا يَكُانَ مِنْ نَوْعٍ وَّاحِدٍ مِمَّا لَا يَكُانَ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ مِمَّا لَا يَكِدُنُ وَلَا يَا يَدِيدُ مِنْ اللَّهِ الْنَشْنِ بِوَاحِدٍ يَدًا بِينِدِ مِنْ حَدِيدً يَدًا بِينِدِ مَا مَا مَن مِنْ أَنْشَنِ بِوَاحِدٍ يَدًا بِينِد

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة " ثم قال محمد وبهذا كله ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه"

(1047) حرجه محمدين المحسن الشيباني في الآثار (739)−وابوينوسف في الآثار 187 −وعبدالرزاق3:8(14771) في اليوع:باب الطعامثلاً بمثل-وابن ابي شينة514/4 في اليوع من كره ان يسلم مايكال فيمايكال ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآ ٹار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوطیفہ سے روایت کیا ہے؛ پھرامام محر فرماتے ہیں: ہم ان سب باتوں کے مطابق فتو کی دیتے ہیں امام ابوطنیفہ کا بھی یمی قول ہے۔

> (1048) – مندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ

متن روايت إذ أسلمت في الفياب لم كان مَعْرُوْفًا عَرْضُهُ وَرُفْعَتُهُ فَهُوَ جَائِزٌ \*

روایت نقل کی ہے-ابراہیم تخعی فرماتے ہیں: '' جبتم كيرُ ول مِن سيح سلم كرتے ہوئے اور وہ كيرُ ا'اس کی پیائش اور کیڑے کی قشم مخصوص شناخت رکھتی ہوتو پھریہ جائز

امام ابوحنیفہ نے -حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے بیہ

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة " ثم قال محمد وبه ناحذ اذا سممي الطول والعرض والرقعة والجنس والاجل ونقد الثمن قبل ان يتفرقا وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

المام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس وام ابوطنیفہ سے روایت کیا ہے مجرامام محمر فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی ویتے ہیں جب طول وعرض رتعہ دجنس متعینہ مدت الفقہ قیت کالعین ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے کرلیا گیا ہو( توبہ جائز ہوگا )'امام ابوصنیفہ کا بھی یمی قول ہے۔ \*

(1049)-سندروایت: (اَبُو تَخِيفَقَة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المام ابوطيف نے -جماد بن ابوطيمان كے حوالے سے يہ

مُثْنَ روايت فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ الثَّيَابَ فِي النَّيَابِ قَالَ إِذَا إِخْتَلَفَتُ أَنْوَاعُهُ فَلاَ بَأْسَ بِهِ \*

روایت نقل کی ہے-ابراہیم تخعی فرماتے ہیں: '' جِفِحْصَ مَينْرُ وِنِ كِي عُوضَ مِينَ كَيْمُ وَلِ كَيْ أَنْكُ مَلَّمَ كُومًا كِيلَّةٍ ابرا بیم نخعی فرماتے ہیں: جب اس کیٹے کی اقسام مختلف ہول او مجراس میں کوئی حرج نبیں ہے"۔

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه"

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوحنیف سے روایت کیا ہے: پھرامام محمر فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں امام ابوصیفہ کا بھی ہی تول ہے۔ \*

(1048)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (749)-والبيهقي في السن الكبري 22/6في اليوع:باب من اجاز السلم في الحيوان-وابن ابي شيبة 398/4في البيوع والاقضية: باب في السلم بالثياب

(1049)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (748)-وابن ابي شيبة398/4في البيوع والاقضية:في السلم بالثيا

(1050)-سندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةً) عَنْ عَطَاءِ بُنِ اَبِيْ رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ تُعَنْهُمَا

مَنْ روايت: أَنَّ عَبُدًا كَانَ لِإِنْ اهِيُمَ بُنِ نَعِيْمٍ بْنِ النَّحَّامِ فَدَبَّرُهُ ثُمَّ إِحْتَاجَ إِلَى نَمْنَهِ فَبَاعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلَهِ وَسَلَّم بِفَمَانِ مِانَةٍ فِرْهَمٍ

امام ابوصنیفہ نے-عطاء بن افی رباح کے حوالے سے سیہ روایت نقل کی ہے- حضرت جابر بن عبد اللہ ﷺ بیان کرتے میں :

یں . '' حضرت ابراہیم بن فیم بن نحام بن آفٹو کا ایک غلام تھ' انہوں نے اے مد ہر بنا دیا مچر آئیس اس کی قیمت کی ضرورت بیش آئی تو نبی اکرم عظیم نے اس غلام کوآٹھ سودرہم کے عوض میں فروخت کروادیا''۔

الوجمد بخاری نے میروایت محمد بن منذر ہروی - احمد بن عبرالقد بن محمد کندی - ابراہیم بن جراح - امام ابو بوسف کے حوالے \_ العام ابوضیف سے العام ابوضیف کے سے۔

انہوں نے ہیں یہ روایت-عُبداللہ بن مجمد کم بنی یقلو بسلحی -ابوسعید محمد بن منتشر صفانی کے حوالے ہے امام ابو حفیفہ پیچنے ہے روایت کی ہے \*

: " نی اکرم اللہ نے مدیر غلام کوفروخت کروادیا تھا''۔

مَنْن ره يت تَنهُ عَنْسِهِ لَضَّلافًا وَالسَّلامُ سَاعَ الْمُلَمَّرُوْ

حافظ طیرین مجرنے بیروایت اپنی''مسند''میں-احمد بن مجرین سعید بهدانی-اسخاتی بن ابراہیم انباری-احمد بن عبدالله بن مجمد کونی-ابراہیم بن جراح-ابویوسف کے حوالے نے امام ابوضیفہ بڑھٹونے روایت کی ہے\*

(1052) - سندروایت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ عَطَاءِ بْنِ الم البوضفد نے عطاء من الجرروایت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ عَطَاءِ بْنِ روایت نظر کے حوالے سے بیر روایت نظر کے اللہ مُحْدُهُ قَالَ قَالَ روایت نظر کے مناز اللہ مریدہ فائنو دوایت کرتے ہیں:

(1050)اخرَّحه الحصكفي في مستدالامام( 304)-والبخاري (2534)في العنق باب بيع المدبر -ومسلم ( 997) (58)في الايمان بات جوازبيع المدبر -وابو داود (3955)في العنق باب بيع المدبر -وابن ماحة (2513)في العنق بات المدبر

(1051)قدتقدم-وهوسابقه

(1052) احرجه الحصكفي في مستدالاهاه (339)-واحمد341/2-والعطاوى في شرح مشكل الآثار ( 2282) - والطبراني في الاوسط (1052)-والوسط (1327)-وابونعيم في تاريخ اصفهان 121/1

خرید وفروخت کے بارے میں روایات

(ry)

بهاتمیری **دامع المسانید**(جروم)

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مُثن روايت: لَا تُبَاعُ الفَّمَارُ حَتَّى تَطْلُعَ الشُّرَيَّا"

نی اکرم نظیختر نے ارشاد فرمایا ہے: '' کچل کواس وقت تک فروخت نہیں کیا جائے گا' جب تک ثریا (ستارہ) طلوع نہیں ہوجا تا''۔

ا بوعبدالله حسین بن خسروینی نے بیدوایت اپنی''مسند''میں۔افضل بن خیرون-ان کے ماموں ابوعلی باقلانی -ابوعبدالله بن دوست علاف- قاضی عرحسن اشنانی محجر بن اساعیل ترندی محجر بن ابومری - بوسف بن ابو بکیر کے حوالے سے امام ابو حشیفہ روایت کی ہے \*

قاضی عمراشنانی نے امام ابوصنیفہ تک اپنی مذکورہ سند کے ساتھ اس کوروایت کیا ہے۔

حافظ الوقعيم اصفهاني نے بدروایت-عبداللہ بن محمد بن عثان واسطی - ابو یعلیٰ - بشر بن ولید - ابو یوسف رحمداللہ تعالیٰ ک حوالے ئے امام ابوصفیفہ دلائٹونٹ سے دوایت کی ہے \*

(1053)- سندروایت: (اَبُو حَنِيفَةَ) عَنْ عَطَاءِ عَنْ دوایت نقل ام ابوضیف نے عطاء بن الجار باح کے حوالے سے بید جاہدِ الله رَضِي الله عُنهُما قَالَ دوایت نقل کی ہے - حضرت جاہر بن عبد الله رَشِي عَلَيْدِ الله رَضِي الله عَنهُما قَالَ

. '' نبی اکرم نتائینز نے سیکش کھیوراور چھو ہارے ہے منع کیا ''

متن روايت: نَهنى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنِ الزَّهِبِ وَالتَّمرِ وَالْبُسُرِ"

الوتکھ بخاری نے بیروایت - احمد بن مجھ بن معید بھدائی -جعفر بن مجھ بن مروان -ان کے والد کے حوالے ہے- خا قان بن حجاج کے محوالے ہے امام ابوحنیفہ اور مسعر ہے روایت کی ہے۔

امام ابوعنیفدنے - عطاء بن افی رہاح - حضرت عبداللہ بن عہاس چھنے کے حوالے سے بیروایت علی کی ہے - حضرت اسامہ بن فرید چھنی فرماتے ہیں:

'' سودا وهاريش بوتا ہے ٔ دست بدست لين دين يس کو ئی منبس ہے''۔ (1054)- مدروايت: (اَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ عَطَاءِ بُنِ اَبِي رَبَاحِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ تُعَنَّهُم قَالَ

مش روايت: إنَّ مَا الرِّبَا فِي النَّوِينَةِ وَامَّا يَدَّالِيَدٍ فَلا يَاْسُ °

(1054) احرجه المحصكفي في مسندالامام(331)-والمطحاوي في شرح معاني الآثار 64/4-وابن حبان (5023) - والبخاري (2187) لحي البيوع:سات بهع المدينيار بالدينارنسا-ومسلم (1596) في المساقاة. بياب بهع المطعام بالطعام مثلا بمثل-وابن ماجة (2257) في التجارات:باب من قال:لاربالافي النسبة ا بوجمد بخاری نے میروایت - صالح تر مذی - علی بن عبدالصمد - محمد بن منصورطوی - ابومنذ راساعیل بن عمر و کے حوالے سے امام ابوصیفہ دلائفنز سے روایت کی ہے \*

امام ابوضیف نے - ابوز بیر کے حوالے سے بیر وایت نقل کی ب- حضرت جابر بن عبد اللہ واللہ اللہ علام کے عوض میں : '' نبی اگرم خاتیج شمنے ایک غلام کے عوض میں دو عمام شد مین '' بخاری نے بیردایت - صالح بن ابور چیم - ابوفیٹمہ - احمد بن عبد و- زہیر بن عبید کے حوالے سے امام ابوهنیفہ سے روایت کی

(**105**8)- *مندروايت* (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ

مَّنَّ رَوَايِتِ اَنَّـهُ قَسَالَ فِي التَّسَاجِرِ يَخْتَلِفُ إِلَى صَلَّى رَائِكَ مَا لَمُ يَخْمِلُ السَّارِ فَاللَّهُ مَا لَمُ يَحْمِلُ السَّارِ فَاللَّهُ مَا لَمُ يَحْمِلُ السَّيْرُ وَاللَّهُ مَا لَمُ يَعْمِلُ اللَّهُ مَا لَمُ يَعْمِلُ السَّيْرُ وَاللَّهُ مَا لَمُ يَعْمِلُ السَّامِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَمُ يَعْمِلُ السَّيْرُ وَاللَّهُ مَا لَمُ يَعْمِلُ السَّامِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ السَّامِ وَاللَّهُ مَا لَمُ اللَّهُ مَا لَمُ اللَّهُ مِنْ السَّامِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَمُ مَا لَمُ مَا لَمُ مَا لَمُ اللَّهُ مَالَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَمُ مَا لَمُ مَا لَمُ مَا لَمُ مَا لَمُ مَا لَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَمُ اللَّهُ مَا لَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُ لَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَمُ اللَّهُ مَالَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعُمِلُ اللْمُعُمِلُ اللْمُعِلَّمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعُمِلُ اللْمُعِلَّمُ مِنْ اللْمُعُمِلُ مِنْ اللْمُعْمِلُ اللْمُعْمِلُ مِنْ الْمُعْمِلُ اللْمُعُمِلُ اللْمُعُمِلُ الْمُعْمِلُ السَّامِ اللْمُعِلَمُ اللَّهُ مِنْ السَّامِ مِنْ اللْمُعُمِلُ اللْمُعُمِلُ الْمُعِلَّةُ مِنْ الْمُعْمِلُ مِنْ الْمُعْمِلُ لَمْ الْمُعْمِلُولُ مِنْ اللْمُعِلْمُ الْمُعْمِلُ مِنْ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعِلِمُ مُعْمِلًا الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُولُ مِنْ الْمُعْمِلُولُ مِنْ الْمُعْمِلُ مِنْ الْمُعْمِلْمُ الْمُعْمِلُ لِمُعْمِلُ مُعِ

امام ابوحنیفہ نے -حماد بن ابوسلیما<u>ن کے حوا</u>لے سے بیہ روایٹ نقل کی ہے-ابرا تیم خونی کرماتے ہیں:

''جوتا جر انگ حرب کی زمینوں کی طرف جاتا ہے' تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے'بشر طیکہ وہ اسلحہ یا قیدی وغیرہ اُ دھر نہ لے جاتا ابو''۔

, حسرحه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الامام ابو حنيفة " ثـم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه"

ا مام مجمر بن حسن شیبانی نے بیر وایت کتاب' الآ نار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیف سے روایت کیا ہے چھرامام محمر قربات میں : ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے میں امام ابوصنیفہ کا بھی بین تون ہے۔ "

(1057) - سلاروایت: (أَسُو مَحِينُفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المام الوضيق نے - حمادین الوسلمان - ابراہیم تحق ك روز 1055) المسافاة باب جوازیع العبوان ( 1052) احرجه الحصكمي في مسدالامام ( 333) - وابس حمان ( 4550) ومسلم ( 1602) في المسافاة باب جوازیع العبوان بسالحیوان من جنسه منشاضلاً - واحمد 349/3 - والسرمدی (1239) في البسوع: ساجاء في شراء العبد بالعبدين - وابوداود (3358) في البيوع - والبيهني في السنن الكبرى 386/5

(1056)اخرجه محمدين الحسن الشبيابي في الآثار (761)في البيوع:بناب حمل التحارة الى ارض الحرب-وابن ابي شبية 448/12

(1057)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (795)و المجصكفي في مستدالامام ( 341)-ومالك523/25في النكاح.باب ماجاء في الغطبة-والشاقعي في الرسانة 307-والحميدي(1027)-واحمد462/2 والبخاري (5144)في النكاح:باب لايخطب على خطبةاخيه ينكاح اوبدعه-والطحاوي في شرح معاني الآثار 433-والبيهقي في السنن الكبري 1807 حوالے سے بیدوایت نقل کی ہے۔ حصرت ابو ہریرہ ڈٹائٹو (اور) حصرت ابوسعید خدر کی ٹٹائٹو نمی اکرم ٹٹائٹوٹم کا میرفر مان نقل کرتے ہیں: ''آ دکی اپنے بھائی کی اول پر یولی نہ لگائے''۔

إِسْرَاهِيْمَ عَنْ آيِى هُرَيْرَةَ (وَ) آبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِ رَضِى اللهُ عُنْهُمَا (عَنِ) النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مُتن روايت: أَنَّهُ قَالَ لَا يَسْنَامُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ آخِيْهُ

حسن بن زیاد نے اس کوامام الوحشیفه دانشن کے حوالے سے روایت کیا ہے \*

(1058) - مندروايت: (أَبُوْ حَيْنَفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِسْرَاهِيْمَ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ (وَ) آبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهَ تُحَنْهُ مَا أَنَّهُ مَا قَالَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

مَثْن روايت: لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى جِطْبَةِ آخِيهِ وَلَا يَسُوهُمْ عَلَى سَوْمِ آخِيْهِ وَلَا أَنْكُحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّيْهَا وَلَا عَلَى سَوْمَ آخِيْهِ وَلَا تَسْالُ طَلَاقَ اُخْتِهَا لِتَكْفِءَ مَا فِى صَحْفَيْهَا فَإِنَّ اللهِ هُوَ زَازِقُهَا وَقَالَ مَنِ السَّنَاجَرَ آجِيْرًا فَلُيْفِلِهُهُ آجُرَهُ

امام ابوطیقد نے - حداد بن ابوسلیمان - ابرا بیم تحفی کے دور میں ابوسلیمان - ابرا بیم تحفی کے دور کے دور کے دور کی میں میں میں کی ہے - حضرت ابو ہریرہ دی فیٹونٹو (اور) حضرت ابوسعید خدری بیٹونٹو روایت کرتے ہیں: نبی اکرم میں تینٹو

'' وَنَ فَتَحَمَّ اپنِ بِينَ كَ نَا لَ كَ يِعَامٍ بِرُ نَا لَا كَا لَكِ عِيعًامٍ بِرُ نَا لَا كَا لِيعًامِ نَهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّ

حافظ ابوکھ بخاری نے بیروایت - ابراتیم بن عمروس بن گھ بن عبید - پیٹم بن حکم کے حوالے سے امام ابوضیف سے بخی طرق سے روایت کی ہے۔

حافظ حمین بن خسر و نے بیردایت اپنی' مسند' میں-ابوغنائم بن ابوعثان-ابوحسن بن زرتو پی-ابوئبل بن زیاد-بشر بن فضل-ابرا تیم بن زیاد-عماد بن عوام کے حوالے نے امام ابو صنیفہ دلائشنے دوایت کی ہے \*

امام ابوطیفه میشد بیان کرتے میں کی حدیث ابو بارون کے حوالے ے- حفرت ابو برید دلائشڈ اور حفرت ابوسعید

(**1059**)- مندروايت: (ابُسوُ حَـنِيـُـفَةَ) رُوِىَ هلـذَا الْـحَـدِيـُـثُ عَنْ اَبِي هَارُوْنَ عَنْ اَبِيْ هُرُيُوةَ وَاَبِيْ

(1058)قدتقدم-وهوحديث سابقه

(1059)وقدتقدم

ضدری بنانتا کے حوالے ہے۔ نبی اکرم منافقا کے منقول ہے۔ سَعِيْدٍ الْخُدُرِيِّ (عَنِ) النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

ا بوعبد القدمسين بن خسر وفخي نے بيروايت اپني ''مسنه' ميں - ابوطالب بن يوسف - ابونگير جو بري - ابوبكر ابهري - ابوعرو به حرانی ان کے دادا کے حوالے ہے امام ابو حنیفے سے روایت کی ہے \*

(وانحرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الامام ابو حنيفة وزاد فيه ولا تناجشوا ولا تبايعوا بالقاء الحجر ثم قال محمد رحمه الله وبهذا كله ناخذ وهو قول ابو حنيفة \* ثم قال محممد واما قولمه فبلاتناجشوا فالرجل يبيع البيع فيزيد رجل آخر في الثمن وهو لا يريد ان يئشري ليسمع بـذلك غيـره فيشتريه بذلك على سومه وهو النجش فلا ينبغي\* واما قوله فلا تبايعوا بالقاء الحجر فهذا بيع كان في الجاهلية يقول احدهم اذا القيت الحجر فقد وجب البيع فهذا مكروه وهو تعليق بالشرط والبيع فاسد فيه\*

ں مجھے بن حسن شیبانی نے بیردوایت کتاب' الآ ٹار' میں نقل کی ہے انہوں نے اے امام ابوحذیفہ ہے روایت کیا ہے اوراس مین بیالفاظ زائد علی سے میں اتم لوگ آپس میں مصنوعی بولی شدیگا و اور پھر پھیننے والاسوداند کرؤ'۔

پھرامام محمر فرماتے ہیں. ہم ان سب باتوں کے مطابق فتو کی دیتے ہیں اورامام ابوصفیفہ کا بھی ہی قول ہے۔ پھرامام محمر فرماتے ہیں. ہم ان سب باتوں کے مطابق فتو کی دیتے ہیں اورامام ابوصفیفہ کا بھی ہی قول ہے۔

اس کے بعد امام محمر فروٹ میں:ان کے پیکلمات''مصنوی بولی نہ لگاؤ'' ہے مرادیہ ہے: ایک شخص دوم ر شیخص کے ساتھ کوئی سودا کرتا ہے 'تو تیسر اُخف آ کرزیادہ قیت کی چیکش کرویتا ہے اس کا مقصداس چیز کوخرید نانہیں ہوتا' بلکہ خریدار کو (دھوکا ویتا ہوتا ہے) تا کداس کی بولی وجہ سے تربیدار (زیادہ قیت ادا کرنے پر تیار ہوجائے ) میدچیز مصنوعی بولی ہے ایسائیس کرنا جاہے۔ ان کابیدکہنا''تم چھرچینے والاسودانہ کرو''اس ہے مرادیہ ہے: بیز مانہ جالمیت میں سودا کرنے کا ایک طریقہ تھا' کو لی محف سے کہتا تھا: جب میں نے پھر ڈال دیا تو سودا طے ٹیار ہوگا ایسا کرنا مکروہ ہے کیونکدا ہے شرط کے ساتھ متعلق کیا گیا ہے اورالی صورت میں سودا فاسد ہوتا ہے۔

حافظ ابویکرا تھر بن گھر بن خالد بن خلی کلا گی نے بیروایت اپنی''مند'' میں۔ اپنے والدمجر بن خالد بن خلی۔ ان کے والد خالد بن خلی کلائی محمد بن خالدوہبی کے حوالے نے امام ابو حنیفے روایت کی ہے \*

ا مام محمد بن حسن نے اے اپنے و نسخ میں اعلی کیا ہے انہوں نے اس کوام ابوضیفہ ڈلائٹونے سروایت کیا ہے۔ (1060)-سندروایت: (ابُسو حسنید فعَهُ) عَنْ اَبِی امام ایوضیف نے - ایوز بیر - حفرت جابر المنظار کے حوالے

(1060) اخرجه الحصكفي في مسندالامام(337) وابن حيان (4992) ومسلم (1536) في اليبوع: باب النهي عن بيع الثمارقيل ان يبلوصلاحها-والبيهقي في السنن الكبري 301/5-واحمد320/3معتصراً-والبخاري ( 2196)في البيوع:باب بيع الثمارقبل ان ببدو صلاحها-ومسلم(1536)ر84)-وايوداو در3370)في البيوع: باب بيع الثمارقبل ان يبدوصلاحها

ے بیدوایت نقل کی ہے ''نبی اکرم ساتھ ڈے مجبور کوفر وخت کرنے سے منع کیا ہے جب تک وہ اتارے جانے کے قابل ٹیس ہوجاتی آیں''۔

عَكْيُهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَتْن روايت: آنَهُ نَهِى أَنْ يَشُتَرٍ يُ تَمُرَةً حَتَّى تَشَقَّعَ

الزُّبَيْـرِعَنُ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ تَعَنُّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ

ا پوئھ بخاری نے بیروایت – احمد بن گھر بن سعد ہمرانی (وہ بیان کرتے ہیں: ) – اساعیل بن گھرنے بچھےاپنے داواا ساعیل بن ابو یچلی کی تخریر دی قواس میں بیرتح بر بھا: امام ابوضیفہ نے ہمیس میصدیث بیان کی ۔

را 1061)- سندروایت: (اَبُو حَنِيْفَة) عَنْ عَمْرِو بْنِ فِينَادٍ عَنْ طَاوُسٍ (عَنِ) ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ تَعَنَّهُما (عَنِ) النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَهُ قَالَ مَنْن روايت: مَن المُسَرى طَعَامًا فَلا يَعْهُ حَنْى

'''جو چھٹھ کوئی اناج تریدے تو اے آگے اس وقت تک فروخت ندکرے جب تک اے پورائیس کر لیتا ( لیمن اپنے قبضے میں ٹیس لے لیتا)''۔

امام ابوصنیفہنے -عمروبن دینار-طاؤس کے حوالے ہے

یہ روایت نقل کی ہے - حضرت عبداللہ بن عباس بڑھیٰ ' تبی

اكرم نظام كاليفرمان فل كرت مين:

ا بوٹھ بخاری نے بیروایت – صالح بن ابورشح – ابرا تیم بن نفر کندی – یکی بن نفر بن حاجب کے حوالے ہے ًا مام ابوحنیفہ رکافندے روایت کی ہے \*

امام ابوصنیف نے - ابو بکر مرز وق تیمی کوفی - ابو جبلہ کے حوالے سے میر وایت تقل کی ہے:

"ابو جبلہ نے حضرت عبداللہ بن عمر والحقیقات سوال کیا ہم
کس مرز بین پر آتے ہیں ہمارے پاس عمد وہم کے جلکے وزن
کے سکتے ہوتے ہیں اور اس علاقے ہیں بھاری وزن کے خراب
سکتے ہوتے ہیں تو کیا ہم اپنے سکوں کے عوش میں ان کے سکتے وزید سکتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر براجھ نے جواب دیا: جی
میں ۔ تم ابنی جاندی کو وینار کے عوش ہیں فروخت کرواور پھر

(1062) - سنرروايت: (البو حييفة) عَنْ ابي بَخْرِ مَوْرُوقِ النَّيْمِي الْكُولِي عَنْ ابِي جَلْلَةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَصْرَروايت: الله مُسَالَمة إلَّا لَقْدِمُ الْارْضَ وَمَعَنَا الْمُورَقُ الْمُحِصَدَةُ وَبِهَا النِّقَالُ الْكَاسِدَةُ الْمَشْتَرِيُّ وَرَقَهُمْ مِوْرَقِنَا قَالَ لَا وَلَكِنْ بِعُ وَرَقَكَ بِاللَّمَانِيْرِ وَاشْتَرْ وَرَقَهُمْ وَلا تُفَارِقُهُمْ حَتَى تَقَبُصَ فَإِنْ صَعِدَ قَوْقَ الْبَيْتِ فَاصْعَدْ مَعَهُ وَإِنْ وَقَبَ فَينِ

(1061)اخرجه المحصكفي في مسندالإمام; 334)-وابن حيان ( 4980)-وابن ماجة( 2227)في الشجارات:ماب النهي عن ببع الطعام قبل مالم يقبض-ومسلم ( 1525)في البيوع:باب بطلان بيع المبيع قبل القبض-والترمذي( 1291)في البيوع:باب كراية بيع الطعام حتى يستوفيه-وابوداود( 3497)في البيوع:بيع قبل الطعام قبل ان يستوفي

(1062)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (759)في اليبوع: باب شراء الدراهم التقال بالخفاف-والربا

( سونے کے وینار کے عوض میں ) ان کی جاندی خریدو اور تم دومرے فریق ہے اس وقت تک جدا نہ ہونا جب تک تم ان چیز دں کو قبضے میں نہیں لے لیتے'اگر وہ حجیت پر چڑھ جائے تو تم بھی اس کے ساتھ جڑھ جانا۔اگروہ کود جائے تو تم بھی اس کے ساتھ کود جاتا''۔

و فط صحد بن مجرنے بيروايت اپني "مسند" بيس- ابوعباس بن عقد و- قاسم بن مجر- ابو بلال اشعرى - ابو يوسف رحمه القد تعالى ت عياه م الوحنيف رحمه الله عدد التي عيد

جستن بن فسرونی نے بیردوایت اپن 'مند' 'هم-ابوقاسم بن احمد بن عمر-عبدالله بن حسن خلال عبدالرحمٰن بن عمر-محمد بن یسیر رسیش محمرن شجاع حسن بن زیاد کے حوالے ہے امام ابوضیفہ بلاتفات روایت کی ہے \*

امام ابوحنیفہ نے عمرو بن وینار کے حوالے سے میدوایت تقل کی ہے۔حضرت عبدالقد بن عباس رہ فی فرماتے ہیں: " بميں قبضے ميں لينے سے پہلے اناج كوفروشت كرنے ہے منع ما کیا'۔

من عن من عبر الله بن عب ك ويحفظ فر مات بين: عل يه مجهمة ہوں کہ نانے جیسی سی بھی چیز کواس وقت تک فروخت نہیں کیا وعة كالحب تك التقيض من تبين لياجاتا

1963 - سند روايت: (أَبُوْ حَيِيْفَةً) عَنْ عَمْرِو بْنِ نِسَدِ عَى اللَّهُ عَبُّ مِن وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ مُشْرِرِهِ عِنْدُ أَجِيدُ عَلَى لَيْجِ الظُّفَاءَ خَفَّى لَفِّيهِمُ أَ عال ما عشما وإلى أن كُلُّ شَيَّعَ بِشُلَّ لَيْكُمْ مُ

، وجمد بنی رفی نے بیاروایت بھر بن صالح بن عبدالقد طبری -حسن بن ابوزید- اساعیل بن ابویکی کے حوالے ہے امام ابو صنیف اللي المال ا

1864 ، - سندروايت: (أبسؤ حَسنِيْفَةَ) عَنْ أبسى رُّنَبُرِ عَنْ جَارِ بُن عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ تَعَنَّهُما (عَن) لَيْيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ آلَهُ قَالَ متمن روايت: لا بَيْعَ حَاضِر لِبَادٍ \*

ا م ابوصنیفہ نے۔ ابوز ہیر کے حوالے سے بیدوایت نقل کی ے-حضرت جابر بن عبداللہ ﴿ فَافِينَا نِي اَكُرِم سُلَقِيْنَا كَا بِيغْرِ مان تَقْلَ "شری صحف دیباتی کے لئے سودانہ کرے"۔

(1061)قلتقدم في (1061)

206 اخرجه ابن حان ( 4960)−و الشافعي في المسد 147/2−و احمد 307/2−و ابن ابي شيبة 239/6− ومسلم ( 1522) في سبو مج باب تحريم بيع المحاضر المبادي - و الترمذي (1223)في البيع: باب ماجاء لايبيع حاضر لباد ابوعبداللہ حسین بن مجر بن خسر و نے بیروایت اپنی'' مسند' میں مجر بن علی بن ابوعثان حسن بن زرتوبیہ ابوہمل احمد بن مجھ بن زیاد قطان - احمد بن حسن بن عبدالجبارکنتی - ولید بن شجاع کے حوالے کے امام ابوصفیہ الخانڈنے روایت کی ہے \*

امام ابوضیف نے -سلمہ بن تہمل کے حوالے سے میروایت نقل کی ہے-مستورد بن احض بیان کرتے ہیں:

''اکیے محض حضرت عبدالقد بن مسعود بڑا تیزاک پاس آیا اور بولا: میرک ایک کنیز نے میرے بچ کودودھ پلایا ہے' کیا میں اس کنیز کوفروخت کر سکتا ہوں؟ حضرت عبداللہ ڈائٹونٹے جواب دیا: بی ہاں۔ تو ووضح کیا اور اس نے اپنی کنیز کوفروخت کرتے ہوئے کہا: کون مجھے میری آخ ولدخریدے گا؟'' (1065)- سندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةً) عَنْ سَلْمَةَ بُنِ كُهَيْلِ عَنْ مُسْتُورُ وِ بُنِ آخَنَفَ

مُثْنُرُوايَّت: آنَّ رَجُلَّا اَتْنِى عَسُدَ اللهِ بُسَ مَسْعُوُدٍ رَضِى اللهُ عَسُدُ اللهِ عَصَّالَ إِنَّ لِى اُمَةٌ اَرْضَعَتُ وَلَٰدِى اَفَى إِسُعُهَا قَالَ نَعْمُ فَانُطَلَقَ فَبَاعَهَا قَالَ مَنْ يَشْتَرِى مِنْيَ )ُمَّ وَلَٰدِى \*

حسن بن زياد نے بيروايت ائي "مندائيل أمام ابوصيف والتونت روايت كى ب

ام ابوضیفے نے- نافع کے حوالے سے میدروایت نقل کی ہے-حضرت عبدالقد بن غمر فریختا بیان کرتے ہیں.

"نى اكرم من الله نے وجوكے كے سووے سے منع كيا

(1066)-سندروايت: (اَيُوُ حَنِيفَةً) عَنْ نَافِعٍ (عَنِ) الْمِنْ حُمَورَ رَضِي اللهُ عُنْهُمَا قَالَ

ابن عمر رصي الله عنهما قال متن روايت: نَهْنَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ \*

الوجمہ بخاری نے بیروایت محمر بن عبدالقد بن اسحاق طوی محمد بن منتج - ابواحمد زمیری کے حوالے ہے امام ابو حنیفہ الشخذے روا**ے کی ہے \*** 

امام ابوطنيقد نے محمد بن قيس كابيد بيان عل كيا ہے:

(1067)- سندروايت (اللو حَنِيْفَة) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

ائيس ما

(1065) قىلىت: وقىداخرج البهيقى فى السنىن الكبرى 348/10 فى عنى امهات الاولاد: بساب التحلاف فى امهات الاولاد- معالم المولاد معتصر أنحوه الاولاد معتصر أنحوه

(1066)اخرجه العصكفي في مسندالامام (335)-واحمد2/2-والسائي في الكبرى ( 6218)-وابن حبان ( 4946)-واليهقي في المعرفة (11461)-والترمذي (1129)-واليحاري(2256)-ومسلم(1514)(5)-والبيهفي في السنن الكبري5(4)

(1067) اخرجه المحصكفي في مسندالامام( 335) - وفي الموطا 248(413) - ساب تحريم الخمر - ومالك في الموطا 604) اخرجه المحصكفي في مسندالامام (236) - والمدار 230 الدائمي 24/1 في الاشبرية: بناب النهي عن الخمر وشرائها - ومسلم

﴿1579) في المساقاة: باب تحريم الخمر-والبيهقي في السنن الكبرى 12/6

م ابوعامرتی وہ ہر سال نی اگرم طاقیقاً کوشراب کا ایک مشکیزہ تھے

ابوعامرتی وہ ہر سال نی اگرم طاقیقاً کوشراب کا ایک مشکیزہ تھے

سال بھی اس نے پہلے کی طرح شراب کا ایک مشکیزہ نی

اگرم طاقیقاً کو تھے کے طور پر پیش کیا تو نی اگرم طاقیقاً نے ارشاد

فر مایا: اے ابوعام الشدتعالی نے شراب کو حرام قراد و دیا ہے تو

ہمیں تہاری شراب کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے عرض کی:

م آپ اے تبول کر لیں اور پھرانے فروخت کرے اس کی قیت کو

انی ضروریات میں استعال کرلیں تو نی اگرم طاقیقاً نے ارشاد

فر مایا: ہے شک الشرت کی نے اس قراد ریا ہے اور اس

فر مایا: ہے شک الشرت کی نے اس قیائے کوترام قراد دیا ہے اور اس کی قیت کھائے کو بھی حرام قراد کے

كَانَ يُهُدِى إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَيَ كُلِ عَامٍ رَاوِيَةً مِنْ حَمْرٍ فَاهُدى إِلَيْهِ فِى الْعَامِ نَهِى حُرْرَمَتُ فِيهُ الْعَامِ يَهْدِي هُوَ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَهُ إِنَّا اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَهُ إِنَّا اللهُ تَعَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَهُ اللهُ عَمْرِ لَكَ لَا حَاجَةً لَنَا فِي حَمْرِ لَكَ فَقَالَ خُذُهَا وَبِعُهَا وَاسْتَعِنْ بِعَمْرِهَا وَحَرَّمَ شُوبُهَا وَالْعَيْفِ وَاكُلُ وَمَنِهَا عَلَى

هسن بن أي إن في مدروايت الي المسند الله الم الوطيقة والفيز ب روايت كي ب

1861 - خدر الت: (الله تُحنيفَفَة) عَنْ مَعَنِ بُنِ خَبِه اللهِ حَدِيثَ فَقَة) عَنْ مَعَنِ بُنِ خَبِه اللهِ خب سرَحس نَي غَبِه اللهِ نِي مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ تَكْ نَد عَنْ عَبْدِ اللهِ صَلَّى اللهُ تُعَدَّةً عَنْ رَسُولٍ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهَ عَنْ رَسُولٍ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهَ عَنْ مَا لَهُ عَنْهَ عَنْ رَسُولٍ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهَ عَنْ رَسُولٍ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْه عَنْ رَسُولٍ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْه عَنْ رَسُولٍ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْه عَنْه مَا لَهُ عَنْه عَنْه مَا لَهُ عَنْه عَنْه عَنْه مَا لَهُ عَنْه عَنْهُ عَنْه عَنْهُ عَا عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ

مَشْنَ رُوايت: اشْتُورُوْا عَلَى اللهِ قَالُوْا وَكُيْفَ دَلِكَ يَا رُسُولُ اللهِ قَالَ تَقَوْلُونَ بعُنّا إلى مَقَاسِمِنَا وَمَغَاتِمِنَا\*

امام ابوضیقے ئے-معن بن عبد الرحمٰن بن عبد الله بن مسعود کے حوالے سے بیردایت تقل کی ہے:

حضرت عبد الله بن مسعود الكافية بيان كرت مين: في اكرم مُنْ يَجِيْرُ نے ارشاد فر مايا:

'' سودا طے کرتے ہوئے القد تعالیٰ کے نام پر کرو لوگوں نے عرض کی: یارسول اللہ! وہ کیے؟ آپ نے فرمایا: بدجوتم لوگ کہتے ہو کہ ہم اسے فروخت کررہے ہیں (اوراس کا معاوضہ اس وقت وصول کریں گے ) جب مالی غنیمت میں ہے ہمیں حصد لل حائے گا''۔

ابو گھر بخاری نے میروایت محمد بن ابرا تیم بن زیادرازی عمر و بن حمید قاض - اساعیل بن عیاش کے حوالے سے امام ابوطیفہ سے دوایت کی ہے \*

(1069)- سندروايت: (اَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ نُحَنَّهُ

مَثْن روايت: آنَّ رَجُلاً ٱسْلَمَ مَالًا فِي قَلالِصِ الى آجَلِ مَعْلُومٍ فِي شَيْءٍ مَعْلُومٍ فَكَرِهَ ذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَقَسَالَ خُلُهُ رَأْسَ مَسَالِكَ وَلَا تُسْلِمُ فِي الْحَيْرَان

''ایک شخص نے کسی متعین مدت تک کسی متعین چیز کے عرض میں کچھ اونٹیوں کی جع سلم کر لی تو حضرت عبداللہ بن مسعود ڈھنٹونے نے اسے مکروہ قرار دیا اور فرمایا: تم اپنا مال حاصل کراو اور فرمایا: تم اپنا مال حاصل کراو اور فرمایا: تم اپنا مال حاصل کراو اور چانوروں میں تنج سلم نہ کرتا''۔

حافظ حمین ہن محمد بن خسر ویکی نے بیروایت اپنی'' مسند''ش'۔ قاسم بن احمد بن غر–عبداللہ بن خلال -عبدالرحمٰن ہن عمر– محمد بن ابرا میم بغوی -محمد بن شجاع – حسن بن زیاد کے نوالے سے امام الوحنیفہ ہے دوایت کی ہے۔

(واخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة مفصلاً فقال رفع عبد الله بن مسعود الى زيد بن خليد البكرى مالا مضاربة فاسلم زيد الى عتريس بن عرقوب في قلائص الحديث الى آخره\*

ثم قال محمد وبه ناخذ لا يجوز السلم في شيء من الحيوان وهو قول ابو حنيفة\*

ا مام محمد بن سن شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اسے امام ابوصنیف بینید سے تفصیلی روایت کے طور پردیا 'تو زید طور پرنقل کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں: حضرت عبدالقد بن مسعود ڈولتھنے نید بن ضلید بکری کو تچھ مال مضاربت کے طور پردیا 'تو زید نے وہ مال عشر لیس بن عرقوب کو تجھاو شیوں کی شکل میں دے دیا۔ اس کے بعد بوری روایت ہے۔

پھرامام مجمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتوی دیتے ہیں کس بھی جانور میں بچے سلم کرنا جائز نہیں ہے امام ابوصیفہ کا بھی یہی قول ہے۔

حسن بین زیاونے بیروایت اپنی 'مسند' میں امام ابوضیفہ جھٹونے ای طرح روایت کی ہے جس طرح امام محمد بن حسن نے اس کوروایت کیا ہے۔

(1070) - سندروایت: (اَبُوُ حَنِیْفَةَ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ المَّامِ الاِصْفِق نَے عبدالله بَن وینارکے حوالے سے بید فینساد (عَنِی) اَبْنِ عُمَرَ رَضِی الله تُعَنَّهُما قَالَ قَالَ روایت اَللهُ عَنْهُما وَاللهُ عَنْهُما قَالَ قَالَ بِنِ عَمْرَ تَعْمِد اللهُ عَنْهُما وَاللهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَنْهُمَا وَاللهِ وَسَلَّمَ عَنْهُمَا وَاللهِ وَسَلَّمَ عَنْهُمَا وَاللهِ وَسَلَّمَ عَنْهُمُ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَنْهُمَا وَاللهِ وَسَلَّمَ عَنْهُمَا وَاللهِ وَسَلَّمَ عَنْهُمُ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَنْهُمُ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَنْهُمُ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَنْهُمَا وَاللهِ وَسَلَّمَ عَنْهُمُ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَنْهُمُ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَنْهُمُ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَنْهُمُ وَاللهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُمُ وَاللهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُمُ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُمُ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ وَالْمُواللّهُ وَاللّهُ و

(1069)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (744)-والبطحاوي في شرح معاني الآثار 63/4/63/4 (575/4)في البيوع:باب اسقراض الحيوان-وعبدالرواق 24/8 (14149)في البيوع:باب السلف في الحيوان -وابن ابي شيبة 423/4 (21285)في البيوع والاقضية:من كرهه '' وہ مخص ہم میں سے نہیں ہے جو خرید و فروخت کرتے ہوئے ملاوٹ کرے (یا دھو کہ دے)"۔ مَّن روايت: لِيُسسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ فِي الْبَيْعِ وَالشَّرَاءِ

پٹھے بخار کی نے بیدوایت - ایوسعید - یخی بن فروخ - مروان بن معاویہ فزار کی کے حوالے ہے ٔ امام ایوصیفہ رٹائٹن ہے روایت

1871 - مندروايت: (اَبُسُو حَدِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

روایت نقل کی ہے۔ ابراہیم مخعی فرماتے ہیں: '' وہ جال یا کانے میں تھنے والے شکار کوفر وخت کرنے کو عَروه قراردية تَقُونُ

امام ابوحنیفے نے -حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے میر

ن روايت: أنَّدهُ كَانَ بَكُرَهُ بَيْعَ صَيْدِ الآجَامِ

: حرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه تاخذوهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه

، محمد من منسن شيانى في يدوايت كتاب "الآثار" عن مقل كي انهول في اس امام ابوصيف و دايت كياب مجرامام ''ما'' ، ت تین جماس کے مطابق فتو ی دیتے ہیں'امام ابو حنیفہ کا بھی یہی قول ہے۔ \* ·

امام ابوهنيف نے-حماد كاب بيان فقل كيا ہے: " میں نے این والدعبدالجیدے سے درخواست کی کدوہ حضرت عمر بن عبدالعزيز جيانية كو خطالكھيں اور ان ہے جال يا کانے میں سینے والے شکار کوفروخت کرنے کے بارے میں در یافت کریں تو حضرت عمر بن عبدالعزیز میں شنہ نے انہیں (جوالی خطيس ) لكها اس ميس كوني حرج تبيس ہے "\_

الله مستدروايت. (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ قَالَ مَا تَحَمَّادٍ قَالَ سر . و ت طَلَستُ مِنْ آبِي عَبْدِ الْحَمِيْدِ أَنْ يَحَنَّ إِلَى عُمَّرَ بِنِي عَبِّهِ الْعَزِيْزِ يَسَّالُهُ عَنْ بَيْع مُنِد لآجَام وَقَصَبِهَا فَكَتَبَ إِلَيْهِ لَا بَأْسَ بِهِ \*

<sup>:</sup> ٤٤ -ر ما 248/2-وابونعيم في تاريح اصفهان 248/1

<sup>· 107</sup> حرحه محمدين الحسن الشيباني في الآثاور 755)-وابن ابي شيب456/4 (22045)في البيوع: بيح السمك في الماء وبيع لاحده - ونبيهقي في (المعرفة)377/4في البيوع باب الهيي عن بيع الغرر وثمن عسب الفحل

<sup>1277</sup> حسومته متحصدايين التحسين الشيبياني في الآثار( 756)-واين ابي شيبة 456/4(22048)في البيوع: بناف بيع السمك-و ابويوسف في الخراج94

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد ولسنا ناخذ بهذا يجوز بع القصب اذا باعه صاحبه خاصة فاما الصيد فلا يجوز بيعه الا ان يكون يؤخذ بغير صيد ويجوز البيع ويكون صاحبه بالخيار ان شاء اخذه اذا رآه وان شاء رده وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه\*

امام گھر بن حسن شیبانی نے بیردوایت کتاب'' الآثار'' میں نقل کی ہے' انہوں نے اس کوامام اپوصنیف سے روایت کیا ہے' پھرامام محمر فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کا ٹیس دیتے ہیں' کانے کوفروخت کرنا جائز ہے' جبکداس کے مالک نے صرف اس کوفروخت کیا ہو' لیکن جہاں تک شکار کا تعلق ہے' تو اے فروخت کرنا جائز نہیں ہے' البتہ اگراہے شکار کے بغیر پکڑا گیا ہو' تو تھم مختلف ہوگا اور فروخت کرنا جائز ہوگا اورائے لینے والے کوافتیار ہوگا کہ جب وہ اے دکھیے تو اگر چاہے تو حاصل کر لے اور اگر چاہے' تو واپس کر

وے امام ابو حنیف کا بھی بھی تول ہے۔

امام الوصنيف نے - حماد بن الوسليمان - ابرا يم ختى كے حوال بن الوسليمان - ابرا يم ختى كے حوال ہے الوجريرہ شافنز (اور) حصرت الوجريرہ شافنز (وار) حصرت الوحدری شافنز روایت كرتے ہیں: جی اكرم شافنز مل ہے الرحم شافنز ملا ہے:

'' کو نُصْحُص اینے بھائی کی بولی پر بولی نہ لگائے''۔

مُتن روايت: لا يَسُومُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ

(1073)-سندروايت: (أَبُو تَحْيَفُهَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ الْخُدُرِيّ وَأَبِي هُرِيُرَةَ رَضِيّ

اللهُ تَحَنَّهُمَا قَالَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

صافظ حسین بن گھر بن خسر وہنٹی نے بیردوایت اپنی ''مسند''میں۔ ابوقاسم بن احمد بن عمر۔عبداللہ بن حسن خلال۔عبدالرحمٰن بن عمر۔محمد بن ابراہیم بفوی۔مجمد بن شجاع۔حس بن زیاد کے حوالے ہے امام ابوصیفہ دلائٹنے نے روایت کی ہے۔\*

امام محدین حسن شیبانی نے بیر روایت کتاب ''الآثار' می نقل کی ہے انہوں نے اے امام ابو عنیقہ ہے ، تعمل طور پر آنفصیلی روایت کے طور پر روایت کیا ہے۔

امام الوطنيف نے - ابو يكيٰ - ايك قول كے مطابق الوحبله - ايك قول كے مطابق الوعم و - سعيد بن جبير كے حوالے سے بير روايت نقل كى ہے- حصرت عبداللہ بن عباس بيكائفا ' نبي اكرم م تنظیم كا يوفر مان فقل كرتے ہيں: (1074)- سندروايت: (أَيُو حَنِيفَةَ) عَنْ (عَنْ) اَبِي يَسْحِنَى وَقِيْلَ آبِي حَبْلَةَ وَقِيْلَ اَبِي عَمْدٍ و عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ جُبَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّساسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْسِهِ وَآلِسه وَسَلَّمَ فَالَ

(1073)قدتقدم في (1057)

(1074) اخرجه محمدين الحسن الشبياني في الآفار (747) - وفي الحجة على اهل المدينة 595/2- وابن ابي شيبة 1998ع (1998ع) في البيوع: باب في رجل اسلف في طعام واخذيعض طعام وبعض راس المال - من قال لايأس - والبهيقي في السن الكبرى 27/6هي البيوع: باب السن الكبرى 141/13/6 البيوع: باب من اقال السلم اليه بعض المسلم وفيض بعضاً - وعيدالرزاق 13/8 (141/1) في البيوع: باب اسلف في شيء فيأخليعضه "جب كونى فخص مال كالمجهج حصد حاصل كرلے اور پچھ حصے کی بیج سلم کر لے تواس میں کوئی حرج نہیں ہے''۔

سَرَ - يت. وَ وَ تَحَدَّ الرَّجُلُ بَعُضَ رَأْسِ الْعَالِ حص شبه فكا بَأْسَ به°

ے فقطلحہ بن محمد نے بیروایت اپنی ' مسند' میں - ابوعباس بن عقدہ -جعفر بن محمد - ان کے والد کے حوالے ہے - عبدالللہ بن بر معتمد عوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے \*

و مبدالند مسین بن خسر و بکنی نے بیروایت اپنی ' مسند' میں – ابوقاعم ابن احمد بن عمر –عبداللّذ بن حسن خلال –عبدالرحمن بن عمر - محمہ بن ابراہیم بن میش محمہ بن شجاع - حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوضیفہ فالفیز سے روایت کی ہے \*

رواخبرجه) الامنام متحمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه

ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه "

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب ''الآ ثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اے امام ابوصنیفہ سے روایت کیا ہے چھرامام محر فریاتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں امام ابوصنیفہ کا بھی یہی قول ہے۔\*

حسن بن زیاد نے بیروایت اپنی 'مند' میں امام ابوحنیفہ سے روایت کی ہے \*

ا مام ابوحنیفہ نے - ابواسحاق - حارث کے حوالے ہے ہیر ، 1075) - مندروايت: (أَبُسُو حَسِيْسُفَةَ) عَنْ أَبِسِي روایت عل کی ہے: حضرت علی بڑا تھؤدیان کرتے ہیں: "الله ك رسول من النيم في سود كهاف والے اور اے

سْحَاقَ عَن الْحَارِثِ عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ متن روايت: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرَّبَا وَمُوْكِلَهُ "

کھلانے والے پراعنت کی ہے'۔

ا بوجمہ بخاری نے یہ روایت –محمہ بن احمہ بن اساعیل بغدادی – ابوصا بر نیشا پوری ۔علی بن حسن –حفص بن عبد الرحمٰن کے حوالے ے امام ابوضیفہ ڈی شوئے روایت کی ہے \*

امام ابوحنیفہ نے -عمرو بن شعیب - ان کے والداور ان كدادا كحوالے سيروايت فقل كى ب:

" نبی اکرم من اللے نے تع میں شرط عائد کرنے ہے متع کیا

(1076)-سندروايت: (أبُوْ حَينيْفَةَ) عَنْ عَمْرو بن شعيب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَنْ روايت: أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَّمَ

نْهِي عَنِ الشَّرْطِ فِي الْبَيْعِ"

1075) اخرجه المحصكفي في مستدالامام ( 330)-واحمد 3/1-والبرار (2/819)-وابن ماجة ( 1935)- والترمذي 1115)-وابويعلى(402)-والخطيب في تاريخ بغداد 424/7

1075 احرجه البيهقي في السس الكبري 336/5في البيوع:باب الشرط الذي يفسد البيع

البع باطل والشرط باطل فاتيت ابن ابو ليلى فسالته عن ذلك فقال البيع جائز والشرط باطل فقال البيع باطل والشرط باطل فقات الابى حنيفة ما تقول في رجل ابتاع بيعاً وشوط شرطاً فقال البيع باطل والشرط باطل فاتيت ابن ابو ليلى فسالته عن ذلك فقال البيع جائز والشرط جائز فقلت سبحان الله ثلاثة من فقهاء الكوفة اختلفوا على في مسئلة واحدة ثم اتيت ابا حنيفة فاخبرته بذلك فقال الا علم لى فقهاء الكوفة اختلفوا على في مسئلة واحدة ثم اتيت ابا حنيفة فاخبرته بذلك فقال الا علم لى بمما قالا حدثني عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه و آله وسلم نهى عن الشرط في البيع شم اتيت ابن ابو ليلى فذكوت له ذلك فقال الا ادرى ما قالا حدثني هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضى الله عنها ان النبي صلى الله عليه و آله وسلم قال لها اشترى بويرة والشرطي الولاء فتن الولاء لمن اعتق فالبيع جائز والشرط باطل فاتيت ابن شبر مة فاخبرته واشترطى الولاء فتن الولاء لمن اعتق فالبيع جائز والشرط باطل فاتيت ابن شبر مة فاخبرته بذلك فقال لا ادرى ما قالا حدثني مسعر عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال بعت من رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم نافة واشترطت حملاني الى المدينة فاجاز البيع والشوط جميعاً و

عبدالوارث بن سعید بیان کرتے ہیں: ہیں نے امام ابو حفیقہ ہے کہا: ایٹے مخف کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جوکوئی چیز خرید تا ہے اوراس میں کوئی شرط عاکد کر دیتا ہے تو انہوں نے فر مایا: و دسودا باطل ہوگا اور وہ شرط بھی باطل ہوگ ۔

میں ابن الوسکی کے پاس آیا اور ان ہے اس بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فر مایا: سودادرست ہوگا اور شرط باطل ہوگ۔ میں ابن شہر مدک پاس آیا اور ان ہے اس بارے میں دریافت کیا: تو انہوں نے کہا: سودابھی جائز ہے اور شرط بھی جائز ہے۔ میں نے کہا: سبحان اللہ اکوف کے تین فقہا والیک مسئلے کے بارے میں مختلف آرا ورکھتے ہیں۔ بھر میں امام ابوطنیف کے پاس آیا اور انہیں اس بارے میں بتایا: تو انہوں نے فر مایا: انہوں نے کس بنیا و پر یہ کہا ہے؟ بہتو جھے معدم نہیں ہے لیکن جھے میں بیت ہے کہ مو بن شعیب نے اپنے والد کے حوالے ہے اوالے بیر دوارے نقل کی ہے۔

" في أكرم خَالَيْظ في مود على شرط مقرر كرنے سے مع كيا ہے "-

پھر میں ابن ابولیل کے پاس آیا اور ان کے سامنے یہ بات ذکر کی تو وہ بولے: ان دونوں حضرات نے کس بنیاد پریہ جواب دیا ہے؟ بیتو بھیے معلوم نہیں ہے؛ لیکن بشام بن عروہ نے اپنے والد کے حوالے سے ستیدہ عائشہ ڈی شام سے روایت نقل کی ہے؛ بی اکرم منابھا نے ان سے فر مایا تھا: تم بریرہ کو قرید اوادروا ا مکی شرط رکھن کیونکہ والا مکافق تو آزاد کرنے والے کو حاصل ہوتا ہے۔

اس لئے سودا درست ہوگا اورشرط کا لعدم قرار پائے گ۔

پھر میں این شمر مدکے پاس آیا اور آئیس اس بارے میں بتایا 'تو وہ اولے : ان دونوں حضرات کے مس منیاد پر رہیکہاہے؟

۔ و تھے معوم نہیں ہے کیکن مسع نے محارب بن دنار کے حوالے ہے معفرت جابر بن عبدالقد ڈنافٹا ہے میدوایت طل ک ہے وہ بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم نگائیٹر کواؤنٹی فروخت کی اور بیشرط رکھی کہ میں مدینہ منورہ پہنچنے تک اس يرسوار ربول كايتوني اكرم مناتية لأني سودي كوجهي برقر اردكهاا ورشرط كوبهي درست قمرار دياب

ا وعبدالله حسین بن محمد بن خسر و بخی نے بیدوایت اپنی' مسند' میں۔ قاضی ابو پوسف عبدالسلام بن محمد قروین – قاضی القضاۃ عبد ب . بن احمد - جعفر بن محمد - عبدالقد بن ابراتيم بن محمد بن عبيدا سدى - ابومجه عبدالقد بن ايوب بن فيروز خزاع - محمد بن سليمان ذيلي ے و نے سے خل کی ہے:عبدالوارث بن سعید بیان کرتے میں: میں مکهآیا تو میں نے وہاں امام ابوصیفہ کو یا۔

نہوں نے بیروایت تُقه ( راوی ) علی بن محمد خطیب-ابو بکرعبدالقاہر بن محمد بن محمد-ابو بارون موی -عبدالله بن ابوب نن ز ذان مقری محمد بن سلیمان ذبل عبدالوارث بن سعید کے حوالے سے امام ابوحنیفه فرانسنو سے روایت کی ہے \*

قاضی ابو بکر محمد بن ابوطا ہر عبدالباقی انصاری نے بیروایت - اپنے والدا بوطا ہر عبدالباقی بن محمد بن عبداللہ عبدالقا ہر بن محمد بن تھر :ن احمد موسلی – ابو ہارون موی بن ہارون بن مویٰ –عبداللہ بن ایوب قزویٰ محمہ بن سلیمان ذیلی کے حوالے لیے قتل کی ہے: مبدالوارث بن معيد بيان كرتے ميں: ميں مكدآياتو ميں نے وہاں امام ابوصيف كويايا۔

حافظ ابولقیم اصفهانی نے یہ روایت- ابوقاسم سلیمان بن احمد طبرانی - عبد الله بن ابو بمرمقری - محمد بن سلیمان ذبلی -حبدالوارث بن معيد كحوالے ام ابوطنيفه التفاس روايت كى يـ \*

. 1077) - سندروايت: (ابُو تحنيفة) عَنْ عَنِد الْمَلِكِ الله الوطيف في عبد الملك بن عمير - قرع كروال بن عُمَيْر عَنْ قَرْعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْحُدُرِيّ رَضِي عَنْ قَرْعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْحُدُرِيّ رَضِي عَنْ قَرْعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْحُدُرِيّ رَضِي

نَهُ عَنْهُ قَدَالَ قَدَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

مشن روايت: لَا يَبْسَاعُ آحَدٌ مِنْكُمْ عَبُدًا وَلَا آمَةً فِيْهِ

سَرُطُ فَإِنَّهُ عَقْدٌ فِي الرِّقِ

میں عقد ہے '۔

حفرت ابو سعید خدری بالتنوروایت کرتے ہیں بی اكرم الكلم فالمارثادفر ماياب:

" تم میں سے کوئی بھی شخص کوئی الیا غلام یا کنیز نہ خریدے جس میں شرط یائی جاتی ہو کیونکہ بینطامی کے بارے

) بوقحه بخاری نے بیردوایت - احمد بن محمد بن معید -محمد بن عبید بن عبینه -سلیمان بن عبداللد- بقیه بن ولید -محمد بن عبدالرخمن قرقی کے حوالے الم مالوطنیف روایت کی ہے \*

ے فظافلی بن گھرنے بیروایت اپنی''مسند' میں - احمد بن مجمد بن معید - ملیمان بن عبداللہ - بقیہ بن ولید -محمد بن عبدالرحمٰن قرشی نے توالے ہے امام ابوحتیفہ بڑائنٹن سے روایت کی ہے \* حافظ محرین مظفرنے بیروایت اپنی 'مسند' میں۔عبید اللہ بن مجر -عطیہ بن توبہ بن ولید-انبول نے اپنے والد کے حوالے ہے۔ مجمد کے حوالے ہے امام ابو حقیقہ ہے روایت کی ہے تا ہم انہوں نے ات کے اثر میں بیالفاظ آتا کے میں: فانه عقد قفی رق لم یفک

" كيونكه غلاى كے بارے ميں سايك الى كرە ب جوكھولى نبيل كن"

انہوں نے بیروایت ابن مظفرے ابوصیفہ کے علاوہ سند کے ساتھ۔ حضرت عبد اللہ بن مغفل ڈائٹونے حوالے سے بی اکرم منافظ سے اس کی مائٹونٹس کی ہے۔

انہوں نے بیروایت محمد بن عبداللہ بن محمد - محمد بن عوف - خالد بن علی - بقیہ بن ولید -محمد کے حوالے سے 'امام ابو صنیفہ سے رواعت کی ہے۔

حافظ این مظفر کہتے ہیں:ایک قول کے مطابق یہ' محمد بن حسن' ہیں' جبکہ ابوعیاس کہتے ہیں: یہ' محمد بن عبدالرحمٰن' ہیں' جوایک مجھول بزرگ ہیں۔

(1078) - مندروايت: (أبو خينيفة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المام المُراهيم

مَنْنَ روايت: فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِى الْجَارِيَةَ وَيَشْتَرِ طُ عَلَيْهِ انْ لا يَسِعَ وَلا يَهْبَ فَكَرِة ذلِكَ فَقَالَ هَلَا لَيْسَ بِبَيْعٍ وَلا يَسْفِلُكُ صَاحِبُهُ بَيْعَهُ وَلا هِبَتْهُ اكُرهُ انْ اَجْعَلَ مَالِئ فِي سَمَا لا اَمْلِكُ وَقَالَ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِى الْجَارِيَةَ وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ انْ لا يَشِعَ فَكَرِة فَلِكَ وَقَالَ لَيْسَ يِلمُزَاقٍ تَزَوَّجَهَا وَلا بِمِلْكِ يَمِينِ يَصْنَعُ بِهَا مَا يَصْنَعُ بِمِلْكِ يَمِينِهُ

امام ابوصنیفہ نے -جماد کے حوالے ہے- ابراہیم ایسے محص کے ہارے میں نقل کیاہے:

''جوکوئی کنیز میدتا ہا اور اس پر بیشرط عائد کی جاتی ہے
کدوہ اسے فروخت نبیس کرے گا بیب نبیس کرے گا اتو انہوں نے
اسے مکردہ قرار دیا اور فرمایا: ایسا سودے میں نبیس ہوتا اس کا
ساتھی اساس کوفروخت کرنے یا اس کو بہر کرنے کا مالک نبیس ربا
اور میں اس بات کو مکروہ قرار دیا ہوں کہ میں اپنے مال میں کوئی
ایسے ختم کے بارے میں فرمایا: جو کوئی کنیز فریدتا ہا اور انہوں نے
شرط عائد کی جارے میں فرمایا: جو کوئی کنیز فریدتا ہا اور اس پر سیہ
شرط عائد کی جاتی مکروہ قرار دیا ہے وہ سے فرماتے میں: دہ کوئی
عورت نہیں ہے جس کے ساتھ اس نے شادی کرئی ہا اور ندای
علک میں ہے وہ (خریدار خض) جیسے چاہے اپنے ملک میس میں
ملک میں ہے وہ (خریدار خض) جیسے چاہے اپنے ملک میس میں
قصرف کرماتا ہے ''۔

<sup>(1078)</sup>اخرجه مسحمدين الحسس الشيباني في الآلار (731)-وابن ابي شيبة 429/4 (21746)في اليوع والاقضية : باب الرجل يشتري الجارية على ان لابيبع ولايهب

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة رضى الله عنه ثم قال محمد وبهذا ناخذ كل شرط اشترط في البيع وفيه منفعة للبائع او للمشترى فالبيع فاسد وما كان من شرط لا منفعة فيه لواحد منهم فالبيع فيه جائز والشرط باطل وهو قول ابو حنيفة\*

ا مام محمد بن حسن رحمہ القد تعالیٰ فی کتاب '' آثار' انہول نے اس کوامام ابوضیفہ ہے روایت کیا ہے بھرامام محمد قرماتے ہیں: ہم س کے مطابق قوئی دیتے ہیں 'ہروہ شرط جو مودے میں رکھی گئی ہواوراس میں فروخت کرنے والے یاخر بدار میں ہے کی گافائدہ ہو آب و مودا فاسد شار ہوگا اور جس شرط میں ان میں ہے کسی کا فائدہ نہ ہو تو ایسا سودا جائز ہوگا اور شرط کا اعدم شار ہوگی امام ابوضیفہ کا بھی بھی تول ہے۔

### ٱلْفَصْلُ التَّالِثُ فِيْمَا يَثْبُتُ فِيْهِ الْحَيَارُ

(تیسری فصل): جن چیزوں کے بارے میں اختیار ثابت ہوتا ہے

امام ابوحنیفہ نے - قاسم بن حبیب -محمد بن سیرین کے حوالے سے بدروایت نقل کی ہے:

حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹڈروایت کرتے ہیں' نبی اکرم مٹائٹٹام نے ارشاد فرمایاہے:

ے ارس و حرفیائے۔ '' جو تُحض' ' قصر ہی' والے کسی جانو رکو خریدے' تو اسے تین دن تک اختیار ہوگا' اگر وہ چاہے' تو اسے واپس کر وے اور اس کے ساتھ مجھور کا ایک صاغ واپس کروئے''۔ (1079)- سندروايت: (أَبُوْ حَنِيفَةَ) عَنْ الْقَاسِمِ بُنِ حَيِيْبِ الصَّيْرِفِي عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ بِشْرِيْنَ عَنْ آبِيُ

هُرَيْرَةٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

مَثْن *روايْ*ت: مَنْ اشْتَرٰى مُصَوَّاةٍ فَهُوَ بِالْحَيَادِ ثَلاثَةَ آيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنَ الشَّمِرِ

حافظ محمد بن مظفر نے بیروایت اپنی 'مسند' میں - ابوکلی حسین بن مهدی - عبده مروزی ( بچ پر جاتے ہوئے ہمارے ہاں آئ قرانہوں نے بیروایت بیان کی ) - احمد بن مجمد بن مقاتل رازی ( نے بیروایت ) - ابوز فراحمد بن بکیر - ابویز بیرمحمد بن مزاحم - امام زفر کے حوالے ئے امام ابوطنیفہ سے دوایت کی ہے م

ابوعبدالفد حسین بن مجر بن خسر دلیخی نے بیروایت اپٹی ''مند''میں – ابوحسین مبارک بن عبدالجبار صیر فی – ابوگھ جو ہرمی – حافظ مجمہ بن مظفر کے حوالے سے امام ابوصنیفہ تک ان کی سند کے ساتھ فقل کی ہے۔

• 1080) - سنرروايت: (اَبُوْ حَيِيْفَةَ) عَنُ حَمَّادٍ عَنُ العَمْ الِاصْفِقِدَ فَ - حماو- عَمُو بَن و يَادَكُي كُوا فَي عَدِي ( 1080) - سندرواين ( 1029) - ومسلم ( 1524) و (250) - وابن ( 1524) و (1524) و (1524) - وابنوداو د (2444) - وابنويسعلى ( 6065) - والسادة فسطنى ( 74/3 والبهه فسي في السنس الكبرى ( 18/5 - والبه فسي في السنس الكبرى ( 18/5 - والبه فسي في السنس الكبرى ( 18/5 - والبه فسي في السنس الكبرى ( 18/5 - والتومذي ( 1252) )

سەردايت نقل كى ب: جابرىن يزيد قرمات مېن: ''جب خريد وفروخت كرنے والے دونو ل فريق اپن مجلس سے انحد كھڑے ہول تۇ پھرافقة بر باقى نبيس رے گا''۔ عَمُرِو بْنِ دِيْنَارِ الْمَكِّيِ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ مَنْن روايت:إذَا قَـامَ الْمُتَبَايِعَانِ مِنْ مَجْلِسِهِمَا فَلَا خَيَارَ"

حافظ طلحہ بن محمد نے بید دایت اپنی' مسند'' میں - احمد بن محمد بن سعید بهدانی - محمد بن احمد بن نقیم - بشر بن ولید - ابو پوسف کے حوالے ہے امام ابوضیفہ رفائقۂ ہے دوایت کی ہے \*

امام ابو حلیفہ نے - بیٹم بن حبیب - محمد بن سیرین کے حوالے سے بیدوایت نقل کی ہے:

حضرت الوجريره في شفار وايت كرتے بين نبي اكرم من تيليم

''جب کو نُ شخص کو نی ایسی چیز قریدے نصحاس نے دیکھا نے ہو تو جب دہ اے دیکھ لے کا تو اے (سودے کو فتر کرنے کا ) افتار پر کا''۔

وَ اللهِ وَسَلَم اللهُ قَالَ مند الله وَسَلَم اللهُ قَالَ مند الله و مند المناس المناس المناس المناس المناس المناس

مَثْ<u>ن روايت:</u> مَنِ اشْعَرَى شَيْتًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخَبَارِ إِذَا رَآهُ

ابوعبدالقد مسین بن مجمہ بن خسرونے بیروایت اپنی''مسند' میں۔ابومسین مبارک بن عبدالبجار میر فی۔ قاضی ابوطیب طاہر بن عبدالقدطبری۔ابومسن علی بن عمر داقطنی ۔ابو بحرین احمد بن محمود بن خسروزاد' قاضیٰ ابوازی۔عبدالقد بن احمد بن موک ۔زاہر بن نوح -عمرین ابراہیم بن خالد۔قاسم بن حکم کے حوالے ہے امام ابو حنیفہ ٹرکھنزے روایت کی ہے "

(1082)- مندروايت: (أَسُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ تُعَنَّهُما (عَنِ) النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ

مَثْن روايت: مَنْ بَاعَ نَـ خُلاَمُؤَبَّرًا أَوْ عَبُدًالُهُ مَالٌ فَالشَّمْرَةُ وَالْمَالُ لِلْبَايِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهَا الْمُشْتَرِيُ

الام ابوصیفہ نے - ابوزیر کے حوالے سے بیروایت نقل کی ب: حضرت جاہر بن عبداللہ بڑھنا روایت کرتے ہیں نبی اکرم مان پینے نے ارشادفر مایا ہے:

''جب کوئی شخص'' تا پیروالا'' (جس میں پیوند کاری کی گئی بو )والا کھجور کا درخت خرید نے پاکوئی امیا غلام خرید ئے جس کے پاس مال موجود بوٹو وہ پھل پا وہ مال فروخت کرنے والے کی

(1081)قدتقدم في (1079)

(1082)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الأثار (733)و الحصكفي في مسمدالاماهر 340)-والبهه فمي في السنن الكيري 326/5في البيوع. باب ماجاء في مال العبد-وابن ابي شيبه 25/31/103ر2513)في البيوع باب الرجل يشتري العبدله المال او النحل فيه التمر-وابويعلي(2139)-وابو داو در 3345هلي البيوع: باب العبدياع وله مال - واحمد 301/3

#### ملیت ہوگا البتہ اگر خریدار نے اس کی شرط عائد کی ہوا تو تھم مختلف ہوگا''۔

ا بوتھ بخاری نے بیروایت بھی بن سلام بھی بن حسن شیانی کے حوالے نے امام ابوضیفہ بے روایت کی ہے \* حافظ طلحہ بن تھر نے بیروایت اپنی ' مسند' میں - صالح بن اجم حسن بن علی کے حوالے ہے امام ابو صنیفہ بے روایت کی ہے \* انہوں نے بیروایت صالح بن احمد - احمد بن خالد بن نمر - انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے - میسی بن بزید - ابیش بن اغم کے حوالے نے امام ابوضیفہ و انگلائے واجہ بن خالد بن نمر - انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے - میسی بن بزید - ابیش بن

حافظ محمد بن منظفر نے بیردایت اپنی' مسند' میں-ابو بکر قاسم بن بیسیٰ عطار-عبدالرحمٰن بن عبدالصمد-شعیب کے حوالے ے امام ابوصنیقہ سے روایت کی ہے\*

انہوں نے بیردوایت احمد بن خالد بن عمر وقصی -انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے-عکر مد بن بیز بیدالہانی - اپیض بن اغر کے حوالے نے امام ابو حنیف ہے روایت کی ہے تا ہم انہوں نے متن میں 'غلام' کا ذکر نہیں کیا۔

انہوں نے بیروایت میل روایت کے الفاظ کے ساتھ حسین بن قاسم مجمد بن موی -عباد بن صبیب کے حوالے سے امام ایوطیف روایت کی ہے\*

انہوں نے بیروایت مجھ بن ابراہیم-مُترین شجاع ٹانجی -حسن بن مجر بن سعدان -حسن بن علی بن عفان - ابویجیُ عبدالحمید حما نی کے حوالے بے'امام ابوطیفے سے روایت کی ہے\*

ا پوئېدالقد حسین بن محمد بن خسرونے بیروایت اپنی''مند' میں۔ابوضنل بن خیرون-ابوکلی بن شاذان- قاضی ابونصراحمد بن اشکاب-عمدالله بن طاہر-اساعیل بن تو بہ-محمد بن حسن کے حوالے ہے اوم ابوضیفہ ہے روایت کی ہے\*

انہوں نے بیردوایت ابوطالب بن پوسف- ابوٹھ چوہری - ابو بکر ابہری - ابوغرو بے حرانی -ان کے داوا کے حوالے ہے-مجمہ بن حسن کے حوالے کے امام ابوضیفہ ہے دوایت کی ہے\*

قاصنی عمر بن حسن اشنائی نے بیروایت -حسن بن علی بن مالک - ابوشعثاء علی بن حسن - وکیج بن جراح کے حوالے ہے امام الاِحقیقہ سے روایت کی ہے\*

(واخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناحذ اذا طلع التمر في النحل او كان في الارض زرع نابت فباعها صاحبها فالتمرة والزرع للبايع الا ان يشترط ذلك المشترى وكذلك العبد اذا كان له مال وهو قول ابو حنيفة \* المرتجه بن حن شيا في في سيروايت كاب "الآثار" من شيا في عند المهول في الركوايم الوضيف دوايت كيا ب كابرانام الوضيف دوايت كيا ب كابرانام

محمر فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں جب محبور محبور کے درخت پرنگل آئے یاز مین میں ہے کوئی پودایا ہرنگل آئے اوراس کا مالک اے فروخت کر دیار نے البتد اگرخریدار نے اوراس کا مالک اے فروخت کر دیار نے اس کی شرط طے کی ہوئو تھم مختلف ہوگا۔ اگر غلام کے پاس مال ہوئو اس کا جس بہی تھم ہے امام ابو حضیفہ کا بھی بہی قول ہے۔

حافظا بوبکرا حمد بن خالد بن خالد بن خلی کلا گی نے بیروایت اپنی ''مسند' 'میں – اپنے والدمحمد بن خالد بن خلی – ان کے والد خالد بن خلی حجمہ بن خالدو ہی کے حوالے ئے امام ابوحلیقے ہے روایت کی ہے \*

محر بن حسن نے اے اپن '' نسخہ' میں نقل کمیا ہے' نہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ ﴿النَّمَيْ ہے روایت کمیا ہے \*

امام ابوحنیف نے یہی روایت دوسرے الفاظ کے ساتھو۔ ابو زبیر کے حوالے سے بیر روایت نقل کی ہے: حضرت جابر ڈلٹنڈ روایت کرتے ہیں: بی اکرم خلافیا نے ارشاوفر مایا ہے:

''جو شخص کوئی خلام فروخت کر نے جس کے پاس مال موجود ہوات وہ مال فروخت کرنے وہ سکے بات مال موجود ہواتا وہ البت اگر خربیدار نے اس کی مثلت ہوگا اور جوشخص تاہیر والا تھجود کا درخت فروخت کرنے تو اس کا چھل فروخت کرنے والے کی ملکت ہوگا البت اگر خربیدار نے شرط عائد کی ہو (تو تھم مختلف ہوگا)''

(1083) - مندروايت: (اَبُو حَدِيْدَفَةَ) رُوِى هلدا المُحدِيْثُ بَيْرِ عَنْ اَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَمْنُ وَاللهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَمْنُ وَاللهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْبَائِعِ مِمْنُ رَوابِيتِ: مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالُ قَالُهُ اللَّهَ اللهُ اللهِ اللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْبَائِعِ إِلَّا اللهُ اللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهُ مَنْ بَاعَ نَخُلاً مُؤْبَرًا وَقَنْمُ وَتُمُ لِلْبَائِعِ إِلَّا اَنْ يَشْتَرِ طَ الْمُهُنَّاعُ وَاللهُ اللهِ اللهِ إِلَّا اَنْ يَشْتَرِ طَ الْمُهَنَّاعُ وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

\*\*\* ---- \*\*\*

ا ایو محمہ بخاری نے بیروایت - حمادین احمہ مروزی - ولیدین حماد -حسن بن زیاد کے حوالے ہے امام ابوضیفہ ہے روایت کی ہے\*

انہوں نے بیروایت احمد بن محمد بن اللہ عبد بمدانی - قاطمہ بنت محمد بن صبیب نے قل کی ہے وہ بیان کرتی ہیں: میں نے اپ والدکو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے: پیمزہ بن زیات کی تحریر ہے میں نے اس میں یہ پڑھا ہے: انہوں نے اس کواہام ابوطنیفہ سے رواعت کیا ہے۔

انہوں نے بیروایت صالح بن احمد بن الومقائل قیراطی-احمد بن خالد بن عمر وقصی عیسیٰ بن بزید-ابیض بن اغر کے حوالے سےامام الوحنیف سے دوایت کی ہے\*

انہوں نے بیدوایت احمد بن محمد منذر بن محمد حسین بن محمد حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابو صنیفہ سے روایت کی ہے \* انہوں نے بیدوایت محمد بن حسن جو بیار کی بیشر بن ولید - امام ابو بوسف کے حوالے سے امام ابو صنیفہ سے روایت کی ہے \*

<sup>(1083)</sup>قدتقدم -وهوحديث سابقه

انہوں نے بیروایت مجمر بن حفص بیکندی - اضن بن حارث - ابویجیٰ عبدالحمید حمانی کے حوالے سے امام ابو حنیف سے روایت ان ہے\*

ں '' انہوں نے بیروایت احمد بن مجمد-منذر بن مجمد-انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے-اپنے بیچاھیٹین بن سعید بمن ابوجہم-ان کے دالد کے حوالے نے امام ابوحذیفیہ سے دوایت کی ہے \*

انہوں نے بیروایت ہل بن متوکل - محمد بن سلام کے حوالے ئے امام ابوطنیف سے روایت کی ہے\*

انہوں نے بیردوایت احمد بن مجمد نظل کی ہے وہ بیان کرتے میں: اساعیل بن مجمد نے مجھے اپنے داداا ساعیل بن ابویجی ک تح بردی اس میں پیدندکورفٹا انہوں نے بیردوایت امام ابوصلیف نقل کی ہے۔

انہوں نے بیدوایت عبدالرحمٰن بن احمد بن ابدِ عفر سمنانی (اور )احمد بن مجمد (ان دونوں نے ) - احمد بن حازم- عبیدالللہ بن موکی کے حوالے ئے امام الاحقیقیہ ہے دوایت کی ہے \*

انہوں نے بیروایت احمد بن محمد بن محمل بن عمرو حازی -انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے۔عمر بن علاء کے حوالے کے ' --امام البوطیفیہ ہے روایت کی ہے \*

انہوں نے ہی بیروایٹ - احمد بن مجر -حسن بن علی -حسین بن علی کی تحریر کے حوالے ہے - یکی بن حسن - ان کے بھائی زیاد بن حسن - ان کے والد کے حوالے کے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے \*

انہوں نے بیردوایت احمد بن ابوصالح - احمد بن لعقوب بن مروان-عبدالعزیز بن خالد کے حوالے سے ُ امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے\*

انہوں نے بیردوایت زید بن بچیٰ بن مویٰ –عبدالعزیز بن خالد کے توالے نے امام ابوخنیفہ سے روایت کی ہے \* انہوں نے بیردوایت احمد بن مجمد حسن بن صاحب بن حمید بن داؤ دسمسار مروزی – بیجی بن نفر بن حاجب کے حوالے سے \*امام ابوضیفہ سے روایت کی ہے \*

انہوں نے بیروایت احمدین ابوصال بلخی (اور ) محمد بن محمد جرجانی (اور ) صالح بن منصور بن نصر صفائی (ان سب حضرات نے ) میمر بن شجاع - عمر بن پیٹم کے حوالے ئے امام ابوصنیف سے دوایت کی ہے \*

انہوں نے بیروایت مطرف بن واؤ د بغلا ٹی ۔حسن بن مجر جربری - قاسم بن جسل - مندل بن علی کے حوالے ہے امام الوحفیفہ بے روایت کی ہے \*

انہوں نے بید دایت احمد بن ابوصالح -احمد بن لیقوب-سالم بن سالم کے حوالے سے امام ابوصنیف سے دوایت کی ہے \* قاضی عمر بن حسن اشنائی نے بید دوایت -محمد بن سلیمان بن حارث از دی -عبد اللہ بن محمد بن سویٰ کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے دوایت کی ہے \* ابوعبد اللہ حسین بن محمد بن خسر دلجنی نے بید دوایت اپنی ''مسند'' میں -ابوفضل بن احمد بن حسین بن فیرون-ان کے مامول ابوعل باقلانی - ابوعبدالقد بن دوست علاف- قاضى عربن حسن اشانى كے حوالے ئام ابوضيف بروايت كى ب \*

قاضی ابو کر حجہ بن عبدالباقی نے بیدروایت - ابوقا سم عبدالعزین سکری - ابوطا برخلص - مجہ بن ہند حصر کی - بوسف بن مویٰ -وکیج کے حوالے ئے امام ابوطنیقہ ہے روایت کی ہے 4

حسن بن زياد نے بيروايت اپني مند ميں امام ابوصيفه بناتيمتنے سروايت كى ہے \*

(1084)- مندروايت: (أَيُوْ حَنِيْفَةَ) (عَنِ) الْهَيْمَ (عَنِ) الْهَيْمَ (عَنِ) الشَّعْبِي عَنُ آمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيّ بْنِ آبِي طَالِب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

مُعْنَّرُوايت فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِى الْجَارِيَةَ فَيَطَأَهَا ثُمَّ حَدَثَ بِهَا عَبُبٌ إنَّهُ لَا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَرُدَّهَا وَيَرْجِعُ بِنُقُصَانِ الْعَيْبِ

امام الوحنيف في بيثم شعبي كے حوالے سے بيروايت نقل كى ہے: انہوں نے امير المؤسنين حطرت على بين فين سے المي شخص كے بارے بين نقل كيا ہے:

جوکوئی کنیز فریدتا ہے اور پھراس کنیز کے ساتھ محبت کرلیتا ہے پھراس کنیز میں کوئی عیب سامنے آتا ہے تو حضرت علی ہڑاتین فرماتے میں دوداس کنیز کو دائیں نہیں کر سکتا دوراس عیب کے حوالے سے ہونے والی کی کے حوالے سے رجوع کر سکتا ہے (میعنی جواضائی قیت دی گئی ہے دودوالیس لے سکتاہے)

حافظ محمد بن مظفر نے میں دوایت اپنی ' مسند'' میں - مبارک بن عبد الببار صیر فی - ابومجمد جو ہری - حافظ محمد بن مظفر کے حوالے سے امام ابو صفیفہ تک نہ کورہ سند کے ساتھ نقل کی ہے۔

انہوں نے بیدوایت قاسم این احمد بن عر–غیداللہ بن حسن خلال -عبدالرحن بن عمر سیحمد بن ابراہیم بن حبیش -مجمد بن شیاع علی -حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوصیفہ ہے روایت کی ہے \*

(واخرجه) الاهام محمد بن الحسن في الآتار فرواه عن ابي حنيفة عَنُ الهيثم عَنُ محمد بن سيرين عن امير المؤمنين على بن ابو طالب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ثم قال محمد وبه ناخذ و كذلك اذا لم يطاها وحدث بها عبب عنده ثم وجد بها عبب دلسه البائع فانه لا يستطيع ردها ولكنه يرجع بنقصان العبب الا ان يشاء البائع ان ياخذها بالعب الذي حدث عند المشترى و لا ياخذ للعبب ارشاً و لا للوطء عقراً فان شاء ذلك اخذها واعطاه الثمن كله وهذا كله قول ابو حنيفة\*

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب '' الآ خار' میں نقل کی ب انبول نے اس کوابا مالوحنیف ۔ بیٹم ۔ محمد بن سیرین کے حوالے ہے امیرالمکومئین حضرت علی بن الوطالب ڈائٹوے روایت کیا ہے' پھرا مام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فوکل (1084) احسر جه محمد میں الحسن الشیبانی فی الانسار (734) وفی المحمد علی اهل الممدینة 252/2 وابس ابی شیبة 154/3078) فی المبنوع: المرجل بشنوی الجاریة فیطاها شہ یجد بھاعیاً - وعبد الرواق 152/8 (14684) - والمبه عنی فی السنن الکبری 322/5

-032-

ای طرح اگر (دوسرے مالک نے )اس کنیز کے ساتھ صحبت نہ کی جواور دوسرے مالک کے بال اس کنیز میں کوئی عیب پیدا ہو چائے گھروہ کنیز میں اس عیب کو پائے جس کے بارے میں فروخت کرنے والے نے اسے دھوکد دیا ہوئو قواب دوسرا مالک اس کنیز کو - نیٹ ٹیس کرسکنا صرف اس عیب کی وجہت اضافی قم واپس لے سکتا ہے البتدا گر فروخت کرنے والشخص چاہے تو خریدار کے ہال یہ جونے والے عیب سمیت اس کنیز کو واپس لے سکتا ہے کیس وہ اس عیب کی وجہت اوائی میں کوئی کی ٹیس کرے گا اور ند ہی

درے، نک کے صحبت کرنے کی وجہت کوئی کی کرے گا گر وہ چاہے گا تو کنیز کو واپس لے گا اور پوری رقم واپس کردے گا۔

دام الاصلاح شیشہ کا ان تمام صور قول میں بھی تھول ہے۔

حسن بن زیاد نے بیروایت این اسند 'میں امام ابوحنیفہ مٹائٹزا سےروایت کی ہے \*

1085)- سندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَسْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ ٱبِيهِ عَنْ جَدْه

مَّن روايت: أنَّ الْاَشْعَتْ بُن قَيْسِ الْجَدْدِيَّ مِنْ وَيَقِ الْإِمَارَةِ فَتَقَاضَاهُ عَدُ اللهِ وَقَعَ اللهُ عَلَى اللهُ وَقَعْ مِنْ وَقِيْقِ الْإِمَارَةِ فَتَقَاضَاهُ عَدُ اللهِ فَعَدَ اللهِ فَعَلَم مِنْكَ بِعَشْرَة عَدُ اللهِ بِعَنْها مِنْكَ بِعِشْرِينَ اللهَ عَدُ اللهِ بِعَنْها مِنْكَ بِعِشْرِينَ اللهَ هَقَالَ عَبْدُ هَقَالَ عَبْدُ اللهِ المُحْفَلُكَ بَيْنِي وَيَيْنَ نَفْسِي فَقَالَ عَبْدُ هِ اللهُ عَبْدُ مِنْ اللهُ عَلَى وَيَنِينَ نَفْسِي فَقَالَ عَبْدُ هِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَيَنِينَ نَفْسِي فَقَالَ عَبْدُ هِ اللهُ عَلَى وَيَنِينَ نَفْسِي فَقَالَ عَبْدُ مِنْ اللهُ عَلَى وَيُنِينَ نَفْسِي فَقَالَ عَبْدُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَيُنِينَ يَقَضَاءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ اللهُ عَلْدِي وَاللهِ وَسَلَّمَ سَمِعْنُهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ سَمِعْنُهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ سَمِعْنُهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ سَمِعْنُهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ سَمِعْنُهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سَمِعْنُهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سَمِعْنُهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سَافَعُهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَالِمُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ وَسَلَّمَ سَاعَتُهُ مِنْ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَى اللهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَالَعُمْ اللّهُ عَلَى اللهُ وَسَلَّمُ اللهُ وَسَلَّمُ اللهُ وَسَلَى اللهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَمَ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ الْ

إِذَا إِخْتَلَفَ الْبَيْعَانِ وَلَمْ يَكُنُ لَهُمَا بَيِّنَةٌ فَالْقُوْلُ فَا قَالَ الْيَائِعُ أَوْ يَتَرَاقَانِ الْبَيْعَ

امام ابوطنيف نے - قاسم بن عبدالرسن بن عبدالله بن مسعود - أن كے والد سے - ان كے دادا (ليحي حضرت عبد الله بن مسعود وليسند) سے روايت كرتے ہيں:

''جب خریروفروخت کرنے والوں کے درمیان اختلاف

1003، حرجه التحاكم في المستارك 52/2-وابوداو 285/3-وابويعل 484040/098)-واحمد 466/1-وابن المعاني 2156 في التحارات باب البعان بحثفان-والدارمي 250/2في البوع: باب اذاختلف المتبايعان-والبيهيقي في السن كوكرة 332/ موجائے اور ان کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو گو اس بارے میں فروخت کرنے والے کا قول مانا جائے گا کیا پھر وہ دونوں اس مودے کو کا تعدم کردیں گئے'۔

ا بوتھ بخاری نے بیروایت عبداللہ بن تھ بن علی بننی ۔ یکی بن مویٰ عبداللہ بن پر بدر کے حوالے سے امام ابو صنیف سے روایت سر\*

. انمہوں نے بیروایت صالح بن احمد بن ابومقائل- عثمان بن سعید بن یونس-مقری کے حوالے ہے امام ابوطنیفہ سے روایت کی مہ \*

، انہوں نے بیروایت ابوعہا س احمد بن محمد بین سعید بھرانی عبداللہ بن محمد بن نوح فزاری-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے۔ خارجہ بن مصعب کے حوالے کے امام ابوطیفہ ہے روایت کی ہے جوان الفاظ ہے ہے:

"جبخر يدوفروخت كرنے والول يس اختلاف موجائے"

انہوں نے بیروایت احمد بن مجمد – اساعیل بن حماد ( کی تحریر )ان کے دالداور قاسم بن معن کے حوالے ہے امام ابوصنیف وطویل روایت کے طور مرتقل کی ہے۔

انہوں نے بیروایت احمد بن یعقوب-عبدالعزیز بن خالد کے حوالے ہے امام ابوصیفے ہے روایت کی ہے \*

انہوں نے بیروایت بحمرین ابراہیم بن زیادرازی - خلف بن بشام-ابوشباب مناط کے حوالے ہے امام ابوصیف سے روایت

انہوں نے بیروایت عباد بن احمد سمنانی محجمہ بن عبداللہ بن عمران سے سوائی بن عمران کے حوالے سے امام ابو حضیف سے روایت ک پے \*

حافظ طلحہ بن مجمد نے بیروایت اپنی "مسند" میں - صالح بن احمد عثان بن معید بن یونس بعلی - ابوعبد الرحمٰن مقری کے حوالے ہے امام ابوطیقہ ہے دوایت کی ہے \*

حافظ محر بن مظفر نے بیروایت اپنی ''مند'' بیس عبدالصمد بن علی بن مجر – ابرا تیم بن احمد بن عمر – داؤ دبن رشید – عباد بن عوام کے حوالے سے امام ابوطنیف سے روایت کی ہے \*

انہوں نے بیردایت ابوقا مم معید بن اتحد بن محمد اللہ بن میسرہ -مقری کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے \* حافظ ابن مظفر نے بیردوایت امام ابوطنیفہ کے طرق کے علاوہ دوسر سے طرق نے تقل کی ہے۔

ا بن خسر و نے بیروایت -مبارک بن عبدالجبار میر فی -ابوگھ جو ہری - حافظ ٹھرین مظفر کے حوالے ہے ٔ امام ابو حلیفہ تک ان کی سند کے ساتھ اس دوایت کُوْش کیا ہے۔

## الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الْإِخْتِلَافِ الْوَاقِعِ فِي الْعَقْدِ (حَوَّضُ فُصل ):عقد مين مون والانتلاف كاحم

**١٣٥٠** ، – سندروايت: (أَبُـوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ أَنَّ رَجُواْ حَلَفَةُ

سَمَّن رَاْيِت : أَنَّ الاَشْعَتُ بُنَ قَيْسٍ إِشْتَرَى مِنَّ عَيُدِ فَرَنِ مَسْعُوْدٍ رَقِيْقًا فَتَقَاصًا هُ عَبُدُ اللهِ فَقَالَ عَبُدُ اللهِ فَقَالَ عَبُدُ اللهِ فَقَالَ عَبُدُ اللهِ حَصَّهُ مِنْكَ بِعِشْرِينَ ٱلْفًا فَقَالَ عَبُدُ اللهِ بَعْنُ مِنْكَ بِعِشْرِينَ ٱلْفًا فَقَالَ عَبُدُ اللهِ بَعْنُ مَنْ لِينَى وَبَيْنِكَ وَيَبُنِكَ مَنْ شِنْتَ فَقَالَ الْاَشْعَتُ اثْتَ بَيْنِي وَبَيْنِكَ وَيَبُنِكَ مَنْ شِنْتَ فَقَالَ الْاَشْعَتُ اثْتَ بَيْنِي وَبَيْنِكَ فَقَالَ عَبُدُ اللهِ مَسْلَى عَنْ اللهِ مَسَلَم سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى خَدُ اللهِ وَسَلَمَ بَعُولُ اللهِ صَلَى خَدْ اللهِ وَسَلَمَ بَعُولُ اللهِ صَلَّى خَدُ اللهِ وَسَلَمَ بَعُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ وَسَلَمَ بَعُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلْكَ اللهِ وَسَلَمَ يَقُولُ اللهِ وَسَلَمَ يَقُولُ اللهِ وَسَلَمَ اللهِ وَسَلَمَ يَعُولُ اللهِ وَسَلَمَ يَقُولُ اللهِ وَسَلَمَ يَعُولُ اللهِ وَسَلَمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ وَسِلَمَ يَعُولُهُ اللهِ وَسَلَمَ يَقُولُ اللهُ وَسَلَمَ يَعُولُ اللهِ وَسَلَمَ يَعُولُ اللهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ اللهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَاللّهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَمَ عَلْمَ اللهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ اللّهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ اللهِ وَسِلْمَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللْعَلْمُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

إِذَا إِخْتَلَفَ الْبَيْعَانِ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ مَا يَتِنَةٌ وَ خِلْعَهُ قَائِمَةٌ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ أَوْ يَتَوَاقَانٍ \*

، امام الوصنيفہ نے-حماد كے حوالے ہے ميہ روايت نقل كى ہے: الك شخص ئے اثبين بتايا:

العدف بن قیس نے حضرت عبداللہ بن مسعود و النفز سے اللہ علام فریدا محضرت عبداللہ واللہ بن مسعود و النفز سے ایک غلام فریدا محضرت عبداللہ والنفز نے ان ہے رقم عمرا آب ہے کہ اور سے خریدا ہے تو حضرت عبداللہ والنفز نے بہل جزار کے عیض میں تتمہیں فروخت کیا ہے بھر حضرت عبداللہ والنفز نے کہا: تم میرے اور اپنے درمیان جے جا بو فالث بنا لؤ تو اقعت نے کہا: آب میرے اور اپنے درمیان جے جا بو فالث بنا لؤ تو اقعت نے کہا: آب میرے اور اپنے درمیان جا تھیں اس بارے میں نی اکرم شاھیخ کو بد عبداللہ والنفز نے فرمایا: میں تنہیں اس بارے میں نی اکرم شاھیخ کو بد نے فیصلے کے بارے میں بتا تا بول میں نے تی اکرم شاھیخ کو بد ارشاد فرمایا: میں تنہیں اس بارے میں نی اکرم شاھیخ کو بد ارشاد فرمایا: عبداللہ والنفز کو درمیان اللہ عبداللہ والنفز کو دیا ہے۔

''جہ شرید و فروخت گرنے والے دولوں فریقوں کے درمیان اختلاف ہوجائے اوران کے پاس کوئی ثبوت نہ ہواور سمامان موجود ہو (جس کا سودا ہوا تھا) تو اس بارے میں فروخت کرنے والے کے قول کا اعتبار ہوگانیا بھردہ دونوں اس سود کے کا کھر مقر اردے ویں گے۔''

بی تھے بخار کی نے بیروایت - صالح بن سعید بن مرداس- صالح بن گھر- حماد بن ابوصنیفہ کے حوالے سے امام ابوصنیفہ شاتنوں سے میں کے سے گئے ہے ؟ روست کی ہے ؟

یہ فیوضحہ بن مجمد نے بیردوایت اپنی''مسند' میں- صالح بن احمد-عثان بن سعید- ابوعبدالرحمٰن مقری کے حوالے ہے' اہام منیف نے حمد و-ابرائیم سے روایت کیاہے۔ ان الاشعث بن قيس اشترى من رقيق الامارة فاشتجرا في زيادة الثمن ونقصانه فقال عبد الله بن مسعود سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يقول اذا اختلف البيعان و لا بينة فالقول قول البائع او يترادان البيع\*

اہدہ بن قیس نے حکومت کے غلاموں میں ہے ایک غلام خرید لیا ' تو قیت کے زیادہ یا کم ہونے کے بارے میں 'ان دونوں صاحبان کے درمیان اختلاف ہوگیا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود ڈکاٹیڈ نے فریایا: میں نبی اکرم نتا پھٹی کو بیدارشاد فرماتے ہوئے سنا ۔ . .

'' جب خرید وفروخت کرنے والوں کے درمیان اختلاف ہوجائے اورکوئی ثبوت ندہو تو اس بارے میں فروخت کرنے والے

امام ابوطیفدئے-حماد کے حوالے سے- ابراہیم سے میر روایت نقل کی ہے: (دوفر ماتے میں:)

''ایک شخص ایک کنیز فر وخت کرتا ب گیراس کے بیج کے بارے میں فروفت کرنے والد اور خریدار دونوں دگوئی کر دیتے ہیں تو وہ پیٹر پرداری ملکیت شار ہوگا' اگر فروخت کرنے والے نے اس کا دھوگی کی ہوئو دہ فروخت کرنے والے کرنے والے کو الی جائے گا' لیکن اگر فروخت کرنے والے نے اس کی فئی کی ہوئو چرو دو خریدار کا فلام شار ہوگا اور اگر ان دونوں کو اس کے بارے میں شک ہو جائے تو وہ بچہ ان دونوں کے درمیان برابری کی سطح پر تشیم ہوگا' ووان دونوں کا وارث بنے گا اور بدونوں اس کے وارث بیش کے وارث بیش کے ا

كاتول معتر موكانيا چروه دونون اس مود كونتم كردي كند (1087) - سندروايت زائبو خينيفة عن حَمَّادِ عن إِبْرَاهِيْهِ أَنَّهُ قَالَ

مُثْنَرَرُوا بِينَ امْنُ بَسَاعَ جَسَادِيَةً ثُمَّ إِذَعْسَى الْوَلَدَ الْمُشْتَرِى فَلْ وَالْبَائِعُ جَمِيْعًا فَهُوَ لِلْمُشْتَرِى فَانُ إِذَعَاهُ الْبَائِعُ وَنَفَاهُ الْمُشْتَرِى فَهُوَ لِلْبَائِعِ وَإِنْ نَفَاهُ فَهُوَ عَبْدُ الْمُشْتَرِى وَإِنْ شَكَا فِيهُ فَهُوَ بَيْنَهُمَا يَرِثُهُمَا وَيَ ثَالِهُ \*

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة " ثم قال محمد ولسنا ناخذ بهذا ولكنا نقول ان جاء ت به لاقل من ستة اشهر فادعياه جميعاً معاً فهو للبايع وينقض البيع فيه وهي ام ولد له فان جاء ت به لاكثر من ستة اشهر منذ وقع الشراء فهو ابن المشترى و لا دعوة للبايع فيه على حال وان شكا فيه او جحدا فهو عبد المشترى وهذا كله قول ابو حنيفة رضى الله تعالى عنه والله تعالى اعلم"

<sup>(1087)</sup> اخرجه محمدين الحسن الشبياتي في الآثار ( 745) في الايمان والنذور :باب من باع سلعة فوجديها عبياً او حبلاً – وابويوسف في الآثار 158

ر بن ہے اتی اللہ بہتر جانتا ہے۔

## ٱلْبَابُ الْعَاشِرُ فِي الصَّرَفِ

#### دسوال باب: بيع صرف كابيان

(1088) - سندروايت: (ابسؤ حنيه فقة) عَنْ عَطِيَّة الْمعَوْفِي عَنْ اللهُ عَنْه وَآلِه وَسَلَّمَ اللهُ قَالَ مَنْ روايت: اللَّهَ بُ باللَّه بَ مَنْه بِمَثْل وَاللهُ صُلُّ رِبًا وَالْفَضُلُ رِبًا وَالشَّعِيرُ وَالْفَضُلُ رِبًا وَالشَّعِيرُ عَنْلا بِمَثْلٍ وَالْفَضُّلُ رِبًا وَالشَّعِيرُ عَنْلا بِمَثْلٍ وَالْفَضُّلُ رِبًا وَالشَّعِيرُ مَثَلا بِمَثْلٍ وَالْفَضُّلُ رِبًا وَالْمِلْحِ بِالنَّه مِنْ المِلْحِ بِالشَّعِيرُ والْفَضُلُ رِبًا وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ مَثَلًا بِمَثَلٍ وَالْفَضُّلُ رِبًا وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مَثَلًا بِمَثَلُ وَالْفَضُلُ ربًا وَالْمِلْحِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

امام ابوصنیف نے عطیہ عونی کے حوالے سے بیدوایت نقل کی ہے - حضرت ابوسعید خدری ڈائٹو 'نی اکرم ٹائٹیٹر کا میڈرمان نقل کرتے ہیں:

''سونے کے عوض ہیں سونے کالین دین برابر ہوگا اور اضافی ادا نگی سود ہوگی چا ندی کے عوض ہیں جا بدی ہے اور وزن کے ساتھ کی اور دی جائے گی اور اضافی ادا نیگی سود ہوگی کم کھور کے عوش میں مجور کے عوش میں مجوو برابر برابر لیا جائے گی اور اضافی ادا نیگی سود ہوگی نمک کے توش میں محوکو برابر برابر لیا دیا جائے گا اور اضافی ادا نیگی سود ہوگی نمک کا برابر برابر لین دین کیا جائے گا اور اضافی ادا نیگی سود ہوگی 'مک کے توش میں نمک کا برابر برابر لین دین کیا جائے گا اور اضافی ادا نیگی سود ہوگی' ۔

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة بلفظ المثل بالمثل في الكل\* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة\*

امام محمد بن حسن شیبانی نے میروایت کتاب 'الآثار' بین نقل کی ہے انہوں نے اسے امام ابو صفیفہ سے روایت کیا ہے ،جس میں تمام صورتوں میں بیالفاظ میں 'مثل بالمش' ، مجرامام محمد فرماتے ہیں :ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں

امام ابو حنیفہ کا بھی بھی قول ہے۔

حافظ الویکراتھ بن گرین طالد بن خلی کلائل نے بیروایت اپنی ''مسند' میں - اپنے والدمجہ بن طالد بن خلی - ان کے والد طالد بمن خلی - مجمد بن طالد وئی کے حوالے نے امام ابوطیقہ سے روایت کیا ہے جیسا کے امام مجمد نے اس کو 'مشل بالشل' کے لفظ کے ساتھ (1088) اخبر جسمہ صحمہ بدین المحسن الشیسانی فی الآشار (760) - والمحصک فعی فی مسئد الام (322) - وابن حبان (5016) (5017) - ومالك فی الموطا (582) و من طویقه الشافعی فی المسئد 157/2 - وفی الوسائة ففرة (758) - والبخاری (2177) فی الموطا (469)

-6.2

ے ہے۔ جنمہ بنی کی نے بیر دوایت-عبد الصمد بن فضل اور اساعیل بن بشر کجنی اور احید بن مسین طوانی (ان سب نے) - کلی بن کے نے الے سے امام ابوہ نیفید سے روایت کی ہے \*

ب نے رواے احمد بھرانی کی ہے: وہ کہتے ہیں: حمزہ کی تحریر میں بیام ابوصنیفہ سے روایت کی گئی ہے انہوں نے اس

۔ یہ بیدوایت احمد نے تقل کی ہے انہوں نے بیر حسین بن علی۔ کیلی بن حسن - زیاد بن حسن بن فرات - ان کے والد کے الد

- ریٹ بیردایت محمد بن حسن بزار- بشرین ولید- امام ابو پوسف کے حوالے سے امام ابوصنیفہ نے قتل کی ہے۔

سوں سے بیردوایت عبدالقدین محرف اور محرف بید مل آبریہ میں یوسف-امام ابو یوسف کے حوالے نے امام ابو صفیف سے است ا نبوں نے تاہم انہوں نے اس میں لفظ ''ختیر'' کا فرکنیس کیا۔

سبس نے بیردوایت ہارون بن ہشام- اتھ بن حفص-اسد بن عمر و کے حوالے ہے امام ابوضیفہ ہے روایت کی ہے تا ہم تعمیر نے پیالفاظ آل کیے ہیں:

ت فَانَ الذهب بالذهب وزناً بوزن يداً بيد والفضل رباً والفضة بالفضة وزناً بوزن والفضل رباً حنطة بالحنطة كيلاً بكيل يداً بيد والفضل رباً والملح بالملح كيلاً بكيل يداً بيد والفضل

۔ ں نے فرمایا: سونے کے بوض میں سونے کالین دین برابر کے وزن کے ساتھ دست بدست ہوگا اوراضافی اوا نیگی سود ہو ۔ ۔ یو سرں کے بوض میں چاندی کالین دین برابر کے وزن کے ساتھ ہوگا اوراضا فی اوا نیگی سود ہوگ ۔ گئدم کے بوض میں گندم کا تے ہے ن دپ مرجوگا اور دست بدست ہوگا اوراضا فی اوا نیگی سود ہوگی۔ نمک کے بوض میں نمک کالین وین پوراماپ کر اور دست چست ہوگا اوراضا فی اوا نیگی سود ہوگی۔

نہوں نے بیدوایت ان الفاظ کے سماتھ - احمد بن ٹھر - منذر بن ٹھر - حسین بن ٹھر - ابو ایوسف اور اسد بن ٹھر و کے حوالے ہے اسم پیشیقے سے دھایت کی ہے \*

نبول نے بیروایت احمد بن مجر -حسن بن ملی بن عہاس -عبد الحمید تمانی کے حوالے سے امام ابو حفیفہ سے روایت کی ہے تاہم - بے نے " المبیخ کے حوالے ہے'' میدافغ الفِّلِ کیے ہیں:

مثلاً بمثل والفضل رباً \*

' موں نے بیروایت اپنے والد کے حوالے ہے۔ معید بن معود - عبیر القد بن مویٰ کے حوالے ہے امام ابو صنیف ہے اس طرح است کی ہے: هشلا گبعشل انہوں نے بیردوایت احمد بن گھر-احمد بن حازم-نعبیداللّٰد بن موکیٰ کے حوالے سے امام ابوضیفہ سے روایت کی ہے \* انہوں نے بیردوایت گھر بن رضوان - گھر بن سلام - گھر بن عبداللّٰد سعدی - گھر بن عثان - تبل بن بشر ( اور ) لَثّخ بن عمر د ( ان دونوں نے ) حسن بن زیاد کے حوالے ہے امام ابوحیفہ ہے روایت کی ہے \*

انہوں نے بیروایت جمادین ابراہیم مروزی -ولیدین جماد کے حوالے سے امام ابوطیفہ سے روایت کی ہے\*

انہوں نے سیروایت حامہ بن احمہ بن زرارہ کشانی - تمار بن خالد تمار - اسحاق بن پوسف از رق کے حوالے ہے امام ابوطیف سے رواجت کی ہے\*

انہوں نے بیردوایت احمد بن محمد- احمد بن عبدالملک - احمد ابن داؤد - اسحاق بن یوسف کے حوالے ہے' امام ابوعذیفہ سے روایت کی ہے \*

انہوں نے بیروایت احمد بن محمد-منذر بن محمد-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے-ان کے بچپا-ان کے والدسعید بن اپوچم کے حوالے سے امام اپو حذیقہ ہے روایت کی ہے \*

انہوں نے بیروایت احمد بن مجمد محجد بن عبدالقد سروتی نے نقل کی ہے ُوہ بیان کرتے ہیں: میں نے اپنے داوا کی کتاب میں بید بات پڑھی ہے کدامام ابوصنیفہ نے بمیں بیروایت بیان کی تھی' تا ہم انہوں نے بیالفاظ خاتیں کیے ہیں۔

والفضل رباً وقال من زاد او ازداد فقد اربا

"اضافی ادائیگی سود ہوگی اور جو خض زیادہ دیئیا زیادہ وصولی کا نقاضا کرنے وہ سود کا کام کرے گا"۔

انہوں نے بیروایت احمد بن محمد – حسن بن صاحب – داؤد سمسار – بیچن کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت کیا ہے جو اسحاق بن یوسف از رق کے الفاظ کے مطابق ہے۔

انہوں نے بیردوایت احمد بن محمد بن ماہان تر مذی - صالح بن مجمد - حماد بن ابوصنیفہ کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت کی

ہے تا ہم اسدین عمر دادرامام ابو پوسف نے حسین بن محمد کی ان نے قل کردہ روایت کے مطابق بپار چیز وں میں برابر کے ماپنے کا ذکر کیا ہے۔

انہوں نے بیردوایت صالح بن احمد بن ابومقاتل ہروی - عثمان بن سعید - ابوعبد الرحمٰن مقری کے حوالے ہے' امام ابوصنیف ئے اس کی مانشدروایت کی ہے۔

انہوں نے بیردوایت ص<sup>ا</sup>لح بن مجمد اسری - ابواز ہر جسین بن حس-عطیہ کے حوالے سے امام ابوضیف سے روایت کی ہے \* انہوں نے بیردوایت عمید الرحیم بن عبداللہ بن اسحاق سمسار - اساعیل بن تو بہ - حسین بن حسن - عطیہ کے حوالے سے امام ابوضیفہ سے روایت کی ہے \*

انہوں نے بیردایت مجد بن صالح بن عبدالله طبری علی بن معید بن صروق - ان کے دالد کے حوالے سے امام ابو صیعہ ہے

المحالات

و فظ صحر بن مجمر نے میروایت اپنی ''مند'' میں - صالح بن احمد عثمان بن ستعبد - مقری کے حوالے سے امام ابو صنیف سے العدل ہے"

ن بیر دایت صالح بن ابراہیم بن عثمان علی بن ابراہیم کے حوالے سے امام ابوطیفے سے روایت کی ہے \* نو نے پیروایت احمد بن مجمد حسن بن علی بن عباس عبدالحمیدهانی کے حوالے سے امام ابو عنیف نیقل کی ہے۔ سے بیروایت محمد بن مخلد-احمد بن عبداللہ حمیری-اسحاق ازرق کے حوالے سے امام ابو حفیفہ سے روایت کی ہے \* ہوے نے بیردوایت این کلد- ابوسعید جندی- ابومزہ گھر بن پوسف- ابوقرہ موک بن طار ق کے حوالے سے امام ابو صنیعہ رفاقت \*جـ العد المد

ہ فظ کہتے ہیں:اسحاق ازرق کےالفاظ میدییں''مونے کے موض میں سونے کالمین دین برابر ہوگااوراضا فی ادائیگی سود ہوگی''۔ \_ جدروایت کے آخرتک کے الفاظ بیں جس شل لفظ "مثل" ، بی روایت ہواہے۔

و فظ کتے ہیں جمز وزیات 'حسن بن زیاد ایوب بن ہانی' حماد بن ابوضیفا ابو یوسف اوراسد بن عمرونے بیروایت امام ابوضیف الماقة الدوايت كاب

ی فظ محمد بن مظفر نے بیروایت اپنی ''مند'' میں - ابوعلی حسین بن قاسم -محمد بن مویٰ - عباد بن صهیب کے حوالے سے امام الحقيق مروايت كى ب

صيب كالفاظيم إن:

للعب بالذهب مثلاً بمثل والفضل رباً \*

" سوئے کے عوض میں سونے کالین دین برابر ابرا ہوگا اور اضافی اوا نیگی سود ہوگی'۔

تبول نے بیروانیت قاسم بن نیسیٰ عطار' (مشق' میں۔عبدالرحمٰن بن عبدالصد بن شعیب بن اسحاق-ان کے دادا شعیب کے ے امام ابو حنیفہ ئے انہی الفاظ کے ساتھ روایت کی ہے۔

نبول نے بیروایت حسین بن حسین انطا کی - احمد بن عبداللّٰد کندی علی بن معبد - ابولیسف (اور)محمد بن حسن کے حوالے ے کہ م اورضیفہ سے روایت کی ہے

ا ایم ان دونول حفرات نے سے بات ذکر کی ہے:

تمحب والفضه وزنأ بوزن يدأ بيد والفضل ربأ

۔ نے اور جاند کی کالین دین برابر کے وزن کے ساتھ دست بدست ہوگا اوراضا فی ادائیگی سود ہوگی۔

نیوں نے بیدوایت بہلے الفاظ کے ساتھ -حسن بن محمد بن سعید -حسن بن علی - عفان - ابو میکی حمانی کے حوالے سے امام

ميعنيز عروايت كى ب

انہوں نے بیروایت احمد بن نصر بن طالب-احمد بن محیا -عبدالله بن محمد بن رستم -محمد بن حفض کے حوالے سے امام ابوعذ ف

ابوعبدالند حسین بن مجمد بن خسرونے بیروایت اپنی 'مسند' ہیں۔ ابوفشل احمد بن حسن بن خیرون۔ ابوعلی بن شاذ ان۔ ابوفسر بن اشکاب قاضی بخاری عبدالند بن طاہر۔ اساعیل بن تو بہ قزوین مجمد بن حسن کے حوالے سے امام ابو حضیفہ سے روایت کی ہے جس ہم سب صورتوں میں لفظ (محشل' کہ کورہے۔

انہوں نے بیدوایت مبارک بن عبدالجبارصر فی - ابوٹیر جو ہری - حافظ محد بن مظفر کے حوالے ہے امام ابوحنیفہ تک ندکورہ سند کے ساتھ فقل کیا ہے۔

> (1089) - مندروايت: (أَبُوْ حَنِيُفَةَ) عَنْ وَلِيُدِ بْنِ سُرَيْعٍ مَوْلَى عَمُوو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ آتَهُ قَالَ

مُعْنُ روايت: بَعَتَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ بِإِنَّاءِ مِنْ فِضَّةٍ خُسْرَوَانِيَ قَدْ أُحْكِمَتُ صَنْعَتُهُ فَاصَرَ الرَّسُولُ أَنْ يَبِيْعَهُ فَرَجَعَ الرَّسُولُ فَقَالَ إِنِّيُ أَزَاهُ عَلَى وَزَيْهِ فَقَالَ عُمْرُ لَا فَإِنَّ الْفَصْلُ رِبَّا\*

امام الوحنيف نے - وليد بن سريع مولی عمرو بن تريث -حضرت انس بن مالک ولائفزيان کرتے ہيں:

حضرت جمرین خطاب بالنفونے چاندی سے بنا ہوا آیک خروانی برتن بھیجا جو بہت عدہ بنا ہوا تھا 'حضرت عمر فرالنونا نے قاصد کو میہ ہمایت کی کہوہ اسے فروخت کردے قاصد واپس آیا اور بولا: جھے اس ( کی چاندی ) کے وزن سے زیادہ رقم مل رہی ہے تو حضرت عمر براللتونے فرمایا: بی نمیس الضافی اوا کی سود ہو گ

> حسن بن زیاد نے بیروایت اپنی ''مسند' میں امام الوصلیفہ رکائٹیز ہے روایت کی ہے \* ایک میں در دروایت کی ہے '

امام محمر بن حسن نے ''الآثار'' میں الے عل کیا ہے انہوں نے اس کوامام ابوضیفہ روایت کیا ہے \*

ا بوعبدالله بن خسرو نے بیرروایت اپنی' مسند' جس-ابوقضل بن خیرون -ابوقلی بن شاذان- قاضی ابوقصر بن ایکا ب-عبدالله بن طاہر-اساعیل بن تو بیقر و بی حجمہ بن حسن کے حوالے سے امام ابو حقیقہ سے روایت کی ہے \*

(واخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه\*

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے' انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ ہے روایت کیا ہے' کھرامام محمد کر ماتے میں : ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے میں امام ابوصنیفہ کا بھی بھی تو ل ہے۔ \*

(1089) اخرجه محملين الحسن الشبياني في الآثار ( 758)-وابن حرم في المحلى بالآثار 496/8-والعثماني في اعلاء السن 473)348/14) ا مام ابوصنیفہ نے - تھادین ابوسلیمان کے حوالے سے میہ روایت شکل کی ہے۔ ابراہیم تختی فرماتے ہیں: ''جب انگونگی چاندل کی ہوادراک میں مگینہ موجود ہوائق تم جسے چاہوا سے خریدلوا خواہ تھوڑ کی ہویازیادہ ہو''۔

1990 - سندروايت زابَو حَنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ ر هِنَهَ لَهُ فَانَ سَنَ وايت زادًا كَانَ الْحَاتُمُ فِضَّةٌ رَفِيْهِ فَعَلَّ هناؤه بِمَا شِنْتَ قَلِيُلارَّانْ شِنْتَ كَلِيرًا "

حرجه الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال ولسنا ناخذ بهذا ولا نجيز البيع حتى نعلم ان الثمن اكثر من الفضة التي في الخاتم فيكون فضل الثمن في الفص وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه\*

، میحمہ بن حسن نے ''الآ تار' میں اس گونٹل کیا ہے انہوں نے اسے امام ابو صنیفہ سے روایت کیا ہے بچروہ فرمات میں جم اس سے بن فتو کی نہیں دیتے میں' ہم اس وقت تک سود ہے کو درست قرار نہیں دیں گئے جب تک ہمیں میں علم نہیں ہوجا تا کہ قیت اس یہ یہ میں سے زیادہ ہے جوانگونگی میں موجودتھی اور اصافی قیمت اس کے مگ سے بوش میں ہوگی امام ابوصفیف کامجس برکی قول ہے۔ \*

امام ابوطنیقہ نے - مرزوق - ابوجبلہ کے حوالے ہے حضرت عبدالقد بن عرفی گئات کیارے میں سے بات نقل کی ہے:
الوجبلہ بیان کرتے ہیں: ہیں نے کہا: ہم کسی المی سرز مین
پرآتے ہیں: جہال چاندی ہوتی ہے جووز ٹی ہوتی ہے کیئی خراب
ہوتی ہے اور ہمارے پائی ایس چاندی ہوتی ہے جووز ٹی تو نہیں
ہوتی الکین عمدہ ہوتی ہے تو کیا ہم اپنی چاندی کوان کی چاندی
میں اتم اپنی چاندی کو دینار کے ہوش میں فروخت کرواور چران
کی چاندی کو دینار کے ہوش میں فرود کے ساتھ کی ہے اس

في عند: فَلُتُ إِنَّا نَفْدِمُ الْآرْضَ بِهَا الْوَرَقُ لَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

<sup>1951</sup> حرحه محمدان الحسن الشيباني في الآثارر 757 ،وعبدائر إن 14344 و 14344 اللي السيف السحلي والحادم معقد - وابن ابن شيبة/291/2018 ، وي البيوع. باب السيف المحلي و المنطقة المحلاة و المصحف

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه\*

ا مام گھہ بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآٹار' میں نقل کی ہے انہوں نے اسے امام ابوصنیفہ سے روایت کیا ہے بھرامام محمر فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتز کی دہیتے ہیں'ا مام ابو حیفیہ کا بھی بری تول ہے۔ \*

حافظ طیر بن محد نے بیروایت اپنی ''مسند'' میں - ابوعباس بن حقدہ - قاسم بن محد بن ابو بلال - ابو بوسف کے حوالے ہے امام البوحقیف سے روایت کی ہے \*

ا بوعبدالتدسین بن ضروبخی نے بیروایت اپنی ''مسند'' بیل-ابوقاسم بن تمر-عبدالله بن حسن خلال-عبدالرحنی بن تمر-محمد بن ابراہیم بن حیش-حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے \*

حسن بن زیاد نے بیردوایت اپنی ''مسند'' میں' امام ابوضیفہ بلائتوزے روایت کی ہے \*

امام الوصنيف نے عطيه کونی کے حوالے سے بيدوايت نقل کي ہے - حضرت ابوسعيد خدری الخائفون نبی اکرم سائفیم کا ميرفرمان نقل کرتے ہیں:

''گندم کے عوض میں گندم کا لین دیں برابر برابر ہوگا' اضافی ادائی سودہوگی'جو کے عوض میں جو کالین دیں برابر برابر برگا اور دست بدست ہوگا اور اضافی ادائی سودہوگی تحجور کے عوض میں تحجور کالین دین برابر برابر ہوگا اور دست بدست ہوگا اور اضافی ادائیگی سودہوگی' نمک کے عوش میں نمک کالین دین برابر ہوگا اور دست بدست ہوگا اور اضافی ادائیگی سودہوگی''۔ وَالْفَصْدُّلُ دِبَّا وَالتَّمَّرُ بِالثَّمَرُّ مَثَلاَّ بِمَثَلِ يَداُ بِيَدٍ وَالْفَصْلِ دِبًّا وَالْحِلْحُ بِالْعِلْحِ مَثَلاَّ بِمَثَلِ يَدَّا بِيَدٍ وَالْفَصْلِ دِبًّا وَالْحِلْحُ بِالْعِلْحِ مَثَلاً بِمَثَلِ يَدَّا بِيَدٍ

وَالْفَضْلُ رِبًّا ۗ

حسن بن زیاد نے سروایت اپنی ' مسئد' میں امام ابوضیفہ ہے روایت کی ہے' تاہم انہوں نے سونے اور جا ندی کا ذکر فہیں کیا اور انہوں نے ایک جگہ پر بیدالفاظ آخل کیے جیں:

حدثنا ابو حنيفة عَنْ عطية العوفي عن ابو سعيد الخدري عَنْ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ انه قال الذهب بالذهب مثلاً بمثل والفضل رباً والفضة بالفضة مثلاً بمثل والفضل رباً \*

امام ابوصنیف نے عطیہ عوفی کے حوالے سے حصرت ابوسعید خدری ڈنٹیٹنے کے حوالے سے نبی اکرم ٹنٹیٹنز کا پیفر مان نقل کیا ہے۔ ''سونے کے عوض میں سونے کالیون دین برابر برابر ہوگا اور اضافی ادائیگی سود ہوگی چاندی کے عوض میں چاندی کالیون دین برابر برابر ہوگا اور اضافی ادائیگی سود ہوگی''۔

(1092)قدتقدم في (1088)

## ٱلْبَابُ الْحَادِي عَشَرَ فِي الرِّهْنِ

گیارہواں باب:رہن کے احکام

- خرروایت زائو خینفة عن حمّاد عن
 - حر خر سُود عن عَآئِشة رَضِي الله عُنها

بیان کرتے ہیں: '' نبی اکرم ٹائھٹا نے ایک یہودی سے اناج خریدا تھا اور اپنی زرداس کے پاس رہن رکھوا دی تھی''۔

کے حوالے سے بیدروایت نقل کی ہے: - سیّدہ عائشہ عائشہ والیفنا

امام ابوحنیفہ نے - حمادین ابوسیمان - ابراہیم تخفی - اسود

يَ يَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَ سَرِى مِنْ يَهُوْدِيٍّ طَعَامًا وَارَهَنَهُ دِرْعًا \*

مجئر سی بڑی نے بیدروایت محجمہ بن منذر بن سعید ہروی - احمد بن عبداللہ کندی - ابراہیم بن جراح - ابو یوسف کے حوالے - سنینہ چھٹنے دوایت کی ہے\*

۔۔ یہ مبر باقی انصاری نے بیروایت اپنی مسند' میں۔ ابوغنائم بن علی بن حسن بن مامون۔ ابوحسن دار طلقی علی بن عمر بن ۔۔ یہ براند حسین بن حسین انطا کی۔ احمد بن عبدالقد کندی۔ ابوجراح۔ ابو بوسف کے حوالے ہے امام ابوطنیفہ سے روایت

> على - سندروايت زالبو خييفة ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مع ته فَنْ

يت إِذَا كَانَ الرِّهُنُ يُسَاوِى أَكْثَرَ مِمَّا مِن الْمُثَرِّمِمَّا مِن الْفَصُلِ مُؤْتَمَنٌ وَإِذَا كَانَ الرِّهُنُ الْفَصُلِ مُؤْتَمَنٌ وَإِذَا كَانَ الرِّهُنُ اللَّهِ مُنَ حَقِّهِ بِقَدُر الرَّهُن وَكَانَ اللَّهِ مُن حَقِّهِ بِقَدُر الرَّهُن وَكَانَ

ا مام ابوصنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے بیہ روایت نقل کی ہے- ابرا جیم تخفی فرماتے ہیں:

''جب ربن میں رکھی ہوئی رقم اس سے زیادہ ہواجس کے عوض میں اسے ربن رکھا گیا ہے تو اصافی چیز میں وہ آ دکی امین شار حوگا اور جب ربین کی رقم اس سے م ہواجس کے عوش میں اسے

ت حرحه الحصكفي في مسدالامام (350)-ابن حيان (5936)-والبخاري (2916) في الجهاد: باب ماقبل. في درع البي السير المستورة والمعتمر والقيهة في المستورة المعتمر والتيهة في المستورة المعتمر والبيهة في المستورة المعتمر والمستورة (1603) في المستاقاة: باب الرهن وجواره في السفورة المعتمر والمستورة (2129)-وابن ابي شيبة 16/6- وعبدالوزاق (14094)- واحمد 42/6-وابن ابي شيبة 26/6-

--\_ حــ حــه محـــابين الـحــن الشبيانـي في الآثار (747)-وعبـدالر ( اق 235/8)(15041)فــي البيوع . بــاب الـرهن ــــ - 5 20 15052)في البيوع : باب الرهن يهلك بعشه او كله رئن رکھا گیا ہے تو وہ رہن کی مقدار کے صاب سے اپنے حق کو وصول کر لے گا اور ہاتی کی ادا کیگی صاحب رئن پر لازم ہوگی'۔ مَا بَقِيَ عَلَى صَاحِبِ الرِّهْنِ -

\*\*\*----\*\*

(اخسوجه) الاصام مصمد بن المحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة رحمه الله \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رَضِي الله عَلَيْهُ والله اعلم \* الله عَلَمَ بَنَ حَن شِيائي في بيروايت كياب الآثار من تقل ي بيرام المحمد بن حن شيائي في بيروايت كياب بجرامام عمر من الما الوضيف وايت كياب بجرامام عمر فرمات بين المام الوضيف كالمجمد بين المام المؤلف كالمؤلف كالمحمد بين المام المؤلف كالمحمد بين المام كالمحمد بين المام كالمحمد بين المام كالمحمد بين المام كالمحمد بين المحمد بين المحمد

# ٱلْبَابُ الثَّانِي عَشَرَ فِي الْحَجَرِ

بارہواں باب: زیر پرورش ہونا (یاتصرف سے رو کئے کے احکام)

امام ابوصنیف نے - نافع کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے-حضرت عبداللہ بن عمر چھنافر ماتے ہیں:

'' سنت یہ ہے کہ جب لڑکے کے زیرِ ناف بال اُگ جاکیں'تواس پرامانت کے احکام جاری جوجا کیں گے''۔ العلا - مدروايت: (أَبُوْ حَيِيْفَةَ) عَنْ نَافِعِ (عَنِ) عَدِيدًا مَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْهُما قَالَ

بھر بغیری نے بیردایت-صالح بن ابورشیح فضل بن عبدالجبار عیسیٰ بن سالم تیمی -نوح بن ابومریم جامع کے حوالے ہے۔ صیفہ چھٹے ہے روایت کی ہے\*

امام ابوصنیف نے محمد بن منکدر کے حوالے سے میروایت نقل کی ہے۔ حضرت انس بن مالک ڈھٹھٹوروایت کرتے ہیں: نبی اکرم خلفی نے ارشاد قرمایا ہے: ''بالغ ہوجانے کے بعد پیسی باتی نبیس رہتی'' حَدروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةً) عَنْ مُحَمَّدِ مُنِ اللهِ عَنْ مُحَمَّدِ مُنِ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ اللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَاللّهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلِهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَا ع

و بھر بھاری نے بیروایت - صالح بن اپورشیح -موکیٰ بن نیسیٰ - فضل بن سبل - بھی بن عبدالقد-سفیان بن عیبید - زبیر بن سعید مستحوالے سے امام ابوصنیقہ رفحاتفہ سے روایت کی ہے \*

ام م ابوصنیف نے مجمد بن منکدر کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے: حضرت جابر بن عبداللہ رہی تنابیان کرتے ہیں: الله - سندروايت (الله وَخِيلُفَةَ) عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ حَدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ

مست و قداخوج ابن حبان ( 4727 ) و ابو داو دالطبالسي ( 1859 ) و ابن معدني الطبقات 143/4 و البيهيقي في السن
 عن ابس عصرقال عرضت على النبي صلى الله عليه و سلم يوم احدو اناابن اربع عشر سنة و لم احتلم الله يقبلي سنم
 عنجست سيم يرم الخندق و اناابن خمص عشو سنة فقبلني

- يحرجه سر رقي المستد(1302)ور(1376)-وارده الهيشمي في مجمم الرواند4/422

- المحرحة الحصكفي في مستدالامام (267)

مَثْن روايت: أَنَّ عَسَائِشَةَ رَضِي اللهُ تُعَنِّهَا زَوَّجَنُهُ يَتِيْمَةً كَانَتُ عِنْدَهَا فَجَهَّزَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ

"سیدہ عائشہ و اُنٹانے اپنی زیر پرورش ایک بیٹیم لاکی کی شادی کروائی تو نبی اکرم ٹائیٹی نے اپنی طرف سے اس کا جیز دیا"۔

ابو گھر بخاری نے بیردوایت - صالح بن احمہ قیراطی - حسن بن سلام - سعید بن مجمہ کے حوالے ہے امام ابوصنیف ہے روایت کی ...

(1098) - سندروايت: (اَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَسْوَدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عُنْهُا (عَنِ) النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مُثَن روايت: رُفعَ الْقَلَمُ عَنْ فَلاقَةٍ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَٰى يَكُبُورُ وَعَنِ الْمُجْنُونَ حَتَّى يُفِيقَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى

امام الوطنيقد في حماد بن الوسليمان - ابراجيم تحق - اسوو كوالي سيروايت فقل كي ب: سيّده عاكشة في هجابيان كرتي بين: تي اكرم طافيغ في الشادفر ما ياب:

'' تین لوگول نے قلم اٹھالیا گیا ہے' بچے نے جب تک وہ بزائبیں ہوجاتا' مجنون سے جب تک اے افاقہ نہیں ہوجاتا اور سوئے ہوئے فیض ہے جب تک وہ بیراز ٹیس ہوجاتا' ۔

ا بوٹھ بخاری نے بیروایت - صالح بن اپورشج کی تحریر - ابوا سامہ کلبی - عمر بن حفص بن غیاث کے حوالے ہے امام ابوطنیفہ انگانٹ سے روایت کی ہے \*

(1099) - سندروایت: (اَبُو ْ حَنِیْفَةَ) عَنُ حَمَّادٍ عَنُ امام ابوطنف نے حمادین ابوسلیمان - سعیدین جیر - سعیدین جیر عَنْ حَنَیْفَةَ وَضِیَ اللهُ تُعَنَّهُ قَالَ قَالَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ

المَّرُورِيِيِ. رَفِّعَ الْمُعَمِّدُونِ حَتَى يُفِيْقَ وَعَنِ الْصَّبِيِ عَلَى الْمُجْدُونِ حَتَى يُفِيْقَ وَعَنِ الْصَبِي عَلَى الْمُجَاوِنِ حَتَى يُفِيْقَ وَعَنِ الْصَبِي عَلَى الْمُجَادِةِ عَلَى الْمُجَادِينِ الْمُحَادِينِ الْمُعَادِينِ الْمُعَادِينِ الْمُعَادِينِ الْمُعَادِينِ الْمُعَادِينِ الْمُعِينِ الْمُجَادِينِ الْمُحَدِينِ الْمُعَادِينِ الْمُعَادِينِ الْمُحْدِينِ الْمُعَادِينِ الْمُعَادِينِ الْمُحَدِينِ الْمُحَدِينِ الْمُعِلَّيِنِ الْمُعِلَّذِينِ الْمُعِلَّيِنِ الْمُعِلَّيِنِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّيِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّينِ الْمِنْ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَيْعِ الْمُعِ

" مقین لوگوں ہے تھم اٹھالیا گیا ہے 'سوئے ہوئے تخفی ہے جب تک وہ بیدارئیس ہو جاتا 'مجنون ہے جب تک اے افاقیئیس ہوجاتا' اور بچے ہے جب تک وہ بالغ ٹیس ہوجاتا۔''

ا بوگھ بخاری نے بیروایت -احمد بن صالح بخی -عبدالرحیم بن حبیب-اساعیل بن کی -عبیداللہ کے حوالے ہے امام ابوحنیفہ رفاقت ہے دوایت کی ہے \*

(1098) اخرجه ابن حبان (142)-واحمد6/1006 والدارمي 171/2 وابوداود (4398) في المعدود: باب في المعدون يسرق الريقيع علاقه وابن ماجة ( 2041) في الطلاق: باب طلاق المعدوه - وابن ماجة ( 2041) في الطلاق: باب طلاق المعدوه - وابن جارودفي المنتقى (148)

المام الوحنيفدنے -منصور بن معتمر - امام شعبی كے حوالے ے بدروایت نقل کی ہے:

حضرت جابر بن عبدالله الصارى بين فالناروايت كرتے بين: نى اكرم مَنْ يَعْظِم في ارشاد فرمايا ب:

" پا گل شخص کی دی ہوئی طلاق ٔ یا فروخت یا خرید ( ٹابت نہیں ہوتے ہیں)''

1706 . - سندروايت: (ابُّ وُ حَنِيْفَةً) عَنْ مَنْصُور بن حفيم (عَن) الشُّعُسِيُّ عَنُ جَابِر بُن عَبُدِ اللهِ أ حسرت رَضِي اللهُ عَنْهُ مَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ

مني ناغليّهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مُ عَدِهِ يَتَ الاَيَجُ وَزُ لِلْمَغْتُوهِ طَلاَقٌ وَلا بَيْعٌ وَلَا

و تحد بخاری نے بیروایت محجد بن منذر - احمد بن سعید مقری - احمد بن عبدالله کندی - ابراہیم بن جراح - ابو بوسف رحمدالله نے کے حوالے سے امام ابو حنیفہ رفائنڈ سے روایت کی ہے \*

ء فظ ثمر بن مظفر نے بیددوایت اپنی''مسند'' ہیں- احمد بن علی بن شعیب- احمد بن عبداللہ کندی- ابراہیم بن جراح - ابو پوسف على المام الوطنيف والفنز المرايت كى ب

وعبد القد سين بن مجد بن خسر ولنجي نے بيروايت اپني مند' ميں۔ ابوحسن مبارك بن عبد الجيار هير في - ابوحسن - حافظ مجد بن = نے توالے ہے امام ابو صنیفہ تک مذکورہ سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔

نہوں نے بیرروایت ابوضل بن خیرون - ابوعلی بن شاؤان - قاضی ابولھر بن اشکاب-عبداللّٰد بن طاہر- اساعیل بن تو بد - على بن حسن رحمه الله تعالى كي حوالي الم الوصيف والنفز روايت كى ب \*

مَرِ غَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَنَّهُا تَن رِايت: قَالَتُ كَانُوا يَضَعُونَ طَعَامَ الْيَتِيْم مسى خُوَان عَلى حِلَدةٍ فَقَالَتُ عَائِشَةُ مَا كُنْتُ ﴿ ﴿ أَهُ كَالُوَحُشِيِّ لَكِنْ آخِلُطَ طَعَامَهُ بِطَعَامِيُ

حَسَهُ بِلُبُرِسِيُ وَعَلُفَ وَاتَّتِهِ بِعَلْفِ وَاتَّتِعَىٰ فَإِنَّ اللهَ

صِينَ تُخَالِطُونُهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ ﴾

ب: سنيده عا كشصديقه والتفاييان كرتي مين:

'' پہلے لوگ بیٹیم کا کھانا الگ دسترخوان پر تیار کیا کرتے نہیں بچا کرتی تھی جس طرح وحثی جانور بدکتا ہے کلکہ میں اس كاناج كواية اناج كے ساتھ اوراس كالباس كواية لباس كى ماتھ ال كے جانور كے جارے كوات جانور كے جارے ك ماته ملاديا كرتى تهي كيونكدالله تعالى في يفر مايا ب:

"اگرتم ان کے ساتھ کھل مل کرر ہو تو وہ تمہارے دیش بھائی

<sup>147:1</sup> يوابن عدى في الكامل 147:1

حافظ طی بن محرف بیردوایت اپن ' مند' میں - ابوعباس بن عقدہ -جعظم بن محمد بن مردان - انہوں نے اپنے والد کے حوالے ے-عبداللہ بن زبیر بیج فلائل کے حوالے ہے امام البوضیفہ بڑھنٹو ہے روایت کی ہے \*

> (1102) – سُدروايت: (أَبُوْ حَينيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَيْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرِ (عَنِ) ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنُهُما مَتَن روايت: آنَّهُ أَنَّهُ أَنَّهُ عُبُدٌ أَسْوَدُ فَقَالَ إِنِّي عَلَى سَبِيْ لِ مِنَ الطُّويُقِ فِي مَوَاشِي لِمَوَالِي فَاسُقِي مِنْ الْبَانِهَا بِغَيْرِ اِذْنِهِمْ فَقَالَ لَا فَقَالَ اِنْنِي فِي أَرْضِ صَيْدٍ فَأُصْبِهِيْ وَأُنْبِهِيْ فَقَالَ كُلُ مَا اَصْمَبْتَ وَدَعُ مَا

وَالْإِصْمَاءُ مَا حُبِسَ عَلَيْكَ وَٱنَّتَ تَنْظُرُ اِلَّيْهِ وَٱلْإِنْمَاءُ مَا ذَهَبَ وَتَوَارِي عَنْكَ فَمَاتَ \*

امام ابوصنیف نے - حماد بن ابوسلیمان - معید بن جبیر کے حوالے ے- حضرت عبداللہ بن عباس بالفین کے بارے میں بیہ بات بیان کی ہے:

''ان کے پیس ایک سیاہ فام غلام آیا اور بولا: میں رائے مِينَ سي جلَّد ير بوتا ہوں ' جھاوگوں عے مولیٹی نظراً تے ہیں تو کیا میں ان لوگوں کی اجازت کے بغیر ان مویشیوں کا دودھ فی سکتا ہوں؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس براتض نے جواب ویا: تی نہیں!اس نے دریافت کیا: میں شکار کی سرز مین برجوتا ہوں اور مين' اصماء'' كرليتا بول يا' انماء' كرليتا بول ( تواس كا كياتكم :و گا؟ ) حضرت عبداللہ بن عباس مانفی نے فر مایا: جس کوتم نے'' اصماء ' كما ہواس كوتم كھا لواور جس كوتم نے ' انما ، ' كيا ہواس كو

(رادى بيان كرتے بيں) ''اصماء'' سےمراد بيہ ب كہ جانور نے شکارتمبر رے لئے روک لیا ہواورتم اس شکار کودیکی جمبی رہے ہو اور انا، " عمرادیت كهجوشكار جي بونے كے بعد چلاجائے اورتمہاری آنکھول ہے اوجھل ہونے کے بعدم جائے۔

حافظ حسن بن خسرونے بیدوایت اپنی "مسند' میں-ابوقاسم بن احمد بن مر-عبداللہ بن حسن خلال -عبدالرحمٰن بن عمر-محمد بن ابراہیم بغوی مجمہ بن شجاع -حسن بن زیاد کے حوالے ہے امام ابوحنیفہ بنائنڈ سے روایت کی ہے \*

(1103)-سندروايت: (أبو تعنيفة) عَنْ الْهَيْسَم بُن المام الوحنيف ف- يتم بن صبيب- حفزت سعد الالله كل (1102)اخرحه محمدين الحسن الشيباني في الآثار( 822)-وعبدالرراق(8453)459/4(في المناسك: باب الصيد يعبب مقتنه -والطبراني في الكبير 27/12 (13370)-وفي الاوسط 253/6 (5339)-و س بي شيبة 248/8, 89674 وفي الصيد باب الرحل يىرمى الصيدوبعيب عنه ثم يجدسهمه فيه -والبيهقي في السس الكبري 241/9في الصيد.باب الارسال على الصيديتواري عمك ثم

(1103)اخبرجه الحاكم في المستدرك 208/3-وابس حجر في الاصابة 725/4ذكر من اسمه عمير -وابن سعدفي الطبقات 149/3

حَيِيْبٍ عَنْ بَعُضِ آلِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ آبِي وَقَاصٍ

رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ مَّن روايت: أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ غَرِضَ عَلَيْهِ عُمَيْرُ بُنُ آبِي وَقَاصٍ وَهُوَ غَلَامٌ لَمُ خَلِمْ عَلَى أَنْ يَعْقِدَ عَلَيْهِ حَمَائِلَ سَيْفِهِ فَأَجَازَهُ

آل میں ہے ک شخص کے حوالے ہے۔ حضرت سعد بن ابو وقاص فاللفزے میروایت فل کی ہے:

حضرت عمير بن ابووقاص ڈالٹنڈ کو نبی اکرم علقینم کے سامنے پیش کیا گیا' کہ آپ ان کی تلوار کی حمائل ان کو باندھ دین وہ انجی لاکے تھے بالغ نہیں ہوئے تھے تو نبی اکرم طاقیگا نے اسے درست قر اردیا۔

ا يوعديدالله بن خسر ولمخي نے بيدوايت اپني''مين' ميں - ابوسعيداحمد بن عبدالببار - قاضي ابوقاسم توفي - ابوق سم بن ثلاج -مِعْ بِ بِي مِعْقِده -عبدالله بن شيبه نے اپنے والد کے حوالے ہے۔موئی بن اشیم - اسحاق بن خالد مولیٰ جربر بيان کرتے ہيں: سالت ابا حنيفة عن حد بلوغ الغلام فقال ثماني عشرة سنة الا ان يحتلم قبل ذلك قلت والمجارية قبال سبع عشرة سنة الاان تحبض قبل ذلك وتحتلم فسالت سفيان الثوري فقال في كمليهما خمس عشرة سنة الا ان يحتلم قبل ذلك او تحيض الجارية او تحبل فذكرت له قول ابو حنيفة فقال حدثني عبيد الله بن عمر عَنْ نافع عَنْ ابن عمر انه عرض على رسول الله صَلَّى اللهُ عَـلَيْهِ وَآلِيهِ وَسَلَّمَ وهو ابن اربع عشرة سنة فلم يقبله وعرض عليه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرية اسنة فيقبله فاخبرت بذلك اباحنيفة فقال صدق كذا روى عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع واخبرني الهيثم الحديث\*

یں نے امام ابوصنیفہ ہے او کے کے بالغ ہونے کی آخری صدکے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فر مایا:18 سال اگر ے سلے اس کواحتلام ہو جاتا ہے تو تھم مختلف ہوگا۔ میں نے دریافت کیا: اورلز کی؟ انہوں نے فرمایا: 17 سال۔البتہ اس ہے یت ان وحیش آجاتا ہے پااحتلام ہوجاتا ہے تو تھم مختلف ہوگا۔ میں نے سفیان ٹوری ہے اس بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے تا وہ بڑئی) دونوں کے لئے 15 سال کی حدیمان کی۔البتہ اگرائر کے کوائی سے پہلے احتلام ہوجائے یا لڑکی کوائی سے پہلے چیش ۔ پ نے دو حالمہ دجائے میں نے ان کے سامنے امام ابو حنیف کا قول ذکر کیا ' قوام بوں نے فریایا: عبید اللہ بن عمر نے نافع کے حوالے ے بحذے عبراللہ بن تمرکا یہ بیان نقل کیا ہے: انہوں نے نووکو (جنگ میں حصہ لینے کے لئے ) نجی اکرم کے سامنے چیش کیا 'ان کی نہ ہے۔ قت 14 برئ تھی تو نبی اکرم نے انہیں قبول نہیں کیا' پھرخز ووخند ل کے موقع پرانہوں نے خود کوچش کیا 'اس وقت ان کی عمر 15 مر الحمي تو تي اكرم في أنبيس قبول كرليا-

ک نے یہ بات مام ابوصنیفہ کو بتائی ' تو وہ بولے: انہوں نے ٹھیک بیان کیا ہے عمیداللہ بن عمراور دیگر حضرات نے نافع کے ے سی کن بانندروایت کیا ہے میٹم نے جھے اس بارے میں بتایا ہے۔

## اَلْبَابُ الثَّالِثُ عَشَرَ فِي الْإِجَارَاتِ

#### تير ہوال باب: اجارات كابيان

(1104)- سندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ آبِي الزَّبَيْر عَنْ جَابِرٍ نِيْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

متن روايت: آنَّـهُ نَهاسى عَنْ بَيْسِ النَّخُلِ سَنةً أَوْ سَنَيُنْ

امام ابوصنیفہ نے - ابوز ہیر کے حوالے سے میدوایت نقل کی ہے- حضرت جاہر بن عبداللہ بڑا تھائے نبی اکرم میں بھٹائے کے بارے میں میدوایت نقل کی ہے:

''نی اکرم طابیخانے ایک یادوسال تک مجود کاورخت (یا اس پر مگل ہوئے پھل) کوفروخت کرنے مے مح کیاہے''۔

ابو مجد بخاری نے بیر دایت - احمد بن محمد بن سعید ہمدانی - اساعیل بن محمد - ان کے داوا اساعیل بن کیجی کی تحریر میں مذکور ہے: امام ابوطنیفہ نے ہمیں حدیث بیان کی -

حافظ طلحہ بن محمر نے بیر دوایت اپنی 'مسند' میں احمد بن محمد بن سعید - اساعیل بن یکیٰ کے حوالے نے امام ابوطنیفہ ڈائٹنوے روایت کیا ہے \*

> (1105) – سندروايت: (ابُسُو حَينُفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَسَمَّنُ لَا اتَّهِمُ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ الُحُدُرِيِّ وَآبِي هُرِيُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما (عَنِ) النَبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلِهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ

متن روايت: لا يَسْمَاهُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهُ وَلَا يَسْكِحُ عَلَى خِطْيَةِ وَلَا تُنْكُحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَقِيمَهَا

امام الوحنيف نے حماد بن ابوسليمان - ابرائيم نحى - ايك (نامعلوم) خص كے حوالے سے بدروايت نقل كى ب: حفرت ابوسعيد خدرى ولائش اور حضرت ابو جريره ولائش نقل كرت بين: في اكرم كافي نم نے ارشاد فرمايا ہے:

"کونی شخص اپ بھائی کی بولی پر بولی ندلگائے اوراس کے پیغام نکاح یر نکاح کا پیغام نہ بھیجا اور کی عورت کے ساتھ

(1104) اخرجه الطحاوى في شرح معانى الآثار 112/4-والبيهقي في السنن الكبرى 301/5-وابن حبان ( 4992) واحمد391/93-والطيالسي(1782) -ومسلم 1175(84)-وابويعلى (2141)

 اس کی پھوپھی کی موجودگی میں نیاس کی خالہ کی موجودگی میں نکاح نہ کیا جائے (لیخن اپنی یوی کی بھانجی یا پھیجی کے ساتھ دکاح نہ کیا جائے ) اور کوئی عورت اپنی بہن (لیخن سوکن ) کی طلاق کا مطالبہ نہ کرئے تا کہ اس کے برتن میں آنے والی چیز کوخود صاصل کرلے کیونکہ اللہ تعالی جی اے رزق عطا کرنے والا ہے اور تم پھر پھینک کرکی جانے والی فریدو فر وخت نہ کر واور جب تم کی شخص کو مزدور رکھواتھ اے اس کے معاوضے کے بارے میں بتا اوڈ "۔

ص حانِيق وَلا تَسْالُ طَلَاق أَحْمِيّهَا لِتُكُفِّ مَا ص حانِيق وَلا تَسْالُ طَلَاق أَحْمِيّهَا لِتُكُفِّ مَا ص حانِيق فَإِنْ اللهُ تَعَالِمُ وَاللّهِ مُنْ اللّهِ تُعَالِمُهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُهُ مَا مَا عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُهُ مَا مَا عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُهُ مَا مَا عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلّهُ عَلَيْمُ عَلّمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلّمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلّمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلّمُ عَلَيْمُ عَلّمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْ

ایو مجد بخاری نے بیروایت - ابراہیم بن غمروس بهدانی حجمہ بن عبیداللہ - قاسم بن تکم کے حوالے سے امام ابوصنیفہ نقل کی

انہوں نے بیردوایت ہاردن بن بشام بخاری - ابوطفص احمد بن حفص ( اور )محمد بن اسحاق -مسار بخاری - جعد بن عبداللہ-اسدین عمروکے حوالے سے امام ابوطنیشدہے روایت کی ہے۔

انبول نے بیروایت اتحہ بن مجمر -محمر بن حفص - انبول نے اپنے والد کے حوالے ہے - ابراہیم بن طبہمان کے حوالے سے ا مسار حقیقہ ہے دوایت کی ہے۔

انہوں نے بیدروایت احمد بن محمد ہمدانی - فاطمہ بنت محمد بن صبیب نے قل کی ہے وہ بیان کرتی ہیں: بیرے دا داحمز ہ بن یہ سے کی تحریر ہے میں نے اس میں بیر پڑھا ہے: انہوں نے اس کوام ما پوضیفہ سے روایت کیا ہے۔

انہوں نے بیروایت احمد بن محمد - منذ ربن محمد - ان کے والد - ایوب بن بانی کے حوالے سے امام ابوطنیف سے وابت کی ہے\* انہوں نے بیروایت محمد بن رشح - وہب بن بیان واسطی - اسحاق بن یوسف از رق کے حوالے سے امام ابوطنیف سے روایت مے

، انہوں نے بیردوایت احمد بن مجر جعفر بن مجر-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے۔عبدالقد بن زبیر ﷺ کے حوالے ہے اعلاق فیف سے دوایت کی ہے۔

انہول نے بیروایت اساعیل بن بشر بن سامان خوارزمی - شداد بن محیم - امام زفر کے حوالے ہے امام ابوصیف ہے روایت کی

۔ نہوں نے بیدوایت مجمد بن احمد مجمد بن عبداللہ سروتی نے قل کی ہے دو بیان کرتے میں نید بیرے دادا کی تحریرے میں نے بے شہیر پڑھاہے: انہوں نے اس کوامام ابوحنیف سے روایت کیا ہے۔

نبوں نے بیردایت ہل بن بشر کندی – فتح بن عمر و-حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوحذیفہ سے روایت کی ہے \*

انہوں نے بیروایت مجمہ بن حسن ہزار بلخی ۔ بشر بن ولید-ابو یوسف کے حوالے سے امام ابوصفیفہ سے روایت کی ہے \* انہوں نے بیروایت -احمہ بن مجمہ نے قبل کی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں میں نے حسین بن کلی کن تحریر میں میہ پڑھاہے - یکی بن حسن - زیاد بن حسن بن فرات - ان کے والد نے حوالے ہے ٔ امام ابوصنیفہ ڈائٹونٹ روایت کی ہے \*

حافظ حسین بن گھر بن خسرولینی نے بیدوایت اپنی ''مسند' میں۔ ابوالغنا کے گھر بن کلی بن حسن بن ابوعثان۔ ابوحسن گھر بن احمد بن زرقویہ۔ ابوہمل احمد بن گھر بن زیاد قطان مجمد بن فضل۔ ابراہیم بن زیاد عباد بن موام کے حوالے سے امام ابوحنیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت قاسم بن عباداورصا کے بن معید بن مرداس ان دونوں نے -صالح بن مجر- تماد- ان کے دالد کے حوالے ئام البوطنیفہ سے دوایت کی ہے \*

انہوں نے بیروایت احمد بن مجمد-منذر بن مجمد-ان کے والد-ان کے پتجا-ان کے والد سعید بن ابوجهم کے حوالے سے امام ابوطنیشہ سے روایت کی ہے\*

حافظ ابن خسرونے بیردوایت اپٹی''مسند''میں-اپویکر آبنوی-اپویکر بن بشران-علی بن عمر دارتطنی -علی بن عبدالله بن میسره-محمد بن حرب نسائل -علی بن عاصم کے حوالے ہے'امام ابوضیفہ ہے'اس روایت کا آخری حصد نقل کیا ہے اور وواس کے بیالفاظ میں: هن استاجر اجبوراً فلیعلمہ اجورہ

'' جو محض کسی کومز دور کھے تواہے اس کے معاوضے کے بارے میں بتادیے''۔

ابوقائهم این احمد بن عر-عبدالله بن حسن خلال-عبدالرحمٰن بن عمر-ابرا ہیم بغوی مجمد بن شجاع علجی حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوع نیف سے روایت کی ہے \*

قاضی ابو کرحمے بن عبدالباقی نے بیردوایت- ابوطالب عشاری - ابو پوسف قواس-حسین بن اسائیل محالمی - یکی بن سری -جشام بن عبدالقدرازی - ابوتمزہ کے حوالے سے امام ابوصنیفہ ہے روایت کی ہے \*

محمر بن حسن نے اے اپنے نسخہ من نقل کیا ہے انہوں نے اے امام ابوصیفہ ٹرین ہیں۔

امام ابوهنیف نے - حماد بن ابوسلیمان - ابراہیم نخی کے حوالے سے بدروایت نقل کی ہے:

م مصنعت میردوی می میاند. حصن ابوسعید خدری کی شیخا اور حضرت ابو هر بره خالفیز نقل

كرت بين: ني اكرم من في أن في ارشاوفر مايا ب:

''کوئی شخص اپنے بھائی کی اول پر یولی نہ لگائے اور اس کے پیغام زکاح پر پیغام زکاح نہ چیسچے اور تم چھڑ ڈالنے والا سودانہ (1106)- *سندروايت*: (أَبُوْ حَنِيُفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِيْرَاهِيْمَ عَنْ آَبِي هُرَيْرَةَ وَآبِي سَعِيْدِ الْخُدْدِيِّ رَضِيَ

اللهُ عَنْهُ مَا (عَنِ) النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ

متن روايت: أنَّهُ قَالَ لا يَسُومُ الرَّجُلُ عَلى سَوْمِ آخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلى خِطْبَةِ آخِيْهِ وَلَا بَايعُوا

(1106)وقدم تقدم وهو حديث سابقه

کرواورتم ایک دوسرے کے مقابلے میں یو لی نہ لگاؤ اور جب تم کی شخص کومز دوررکھوتو اس کے معاوضے کے بارے میں اسے بتا دواور کی عورت کے ساتھ اس کی چھوچھی یا خالہ پر ذکاح نہ کیا جائے ) اورکوئی عورت اپنی بمین ( یعنی سوکن ) کی طلاق کا مطالبہ نہ کرئے تا کہ اس کے برتن میں آنے والی چیز کو خود صاصل کر لئے کیونکہ النہ تعالیٰ بی اس عورت کورزق عطاکرنے والاے ''۔

\_\_\_ حدر وَلا تَاجَنُوا وَإِذَا اِسْتَاجَرَ آحَدُكُمُ ح سبسه أَجْرَهُ وَلا تُنكُحُ الْمَرْاةُ عَلَى عَمِيتِهَا ح حد وَلا تَسْالُ طَلاق أُخْرِهَا اِلتُكُفِءَ مَا فِيهِ صحيد فِنَ عَدَرًا وِقُهَا"

ی فظ ابو بکرا حجہ بن مجد بن خالد بن خلی کلا گی نے بیروایت اپنی ''مسند' ہیں۔ ایپے والدمجمہ بن خالد بن خلی۔ ان کے والدخالد یعنی ۔ مجہ بن خالدوہی کے حوالے ہے' مام ابوصفیہ ملائقٹ سے روایت کی ہے \*

رَابُو حَنِيْفَة) عَنُ آبِي خَصَيْنِ عَنْ رَافِع بْنِ خُلَيْج عَنْ اَبِي خُصَيْنِ عَنْ رَافِع بْنِ خُلَيْج عَنْ عَنْ رَافِع بْنِ خُلَيْج عَنْ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ آلِه وَسَلَّم صَنْ رَوَايت: أَنَّهُ مَرَّ بِعَائِطٍ فَاعْجَبُهُ فَقَالَ لِمَنْ هَذَا مِعْنَ اللهُ عَلَيْه وَلَهُ فَقَالَ لِمَنْ هَذَا مِعْنَ اللهُ فَلْتُ إِسْتَأْجَرُتُهُ قَالَ مِنْ اللهُ فُلْتُ إِسْتَأْجَرُتُهُ قَالَ مِنْ اللهُ فُلْتُ إِسْتَأْجَرُتُهُ قَالَ مِنْ اللهُ فَلْتُ السَّتَأْجَرُتُهُ قَالَ مَنْ اللهُ فَلْتُ السَّتَأْجَرُتُهُ قَالَ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

ا پوج پر بخاری نے بیروایت - یحی بن مجد بن صاعداً ورصال نی احمد بن ابومقائل اور مجد بن اسحاق میشا بوری میراتی - ان سب تنظارت نے مجربی عثان بن کرامد - عبداللذین موکی کے حوالے سے امام ابو حذیفہ سے روایت کی ہے \*

انہوں نے میروایت عبداللہ بن مجمہ بن علی حافظ-ابراہیم بن پائی-عبیداللہ بن مویٰ کے حوالے سے امام ابوحنیف روایت اسچی<sup>ہ</sup>

اتہوں نے سروایت نے اپنے والد کے حوالے ۔ زہیراور سعید بن معود ان ووٹوں نے عبید اللہ بن موی کے حوالے 150 سخور محمد بن العمن الشیائی فی الآثار 777) وعبدار راق 223،2228 فی الیوع:باب الرجل یستأجر الشیء هل عدم محمد بن العمن الشیائی فی الآثار 777) وعبدار راق 328/2،222 فی الیوع:باب الرجل یستأجر الذیء هل عدم سکتون ذالك ؟ وابن ابی شبیه 328/2 فی الیوع:باب فی الرجل یستأجر الدار سیز جرباکثر

ے امام ابوطنیفہ ہے روایت کی ہے "

انہوں نے بیروایت مجمد بن حسن ہزار بکتی ہے جمہ بن حرب واسطی ہے۔ بن ربیداور مجمد بن یزیدان دونوں کے حوالے سے امام ایوصنیف سے روایت کی ہے: تا ہم انہوں نے بیالفا ظُفْل کیے ہیں:

عَنْ ابن رافع بن خديج عَنْ رافع ابن خديج ان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مر بحائط فاعجبه فقال لمن هذا فقلت لى وقد استاجرته فقال لا تستاجره بشيء منه\*

حصرت رافع بن خدیج ملائقو کے صاحبر اوے نے حصرت رافع جائتو کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے: نبی اکرم تا ایکا کا گزرا کیک باغ کے پاس سے ہوا وہ بات آپ کو اچھالگا' آپ نے دریافت کیا: یہ کس کا ہے؟ میں نے عرض کی اسے میں نے تھیکے پر لیا ہے تو نبی اگرم ماٹائیو کم نے فیر مایا بھر سے کوئی چیز معاوضے کے طور پرند لینا

انہوں نے بیردوایت ای طرح -محمد بن احمد ہے نقل کی ہے ٔ وہ بیان کرتے ہیں: ٹس نے حمز و بن صبیب کی تحریر ش میہ پڑھا ہے: انہوں نے اس کوامام ابو حضیفہ ہے روایت کیاہے۔

انہوں نے بیروایت صالح بن احمد بن ابومقائل بیعثین جمد بن ابوعثین جمد بن ابو کر مقد کی- ابوعبدالرحمٰن مقر کی کے حوالے سے امام ابوطنیف سے دوایت کی ہے تاہم انہوں نے بیدالفاظ آل کیے میں : ابو کھیمن نے اس کو-عباید بن رفاعہ بن رافع بن خدیج - ان کے والد سے حوالے لیے آلی کیا ہے۔
کے والد سے حوالے لیے آلی کیا ہے۔

انہوں نے بیددوایت اس سند کے ساتھد- احمد بن مجد-حسن بن علی نے نقل کی ہے وہ بیان کرتے ہیں:حسین بن علی نے بیہ روایت- کچی بن حسن- زیاد بن حسن بن فرات-ان کے والد کے حوالے ہے امام الوهنیفیہ ہے دوایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت احمد بن مجمد - منذر بن مجمد - انہوں نے اپنے والد کے توالے ہے - ان کے بچاحسین بن سعید - ان کے والد سعید بن ابوج ہم کے حوالے ہے امام ابوضیفہ ہے روایت کی ہے -

انہوں نے بیروایت ای طرح -محمد بن رضوان-محمد بن سلام-محمد بن حسن کے حوالے ہے امام ابو صفیفہ ہے روایت کی ہے (انہوں نے اس کو) ابو جسین - ابن رافع - حصر ہے رافع بن خدی کی ایش کے حوالے ہے نبی اکرم منافیق کم سے ہے۔

شخ ابوگھ بخاری فرماتے میں: ایک جماعت نے اس کی ماننداسناد کے ہمراد ٔ امام ابوصفیفہ کے حوالے ہے۔ ابوصیین - ابن رافع ہے دواہے کی ہے۔

(ان میں سے ایک )اسد بن عمرو میں 'جیسا کدمجہ بن اسحاق سمسار نے - جمعہ بن عبدالقد- اسد بن عمر و کے حوالے ہے' امام ایو صفیقہ درحمہ اللّٰہ تعالیٰ ہے دواہت کیا ہے \*

(ان ٹیں سے ایک )ابو پوسف علی میں' جیسا کہ مجمد بن حسن ہزارنے -بشر بن ولید- ابو پوسف رحمہ القد تعالیٰ کے حوالے ہے امام ابوصفیقہ رکھنٹنے سے دوایت کیا ہے \*

(ان میں سے ایک) حسن بن زیاد ہیں جیسا کہ ہل بن بشر کندی نے - فتح بن عمرو-حسن بن زیاد کے حوالے سے امام

يعفيد فالخت زوايت كياب

ن على سے ایک ) یکی بن نفر بن حاجب علی جیل جیسا کہ احمد بن محمد نے -حسن بن صاحب- واؤد سمسار- ابن حاجب عصر اللہ ابو حذیقہ سے روایت کیا ہے\*

ن میں نے ایک ) تحدین سروق ہیں جیسا کہ احمد بن سعید جدانی نے محمد بن عبداللہ بن مجمہ بن سروق کے حوالے ہے آپ نیہ ہے: وہ بیان کرتے ہیں: پیرمیرے دادا کی تحریر میں ہے؛ میں نے اس میں میہ پڑھاہے: امام ابوطنیف نے جمیس مید عید بیان کے ا

ے نظ طحی بن مجد نے میروایت اپنی''مسند'' میں-صالح بن احمد اورا بن مخلدان دونوں نے حجد بن عثمان بن کرامہ-عبیداللہ بن حسے کے حوالے سے امام ابو حقیقہ سے روایت کی ہے

انہوں نے بیردایت تھ بن تھر-عبدالعزیز بن عبدالله ہانمی- یکیٰ بن نصر بن حاجب کے حوالے سے امام ابو حلیفہ بڑالٹنز معاہد کی ہے \*

( حافظ کہتے ہیں: )محد بن حسن محزہ بن حبیب اساعیل بن کی ان محد بن ربید محمد بن بزید داسطی الوجنادہ حسن بن زیاد محسین خرصین بن عطید ٔ داشد بن مروالوعبد الرحمٰ مقری نے اس کواہام ابو عنیفہ ہے دوایت کیا ہے۔

حافظ محمد بن مظفرنے بیردوایت اپنی' دمند' میں - ابو بکر قاسم بن نیسٹی عصار' دمشق' ' میں -عبدالرحمٰن بن عبدالصمد - سعید بن شعیب بن اسحاق - ان کے دادا کے حوالے سے امام ابوحنیف ہے روایت کی ہے \*

انہوں نے بیدوایت حسین بن محمد بن معید مجمد بن عمران بمدانی - قاسم بن علم کے حوالے سے امام ابو عنیقہ سے روایت کی

انبول نے بیردوایت حسین بن حسین انطا کی - احمد بن عبدالله کندی علی بن معید -محمد بن حسن کے حوالے سے امام ابو صفیفه بے دوایت کی ہے \*

انہوں نے بیروایت اپوجھفرمحمد بن حسین بن سعید بن ابان-عبداللہ بن ہاشم قواس-بشر بن یکی -اسد بن عمر و کےحوالے ہے کام الاحقیقہ ہے دوایت کی ہے\*

انہوں نے بیروانیت ابو کھرعبد الرحمٰن بن سابھون - کھر بن متوکل بغدادی - قاسم بن تھم کے حوالے ہے امام ابو حفیقہ ے روایت کی ہے

حافظ بن مظفرنے بدروایت امام ابوصنیف کے طرق کے علاوہ وسرے طرق نے نقل کی ہے۔

انہوں نے بیدوایت ابوضل احمد بن خیرون- ابوعلی حسن بن شاذ ان- قاضی ابونصر احمد بن اشکاب-عبداللہ ابن طاہر قزوین - مجمد بن حسن خلال عبدالرحمٰن بن عمر مجمد بن ابرا تیم سمجمد بن شجاع - حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوصنیقہ سے دوایت کی ہے \* ابوعمداللّٰہ بن خسر دفتی نے بیدوایت اپنی ''مسئد' میں - مبارک صیر ٹی - ابومجہ جو ہری - حافظ گھر بن مظفر کے حوالے سے امام ابو بن على محمد بن غالدوہ بی کے حوالے ئے امام ابو حقیقہ ہے دوایت کی ہے \*

ا مام محمد بن حسن نے '' الآ ثار''میں اس کونش کیا ہے انہوں نے اس کوام ابوطیفہ سے روایت کیا ہے \*

قاضی عمر بن حسن اشنانی نے بیروایت- ابوحسین اسلم بن سبل-ثھر بن سبل- محمد بن حرب نسائی - محمد بن رہید اور محمد بن زید واسطی ان دونوں کے حوالے ہے امام ابو حنیفہ سے روایت کی ہے \*

انبول نے بیردوایت ابو بکر تھر بن مالک شعیری - بشر بن ولید - ابو یوسف کے حوالے سے امام ابوصیف سے روایت کی ہے \* انہوں نے بیردوایت عبدالعزیز بن عبیدالقد ہاٹھ ۔ یکی بن نصر بن حاجب کے حوالے سے امام ابوحنیفہ سے روایت کی ہے \* انہوں نے بیردایت محمد بن مسلمہ عبداللہ بن پزیر مقری کے حوالے ہے امام ابوصیفہ رفی تیزے روایت کی ہے \*

ا بین خسر و نے بیر روایت - ابوفعنل بین خیرون - ان کے مامول ابوعلی - ابوعبد الله بین دوست علاف - قاضی اشانی کے حوالے ے امام ابو صنیف تک ان کی سند کے ساتھ نقل کی ہے۔

قاضی ابو بکر تھ بن عبدالباتی نے بیروایت - قاضی مناد بن ابراہیم - قاضی ابو سین تھر بن علی بن مجمد بن مہتدی بامند - ابوقاسم عبیداللہ بن احمدین علی صیدلانی - ابوعبداللہ محمد بن مخلدعطار - محمد بن عثمان بن کرامہ - عبید اللہ بن موی کے حوالے ہے امام ابوصفیفہ

حسن بن زیاد نے بیدروایت اپنی' مند' میں امام ابوصیفہ راتیز ہے گی ہے۔

(1108) - مندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ أَبِي مِسْوَر عَنْ اَبِي حَاضِرٍ (عَنِ) ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ ْعَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

منن روايت: إخْتَجَمّ وَأَعْظى الْحَجَّامَ أَجُرَهُ وَلَوْ كَانَ خَبِيثًا مَا أَعُطَاهُ

یں. '''نی اکرم ٹالیجا نے پیچنے لگوائے اور پھر پیچنے لگانے دالے کواس کامعاد ضدریا اگریر رام ہوتا تو آپ اے معادضد نہ

روایت نقل کی ہے-حضرت عبداللہ بن عباس بھھی بیان کرتے

امام ابوصیفہ نے - ابومسور - ابوحاضر کے حوالے ہے ہیہ

ابو تحد بخاری نے بیروایت - ابو بحر احمد بن تحد بن تیسیٰ برازی - مجمد بن یونس - ابوعاصم نبیل کے حوالے سے امام ابوصیف سے روایت کی ہے

(1109)-سندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

امام ابوصنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان - ابراہیم تخعی کے

، 1108) اخرجه احمد 241/1 والطحاوي في شرح معاني الآثار 13/4 - وابو يعلي (2362)

حوالے سے بیروایت نقل کی ہے: حضرت ابوسعید خدر کی ڈٹائٹڈ' نی اکرم مائٹیٹڈ کامیٹر مان نقل کرتے ہیں: ''جب کوئی شخص کس مزدور کومزدور رکھے تو اے اس کے معاوضے کے بارے ہیں بتاوے''۔

حَدَّ شَلْ آبَى سَعِيْدِ الْعُعَلْدِيّ رَضِيَ اللهُ عُنْهُ عَنِ
 حَتَّى صَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ قَالَ
 حَلَّى وَ يَتِ: مَنْ إِسْتَأْجَرَ آجِيْرًا فَلَيْعُلِمْهُ آجُرَهُ\*

حن نن زیاد نے بیروایت اپنی' مند' میں' امام ابوصنیفہ ڈاکٹونے نقل کی ہے \*

۱۳۱۵ - مندروایت: (أَلُسوْ حَدِیْمُفَةٌ) عَنْ بِشُسِرِ
حَدِیْ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيّ عَنْ أَبِیْهِ عَنْ عَلِيّ بُنِ
حَدِیْنِ وَضُوانُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَیْهِمُ أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّى

ر عند وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَن روايت: لا ضِسمَانَ عَلَى قَصَّارٍ وَلَا صَبَّاعٍ وَلَا

اُنَّةُ اِسْطُلِی ہے \*
امام ابوصنیفہ نے - بشر کوئی - مجد بن علی نے اپنے والد کے
حوالے سے بیروایت قال کی ہے:
حصرت علی بن ابوطالب و النَّنْوَنْمَان کرتے ہیں: نبی
اکرم عَلَیْمَانُ نے ارشاوفر مایا ہے:

''وهولی پر' کیژا ر نگنے والے پر اور ( کیڑے پر ) کشیدہ کاری کرتے والے برضان کی ادائیگل لازم ٹیس ہوگی''۔

ی فظ طلحہ بن مجر نے بیروایت اپنی' مسند' میں-اجمہ بن مجر بن معید- قاسم بن مجر-مجمہ بن مجر- امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کے حیال ما بوصنیفہ وفائقت بروایت کی ہے\*

1111) - مندروايت: (أَسُوْ حَنِيفَةَ) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي لَا اللهِ مَنْ أَيْدِ بْنِ أَبِي لَا اللهِ مَنْ جَابِو بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى الله من عَبْدِ اللهِ رَضِى الله من عبدالله من النبق صلّى اللهُ عَلَيه وَ آلِه وَسَلّمَ روايت عَلَي مَنْ النبقي صلّى اللهُ عَلَيه وَ آلِه وَسَلّمَ روايت عَلَيه وَ أَلِه وَسَلّمَ مَنْ النبقي صلّى اللهُ عَلَيه وَ آلِه وَسَلّمَ مَنْ النبقي صلّى اللهُ عَلَيه وَ آلِه وَسَلّمَ مَنْ النبقي صلّى اللهُ عَلَيه وَ آلِه وَسَلّمَ مَنْ النبقي صلّى الله عليه الله عَليه وَ آلِه وَسَلّمَ مَنْ النبقي صلّى الله عَليه وَ آلِه وَسَلّمَ مَنْ اللهُ عَليه وَ الله وَسَلّمَ اللهُ عَليه وَ آلِه وَسَلّمَ اللهُ عَليه وَ اللهِ وَسَلّمَ اللهُ عَليه وَ اللهُ اللهُ عَليه وَ اللهُ عَليه وَ اللهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَليه وَ اللهُ عَليه وَ اللهُ عَليه وَ اللهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَليه وَ اللهِ اللهُ عَليه وَ اللهِ اللهُ عَليه وَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَاللّهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللّهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللّهِ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللّهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

سَّن روايت: أنَّهُ نَهْى أَنْ يَشْعَوِى الرَّجُلُ النَّخُلَ اللهِ النَّسَيْنِ\*

امام ابوحنیف نے - زید بن ابوائیہ - ابوولید - حضرت جابر بن عبداللہ چھنے کے والے ہے نجی اگرم طرفیخ کے بارے میں میں روایہ نقل کی ہے: دوایہ نقل کی ہے:

" آپ ملائل نے اس بات مع کیا ہے کہ کوئی شخص ایک یا دوسال بعد (سعاوضے کی ادائی کی شرط پر) تھجور کا درخت شرط ہائے۔

ر1109 إلىتقدم

1:11 احوجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (781)-وانن شيبه 316/4 (20489) في الاجيريضم ام لا؟ فلت: وقداحوح خد رو ق (1480) (14801) في البيوع: باب الوديعة -والمتقى الهندى في الكزر (29821) عن على وابر مسعود قالا: ليس على المؤتمن شمان

1111)قىتقىم فى (1094)

حافظ طلح بن محد نے سدروایت این اسند امیں - احمد بن محرکونی - حمز ہ بن عبیب کے حوالے سے امام ابو صنیف والتقاعی روایت کی ہے\*

امام ابوحنیفہ نے - علقمہ بن مر ثد - حضرت عبد اللہ بن عمر الله المارة عن أكرم الله في الرمان المرابي الم "جب کوئی شخص کوئی مزدور رکھئتو اس کو اس کے معاوضے کے بارے میں بڑادیے''۔

(1112) – مندروايت: (أَبُو حَينِيْفَةَ) عَنْ عَلْقَمَةَ بْن مَـوُثَـهٍ عَـنُ عَبُـهِ اللهِ بْن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مُتَن روايت: مَنْ إِسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَلَيُعْلِمُهُ ٱجْرَهُ \*

ابوعبدالله حسین بن حجر بن خسر و بکخی نے بیدوایت اپنی''مسند' ہیں۔ قاضی القصّاۃ ابوسعید محجر بن احمد بن محجد بن احمد حافظ - ابراہیم بن محمد بن سعید بن زریق - اساعیل بن محی تھی کے حوالے سے امام ابوصیفہ دلیانیا سے روایت کی ہے \* (1113) - مندروايت: (أَبُوْ حَينيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

امام ابوصنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے ہے ہیہ روایت نقل کی ہے۔ابراہیم بخی فرماتے ہیں:

"جوكونى زين كرائي برحاصل كرتا بياور پير جين كرائ یراس نے حاصل کی تھی' اس ہے زیادہ کرائے پرآ گے وے دیتا ہے تو ابرائیم کئی فرماتے ہیں: اضافی رقم میں اس کے لئے کوئی بھلائی نہیں ہو گی البیتہ اگر اس نے اس زمین میں کجھاضا فہ کیا بولو حكم مختلف بوكا"\_

متن روايت فيسى السرَّجُلِ يَسْتَاْجِرُ الْأَرْضَ ثُمَّ يُوَاجِرُهَا بِٱكْتُرَ مِمَّا إِسْتَأْجَرَهَا قَالَ لَا خَيْرَ فِي الْفَصْلِ إِلَّا أَنْ يُحْدِثَ فِيْهَا شَيْنًا \*

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیدروایت کتاب'' الآثار'' میں نقل کی ہے'انہوں نے اس کوامام ابو صنیفہ ڈلائٹو' سے روایت کی ہے \* امام ابوحنیفہ نے -ابراہیم تخعی ہے بیروایت نقل کی ہے: " قاضى شريح لبھى بھى مزدور كوضان كا يابندنبيس كرتے

(1114) - سندروايت: (أَبُوْ حَينُفَةً) عَنُ إِبْرَاهِيْمَ متن روايت: أنَّ شُرَيْحًا لَمْ يَضْمُنْ أَجِيْرًا قَطَّ \*

<sup>(1113)</sup>اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الأثارر 786)في البيوع باب مايكره من الزياده على من آجر شيئا باكثر ممااستاجره -وعبدالرزاق( 14971)في البيوع بهاب الوجل يستاجر الشيء -هل يؤجر بأكثر من دالك ؟-و ابن ابي شبيه 238/7في البيوع ماب في الرجل يستأجر الدارية جرباكثر

<sup>(1114)</sup>احرجه محمدين الحسر الشيباني في الآثار( 780 إرالبيهقي في السس الكبري 122/6في الاجارة:باب ماجاء في تضمين الاجراء -وابن ابي شيبه315/4 (20488)في البيرع :في الاجيرهل بصمن ام لا او ابن حزم في المحل بالآثار 234/8

اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة لا يضمن الاجير المشترك شيئاً الا ما جنت يده\*

، سمحد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصیفہ سے روایت کیا ہے' مجرامام مد ، تیں: ہم اس کے مطابق فق کا دسیتے ہیں' امام ابوصیفہ کا بھی ہی آئی ل ہے' مشترک غلام صرف ای چیز کا تاوان ادا کر سے مجیسے چرم کا ارتکاب اس نے خود کیا ہو۔

امام ابوصنیفہ نے -بشر (یا شاید ) بشیر (بیشک محمد بن حسن کو ب) کے حوالے سے میروایت نقل کی ہے:

ال جعند کہ دلعند میں اور قال کی ہے تا ہے۔

ال جعند کہ دلعند میں مائٹ کی ہے تا ہے۔

ابوجعفر محمد ( مینی امام باقر ) بن علی بن حسین بن علی بن ابوطالب فرماتے ہیں:

'' دھونی' کپڑے پر)رنگ کرنے والا اور جولا ہا' طہان اوائیس کریں گئے'۔ 1115 - مندروايت: (البو حَنِيْفَة) عَنْ (عَنْ) بَشَوِ لَنَبْ فَيَ عَنْ (عَنْ) بَشَوِ لَنَبْ فِي جَعْفَرَ لَ لَنَحْسَنِ عَنْ المِي جَعْفَرَ مِحَثَّلِهِ الْمِن عَلِقِ بْنِ المِي مَحْفَدِ النِي عَلِقِ بْنِ المِي مَحْفَدِ النِي عَلِقِ بْنِ المِي مَحْفَد اللهُ وَجُهَةً أَنَّهُ قَالَ

شَّنْ روايت: لا يَعضُ حِسُ الْقَصَّارُ وَلَا الصَّبَّاعُ وَلَا أَحْدِيدُ \*

\*\*\*

[ إحرجه ) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة ثم قال محمد وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه\*

، محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوطیفہ ہے روایت کیا ہے' پھرامام کھائر ہ نے ہیں: امام ابوطیفیة کا بھی بی تول ہے۔

امام ابوصنیفہ نے علی بن اقمر کے حوالے سے بیروایت تقل کی ہے:

ا کی شخص قاضی شرع کے پاس آیا اور علی بن اقمر کہتے ہیں: میں اس وقت ان کے پاس موجود تھا اس شخص نے کہا: اس شخص نے جھے اپنا کپڑا دیا تا کہ میں اے رنگ دوں تو میر ہے گھر میں آگ لگ ٹی اس کا کپڑا بھی جمل گیا تو آنہوں نے کہا: تم اس کا کپڑا اے واپس کرڈ تو اس شخص نے دریاضت کیا: کیا ہیں اس کا 1116) - سندروايت (الله خييلفة) عَنْ عَلِي بْنِ
الله خياسة عَنْ شَرِيْع قَالَ

١١١٤ ، حرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (785)وهو الاثر السابق

کپڑ ااے دائیں کر دوں؟ جبکہ میرا گھر جل چکائے اُتو انہوں نے کہا: اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اگر اس کے گھر میں آگ گی بوتی 'تو کیا تم نے اپنا معاوضہ چیوڑ دینا تھا؟ اس نے جواب دیا جی تیمں۔

> (اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد لا يضمن ما احترق في بيته لان هذا ليس جناية يده\*

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیدوایت کتاب''الآ ٹار' میں نقل کی ہے' انہوں نے اے امام ایوصیفہ سے روایت کیا ہے' پھرامام محمد فرماتے ہیں:اس کے گھر میں جو پکھ جل گیا ہو' وہ اس کا تا وان اوانہیں کرےگا' کیونکہ پیرجرم اس نے ٹووٹیس کیا ہے۔

امام ابوطیفہ نے - بونس بن محمد - ابوجعفر محمد بن علی ( یعنی امام باقر ) کے حوالے ہے - امیر النوشین حضرت علی بن

ابوطالب ولفؤنك بارے من ساروايت نقل كى ب:

" وہ وهو لي يا رنگ كرنے والے كوضان كا پا بندنہيں كرتے

(1117) - مُدروايت: (اَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ يُؤْمُسَ بُنِ مُحَمَّدٍ بِعَنْ اَبِي جَعْفَرَ مُحَمَّدٍ بُنِ عَلِيْ عَنْ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيِّ بُنِ اَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مثل روايت: الله كسان كا يُضِيعِنُ الْفَصَّادَ وَالاَ

ه يسچن صب ر ره

-"U"

حافظ ابو بکرا حمد بن گھر بن خالد بن خلی کلا گل نے بیروایت اپنی'' مند'' بیس-اینے والدمحمد بن خالد بن خلی-ان کے والد خالد بن خلی کلا گل جحمد بن خالد و بس کے حوالے ہے'ا ہام ابوضیفہ ہے روایت کی ہے۔ واللہ اعلم

الصّبًا عُ

# ٱلْبَابُ الرَّابِعُ عَشَرَ فِي الشُّفُعَةِ

چودهوال باب: شفعه کابیان

امام ابوصف نے محمد بن منکدر کے حوالے سے بیدوایت نقل کی ہے:

حفزت جابر بن عبداللدانصاري بي الادارات كرتے ميں: مي اكرم الكي اليالية ارشاد فرمايا ہے:

" پڑوی شفعہ کرنے کا زیادہ حقدار ہوگا' جبکہ راستہ ایک ہی

1118 – مندروايت: (اَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اللهِ الْانْصَادِيّ رَضِى حَنْد اللهِ الْانْصَادِيّ رَضِى عَنْد اللهِ الْانْصَادِيّ رَضِى عَنْد قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

تَّنْ رَّالِيتِ : اَلْجَارُ اَحَقُّ بِشُفْعَيِهِ إِذَا كَانَتِ

الْمُوارِدُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِي الللَّاللَّا ال

جتمہ بخاری نے بیروایت-ابوسعید بن جعفر ( کتح ریے حوالے ہے)-سلیمان بن عبداللہ-حس بن زیاد کے حوالے ہے معروضیفہ دفائق دوایت کی ہے\*

امام ابوصنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان - ابراہیم تخفی کے حوالہ میں اسلیمان - ابراہیم تخفی کے حوالے نے بیں: حوالے سے دوایت فیل کی ہے۔ قاضی شریح فرماتے ہیں: مشخصہ دروازول کی طرف ہے ہوگا''۔

(١١١) - سندروايت: (أبو خينفة) عن حمّادٍ عن روية عن حمّادٍ عن روية عن الله عن الله

مشن روايت: اَلشَّفُعَةُ مِنْ قِبَلِ الْأَبُوابِ

(أحرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) أبي حنيفة \* ثم قال ولسنا ناخذ بهذا الشفعة للجيران ملازقين وهو قول ابوحنيفة \*

، متحد بن حسن شيبا ألى في بيروايت كتاب" الآثار" من لقل كي ب توانبول في اس كوامام الوصيف روايت كياب كيمروه

1112. حرجه محمدين الحسن الشيباني في الحجة على اهل المدينه 75/3-وابن حبان (5179)- واحمد 312/3وابو القاسم سعوى في الجعديات 2701ومسلم ( 1608) (133)-والشافع 165/2-والبحميدي (1272)-والدارمي 273/2- وابوداود 2513،

١٠٠٠ حرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (774) في البوع باب العقار والشقعه -وابن ابي شيبه 118/7 في البوع باب سنعد درو - وعبدالرزاق (14400) في البوع :باب الشقعه بالابواب اوالحدود

فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کا نمیں دیتے ہیں شفعہ کاحق ساتھ والے پڑوسیوں کو ہوگا امام ابوصنیفہ کا بھی بھی تو ل ہے۔ (1120) – سندروایت: (اَبُو حَنِیْفَقَهُ) عَنْ حَمَّادِ عَنْ امام ابوصنیفہ نے - ہماد ہن ابوسلمان کے حوالے سے یہ ابتراهیم آنَّهُ قَالَ: مثن روایت: لاَ شَفْعَهُ آلاَّ فِیْ آرْضِ آوْ هَارٍ \* مثن روایت نظر کی ہے۔ ابراہیم نمی اگریس ہوسکتا ہے۔'۔

(أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) أبي حنيفة ثم قال محمد وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة

امام محمہ بن حسن شیبانی نے بیدوایت کتاب'' الآٹار' میں ُغل کی ہے' انہوں نے اس کوامام ابوصیفہ سے روایت کیا ہے' مجرامام محمہ فرماتے میں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے میں' امام ابو صنیفہ کا بھی یمی قول ہے۔ \*

حافظ ابوقاسم عبدالقد بن محمد بن ابوعوام سغد گ نے بیردایت اپنی''مسند' میں محمد بن حسن بن علی محمد بن اسحاق بن صباح -عبدالرز اق کے حوالے ہے' امام ابوحنیفہ ڈلٹنٹ سے روایت کی ہے \*

(121) - سندروايت: (اَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ بْنِ اَبِى الْمُحَارِقِ عَنْ الْمِسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ اَرَادَ سَعْدٌ اَنْ يَّئِعَ دَارَالَهُ فَقَالَ لِجَارِهِ خُذُهَا بِسَبْعِ مِانَةِ فِرْهَمِ فَإِنِّى قَدْ اُعْطِئْتُ بِهَا ثَمَانُ مِائَةٍ دِرْهَمٍ وَلِكِنْ اعْطِئْكُهَا لِآنِيْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْجَارُ احَقَّ بشُفْعَتِهِ\*

امام ابوطنیف نے حبد الکریم بن ابوخارق کے حوالے سے
میروایت نقل کی ہے۔ مسور بن بخر مدینان کرتے ہیں:
'' قبیک مرتبہ حضرت سعد رفاتیز نے اپنے گھر کو فروخت
کرنے کا ادادہ کیا کو آنہوں نے اپنے پڑوی ہے کہا بتم سات سو
درہم کے موض میں اسے حاصل کراؤ کیونکہ جھے تو اس کے موض
میں آٹھے سودہم دیئے جارہ ہیں کیان میں میں جمیس اس لے

دے رہاہوں کیونکہ میں نے بی اکرم نگائی کو بیار شاد فرماتے ہوئے ساہے:

''پرُ دِي شفعه کا زیاده حقدار ہوتا ہے''۔

ا پوٹھہ بخاری نے بیردوایت مجھے بن حسن بر از -بشر بن ولید کے حوالے نے نقل کی ہے۔

انہوں نے سیروایت عبد اللہ بن مجمد بن علی حافظ (اور ) مجمد بن اسحاق بن عثبان ان دونوں نے - ابرا تیم بن پوسف-ایام (1120)احوجه العصکفی فی مسئدالاماھ(349)

(1121) اخرجه المحصكفي في مسندالامام (352)-والطحاوي في شرح معاني الاثار 923/4-وابس حيان ( 5180)-وعبدالرزاق (1438) والحميدي (552) واحمد 390/6-والشافعي في المسند 865/2-وابس ابي شببه 164/7- والبخاري (6977) في العيل باب في الهيه والشفعه -وابو داو د(3516) في اليوع ولاجارات ماب في الشفعة-وابن ماحة (2498)

العصف كحوالے ام الوطنيف فقل كى ہے۔

نبوں نے بیروایت عبداللہ بن مجرین علی - یکی بن موی - ابوسعید صفائی کے حوالے ہام ابوصنیفہ ہے روایت کی ہے نبوں نے بیروایت صالح بن اتھ بن ابوسقاتل ہروی - سعید بن ابوب - ابویجی عبدالممید حمانی کے حوالے ہام ابوصنیفہ - مبریم - مسور سے روایت کی ہے: حضرت رافع بن خدری دائی نیان کرتے ہیں: حضرت سعد دائی نیز کو چھکٹش کی - مبریم کالحدیث \*

، تبول نے بید دایت ای طرح -محمد بن رضوان -محمد بن سلام-محمد بن حسن کے دوالے سے امام الوصنیف ، دوایت کی ہے \* انہول نے بید روایت ای طرح - احمد بن محمد بن سعید -حسین بن کل - یکی بن حسن - زیاد بن حسن - ان کے والد کے حوالے سے امام ابوصنیف سے روایت کی ہے۔

انبوں نے بیدوایت ای طرح - سہل بن بشر فقح بن عمر و حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابو صنیف سے روایت کی ہے \* منبوں نے بیدوایت ای طرح اپنے والد کے حوالے ہے۔ احمد بن زہیر - مقری کے حوالے سے امام ابو صنیف سے روایت کی

انبول نے بیردایت احمد بن محمد بن سعید- اساعیل بن حماد- ابولیسف کے حوالے ہے- امام ابوضیفہ نے - عبدالکریم -سے بے دوایت کی ہے- رافع مولی سعد بیان کرتے ہیں: حضرت سعد رفائنڈ نے ایک شخص ہے کہا ، ، الحدیث

نہوں نے بید روایت ُان الفاظ کے ساتھ - احمد بن مجمد - جعفر بن مجمد - انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے - عبدالقد بن یہ ﷺ کے حوالے ہے' مام ابوصیفہ ہے روایت کی ہے \*

ہنبوں نے بیدروایت احمد بن محمر - بیچے بن ابراتیم (اور ) محمد بن نبید کندی ان دونوں نے -شریح بن مسلمہ - بیاج بن بسطام ۔۔۔ کے سے امام ابوطنیفہ نے -عبدالکریم -مسور سے روایت کی ہے- رافع بیان کرتے میں: حضرت معد ڈٹاٹوڈ کو ایک گھر کی جیستر کی گئی۔۔۔۔ الحدیث

نہوں نے بیروایت احمد بن ٹھر-منذر بن ٹھر-انہول نے اپنے والد کے حوالے ہے-ان کے پتجا-ان کے والد کے حوالے ۔۔۔عید بن ابوجہم کے حوالے ہے امام ابوصنیفہ ہے ان الفاظ کے ساتھ روایت کی ہے۔

انبول نے بدروایت احمد بن محمد حمزہ بن حبیب زیات ( کی تحریر) کے حوالے سے امام الوصیف سے ان الفاظ میں نقل کی

بنبول نے بیدروایت احمد بن مجمر-منذر بن مجمر-حسین بن مجمد- ابو پوسف اوراسد بن عمر و کے حوالے ہے امام ابوضیفہ ہے عنص فی ہے \*

تبوں نے بیروایت احمد بن مجر-منذر بن مجر-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے-ابوب بن بانی کے حوالے ہے امام عینہ سے روایت کی ہے \* انہول نے بیدروایت احمد بن محمد بن یکی (اور) نحج بن ابراہیم (اور) محمد بن عبد اللہ بن علی ان سب نے - ضرار بن سو و-ابو پوسف کے حوالے سے امام ابوصنیفہ ہے وسرے الفاظ کے ساتھ روایت کی ہے میدعبدالکریم - مسور بن مخر مد سے منقول ہے : حضرت سعد دانشندیان کرتے ہیں:

ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الجار احق بشفعته\*

" نی اکرم نافی کی ارشاوفر مایا ب: پر وی شفعه کازیاده حقد ار بوتا ب

انہوں نے سردوایت فتید ابواسامہ زید بن کی بٹنی ( اور ) محمد بن قد امد بن سیار زار بٹنی ان دونوں نے - بیٹی بن موئ میم این ابوز کریا ( اور ) ابوطیع ان دونوں کے حوالے ہا ام ابوطیفہ نے عبدالکریم -مسورے روایت کی ہے ۔

عـرض على سعد بيتاً له فقال خذه فاني اعطيت به اكثر ولكنى اعطيكه لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم يقول الجار احق بشفعته\*

حضرت ابورافع خانشنا بیان کرتے ہیں: حضرت سعد دلائٹونٹ جھے اپنے گھر کوفروخت کرنے کی پیشکش کی اور فرمایا: تم اے حاصل کرلو چھے اس کازیادہ معاوضہ دیا جارہا ہے' کیکن ٹیر جمہیں بیاس لئے دے رہا ہول کیونکہ میں نے نبی اکرم منافیظ کو سیارٹ، فرماتے ہوئے سنا ہے:''میڑوی شفعہ کازیادہ حقدار ہوتا ہے''۔

انہوں نے سروایت اساعیل بن بشر-شداد بن حکیم نے قل کی ہے۔

انہوں نے بیردوایت حمدان بن ذکی نون - ابراقیم بن سلمان ان دونوں نے - امام زفر کے حوالے سے امام ابو حقیقہ نے -عبدالکریم سے روایت کیا ہے:

(عن) المسور (عن) ابو ر · قال عرض على سعد بيناً له فقال خذه فاني اعطيت به اكثر ولكني اعطيكه لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم يقول الجار احق بشفعته\*

مور بیان کرتے ہیں: حفزت معد بن مالک نے انہیں ان سکے پڑوں کس موجودا پنے گھر کو 400 کے وفق میں ترید نے ز پیکٹش کی اور بتایا: چھے اس کے کوفس میں 800 مل رہے ہیں۔ لیکن میں نے نبی اکرم مٹافیظ کو پیدار شاوفر ماتے ہوئے ساہے: '' پڑوی اپنے پڑوں کا زیادہ حقدار ہوتا ہے''۔

انہوں نے بیدوایت عبداللہ بن عبیداللہ بن شرح مجھ بن جاج بن سلم حضر می علی بن معبد مجھر بن حسن کے حوالے ہے ا، \* ابوحلیفہ نے -ابوامیہ مسور -حضرت معد بن مالک من بیٹرانے تقل کی ہے :

قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم الجار احق بسقبه

" ني اكرم من المنظم في ارشاوفر مايا بي: يروي ا پيروس كازياده حقد ار بوتا بين

ابو تھے بخاری فرماتے ہیں: اس بارے میں مقول متذرترین روایت وہ ہے جوزیدین کی (اور) محمد بن قد امد سیکی بن موی -محمد بن ابوذکریا (اور) ابو مطبع کے حوالے کے امام ابو صنیفہ نے عبدالکریم - مسورین مخرمہ - حضرت ابورا فع مخافیزے روایت کی گئ جس بھی شخص نے اس روایت کو حضرت رافع بن ضدی خل تنتیا حضرت سعد ولا تنفیز کے غلام رافع کے حوالے نے نقل کیا ہے اس

مسر بروسنیف کی طرف غلط بات منسوب کی ہے کہ کونکہ امام ابوضیفہ نے اس روایت کو حضرت ابورافع ولا تنفیز کے حوالے نقل کی

مسن جس شخص کو وہ ہم ہوا وہ یہ بھھا کہ بیصرف رافع ہے تو وہ اس پر خاموش ہو گیا ، جس کوزیا وہ وہ ہم ہوا اس نے رافع بن خدیج

میں برحض کو گول کو بیم گمان ہوا کہ اس سے مراد حضرت سعد ولا تنفیز کے خلام رافع ہیں ۔ بھش کو گول کو جنگ ہوا 'تو انہوں نے اس

میں سے نظر ' رافع' ) کا ذکر ہی نہیں کیا اور اس روایت کو صور بن بخر مدے حوالے سے حضرت سعد ولا تنفیز نے قبل کر دیا ۔ بھض حضرات

میں بیا دیم بھر ایورافع' ) یو نہیں ہوا تو انہوں نے ایک شخص کے حوالے سے اس کونش کردیا۔

شیخ ابو محمد بخاری فرماتے ہیں: بیتمام غلطیال امام ابو حنیفہ ہے بعد والے راو ابول کی ہیں امام ابو حنیفہ کی نہیں ہیں کیونکہ اس یہ یت کی سندش دورادی ہیں مجمد بن ابوز کریا اور ابو مطبح۔ ان دونوں نے اسے یا در کھاہے اور ابو مطبح حافظ اور منتقن تقے۔

ﷺ ابو مجمد بخاری بیان کرتے ہیں: اس بات کی ولیل کہ اس روایت میں متعلقہ فرو نی اکرم مثلیّظ کے غلام حضرت ابورافع جی تین شعر کی ولیل وہ روایت ہے جے عبدالصمد بن فضل -اساعیل بن بشرنے - کلی بن ابراہیم کے حوالے ہے ابن برج کے لیقل کی

اَ اِبِي هِمَد ) بخاری فرماتے ہیں:عبداللہ بن محمد بن علی محمد بن ابان -روح بن عبادہ -ابن جریج (اور ) زکر یا بن اسحاق -

تمرو بن شرید بیان کرتے میں: میں حضرت معد بن الووقاص شکھنے کے پاس کھڑا ہوا تھا اس دوران مسور آئے انہوں نے اپنا تھ بے کندھے پر رکھ دیا اس دوران نجی اکرم منظینی کے غلام حضرت ابورافی شکھنڈ آ گئے اس کے بعدراوی نے پوری روایت ذکر کی ہے۔

ابوجمہ بخاری فرماتے ہیں: دیگر کی حوالوں ہے یہ بات منقول ہے: یہ کلام حضرت ابورافع نظائفو محضرت سعد رفائفوا ورحضرت سیرت نخر مد نزائفوئک درمیان ہوا تھا اگر چداس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ شفعہ کاحق حضرت ابورافع خلائفو کول رہاتھا کیا سیر ورکو کیکن اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے "گفتگوا نمی حضرات کے درمیان ہوئی تھی اس ہے جمیس میہ چل جاتا ہے کہ سیر دوایت ہیہ ہے کہ اس موقع ہر نبی اکرم خلائفوار کے غلام حضرت ابورافع خلائفوام جو دیتھے۔

حافظ طحیہ بن تھے نے بیدوایت اپنی' مند''میں-صالح بن احمہ۔شعیب بن ابوب- ابویکی حمانی - امام ابوضیفے نے عبد الکریم - صور بن تو مدمے حوالے نے قل کی ہے:

هنرت دافع بن خدتج ناشندیان کرتے ہیں: حضرت سعد ڈاٹٹونٹے تجھے اپنے گھر کی پیکش کی اور بولے: تم اے لے لو مجھے تبعینی رقم دو کے مجھے اس سے زیاد دو رقم دی جار ہی ہے' کیان میں نے نبی اکرم شائیٹرا کو میداد شاد فرماتے ہوئے ساہ

ن وي اين يزول يل شفه كانياده حقدار موتاب '-

حافظ کہتے ہیں :حمز ہ بن حبیب-زفر- ہیاج-ابو بوسف-حسن بن زیاد-اسد بن عمرو-ابوعبدالرحمٰن مقری-مجمہ بن حسن-عبید الله بن موی عبدالله بن بیر محمد بن ابوز کریا - ابوطع - ابراہیم بن طهمان نے اس کو امام ابوحنیف سے روایت کیا ہے-حافظ کہتے ہیں: بیدوایت ' غریب' ہے۔

ا یوعبدالله حسین بن خسر و نے بیروایت اپنی' مند' میں – ابوطا ہرمجہ بن احمہ بن مجمہ – ابوحسین علی بن مجمہ بن عبداللہ بن بشران – دملنج - زکریا بن کیجیٰ منشا پوری - ابوب بن حسین ( اور ) علی بن حسن ان دونوں نے - ابوطنع کے حوالے ہے امام ابوصیفہ ہے روایت کی ہے\*

انہوں نے بیردوایت ابوسعد محمد بن عبدالملک بن عبدالقاہر بن اسد - ابوجسین بن قشیش - ابو بکر ابہری - ابوطر و بہترانی - ان کے دا داعمر و بن ابوعمر و مجمہ بن حسن کے حوالے سے امام ابوضیف سے روایت کی ہے \*

انہوں نے بیروایت ابوصل بن خیرون-ابوعلی بن شاذ ان- قاضی ابونصر بن اشکاب-عبداللہ بن طاہر قزوین-اساعیل بن تو بقز دین –محمد بن حسن – ابوطنیفہ سے ( اور ) ابوقائم بن احمد بن عمر – عبداللہ بن حسن خلال –عبدالرحمٰن بن عمر –محمد بن ابرا ہیم –محمد ین شجاع محسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابو صنیفہ بڑائٹز سے روایت کی ہے \*

قاضی ابو بحرمجمہ بن عبدالباقی نے بیروایت اپنی' مسند' میں-ابوسلیمان اسحاق بن ابرا نیم بن عمر برکلی-ابوقاسم ابراہیم بن احمد خرقی - ابولیقوب اسحاق بن حمدان میٹا پوری حم بن نوح - ابوسعد محمر بن میسر و کے حوالے ہے امام ابوصیفہ جنائش ہے روایت کی

(وأخرجه)الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن أبي حنيفة ثم قال محمد وبه نأخذ وهو قول ابي حنيفة

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیدوایت کتاب'' الآثار'' میں نقل کی ہے'انہوں نے اس کوامام ابوصنیف ہے روایت کیا ہے' مجرامام محر فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتوی دیتے ہیں امام ابوصنیفہ کا بھی یہی تول ہے۔

حسن بن زیاد نے بیروایت اپنی 'مند' میں امام ابوصیفہ سے روایت کی ہے \*

حافظ ابو کمر احمد بن مجمد بن خلی کلا گل نے بیروایت اپنی ''مستد'' میں – اپنے دالدمجمہ بن خالد بن خلی – ان کے والد خالد بن غلی حجر بن خالدوہی کے حوالے ہے امام الوصنيف ئائ طرح روايت کی ہے جيسے حافظ طحر بن مجرنے روايت کی ہے۔

امام محمر بن حسن نے اسے اپنے میں نقل کیا ہے انہوں نے اس کوامام ابوصیفہ رحمہ انتدہے روایت کیا ہے۔

# أَلْبَابُ الْحَامِسُ عَشَرَ فِي الْمُضَارَبَةِ وَالْمُشَارَكَةِ وَالْمُشَارَكَةِ وَالْمُشَارَكَةِ الْمُضَارَبة

عَنْ عَيْدِ اللّهِ بْنِ الم ابوضيف في عبد الله من محيد من سيد انسارى كوفى في من الله عن ال

'' آیک مرتبه حضرت تمرین خطاب بناتشونی آیک یتیم کامال انہیں مضاربت کے طور پر دیا تھا''۔ 1122) - سندروايت: (البُو حَنِيفَةَ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ حَــِيْــِدِ بُـنِ عُبَيِّـــِدِ الْآنْصَارِيِّ الْكُوْفِيِّ عَنْ آبِيْهِ عَنْ حَــِّهِ:

مَشْن روايت: أنَّ عُسمَر بُنَ الْعَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ خَطَاهُ مَالًا مُضَارَبَةً لِيَتِيْجٍ

حافظ طلی بن محد نے بیروایت - ابوعباس بن عقدہ - قاسم بن محد - ابو بال - ابو یوسف کے حوالے سے امام ابوحنیفہ ڈلائٹونسے دائیے۔ علی کے سے ا

ابوعبدالندسین بن خسر و نے میدروایت - ابوسعداحمد بن عبدالجبار صرفی - قاضی ابوقاسم تنوفی - ابوقاسم بن عل ج- ابوعهاس بن مقده - احمد بن محمد بن طریف - زکریا بن میکی بن ابوز ائده - ابوعمرو بن صبیب بصری کے حوالے سے امام ابوصیف برگاتن سے روایت کی سر\*

> 1123) – سندروايت: رَابُو ْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رَ هِيُمَ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُن مَسْمُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

مَنْ رَوَايِت: آنَه انْعُطَى يَنِ يُنْهُ بُنَ خَلِيفَةَ الْبُكُرِيّ مَنْ مَنْ فَاللّهَ الْبُكُرِيّ مَنْ الْمُصَارَبَةِ اللّي رَجُلٍ مِنَ الْمُصَارَبَةِ اللّي رَجُلٍ مِنْ الْمُصَارَبَةِ اللّي رَجُلٍ مِنْ الْمُصَارَبَةِ اللّي رَجُلٍ مِنْ اللّهُ عَنْهُ مَنْ مُنْ عُرُقُولَ فِي مُنْ مَنْ اللّهُ عَنْهُ وَمَنْ مَنْ وَيَعَى اللهُ عَنْهُ فَصَدَ وَلَيْ مَنْ مَنْ وَاذْلِكَ لِعَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ وَضِي اللهُ عَنْهُ فَصَدَ مَنْ مَنْ عَنْهُ وَدَ وَضِي اللهُ عَنْهُ فَعَدَ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنْهُ مَنْ مَنْ عَنْهُ عَنْهُ مَنْ مَنْ عَنْهُ عَنْهُ مَنْ مَنْ عَنْهُ عَنْهُ مَنْهُ عَنْهُ مَنْهُ عَنْهُ مِنْ مَنْهُ عَنْهُ مَنْهُ عَنْهُ مَنْ مَنْهُ عَنْهُ مَنْهُ عَنْهُ مَنْهُ عَنْهُ مَنْهُ عَنْهُ مَنْهُ عَنْهُ مَنْهُ عَنْهُ مِنْ مَنْ عَنْهُ عَنْهُ مِنْ مَنْهُ عَنْهُ مِنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ مَنْهُ عَنْهُ مَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ مَنْهُ عَنْهُ مَنْهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ مَنْ مَنْ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلْمُ عَلْهُ عَلْمُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَا عَلَهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْمُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَل

امام ابوصنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان - ابراہیم تخفی کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے:

حضرت عبداللہ بن مسعود رفائٹوز نے یزید بن خلیفہ بحری کو مال مضار بت کاوہ مال بنو مال بنو ساریت کاوہ مال بنو ساریہ ہے تعلق رکھنے والے ایک شخص عتریس بن عرقوق کووے دیا جو بچھاوشنوں کے بارے میں تھا جن کا دودھ دوبا جا تا تھا تق انہوں نے اس کے تچھ حصہ کی ادائیگی کی اور پچھ حصہ باتی رہ گیا انہوں نے اس کا ذکر حضرت عبداللہ بن مسعود رفائٹونے کیا تو انہوں نے اس کا ذکر حضرت عبداللہ بن مسعود رفائٹونے کیا تو

1122) واورده في جامع الآثار (2503)

(1069) قدتقدم في (1069)

انہوں نے فرمایا: تم اپناصل مال لےلواور کی جانور میں پیج سلم نہ کرنا۔

الْحَيْوَانِ ۗ

حافظ میں بن مجمد اللہ بن خبر و نے بیروایت اپنی ''مسند'' ہیں۔ ابوقاسم بن احمد بن عمر عبد الله بن حسن خلال عبد الرحمٰن بن عمر بن احمد - ابوعبد اللہ محمد بن ابراہیم بن حمیش بغوی - ابوعبد اللہ محمد بن شجاع آلمجی حسن بن زیاد رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے' امام البوحلیفہ مرفائشت دوایت کی ہے \*

> (**1124**)- *سندروايت*:(اَبُـوْ حَـنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ:

إبراهيم: مش*ن دوايت* إلى الرَّجُ لِ يُعُطِئ مَالَ الْمُصَارَيَةِ بِالشَّلُثِ أَوْ النُّصْفِ وَزِيَادَةَ عَشْرَةَ ذَرَاهِمَ قَالَ لَا خَيْرَ فِيْهِ أَرَائِتَ لَوْ لَمْ يَرْبَحْ إِلَّا دِرْهَماً مَا كَانَ لَهُ \*

امام ایوصفیفہ نے - حماد بن ایوسلیمان کے حوالے ہے -ابرا بیم تھی ہے ایسے فحق کے بارے میں نقل کیا ہے :

''جومضار بت کا مال ایک تہائی یا نصف یا دس درہم ہے زیادہ کی ادائیگی کے عوض میں دے دیتا ہے 'تو ابرا تیم تخفی فرماتے میں: اس میں جھلائی نمیں ہے اس بارے میں تہماری کیا رائے ہے؟ کہ اگراہے صرف ایک درہم کا فائدہ ہو تو پھراس کے پاس

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

امام جمد بن حسن شیبانی نے میروایت کتاب 'الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوطنیفہ ہے روایت کیا ہے پھرامام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فو کیاد ہے ہیں امام ابوطنیفہ کا بھی بھی قول ہے۔ \*

> (1125) - سندروايت زابَّنُوْ حَينِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ:

مُثْنَ رَوايت: فِي مَالِ الْيَعْيَى فَالَ مَا شَاءَ الْوَصِيُّ صَنَعَ بِهِ إِنْ شَاءَ أَنْ يُؤَدِّعَهُ أَوْدَعَهُ وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُنْهِرَ بِهِ أَنْجَرَ بِهِ فَإِنْ رَاى أَنْ يَدْفَعَهُ مُضَارَبَةً دُفَعَهُ

امام ابوطیقہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے ہے -ابراہیمنخی سے پیٹیم کے بارے میں سہ بات نقل کی ہے:

''دوسی'' مأس مال کے بارے میں جو چاہے گا' وہ کرے گا' اگر دہ چاہے گا' تو آسے ود ایعت کے طور پردینا چاہے گا' تو تجارت کے طور پردیدے گا'اگر تجارت کے طور پردینا چاہے گا' تو تجارت کے لئے دیدے گا اور اگر مضاربت کے طور پر دینا چاہے گا' تو

<sup>(1124)</sup> اخرجه محملين البحس الشيباني في الآثار (767) في البيوع :بناب المضاربة بنائلث -والمضاربة بمال البيد ومخالطته وابويوسف في الآثار 160

<sup>(1125)</sup> اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (679) في البيوع باب المضاربة بالثلث -والمضاربة بمال البتيم ومخالطته

#### مضاربت کے لئے دیدےگا"۔

خرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حيفة " ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه "

ا ، م محمہ بن حسن شیبانی نے میروایت کتاب '' الآثار'' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوطنیقہ سے روایت کیا ہے مجمرامام ایر نہ نے میں :ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں'امام ابوطنیٹ کا بھی یکی قول ہے۔ \*

امام البوضيف نے - حماد بن البوسليمان - ابر البيم خنى كے حوالے بيدوايت فقل كى ہے:

سیدہ عائشہ ڈٹھنافر ماتی ہیں: اگر میں بیتیم کے مال کی گران بنوں تو میں اس کی خوراک اپنی خوراک کے ساتھ اپنا مشروب اس کے مشروب کے ساتھ خلط ملط کرووں گی'اور میں اے وحثی (نامانوس) کی مانٹرڈمیں کروں گی۔ 1126) - سندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ ﴿ هِنْعَ عَنْ عَآنِشَةَ دَضِىَ اللهُ تُعَنَّهُا شَرْروايت: أَنَّهَا قَسَالَتْ لَوُ وُلَيْتُ مَسَالَ الْيَتِيْمِ

حَسَعَتُ طَعَامَهُ بِطَعَامِي وَشَوَابَهُ بِشَرَابِي لَمُ آجُعَلُهُ حَسْرِلَةِ الْرَحْشِ\*

كَـْــُــُ انحرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار( 768)في البيوع :باب المضاربة بالثلث والمضاربة بمال اليتيم ومخالطته -يمر جريرفي التفسير 373/2 وابن ابي شيبة 396/4 (21382)

## ٱلْبَابُ السَّادِسُ عَشَرَ فِي الْكَفَالَةِ وَالْوَكَالَةِ

#### سولہواں باب: کفالت اور و کالت کا بیان

(1127) - سندروايت: (ابُو تعنيفة) عَنْ إِسْمَاعِيُلَ بُنِ عَبِّاشٍ الْمُعَلِي بُنِ عَبِّالٍ ابْنِ مُسْلِعِ الْمُحَوِّلِ الْمِنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ قَالَ اللهُ عَلْيُهِ وَ اللهُ وَسَلَمَ سَجِعْتُ وَسُلُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ عَامَ حَجَّدِهِ الْوَدَاع:

امام ابوصنیفہ نے - اسامیل بن عیاش حمصی سشر صبیل بن مسلم خولائی کے حوالے سے میروایت نقل کی ہے: حضرت ابوامامہ ڈگائشتایان کرتے ہیں: ججة الوداع کے سال میں نے تمی اکرم مُثالِقًا کو بہ ارشاد

جَة الوداع كرمال من في أكرم عَلَيْقِ كو بدارشاد فرمات موسة سنا:

'' بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق ویا ہے اور زانی کو حروی بیٹ وار ن کے گئے وہ اس کا حق ویا ہے کا اور زانی کو حروی ملے گی اور زان لوگوں کا حساب اللہ تعالیٰ کے دع ہوگی کر ہے گا ایا ہے آز ادکر نے والے آتا کے علاوہ کی اور کی طرف خود کو منسوب کرئے تو تیا مت کے دن تک اس پر اللہ گی لات ہوگی خورت اپنے شوہر کے گھر ہے اس کی اجازت کے بعضی خرج کہ کرئے کی جائے ہی اجازت کے بعضی بی آرم سائے گئی نے فرمایا: اناج بھی خیسی وہ قو جمارا سب خوری کا اور خاص کے طور پر لی ہوئی چیز کو والی کی واپس کیا ور عالیہ حال کی اور خاص کو ایس کیا جائے گا اور ضامی خوش فرخ ادا اس جائے گا اور ضامی خوش فرخ ادا اس جائے گا اور ضامی خوش فرخ ادا اس جائے گا اور ضامی خوش فرخ ادا کرنے کا بابند ہوگا'۔

(1127)اخرجه الطحاوى فى شرح معانى الآثار 104/3وفى شرح مشكل الآثار (3633)وابن ماجة (2405)فى البيوع :ياب الكفالة –واحمد 267/5واسو دوادالطيالسى ( 1127)وعبدالرزاق ( 7277)وسعيدين منصور ( 427)–واس ابى شبية 415/4– وابو داود (2870)–والترمذى(676)وابن الجاووفى المنتقى (1033) ۔ نظمیر بن مجرنے میروایت اپنی' مسند' میں - ابوعها س احمد بن مجمد - سن بن سمیدع - عبدالوہاب بن نجدہ کے حوالے ہے مستوسف نے سے دوایت کی ہے \*

مبدالوباب بن نجده تک ای سند کے ساتھ مید بات منقول ہے: اساعیل بن عمیاش نے جمیں بتایا: ابوحنیفه نعمان بن ٹابت ایک سس کے طور پزمیرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ ہے کچھا حادیث من لیس جن میں سے ایک روایت پیسے۔

قاضی ابو بکر محر بن عبد الباقی انصاری نے بیر دوایت - ابو بکر خطیب بغدادی - ابوسعد مالینی - ابوطیب محر بن احمد وراق -عرف اسد بن عبدالحمید حارثی - بشر بن ولید - امام ابو یوسف کے حوالے سے - امام ابوحنیف سے دوایت کی ہے: تا ہم انہوں نے التحق طاقع کے بین:

يام ابوصفيفدني على بن مسبر - أعمش - اساعيل بن عياش من مقول ب

1121) - سنرروايت: (ابَّ وْ حَيْفَةَ) عَنْ (عَنْ) عَبْدِ
هَ إِنْ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيّ بْنِ ابْي طَالِبٍ قَالَ:
سَّن روايت: أَقْسَلَ زَيْدُ بْنُ حَارِقَةً بِرَقِيْقٍ مِنَ الْبَمَنِ
قَ خَتَاجَ الْنَى نَفْقَةٍ يُنْفِقَها عَلَيْهِمْ فَنَاع غُارُها مِنَ

رَقِيْقٍ وَلَمْ بِيعُ أُمَّهُ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى النَّبِيّ صَلّى اللهُ
عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ تَصُفَحُ الرَّقِيْقُ فَقَالَ مَالِي اَرَى
هِ وَآلِهَا قَالَ إِحْتَجْنَا إِلَى نَفْقَةٍ فِيغَنَا إِبْنَهَا فَأَمَرَ

امام ابوصیفہ نے -عبد اللہ بن حسن بن علی بن ابوطالب کا بہ بیان قبل کیا ہے:

" حفرت زید بن حارث بیشنا یمن ہے پھی خلام لے کر آئی انہیں خلاموں پر فرج کرنے کے لئے رقم کی ضرورت بوتی انہوں نے خلاموں پی سے ایک خلام کوفر وخت کردیا ت انہوں نے اس کی مال کوفر وخت نہیں کیا جب دہ نبی اکرم تنافیخ نے ان غلاموں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نبی اکرم تنافیخ نے ان غلاموں کو طلاحظہ فر مایا : تو دریافت کیا : کیا وجہ ہے کہ بیٹورت پریشان نظر آئی می سے جو حضرت زید بھائنڈ نے عرض کی : جمیس فرج کی ضرورت پڑی تی تو جم نے اس کے بیٹے کوفر وخت کردیا تو نبی اگر م تنافیخ کے اس کے بیٹے کوفر وخت کردیا تو نبی اگر م تنافیخ کے اس کے بیٹے کوفر وخت کردیا تو نبی اگر م تنافیخ کے کارون کی اس کے بیٹے کوفر وخت کردیا تو نبی اگر م تنافیخ کے اس کے بیٹے کوفر وخت کردیا تو نبی اگر م تنافیخ کے اس کے بیٹے کوفر وخت کردیا تو نبی اگر م تنافیخ کے اس کے بیٹے کوفر وخت کردیا تو نبی اگر م تاکیخ کے اس کے بیٹے کوفر وخت کردیا تو نبی اس کے بیٹے کوفر وخت کردیا تو نبی اس کے بیٹے کوفر وخت کردیا تو نبی کے دیا تو نبی کے کہا تو تاکی کے کارون کی کارون کی کارون کے کارون کے کارون کی کارون کے کارون کی کردیا تو نبی کے کارون کی کردیا تو نبی کردیا تو نبی کردیا کی کیا کی کردیا تو نبی کردیا کو کی کردیا کی کردیا کو نبی کی کردیا کو کی کردیا کی کردیا کی کیا کی کردیا کو کی کارون کی کردیا کی کردیا کی کردیا کی کردیا کو کردیا کردیا کی کردیا کردیا کی کردیا کی کردیا کی کردیا کردیا کی کردیا کردیا کردیا کردیا کی کردیا کردیا کی کردیا کردیا

حافظ طید بن محد نے بیروایت اپنی 'مسند' میں - احد بن محد بن معید - احد بن حازم - عبیداللد بن مویٰ کے حوالے سے امام الیو حیثی سے روایت کی ہے \*

انہوں نے بیروایت ابراہیم بن شہاب-عبدالقد بن عبدالرحمن بن واقد - مجد بن حسن کے حوالے ہے امام ابو حقیقہ ہے روایت کے ہے\*

حافظ کہتے ہیں: حمزہ زیات- ابو بوسف-حسن بن زیاد نے اس کوامام ابوصفیفہ سے روایت کیا ہے۔

## اَلْبَابُ السَّابِعُ عَشَرَ فِي الصَّلْحِ سرّ ہواں باب صلح کابیان

(1129) - سندروايت: (أَبُو تَخِيْفَةَ) عَنْ حَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ (عَنِ) الشَّغِيتِي قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيْدٍ يَشُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ

امام ابعضیقے نے حسن بن عبید الله قصی کے حوالے سے بیدوایت نقل کی ہے:

حفرت نعمان بن بشير داتشنيان كرت بين ميس في بي اكرم خليفا كويدارشادفرات موعناب:

'' آپس کی مجت اورایک دوسرے پر رقم کے حوالے ہے مسلمانوں کی مثال ایک جم کی مانند ہے کہ جب انسان کے سر میں تکلیف ہوتی ہے تو پوراجہم رات جاگتے ہوئے اور بخارکے عالم میں گزاردیتا ہے''۔

الوجمد بخاری نے بیروایت حجمراین ابراہیم بن زیاورازی عمروین حید -سلیمان بن محروفخی کے حوالے ہے امام ابو حشیفہ رخافتی ہے دواہت کی ہے \*

> (1130)-سندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنُ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أُمَيَّةَ الْقَرَشِيِّ (عَنِ)الزُّهْرِيِّ:

> مُتُن روايت : أَنَّ صَفَّوا أَنَ ابْنَ مُعَطَّلٍ ضَرَب يَد حَسَّانِ بْنِ فَابِتِ لِآبِيَاتٍ هَجَاهُ بِهَا وَارْتَفَعَا اللَّي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُقَاصِّهِ إِذْ أَقَرَّ حَسَّانٌ بِقَوْلِهِ وَصَفْوَانٌ بِفِعُلِهُ

امام ابوطنیقہ نے - اساعیل بن امیر قرشی - زہری کے حوالے سے بیروائے قبل کی ہے:
دوالے سے بیروائے قبل کی ہے:
در حصد = صفعال مرافقہ نر حصد = حرال میں

'' حضرت صفوان بن منطل والنفوائي حضرت حسان بن البت والنفوائي وحدث جمان بن البت والنفوائي وحدث جمن من حضرت حسان والنفوائي المقدمة في حسان والنفوائي أن وولول نه البنا مقدمة في المرام النفوائي كيا الوقت منافع المرام النفوائي كيا الوقت حسان والنفوائي بات كااقرار كرليا تقا اور حضرت حمان والنفوائي بات كااعرافي النفوائي كااعرافي النفوائي كااعرافي النفوائي كااعرافي النفوائي كرايا تقا

(1129) اخرجه احمد 268/4- وابن حيان (233) - والبخاري (6011) في الادب ;باب رحمة الناس والبهاتم - مسلم ( 2586) في البر:باب تراحم المؤمنين - والبهيقي في السنن الكبري 353/3- والبغوي في شرح السنة (3459) - والحميدي (999) حافظ طلح بن مجرنے بدروایت اپنی ''مند'' مل - احمد بن مجر بن معید - جعفر بن مجر - انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے-مید نہ بن زمیر نظفان کے حوالے نے امام الوحنیفہ ہے روایت کی ہے \*

حافظائن خسرونے بیردوایت اپنی ''مسنه' بیس-این خیرون-ان کے ماموں ابوعلی عبدالله بن دوست علاف- قاضی عر شانی - جعفر بن مجمد بن مروان - انہول نے اپنے والد کے حوالے ہے - عبدالله بن زبیر خیافنا کے حوالے سے امام ابوصیفہ سے روایت کی ہے۔

قاضى عمراشنانى نے امام ابو حذیفہ تک اپنی ند کورہ سند کے ساتھ اس کوروایت کیا ہے۔

1111)- سندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ رَجُلٍ مِنْ ُ هَى مَكَّةَ عَنْ آبِيْهِ:

مَّنَ روايت: اَنَّنَهُ كَانَ لِلرَّجُولِ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَالَ لَهُ عَجِلْ لِي وَاضَعُ عَنُكَ فَسَالَ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ إِضِى اللهُ عَنُهُ عَنْ ذَلِكَ فَنَهَاهُ

امام ابوصنیفہ نے - مکہ سے تعلق رکھنے والے ایک شخص ہے - اس کے والہ کی بارے بیس بہروائے فقل کی ہے:

''انہوں نے ایک شخص سے قرض واپس لیما تھا'انہوں نے اس شخص سے کہا:تم مجھے جلدی اداکر دو تو بھی تہمیں پھورتم معاف بھی کر دوں گا' اس بارے میں حضرت عمرین خطاب مرافظت ہے وریافت کیا ''۔

حافظ طلحہ بن مجمد نے بیروایت اپنی''مسند'' ہیں-احمد بن مجمد بن سعید-جعفر بن مجمد -عبدالقد بن مجمد کے حوالے سے امام ابوصلیف ہے دوایت کی ہے \*

حسن بن زیاد نے بیروایت اپنی' مسند' میں' امام ابوھنیف ہے روایت کیا ہے: انہوں نے ایک شخص کا نام ذکر کیا ہے وہ پیرکہتا ہے: امام ابوھنیف نے - زیاد بن میسرہ کے حوالے ہے ان کے والد کا میر بیال نقل کیا ہے:

كان لرجل على دين الى اجل فسالني ان اعجله ويضع عنى بعضه فذكرت ذلك لابن عمر فنهاني\*

میں نے ایک شخص کا قرض واپس کرنا تھا اس نے جھے کہا: وہ اس قرض کی پکھر قم معاف کر دیتا ہے میں اے جلد کی اوا میگی ن وں گا میں نے اس بات کا ذکر حضرت عبد القد بن عمر شاہنے کے با تو انہوں نے جھے ایسا کرنے ہے۔

الوعبدالله حسین بن محمد بن حسر و کی نے بیروایت اپنی ''مسند' میں۔ ابوقاسم بن احمد بن عمر - عبدالله بن حسن خلال - عبدالرحمن ت بن احمد - محمد بن ابرا تیم بن حیش - ابوعبدالله محمد بن شجاع محمد علی بن زیاد کے حوالے ہے' امام ابوصیفیه دلیکٹنز سے روایت کی

## ٱلۡبَابُ الثَّامِنُ عَشَرَ فِي الْهِبَةِ وَالْوَقُفِ

#### الهار ہواں باب: ہبہاور وقف کا بیان

امام ابوصنیف نے محجمہ بن قیس ہمدانی کے حوالے ہے۔ حضرت ابوعام رُقِعتی جائزے کہ ہارے میں مید بات نقل کی ہے۔ ''وہ ہرسال نبی اکرم طَائِقَتِم کی خدمت میں شراب کا ایک مشکیزہ تحفے کے طور پر بیش کیا کرتے تھے''۔ (1132) - سندروايت: (أَبُو حَيْفَةَ) عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ قَيْس الْهَمُدَّانِيِّ عَنُ أَبِى عَامِرِ الظَّقَفِيِّ: مَمْن روايت: أَنَّهُ كَانَ يُهْلِينُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كُلَّ عَامٍ رَاوِيَةً خَمْرٍ

الوقهر بخاری نے بیروایت - احمد بن محمد بن محمد بن بل بن ماہان تر نذی - صالح بن محمد تر نذی - حماد بن الوصیف کے حوالے سے امام الوصیف وایت کی ہے \*

انہوں نے بیروایت بہل بن بشر - فتح بن عمر و- حماد بن احمد مروزی - ولید بن حماد ( اور ) محمد بن عمید الله سعدی - صن بن عثمان أن سب نے - صن بن زیاد کے حوالے نے امام ابو حنیفہ ہے روایت کی ہے۔ محمد بن قیس بیان کرتے میں :

ان رجلاً من ثقيف يكنى ابا عامر كان يهدى للنبى صلى الله عليه وآله وسلم كل عام راوية من خصر واهدى اليه فقال رسول الله حسر واهدى اليه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا ابا عامر ان الله تعالى قد حرم الخمر فلا حاجة لنا بخمرك قال خذها فعها واستعن نثمنها على حاجتك فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا ابا عامر ان الله قد حرم شربها وبيعها واكل ثمنها

تُقیّف قبیلے ۔ تعلق کے دالا ایک فخض جس کی کئیت او عامرتھی وہ ہر سال شراب کا ایک مشکیزہ نی اکرم مؤافیخ کو تحق کے طور پردیا کرتا تھ جس سال شراب کوحرام قرار دیا گیا اس سال بھی اس نے ایک مشکیزہ چش کیا جسے پہلے کرتا تھا تو نبی اکرم مؤافیخ نے ادشاد فرمایا: اے الوعام السّد تعالی نے شراب کوحرام قرار درے دیا ہے قو ہمیں تبہاری شراب کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے عرض کی آپ اے قبول کر لیس اور اے فرودت کر کے اس کی قم کواپی ضروریات پرخرج کریس ۔ تو نبی اکرم مؤفیخ اے فرمایا: اے ابوعام! چینک الشّرتعالی نے اس کو بیٹے کوانے فرودت کرنے کواوراس کی قیمت کھانے کوحرام قرار دیا ہے۔

(1132)ئدتقدم في (1067)

انہوں نے بیروایت احمد بن مجم -جعفر بن مجمد-انہوں نے اپنے والد کے توالے ہے۔عبداللہ بن زبیر بھاللہ کے توالے ہے الام ابوصلیف والیت کی ہے \*

انہوں نے بیردوایت ای طرح - اجمہ بن مجمہ محمود بن علی -مجمہ بن سعید ہروی -عمرو بن مجمع کے حوالے سے امام ابوحلیف معایت کی ہے \*\*

انہوں نے بیروایت اساعیل بن بشر-شداد بن تکییم-امام زفر بن ہذیل کے توالے سےامام ابوحنیف سے روایت کی ہے \* انہوں نے بیردوایت تحمد بن حسن ہز ار ب بشر بن ولید-امام ابو پوسف کے توالے سے امام ابوحنیف سے روایت کی ہے \* انہوں نے بیردوایت کیچیٰ بن اساعیل ہمدائی - بشر بن ولیداور تحمد بن سماعہ-امام ابو پوسف کے توالے سے 'امام ابوحنیف سے دوایت کی ہے \*

انہوں نے بیدوایت محمد بن ابراثیم بن زیاد رازی - ابورئ زہرانی - ابو پوسف کے حوالے سے امام ابوحلیف سے روایت کی \*

انہوں نے بیردایت گھ بن اسحاق سمسار- جمعہ بن عبدالقد- اسد بن نمروکے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے \* انہوں نے بیردوایت احمد بن ٹھر- اساعیل بن ٹھر بن اساعیل-ان کے دادا کی تحریر کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت کی

' انہوں نے بیروایت گرین احمد حسین بن علی ( کی تحریر) - بیکیٰ بن حسن - زیاد - ان کے والد کے حوالے ہے امام ابو صیفہ ہے روایت کی ہے \*

انہوں نے بیردایت گھ بن رضوان مجمد بن سلام مجمد بن حسن کے توالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے \*

انہول نے بیردوایت احمد بن محمد - منذر بن محمد - انہول نے اپنے والد کے حوالے سے - ایوب بن بانی کے حوالے سے امام الا جنیف سے دوایت کی ہے \*

انہوں نے بیردوایت احمد بن محمد - منذر بن محمد - انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے۔ ان کے بیجی - ان کے والد سعید بن ایڈ جم کے حوالے ہے امام ابو حضیفہ ہے دوایت کی ہے \*

انہوں نے سے روایت عبدالقد بن نظر ہروی -عبدالقد بن مالک - انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے - بیان بن بسط م کے حوالے کے امام ابوطنیقہ سے روایت کی ہے

انہوں نے بیردایت ابرا بیم بن غرو بن محمد عمر بن محمد - نوح بن درائ کے حوالے سے امام ابو حفیقہ سے روایت کی ہے \* حافظ طلحہ بن محمد نے بیردوایت - احمد بن محمد بن معبد - احمد بن عبداللہ - علی بن عبداللہ - حمز ہ کے حوالے سے امام ابو حفیقہ سے

روایت کی ہے

(1133) - سندروايت: (أَبُو حَنِيفَقَةَ) عَنْ بِكَلْلِ بُنِ آبِى بِكَلْلِ مِرْدَاسِ الْفَزَادِيِّ ثُمَّ النَّصِيئِينِيِّ عَنْ رَهَبِ بُنِ كَيْسَانِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: مَثْنُ رَوَايت: لَمَّا فَشَيتِ اللهُ مُوكِى بِالْمَدِينَةِ آنَهُ

"ن روايت: لمَمَّا فَشَتِ الْخَمْرَى بِالْمَدِيَةِ انَهُ صَعِمَة الْمِشْبَرَ قَائِلاً أَيَّهُا النَّاسُ اِحْتَبِسُوْا عَلَيْكُمُ أَشْوَ الكُمْ فَانَّهُ مَنْ أَعْمَرَ شَيْئاً فَهُوَ لِلَّذِي آعْمَرَهُ فِي حَيَاةِ الْمُمْعِرِ وَيَعْدَ مَرْتِهِ

امام ابوصنیف نے -بلال بن ابوبلال مرداس فراری تصیینی -وہب بن کیسان کے حوالے سے بیدوایت نقل کی ہے: حصرت جابر بن عبداللہ طابقیا 'نے نبی اکرم خالی ہے! بارے میں بیدوایت نقل کی ہے:

''جب مدیند منورہ بیس تمرئی کا رواج عام ہوگیا' تو آپ منبر پر چزھے آپ گائیٹا نے بدارشاد فرمایا: اے لوگو! تم اپنے اموال (یعنی زمینیں اور مکانات وغیرہ) اپنے پاس رو کے رکھا کرڈ کیونکہ چوٹنف کسی کوکوئی چیز جمرئی مے طور پر دے گا' تو عمرئ کے طور پر دینے والے کی زندگی میں اور اس کے مرنے کے بعد بھی' یہاس مخض کی ملکیت ہی شار ہوگی' جس کواس نے عمرئی کے طور پر وہ چیز دی تھی'۔

حافظ طلحہ بن مجمہ نے بیروایت اپنی' مسند' میں علی بن مجر بن عبید ( اور ) ابن عقدہ ان دونوں – احمد بن حازم – عبید الله بن موکیٰ کے حوالے ہے امام ابو حقیقہ ہے روایت کی ہے \*

انہوں نے بیروایت ابوعبد اللہ تھ بن مخلد محمد بن حنیفہ حسن بن جبلہ - سعد بن صلت ( اور ) محمد بن حسن ان دونوں کے حوالے سے امام ابوعنیفیہ سے روایت کی ہے \*

حافظ محد بن مظفر نے بیدوایت اپنی' مسند'' میں - ابوسن محمد بن ابراہیم بن احمد - ابوعبدالغذمجر بن شجاع مجلمی -حسن بن زیاد کے حوالے ہے' امام ابوطنیف سے دوایت کی ہے \*

انہوں نے بیروایت حسین بن حسین انطا کی - احمد بن عبداللہ کندی - اہرا ہیم بن جراح - امام ابو یوسف کے حوالے سے امام ابو حقیقہ سے روایت کی ہے \*\*

حافظ حین بن خسرونے بیردوایت اپنی 'مسند' میں - مبارک بن عبد الجبار صیر فی - ابوجمہ فارسی حجمہ بن مظفر حافظ حسین بن حسین انطا کی - احمہ بن عبد الند کندی - ابرا بیم بن جراح - امام ابولیوسف کے حوالے ہے امام ابو صفیفہ سے دوایت کی ہے \* انہوں نے بیدروایت' اسی سند کے ساتھ'ا بن مظفر کے حوالے سے امام ابوصفیفہ یک ندکورہ سند کے ساتھ لقل کی ہے۔

(1133) اخرجه محمدين الحسن الشبياني في الآثار (702)-والطحاري في شرح معاني الآثار 92/4-وابن حيان (5130)-ومسلم (1625) (25) في الهياب :باب العمري -واحمد 304/3والبطيالسي (1687)-والبهيقي في السنن الكبري 173/6-وابو داود (3550) في البيوع والإجارات :باب في العمري ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیردوایت کتاب' الآثار'' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابو حفیفہ ہے روایت کیا ہے۔\* حافظ ابو بکر احمد بن مجھ بن خالد بن خلی کلا می نے بیردوایت اپنی'' مسئد'' میں۔ ان کے والد محمد بن خالد بن خلی کلا می -مجھ بن خالد وہبی کے حوالے ہے امام ابو حفیفہ ہے روایت کی ہے \*

حافظ عبداللہ بن مجھے بن ابوعوا م سغدی نے بیروایت - احمہ بن فتح بن جعفر مقری - احمہ بن مجھے بن قادم - بشام بن سعدان -مجمہ نے حسن کے حوالے ہے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے ۔

المام محمر بن حسن نے اے اپنے مین نقل کیائے انہوں نے اس کوامام ابوضیفہ سے روایت کیاہے۔\*

امام ابوضیفہ نے - بچی ہن صبیب بن ابوٹا ہت اسدی کا بلی کونی کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے:

'' حضرت عبدالله بن عمر رفی ایس عمری کے بارے میں دریافت کیا گیا' تو انہول نے فرمایا: بداس کی ملکیت شار ہوگا' جے آدمی نے بیدیا ہواؤر جس کے بید قبضے میں آگیا ہوا' یہ

، 1134) - سندروايت: (أَبُو حَنِيفَةَ) عَنْ يَحْيَى بُنِ حَنِيب بُن آبِي ثَابِتِ أَلَاسَدِي الْكَاهِلِي الْكُوفِي:

حُبِ بِنِ ابِي ثَابِتِ الأسْدِي الكَاهِلِي الكَوْفِي: مُشْنَ رُوايت: أَنَّ ابْنَ عُمَوَ سُئِلَ عَنِ الْعُمْرِى فَقَالَ لِنَّهُ لِمَنْ أَعْطِيَهُا وَهِي فِي يَدَيْهُ

\*\*\*---\*\*

حافظ طلحہ بن مجمہ نے بیروایت اپنی ''مسند'' ہیں۔ احمہ بن مجمہ بن محمد۔ انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے۔ عبد الله بن زبیر رفحانگانے حوالے نے امام ابوصنیفہ ہے روایت کی ہے \*

حافظ محرین مظفر نے بیروایت اپنی' مسئد'' میں - ابو کہل محمد بن احمد بن یونس -محمد بن ولید -عبد الله بن محمد سباع - موی بن طارق کے حوالے ہے امام ایو حقیقہ ہے ووایت کی ہے ۔

حافظ ابن مظفر نے بیروایت دوسر عطرق کے ساتھ امام ابوصنیفہ نقل کی ہے۔

حافظ حسین بن محمد بن ضرو پکنی نے بیروایت اپنی 'مسند' میں - ابوضل احمد بن خیرون - ابوغلی حسن بن احمد بن ابرا نیم ابن شاذان - قاضی ابولھر بن اشکاب بخاری -عبدالقد بن طاہر قزو نی - اسائیل بن تو بہ قزو بی - امام محمد بن حسن کے حوالے سے امام ابومنیقہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیدروایت مبارک بن عبدالمجبار هیر نی -ابوعجد فاری -عجد بن مظفر عافظ-ابوسعد محمد بن احمد بن بونس-عجد بن ولید بن ۶-عمدانقد بن یکی سباعی-موٹی بن طارق کے حوالے سے امام ابو حذیفہ سے روایت کی ہے\*

ا مام تحدین حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآثار'' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصیفہ ہے دوایت کیا ہے۔ \* حسن بن زیاد نے بیروایت اپنی' مسند' میں امام ابوصیفہ بڑائنڈے روایت کی ہے \*

1134) اخبرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (703)-وعبدالرزاق/186/و1687) في السدير: باب العمري -وابن ابي تية 5/11/ (22616) في اليع: العمري وماقالو افيها-و اليهقي في السن الكبري 174/6 في الهبات: باب الممري

(**1135**)-*سندروايت*:(أَبُـوُ حَينِيُفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ آنَّهُ قَالَ:

مَثْنُ روايت: مَنْ اَعْمَرَ شَيْدًا فَهُو لَهُ فِي حَيَاتِهِ وَلِعَقَيِهِ مِنْ بَعْدِ مَوْيِهِ وَلَا يَكُونُ فِي ثُلُيْهِ يَعْنِي فِي فُلُكِ الْعُمُر الْأَوَّلِ\*

امام الوطيف نے حماد بن ابوسليمان كے حوالے سے ميہ روايت نقل كى ہے۔ ابرائيم ختی فرماتے ہيں:

''جو تحض ممری کے طور پر کوئی چیز دے گا' تو اس کی زندگی میں بیاس کی طکیت ہوگی اور اس کے مرنے کے بعد اس کے پسماندگان کے حصے میں جائے گی' بیاس کے ایک تہائی مال میں شارئیس ہوگی' ان کی مراد بیتھی کہ جس شخص نے عمری کے طور پروہ دی ہے اس کے ایک تہائی مال میں شارئیس ہوگی''۔

> ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ ہے روایت کیا ہے \* حسن بن زیاد نے بیروایت اپنی' مسئد' میں' امام ابو صنیفہ جائنڈے روایت کی ہے \*

(1136)- سنرروايت: (أَبُوْ حَيْنِفَةَ) عَنْ شُرَحْبَيْلِ بُنِ مُسْلِمٍ عَنْ آبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِتِي رَضِىَ اللهُ عَنْهُ آنَهُ قَالَ:

مَثْن روايت: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي خُطَيْتِهِ عَاْمَ حَجَّةِ الْوَدَاع يَقُولُ:

انَّ اللهَ أَقَدُ اعْطَى كُلَّ ذِي حَقِ حَقَّهُ فَلا وَصِنَهُ لِوَارِثِ وَالْوَلَدُ لِلْفِ رَاشِ وَلِلْعَاهِ رِ الْحَجُرُ وَحِسَا بُهُمْ عَلَى اللهِ تَعَالَى وَمَنْ إِذَّعَى اللَّى غَيْرِ آبِيهُ وَحِسَا بُهُمْ عَلَى اللهِ تَعَالَى وَمَنْ إِذَّعَى اللَّى عَيْرِ آبِيهُ اللَّهِ عَلَيْهُ لَعْنَهُ اللهِ اللَّى عَيْرِ آبِيهُ اللَّهِ عَلَيْهُ لَعْنَهُ اللهِ اللَّى يَوْمِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللهِ اللَّي عَلَى اللهِ اللَّهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ ال

امام ابیوضیفہ نے - شرصیل بن مسلم کے حوالے ہے میہ روایت نقل کی ہے- حفرت ابوامامہ بالی مثلاث نیاں کرتے ہیں:
جیتہ الوداع کے سال میں نے نبی اکرم تنافیق کو فطبے کے دوران بدارشاو قرباتے ہوئے سا:

'' بے شک اللہ تعالی نے ہر حقد ارکواس کا حق و بے دیا ہے' تو دارث کے لئے وصیت نہیں ہوگی بچی فراش والے کو ملے گا اور زانی کو محروی ملے گی اور ان لوگوں کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذیب ہوگا جو ختی اپنے آزاد کرنے والے آتا کے علاوہ کی اور کی طرف خود کو منسوب کرتا ہے تق قیامت کے دن تک اس پر اللہ کی لعت ہوگی محروت اپنے شوہ ہر کے گھرے شوہ ہر کی اجازت کے بغیر ، پچھ بھی خرجی نہ کرے عرض کی گئی: یا رسول اللہ! اناج بھی نہیں؟ بی اکرم مُنافِقِظ نے فر مایا: اناج بھی نہیں ، وہ ہمارے اموال میں سب اکرم مُنافِقِظ نے فر مایا: اناج بھی نہیں ، وہ ہمارے اموال میں سب

<sup>(1135)</sup> خرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (701)-وابن ابي شيبة 512/4 (26617)في البيوع والاقضية : باب العمري وماقالوالهيا

<sup>(1136)</sup>قد تقدم في (1127)

کی جائے گئ عطیہ کے طور پرلی ہوئی چیز واپس کی جائے گئ قرض کو اوا کیا جائے گا اور ضائن بننے والا فخض قرض اوا کرنے کا یا بند ہوگا۔

ابوعبدالله حسین بن محر بن خسرونے بیردایت اپنی "مند" میں - ابوطالب بن یوسف - ابومحرجو بری - ابوعباس محمد بن انھرین سمہ بن مکرم - ابوعبدالله محر بن مخلد عبدالله بن قریش - ابن میان - میتب بن شریک - امام ابوحنیفه کے حوالے سے براہ راست سمین سے روایت کی ہے کمک اور کے حوالے سے ان کے قریبیں کی ہے -

(1137) - سندروايت: (ابُو حَينيفَة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رَابُو حَينيفَة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رَبِي الْمَدَم الله قال: مَعْن روايت: الزَّوْجُ وَالْمَرْاَةُ بِمَنْزلَةِ الْقَرَابَةِ الْهُمَا

وَهَبَ لِصَاحِبِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى صَاحِبِهِ\*

" خوہراور بیوی رشتے داروں کی مائند ہوتے میں ان ش ے کوئی ایک دوسرے کو جو تھی پیز بید کرے گا تو اب اے دوسرے سے دو چیز والمی لینے کا تی تیس ہوگا"۔

روایت تقل کی ہے-ابراہیم مخفی فرماتے ہیں:

امام ابوصنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے مید

(اخبرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة تم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة\*

ا مام محر بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیف سروایت کیا ہے بھرام م محد فریاتے ہیں: ہماس کے مطابق فتو کا دیتے ہیں امام ابوصنیف کا بھی کی تول ہے۔

<sup>1137</sup> احسرجه محمدين الحسن الشبياني في الآثار (708) - وعبدالرزا في (1655) في السمواهب: بساب هية السعراة رجها - والطحاوي في شرح معاني الآثار 841/384/5831 في الهية والصدقة: باب الوجوع في الهية

# ٱلْبَابُ التَّاسِعُ عَشَرَ فِي الْغَصَبِ

انيسوال باب:غصب كابياف

(1138) – مندروايت: (أَبُو ْ حَنِيْفَةَ) عَنْ عَاصِم يُن كُلَيْبٍ الْجَرْمِيِّ عَنْ آبِي بُرْدَةَ بْنِ آبِي مُوْسى عَنْ آبِيْ مُوْسِلى الْآشُعِرِيِّ رَضِي اللهُ عَنْهُ:

مَثْن روايت: أَنَّ رَسُّولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ زَارَ قَوْمًا مِنَ الْانْصَارِ فِي دَارِهِمْ فَذَبْحُوا لَهُ شَاءً فَصَنَعُوا لَهُ طَعَامًا فَآخَدُ مِنَ اللَّحَمِ شَيْنًا فَلاَكَمَ فَسَمَضَغَهُ سَاْعَةً لَا يُسِيْغُهُ قَالَ مَاشَانُ هَذَا اللَّحَمِ قَالُوا شَاةٌ لِفَلانِ ذَبْحَنَاهَا حَتَّى يَجِيءَ نُرْضِيْهِ مِنْ نَسَمَنِهَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اَطْعِمُوهَا الْاسَارِيُ

امام ابوطیقہ نے - عاصم بن کلیب جڑی - ابو بروہ بن ابوموی کے حوالے سے بیروایت مقل کی ہے - حضرت ابوموی ا اشعری نظافت بیان کرتے ہیں:

رو نی اگرم خانی السار سے تعلق رکھنے والی ایک قوم کے محلے میں اس سے ملنے کے لئے گئے ان لوگوں نے نبی اکرم خانی ا کے لئے مجری وزئ کی اور آپ کے لئے کھانا تیار کیا جب نبی
اکرم خانی آپ نے گوشت کا کلاا لے کرا سے منہ میں ڈال کر چبایا تو
آپ تھوڈی دیر تک اے چباتے رہ لیکن آپ اے نگل نہیں
سکے آپ نے دریافت کیا: اس گوشت کا کیا معاملہ ہے؛ لوگوں
نے جواب دیا: یہ فال خاتون کی مجری تھی جے ہم نے ذرہ کرایا
ہے (اس سے اجازت نہیں کی تھی) جب وہ آئے گی تو ہم اس کی
جہرات ہے کرانے واضی کریس گئے۔

راوی بیان کرتے ہیں: تو نبی اکرم مظافیظ نے ارشاد فرمایا بیگوشت قید بول کو کھلا دو۔

ابو کھر بخاری نے بیروایت - محمد بن حسن ہزار بلخی (اور ) ابراہیم بن معقل بن حجاج نسفیا ورمجہ بن ابراہیم بن زیاورازی ان سب نے - بشرین ولید – امام ابو یوسف کے حوالے ہے امام ابوضیفہ ہے روایت کی ہے \*

أنبول في بيروايت المحدين تحدين محد بهدا في محمد بن سعير عول في -ان كوالد-انام إلو يوسف كرحوا له سئها مم الوصيف (1138) اخترجت محمد المستون في الآثار (883) والبويتوسف في الآثار (883) والطحاوى في شيرح معاني الآثار (2804) والعاد في شيرح معاني (2854 و البهيقي في السير 280/4 و البهيقي في السير 3332) والمعاد 335/5 والبهيقي في السير 335/5

ے ؛ یک رُے \*

نبوں نے بیدوایت احمد بن محمد بن معید ہمدانی - حمزہ بن حبیب ( کی تحریر) کے حوالے سے امام ابوطنیف سے روایت کی ہے جہ شہوں نے بدافقا مُلِقَّل کے ہیں:

صنع رجل من اصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ طعاماً فدعاه فقام وقمنا معه فلما وضع الطعام تناول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ منه وتناولنا فاخذ بضعة من ذلك الطعام فلاكها في قيه طويلاً فحج على لا يستطيع ان ياكلها قال فرماها من فمه فلما راينا رسول اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ صاحب الطعام وَ آلِه وَسَلَّمَ قد صنع ذلك المسكنا عنه ايضاً فدعا النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ صاحب الطعام فقال اخبرني عن لحمك هذا من اين هو قال يا رسول الله شاة كانت لصاحب لنا فلم يكن عندنا نشتريها منه وعجلنا و ذبحناها فصنعناها لك حتى يجىء فنعطيه ثمنها فامر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ

نی اگرم طَالِیْنَا کے ایک سحانی نے کھانا تیار کیا اور آپ کو بلوایا۔ آپ اٹھے ٹو نہم بھی آپ کے ساتھ اٹھ گئے جب اس نے کھانا میں اگرم طَالِیُنِیْ نے اس کھانا شروع کیا ٹو ہم نے بھی اسے کھانا شروع کیا۔ نبی اگرم طَالِیُنِیْ نے اس کھانا شروع کیا ٹو ہم نے بھی اسے کھانا شروع کیا۔ نبی اگرم طَالِیُنِیْ نے اس کھانے کا ایک لقیہ منہ نبی اگر میں اور کھانا تیار کرنے والے تحقی کو بلوایا اور نبی اگرے اور اللہ اجمال کو بلوایا اور نبی اس کھی کی اس کھانے کے دور یہاں موجود تیس تھا کہ دیم اس سے وہ مکری خریدتے۔ ہم نے وہ مکری حاصل کر کے ذیح کرلی اور اس کا سالن تیار کر میں ہوا ہے کی کہ وہ میں موجود تیس تھا کہ ہم اس سے وہ مکری خریدتے۔ ہم نے وہ مکری حاصل کر کے ذیح کرلی اور اس کا سالن تیار کر میں ہوا ہے کی کہ وہ میں کھانے کو اٹھا لینے کا تھم دیا اور یہ ہوا ہے کی کہ وہ تھے ہوئے کی کھوا دیا جائے ہے۔

ابوگر بخاری نے بھی بیروایت- احمد بن محمد بن علی بن سلمان مروزی - سعد بن معاذ - ابوعاصم نبیل کے حوالے ہے امام ایکٹیٹے سے روایت کی ہے\*

۔ انہوں نے بیردایت محمد بن حسن برزار کینی مجمد بن حرب واسطی - ابوعاصم نیمل کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے \* انہوں نے بیردایت احمد بن ابوصالح بلنی مجمد بن بشیم زاہر - فہد بن عوف - بربید بن زریع کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے اسے کی ہے \*

انہوں نے بیروایت احمد بن مجمد ہیں معید ہمدانی -حسین بن علی ( کی تحریر کے حوالے ہے ) - یخی بن خسر و- زیا و بن حسن بن ت- ان کے والد کے حوالے ہے امام ابوطنیذ ہے روایت کی ہے \* انہوں نے بیروایت احمد بن مجر - منذر بن مجر - انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے - ان کے پیچا - ان کے والد سعید بن ایوجم کے حوالے سے امام ابوطنیف روایت کی ہے \*

انہوں نے بیروایت احمد بن مجر مجرد بن عبد الرحمٰن - ان کے دادا مجرد بن سروق ( کی تم یر) کے حوالے سے امام ابو حفیقہ سے روایت کی گئی ہے\*

اس روایت کو بهل بن بشر کندی نے - فقع بن عمر و-حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابو صنیفہ سے روایت کیا ہے\* انہوں نے بیروایت مجمد بن رضوان - مجمد بن سلام - مجمد بن حسن کے حوالے سے امام ابو حنیفہ سے قل کی ہے۔

انہوں نے میروایت احمد بن لیے بلخی (اور)احمد بن محمد بن سعید ہمدانی ان دونوں نے - احمد بن زہیر بن حرب-موکیٰ بن اساعیل نے قبل کی ہے: عبدالواحد بن زیاد بیان کرتے ہیں:

میں نے امام ابوصنیفہ سے دریافت کیا: آپ نے بیتھم کہاں سے حاصل کیا ہے؟ کہ جب کوئی فخض کسی دوسر مے خض کے ال میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی عمل کرنے تو وہ اضافی چیز کوصد قد کرے گا' تو انہوں نے فر مایا: پیر میں نے عاصم بن کلیب کی نشل کردہ روایت سے حاصل کیا ہے۔

حافظ طلی بن محمد نے بیروایت اپنی دمسند ' میس - ابوعبدالتد محمد بن خلد - بوسف بن حکم - بشر بن ولید - امام ابو بوسف سے حوالے سے امام ابوعیق سے دوالے سے امام ابوعیق سے دوالے کی ہے \*

حافظ کتبے ہیں:اس کو قاسم بن تکم (اور )حسن بن زیاد (اور )حمزہ زیات (اور )ابوعاصم ضحاک (اور )عبدالحارث بن خالد (اور )حجمہ بن حسن نے امام ابوطیفیہ سے روایت کہا ہے

حافظ محرین مظفر نے بیروایت اپنی' مسند' میں-ابوعباس حامد بن محرین شعیب-بشرین ولید-ابو بوسف قاضی کے حوالے سے امام البوطنیقه سے دوایت کی ہے \*

انہوں نے بیروایت ابو فضل محمد بن حسین بن محمد بن نعمان ہروی نجواین بنت ابوسعد ہیں۔ حسین بن ادریس - خالد بن جیا -ان کے والد کے حوالے ہے امام ابوطنیفہ ہے روایت کی ہے \*

ابوعبدالند حسین بن مجرین ضرو پلخی نے بیدوایت اپنی 'مسند' میں-مبارک بن عبدالجبار صیر فی -ابومجرجو بری- حافظ این مظف کے حوالے سے امام ابو صنیفہ تک مذکورہ سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔

قاضى عمر بن حسن اشانى نے - احمد بن محمد برقی - ابوسلمه كردالے سے بيروايت نقل كى ہے: عبدالواحد بن زياديان كرت

ئٍ∪:

میں نے امام ابوصنیفہ سے دریافت کیا: آپ نے میستحکم کباں سے حاصل کیا ہے؟ کہ جب کوئی شخص کسی دوسر مے شخص کے و میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی عمل کر ہے تو وہ اضافی چیز کوصد قد کرے گا تو انہوں نے فرمایا پیر میں نے عاصم بن کلیب کی نقل مز

دوایت ے حاصل کیا ے مجرانبوں نے بدوایت ذکر کی۔

قاضی ابو یکر تھے بن عبدالباتی انصاری نے بیروایت اپنی ''مسند' میں۔ قاضی ابویعلی تھے بن حسن۔ ابو حسن علی حربری۔ ابوحسن بن مبدا تھید۔ بشرین ولید-امام ابو بوسف رحمداللہ تعالیٰ کے حوالے۔ امام ابوعنیفہ ڈائٹنؤے روایت کی ہے۔

(واخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناحد وله كان المحمد على حاله الاول لما امر النبي صلَّى اللهُ عَلَيْه وَ آلِه وَسَلَّم ان يطعموه الاسارى ولكنه وآه قد خرج عن ملك الاول وكره اكله لانه لم يضمن لصاحبه الذى اخذت منه شاته ومن ضمن شيئاً فصار له من وجه غصب فالاحب الينا ان يتصدق به ولا ياكله \* وكذلك ربحه والاسارى عندنا هم اهل السجن المحتاجون وهذا كله قول ابو حنيفة

امام محر بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب ' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوابام ابوھنیفہ سے روایت کیا ہے' پھرامام محرفر ماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں اگروہ کوشت اپنی پہلی حالت پر باتی رہتا تو بی اکرم من القیام نے بیر تعلیم نیس دینا تھا کہ وہ گوشت قیدیوں کو کھلا دیا جائے 'لیکن نبی اکرم من لیر خاص کے بی سمجھا کہ یہ پہلے مالک کی ملکت سے نقل چکا ہے' لیکن نبی اکرم من لیر خاص کے اس کو کھانے کواس لئے ناپند کیا' کیونکہ گوشت لینے والے شخص نے دوسر شخص کواس کی رقم ادائیس کی تھی' جوشص اس طرح تا وان اداکر کے غضب کے طور پر حاصل کی ہوئی چیز کا مالک بین جائے' تو ہمارے نزدیک پندیدہ ہات یہ کہ وہ اس چیز کوصد قد کردئے وہ اسے خود نہ کھائے۔ اس طرح اس کے منافع کو بھی کرے' یہاں بمارے نزدیک قیدیوں سے مرادوہ لوگ ہیں کہ جو بیل میں ہوتے ہیں اور محتاج ہوتے ہیں۔ ان تمام صورتوں میں امام ایومنیف کا قول بھی بہی ہے۔

> (1139)-سندروايت:(أَبُّـوُ حَـنِيْفَةَ) عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَنِب عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ

> مَّنْنَرُوايتَ. شُنِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَشَا الْفَسَدَتِ الْمَوَاشِيُّ لَيُلاَ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلى اَهُلِ الْمُوَاشِيُّ حِفْظُهَا لَيُلاَّوَعَلَى اَهُلِ الْاَهْزَالِ حِفْظُهَا لَيَلاَّوَعَلَى اَهُلِ الْمُوَاشِيُّ

امام ابوضیفہ نے عمر و بن شعیب - انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے بدروایت نقل کی ہے:

'' نبی اگرم من کی است اس بارے میں دریافت کیا گیا جو موثی رات کی دریافت کیا گیا جو موثی رات کی دونت ( کسی کا کھیت پایاغ) خراب کردیت ہیں' تو نبی اگرم من تی نئی نے فر مایا: موشیوں کے مالکان پر رات کے دونت ان کی حفاظت کرنالازم ہوگا''۔

<sup>1139)</sup> قىلت و فداخوج احمد 435/5 - و مالك فى الموطا 747/2 - و الشيافعي فى المسند 107/2 - و البطيحاوى فى شرح معانى لآنار 203/3 - و فى شرح مشكل الآنار ( 6159) من حرام بن محيصة : ان ناقة للبراء دخلت حالطاً فافسدت فيه - فقضى رسول الله يسبح الله عليه وسلم ان على اهل الحوانط حفظها بالنهاروان ماافسدت المواشى بالليل ضامن على اهلها

حافظ طحہ بن محمد نے بیرواہت اپنی' دمند' میں - ابوعہاس بن عقدہ - محمد بن منذر بن سعید ہروی - احمد بن عبداللہ کندی -ابرائیم بن جراح - ابو پوسف کے حوالے سے امام ابوعنیفہ سے روایت کی ہے۔

حافظ محمد بن مظفر نے بیروایت اپنی ''مسند' میں - ابو حسین اتطا کی - اجمد بن عبداللہ کندی - ابراہیم بن جراح - ابو پوسٹ کے عوالے سے اما بوصنیفہ ہے دوایت کی ہے۔

حافظ کہتے ہیں: اس روایت کوامام ابو حنیفہ نے محمد بن عمرو بن شعیب سے بھی روایت کیا ہے۔

احمد بن لھر بن طالب نے اس کو-ابوحس احمد بن حبار -عبداللّٰہ بن تھے بن رستم -ابوہشا م احمد بن حفص -امام ابو حنیفہ نے -مجمد بن عمر و بن شعیب کے حوالے سے حضرت عبداللّٰہ بن عمر و کھٹھنڈ نے قل کیا ہے ۔

ابوعبدالتند مسین بن مجمد بن خسرونے بیردایت! پی''مسند' میں – ابومسین مبارک بن عبدالجبار میر فی – ابومجمد جو ہری – حافظ محمد بن مظفر کے حوالے سے امام ابوعنیفہ تک مذکورہ سند کے ساتھ فقل کمیا ہے۔

> (1140)-سندروايت: (اَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ عَاصِمِ بَنِ كُلُبُ عَنْ اَبِيْدِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

مثن روايت: صَنعَ رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ فَلَقَامَ اللّهِ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ فَدَعَاهُ فَقَامَ اللّهِ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ وَتَعَاوُلُنَا فَعَهُ فَلَمّا وَضَعَ الطّعَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَسَناوَلُ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ وَتَعَاوُلُنَا مَعَهُ وَآلِهِ وَسَلّمَ وَتَعَاوُلُنَا مَعَهُ وَآلِهِ وَسَلّمَ وَتَعَاوُلُنَا مَعَهُ وَآلِهِ وَسَلّمَ وَتَعَاوُلُنَا مَعَهُ وَآلِهِ وَسَلّمَ وَسَنَا وَلَنَا مَعَهُ وَآلِهِ وَسَلّمَ وَسَنَا وَلَنَا أَنْ يَعْلَمُ وَآلِهِ وَسَلّمَ صَنعَ ذَلِكُ أَنْ يَعْلَمُ وَآلِهِ وَسَلّمَ صَنعَ ذَلِكُ أَنْ يَعْلَمُ وَآلِهِ وَسَلّمَ صَنعَ ذَلِكُ أَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ صَنعَ ذَلِكُ أَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ صَنعَ ذَلِكُ أَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ صَنعَ ذَلِكُ أَمْ سَكُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ صَنعَ ذَلِكُ أَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ صَنعَ ذَلِكُ وَاللهِ وَسَلّمَ صَنعَ ذَلِكُ أَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ صَنعَ ذَلِكُ وَسَلّمَ صَنعَ ذَلِكُ وَسَلّمَ صَنعَ ذَلِكُ وَاللهِ وَسَلّمَ صَنعَ ذَلِكُ وَسَلّمَ صَنعَ ذَلِكُ وَسَلّمَ عَنْهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللهِ وَسَلّمَ صَنعَ ذَلِكُ وَاللهِ وَسَلّمَ صَنْعَ ذَلِكُ وَاللهِ وَسَلّمَ صَنعَ ذَلِكُ وَآلِهِ وَسَلّمَ صَنعَ ذَلِكُ وَسَلّمَ مَنعُ ذَلِكُ وَلّهُ وَاللهِ وَسُلّمَ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسُلّمَ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ مَنْ عَنْ لَكُونُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِكُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلْمُ وَلَا لَكُونُ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلْمُ لَعُلُمُ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَمُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَمُ اللهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَمُ الللّه

امام الوضیفے نے عاصم بن کلیب - انہوں نے اپنے والد کے حوالے کے ایک سحالی سے بدروایت نقل کی ہے: وہ میر بیان کرتے میں:

"اکی سحانی نے نی اکرم خلیج کے لئے کھانا تیار کروایا اس نے نی اکرم خلیج کے لئے کھانا تیار کروایا اس نے نی اکرم خلیج کا کہ میں کھر کے اس نے بی اکرم خلیج کا آپ کے ساتھ ہم بھی اٹھ کھڑے ہوئے دیک کرائے کرآپ خلیج کا اس نے رکھا گیا اور کھا گیا تو گوشت کا اس کھانین کی تو آپ خلیج کے دین آپ اور کھانے نے کو آپ نے اسے خدیم سے نبی اکرم خلیج کو ایسا اور کھانے نے کھانا تیار کرنے والے صاحب کو بلوا یا اور فرمایا جم کے اس سے دک گھے۔ نبی اکرم خلیج کی اس سے دک گھے۔ نبی اگرم خلیج کے نبی کا کرم خلیج کے دی بی سے دک گھے۔ نبی کرتے ہوئے ویکھا تو ہم بھی اس سے دک گھے۔ نبی کرم خلیج کے بیار کے بیار سے بی بیاد کہ بیتر اس کوشت کے بارے میں بناؤ کہ بیتر اس کی بیار سے کہاں سے آیا ہے؟ اس نے عرض کی نیا رسول اللہ! بید ہمارے پاس کوشت ہے ہمارے پاس کوشت نبیس تھان تو ہم نے اس بیدی کا کوشت ہے ہمارے پاس کوشت نبیس تھان تو ہم نے اس سے بیٹر یورکا کا کوشت ہے ہمارے پاس کوشت نبیس تھان تو ہم نے اس سے بیٹر یورکا کا کوشت ہے ہمارے پاس کوشت نبیس تھان تو ہم نے اس سے بیٹر یورکا کا کوشت ہے ہمارے پاس کوشت نبیس تھان تو ہم نے اس سے بیٹر یورکا کا کوشت ہے ہمارے پاس کوشت نبیس تھان کو ہم نے اس سے بیٹر یورکا کا کوشت ہے ہمارے پاس کوشت نبیس تھان کو ہمارے نائے کا کوشت ہے ہمارے پاس کوشت نبیس تھان کو ہم نے اس کے بیٹر یورکا کا کوشت ہے ہمارے پاس کوشت نبیس تھان کر بیا کوراے ذرکا کر کوشت ہے ہمارے پاس کوشت کیس کے اس کے بیٹر یورکا کا کوشت ہے ہمارے پاس کوشت کے بیارے پاس کوشک کے بیار

(1140)قدتقدم في (1138)

مُنَخْنَاهَا وَصَنَفْنَاهَا لَكَ طَعَامًا حَتَّى يَجِيْءَ فَنُعُطِيْهِ نَسْسَهَا فَآمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِرَفُعِ يَشَعَامِ وَآمَرَهُ أَنْ يُطْهِمَهُ الْاسَارِي

کے آپ کے لئے کھانا تیار کر دیا 'جب وہ پڑوی آئے گا تو ہم (اس جانور) کی قیت است دے دیں گئے تو نبی اکرم شائی نے وہ کھانا اٹھانے کا حکم دیا اور آپ نے اسے سے ہدایت کی کہ وہ کھانا

تیدیول کوکھلا دے''۔

حافظ ابو بکرا حمد بن مجمد بن خالد بن فلی کلا گل نے اس روایت کو-اپنے والدمجمد بن خالد بن فلی-ان کے والد حالد بن فلی-مجمد بن خالد وہی کے حوالے ہے امام ابوصیفہ سے روایت کیاہے۔

## ٱلْبَابُ الْعِشُرُونَ فِي الْفَرْضِ

وَالتَّقَاضِيِّ وَالْوَدِيْعَةِ وَالْعَارِيَةِ وَالآبِقِ وَاللَّهِيْ وَاللَّهِيْطِ وَاللَّقُطَةِ بيسوال باب: قرض، اس كانقاضا كرنا، كوئي چيزود لعت كرنا كوئي جيزهاريت كوريرديا، علام كامفرور بوجانا، كوئي چيكس پزا بوامانا، اوركوئي چيكس پزي بوئي لمنا

(انسبكباريين روايات)

امام ایوطنیف نے - اساعیل بن عبدالملک - ابوصالح کے حوالے سے میردوایت فقل کی ہے:

سیدہ ام ہائی ﷺ بیان کرتی ہیں: بی اکرم ﷺ نے ارشاد یاہے:

''بے شک اللہ تعالی نے جنت میں مشک اذفر سے بنا ہوا ا ایک شہر بنایا ہے' جس کا پائی سلسیل ہے' جس کے درخت نور سے پیدا کئے گئے ٹین ان میں خوبصورت چیروں والی حور میں ہیں ' جن میں سے ہرا لیک کے جم پر سر لباس ہوتے ہیں آگر ان حوروں میں سے کوئی ایک المی زمین پر جھا تک کرد کھے لئے تو وہ شرق اور مخرب کے درمیان موجود ساری جگد کوروش کر دے اور اس کی خوشوکی پاکیز گی زمین اور آسان کے درمیان پوری جگد کھرونے لوگوں نے عرض کی: یارسول الند! وہ سے ملیس کی ؟ نجی اکرم منافیظ (1141)- سندروايت: (البو حينفة) عَنْ إسْمَاعِبْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ آبِي صَالِح عَنْ أَمْ هَانِ وَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّى:

متن روايت إن الله كعالى خَلَقَ فِي الْجَنَّةِ مَدِينَةً مِنْ مِسْكِ إِذْ فَقِ مَاؤُهَا السَّلْسَبِيلُ وَشَجَرُهَا خُلِقَتْ مِنْ مُوْدٍ فِيْهَا حُوْرٌ حِسَانٌ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ سَبُعُونَ مَوْ اللَّهُ لُو أَنَّ وَاحِلَةً مِنْهُ لَ الشَّرَفَ مُعَلَى اللَّهُ فِي الْمَغْرِقِ وَالْمَغْرِقِ وَالْمَخْرِقِ فَاللَّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الله

الوقمہ بخاری نے بیروایت محمہ بن زید قرشی (اور) جبہان بن ابوحسن ان دونوں نے سلی بن تکیم - ابو مقاتل سرقندی کے عوالے سے امام ابوطنیفہ نے فقل کی ہے۔ \*

<sup>(1141)</sup> اخرجه الحصكفي في مستدالامام (347)و (525)

و ب واحدة من الحور العين اشرفت في دار الدنيا لاشرقت ما بين المشرق والمغرب ولملات ها بين السماء والارض من طبيها

ورفین میں ہے کوئی ایک حوراگر و نیا پرجھا تک لے تو مشرق ومغرب کے درمیان کی ساری جگہ کوروش کردے گی'اوراس ۔ -- \*- ہن اورز مین کے درمیان موجو دساری جگہ کو بھر دے گی''

ہ بو نے پر دوایت احمد بن گھر بن معید ہمدانی - احمد بن گھرا بوعبد الله طالقانی - ابوجعفر گھر بن قاسم- ابومقاتل کے حوالے ہے بر بوضیفہ نے قل کی ہے جو روایت کے آغاز ہے کے کران الفاظ تک ہے:

لاضاءت ما بين المشرق والمغرب\*

" و ہشرق ومغرب کے درمیان کی ساری جگہ کوروثن کردے گی''

حافظ طیر بن مجرنے بیروایت اپنی 'مسند' میں- احمد بن مجر- مجر بن احمد طالقانی - ابوجفمر مجد بن قائم - ابومقائل سمرقندی کے حولے سے امام ابو صنیفہ رفائقٹ مختصر روایت کے طور برنقل کی ہے -

قاضی ابو بکر محمد بن عبدالباتی انصاری نے بیروایت اپنی ''مسند'' هیں - ابو مظفر مناد بن ابرا ہیم - ابوقاسم علی بن احمد بن محمد بن سن تراخی - ابومحد عبدالغد بن محمد بن یعقوب استاذ - جبہان بن صبیب فرغانی علی بن عکیم سمر قندی - ابومقاتل سمر قندی کے حوالے

ے ام ابوحنیفہ بلانٹنے ہے۔

1142) - سندروایت: (اَبُوْ حَنِیْفَةَ) عَنْ اِسْمَاعِیْلَ
 ی غبید الْمَلِكِ عَنْ اَبِی صَالِح عَنْ اُمْ هَان ِ رَضِی

مَا عَنْهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

شَن روايت: مَسنُ شَلَّةَ عَلَى أُمَّتِيهُ فِي النَّقَاضِي إِذَا كَن مُعْسِرًا شَلَّدَ اللهُ عَلَيْهِ فِي قَبْرِهِ\*

امام ابوصنیفہ نے - اساعیل بن عبد الملک - ابوصالح کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے:

سيده ام باني في الايان كرتى مين: في اكرم ما الفي في ارشاد

''جوشخص تقاضا کرتے ہوئے میری امت پرتخی سے کام کے گا'جبکہ (جس سے تقاضا کیا جارہاہے وہ شخص) مثلکرست ہوا تو اللہ تعالیٰ قبر میں اس (مختی کرنے والے شخص) پرتختی فرمائ

و گھر بخاری نے بیدودایت - احمد بن محمد بن سعید بمدانی - محمد بن احمد طالقانی - محمد بن قاسم - ابومقائل کے حوالے ہے امام

ا بوحفیفہ ہے روایت کی ہے \* طلحہ نے بھی اس کو بالکل ای طرح نقل کیا ہے جس طرح بخاری نے اس کوقل کیا ہے۔

حافظ حسین بن مجر بن خسر و بنی نے بدروایت اپن "مسند" میں - ابوضل احمد بن محمد بن حسن بن خبرون - ان کے مامول ابوعلی حسن بن شاذان - قاضی عمر بن حسن اشنائی محمد بن زرعه بن شداد محمد بن قاسم ابوجعفر صفائی - ابومقاتل کے حوالے ہے امام ابوطنیفدے روایت کی ہے\*

قاضى عمر بن حسن اشنانى نے امام ابو صنیفہ تک اپنی مذکورہ سند کے ساتھ اس کوروایت کیا ہے۔

(1143)-سندروايت: (أَبُو حَنِيفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرِ:

متن روايت: أنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:

﴿ وَمَسنُ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعُفِفُ وَمَنْ كَانَ

فَقِيْرًافَلْيَأْكُلِ بِالْمَعْرُوفِ، قَالَ قَرْضًا \*

المام وسنيف في حماد بن ابوسلمان كي حوالے سے مير روایت س ب-معیدین جیرنے اللہ تعالیٰ کے اس فر مان: ''تو جو خص خوشحال ہوؤ وہ بچنے کی کوشش کرے اور جوغریب بوده مناسب طور برکھا لے''۔

معید بن جبیر کہتے ہیں:اس ہے مراد قرغ ہے۔

الم محمد بن حسن في 'الآثار' ميں اس كوفل كيا ہے انہوں نے اے ام ابوطنیفہ بوٹیٹ ہے روایت كيا ہے۔\*

(1144)- سندروايت: (أبسُو حَنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ آنَّهُ قَالَ:

مَتْنُ روايت لا يَأْكُلُ الْوَصِيُّ مِنْ مَالِ الْيَعِيْمِ قَرْضًا

امام الوصنيفہ نے - حماد بن ابوسليمان كے حوالے ہے ميہ روایت نقل کی ہے-ابراہیم کخعی فرماتے ہیں: '' وصی محض میتم کے مال میں ہے کچھیس کھائے گا قرض کے طور پریا قرض کے علاوہ ( کسی بھی صورت میں نہیں کھائے

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اسے امام ابوطنیفد مینین سے روایت کیا ہے۔\* امام ابوصیقے نے بیٹم - ایک (نامعلوم) تخص کے حوالے (1145) - سندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةً) (عَن) الْهَيْفَمَ ے بدروایت تقل کی ہے- حصرت عبدالقد بن مسعود بالنظر فر ماتے عَنْ رَجُلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَنَّهُ آنَّهُ

(1143) اخرجه محمدين المحمن الشيباني في الآثار (780) في البيوع: باب المضاربة بالشلث والمضاربة بمال اليتيم ومنحسالطنسه-وفي الموطنا 331/331)-وابن ابي شيبة 381/6في البيوع بساب فني الاكبل فني مسال البنيم -والطبري في التفسير 5/7-585 و البهيقي في السنن الكبرى 5/6

(1144)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثارر 781)في البيوع :ياب المصارية-وفي الموطا 331 (939)- والخوارزمي في جامع المساليد72/2(1144)وهو الاثر الآكي

(1145)خرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثارر 781)في البيوع :باب المضاربةبالثلث والمصاربة بمال البتيم ومخالطة-وفي الموطأ 331(939)في السير :باب الوصى يستقرض من مال اليتيم

'' وصی شخص یتیم کے مال میں سے قرض کے طور پڑیا اس ك علاوه كسى اورصورت من كجريجى نبيل كھائے گا'' ... وروايت: لَا يَسَأَكُلُ الْوَصِينُ مِنْ مَاْلِ الْيَتِيْمِ شَيْئًا للرحدار غيرة

امام محمد بن حسن شعبانی نے بیردایت کتاب الآثار عمر نقل کی ہے انہوں نے اسے امام ابو حذیف مرسید سے روایت کیا ہے۔ امام ابوحتیقہ نے - اساعیل بن عبدالملک - ابوصالح کے

حوالے سے بیروایت نقل کی ہے۔ سیدہ ام ہانی فی مینا بیان کرتی ين: ي اكرم الله في ارشادفر مايا ي:

'' دنیا ملعون ہے اور اس میں موجود ہر چیز ملعون ہے' سوائے اہل ایمان کے اور اس چیز کے جوالند تعالیٰ کے لئے ہو''۔ 1146) - مندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةً) عَنْ إِسْمَاعِيْل بْس عَبْدِالْمَلِكِ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أُمْ هَانِيْءٍ رَضِيَ مْ عُنهُا أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَّتَن روايت: اَلسَّةُنْبَ ا صَلْعُوْنَةٌ وَمَا فِيْهَا مَلْعُوْنٌ إِلَّا المؤمنين وماكان لله تعالى

ا پوچمہ بخاری نے بیروایت – احمد بن مجمد بن سعید بهدانی محجمہ بن احمد طالقائی - ابدِ جعفر مجمہ بن قاسم طالقانی - ابومقاتل سمرقند ک كحوالے سے امام الوحنيف سے روایت كى ہے \*

حافظ طلحہ بن جمد نے بیروایت اپنی '' مسئد' میں-احمہ بن مجر بن سعید کے حوالے ہے' بالکل ای سند کے ساتھ فقل کیا ہے۔

امام ابوطنیفہ نے - ابوما لک انتجعی - ربعی بن حراش کے حوالے ہے بیدروایت نقل کی ہے۔حضرت حذیفہ بن بمان ڈاھٹز فرماتے ہیں:

'' قیامت کے دن ایک بندے کوانٹد تعالیٰ کی بارگاہ میں لایا جائے گا'وہ عرض کرے گا:اے میرے پروردگار! میں نے جمیشہ بھلا بی کیا میں نے اس کے ذریعے صرف تیری رضا کا ہی ارادہ كياب ُ تونے مجھے مال عطاكيا تھا' تو ميں خوشحال خفس كو كنجائش ديا كرتا تھا اور تنگدست تخف كومهلت دے ديا كرتا تھا تو القد تعالى فر مائے گا: میں اس بارے میں تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں (اے فرشتو!) تم لوگ میرے بندے ہے درگز رکرو''۔

1147)- سندروايت: (أبُوْ حَينيفَةَ) عَنْ أبني مَالِكِ لْأَشْجَعِتَى عَنُ رَبُعِيّ بْنِ حِرَاشِ عَنْ خُذَيْفَةَ ابْنَ الْبَمَان رَضِيَ اللهُ عَنْهُ آنَّهُ قَالَ:

سُ روايت نَيُسُوُ مَنْي بِعَبُدِ إِلَى اللهِ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِبَغُولُ أَىٰ رَبِّ مَا عَمِلُتُ إِلَّا خَيْرًا مَا أَرَدْتُ بِهِ إِلَّا نَّاكَ رَزَقْتَنِي مَالًا فَكُنْتُ أُوَشِعُ عَلَى الْمُوْسِر رَ أَسْظُرُ الْمُغْسِرَ فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا اَحَقُّ بذلِكَ مِكَ لَتَحَاوَزُوا عَنْ عَبُدِي قَالَ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدِ إصِى اللهُ عَنْـهُ وَاَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ آنِي سَمِعْتُهُ مِنْهُ

<sup>\* 12.4</sup> اخرجه الحصكتي في مسندالامام ( 346)-والطحماوي في شرح معاني الآثار (5537)وفي شرح مشكل ج. 5536)ومسلم (1560)(28)-والبخاري (2391)-والطبراني في الكبير 17. (641)-والبهيقي في السنن الكبرى 5 356 - وابن ماجة (2420)

رادی بیان کرتے ہیں: (بیصدیث سننے کے بعد) حضرت عبداللہ بن مسعود فرائٹ نے فرمایا: میں نبی اکرم طائٹیڈ کے بارے میں گوائی دے کرید بات کہتا ہوں: میں نے بھی بیصدیث نبی اکرم طائٹا کی زبانی سن ہے۔

ابوعبدالله حسین بن محمد بن خسر و پنجی نے بیردوایت اپنی''مین – احمد بن علی بن محمد – ابوطا برمحمد بن احمد بن ابوصقر – ابوسین علی بن ربعید بن علی –حسین بن رشیق – ابوعبدالله محمد بن حفص –عبدالملک بن عبد الرحمن طالقانی – صالح بن محمد تر مذی – حماد بن معند به این به بیستان استان افتار سر

ابوصنیفہ کے حوالے ہے' امام ابوصنیفہ ڈالٹنٹے سے آگ کی ہے \* - اساسیالی کی ایسان کی ہے اور اساسیالی کی ہے \*

(1148) - سندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بُنِ عَيَّاشٍ عَنْ شُرَحْبَيْلِ بُنِ مُسْلِمٍ الْحَوُلَانِيّ عَنْ أَمِنْ أَضَامَةَ الْبَاهِلِتِي رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ عَلُمَ حَجَّةِ الْوَدَاع:

مَثْنَ رَوَايِت: آنَّ اللهُ تَعَسَالُى اَعُسَلَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّة لِلُوَارِثِ وَالُولَدُ لِلْفُرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْسَحَجَرُ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ وَمَنُ إِذْ عَى إِلَى غَيْرِ اللهِ اللهِ وَمَنُ إِذْ عَى إِلَى غَيْرِ اللهِ اللهِ فَعَلَيْهِ لَعَنَهُ اللهِ إلى يَعْرِ مَوَ اللهِ فَعَلَيْهِ لَعَنَهُ اللهِ اللهِ يَوْم اللهِ عَلَى اللهِ وَلَا تُنْفُقُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الطَّعَامَ فَقَالَ وَلَا يَا رَسُولَ اللهِ وَلَا الطَّعَامَ فَقَالَ وَالْعَرِينَةُ مُؤْذَاةً وَالْعَرِينَةُ مُؤْذَاةً وَالْعَرِينَةُ مُؤْذَاةً وَالْعَارِينَةُ مُؤْذَاةً وَالْعَارِينَةُ مُؤْذَاةً وَالْعَارِينَةُ مُؤْذَاةً وَالْعَرِينَةُ مُؤَذَاةً وَالْعَارِينَةُ مُؤَذَاةً وَالْعَارِينَةُ مُؤَدَاةً وَالْعَارِينَةُ مُؤْذَاةً وَالْعَارِينَةُ مُؤْذَاةً وَالْعَارِينَةُ مُؤْذَاةً وَالْعَارِينَةُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ وَالْعَارِينَةُ مُؤْذَاةً اللهَالِينَةُ مُؤْذَاةً اللهُ اللهُ وَالْعَارِينَةُ مُؤْذَاةً اللّهَالَ وَالْعَارِينَةُ مُؤْذَاةً اللهَالَعَةُ عَلَيْلًا عَلَى اللهُ اللّهُ وَلَا اللهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْعُلَالِيلُهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْعُلَالَ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

امام ابوحنیفہ نے - اساعیل بن عیّاش -شرحبیل بن مسلم خول نی کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے:

حفرت ابوامامه بالملى والثناء بيان كرتے ميں: حجة الوداع كم موقعه ريم في في أكرم طلقياً كو بيدارشاد قرماتے ہوئے سام

''بشک اللہ تعالی نے ہر حقد ارکواس کا حق دے دیا ہے تو وارث کے لئے وسیت نہیں ہوگی نیچ فراش والے کو سلے گا اور زنا کرنے والے کو کر گا اور زنا فرے ہوگا ، چوقم کی اور ان الوگوں کا حساب اللہ تعالی کے ذمہ ہوگا ، چوقم اپنے باپ کے علاوہ کی اور طرف خود کو مشوب کرے یا اپنے آتر ادکر نے والے آتا کے علاوہ کی اور کی طرف خود کو مشوب کرے تا قیامت کے دن تک اس پر اللہ کی اعت ہوتی رہے گئ ، عورت اپنے شوہر کے گھر میں سے کوئی جھی چیز اس کی اجازت کے بغیر خرج نہ کہ کر میں سے کوئی جھی چیز اس کی خمیں ، نبی اگرم خلیج نے فر مایا: اناح بھی نہیں ، نبی اگرم خلیج نے فر مایا: اناح بھی نہیں کیونکہ وہ تعام اللہ بال سے نماریت کے طور پر لی ہوئی سب سے زیادہ فضیلت والا مال ہے نماریت کے طور پر لی ہوئی گئے واپس کی جائے گی اورشامی میا ہے کہ اور تھا میں باتے گئی عطیہ کے طور پر لی ہوئی گئے واپس کی جائے گی اورشامی میا ہے گئی اورشامی میا ہے واپس کی جائے گی اورشامی میا ہے گئی اورشامی میا ہے واپس کی جائے گی اورشامی میٹر میں ادار کے کا یابند ہوگا''۔

ے دیمتی بن مجرفے بے روایت اپنی ' مسئد' میں - احمد بن محمد بن معید بهدانی -حسن بن سمید رئا سے قل کی ہے۔عبدالوہاب بن تھے جات کمرتے میں:

م میں میاش بیان کرتے ہیں: ابو صنیفہ نعمان بن ٹابت ایک نا واقف شخص کے طور پر میرے پاس آئے اور انہوں نے حد میں ا

ہ منی او بگر تحرین عبدالباتی انصاری نے بدروایت - ابوبکرا حمد بن علی بن ثابت خطیب بغدادی - ابوسعید مالینی - ابوطیب محمد حروراق - بشر بن ولید قاضی - ابو پوسف قاضی کے حوالے ہے امام ابوضیف نے -علی بن مسمر - اعمش - اساعیل بن عیاش ہے چھے کی ہے البتہ اس میں بیالفاظ نہیں ہیں -

ولا تنفق المواة (بيالقاظ يهال تك بين) فإنه من أفضل أموالنا .

1149)- سنرروايت: (أَبُو حَنِيفَةَ) عَنُ آبِي رَبَاحِ كَذُولِي عَنُ آبِي عَمُرِو الشَّيْبَانِي عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَنْ عُودٍ رَضِي اللهُ عَنُهُ:

مَشْنِ دُوايت: لَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ بِسَنَّهَ رَحَّصَ فِي الْجَعُلِ فِي رَدِّ الإَبِقِ"

سی سول کا امام ابو عنیف نے - ابور باح کوفی - ابو تمر وشیبانی کے حوالے کے بردایت نقل کی ہے - حضرت عبداللہ بن معود والتنو بیان کرتے ہیں:

نی اکرم تا پیز نے مفرور غلام کو واپس لانے کی صورت میں معاوضے (یاانعام) کی رخصت دی ہے۔

حافظ کلی بن گھرنے بیروایت اپنی' مسئد' میں-احمد بن گھر بن معید ہمرانی -عمر بن نیسنی بن عثمان-انہوں نے اپنے والد ک ﴿ لے ہے-خالد بن عامر-عمایش کے حوالے ئے امام ابوضیفہ کل شخان سے روایت کی ہے \*

امام الوطنيق نے - سعيد بن مرزبان كے حوالے سے بيد روايت نقل كى ہے- حضرت عبداللہ بن عمراور حضرت عبداللہ بن مسعود بخائد افر التے ہيں:

" جب كسى مفرور غلام كوشمر ك باجر ، واليس لايا جائ تواس كامعاوضه ياليس درجم جوگا". 1150) - سَمَرروايت: (أَبُو ْ حَيْنُفَةَ) عَنْ سَعِيْدِ بْنِ سِيسُوْزَبَسَانِ عَسْ ابْنِ عُمَرَ (وَ) عَبْدِ اللهُ بْنِ مَسْعُوْدٍ جِي اللهُ عَنْهُمَا:

صَّن روايت: أنَّ جَعُلَ الآيِقِ إِذَا رَدَّهُ مِنْ مَوْضِعِ حرجٍ مِنَ الْمِصْرِ أَرْبَعُونَ فِرْهَمًا

امام تحربن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب' الآثار' می نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوطنیفہ سے روایت کیا ہے۔ 1151) - سندروایت : (اَبُسُو حَنِیْفَةَ مَی مَنْ حَمَّادِ عِنْ اللهِ اللهِ

يَّ 12)خرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثارر 901)في الادب :باب جعل الآبق -وعبدالرزاق ر 14911)في البيوع :باب حص في الآبق -وابن ابي شيبة65146في البيوع :باب جعل الآبق -والبهيقي في السنن الكبري200/6

(1150)قائقادم

روایت نقل کی ہے:

"ابراجيم تخفي نے مضاربت اورود لبعث کے بارے علی سے بات بیان کی ہے: جب وہ کسی شخص کے پاس موجود ہواور اس تحض کا انقال ہو جائے اوراس کے ذھے قرض بھی ہو<sup>ا</sup> تو ابراہیم تخعی فرماتے ہیں: سب لوگ اس بارے میں برابر کی حیثیت رکھتے ہوں گے'اوروہ قرض خواہوں کی ہانند شار ہوں گے' جبکہ وو دونوں اقسام لینی وربعت اور مضاربت کے طور پر دی ہوئی چيز ول کومتعين طور پرشناخت نه کرسکيس''۔

إِبْرَاهِيْمَ: متن روايت : فِي الْمُ صَارَبَةِ وَالْوَدِيْعَةِ إِذَا كَانَتْ

عِنْدَ الرَّجُلِ فَمَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ يَكُونُنُونَ جَمِيْعًا ٱسُوَدَةُ الْغُرَمَاءِ إِذَا لَمْ يَعُرِفَا بِأَعْيَانِهِمَا ٱلْوَدِيْعَةِ وَالْمُضَارَبَةِ"

(اخـرجه)الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة" ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه"

ا مام تحرین حسن شیبانی نے بیدردایت کتاب''الآثار'' میر نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ سے روایت کیا ہے' بھرامام محمر فرماتے میں: ہم اس کے مطابق فتوی وہے ہیں امام ابو حنیفہ کا بھی یہی قول ہے۔ \*

> (1152)-سندروايت: (أبُوْ حَينيفة) عَنْ فِرَاس بن يَحْيني الْهَـمُدَانِيّ الْحَارِثِيّ الْكُولِفِيّ (عَن)الشَّقبيّ عَنْ آبِي اللَّارُدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْ لُهُ عَنْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ:

متن روايت: اَلْمَيْتُ مُرْتَهَنَّ بِلَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى

امام ابوحنیفہ نے - فراس بن یکیٰ ہمدانی حارثی کوفی - امام فعمی کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے: حضرت ابودرداء طالتنفأ نبي اكرم منافظة كابيه فرمان نقل

''میت ایخ قرض کے عوض میں رئین رکھی جاتی ہے جب تك أعداد أنيس كروياجا تا"-

حافظ طلحہ بن مجمد نے بیدوایت اپنی''مسند'' میں - ابوعباس احمد بن عقدہ - عبداللّٰہ بن قریش بن اساعیل بن زکریا اسد ک -انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے-عمر و بن قاسم تمار کے حوالے ہے امام ابو صنیفہ ٹٹائٹڑ سے قال کیے \*

(1153) - سندروایت: (أَبُو حَنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المام الوضيف ف- حماد بن الوسليمان كرحوال ي--

ابرائیم تخنی ہےالیے فض کے بارے میں ہیات فل کی ہے:

(1151)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (783)في البيوع باب من كان عنده مال مضاربة اووديعة

(1153)اخرجـه محمدين الحسن الشيباني في الآثارر 771)في البيوع :باب القرض -وابن ابي شيبة 176/6في البيوع :باب في الرجل يكون على الرجل الدّين فيهدي له ايحسبه من دينه °-وعبدالرراق (14649)في البيوع باب الرجل يهدي لن اسلفه '' جو قرض کے طور پر جاندی دیتا ہے اور پچر دوسرا فریق اس سے زیادہ بہتر چیز لے کہ آ جاتا ہے' تو ابرا بیم تُخی فرماتے میں: جاندی کے موض میں جاندی کی ادائیگی لازم ہوگئ میں اس شخص کے لئے اضافی قم وصول کرنے کو کمروہ قرار دوں گا'جب تک دوسرافر اتن اس کی مائنڈ چیز تبیس لے آتا''۔ راخرجه) الامنام منحمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة ثم قال محمد ولسنا ناخذ بهذا لا باس ما لم يكن شرطاً اشترط عليه فاذا كان اشترط عليه فلا خير فيه وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے میدوایت کتاب'' الآثار'' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیف ہے روایت کیا ہے' مجرامام ''مرخ ءتے ہیں: ہم اس کے مطابق فق کی نمیس دیتے ہیں' اس میس کوئی حرج نمیس ہے' جبکہ اس میں شرط موجود شدہ واجواس پرعا کدگی گئ ء 'سراس پرشرط عائدگی گئی ہوتو کچراس میں کوئی بھلائی نمیس ہے امام ابوصنیفہ کا بھی بھی بھی تول ہے۔

1154) - سندروات: (البو تحديثُفَة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ الرابيخَتِي الم الرحينَ في أحماد بن الإسليمان كرحوالي - -الرابيخَتِي الشخص كيار على أقل كياب:

ستن روایت فیلی السرِّ جُسلِ یُقُوضُ الرَّجُلَ اللَّرَاهِمَ ''جوقرض کے طور پر دریم دیتا ہے اس شرط پر کہ وہ اس ضی اَنْ بُوقِیَة خَیْرًا قَالَ فَایِنِی اکْرَهُهُ کے نیادہ بہتر ادا نیگل کرے گا تو ابرا تیم خی فرماتے ہیں: مِس

اے مروہ قراردیتا ہول'۔

ا مام جمد بن حسن شیبانی نے میروایت کتاب '' الآخار' بیل نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوطیقہ سے روایت کیا ہے پھرامام محرفہ ماتے میں : ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں امام ابوطیفہ کا بھی بھی تول ہے۔ \*

> **1155)** - *سندرواي*ت: (أَبُـوُ حَـنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ نـِ هَيْمَ أَنَّهُ قَالَ:

مِيمَ الله قال. عَنَّ مَنْفِعَةً فَلا تَحَيُّرُ فِيهِ \* عَنْ مَنْفِعَةً فَلا تَحَيْرُ فِيْهِ \*

امام ابوصنیف نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے میر روایت نقل کی ہے- ابراہیم ختی فرماتے ہیں: ''دہروہ قرض جس ش فائدہ آرہا ہؤاس میں بھلا کی نہیں

\_''\_

عدًا 1 اخرجه محمد بن الحسن الشبياني في الآثار (772)في البيوع باب القرض -وابن ابي شيبة 81/6 في البيوع باب من كره كل قرحي جرمفعة

155 باحرجه محمدين الحسن الشبياني في الآثار( 772)في البيوع :باب القرض -وعبدالرزاق( 14659)في البيوع :باب فرض حسمته -وهل ياخذاافضل من قرصه؟-وإبن ابي شبيه 180/6-والبهيقي في السنن الكبري 350/5 (اخبرجه) الامنام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثبم قال محمد وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآخار' میں نقل کی ہےانہوں نے اس کوامام ابوصیفہ سے روایت کیا ہے پھرامام

محمر فرماتے ہیں: امام ابوحتیفہ کا بھی یہی تول ہے۔

(1156)-سندروايت: (أَبُو حَنِيفَةَ) عَنْ عَبلِ اللهِ بن اَبِيُ رَبَاحِ عَنُ اَبِي عَمُووِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبُدِ اللهِ ابْن

مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

متن روايت: أنَّ رَجُّلا قَدِمَ سِعَبْدٍ آسِقِ فَجَعَلُوا يَلْحُونَ لَنهُ يَأْجُرُهُ اللهُ تَعَالَى فَسِمَعَهُ عَبُدُ اللهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ فَقَالَ آجُرٌ وَمَغْنَمٌ فِي كُلِّ رَأْسِ اَرْبَعُوْنَ

امام ابوحنیفہ نے -عبداللہ بن ابور باح - ابوعمر وشیبائی کے حوالے ۔ -حضرت عبدالقد بن مسعود الانٹیز کے بارے میں بیا روایت قل کی ہے:

"الك شخص ايك مفرور غلام كولي آيا 'تولوگول نے اسے وعادین شروع کی: الند تعالیٰ اے اجرعطا کرنے حضرت عبداللہ بن مسعود ڈنائٹڈ نے یہ بات کی اُتو فر مایا: اجر کے ساتھو نغیمت <del>بھ</del>ی ہوگی ہرا یک غلام سے عرض میں اے حالیس درہم ملیں <sup>ھے</sup>''۔

ابوعبدالله حسین بن مجمه بن خسر وفجی نے بیروایت اپنی''مند'' میں – ابوقائم بن احمہ بن عمر – عبداللہ بن حسن خلال – عبدالرحمٰن بن عمر - محجر بن ابراہیم بن حبیش مجھر بن شجاع - حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوصنیف ہے روایت کی ہے \*

(واخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه رعن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه نماخمذ اذاكان الموضع الذي اصابه فيه مسيرة ثلاثة ايام ولياليها فصاعداً فجعله اربعون درهماً وان كان اقل من ذلك ارضخ له على قدر مسيره وهو قول ابو حنيفة\*

امام محمہ بن حسن شیبانی نے میدروایت کتاب''الآ ثار'' میں نقل کی ہے'نہوں نے اس کوامام ابوضیفہ ہے روایت کیا ہے' پھرامام محمر فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں' وہ جگہ جہاں ہے اس کو پکڑا گیا تھا'اگر وہ تمین دن کی مسافت' یا اس کی زیادہ دور کی بر ہوئو پھر انہوں نے اس میں 40ور ہم کی اوا لیکی مقرر کی ہے اور اگروہ اس سے کم فاصلے پر ہوئو پھر مسافت کے حساب ت سیادا کیل طے کی جائے گی'امام ابوضیفہ کا بھی یجی قول ہے۔

حسن بن زیاد نے بروایت اپنی 'مند' میں' امام ابوحنیفہ رٹھنز سے روایت کی ہے \*

(1157)- سندروايت: (أَبُو تَحنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

ا مام ابوصنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے بی روایت نقل کی ہے-ابراہیم تخفی فر ماتے میں:

(1156)قدتقدم في (1150)

(1157)اخبرجيه منحنصدين المحسن الشيباني في الآثار( 792)في البيوع:بناب البرهن والنعارية والوديعة من الحيوان وعد -وعبدالرراق(14784)في البيوع : ياب العارية -وابن ابي شيبه 142/6في البيوع باب في العاريةمن كان لايضمها

مُشْن روايت: انَّهُ قَدَالَ فِي الْعَارِيَةِ مِنَ الْحَيُوانِ
وَالْمَتَاعِ مَا لَمْ يُخَالِفُ الْمُسْتَعِيْرَ اللَّي غَيْرِ الَّذِيُ
فَ لَ فَسُرِقَ أَوْ اَضَلَهُ أَوْ تَعْطِبُ الدَّابَةُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ
ضَمَانٌ

'' عاریت کے طور پر دینے ہوئے جانور' یا ساز و سامان بیس 'جب تک عاریت کے طور پر لینے والاشخص' اس کے برخلاف نہیں کرتا' جو اس نے کہا تھا' تو اگر وہ چوری ہو جائے' یا گمراہ ہو جائے' یا جانور تھک کر چینے کے قابل ندر ہے' تو اس پر اب تا وان کی ادائیگی لازم نہیں ہوگی''۔

> (اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

امام محر بن حسن شیبانی نے میروایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوضیفہ ہے روایت کیا ہے چھرامام محرفر ماتے میں: ہماس کے مطابق فتو کا دھیے میں امام ابوضیفہ کا بھی بھی تول ہے۔

امام الوصنيف نے -حماد بن ابوسليمان كے حوالے سے بيہ روايت نقل كى ہے-ابراہيم خفی فرماتے ہيں: ''عاريت كاصفان نہيں اواكيا جائے گا''۔ (1158)- مندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنُ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ أَنَّهُ قَالَ:

مَتْنُ روايت : كَانَ لَا يُضْمَنُ الْعَارِيَةُ \*

امام محمد بن حن شیبانی نے پروایت کتاب الآثار عرب نقل کی ہے انہوں نے اس کوام ما بوضیفہ دل تی کا ہے دوایت کیا ہے الم اس محمد بن حضیف آف کو کی ایس کے میں ایس کی ساق السین میں ایس کی ساق السین میں ایس کی ساق السین میں میں ایس کی ساق السین میں کا ایس کا ایس کی ساق کی ہے:

بات نقل کی ہے:

بات نقل کی ہے:

پ س س س بہت ہوں کے گمشدہ صلنے وائی چیز کے بارے میں سیفر مایا ہے: جم شخص نے اس کواشیایی تھا ووائی چیز کے بارے میں سیفر مایا کے اس کا اعلان کرتا رہے گا 'اگر تو اس کا کوئی طلبگار آگیا' تو ٹھیک ہے ورشدوہ اس چیز کوصد تہ کردے گا مجراگر اس کے بعد اس کا طلبگار آجا تا ہے تو اب اس شخص کوافقتیار موقا اگروہ جا ہے گا تو وہ اس کی قیت

سَلَّخَيَسَادِ إِنْ شَاءَ صَيِمنَهُ مِثْلُهَا وَكَانَ الْاَجُرُ لِلَّذِي اس پِيْرُ وَصِدَةِ كُروكُ الْحِرَالِ ك بعداس كاظلبُّاراً جاتا تَّصَدَّقَ بِهَا وَإِنْ شَاءَ اَمْضِي الصَّدَقَةَ وَكَانَ الْاَجْرُ جُرُ جَنُّوابِ السُّحْصَ كَافِتْيَا رِبَوْگا اَكْرِوه جِاجِكا تو وه اس كَيْ قِيتِ \$15) الحرجة محمدين الحسن الشيباني في الآثار (793) في البيوع باب الرهن والعادية والودية من الحيوان وغيره -وابن ابي

1159)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (903)في الادب باب من اصاب لقطة يعتوفها- وعبدالرزاق (18628)في يقطة -وابن ابي شيبة 451/6في اليوع .باب في اللقطةمايصنع بها؟و البهيقي في السنن الكبري 188/6

کی ما نندهنان کےطور برادا کردے گا اوروہ چیز جواس نے صدقہ كى تمى اس كا جرائل جائے گا'ادراگردہ جاہے گا توصد تے كو برقر ارد کے گا اوراس کواس کا جر جی ل جائے گا''۔

ا بوعبدالله حسین بن مجر بن خسر و بلخی نے بیروایت اپنی ''مسند' میں۔ ابوقاسم بن احمد بن عمر-عبداللہ بن حسن خلال-عبدالرحمٰن بن عمر حجر بن ابراہیم بن حبیش مجمہ بن شجاع حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے \*

(واخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة\*

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیردوایت کتاب'' الآثار'' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصیف سے روایت کیا ہے پھرامام محر فرماتے میں: ہماس کے مطابق فتوئی دیتے ہیں امام ابوصنیف کا بھی یہی قول ہے۔

حسن بن زیاد نے میروایت این "مسند" میں امام ابوطنیفہ کے قل کی ہے۔

(1160)-سندروایت: (اَبُو حَنِيفَة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المام ابوطنف نے -حماد بن ابوسليمان كے حوالے سے س روایت نقل کی ہے-ابرائیم تخی نے گری ہوئی چیز کے بارے میں

متن روايت إنَّهُ قَالَ فِي اللَّقَطَةِ يَتَصَدَّقْ بِهَا أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ أَنْ يَّأْخُلَهَا وَإِنْ كُنْتَ مُحْتَاجًا فَأَكُلْتَ فَلا بَأْسَ بِهِ \*

" اس کوصدقہ کر دینا ہمارے نزدیک اس سے زیادہ ينديده بي كدآ دى اس حاصل كرا الرتم محتاج موت مواد. پھراے کھالیتے ہو' تو پھراس میں کوئی حرج نہیں ہے''۔

> (اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآثار' میں نقل کی ہے' انہوں نے اس کوامام ابوصیفہ سے روایت کیاہے چھوامام محر فر ماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں' امام ابوصنیفہ کا بھی ہی تول ہے۔

(1161)-سندروایت: (ابُو حَنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المام ابوطيف نے - حماد بن ابوسليمان كے حوالے سے يہ

روایت نقل کی ہے-ابراہیم تخفی فرماتے ہیں:

(1160) اخرجه محمدين الحسن الشيباتي في الآثار (904) في الأدب: باب من اصاب لقطة يعرفها

(1161)امحرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (900)في الأدب: باب نفقة اللقيط-وعبدالرزاق( 13844)في الطلاق: بات اللقيط -و(16188)في الولاء اب والاء اللقيط '' کہیں گمشدہ منے والے بچے پڑتم اللہ کی رضائے لئے جو پچھے ٹر چ کرتے ہوا تو اس پرکوئی چیز لازم نہیں ہوگ کیکئے تم اس پر جو پچھے ٹر چ کرتے ہوا جس کے ذریعے تمہاری مرادیہ ہو کہ اس کی ادائیگی اس پر لازم ہوتی چلی جائے گی تو پہتم اس سے وصول کر مُتْن روايت :مَا أَنْفَقْتَ عَلَى اللَّقِيْطِ ثُوِيْدُ بِهِ وَجُهَ اللهِ تَعَالَى فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَىءٌ وَآمَّا مَا أَنْفَقْتَ عَلَيْهِ تُوِيْدُ أَنْ يَكُونَ لَكَ عَلَيْهِ فَهُو لَكَ عَلَيْهِ

- 3. =

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد هذا كله تطوع ولا يرجع على اللقيط بشيء وهو قول ابو حنيفة \*

ا مام مجر بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوام ابوصنیف سے روایت کیا ہے پھرامام مجر فرماتے ہیں: بیر سے نقلی ہوگا اور وواس بیچ کے دکی رقم واپس نہیں گے گا امام ابو منیف کا بھی کی آول ہے۔

مرسرمات ہیں. بیرے میں اوقوا دودوہ ان پ سے دی داور ہو ہیں یہ نام اور سیدن کی ہی دی ہے۔ حافظا ابوقا ہم عبداللہ بن گھر بن ابوقوا م سغد کی نے بیدروایت اپنی ''منٹہ'' میں – ٹھر بن حسن بن علی – ٹھر بن اسحاق بن صباح – مجمہ بن عبدالرز اق کے حوالے ہے امام ابوصیفہ گڑائنڈ نے روایت کی ہے \*

## اَلْبَابُ الْحَادِيُ وَالْعِشْرُوْنَ فِي الْمَاذُوْنِ نَكُ اللَّهِ الْعِشْرُونَ فِي الْمَاذُوْنِ

ا كيسوال باب: ماذ ون غلام كاحكم

(1162) - سندروايت: (اَبُوْ حَيْفَةَ) عَنْ اَبِي عَبْدِ اللهِ مُسُلِم بُنِ كَيْسَانِ الْمَلاقِيَ عَنْ اَنْسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

مَثْن روايت: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىا اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بُحِيْبُ دَعُوفَ الْمَمْلُولِ وَيَعُوفُ الْمَرِيْصَ وَيَدْكُبُ الْحِمَارَ

امام ابوصیفہ نے - ابوعبد القد مسلم بن کیسان طائی کے حوالے سے میدوایت نقل کی ہے- حضرت انس بن مالک ڈالٹنڈ بیان کرتے ہیں:

'' نبی اکرم طاقیاً خلام کی دعوت قبول کر لیتے تھے پیار کی عیادت کیا کرتے تھے اور دراز گوش (لیعیٰ گدھے) پر سواری کرلیے میں میں میں ا

ابو مجر بخاری نے بیروایت علی بن حسن کشی - شعیب بن ابوب - ابو کیلیٰ عبدالحمید حمانی کے حوالے ہے امام ابوطیف --روایت کی ہے\*

> (1163)- مندروايت (أَبُوْ حَيْنُفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ الدُوهِ مَنْ اللهِ ا

مَّلْنَ رَوَايِت: فِي الْعَبْدِ يَاذَنُ لَهُ سَيِّدُهُ فِي اليَّجَارَةِ فَصَارَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَاعْتَقَهُ صَاحِبُهُ أَنَّ عَلَيْهِ فِيْمَتُهُ فَانُ فَصَارِ عَلَيْهِ فِيْمَتُهُ فَانُ فَصَلْدِ فَصَلْدُ مَلَكُنُ اللَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِ طَلَبُ الْفُرَمَاءِ الْعَبْدِ بِمَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْقَصْلِ وَإِنْ عَلَيْهِ مِنَ الْفَصْلِ وَإِنْ عَلَيْهِ مِنَ الْفَصْلِ وَإِنْ عَلَيْهِ مِنَ الْفَصْلِ وَإِنْ عَلَيْهِ مِنَ الْفَصْلِ وَإِنْ مَا عَنْهُ وَإِنْ اَعْمَةً مِنَ الْفَصْلِ وَإِنْ مَا عَمَّهُ وَإِنْ اَعْمَةً مَا الْعَبْدَ مَوْمًا

امام الوطنيف نے - حماد بن الوسليمان کے حوالے سے
ابرائیم ختی ہے اپنے خلام کے بارے میں فقل کیا ہے:

د جس کا آقا ہے جہارت کرنے کے لئے اون وے و
ہوار پھراس خلام کے ذیے قرض لازم ہوجاتا ہے تو اس کا آ
اس کو آزاد کر ویتا ہے ابرائیم ختی فرماتے ہیں: اس کی قیت ادارائیگا اس پر لازم ہوگی آگر اس کی قیت کے بعد کوئی چیز جائے گئ تو وہ قرض میں ہے ادا کر ٹی جائے گئ جس کی ادائے

(1162)اخرجه الحصكفي في مسئلالام ( 363)-وابويعلى(4243)-وابوالثينغ في اخلاق النبي وآدابه (64)- و ابونعيم الحلية\$/131-والطيالسي 2/119(2425)-والفوى في شرح السنة ( 3673)-والحاكم في المستدرك 466/2-وابن سعة الطيقات/279

(1163)اخوجية محممدين النحسن الشيباني في الآفار (789)في البيوع:في العبديباذن ليه سيند في التجارة انه ضامن: عبدالرزاق(15237)في البيوع : بناب هل يباع العبدفي دينه اذااذان له اوالحر؟-وابن ابي شيبة 353/6في البيوع : بالب العبدالماذون له في التجارة اس غلام کے قرض خواہوں نے کی ہوگی 'یہاس چیز کے علاوہ ہو گا'جواضافی ادائیگی ہے' لیکن اگر اس کے آتا نے اے فروخت کردیا ہو تو تچروہ اس کے قرض خواہوں کواس کی طرف سے اس کی رقم اداکر ہے گا'اگروہ غلام بھی بھی آزاد ہوگیا' تو اس کی قیمت کے بعداس کے قرض میں ہے جورقم باقی 'پی ہوگی' اس کے قرض خواہ اس ہے دووصول کرلیں گئے''۔

مِنَ اللَّذَهِ أَخَذَهُ الْغُرَمَاءُ مِمَّا كَانَ فَضُلَ عَلَيْهِ مِنَ لَذَيْنِ بَعْدَ قِيْمَتَهُ \*

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة "ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة اذا اجازت الغرماء البيع فان لم يجيزوا كان لهم ان يتقاضوا حتى يباع المعبد في دينهم الا ان يعطيهم البائع او المشترى حقهم وهو قول ابو حنيفة رَضِيَ اللهُ عُنهُ والله اعله"

امام محمد بن حسن شیبانی نے میروایٹ کماب' الآثار' میں نقل کی ہے' انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ ہے روایت کیا ہے' پھرامام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں امام ابوصنیفہ کا بھی ہیں قول ہے' جب غرماء فروخت کرنے کی اجازت دیدین ایکن اگروہ اس کی اجازت نہیں دیتے' تو آئیس اس بات کاحق حاصل ہوگا کہ وہ تقاضا کرئے یہاں تک کدان کے قرض کی اوا لیگی کے لئے اس غلام کوفر وخت کردیا جائے گا' تاہم اس صورت میں تھم مختلف ہوگا کہ فروخت کرنے والا' یا خریدار اُن کے حق کواوا کر نے بیا امام ابوصنیفہ کا بھی بی تول ہے باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔

# الْبَابُ النَّانِي وَالْعِشْرُونَ فِي الْمُزَارَعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ

بائيسوان باب:مزارعت اورمسا قات كابيان

(1164)- سندروايت: (أَلِوُ حَنِيْفَةَ) عَنْ آبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ:

مْتُن روايت ِ آنَّهُ نَهِي عَنِ النَّمُزَابَنَةِ وَالْمُحَافَلَةِ

امام ابوصنیفہ نے۔ ابوز بیر کے حوالے سے میدروایت نقل کی ہے۔ حضرت جاہر ڈائٹٹنا نے نبی اکرم شائٹائٹا کے بارے میں میر روایت نقل کی ہے:

" نبى اكرم سكية في خرابند اورى قلد منع كياب "

ابوگد بخاری نے بیردوایت - احمد بن مجمد معید ہمدانی - اساعیل بن مجمد بن اساعیل بن کیجیٰ - ان کے دادا اساعیل بن کیجیٰ ( کی تحریر ) کے حوالے نے امام الوضیفہ ہے دوایت کی ہے۔

قاضی عمر بن حسن اشنانی نے میروایت -منذر بن محمد بن منذر -انہوں نے اپنے والد کے توالے ہے - ان کے پیچا- ان کے والد سے دوایت کی ہے \* والد سعید بن ابوجیم کے حوالے لے امام ابوطیفیہ ہے روایت کی ہے \*

ا بوعبداللہ حسین بن خسر و کئی نے بیروایت اپنی 'مسند' میں ابوقفل احمد بن خیرون - ان کے ماموں ابوعلی حسن بن شاذ ان -ابوعبداللہ بن دوست علاف - قاضی عمراشنانی کے حوالے ہے' ان کی اساد کے ہمراہ ام ابو صنیفہ نے قبل کی ہے -

(1165)- مندروايت: (البُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ يَزِيْدَ نَنِ آبِي رَبِيْعَةَ عَنْ آبِي الْوَلِيْدِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

متن روايت: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالمُوَابَنَةِ وَأَنْ يَشْتَرِى النَّحُلَ

امام ابوصفیہ نے - یزید بن ابور بید - ابوولید کے حوالے ے بیر ایس ابور بید ابوولید کے حوالے ے بیر ان ابور بیٹی بیان کرتے ہیں:

دنی اکرم تا بیٹی نے کا قلہ اور مزلینہ سے منع کیا ہے اور ایک کی شرط پر) تھجور کا درخت فروخت کرنے ہے۔

ایک یا دو سال بعد (ادائیگی کی شرط پر) تھجور کا درخت فروخت کرنے ہے۔

(1164) اخرجه الحصكفي في مسندالامام (336)-وابن حيان (5000)-والتومذي (1313)في البيوع :بات النهي عن الثنيا-واس ابي شبية 131/7-ومسلم ( 1536)(85)في البيوع :بناب النهي عن المحاقلة والعزاينة-وابوداود( 3404)في البيوع بهاب في المخابرة -وابن ماجة(2266)في التجارات :باب الموابنة والمحاقلة

(1165)قدتقدم في (1052)

حافظ طلحہ بن مجمہ نے بیروایت اپنی ' مسند' میں - صافح بن احمد عبداللد بن حمد دیا قتیبہ کے بڑوی - مجمود بن آوم - فضل بن می سینانی کے حوالے سے امام ابوصنیفہ ڈائٹٹٹ سے روایت کی ہے \*

امام ابوصنیفہ نے - ابوز بیر کے حوالے سے بیروایت نقل کی امام ابوصنیفہ نے - ابوز بیر کے حوالے سے بیروایت نقل کی

امام ابوعنیفہ نے - ابوز بیر کے حوالے سے بیدروایت نقل کی ہے - حضرت جابر منافقات نی اگرم منافقات کے بارے میں میدروایت نقل کی ہے:

اگرم منافقات کے بارے میں میدروایت نقل کی ہے:

"" بی اگرم منافقات نے اس بات ہے منع کیا ہے کہ مجود کے

درخت کوایک یا دوسال بعد (ادائیگی کی شرط پر )خریدا جائے'۔

نَشِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: مَشْنروايت: آنَّهُ نَهِلَى آنُ يَشْعَرِىَ التَّخْلَ سَنَةً اَوْ مَشْرَروايت:

نَزُّبَيُ رِعَنُ جَابِرِ بُن عَبُدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ تَخْتُهُمَا عَن

\*\*\*---\*\*

قاضی عمراشنانی نے بیروایت-منذر بن گھرین منذر-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے-ان کے پتجا-ان کے والدسعید بن ابوجہم کے حوالے کے امام ابوصنیفہ منافظ ہے دوایت کی ہے \*

ابوعبدالله حسین بن خسرونے بیروایت-ابوضل احمد بن خیرون-ان کے ماموں ابوکل-ابوعبدالله بن دوست علاف-قاضی عمر بن حسن اشانی کے حوالے نے امام ابوصنیفه رفائیونے روایت کی ہے \*

ب بروایت آن کی ام ابوطیف نے - ابوز بیر کے حوالے سے بیروایت آن کی ہے - حضرت جابر بن عبداللہ ڈی گانا بیان کرتے ہیں:
'' نجی اکرم خالیج کم نے کا برہ سے منع کیا ہے''۔

(1167) - سندروايت: (أَبُسؤ حَدِينُ فَهَ) عَنْ آيِسى الزَّبِيئِرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِي اللهُ عَنْ اَلِسى الزَّبِيئِرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِي اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اَلَّانَ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ اللّهُ عَلَّ اللّهُ عَلَّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ اللّهُ

مَنْن روايت: نَهِلى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَن الْمُخَابَرَةِ\*

ابوتھ بخاری نے بیروایت محمد بن عصام بخاری -احمد بن قاسم طائی محمد بن ناصح -سالم بن ابوسالم خراسانی کے حوالے ہے امام ابوعنیفہ رفاطنے واپ کی ہے\*

امام ابوطنیفہ نے - ایک (نا معلوم ) مخص - عبایہ کے حوالے سے دایت نقل کی ہے- حصرت رافع براللظ نیزان کرتے

(**1168**)–*سندروايت*:(اَبُـوُ حَينِيُفَةَ) عَنُ رَجُلٍ عَنُ عَبَايَةَ عَنُ رَا<del>فِ</del>ع رَضِى اللهُ عَنْهُ:

(1166) قدتقدم في (1052)

(1167) اخرجه الحصكفي مسندالامام ( 354) وابن حبان ( 5292) ومسلم 1174/3 (83) في البيوع: باب النهي عن المحاقلة والمعزابنة والبهيقي في السنن الكبرى 501/5 والبخارى ( 2966) في البيوع: بناب بيع الشمارقيل ان يبد وصلاحها-و برداود ( 3370) في البيوع: باب بيع الثمارقيل ان يبدو صلاحها-و الطحاوى في شرح معاني الآثار 112/4 وفي شرح مشكل آثار 290/3 U

متن روايت: أنَّ النَّبَىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِحَالِطٍ فَآغُجَهُ فَقَالَ لِمَنْ هَذَا فَقَالَ رَافِعٌ لِيُ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ هُو لَكَ فَقَالَ إِسْتَأْجَرْتُهُ فَقَالَ لا تَسْتَأْجِرُهُ بِشَيْءٍ مِنْهُ

" نی اکرم طُیُقِطُ کا گزرایک باغ کے پاس سے بواوہ
آپ کو اچھا لگا آپ نے دریافت کیا: یہ کس کا ہے؟ حضرت
رافع دی فُٹون نے عرض کی: یا رسول اللہ! میرا ہے۔ تی اکرم طُلِیُّنِمُ
نے دریافت کیا: تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ انہوں نے عرش
کی: میں نے کرائے پرلیا ہے تو نی اکرم طُلِیُّمُ نے فرمایا: تم اس
شی سے کوئی چیز کرائے کے طور پرادائہ کرنا"۔

حسن بن زیاد نے بیروایت اپن 'مسند' میں امام ابوطیفہ طافق نے روایت کی ہے \*

(1169) - سندروايت: (أَبُوْ حَنِنُفَةَ) عَنْ آبِي حُصَيْنٍ عَنْ عَبَايَةَ بُنِ رَفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بُنِ خَدِيْجٍ عَنْ جَيِّهِ قَلَ:

مِثْنُ روايت: مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِحَانِطٍ فَاعْجَبَهُ فَقَالَ لِمَنْ هذَا قُلْتُ يَا وَسُولَ اللهِ إِسْتَأْجَزُنُهُ قَالَ لا تَسْتَأْجِرُهُ بِشَىءٍ مِنْهُ قَالَ اَبُورُ حَنِيْفَةَ يَعْنِى الثَّلْتُ اوْ الرُّبُعْ

'' نبی اکرم من پیٹی کا گزرایک باغ کے پاس ہوا وہ آپ کو اچھالگا'آپ نے دریافت کیا: بیرس کا ہے؟ میں نے عرض کی نیا رسول اللہ! بیر میں نے کرائے کے طور پر لیا ہے نبی اکرم من پیٹیڈ نے فرمایا: تم اس میں ہے کوئی چیز کرائے کے طور پرادا عرص ع

امام ابوحثیفہ کہتے ہیں: اس سے مرادیہ ہے: اس کی ایک تبائی پیداداریا ایک چوتھائی پیدادار (کرائے کے طور پر ادانہ کرنا)۔

حافظ ابو بکراتھ بن مجمد بن خالد بن خلی کلا گل نے بیروایت اپنی''مش'' میں – اپنے والدمجمد بن خالد بن خلی – ان کے والد خالد بن خلی – مجمد بن خالدو ہی کے حوالے نے امام ابو صنیفہ مذاہش ہے۔ کا م

(1668)اخرجه العصكفي مستدالامام ( 355)-وابن حبان( 5194)-والطبراني في الكبير ( 4303)رمسلم ( 1547) (109) في البيوع :بناب كواء الارض -احمد 140/4-وابن ماجفز 2453)في الوهون :بناكراء الارض -والبيهقي في السنن الكبرى 135/6-وابن ابي شيبة/464-والحميدي (405)

(1169)قەتقدم وھو حديث سابقە

1770 - مندروايت: (أَمُو حَنِيْفَة) عَنْ زَيْدِ بَنِ آبِي بَدَةُ عَنْ آبِي وَلِيْدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى الله حب زعن النبيّ صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: مَن روايت: أَنَّهُ نَهْلى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَانِنَةِ

وَعَلَمْ الْنِيّاعِ النَّخُلِ حَتْى تَشَقَعَ

امام ابوصنیف نے - زید بن ابوانید - ابوولید کے حوالے سے بدروایت نقل کی ہے - حضرت جابر بن عبداللہ واللہ واللہ علی کرتے ہیں:

تی اکرم سُن کی کے حاقد اور مزاہد سے منع کیا ہے اور کھوروں کو خرید نے منع کیا ہے ، جب تک وہ کھانے کے کار میں موجودی موجودی ہیں۔

حافظ طلحہ بن مجمہ نے بیروایت اپنی ' مسند' میں علی بن مجمہ بن عبید ( اور )ابوعباس احمہ بن عقدہ اُن دونوں نے -احمہ بن حازم - صیدائقہ بن موک کے حوالے ہے' امام ابوضیفہ ہے روایت کی ہے \*

حافظ محمد بن مظفر نے بیر دایت! پن' مند' میں- ابوجعفر طحاوی - ابو بکرین مہل - ابومحمد زمیر بن عباد - سوید بن عبدالعزیز کے حوالے سے امام ابو حفیقہ سے روایت کی ہے \*

انہوں نے بیروایت ابوبکر قاسم بن میسیٰ عطار ' دشتق ' میں۔ عبد الرحمٰن بن عبد الصمد بن شعیب بن اسحاق -ان کے دادا شعیب بن اسحاق کے حوالے سے امام ابوصنیف سے دوایت کی ہے \*

انہوں نے بیروایت حسین بن حسین انطا کی - احمد بن عبداللہ کندی علی بن معبد محمد بن حسن کے حوالے ہے امام ابو حنیفہ چینے ہے واپ کی ہے \*

حافظ مسین بن خسر ویکنی نے بیروایت اپنی مند' میں - مبارک ابن عبد الجبار صرفی - ابوجید مسن بن علی - ابو حسین ابن مظفر -وجعفر احمد بن محمد بن سلامه طحاوی - ابوبکر بن کہل - ابوجید زبیر بن طی - سوید بن عبد العزیز کے حوالے ہے امام ابوصلیف سے روایت کی

انہوں نے میروایت این مظفر تک انہی اساد کے ساتھ امام ابوصیفیتک ان کی ساتھ نقل کی ہے۔

قاضی ابو بکر محمد بن عبدالباقی انصاری نے بیروایت اپنی''مسند' میں۔اسحاق بن ابراہیم بن عمر برکل - ابوقائم ابراہیم بن احمہ ''ر بی - ابولیققوب بن اسحاق بن یعقوب بن محمدان منیشا پوری - حم بن نوح - ابوسعد محمد بن میسر کے حوالے سے' امام ابو حلیفیہ گڑائٹڈ' سے دواہے کی ہے \*

امام الوصيف نے - بزید بن الور بعیہ - الوولید کے حوالے ہے بید وابت نقل کی ہے- حضرت جابر بن عبداللہ ﷺ نے نبی اکرم عظیم کے بارے میں بید وابت نقل کی ہے:

1771) - مندروا يت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ يَزِيُدَ بُنِ اَبِئ زَبِنَةَ عَنْ آبِئَ وَلِيُّاعِنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ الْأَنْصَارِيّ : حِنى اللهُ مُعَنُهُ حَمَاعَينِ النَبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه

(1170)ئدتقدم في (1052)

-1171)قدتقدم في (1165)

15.

مُتْن رُوايت: اللهُ لَهِي عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَائِدَةِ وَانْ لَا يُبَاعُ النَّخُلُ حَتَّى تَشَقَّحَ وَانْ لَا يُبَاعُ النَّحُلُ مُنتَيْن وَلَا ثَلاثًا\*

'' آپ تا پینا نے کا قلہ اور مزابنہ سے منع کیا ہے اور اس بات سے منع کیا ہے کہ مجور کے درخت کوفر دخت کیا جائے جب تک وہ کھانے کے قابل نہیں ہوجاتی ہیں اور اس بات سے بھی منع کیا ہے کہ مجوریا اس کے درخت کو دویا تین سال بعد (کی ادائیگ کی شرط پر فروخت کیا جائے '''۔

حافظ طلحہ بن مجمہ نے بیروایت اپنی 'مند' میں - ابوعباس احمہ بن عقدہ - اساعیل بن حماد - ابو یوسف کے حوالے سے امام ابوطنیقہ سے روایت کی ہے\*

حافظ ابو بکراحمہ بن مجمہ بن خالہ بن علی کلا گل نے بیروایت اپنی'' مند'' میں -اپنے والدتھے بن خالہ بن خلی - ان کے والدخالہ بن غلی-مجمہ بن خالہ وہی کے حوالے نے' امام ابو حیفیہ گزایشنٹ سروایت کی ہے \*

(1172)-سندروايت: (البُو حَنِيْفَة) عَنْ عَبْد اللهِ بْنِ دَاوْدَ- قِيْد اللهِ بْنِ دَاوْدَ- عَنْ جَعْفَرَ بْنِ

امام ابوطنیفہ نے -عبد اللہ بن داؤو (اور ایک قول کے مطابق )عبیداللہ بن داؤد کے حوالے سے بیدوایت نقل کی ہے:

مَثْن رُوايت: آنَّهُ قَالَ لِسَالِم إِنَّا نَكُرَهُ الْهُزَادَعَةَ وَكَانَ سَالِمٌ يُزَادِعُ فَقَالَ مَا كُنْتُ لِآثُرُكَ مَعَاشِى لِقَوْلِ دَجُل وَاحِدٍ\*

"امام جعفر (صادق) بن محمد(الباقر) نے سالم سے کہا:ہم مزارعت کوکرہ وقراردہ ہیں۔ راوی کہتے ہیں:سالم مزارعت کیا کرتے تھے انہوں نے فرمایا: بیس ایک فحض کے بیان کی وجہ نے اپنی معاش کو ترک نہیں

کرولگا۔

حافظ طیرین محد نے بیروایت اپنی ' مسند' ش- احمد بن محدین محدین سعید ہیں آئی ۔ جعفر بن محدین مروان- انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے امام ابوصنیف ہے والد کے کوالے سے امام ابوصنیف ہے روایت کی ہے۔

حافظ کہتے ہیں: اس کوامام ابو یوسف نے بھی امام ابوطیفہ ڈٹائٹزے روایت کیا ہے۔

ابوعبدالله حسين بن محر بن خروف بيروايت الني "ممند" على البوعبدالله حسين بن خرون - ان كه مامول الوعلى با قلا في التواخ الموعبدالله ابن ووست علاف - قاضى عمر بن حن اشنانى - محمد بن احمد - انهول نے اپنے والد كے حوالے سے - جنا وہ بن سلم كرد (1172) عصوصف في الآلاد (1184 ) المواجة على الله والموج الموج الموج الله المواجة على الله والموج الموج الم

الوالي الم الوطنيفه المافظ الدوايت كي ٢٠٠٠

قائنی عمرا شنانی نے امام ابوصیفہ تک اپنی ندکورہ سند کے ساتھاس کوروایت کیا ہے۔

1173) - سندروايت: (ابُو عَيِيفَة) عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: سَن روايت: سَالْتُ سَالِمًا يَغِينُ ابْنَ عَبْدِ الله بْنِ خَمَدَ بْنِ الْخَطَّابِ وَطَاوُسًا عَنِ الْمُزَارَعَةِ بِالنَّلْثِ وَالدُّبُ عِ فَقَالاً لا بَأْسَ بِهِ فَلَكُونُ ثُولِكَ لِإِبْرَاهِمِهُمَ فَكْرِهَهُ وَقَالَ إِنَّ طَاوِسًا لَهُ أَرْضٌ مُزَارَعَةٌ فَمِنْ آجَلِ ولِكَ قَالَ وَلِكَ \*

ام الوصنية نقل كرتے ہيں - حماد نے بير بات بيان كى ب:

د هيں نے سالم (ليحني ابن عبد اللہ بن عمر بن خطاب) سے
اور طاؤس سے ايک چوتھائى يا تبائى پيداوار كے توض ميں

مزارعت كے بارے ميں دريافت كيا، تو انہوں نے فرمايا: اس
من كوئى ترج نہيں ہے ميں نے ابراہيم تحتى ہے اس كا ذكر كيا، تو

انہوں نے اے محروہ قرار ديا ہے ۔ انہوں نے بير بات بھى بيان
كى طاؤس كى مزارعت والى ز مين تھى اور انہوں نے بير بات بھى بيان
بہ بات كى تھائى۔

\*\*\*----\*\*

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد كان أبو حنيفة يا ين المحمد كان أبو حنيفة ين المحمد كان أبو عبد يا حد بقول الموحن الاوزاعي عن واصل بن ابو جميل عَنْ مجاهد قال اشترك اربع نفر على عهد رسول الله عسلًى الله عَلَيْه وَ آلِه وَسَلَّم فقال واحد من عندى البذر وقال الآخر من عندى العمل وقال الآخر من عندى العمل وقال الآخر من عندى الفدان وقال الآخر من عندى العمل وقال الآخر من عندى الدرض فالغي رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَ آلِه وَسَلَّم صاحب الارض وجعل لصاحب الفدان اجراً مسمى وجعل لصاحب العمل لكل يوم درهما والحق الزرع كله بصاحب البدر\*

امام گھر بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصیفہ سے روایت کیا ہے' پھرامام محمد زماتے ہیں: امام ابوصیفہ ابرا تیم خن کے قول کے مطابق فتو کا دیتے تھے جبکہ ہم سالم اور طاؤس کے قول کے مطابق فتو کی دیتے ہیں۔ ہم اس میں کوئی حربی ٹیس مجھتے ہیں۔

مجاہد بیان کرتے ہیں: نبی اکرم خانی کھئے کے زمانہ اقدیں ہیں چار آ دمیوں نے شراکت داری کی'ا کیے نے کہا: نیج میری طرف ہے ہوگا۔ دوسرے نے کہا: کام میں کروں گا۔ ٹیسرے نے کہا: اوزار میرے ہوں گے۔ چوتھے نے کہا: زمین میری ہوگی' تو نبی کے منتقبی نے زمین کے مالک کے معاوضے کو کالعدم قرار دیااوراوزاروں والے شخص کا متعین معاوضہ مقر کیااور کام کرتے والے کا حد وضد دوزانہ ایک در ہم مقر رکیااور پیداوار نج والے شخص کی ملکیت قرار دی۔

# ٱلْبَابُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُوْنَ فِي النِّكَاحِ

### سيكوال باب: نكاح كے بارے ميں روايات

(1774) - سندروايت: (ابّو حَنِيْفَة) عَنْ عَطَاء بْنِ اَبِى رَبَاحِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهِكِ عَنْ اَبِى هُرِيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَمَ قَالَ:

متن روايت: قَلاتٌ جِـدُّهُنَّ جِـدٌ وَهَــزَلُهُنَّ جِدَّ اَلْثِكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ \*

امام ابوصیفہ نے - عطاء بن الی رباح - یوسف بن ما مکب کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے:

حضرت ابو جريره رافش أي أرم ما المنظم كاليرفرمان نقل كرتي مين:

'' تین چیزیں ایسی ہیں'جن میں سنجیدگی' بنجیدگی شار ہوگی اور مذاق بھی سنجیدگی شار ہوگا' نکاح، طلاق (اور طلاق ہے)

رجوع كرنا"\_

الوجمد بخاری نے بیروایت -صالح تر مذی -فقل بن عباس رازی -ابوحارث محرز بن مجمد بطلبی -ولید بن مسلم کے حوالے ہے امام ابوحنیفہ رفاقت ہے روایت کی ہے \*

(1175) - سنرروايت: (اَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ قَنْسِ بُنِ مُسْلِعٍ عَنْ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيّ بْنِ اَبِي طَالِبٍ مُسْلِعٍ عَنْ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّد بُنِ عَلِيّ بْنِ اَبِي طَالِبٍ مُسْنِروايت: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ الَّا مَا مَلَكَتُ اَيْمَانُكُمْ ﴿
قَالَ كَانَ يَقُولُ ﴿ اِنْكَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ كَانَ يَقُولُ ﴿ النِّسَاءِ

مَثنى وَثَلاثَ وَرُبَاعِ ﴾

امام ابوطنیف نے - قیس بن سلم کے حوالے ہے - صن بن محمد بن علی بن ابوطالب ہے اللہ تعالیٰ ہے اس فرمان کے بار حض فل کیا ہے (ارشاد باری تعالیٰ ہے:)

''اورخوا تین میں ہے محصنہ عور تین البتدان عورتوں
کا حکم مختلف ہے جو تبہاری ملکیت میں ہوں۔''
حسن بن محمد فرماتے ہیں جمہیں جو اچھا گئے آئی خوا تین کے ساتھ ذکاح کو دویا تین یا جوار۔

(1174) احرجه محمدين الحسن الشيبابي في الحجة على اهل المدينة 203/3-وابن الجارو دفي المنتقى 292(712) – وابو داو: (2294)-والترمذي ( 1184)-و ابن ماحة ( 2039)-و سعيدين منصور في السنن ( 1603)- والدار قطبي 256/3-والمحاكم في المستدرك 1982-واليفوي في شرح السنة 219/9

ر 1175)احرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار(391)في النكاح :باب مايحل للرجل الحرمن التزويج

في حِنْ لَكُمْ أَرْبَعْ﴿ وَحُرِمَتْ عَلَيْكُم أُمَّهَاتُكُمْ ﴾
 إلى آجر الآية

وہ پیفر ماتے ہیں:اللہ تعالی نے تمہارے لئے چار مورتوں کو حلال قرار دیا ہے۔ ''اور ان کی ماؤں کو تمہارے لئے حرام قرار دیا ہے'' میر آئے۔ کے آخرتک ہے۔

امام محمد بن حسن رحمد الله تعالى في بيدوايت كتاب "الآثار" مين قل كي بئ انبول في اس كوامام الوصيف وايت كيا

1778) - سندروايت: (أَبُو ْ حَنِيْفَةَ) (عَنِ) الْمِنْهَالِ

اللهِ عَنْ حَسَنِ بْنِ عَلِيْ عَنْ عَلِيْ بْنِ ابْنُ

ولِي كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ أَنَّهُ قَالَ:

قرما مَنْ رُواتِ ذَاذًا أُغُلُقُ النَّالُ وَالْمُوتِ النَّتَ ُ وَحَدَ

شَّنَّ رُوايَت زِاذَا ٱغْلِقُ الْبَابُ وَٱوْخِيَ السَّتَوُ وَجَبَ غِلَاقُ \*

امام ابوطنیف نے -منبال بن عمرد-حسن بن علی کے حوالے سے بیدوایت نقل کی ہے۔ حضرت علی بن ابوطالب کرم اللہ وجبہ فرماتے ہیں:

''جب دروازہ بند کردیا جائے اور پردہ گرادیا جائے تو مبر کی ادائیگل لازم ہوجاتی ہے''۔

حافظ طلحہ بن مجمہ نے بیردوایت اپنی''مسند'' میں – ابوعباس احمہ بن عقدہ – احمد بن مجمرضی – انہوں نے اپنے والد کے حوالے ے- مسینب بن شریک کے حوالے سے امام ابوح نیفہ ہے روایت کی ہے \*

امام ابوھنیف نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے بید روایت نقل کی ہے - ابرائیم تخی فر ماتے ہیں:

"جب کوئی شخص آزاد بیوی کی موجودگی میں کنیز کے ساتھ نکاح کر لئے گئے کئے کہ کا موجودگی میں کنیز کے حاتھ نکاح کا مدشار ہوگا اور جب کنیز بیوی کی موجودگی میں آزاد ٹورت کے ساتھ نکاح کر لئے تو وہ ان دونوں کو اپنے ساتھ رکھے گا ا آزاد بیوی کو دور انتمی اور کنیز بیوی کو ایک دات دےگا"۔

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ

<sup>12:</sup> حرجه عبدالرزاق (10873) و (10877) في النكاح باب وجوب الصداق - والهيقي في السنن الكبرى 255/7 و 255/7 المداق - والهيقي في السنن الكبرى 255/7 المداق على الامة على الامة على الامة الدينة وبين الامة الدينة وبين الامة الدينة الامة الدينة وبين الامة

وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه"

الم محمد بن حسن شیبانی نے بدروایت کتاب "الآثار" میں نقل کی ہے انہوں نے اے امام ابوطیف سے روایت کیاہے پھرامام محرفر ماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں امام ابوطنیفہ کا بھی ہجی تول ہے۔\*

> (1178)- مندروايت: (أَبُوْ حَينيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ ابْرَاهِيْمَ آنَّهُ قَالَ:

> مِرْ رَبِيمَ مُتَّن روايت: لِلْخُرِّ أَنْ يَّشَزَوَّجَ أَرْبَعَ مَمْلُو تَحَاتٍ وَثَلَاثًا ۚ وَإِثْنَتَيْنِ وَوَاحِدَةً ۚ

امام ابوحنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے میہ روایت فقل کی ہے-ابراہیم مخعی فرماتے ہیں: ووس زاد مخص کو بیت حاصل ہے کہ وہ جار کنیزوں کے ساتھ'یا تین کنیزوں کے ساتھ'یا دو کنیزوں کے ساتھ'یا ایک ک -12/2/50

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال محمد وبه ناخذ له ان يتزوج من الاماء ما يتزوج من الحرائر وهو قول ابو حنيفة\*

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے۔ انہوں نے اے امام ابوعنیفہ بھینت میں وایت کیا ہے۔ ا مام محمه فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں۔اس شخص کو بیتن حاصل ہوگا کہ وہ جتنی آ زادعورتوں کے ساتھ شادی کرسکہ ہے اتن ہی کنیزوں کے ساتھ بھی شادی کرسکتا ہے امام ابوحنیفہ کا بھی یہی تول ہے۔

(1179)-سندروايت: (أَبُوْ حَينيُفَة) عَنْ عَطَاءِ بْنِ الم الإصنيف في -عطاء بن الى رباح كحوالي = = أَبِيْ رَبَاحِ (عَنِ) ابُنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

روایت نقل کی ہے-حضرت عبداللہ بن عباس بھان کرتے

" مى اكرم كاللي في سيّده فاطمه فالله كسامنے بير بات ذكركى كه وعلى "قي تمهارا ذكركيا ب اليعني تمهار اللي رشته بعيد مَثْن روايت: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ لِفَاطِمَةَ أَنَّ عَلِيًّا يَذْكُرُكَ \*

ا بوجمہ بخاری نے بیروایت - صالح بن ابوریم - ابو بکراحمہ بن منصور بن ابراہیم ابن زرار ومروزی -انہوں نے اپنے والد ک حوالے ہے-نضر بن محمد کے حوالے ئے امام ابو صنیفہ ڈانٹنٹوئے روایت کی ہے \*

(1180)-سندروايت: (أَبُو ْ حَنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المام البوضيف نـ -حادبن ابوسليمان كي حوالے ت

(1178)اخرجه محمدبن الحسن الشيباني في الآثار(393)في النكاح باب مايحل للرجل الحرمن التزويج

(1179)اخرجمه المحصكفي في مسندالامام(265)-والطيراني في الكبر 132/24و 41022-وفي الاحاديث العرب 55)-وعبدالرزاق (9789)-وابن ابن سعدفي الطيقات 16/8-واورده الهيثمي في مجمع الزوالدو/209 روایت نقل کی ہے-ابراہیم تخی فرماتے میں: ''اُم ولدکی وواولا ڈیواس کے آتا کی بجائے' کسی اور شخص ہے ہونو و بھی اُم ولد کے تھم میں ہوگ''۔ رِ جِنِهِ آَنَّهُ قَالَ: حَرروايت: وَلَسَدُ أُمِّ الْوَلَدِ مِنْ غَيْرٍ مَوْلَاهَا

حَنِيا \*

ا، مجر بن حسن شياني نے بيروايت كتاب "الآثار" مين فقل كى بيانبول نے اس كوام ابوصيف دوايت كياب \*

امام ابوصیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے ہے -ابرا بیم تحفی سے ایشے تحض کے ہارے میں فقل کیا ہے:

''جوانی اُم ولد کی شادی کسی غلام کے ساتھ کرویتا ہے 'چر اس اُم ولد کے ہاں اولاد ہوتی ہے' چرو و چھن انتقال کر جاتا ہے تو ابراہیم خفی فرماتے ہیں:وہ اُم ولد آزاد شار ہوگا اوراس کی اولاد بھی آزاد شار ہوگی اوراس اُم ولد کوافعتیار ہوگا اگروہ جاہے' تو غلام کے ساتھ رہے اوراگر جاہے تو اس کے ساتھ ندر ہے'۔ 1181)-مندروايت (أبو حَنِيفَة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رَبِيفة عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رَبِيفة عَنْ مَمَّادٍ عَنْ رَبِيفة عَنْ الله عَنْ مَمَّادٍ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ مَمَّادٍ عَنْ الله عَنْ ا

سَن روايت إِنى الرَّجُلِ زَوَّجَ اُمَّ وَلَذِهِ عَبْدًا فَيَلِدُ وَلَاذًا ثُمَّ يَسَهُونُ قَالَ هِي حُرَّةٌ وَاوَلَادُهَا اَحْزَارُ وَحَى بِالْحَصَادِ إِنْ شَاءَ ثُ كَانَتُ مَعَ الْعَبْدِ وَإِنْ حَدْثَ لَمُ تَكُنُ

(اخرجه)الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ \* وقول ابو حنيفة وكذا لو كانت تحت حر\*

ام محرین صن شیبانی نے بیردوایت کتاب 'الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اسے امام ابوطیفہ بھٹنٹے سے روایت کیا ہے' پھر معرفر باتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی ویتے ہیں'امام ابوطیفہ کا بھی یہی قول ہے'ای طرح اگر وہ عورت آزاد خص کی بیوی ہو( آئے کھی بھوگا)۔

ا مام ابوصیفہ نے - امام جعفر (صادق) بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابوطالب ٹوکٹٹڑا کے بارے میں میہ بات نقل کی

1182 - سندروايت (البو حييفة) عَنْ جَعْفَرَ بْنِ مَحِيدُ فَهُ عَنْ جَعْفَرَ بْنِ مَحِدَّدِ بُنِ عَلِي بُنِ اَبِي طَالِبٍ مَحْمَدُ بْنِ عَلِي بُنِ اَبِي طَالِبٍ رَحْمَدُ اللهُ عَنْهُمُ:

تر وايت: أنَّه سَألَهُ كُمْ يَعَزَو مُ الْعَبْدُ قَالَ الْنَعَيْنِ الْهِولِ فِي الم جعفر صادق بَعِينَة ع سوال كيا عام متنى

ت : حرجه محمدبن الحسن الشبياني في الآثاور 400)في الشكاح باب الرجل يزوج ام ولده -وعبدالرزاق (13259)في حرب عتى ولدام الولد-والهيقي في المنن الكبرى 349/10

. . حرحه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (401) في النكاح :باب الرجل يزوج ام والده

ے۔ رحے حد عبدالرزاق( 13133)ہمات کے پنزوج العبد؟ -وابن ابی شببة 451/3(16029)فی النمکاح :باب فی معلوك كم \_ \_ \_ \_ \_ = البهیقی فی السنن الكبری/58/78افی انتكاح .باب بكاح العبدوطلاقه

شاد بال كرسكاے ؟ امام جعفرصا دق مين الله نے جواب ديا: دو۔ امام ابوصنیفہ نے سوال کیا'اس کی حد کتنی ہوگی؟ انہوں نے جواب دیا: آزاد مخض کی حد کانصف ہوگ ۔

حافظ حسین بن محمد بن خسرونے بیردوایت اپنی ''مسند'' میں - ابوقاسم احمد ابن ابوقاسم علی بن ابوقلی - ابوقاسم بن شلاح -ا بوعها س احمد بن محمد بن سعید بن عقدہ - ابراہیم بن ولید-جہاد بن محمد بن اسحال ( اور )محمد بن سعید بن حیادان دونو ل نے -عبدالجبار بن عبدالعزیز بن ابورواد کے حوالے ہے قل کی ہے۔ (وہ بیان کرتے ہیں: )

كنبا فيي البحبج عند جعفو بن محمد فجاء ابو حنيفة فسلم عليه وعانقه وساله فاكثر مسايلته حتى سالله عن حرمه فقال رجل يا ابن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تعرف هذا الرجل قال ما رايت احمق منك تراني اساله عن حرمه وتقول هل تعرفه هذا ابو حنيفة هذا من افقه اهلَّ

ج كے زمانے ميں ہم لوگ امام جعفر صادق كے باس تنفئ امام ابوصنيفة تشريف لائ اور انبيل سلام كيا۔ وہ ان سے كلے ملح اوران سے مسائل دریافت کے۔ انہول نے ان سے بکٹرت سوالات کیے۔ یہاں تک کدان سے ان کے حرم (بال بچول) کے ہارے میں بھی دریافت کیا۔ایک محف بولا: اے این رسول! آپ آئییں جانتے ہیں؟ تو امام جعفر صادق نے فرمایا: میں نے تم ہے زیادہ احتی کوئی مخص نہیں و یکھا۔ تم جمجھے و کھیر ہے ہوکہ میں ان سے ان کے ترم (بال بچوں ) کے بارے میں دریا فت کرر ہا ہوں اور چرتم برکہدر ہو: کیا آپ انہیں جانے میں؟ بیابوضیفہ میں بیائے علاقے کے سب سے بڑے فقیہ ہیں۔

(1183)-سندروایت: (اَبُوْ حَینیْفَة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ امام ابوطیف نے - جماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے سے روایت نقل کی ہے۔ ابراہیم کنعی فرماتے ہیں:

''غلام کواس بات کی اجازت نبیس ہے کہ وہ دوآ زادعور تول ہادو کنیروں سے زیادہ ( خواتین کے ساتھ ) شادی کرئے'۔ إِبْرَ اهِيْمَ قَالَ:

ابر الهيم عن. متن روايت: لَيْسَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَزَوَّ جَ إِلَّا حُرَّتَيْنِ أَوْ مَمْلُوْ كَتَيُن \*

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه "

المام محمد بن صن شیبانی نے میدروایت کتاب' الآثار'' میں نقل کی ہے انہوں نے اسے امام ابوطنیفہ ہے روایت کیا ہے' کچراء م محر فر ماتے ہیں: ہم اس کے مطالق فتوی دیتے ہیں امام ابوضیفہ کا بھی یہی قول ہے۔

<sup>(1183)</sup>احرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (393)-وابن ابي شيبة 452/(16039)في المملوك: كم يتزوج من النساء

امام الوصنيف نے - حماد بن الوسليمان كے حوالے سے بير روايت نقل كى ہے- ابرائيم ختى فرماتے ہيں:

''غلام کے لئے میہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ کی کواپی کنیر بنائے اس کے لئے نکاح کے علاوہ اور کس صورت میں شرمگاہ حلال نہیں ہوگی اور دہ نکاح بھی وہ ہوجواس کے آتا نے کروایا 1104) - مندروايت: (أَبُو تَحنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَمْهُ أَنَّهُ قَالَ:

تر روايت: لا يَحِلُّ لِلْمَهْدِ أَنْ يَتَسَرُّى وَلَا يَحِلُّ لَدَ رَحْ إِلَّا بِلِكَاحٍ يُزَوِّجُهُ مَوْلَاهُ \*

61

(احرجه)الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رَضِيَ اللهُ عَنَّهُ

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے میردایت کتاب'' الآثار'' میں نقل کی ہے انہوں نے اے امام ابوصیفیہ سے روایت کیا ہے پھرامام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فق کیا دیے ہیں امام ابوصیف کا بھی بھی قول ہے۔

''نفام کے لئے بیددرست نہیں ہے کہ وہ کسی کوا ٹی کنیز بنا لے پھرانہوں نے بیآیت تلاوت کی:

روایت نقل کی ہے-ابراہیم کخی فرماتے ہیں:

امام الوحنيفه نے -حماد بن ابوسليمان كے حوالے سے بيد

سَمَّن روايت: لَا يَصْلِعُ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَسَرَى ثُمَّ قَلاَ فِإِلَّهُ تَعَالَى:

'' ماسوائے ان کے جوان کی بیویاں ہیں یا جوان کی هکیت ع جن '' \* لَا عَلَى اَزْوَاجِهِمُ اَوْ مَا مَلَكَتُ اَيَمَانُهُمْ ﴾ فَيَسَتُ لَهُ بِزَوْجَةٍ وَلا مِلْكَ يَمِيْنُ \*

تو غلام کوندتو (اپن پسندے) بیوی اختیار کرنے کا حق ہے اور شدجی وہ کوئی کنیزر کھ سکتا ہے۔

\*\*\*----\*\*\*

امام محد بن حسن شیبانی نے بیردوایت کتاب ''الآ تار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوطنیف سے روایت کیا ہے۔ 1101) - سندروایت : (اَبُو مُحَیِیْفَةَ) عَنْ حَمَّادِ عَنْ امام ابوطنیف نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے بیر مروایت قبل کی ہے۔ ابراتیم تحقی فرماتے ہیں:

احرجه محمد بن الحسن الشيباني في الآثار ( 394)-وابن ابي شية /475 (16288) من كره ان يتسرى العبد-وسعيد بن صحيفي السنن/70 (2092) من كره ان يتسرى العبد-وسعيد بن

1.65 ياخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (397)في السكاح بهاب مايحل للعبدمن النزويج-وابن ابي شيبة 175/4 في التكاح بهاب من كره ان يتسرى الفيد

متن روايت فِين الْعَبْدِ إِذَا زَوَّجَهُ مَوْلاهُ قَالَ طَلاقُهُ بِيَهِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَالطَّلاقُ بِيَدِهِ لَيْسَ بِيَدِ

غلام فخض جس کی شادی اس کے آقانے کر دی ہوا ہراہیم تخعی فریاتے میں: طلاق کا اختیار غلام کے پاس ہوگا کمیکن جب غلام نے اینے آقا کی اج زت کے بغیرشادی کر لی ہو تو طائ ، اختیاراس کے آقاکے پاس جوگا۔

> (1187)-سندروايت: (أَبُـوُ حَسِينُفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ:

متن روايت إذَا تَسزَوَّجَ الْعَسْدُ بِعَيْسِ إذُنِ سَيِّدِهِ فَنِكَاحُهُ فَاسِدٌ فَإِذَا آذِنَ لَهُ بَعُدَمَا تَزَرَّجَ فَنِكَاحُهُ جَائِزٌ يَغْنِي إِذَا إِخْتَارَ ا

المام محر بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اے امام ابوضیفہ بیشتیہ سے روایت کیا ہے۔ امام ابوصنیفہ نے -حمادین ابوسلیمان کے حوالے سے ب روایت نقل کی ہے-ابراہیم مخعی فرماتے ہیں ا " جب كوئى غلام ايخ آقاك اجازت كے بغير شادى ك لے تواس کا نکات فاسد شربوگا جب اس کے شاوی کر لینے ک بعدآ قاس كواجازت ديديتواس كانكات جائز شار بوكا''۔ راوی کہتے ہیں: لیعنی جب آقا اس کو اختیار کر لے (لیعن

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفةقال محمد وبه ناخذ وانما يعني بقوله وان اذله بعدما تزوج يقول ان اجاز ما صنع فهو جائر وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه" المام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآثار' میں نقل کی ہے'انہوں نے اس کوامام ابوصیف سے روایت کیا ہے ال فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتوی دیے ہیں ان کے اس قول سے مراویہ ہے: جب اس کے شادی کر لینے کے بعد آتا سے اجازت دیدے اس سے مرادیہ ہے: اس نے جو کچھ کیا ہے اگر آ قاامے برقر ارر کھے تو پیرجائز ہوگا امام ابوصنیفہ کا بھی کئر تق

> (1188)-سندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةً) عَنْ نَافِع عَنِ ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ:

امام ابوصیفہ نے - نافع کے حوالے سے بیروایت تھی۔ ہے۔حضرت عبداللہ بن عمر فلطفنا بیان کرتے ہیں:

(1186)اخبرجه محمدين الحسن الشبياتي في الآثار( 398)في النكاح زباب مايحل للعبدمن التزويج -وعبدالرزاق ( 970. ع المطلاق : باب طلاق العبدبيده سيده -وسعيدبن منصور في السعز (790) 207/1

(1187)اخبر جمه محمدين الخيسن الشيباني في الآثار ( 399)في النسكاح :باب مايحن للعبدمن التزويح -وابن ابي شيبة 5 =-ي النكاح : باب العبدينزوج بغيراذن صده -وسعيدين منصور 207/1 (790)-وعبدالرزاق (12986)في الطلاق : باب نكاح حم (1188)؛خرجـه الحصكفي في مستدالامام ( 273)-و إبويعلي (5707)-و البهيـقـي في الــــ الكبرى 202/7 - وعـــ ( 14042)-و احمد 95/2-و سعيدين منصور في السن ( 851)-و اورده الهيثمي في مجمع الزو الد 332/7

و و آله "نووه نيبر يموقع پر ني اكرم تأثيرا في تعد التحد منع كرديا".

مَمْنِ رَوَايِت: نَهَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَنَّمَ يُوْمَ خَيْبَرَ عَنْ يِكَاحِ الْمُنْعَةِ"

\*\*\*----

الایکر بخاری نے بیروایت-اجم بن محمد بن سعید بھانی جعفر بن محمد-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے۔ عثمان این دینار کے حوالے سے امام الوصیفید ہے وایت کی ہے \*

ابوعبدالله حسین بن محمد بن خسروننی نے بیروایت اپنی''مند'' میں۔ مبارک بن عبدالجبار حیر فی - ابومجر جو ہری - حافظ محمد بن منتخہ۔ محمد بن جعفر بن محمد - احمد بن اسحاق- خالد بن خداش -خویل صفار (اورایک روایت کے مطابق) خویلد کے حوالے ہے 'امام معیم بنید ملائٹ سے روایت کی ہے "

قاضی ابو بکر تھر بن عبدالباتی انصاری نے بیروایت اپنی''مسند'' ہیں۔ ہناد بن ابرائیم۔عبدالواحد بن بمبیر ہ۔ ابوحسن علی بن سے بین اجرمقر کی۔ ابو بشر تھر بن عمران بن جنیدرازی۔ تجربین مقائل۔ ابوطبیتے کے حوالے سے امام ابوطبیقہ سے روایت کی ہے \* حافظ ابوقائم عبدالقد بن تھر بن ابوعوام سغد کی نے بیروایت اپنی''مسند'' بیں۔ تھر بن احمد بن حیاد۔ احمد بن بیکی از دی۔ عبداللہ ن موک کے حوالے سے امام ابوطبیقہ سے روایت کی ہے \*

قاضی ابو بکر مجمہ بن عبرالباقی انصاری نے بیروایت اپنی' 'مند' میں- ہناد بن ابراہیم – ابوحس مقری – ابو بکرشافعی – احمہ بن ت ق – صالح – خالد بن خداش – خویل صفار کے حوالے ہے امام ابو صنیفہ ہے روایت کی ہے \*

ا مام محمد بن حسن رحمد الندتعاني نے بیروایت كتاب الآثار مین نقل كی بئا نبوں نے اس كوامام ابوطنیفه سے روایت كياہے \* انبول نے اسے اپنے شنخ میں بھی امام ابوطنیفہ «لااتنزے روایت كياہے \*

1189) - سندروايت : (البُو حَنِيْفَةَ) عَنُ ابُنِ خَنِيَم صِدِ اللهِ بُنِ خُفَيْم عَنُ يُؤسَف بُنِ مَاهِكِ صِدِ اللهِ بُنِ خُفَيْم عَنُ يُؤسَف بُنِ مَاهِكِ صِرَ حَفْصة زَوْجِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ تَبِ فَالَتُ:

مَّن رَايِت: آتَسَتُ إِمُسَرَاهٌ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ - وَسَسَلَمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ زُوْجَهَا يَأْتِيلُهَا عَنْ مَذْبِرَةٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ فِي صِمَامٍ وَآحِدٍ

امام الوصنیفہ نے - این خشم عبد اللہ بن عثان بن خشم -یوسف بن ما میک کے حوالے سے سدوایت لقل کی ہے: نبی اکرم منابیخ کی زوجہ محتر مدسیدہ حفصہ ڈیکٹنا بیان کرتی

'' ایک خاتون نبی اکرم طُنْتِیَّ کی خدمت میں حاضر ہوئی اس نے عرض کی: یارسول اللہ!اس کا شوہراس عورت کے ساتھ صحبت کرتا ہے صالا تکہ وہ مورت مد ہرہ (قتم کی کتیز ہے) تو

22. . حرجه محمد بن المحسن الشيباني في الآثار (450) والمحصك في مسئد الامام (279) والسيوطي في المدر حر 272/2 قلت : وقد حقق الحافظ قاسم ابن قطلو بغالحنفي ان حفصة هذه ليست ام المومنين بنت عمر - بل هي حفصة بنت حد حمن والحديث سحديث ام سلمة كما اخرجه ابويعلي ( 6972) عن حفصة بنت عبد الرحمان سعن ام سلمة قال: سمام وحسمة واحد

### نی اکرم من اللے نے فرمایا: اس میں کوئی حرج نبیں ہے۔ جبکہ (صحبت كا)مقام ايك بن بو"-

ابوعبدالله مسين بن محمد بن خسرونے بيروايت اپني "مند" مل-الوسين مبارك بن عبدالجبار صرفى -الومحمه جو برى - حافظ محم یں مظفر - ابوعلی محمد بن سعید حرائی - ابوفروہ بزید بن محمد بن بزید - انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے - سابق کے حوالے ہے امام ابوحنیفہ ہےروایت کی ہے

انہوں نے بیروایت ابوطالب بن بوسف - ابو محمد جو ہری - ابو برا بہری - ابو کر و برانی - ان کے دادا - امام محمد بن حسن کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے \*

انہوں نے پیدوایت ایوفضل احمد بن خیرون- ابوغلی حسن ابن احمد بن ابراہیم بن شاذ ان- قاضی ابونصر احمد بن اشکاب-عبد الله بن طاہر-اساعیل بن تو بقزو نی-امام محمد بن صن رحمہ الله تعالیٰ کے حوالے سے امام ابوصیفیہ بن عزا ہے۔ کی ہے \*

امام ابوضیفہ نے - بوٹس بن عبد اللہ - ان کے والد ک (1190)- سندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةً) عَنْ يُوْلَسَ بُنِ حوالے ہے۔ ربیج بن سبرہ جبنی ۔ان کے والد کے حوالے ہے یہ

عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبِيْدِ عَنْ رَبِيْعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ عَنْ روایت تقل کی ہے:

" فنح كمه كے دن نبي اكرم مَالَيْظِم نے خواتين كے ساتھ مَتْن روايت أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ متعه کرنے ہے منع کردیا تھا''۔ نَهِى يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ عَنْ مُتَّعَةِ النِّسَاءِ \*

حسن بن زیاد نے بیروایت اپنی 'مند' میں' امام ابوضیفہ ﴿ اللّٰ اللّٰ عَدُوایت کی ہے \* (**1191**)- <u>سندروايت:</u> (أَبُوْ حَيْلِفَةً) (عَنِ) الزُّهُرِي

عَنْ أَنَّسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

متن روايت: أنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

نَهِي عَنِ الْمُتَعَةِ

امام ابوصفیفہ نے-(ابن شہاب) زبری کے حوالے = پردوایت نقل کی ہے۔حضرت انس رالتنزیمان کرتے ہیں: " نبی اکرم من فیل نے متعہے مع کرویا تھا"۔

ابو مجر بخاری نے بیردایت-ابوالعباس احمد بن جعفر بن نصر حمال رازی -عبدالسلام بن عاصم-صباح بن محارب کے حوا

(1190) اخرجه الحصكة بي في مساللامام (275)-والطحباوي في شرح معاني الأفار 25/3-وابن حيان ( 4147 · واحممه 404/3-وابسن ابني شبية 292/4-وعبدالوزاق(14041)-والمحميدي (847)-والساومي 140/2-ومسم (1406)ر21)في النكاح :باب نكاح المتعة-وابن ماجة (1962)في النكاح :باب النهي عن نكاح المتعة

(1191) اعرجه الحصكفي في مستدالامام (272)

عالم الوضيفد ادايت كي م

عه فظ طلحه بن محمد نے بیردایت اپنی ''مسند' میں-ابوعباس احمد بن عقدہ -عبدالرحمن بن حسن بن یوسف-عبدالسلام بن عاصم-ت بن محارب کے حوالے ہے امام ابوحتیفہ ہے روایت کی ہے \*

ق ضى الويكر محد بن عبدالها تى فيدروايت اين "مند" يس- الومحد سن بن على بن محرجو برى - الوسين محد بن مظفر - الوعلى احمد ی شعیب-احمد بن عبدالله بن هاج علی بن معبد-محمد بن حسن کے حوالے سے امام ابوصنیف سے روایت کی ہے \*

حسن بن زیاد نے میردایت ایل ' مسند' میں امام ابوصیفه بالفنزے روایت کی ہے \*

1192)-سندروايت: (أَبُوْ حَينِيفَةَ) عَنْ مُجَالِد بن سَعِيْدٍ (عَنِ) الشَّغْبِيِّ أَنَّ عُمْرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ نَهُ غَنَّهُ قَالَ:

متن روايت: إذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِوَلِيهِ مَرْفَةَ عَيْنٍ فَلَيْسٌ لَهُ أَنْ يَنْفِيهُ

امام ابوصیفہ نے -مجالد بن سعید محتمی کے حوالے ہے ہیر روايت فقل كى ب حضرت مر بن خطاب دان فر مات مين: "جب كوئى تخفى المع بعرك لئے بھى كسى بيج كے بارے میں اقرار کرلے تواب اے اس بات کاحی میں ہوگا کہ دوال

ابوعبدالله حسین بن خسر وبیخی نے بیردایت اپنی' مسند' میں-ابوحس علی بن حسین بن ابوب- قاضی ابوالعلاء محمد بن علی واسطی-ء ٔ احمد بن جعفر بن حمدان - بشر بن مویٰ - ابوعبدالرحمُن مقری کے حوالے ہے ٔ امام ابوھنیف سے روایت کی ہے \*

يج كي لفي كرت -

امام ابوحنیفہ نے - حمادین ابوسلیمان - ابراہیم تخعی کے حوالے سے بدروایت عل کی ہے-حضرت ابوسعید خدری (اور) حضرت ابو ہریرہ والطفائے نی اکرم مٹائیج کا فرمان تقل کیاہے: "كونى تخص اين بحالى كے بيغام نكاح يرنكاح كا بيغام ند بھیے اور کوئی تخص کسی عورت کے ساتھ اس کی چھو پھی پڑیا اس کی خالہ یر ( لیحنی این بیوی کی جیجی یا بھا بھی) کے ساتھ نکاح نہ

1183) - سندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادِ عَنْ - إهِيْمَ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ (وَ) آبِيْ هُوَيُوةَ رَضِيَ الله عَهْمًا أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَسْن روايت: لَا يَمْخُمُ طُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ إِلا يَنْزُوُّ جُ الْمَوْاَةَ عَلَى عَمَّتِهَا وَلا عَلَى خَالَّتِهَا \*

#### حسن بن زیاد نے بیدروایت اپنی ''مسند' میں امام ابوصفیفہ بٹائٹوزے روایت کی ہے \*

<sup>1751</sup> اخرحه عبدالرزاق 100/7 (12375)في الطلاق - وابن ابني شيبة 40/4 (17558)في الكاح - والبهبقي في المسنن الكبري ₹ 412 وفيه :فجلدثمانين جلدة لغيرته عليهاتم الحق به ولدها

<sup>🚐 🗀</sup> حرحه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/3و 11/4-احمد238/2-و الشافعي 146/2-و الحميدي (1026) -و البحاري 🕬 - ومسلم ( 1413)(1413)- وابنوداود(2080)- وابس منحة ( 1876)- والسرمندي ( 1194)- وابنين السجسارودفيي السعى (563)-والبهيقي في السنن الكبرى 344/5

ام ابوطنیق نے - یوس بن عبد اللہ بن ابوٹر وہ کے حوالے ہے - رقیج بن مبرہ - ان کے والد کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے:

" نی اگرم خانی نے فتح کہ کے سال خواتین کے ساتھ متعد کرنے ہے منع کردیا تھا"۔ (**1194**)- سندروايت: (أَبُو ْ حَنِيْفَةَ) عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي فَوُوْقَ عَنْ الوَّبِيْعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ:

مَثْن روايت: نَهِلي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُنَعَةِ النِّسَاءِ عَامَ فَتْحِ مَكَّةً \*

حافظ ابو بکر احمد بن محر بن خالد بن خلی کلاگ نے بیروایت -اپنے والدمحمد بن خالد بن خلی -ان کے والد خالد بن خلی -محمد بن غالد وہمی کے حوالے ہے امام ابوطیفہ ہے روایت کی ہے\*

الم ابوطنيف نے - زہرى - آل سرو يعلق ركھنوالے (1195) - سندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) (عَنِ) الزُّهُرِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ سَبُرَةَ عَنْ سَبُرةَ: سرو الشَّفْظِيان كرتے ہيں:

'' نبی اکرم گانجا نے فتح کمہ کے دن خواتین کے ساتھ۔ متعہ کرنے منع کردیا تھا''۔

مَعْن روايت: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَهِنَى عَنُ مُنْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ قَنْحِ مَكَّةً

ابو محر بخاری نے بیروایت محجر بن اسحاق - عثمان سمسار بخاری - داؤد بن مخراق - معید بن سالم کے حوالے سے امام ابو حدیث سے دوایت کی ہے \*

انہوں نے میردوایت احمد بن مجر - منذر بن مجر - انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے - ابوب بن ہانی کے حوالے ہے اور ابوصنیف نے - نر بری - مجر بن عبداللہ کے حوالے ہے - حصر ت سبر و داللہ نے اوایت کی ہے

ا نہوں نے بیروایت احمد بن محمد - بوسف بن موئی - عبدالرحمٰن بن عبدالصمد بن شعیب بن اسحاق - ان کے دادا کے حوا ب ے امام ابوصنیفہ نے - زہری -محمد عبیداللہ - حصرت سر و ذائشنے سروایت کی ہے -

انہوں نے بیردوایت احمد بن مجمد محمود بن علی بن عبیدالقد ہروی -انہوں نے اپنے دالد کے حوالے ہے-صلت بن جمان کے۔ حوالے ہے امام ابوصنیفہ نے - زہری - مجمد عبیدالقد -حصرت سبرہ راہنٹا ہے روایت کی ہے-

انہوں نے بیروایت محمد بن رضوان محمد بن سلام محمد بن سن کے حوالے ہے۔ امام ابوصنیفہ کے حوالے ہے۔ زہری ۔ عمد عبیداللہ حصرت میرو ڈاٹنٹ کے وایت کی ہے۔

ابومجر کہتے ہیں: بعض اوقات وہ ان کے اور زہر کی کے درمیان ایک اور تخص کوداخل کر دیتے ہیں۔

(1194)قَدَتَقَدَمَ فَي (1190)

(1195)قدتقدم في (1190)

ح فظ طلح بن محرف نيدوايت اپن ' مسند' ميس على بن محرفسقة - سعيد بن سليمان جزرى - محد بن حن- امام الوصفيك حوالے -- زهرى - محرميداللد - حضرت مبرو والفنز سيروايت كى ہے۔

نہوں نے بیروایت صالح بن احمہ ہروی - محمہ بن شوکہ - قاسم بن تھم کے حوالے سے امام ابو حضیفہ کے حوالے ہے - زہری -کی عبید اللہ - حضر ت سمبرہ المنافذ ہے ووایت کی ہے ۔

انہوں نے بیروایت ابوعبداللہ محمد بن مخلدعطار -عبداللہ بن قریش - فرج بن میمان - میتب بن شریک - امام ابوصنیف کے حولے ہے - زہری -مجمع عبیداللہ - حضرت سبرہ رفائفٹ ہے روایت کی ہے -

ابوعبدالله بن خسر دیخی نے بیروایت اپنی ' مسند' میں۔ ابوضل احمہ بن خیرون۔ ابوطی بن شاذان۔ قاضی ابونصر بن اشکاب۔ \* سِرائلہ بن طاہر۔ اساعیل بن تو بہ تورویے۔ مجمہ بن حس کے والے ہا م ابوضیفہ ہے روایت کی ہے \*

انہوں نے بیدوایت ابوسعید محمد بن عبدالملک بن عبدالناصر اسدی - ابوسین بن تشیش - ابوبکر ابہری - ابوعر و بسرانی - ان ئے دادا کے حوالے ہے۔ امام محمد بن حسن کے حوالے ہے امام ابو حذیفہ ہے دوایت کی ہے \*

قاضی عمرین حسن اشنانی نے بیر دوایت-حسن بن سلام مواق عیسیٰ بن ابان-امام مجمد بن حسن کے حوالے ہے امام ابو حلیقہ رحمہ اللہ ہے دواجہ کی ہے \*

> 1196) - سندروايت (الله خينفة) عَنْ عَبْدِ الله بن مَادٍ (عَنِ) البن عُمَرَ رَضِى الله عَنْهُمَا قَالَ قَالَ مَدْنُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:

َ مَنْ رَوَا مِنَ إِنْ كَدُوا الْجَوَّا دِى الشَّبَابِ فَإِنَّهُنَّ يَخْ أَرْحَامًا وَاطْيَبُ افْوَاهًا وَاعَزُّ اَخْلَاقًا

امام ابوصنیفہ نے -عبداللہ بن دینار کے حوالے سے سے روایت نقل کی ہے- حصرت عبداللہ بن محر ﷺ روایت کرتے میں: نبی اکرم مناﷺ نے ارشاوفر مایا ہے:

ی ده مم عمر جوان از کیوں کے ساتھ شادی کیا کر ذ کیونکدان کے رحم میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے اوران کے منہ زیادہ پاکیزہ ہوتے ہیں اور اخلاق زیادہ مضبوط ہوتے ہیں لیٹی مزاج میں میزی کم ہوتی ہے''۔

اوجد بخاری نے بیروایت-ابوسعید کی تحریر کے حوالے ہے-اجمد بن سعید-حسن بن زیاد کے حوالے ہے امام ابو صنیعہ بنگاتیا بے دواجہ کی ہے \*

1197) - سندروایت: (ابُوْ حَنِفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ الم الوطنية في - حماد بن الوسليمان - ابراتيم فحقي ك

13% بحرجه الحصكفي في مسندالامام (261)-واورده المجلوني في كشف الخفاء 71/2 (1778)-والسيوطي في جامع المخرر 5507)

الاحرجه محملين الحسن الشيباني في الآثار ( 433) في النكاح :باب من تزوج ثم فجراحدهما وابن ابي شيبة 4263/4 لي كتاح في الرجل يتزوج المراة فيفجر قبل ان يدخل بهاوسعيدين منصور 219/1-والبهبقي في السنن الكبري 156/7

إِبْرَاهِيْمَ عَنْ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيِّ بُنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عُنَّهُ قَالَ:

متن روايت الذَا تَدَوَّعَ الرَّجُلُ الْمَرُاةَ وَلَمْ يَلْخُلُ بِهَا ثُمَّ زَنِي فَإِنَّهُ يُجْلَدُ وَأَمْسَكَ إِمْرَآتَهُ وَإِنْ زَنَتُ هِيَ وَلَهُ يُدُخَلُ بِهَا حَتَّى يُقَامَ عَلَيْهَا الْحَدُّ يُفَرَّقُ

حوالے سے بیروایت تقل کی ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علی بن ابوطالب دانتينا فرمات جين:

'' جب کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ شادی کر لے اور ابھی اس نے اس عورت کی رفصتی نہ کروائی ہواور پھرو ڈمخض زنا کا ارتکاب کر لے تواہے کوڑے لگائے جائیں گے اور وہ اپنی بیوکی كواپ ماتھ ركھے گاليكن اً مرعوت زنا كر ليتى ہے حالانكەم و نے اس کی رخصتی نہ کروائی تھی تو عورت پرحد قائم کی جائے گی اور ان دونوں میاں بیوی کے درمیان ملیحد کی کروادی جائے گی'۔

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد فاما في قـول ابـو حـنيـفة وما عليه العامة انها امراته ان شاء طلقها وان شاء امسكها وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

المام محمد بن صن شیبانی نے بیروایت کتاب' الآ ٹار' میں خل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ سے روایت کیا ہے گیرامام محیر فرماتے ہیں: جہاں تک امام ابوصنیفہ کے قول اور عام فقہاء کی بات ہے تو وہ میر کہتے ہیں: عورت اس کی بیوی ثار ہوگی اگروہ جائے ، تواسے طلاق دیدے اور اگر چاہے قواپ ساتھ رکھے امام ابو حنیفہ کا بھی یہی قول ہے۔

(1198)- سندروايت: (أَبُو تَعِنْيُفَةً) عَنُ حَمَّادٍ عَنْ

متن روايت : جَاءَ رَجُلُ إلى عَلْقَمَةَ بُنِ قَيْسٍ فَقَالَ رَجُلٌ فَجَرَ بِإِمْرَاةٍ لَهُ اللَّهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ نَعَمْ ثُمَّ تَلا

\* ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ﴾

امام ابوطیفہ نے - حماوین ابوسلیمان کے حوالے سے پیر روایت قل کی ہے-ابرائیم محقی بیان کرتے ہیں:

'' ایک شخص ملقمہ بن قیس کے پاس آیا اور بولا: ایک شخص كسي عورت كے ساتھ زناكر ليتا ہے اس بات كاحق حاصل ہوگا کہ وہ ای عورت کے ساتھ شادی کر لے؟ انہوں نے جواب دیا: تی ہاں! پھرانہوں نے بیآیت تلاوت ک:

''اور وہی وہ ذات ہے جواپنے بندوں سے توب کو تبول کمہ

<sup>(1198)</sup>اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (434)في النكاح .باب من تزوح تم فجراحدهما-وعبدالرزاق ( 12799 عي الطلاق :باب الرجل يرني بامر اقلم يتروجها-وابن ابي شيئة 149/4 في الكاح اباب في الرجل يفجر بالمراقلم ينزوحها-من رحت فيه ؟وسعيدين منصور 226/1(900)-و البهيقي في السنن الكبري 156/7

· ، م محمہ بن حسن شیبا کی نے بیدوایت کتاب''الآثار' میں تقل کی ہے' انہوں نے اس کوامام ابوحنیفہ ﴿ الْثَنْفِ بِدوایت کیا ہے \* 1193)- مدروايت: (أبُو حَنِينُفَةً) عَنْ خَالِد بنن امام ابوصنیفہ نے - خالد بن علقمہ کے حوالے سے میروایت تقل کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس بھیجاناروایت کرتے ہیں: نی اکرم سالیکانے ارشادفر مایا ہے:

" بيد پيدا كرنے كى صلاحيت ركھنے والى سياه فام عورت اللہ کے نزویک الی خوبصورت عورت سے زیادہ بہتر ہے جو بالمجھ بو۔ پھرنی اکرم ٹائیٹ نے ارشادفر مایا: مردہ پیدا ہونے والا بچہ جنت کے دروازے پر کھڑا رے گا 'اے کہا جائے گا تم اندر چلے جاؤ' تو وہ یہ کہے گا: میں اس وقت تک اندر واخل نہیں ہوں گا' جب تک میرے مال بات بھی اندر داخل نبیں ہوتے''۔

خسفْمَةَ (عَن) ابْن عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عُنْهُما قَالَ قَالَ يَ مَوْنُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: كُن روايت: سَسوُ دَاءٌ وَلُسوُ لا أَحَبُ إِلَى اللهِ عَنْ حسَنَاءَ عَاقِرٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ إَسَلْمَ لَا يَنْوَالُ السَّقَطُ مُحَيِّنَطِئًا عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ

يْمَالُ لَهُ أَدْخُلُ فَيَقُولُ لَا أَدْخُلُ حَتَّى يَدْخُلَ اَبُوَايَ \*

حافظ طحہ بن محمہ نے بیروایت اپنی ''مسند' میں - احمہ بن معید بمدانی -محمر بن ایوب بن ایکاب - ابو ہارون تنقفی بیدواؤ د نن جراح میں ان کے حوالے سے امام ابوطنیف سے دوایت کی ہے \*

حافظ حسین بن مجمہ بن خسرو نے سیروایت اپنی' مسند' میں -ابومنصور عبدامحسن بن مجمہ بن علی - قاضی ابوقاسم علی بن محسن توفی -ويرجم بن حمان بن صباح - احمد بن صلت - ابوعبيد قائم بن سلام - امام محمد بن حسن كي حوالے سے امام ابوهنيف سے روايت كي

ا مام محمر بن حسن رحمه الله تعالى نے بیروایت اپنے نسخه میں امام ابوحذیفہ سے طویل اور ممل روایت کے طور رکفل کی ہے۔ امام الوصنيف في عبد الملك بن عمير - شام ي تعلق ركف والے ایک مخص کے حوالے ہے نبی اکرم منافیظ کے بارے میں ، يدوايت قل كي ب: (آب اللي المائة في ارشوفر ماياب:) "تم مردہ پیدا ہونے والے یجے کو دیکھو گے کہ وہ جنت ئے دروازے پررک جائے گا اس سے کہا جائے گا: اندر داخل ہو جاذ' تو وہ یہ کیے گا: جب تک میرے ماں باپ اندر داخل نہیں ہوتے (میں اس وقت تک اندر داخل نبیں ہوں گا)''۔

1200)-مندروايت: (أبو حينيفة) عَنْ عَيد لَمَ لِكِ بُن عُمَيْسٍ عَنْ رَجُل مِنْ أَهُل الشَّام عَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ ن روايت: إنَّكَ لَسَرى السَّفَطَ مُحَدِينَطِنًا عَلَى لِ إِلْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ أَدْخُلُ فَيَقُولُ حَتَّى يَدْخُلَ

<sup>1200)</sup> اخرجه الحصكفي في مسندالامام (263)-وابن حبان (4056)-والمسائي 6665/6في النكاح :باب كراهية تزويج العفيم - الطراني في الكبير 20(508)-والحاكم في المستدرك 162/2-والبهيقي في السس الكبري 81/7في النكاح .باب النهي عن ترويح من لم يلدمن النساء

ابو کھر بخاری نے پیروایت - احمد بن کھر بن سعید بھرانی - حمزہ بن حبیب ( کی تحریر ) کے حوالے سے امام ابوطنیف سے دوایت ان میں ان میں اور میں محمد میں معلم حسوم علم ( ) تحریر کے اس حسوم نے اور میں حسوم الدار کے مال کی ا

انہوں نے بیروایت احمد بن مجر-حسن بن علی -سین بن علی (کی تحریر) - یحیٰ بن حسن - زیاد بن حسن - ان سے والد کے حوالے عام ابوضیفی وایت کی ہے\*

انہوں نے بیروایت احمد بن مجر-منذر بن مجر-حسین بن مجر-اسد بن عمرواورا باما او بوسف کے حوالے سے امام ابو صفیف سے روایت کی ہے "

انہول نے بیروایت محمد بن رضوان محمد بن سلام محمد بن حسن کے حوالے سے امام ابوصیفہ سے روایت کی ہے \*

انہوں نے بیروایت احمد بن محمد-ابراہیم بن میسی بخویہ بن هیب-ابوطیح کے حوالے سے امام ابوضیفہ سے روایت کی ہے \* انہوں نے بیروایت احمد بن محمد-منذر بن محمد-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے- یونس بن بکیر کے حوالے سے امام ابوصفیفہ سے روایت کی ہے

انہوں نے بیروایت احمد بن مجمد- منذر بن مجمد-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے- ان کے پتچا-ان کے والد سعید بن ابوچم کے حوالے سے امام ابو حضیفہ سے روایت کی ہے

انہوں نے بیروایت احمد بن محمد -منذر بن محمد - انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے - ایوب بن ہائی (اور) حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ایو منیشہ سے دوایت کی ہے \*

حافظ طلحہ بن محمد نے بیروایت اپنی''مسند'' ہیں۔ احمد بن محمد بہرائی - منذر بن محمد-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ے- پونس بن مکیبر کے حوالے ہے امام ابوحشیقہ ہے روایت کی ہے \*

ابوعبدالقد حسین بن مجمد بن خسر و نے بیروایت اپنی'' مسند'' میں۔ ابونقشل بن خیرون۔ ابوعلی حسن بن احمد بن شاذ ان۔ قاصی ابولھر بن اشکاب-عبدالقد بن طاہر قزوینی۔ اساعیل بن تو بیقزوینی۔ مجمد بن حسن کے حوالے سے امام ابوصیفہ سے روایت کی ہے\* انہوں نے روایت کوشروع سے لے کر آخر تک نقل کیا ہے۔

أنَّ رَجُلاً ساله اني اتزوج فلانة ..... الحديث الي آخره\*

"الك صاحب نے آپ سے گزارش كي ميں فلال مورت كے ساتھ شادى كرنا چا بتا ہوں"۔ اس كے بعد آخر تك صديث

. امام محر بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب' الآثار' می نقل کی ہے۔ انہوں نے اسے امام ابوھنیفد سے شروع سے آخر تک روایت کیا ہے۔

انہوں نے اس کوایے نسخہ میں بھی امام ابوصیفہ سے طویل اور ممل روایت کے طور پر نقل کیا ہے۔

(1201)- سندروايت: (اَبُوْ حَيْنِفَةَ) عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْسٍ عَنْ رَجُهِلٍ مِنْ آهَلِ الشَّامِ (عَنِ)النَّبِيِّ والـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:

مُثْن روايت: آتَاهُ زُجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ آتَوَوَّ جُ قُلاتَةً قَنهَاهُ عَنْهَا ثُمَّ آتَاهُ أَيْضًا فَنهَاهُ عَنْهَا ثُمَّ آتَاهُ أَيْضًا فَنهَاهُ عَنْهَا ثُمَّ قَالَ سَوْدَاءٌ وَلُودُ آحَبُ إِلَى مِنْ حَسَنَاءَ عَاقِرْ

امام ابوصنیفہ نے عبد الملک بن عمیر -شام تے تعلق رکھنے والے ایک محض کے حوالے کے نبی اکرم ٹالٹیٹا کے بارے میں ، میدوایت نقل کی ہے:

''لیک خض آپ کی خدمت میں حاضر ہوااس نے عرض کی نیا رسول اللہ! کیا میں فلاں محورت ہے شادی کر لول ؟ تو نبی اکرم مخل خطر نے اس محفی کواس محورت کے ساتھ شادی کرنے ہے منع کر دیا وہ جھرا ہے اس محورت کے ساتھ شادی کرنے ہے منع کر دیا وہ بھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے پھرا ہے اس محورت کے ساتھ شادی کرنے ہے منع کر دیا 'چرآپ نے پھرا ہے اس محورت کے ساتھ شادی کرنے ہے کہ ویا کھرا ہے اس محورت کے ساتھ شادی کرنے ہے کے دیا بھرا کے دیا گھرا کی کرنے کے دیا گھرا کے دیا گھرا

ابوگھر بخاری نے بیروایت-احمد بن محمد بن معید ہمدانی - فاطمہ-حمز ہ بن حبیب ( کی تحریر ) کے حوالے ہے 'امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے \*

انہوں نے بیروایت احمد بن مجمد حسین بن علی (کی تحریر) ۔ یکی بن حسن - زیاد - ان کے والد کے حوالے سے امام ابو حفیف سے دوایت کی ہے \*

انہوں نے بیروایت احمد بن محمد-منذ ربن محمد-حسین - ابولوسف اوراسد بن عمر و کے حوالے ہے امام ابوطیفہ ہے روایت کی \*\*

انہوں نے بیروایت احمد بن مجمد-منذر بن مجمد-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے۔ان کے پیچا-ان کے والد سعید بن البیجم کے حوالے سے امام اپو منیف ہے روایت کی ہے \*

انہوں نے بیردایت احمد بن مجمد بن احمد بن عبدالملک - احمد - اسحاق بن یوسف کے حوالے ہے امام ابو حفیفہ ہے روایت

انہوں نے بیردوایت احمد بن گھر-منذر بن گھر-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے-ابوب بن ہانی (اور)حسن بن زیاد میرحوالے ہے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے\*

<sup>1201</sup> إقدتقدم - وهوحديث سابقه

انہوں نے بیروایت تحد بن رضوان محمد بن سلام محمد بن حسن شیبا نی کے حوالے سے امام ابوحنیف سے روایت کی ہے \*
انہوں نے بیروایت احمد بن تحد - ابرائیم بن تیسی خوبید بن شیب - ابوطیع کے حوالے سے امام ابوحنیف سے روایت کی ہے \*
انہوں نے بیروایت احمد بن تحد - منذر بن تحد - انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے بونس بن بکیر کے حوالے سے امام ابوحنیف سے دوایت کی ہے \*

حافظ طلحہ بن مجمہ نے بیروایت اپنی''مسند' ہیں۔ابوعیاس احمہ بن عقدہ (اور )حسن بن سلام۔ پیٹی بن ابان۔ مجمہ بن حسن کے حوالے سے امام ابوطنیقہ ہے روایت کی ہے \*

ابوعیداللہ حسین بن خسر و کئی نے بیڈروایت اپلی''مند'' میں۔ ابونفشل احمد بن خیرون۔ ابوعلی بن شاذ ان۔ قاضی ابولسر بن اشکاب-عبداللہ بن طاہر قزویٰی-اساعیل بن تو بیقز ویں۔ مجمد بن حسن کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے جو ان آخر ک الفاظ تک ہے:

حتى يدخل ابواى "جبتك مرع باپدافلنيس ، وجاتـ

انہوں نے بیروایت ابوطالب بن پونس - ابوجر جو ہری - ابوبکر ایہری - ابوعر و بہترانی - ان کے دادا - امام محمد بن حسن کے حوالے سے امام ابوطنیقہ سے روایت کی ہے \*

ام محد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب "الآثار" من نقل کی بئانہوں نے اس کوامام ابوطیقے سے روایت کیا ہے۔ \* انہول نے اسے اپنے نتنج میں بھی نقل کیا ہئانہوں نے اس کوامام ابوطیفہ سے روایت کیا ہے \*

حسن بن زیاد نے بیروایت اپنی مسئد علی ام ابوطیفه داشندے روایت کی ب

(1202) - مندروايت: (البو حَنِيْفَةَ) (عَنِ) الشَّهْيِّ عَنُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَآبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالُا قَالُ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَّمَ:

متن روايت: لا تُنْكَحُ الْمَرْآةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى الشَّهُرى وَلا عَلَى الضَّهُرى وَلا الشَّهُرى وَلا الشَّهُرى عَلَى الضَّهُرى وَلا الشَّهُرى عَلَى الضَّهُرى عَلَى الضَّهُرى عَلَى الضَّهُرى عَلَى الضَّهُرى وَلا الشَّهُرى عَلَى عَلَى الضَّهُرى وَلا الشَّهُرى عَلَى الضَّهُرى عَلَى الضَّهُرى وَلا الشَّهُرى عَلَى الشَّهُرى اللهُ عَلَى الشَّهُرى اللهُ عَلَى الشَّهُ اللهُ عَلَى المَّهُمَا الْمُتَابِعِيْ الْمُتَالِقُ الْمُعْمَى الْمُتَالِقُ الْمُنْ الْمُتَالِقِيْمَا وَلَا الشَّهُ الْمُنْ ال

امام الوحليف نے معنی كے حوالے سے بيدوايت تقل كی ہے - حصرت جاہر بن عبد الله رفيقنا اور حضرت الو بريرہ شاقبند روايت كرتے ہيں: نى اكرم منافقات ارشاوفر ماياہے:

''س عورت کے ساتھ اس کی چھوچھی پڑیا اس کی خالد پر (مینی اپنی یوک کی جھا تھی یا جھیجی کے ساتھ ) لکاح نہ کیا جائے اور جوک کے ساتھ جھوٹی پڑ اور چھوٹی کے ساتھ بڑی پر لکاح نہ کیا

-126

<sup>(1202)</sup> اماحديث جابر فاحرجه ابن حان ( 4114) - و ابويعلى (1890) - و الطيالسي 1376،308/1) - و النسائي 98/6 في النكاح . اساب تمصريم المجتمع بين الممرأة وخالتها - و المحارى ( 5108) في السكاح . بساب لاتنكح السرأة على عمتها - احمد 335/3 - و المحديث ابوهرير قفاحرجه ابن حبان ( 4113) - و البعقي في شرح السنة ( 2277) - و احمد 462/2 - و البيقي في المسنن الكبرى 165/7

1203)- سندروايت: (ابُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ يَرَاهِيْمَ عَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عُنَّهُ:

متن روايت: فِي الرَّجُلِ يُنْعَى إلى إمُوَاتِهِ فَتَوَوَّجُ ثُمَّ يَنْفُدِمُ الْأَوَّلُ قَالَ يُخَيَّرُ الزَّوْجُ الْآوَلُ إِنْ شَاءَ حَنَارَ إِمْوَاتُهُ وَإِنْ شَاءَ إِخْتَارَ الطَّلاقُ \*

امام ابوصنیف نے - تمادین ابوسلیمان - ابراہیم نخبیکے حوالے سے - حضرت عمر بن خطاب ڈائٹنزے اینے شخص کے بارے بین نقل کیاہے:

''جس کے انقال کی اطلاع اس کی بیوی کو دی جاتی ہےاس کے بعدو وگورت دوسری شادی کرلیتی ہے چھر پہلا تو ہرآ جاتا ہے تو حضرت عمر بن خطاب بٹائٹو فرماتے ہیں: پہلے شوہر کو اختیار دیا جائے گااگروہ چاہے تو اپنی بیوی کو اختیار کر لے اور اگر چاہے تو طلاق دیے کو اختیار کرلے''۔

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن فى الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وقال ابو حنيفة هى الامام محمد بن الحسن فى الآثار على على بن ابى طالب رَضِى اللهُ عَنْهُ وبه نا حد \* امام حربن حن شيبا فى نے بيروايت كياب أياز عمل فقل كى ئے انہوں نے اس كوام م ابوضيف سے روايت كيا ہے جم (امام

ا مام مجرین حسن شیبانی نے میں وابت کماب'' الآ کار' میں شل کی ہے امہوں نے اس کوامام ابوصنیف سے روایت کیا ہے جرامام مجمد فر ماتے میں:امام ابوصنیفہ کہتے میں:وہ عورت ہر حال میں پہلے والے شوہر کی بیوی شار ہوگ اس بارے میں حضرت علی بن ابو طالب بڑائٹنز کے حوالے ہے ایک روایت ہم تک کینچی ہے۔

> (1204)- مندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ الله اللهَ:

اہ م ابوضیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے میر روایت نقل کی ہے - ابراہیم تخفی سے ایک عورت کے بارے میں نقل کیاہے:

ں پیس کا خوہر مفقود ہو جاتا ہے تو ایرا بیم نخی قرماتے میں: جھتک بدوایت پینی ہے: لوگ اس بارے میں بد کہتے ہیں: وہ چارسال تک انظار کرے گی جبکہ میر سنزدیک زیادہ پسندیدہ ہات بہے کہ وہ (اپنے مفقور شوہر))انظاری کرتی دیے'۔

مُثْن روايت: فِي الْمَوْاَةِ يَفْقُدُ زَوْجُهَا قَالَ بَلَقَيْيُ مَا قَالَ النَّاسُ مِنْ أَرْبَعَ سِنِيْنَ وَالتَّرَبُّصُ اَحَبُّ إِلَىَّ

1203) خرجه محمدين الحسن النبياني في الآثار( 448)في النكاح :باب من تزوج امرأة نعى اليها زوجها- وعبدالرزاق 12317)في الطلاق :باب التي لاتعلم مهلك زوجها-ومالك في الموطأ: 1213)والهيقي في السن الكبرى 446/7

1204) اخرجه محمدبن الحسن الشيباني في الآثارر 450) في السكاح :ساب من تـزوجامراة نعي اليهازوجها- وعبدالرزاق

12324) في الطلاق زباب التي لاتعلم مهلك زوجها

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة "ثم قال محمد بلغنا ذلك عن على بن ابو طالب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ انه قال في المفقود زوجها ايما امراة ابتليت فلتصبر حتى ياتيها وفاته او طلاقه "

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیردوایت کتاب 'الآ تار' میں نقل کی ب انہوں نے اس کوامام ایوصنیف روایت کیا ہے بھرامام محمد فرماتے ہیں: حصرت علی بن ابوطالب بیانشنز کے حوالے سے بیروایت بم تمک پنچی ہے: جب کوئی شخص لا پیتہ ہوجائے 'تو اس کے بارے میں حصرت علی انتخافے بیفر مایا ہے: جب کسی عورت کو (شوہر کی گشدگی) کے حوالے سے ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے 'تو وہ عورت میرے کام لے جب تک شوہر کے انتقال آیا اس کی طرف سے طلاق دیتے جانے کی اطلاع اس تک نہیں آ جاتی ہے۔

امام ابوصفیفہ تجاج بن ارطاق عبداللہ بن شہر مداور شعبہ ان سب حضرات نے عراک بن مالک کے حوالے سے سیّدہ عاکشہ ڈیٹنٹا کے بارے شن مید بات تقل کی ہے :

''لیک مرتب افلح بن ابوقعیس نے سیّدہ عاکشہ ڈیٹھنا کے ہاں اندرآنے کی اجازت ما گئی تو سیّدہ عاکشہ ڈیٹھنا کے اس سے پردہ کرلیا' ان صاحب نے کہا: میں تبہارا پچا ہوں' میری بھا یھی نے حمہیں دودھ پلایا تفاد سیّدہ عاکشہ ڈیٹھنا نے اس بارے میں تبی اکرم میں تجا ہے دوریافت کیا' تو آپ نے فرمایا: افلی ٹھیک کہدر ہا ہے' دہ تبہارے ہاں گھر میں آسکتا ہے' کیونکہ رضاعت کے ذریعے بھی وہی حرمت ثابت ہوتی ہے' بونسب کے ذریعے ماصل ہوتی ہے'۔

(رادی بیان کرتے ہیں) توسیّدہ عائشہ ڈیٹھاس کے بعد اُن صاحب میردہ ٹیس کیا کرتی تھیں۔ (1205)- مندروايت: (أَبُو حَنِيفَقَة) (وَ) الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاقٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنِ شُبْرَمَةَ (وَ) شُعْبَةُ كُلُهُمْ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا مَعْمِي اللهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا

مُمْنَ روايت: أَنَّ الْفَلَحَ بُنَ آبِي الْفَعْنِسِ إِسْتَاذَنَ عَلَى عَائِشَةَ فَاحْتَجَتَثُ مِنْهُ فَقَالَ آنَا عَمُّكُ إِذُ رُضِعْتِ لَبَنُ إِمْرَاةِ آجِي فَسَالَتُ عَائِشَةُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذِلِكَ فَقَالَ:

صَدَقَ ٱفْلَحُ لِيَلِجَ عَلَيْكَ فَإِنَّهُ يَحُرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحُرُمُ مِنَ النَّسَبِ

فَكَانَتُ لَا تَحْتَجِبُ مِنهُ بَعْدُ \*

\*\*\*----\*\*

حافظ طلحہ بن گھرنے بیروایت اپنی' مسند' میں۔ ابوعبدالقد گھر بن گلد۔ ابوط الب-عبداللہ بن مواد ہ موٹی بنی ہاشم - محمد بن ہاشم بعلکبی - 2 سوید بن عبدالعزیز کے حوالے سے امام ابوعنیقہ (اور ) تجاج بن ارطاق (اور ) ابن شبر مد (اور ) صحبے روایت کی ہے انہوں نے میروایت گھر بن گلا۔ ابوط الب مجمد بن ہاشم- سوید۔ شعبہ۔ تھم-عراک نے قل کی ہے۔

(1205) اخرجه المحصكفي في مسندالامام ( 286)-وابن حيان (4219)-ومالك 601/2في الرضاع: باب رضاعة المعير-وعبدالرزاق (1393هـ الدكاع : باب مايحل الصغير-وعبدالرزاق (13938)-واحده (3898) والحميدي (230)-والداومي 156/2-والبخاري (5239) في الدكاع : باب مايحل من الدخول والنظرالي النساء في الرضاع-ومسلم (1445) (7 بفي الرضاع باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل

1206) - سندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ الْحَكَمِ بْنِ خَبَّةَ عَنْ عِـرَاكِ بْنِ مَالِكِ عَنْ عُرُوَةَ بْنِ الزَّبْنُوِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ

سَنَّى رَوَايت: جَاءَ اَلْحَلَّحُ بَنُ آبِي الْقُعْسِ يَسْتَأَذِنُ عَنِي عَرَائِي الْقُعْسِ يَسْتَأَذِنُ عَنِي عَائِشَةَ فَاحْتَبَحَتْ مِنْهُ قَالَ تَحْتَجِئِنَ مِنْيُ وَاَنَا عَمْلِ قَالَ اَرْضَعَلْ إِمْرَاّةُ عَمْلِ فَقَالَ اَرْضَعَلْ إِمْرَاةُ عَمْلِ اللهِ عَلَى لِكَلِيلَ لِلسَّوْلِ اللهِ عَمْلِ اللهِ عَلَيْ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَوِيتُ يَدَاكُ اَمَا عَلَيْ لِرَسُولُ اللهِ مَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَوِيتُ يَدَاكُ اَمَا عَلَيْ مَرْمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحُرُمُ مِنَ النَّالِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُو

امام الوحنیفہ نے محکم بن عتبیہ حواک بن مالک عروہ بن زبیر بھٹھنے حوالے سے بیدروایت نقل کی ہے۔ سیّدہ عائشہ صدیقہ نگھنگایاں کرتی ہیں:

''الک مرتب الله بن ابوقعیس آئے انہوں نے سیدہ عاکشہ رہا کہ اس اندرآنے کی اجازت ہا گی تو سیدہ عاکشہ رہا ہیں؟

پردہ کر لیا ان صاحب نے کہا: آپ جھے ہے پردہ کر رہی ہیں؟

جکہ میں آپ کا بیچا ہوں۔ سیدہ عاکشہ رہین نے دریافت کیا: وہ کیے؟ ان صاحب نے کہا: میرے بھائی کی بیوی نے آپ کو دودھ پلایا تھا اوروہ دودھ میرے بھائی کی دجہ ہے آیا تھا سیدہ عاکشہ رہانی تھا سیدہ عاکشہ رہانی تھا سیدہ اگرہ تی سازہ وہ دودھ میرے بھائی کی دجہ ہے آیا تھا سیدہ عاکشہ رہانی تھا سیدہ اگرہ تی ارشاد فرمایا: تمبارے ہاتھ فاک آلود بول کیا تھ ہے بات نہیں جاتی ہو کہ درضاعت کے ذریعے دوی حرمت نابت ہو تی مورمت نب کے ذریعے ذریعے دوی حرمت نابت ہوتی ہے 'جو حرمت نب کے ذریعے دارت جوتی ہے'۔

\*\*\*---\*\*

ا پوٹھ بخاری نے بیروایت - صالح بن احمد قیراطی-شعیب بن ابوب- ابویجی عبدالحمید حمانی کے حوالے سے امام ابوصنیقہ سے الاقاعة کی ہے \*

انہوں نے بیدروایت محمد بن منذر- ابوزیا و سعد بن حارث - ابوعبد القد محمد بن صدق قصی (اور) احمد بن محمد بن سعید بهدانی - حسین بن علی بن راشد (اور) ابوطالب عبد القد بن احمد سوادهٔ ان دونول نے - محمد بن ہاشم بعلی سوید بن عبد العزیز کے حوالے امام ابوطنیف (اور) حجاج بن ارطاق اورا بن شرمہ سے دوایت کی ہے اسم ابوطنیف (دوایت میں ' شعید' کانا م زائد نقل کیا ہے۔ انہوں نے بیدروایت کی ہے میں مسام ہو کہ بن سمام ہے کہ بن سمام ہو کہ بن احمد بن خالد بن عمر و محصی - انہوں نے ایدوایت کی ہے \* حالت کے حوالے سے امام ابوطنیف سے دوایت کی ہے بالدے حوالے سے امام ابوطنیف سے دوایت کی ہے بالدے حوالے سے امام ابوطنیف سے دوایت کی ہے بالدے حوالے سے المام ابوطنیف سے دوایت کی ہے بالدے حوالے سے المام ابوطنیف سے دوایت کی ہے بالم بالموطنیف سے دوایت کی ہمار ہمام بالموطنیف سے دوایت کی ہمار کی بالموطنیف سے دوایت کی ہمار کی بالموطنیف کے دوایت کی بالموطنیف ہمار کی بالموطنیف کی بالموطنیف کے دوایت کی ہمار کی بالموطنیف کی بالموطنیف کے دوایت کی ہمار کی بالموطنیف کی بالموطنیف کے دوایت کی بالموطنیف کی بالموطنیف کے دوایت کی بالموطنیف کے دوایت کی بالموطنیف کی بالموطنیف کی بالموطنیف کے دوایت کی بالموطنیف کے دوایت کے دوایت کی بالموطنیف کے دوایت کے دوایت کے دوایت کے دوایت کی بالموطنیف کی بالموطنیف کی بالموطنیف کے دوایت کے دوایت کی بالموطنیف کے دوایت کی بالموطنیف کے دوایت کی بالموطنیف کی بالموطنیف کی بالموطنیف کی بالموطنیف کی بالموطنیف کی با کرد کی بالموطنیف کی بالموطنیف کی بالموطنیف کی بالموطنیف کی بالموطنیف کی بالموط

حافظ علیہ بن مجمد نے بیردوایت اپٹی''مسند'' میں - صالح بن احمد - احمد بن خالد بن عمر وقصی - انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے- عمیلی بن پزید- امینل بن اغر کے حوالے ہے 'امام ابوصنیفہ ہے روایت کی ہے \*

انہوں نے بیروایت صالح بن شعیب بن ابوب-ابو یکی حمانی کے حوالے سے امام ابوضیفدے روایت کی ہے \*

انہوں نے بیروایت ابوحس علی بن محمد بن عبید علی بن عبد الملک بن عبدرب-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے-اہام محمد

بن حسن كرحوالے امام ابو منيف روايت كى ب

حافظ تحدین مظفر نے بیروایت اپنی'مسند' میں-احمد بن مجد بن یوسف-محمد بن مشام-سوید بن عبدالعزیز- تجاج بن ارطا ق اورعبداللد بن شبر مداورشعبداوراما م ابوحنیف نے قبل کی ہے ان س حضرات نے اس کوقعم-عراک ہے روایت کیا ہے۔

حافظ محمد بن مظفر فرماتے ہیں: حجاج اور شعبہ نے اپنی روایت میں یہ بات ذکر کی ہے: (بیروایت) -عراک -عروہ (کے حوالے کے -سیدوعاتشہ شاخانے متقول ہے۔

حافظ ابوعبدالند حسین بن محمد بن خسرو نے بیدوایت اپنی' دسند' میں - ابونشل احمد بن خیرون - ابوعلی حسن بن احمد بن ابراہیم بن شاؤان - ابونصر احمد بن اشکاب بخاری -عبدالقد بن طام برقز وینی - اساعیل بن تو به قز وینی - امام محمد بن حسن کے حوالے سے امام ابوحیفہ سے روایت کی ہے \*

انہوں نے بیروایت ابوحس مبارک بن عبدالجبار صیر فی - ابومجر فاری - محمد بن مظفر ہے ٔ امام ابوصنیفہ تک ان کی سند کے ساتھ رواہت کی ہے۔

روبیت ہے۔ انہوں نے سیروایت ابوقاسم بن احمد بن عمر-ابومجرعبدالعزیز -احمد بن محمد بن فل کنانی -ابوقاسم عبدالرحن بن عبدالعزیز بن اسحاق - ابوبکرمجر بن حسین بن صالح سبیعی صلی - ابوعمر واحمد بن خالد سلفی -انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے۔ عکر مد-ابیق بن اعر کے حوالے ہے امام ابوضیقہ سے روایت کی ہے\*

انہوں نے بیدوایت ایوسعیداسدی - ابن تشیش - ایو بکرابہری - ابوعرو برحرانی - ان کے دادا - امام محمد بن حسن شیبانی کے حوالے سے امام ابوصفیفہ ہے دوایت کی ہے \*

قاضی عمر بن حسن اشنانی نے بیر روایت- ابوطالب عبدالقد بن احمد بن سوادہ - محمد بن ہاشم بعلکبی - سوپید بن عبدالعزیز کے حوالے ہے- تجاج بن ارطاق انعبداللہ بن شبر مذشعبہ اوراما ابوطنیفہ ہے روایت کی ہے۔

تاضى عمر نه بن بيروايت - ابراتيم طوى - عقيد بن طرم - يونس بن بكير كوال يسام ا بوضيف بروايت كى ب -(واخسر جمه) الاصام محمد بن الحسن فى الآثار فرواه (عن) الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه\*

امام محمد بن حسن شیباتی نے بیروایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اسے امام ابوصلیفہ سے روایت کیا ہے چھرا ماس محمد فریاتے ہیں: ہم اس کے مطابق فنو کی دیتے ہیں امام ابوصلیفہ کا بھی بھی قول ہے۔ \*

(1207) - سندروايت: (أبو تعنيفة ) (عني) المحكم بن المام العضف في العض

هَالِنَيْ عِنْ عَلِيّ بُنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ ﴿ حَضِرت عَلَى بن الإطالب ثَالَثُو فَ تِي الرم كَا يَتَكُم كانِية

(1207)اخرجه الحصكفي في مستدالاهام ( 285)-واحمد1 /126114 وعبدالله ابن احمدفي زو الدالمستد 132/1-والبهيقي في السنن الكبري 453/7 وابويعلي (265)-والترمذي (1146)-ومسلم (1446)(12) فرمان تقل کیاہے:

ردن کی ہے ؟ ''رضاعت کے ذریعے وہی حرمت ٹابت ہوتی ہے جو اورضاعت تھوڑی حرمت 'نب کے ذریعے ٹابت ہوتی ہے خواہ رضاعت تھوڑی ہڑماز مادہ ہؤ''۔ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: شَن روايت: يَسحُرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحُرُمُ مِنَ نَسَب قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ\*

\*\*\*\*

الوجم بخاری نے بیروایت -منذرین سعید ہروی - احمد بن عبداللہ کندی - ابرائیم بن جراح - ابو یوسف کے حوالے سے امام ابر عشیقہ خالفو سے روایت کی ہے\*

امام ابوصنیف نے ایک دن ارشاد فرمایا:

کیاتم لوگ اس بات پر حیران نمیں ہوتے ہو؟ میں مسعر

کے پاس سے گزرا وہ صدیث بیان کر رہے تھے: قنادہ نے
حضرت انس بن مالک ڈائٹوئٹ کے حوالے سے بیا بات قل کی ہے:

دن بی اکرم مولی نے سیدہ صفید ڈاٹٹا کو آزاد کر دیا

قنا اور اُن کی آزاد کی کوبی اُن کا میر قرار دیا تھا''۔

قاضی ابو یکرمحد بن عبدالباقی انصاری نے بیروایت - ابو بکر خطیب - قاضی ابوالعلاء واسطی -محد بن اسحاق قطیعی - ابوجمید مبل بی احمد بن عثان طبری -عبدالرحن بن عبدالله بن حبیب - ابوبشر صفار - علی بن حسن رازی - صباح بن محارب کے حوالے سے امام ویسٹیفیسے روایت کی ہے: ایک ون انہوں نے فرمایا:.....

امام الوصفيف نے - محارب بن دثار كے حوالے ہے -حضرت عبداللہ بن تمر تلطی كامہ بیان نقل كياہے: ''غزوہ خيبر كے موقع پر نبى اكرم مؤلين نے خواتين كے ساتھ معد كرنے ہے نع كرديا تھا''۔

1203)-سندروايت: (أَبُوْ حَنِيُّفَةَ) عَنْ مُحَارِبِ نَّنِ دَثَّارِ عَنْ الْمِنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا:

ممن روايت: أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَهِي يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ مُعَقِةِ النِّسَاءِ

ابو کھر بخاری نے بیروایت- احمد بن محمر - قاسم بن محمر - ولید بن حماد -حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوضیقه بختی التحقیقات کی ہے \*\*

<sup>1208</sup> الخرجية ابن حيان (4091)-وعبدالرزاق ( 13107)-واحمد178/3-وابس سيعندفي الطبقات 125/8- والمداوقطني 3-285-والطبرامي في الكبير 178/24-وفي الصغير (386)-والنهيقي في السنن الكبرى 228/7 2021 إقدتقدم في (188)

ا بوعبدالله حسين بن مجدين خسر وللخي نے بيروايت اپني''مند'' ميں – ابونضل احمد بن خيرون – ابو بكر خياط – ابوعبدالله بن دوست معلالف-قاضی عمر بن حسن اشانی محجر بن عبدالله بن سلیمان حضری - ولید بن جماداؤلؤ ک-حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابو حذیف ےروایت کی ہے۔"

قاضی عمراشنانی نے امام ابوصنیفہ تک اپنی ندکورہ سند کے ساتھ اس کوروایت کیا ہے۔

(1210) - سندروايت: (أَبُو حَيني فَهَ) عَنْ ابْن أَبي فَرُوَّةَ يُوْنُسَ بُن عَبُدِ اللهِ الْمُدَنِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رَبِيْع بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ عَنْ سَبْرَةَ قَالَ:

متن روايت: نَهلى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُتَعَةِ النِّسَاءِ عَاْمَ فَتْحِ مَكَّةَ \*

امام الوحنيفہ نے – اين الوفروہ يوٽس بن عبداللّٰد مد تی – ان

کے والد-ری بن برہ جنی کے حوالے سے بدوایت نقل کی ہے حفرت مبره والتنظيمان كرتے ہيں:

'' فَتَعَ مَلِهِ كَ سال نبي اكرم مَنْ أَيْثِمُ نِهِ خُواتَمِن كِ ساتحة متعدکرنے ہے منع کردیا تھا''۔

حافظ طلحہ بن محمد نی نے بیردایت-ابوعباس احمد بن محمد بن سعید-احمد بن حازم-عبیدالله بن موی کے حوالے سے امام او منیفہ ہے قال کی ہے۔

انہوں نے بیروایت گدین مخلد محمد بن فضل سعید بن سلیمان محمد بن حسن کے حوالے سے امام ابوصیفہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بیدوایت ابن عقدہ - ابن ابومیسرہ - ابوعبدالرحمن مقری کے حوالے سے امام ابوصیف سے روایت کی ہے۔ \*

(واخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیدوایت کتاب' الآثار' می نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصیفہ ہے روایت کیا ہے بھرام محر فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں امام ابوصنیفہ کا بھی یہی تول ہے۔

> (1211) - سندروايت: (أَبُوْ حَينِيْفَةَ) عَنْ سِمَاكِ بُن حَوْبِ غَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُمَا قَالَ

امام ابوحنیفہ نے - ساک بن حرب - سعید بن جبیر کے حوالے سے بیدروایت نقل کی ہے۔حضرت عبداللہ بن عباس رفاق مان کرتے ہیں

متن روايت: تَنزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ بِنُتِ الْحَارِثِ وَهُوَ مُحُرِمٌ \*

"ثنی اکرم مَالَیْمُ نے جب سیدہ میمونہ نی تھا کے ساتحہ شادی کی تھی اس وفت آپ احرام کی حالت میں تھے'۔

(1210)فدتقدم في (1215)

(1211) اخرجه الحصكفي في مستدالاهام ( 241)-وابن حبان ( 4131)-و احمد221/1 والبحاري ( 5114) في النكاح :بت نكاح المحرم -ومسلم ( 1410)(46)في المنكاح: باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبتة -والترمدي (844)في الحج: باب ماجاء في الرحصة في ذلك -والنسائي 191/5في الحج:باب الرحصة في النكاح المحرم وتھ بخاری نے بیروایت - صالح بن ابور سی ( کی تحریر ) فضل بن عبد الجبار - نعز بن مجر کے حوالے سے امام ابو صفیفہ بھٹنؤ سے دواہت کی ہے \*

1212)- مندروايت (البو حَدِيْفَةَ)عَنِ الْهَيْشَمِ:

ہے: '' نی اکرم ٹائیٹر نے جب سیّدہ میمونہ بنت حارث ٹی تنا کے ساتھ عسفان کے مقام پرشادی کی تھی اس وقت آپ احرام کی حالت میں تھے''۔ کی حالت میں تھے''۔

امام ابوحنیفہ نے - ہیٹم کے حوالے سے بیروایت نقل کی

مشن روايت: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ بِمُسُفَانٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ

\*\*\*---\*\*

(اخرجُه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد لا نرى بذلك باساً ولكنه لا يقبل ولا يباشر ولا يمس حتى يحل وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه "

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ سے روایت کیا ہے' مجرامام محمد فرماتے ہیں: ہم اس میں کوئی حرج نمیس تجھتے ہیں' البتہ وہ شخص ( بیوی کو ) بوسٹیس دے گا'اس کے ساتھ مباشرت نمیس کرے گا' سے کے ساتھ محبت نمیس کرے گا' جب تک وہ احرام کھول نمیس بیا' امام ابوصنیفہ کا بھی بھی تول ہے۔

1213) - سندروایت: (اَبُوْ حَنِيفَةَ) عَنُ الْهَيْمَ قَالَ الم الوصنيف في - يثم كي حوال سيروايت نقل كي

. 1213) - سندروايت (ابو حَيِيفة) عَنَ الهَيْهِم قال

ب اکرم گار نے سیدہ ام سلمہ ڈی تھا کے ساتھ ساتھ اور کھور کھلائے آپ نے شاتھ اور کھور کھلائے آپ نے ارشاد فریاید: آپ میں سات دن تہارے ساتھ رہا تو سات دن تہاری ساتھی فوا تین (یعنی اپنی دوسری ازواق) کے ساتھ رہوں گا'۔

مَثْن روايت: لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ إِلَهِ وَسَلَّمَ أُمَّ سَلْمَةَ أُولَمَ عَلَيْهَا سَوِيْقاً وَتَمَراً وَقَالَ إِنْ سَبِّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِصَوَاحِيكِ

## (اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة ثم قال محمد يعني به انه

121 الخرجه محملين الحسن الشيبابي في الآثار (370)-وابويعلى (2393)-والحميدي (503)باب نكاح المحرم -والبهيقى تو حسن الكبري 66/5-واحمد 221/1-1-والبخاري (5114) في النكاح : باب بكاح المنحرم - ومسلم ( 1410)في النكاح . باب حديد بكاح المحرم وكراهة خطيته -وابس ماجة (1965)-والطحاوي في شرح معاني الآثار 269/2

ـــ 12، الحرجه ابن حيان ( 2949)- والبهيقي في السنن الكبرى 131/7- واحمد 317/6- والنسبائي في عمل اليوم والبلة محصراً وابن متعدل في الطبقات الكبرى 89/8- وابو داو در 2119 أضى التجنبائيز بهاب الاستوجاع - والطبراني في خَير 23 506)- والحاكم في المستدر 178/2- والترمذي (3511) في الدعوات يقيم عندها سبعاً وعند صواحبها سبعاً \* قال وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه \*

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب' الآخار' میں نقل کی ہے۔ انہوں نے اے ام م ابوصیفہ سے روایت کیا ہے۔ پجر امام محمد فرماتے میں: اس سے مرادیہ ہے کہ آپ نے ان کے ہاں سات دن رہنا تھا تو ان کی سوکنوں کے ساتھ بھی سات دن رب تھا۔ وہ فرماتے میں: ہم اس کے مطابق فوکل دیتے ہیں۔ امام ابوضیفہ کا بھی یکی قول ہے۔

امام الوطنيف نے - الوقد امد منهال بن طليف-سلم بن تمام - الوقعقاع جرى كے توالے سے بدروايت نقل كى ہے-حضرت عبد الله بن مسعود طالفند فرماتے جين:

" بیات حرام ہے کہ خواتین کے ساتھ ان کی بچیلی شرماً:

ریا ہے جائے گا ہے کہ دوا یک مصل طاب 0 ہوں ہوں میں صحبت کی جائے''۔ (1214) - سنرروايت: (اَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ آبِي قُدَامَةَ اللهِ عَنْ آبِي قُدَامَةَ الْمِعْ اللهِ عَنْ آبِي اللهِ عَنْ آبِي اللهِ عَنْ آبِي اللهِ عَنْ آبِي اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ آبُنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ

متن روايت: حَرَامٌ أَنْ تُؤْمَني النِّسَاءُ فِي مَحَاشِهِنَّ

ا بوعبداللہ حسین بن مجر بن خسر و بلنی نے بید وایت اپنی '' مسند' میں - ابوضل بن خیرون - ابو بکر خیاط نبلی - ابوعبداللہ بن دوست علاف – قاضی عمر بن حسن اشنائی – حسین بن عمر بن ابوا حوس - ابو بکرا حمد بن مجمد بن خالد بن شحلی کلا گل – ان کے والد محمد بن خالد بن مخجی – ان کے والد خالد بن فلی محجمہ بن خالد وہبی کے حوالے ہے امام ابو صنیفہ ہے روایت کی ہے۔

تا ہم انہوں نے بیالفا زُلُقل کیے ہیں: ہیہ-منہال بن عمرو-ثمامه-ابوقعقاع ہےمنقول ہے۔

(**1215**)-- *سندرواي*ت:(أَسُوُ حَنِيْسَفَةَ) عَنْ زِيَىادِ بُنِ عِكلاقَةَ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْمَحادِثِ عَنْ اَبِى مُوسَى

امام ابوصنیفہ نے۔ زیاد بن علاقہ عبد اللہ بن حارث کے حوالے سے یہ روایت فقل کی ہے۔ حضرت ابو موی النافذیون کرتے ہیں:

'' ایک شخص نے بی اکرم طالیۃ کے سوال کیا' اس نے عرض کی: یا رسول اللہ! کیا یمی فلاں خاتون کے ساتھ جو با نجھ کے شادی کر لول؛ تو تی اکرم طالیۃ کے نے اے اس کی اجازت میں دی' اس شخص نے دوبارہ اپنی درخواست ویش کی' تو نئے اکرم طالیۃ کے نے نے ایمرک م تے تیمرک م

مشن روايت: أَنَّ رَجُلاً سَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ آثَرَوَ جُ فَلاَمَةً إِمْرَاةً عَاقِرًا فَلَمُ يَامُرُهُ ثُمَّ اَعَادَ عَلَيْهِ الْقُولَ ثَانِيَةً فَلَمُ يَامُرُهُ ثُمَّ اَعَادَ عَلَيْهِ الْقُولَ ثَانِيَةً فَقَالَ سَوُدَاءٌ وَلُودُ احَبُّ إِلَيَّ مِنْ عَافِر حَسَنَاءَ

(1214) اخبرجه الحصكفي في مستدالامام ( 282)-والدارمي 1376/276/1 )-وابن ابي شيبة 252/4-واليهيـــــــــــــــــــ الكبري 199/7

(1215) والشهاب البوصيرى في الاتحاف 76/3678)في النكاح: باب النبرعيب في السكاح - وابن حجر في العضد العالية/1575)32/قلت: وقداخرج عبدالوزاق 161/6(10345)قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنَّ تمكح سوداء ولو دأخبرس تِنكح حسناء جملاء لاتلد

وَمَلَّمَ عَنُ إِنْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَعْجَازِهِنَّ \*

این ورخواست پیش کی تو نبی اکرم منافظ نے ارشاد فرمایا: یجه بیدا كرفي كى صلاحيت ركف والى سياه قام عورت أمير برزويك (شادی کرنے کے لئے) خوبصورت یا نجھ عورت سے زیادہ لينديده ٢٠٠٠ -

ا بوجر بخاری نے بیروایت-احمد بن محمد بن احمد بن بارون-ابن ابوغسان-ابو یکی حماتی کے حوالے سے امام ابوضیف ووايت كى ب

حافظ طلحہ بن مجمد نے میروایت اپنی''مسند'' میں - ابن عقدہ -مجمہ بن احمہ بن ابوغسان - ابدیکیٰ حمانی کے حوالے سے امام الوصيف رحم الله عدوايت كي ب

امام ابوصیفے نے -حمید طویل بن قبیں اعرج ابوعبد الملک کل 1216) - سندروايت: (أَبُو حَنِيهُ فَهَ) عَنْ حَمِيه کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے - حضرت ابوذر اللائن نطُّويْل بُن قَيْس الْآعُرَج آبي عَبْدِ الْمَلِكِ الْمَحْيَى عَنْ اَبِي ذَرٍّ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ آنَّهُ قَالَ مَمْن روايت: نَهْلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

" نبی اکرم شانتیم نے خواتین کی پچپلی شرمگاہ میں صحبت كرنے ہے منع كياہے"۔

حافظ مسين بن محمد بن خسرونے بيروايت اپني ' مند' ميں - ابوطالب عبدالقادر بن يوسف - ابومحد فاري - ابو بكر ابهري -والروبة حرانی -ان کے دادا-محمر بن حسن کے حوالے سے امام ابوصنیف سے روایت کی ہے۔\*

اورانہوں نے میروایت احمد بن محمر خطیب محمر بن احمر خطیب علی بن ربید حسن بن رشیق محمر بن حفص - صالح بن محمر-مروین ابوحنیفہ کے حوالے ہے امام ابوحنیفہ ہے روایت کی ہے۔ \*

انبول نے بیروایت قاسم بن احمد بن عمر عبداللہ بن حسن-ابو حسین بن حمید محمد بن ابراہیم محمد بن شجاع -حسن بن زیاد کے توالے سے امام الوطنیفہ سے روایت کی ہے۔ \*

قاضی ابو بکر مجرین عبدالباتی انصاری نے بیروایت اپنی 'مسند' میں – ابوغالب مبارک بن عبدالوہاب محمد بن منصور – ابوعبد نه نسین بن احمد بن مجمد بن طلحه- ان کے دا دا ابوحسن مجمد بن طلحه- قاضی ابونصر احمد بن نصر بن اشکاب- ابواسحاق ابرا بیم بن مجمد بن علی ۔ ب<sup>ی</sup> - ابو یولس ادریس بن ابراہیم مقانعی -حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔ \*

امام محمر بن حسن شيباني نے بيروايت كتاب "الآثار 'ميل نقل كى ہے انہوں نے اس كوامام ابوصنيف روايت كيا ہے۔ \* 1215) اخرجه الحصكفي في مستدالامام (280) حسن بن زیاد نے بیردوایت اپنی 'مند' میں امام ابوحنیف سے روایت کی ہے۔\*

حافظ ابو بکر احمد بن محمد بن خالد بن خلی کلائل نے بیروایت اپنی '' مند'' میں۔ اپنے والدئیمہ بن خالد بن خلی۔ ان کے والد خالد بن خلی محمد بن خالد وہی کے حوالے ہے امام ابوصلیف ہے روایت کی ہے۔ \*

ا مام محمد بن حسن نے اے اپنے نتنے میں نقل کیا ہے انہوں نے اس کوامام ابو حضیفہ رحمہ اللہ سے روایت کیا ہے \*

امام ابوحنیف نے - زیاد بن علاقہ - عبدالقد بن حارث کے حوالے سے بیدوایت نقل کی ہے - حصرت ابوسوی بین تقدوایت کرتے ہیں: جی اگرم خیج فی ارشاد فرمایا ہے:

''مردہ پیدا ہونے والا بچہ جنت کے دروازے پر رک جائے گا'اے کہا جائے گا: اندر داخل ہو! تو وہ یہ کیے گا: بی نہیں جب تک میرے ساتھ میرے مان باپ بھی اعد وافل ٹیس ہوتے'میں اعدرٹیس جاؤں گا''۔ (1217) - سندروايت: (اَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ ذِيَادِ بْنِ عِكَرْقَةَ عَنْ عَبْدِ اللهٰ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: مثن روايت إنَّ الشَّقَطُ لَيْكُونُ مُحَنَّطِنًا عَلَى بَاّب

الْجَنَّةِ فَيَقَالُ لَهُ أُدْخُلُ فَيَقُولُ لَا إِلَّا وَوَالِدَى مَعِيْ

ا بوگھ بخاری نے بیروایت - احمد بن گھر - گھر بن احمد بن ہارون - ابن ابوغسان - ابو یکیٰ حمانی کے حوالے سے امام ابوسنیفہ سے روایت کی ہے۔\*

حافظ طلیہ بن گھنے بیروایت اپنی''مسن' میں-ابوعہاس بن عقدہ -محیہ بن احمد-محمد بن ابوخسان - ابویجی عمانی کے حوالے سے امام ابوطنیف سے روایت کی ہے۔ "

(1218) - سندروایت: (ابُو ْ حَنِیْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ امام ابوضیف نے - تمادین ابوسلیمان کے حوالے سے بیر رائبو اہنے آنکه قَالَ: رابُو نِ حَنِیْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ روایت قَلَ کی ہے - ابراہیم خُفِی فرماتے ہیں:

مُعْنُ روایت: اَلْوَلَدُ لِاُوْسِهِ حَشٰی یَسْنَغُنِی وَقَالَ ''بچہ ماں کے ساتھ رب کا 'جب تک وہ ب نیاز نہیں ،و اِسْرَاهِیْ مُ إِذَا اِسْتَغُنی الصَّبِیُّ عَنْ اُقِهِ فِی الْآکُلِ جاتا 'جب کھانے پینے کے حوالے سے بچہ ماں سے بے نیاز ،و وَالشَّرْبِ فَالْاَبُ اَحَقُ بِهِ \* جائے اُسْرَادِ مِنْ الْرِحْوَلَا '۔

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ -اما المذكر فهي احق به حتى ياكل وحده ويشرب وحده ثم ابوه احق به و اهاالجارية فامها احق بها حتى تمحيض ثم ابوها احق بها ولا خيار لواحد في ذلك فان تزوجت الام فلا حق لها في الولد والجدة ام الام تقوم مقامها وان كان للجدة زوج وهو الجد لم تحرم وان كان غير الجد فلا حق

لها وهو قول ابو جنيفة\*

ا م محد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب' الآثار' می نقل کی ہے۔ توانمبوں نے اس کوامام ابوطنیف، روایت کیاہے \* بھر . مؤرز ماتے ہیں: بم اس کےمطابق فؤیٰ دیتے ہیں۔ا ٹر تو لڑ کا ہوتو ہاں اس کی اس عمر تک حقد ارمو کی جب تک وہ خود کھانے پینے ئے قابل نہیں ہوجاتا۔ بھراس کا با بیاس کا زیادہ حقدار ہوگا۔ لیکن اگرلز کی ہوتواس کی مال اس وقت تک اس کی حقدار ہوگی جب تک ن از کی کوشش نیس آ جاتا۔ پھراس کے بعداس کا باپ اس کا زیادہ حقدار ہوگا۔ اس بارے میں کسی کوکوئی اختیار نہیں ہوگا۔ اگر یجے کی ہ ب دوسری شادی کر لیتی ہے تو اب بیچے کے بارے میں اس عورت کوحق حاصل نبیں رہے گا۔ البتہ بیچے کی تانی اس کی مال کی تو تمقام شار ہوگی۔اگرچہاس نانی کا شو ہر موجود ہواور وہ بچے کا نانا ہے۔تو پھر پیرام نہیں نے کینن اگر بچے کے نانا کے علاوہ ( سوتیلا ن) ) بوتو نانی کوحق حاصل نبیں ہوگا امام ابو حذیفہ کا بھی یہی قول ہے۔

(1219) - سندروايت: (أبسو تحسين فَةَ) عَنْ أبسى إسْتَ اللَّهُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُؤْسِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:

متن روايت الانكاع إلا بولي"

امام ابوحنیفه نے- ابواسحاق- ابوبروه بن ابوموی - انہول نے اینے والد (حضرت ابوموی اشعری دانتینه) کے حوالے سے نى اكرم من الله كايفر مان قل كيا ب ''ولی کے بغیرانکاح نہیں ہوتا''۔

قاضی ابو بکرمحمہ بن عبدالباقی انصاری نے بیروایت- ابو بکراحمہ بن علی بن ثابت خطیب- قاضی ابو بکراحمہ بن عمر بن اساعیل موانوی - ابوحسن دارنطنی -سعید بن قاسم بن علاء بردی -ابوا حاق احمدا بن محمد بن ماسین قرشی سے مسمر تندیس - ابوغمیاث محمد ین نصر -مسلم بن عبدالرحمٰن بلخی -شداد بن تکم-زفر کے حوالے سے امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ سے روایت کی ہے \*

امام ابوحنیفہ نے - نصیف - جابر بن عقبل کے حوالے ہے 1221) - سندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ خُصَيْفٍ بدروایت تقل کی ہے:

علْ جَاهِر بُن عَقِيلُ عَنْ عَلِيٌّ بُنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ حضرت على بن ابوطالب ذاتينية عبى اكرم منافيتكم كاليرفرمان الله عَنْ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ

نقل کرتے ہیں:

1217) قد تقدم في (1215)

1215)اخرجه محمدين الحسس الشيباني في الآثازر 716)في المميرات باب من احق بالولدومن يجبرعني النفقة

1219)اخرجية الطبحاوي في شرح معاني الآثار 9/3-والبحاكم في المستدرك 170/2-وابونعيم في تباريح اصفهان 12-1-واحدمد394/44-والسدارمي ( 2183)-والسومدي ( 1101)-واسن حبال ( 4077)-والسطيرانسي في الاوسط

6805)-والبهيقي في المئن الكبري 107/7-وفي الصغري (2368)-والخطيب في تاريخ بعداد 41/6

1225 ;اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الحجة على اهل المدينة 133/3-والبهينةي في السنن الكبري 111/7في النكاح \_ \_ حك - لامولي - وفي الصغرى 12/2 - وعبدالرزاق ( 10477) - وامن ابي شيبة 44/3 (15916) في النكاح : من قال الانكاح

متمن روايت: لا نِـكَـاحُ الَّا بِـوَلِـيَّ وَشَـاهِدَيْنِ مَنُ نَكَحُ بِغَيْرِ وَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ

" ولی اور دوگوامول کے یغیر نکاح ٹیش موتا کی خض ولی اور دوگوامول کے بغیر نکاح کر کے گا اس کا نکاح باطل شار موگا '۔

قاضی الوبکر تھے بن عبدالباقی انصاری نے بیرروایت اپنی''مند'' میں - الوبکر خطیب - ابوبکر تھے بن محر بن مجمد بن اساعیل -ابوت دارتطنی - احمد بن تھے بن اسحاق - احمد بن علی بن شعیب مدائن - احمد بن عبداللہ حالہ الراقیم بن جراح - امام ابو یوسف کے

حوالے امام الوطنيف والفوات روايت كي ہے

(1221) - سند/روايت: (البُو حَينَفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ وَآبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا (عَنِ)النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ قَالَ:

مُثْن روايت: لا يَسُوهُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ اَجِيهُ وَلا يَخُطُبُ عَلَى سَوْمِ اَجِيهُ وَلا يَخُطُبُ عَلَى خِطْبَةِ اَجِيهُ وَلا يَنْعَلَمُهُ الْحَمُورُ اللَّهُ عَلَى عَجْمَرُهُ وَلا تَسَاجُمُوا وَالْمُعَلِمُهُ اَجُمُرُهُ وَلا تَسْكُحُ الْمُرْاةُ عَللى عَجْبَهَ وَلا عَلى خَالَيْتِهَا وَلا عَلى خَالَيْتِهَا وَلا عَلى صَحْفَتِهَا وَلا عَلى صَحْفَتِهَا وَلا تَسْلُلُ طَلاق اُحْتِهَا لِسُكُفِيءً مَا فِي صَحْفَتِهَا فَلِنَ اللهِ وَازْفُهُا "

امام الوطنيف نے - حماد بن الوسليمان - ابرا تيم مخفي کے حوالے سيروايت نقل کي ہے:

حضرت ابو ہر رہ ڈی ٹینٹواور حضرت ابو سعید ضدری ڈی ٹیٹٹو نے نبی اکرم منٹیٹی کا میٹر مان تقل کیا ہے:

'' کوئی شخص اپنے بھائی کی بولی پر بولی ندگائے اور اپنے بھائی کے بیغام نکاح پر بیغام نکاح نہ بھیجے اور تم پیتر ڈال کر کی جانے والی فتر بدو فروخت نہ کرواور آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں مصنوئی بولی نہ لگاؤ اور جب کوئی شخص کی کو مزدور کے تو اس کو اس کے معاوضے کے بارے میں بتا دے اور کسی محورت کے ساتھ اس کی پھوپھی پر یا اس کی خالہ پر (لیمنی اپنی یوں کی بھائی کے ساتھ نکاح نہ کیا جائے ) اور کوئی گورت یوں کی بھائی کے ساتھ نکاح نہ کیا جائے ) اور کوئی گورت بین رائی ہین (لیمنی سوکن) کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے تا کہ اس ترین میں آنے والی چیز کو خود حاصل کرلے' کیونکہ اللہ نتو تا کہ اس بر رق وہے والا ہے''۔

حافظ ابو یکر احمد بن مجمد بن خالد بن خلی کلا گل نے بید وایت اپٹی''منٹ' میں - اپنے والدمجمد بن خالد بن خلی - ان کے والد خالد بن خلی کلا گل-مجمز بن خالد وہ بی کے حوالے سے امام ابوصنیفہ ہے روایت کی ہے۔\*

الم حجد بن حسن نے اسے اپنے نسخ میں نقل کیا ہے انہوں نے اس کوامام ابوصیفہ والنفیزے روایت کیا ہے \*

(1221) خبر جمله البطنجباري في شرح معاني الآثار 4/3-و 11/4-واحمد 238/2-والشنافعي 146/2- والتحميدي. (1026)-والبخاري (2140)-ومسلم (1413)(51)-وايو داود (2080)-واين ماجة (1867)-وفدمضي

1222) - سندروايت: (أَسُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ عَطِيَّةَ هَوِنِي عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْمُحُدُّدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ خَيْ صَلِّى اللهُ عَلْيُهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ قَالَ:

سَمْنَ روايت: لَا تُشَزَقَّجُ الْمَرُا أَهُ عَـلْي عَمَّتِهَا وَلَا عَنه خَالَتِهَا\*

امام ابوصنیف نے عطیہ کوئی کے حوالے سے بیدوایت نقل کی ہے۔ حصرت ابوسعید خدری ڈائٹو ، نبی اکرم منافیقاً کا بیرفر مان نقل کرتے ہیں:

'' کس عورت کے ساتھ اس کی چھوچھی پڑیا اس کی خالہ پر (لیٹی اپنی بیوی کی بھائٹی یا جیشنے کے ساتھ ) فکاح ند کیا جائے''۔

الوقد بخارى نے بيدوايت-ابوسيد بن جعفر -موى بن ببلول - تر بن مردان كے حوالے سے امام ابوضيفه رفي النوائ سے روايت ا ب

1223)- سندروايت: (أَسُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِنْوَاهِيْمَ قَالَ:

سَنْ رَوايت: إِذَا أَذْ حَلَتِ الْمَرْ آلَانِ كُلُّ وَاحِدَةٍ مَنْهُمَا عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا فُوطِئَتُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فَلَ تُرَدُّ كُلُّ وَاحِدَةٍ عَلَى زَوْجِهَا وَلَهَا الصِّدَاقُ بِمَا خَنَحُلُّ مِنْ فُرْجِهَا وَلا يَقُرُبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَنْفَضِى

امام ابوحنیفہ نے -حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے بیر روایت نقل کی ہے-ابرا ہیم خونی فرماتے ہیں:

''جب دو گورتوں کی رخمتی ہواور دونوں کے شو ہرتبدیل ہو ۔ گئے ہوں اور دونوں شوہروں میں سے ہرائیک نے اپنی پاس آنے ۔ والی گورت کے ساتھ صحبت بھی کر کی ہوئتو ایرا بیم تحقی بیڈر ماتے ۔ ہیں: ان میں سے ہرائیک گورت کواس کے شوہر کے پاس وائیس کیا جاتے گا اور مرداش گورت کواس کے مورت کا میرادا کرے گا' کیونکدائس نے اس کی شرمگاہ کو کو الل کیا ہے اور اس کورت کا حقیقی شوہرائس وقت تک اس کے قریب نہیں جائے گا جب تک اس کورت کی عدت کی عدت کی اس کورت کی عدت کی عدت کی عدت کی اس کورت کی عدت کی اس کی عدت کی عدت کی اس کی عدت کی اس کی عدت کی کی کر عدت کی کی عدت کی کی عدت کی اس کی عدت کی کی کی کر عدت کی کی کر عدت کی کر عدت کی اس کی عدت کی کر عدت کر عدت کی کر عدت کی کر عدت کی کر عدت کی کر عدت کر عدت کر عدت کی کر عدت کر عدت کر عدت کر عدت کر عدت کر عدت کی کر عدت کر

> (اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد وبهذا كله تاخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب '' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابو صنیفہ سے روایت کیا ہے' پھرامام ''منہ' متے میں: ہم ان سب صورتوں کے مطابق فتو کی وہیتے ہیں۔

الحرجة الحصكفي في مستدالاهام (270)-واحمد 73/6-وابن ماجة (1930)-وفي النكاح باب لاتنكح المرأة على المراة على ال

المسابق محمدين الحسن الشبياني في الآثار ( 411) - وابن ابي شبية 31/4 (17468) في النكاح: ماقالو الى رجلين تزوح ح محمد فقد خلت امرأة كل واحدمتهماعلي صاحبه

(**1224**)- *سندروايت* (أَبُوْ حَنِيفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ:

مُثْنَ رَوايت: أَنَّ آغرابِيّا وَلَدَتُ إِمْرَاتُهُ فَصَاتَ وَلَدَهُ الْمَرَاتُهُ فَصَاتَ وَلَدَهُما وَكَدُمُ الْمُحَهُ ثُمَّ مَحَدُهُ فَقَالَتُ لَهُ مُصَّهُ ثُمَّ مُوسى فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ حُرِّمَتُ عَلَيْكَ إِمْرَاتُكَ مُوسى فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ حُرِّمَتُ عَلَيْكَ إِمْرَاتُكَ مُوسى فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ حُرِّمَتُ عَلَيْكَ إِمْرَاتُكَ فَقَالَ الْمَرَاتُكَ عَلَيْكَ إِمْرَاتُكَ فَقَالَ اللَّهُمَ وَالْعَظْمَ مَا كَانَ فِي الْحَوْلُينِ وَلا رَضَاعٍ مَا أَنْبَتَ اللَّحَمَ وَالْعَظْمَ مَا كَانَ فِي الْحَوْلُينِ وَلا رَضَاعٍ مَا أَنْبَتَ اللَّحَمَ وَالْعَظْمَ مَا كَانَ فِي الْحَوْلُينِ وَلا رَضَاعٍ مَا أَنْبَتَ اللَّهُ فَلَى اللَّهُ مُوسى فَأَخْرَهُ اللَّهُ فَاتَى اللَّهُ مُوسى فَأَخْرَهُ اللَّهُ فَرَحَمَ عَنْ قَوْلِهِ وَقَالَ لَا بِمَا يَعْدَلُ وَقَالَ لَا لِحَبُولُ فَيْكُمْ وَقَالَ لَا لَيْحِيلُو فَيْكُمْ وَقَالَ لَا لَهُ عَلَى اللَّهُ وَلَكُولُ وَقَالَ لَا الْحِبُولُ فِي عَنْ شَوْلِهِ وَقَالَ لَا اللَّحَلَيْ وَقَالَ لَا لَاحِيْرُ وَقَالَ لَا لَا عَلَى اللَّهُ وَقَالَ لَا اللَّهُ وَقَالَ لَلُهُ وَاللَّهُ وَقَالَ لَا لَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَنْ شَيْءً وَاللَّهُ وَقَالَ لَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا كُولُولُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ فَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلَا الْمُؤْلِلُ الْعَلَالِيْ الْمُسَالِعُلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

امام ابوضیفہ نے - جماد بن ابوسلیمان - ابرائیم تحق کے حواد بن ابوسلیمان - ابرائیم تحق کے حوالے ہے۔

ایک دیباتی کی بوی نے بیچ کوجنم دیا اس کا بیرفوت : و گیا'اس عورت کی حیماتیوں میں دودھ زیادہ آتا تھا' تو اس عورت نے اپنے شوہر سے کہا: تم اس کومندلگا کرچوس لواور پھر کلی کردیت استحفی نے ایب ہی کیا 'کیکن اس دوران اس کا کچھ حصہ اس کے علق میں چلا گیا' وہ تخص حضرت ابومویٰ اشعری بناتیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کے سامنے یہ بات ذکر کی تو انہوں نے ہے فتوی و ما کہ تمہاری بیوی تمہارے لئے حرام ہوگئی ہے: کچروہ تخفی حضرت عبدالله بن معود بالتفاع إلى آيا ان ساس بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا: تم تو اپنی بیوی کا عل ج کرنہ عاہ رہے تھے اُس رضاعت کے ذریعے حرمت ثابت ہوئی ے جو گوشت اور مڈیوں کی نشو ونما کا باعث بنتی ہے اور جود وساں کے اندر ہو' دود ہے جیٹرا لینے کے بعد رضاعت کا حکم ثابت نہیں ہوتا اس لئے تہماری ہوی تمہارے ساتھ رہے گی۔ وہ مختص حفزت ابومویٰ اشعری را تا نیز کے باس آیا اور حفزت عبداللہ والتنز نے جومئلہ بیان کیا تھا'اس کے بارے میں آئیں بتایا' تو حضرت ابوموی اشعری برا الفندنے ایے قول سے رجوع کر لیا اور بی فرہ و جب تک یہ استے بوے عالم (بعنی حضرت عبداللہ من مسعود ) الناتنة تمہارے درمیان موجود ہیں تم لوگ مجھ ہے س

مجى چيز كے بارے ميں دريافت شكرو۔

حافظ میں بن خسرویے بیدوایت اپنی ''مسند'' میں۔ ابوقاسم بن احمد بن نمر۔عبداللّٰد بن حسن خلال۔عبدالرحمٰن بن مجمد بن '۔۔ محمد بن ابرا بیم بن حبیش بغوی مجمد بن شجاع بھی ۔حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوصیفہ سے روایت کی ہے۔ \* حسن بن زیاد نے بیدروایت اپنی''مسئد' میں امام ابوصیفہ ڈائٹوزے روایت کی ہے

<sup>(1224)</sup> اخسر جمه عبدالبرزاق 436/7 (13895) في الشكاح : ساب رضاع الكبير - ومالك في الموطا 606/2؛ في الرائد و 105/606. والمبتز (971) الرضاع - والمهيقي في السنن الكبرى 471)

1225)- سندروايت: (أَبُو حَنِيفَة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ وَلَيْ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ وَلَمَادٍ عَنْ وَلَمَادٍ عَنْ وَلَمِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ لِنِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ لِنِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ:

مشن روايت: فِي الْمَوْرَةِ تَوَفَّى عَنْهَا رَوْجُهَا وَلَمْ يَفُو مُنَى عَنْهَا رَوْجُهَا وَلَمْ يَفُو رُضَى عَنْهَا وَوُجُهَا وَلَمْ يَكُنُ دَحَلَ بِهَا فَقَالَ لَهَا صِدَاقًى نِسَائِهَا وَلَهَا الْمِيْرَاتُ وَعَلَيْهَا الْمِدَّةُ فَقَامَ مَعْقَلُ بُنُ سِنَانِ الْاَصْجَعِي فَقَالَ الشَّهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي بِرُوعِ بِيْتِ وَالِيقِ الْاَشْجَعِي مِفْلَ مَا فَضَيْتَ

امام ابوحنیف نے جہادین ابوسلیمان - ایرا جیمنعی علقہ کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن معود دلائٹو کے بارے میں بیا بات قل کی ہے:

دوہ النی عورت کے بارے میں فرماتے ہیں: جس کا شوہرفوت ہوجا تا ہے جبکداس نے اس کامبر بھی نہیں اوا کیا تھا اور اس کی رصتی بھی نہیں کروائی تھی تو السی عورت کو اس جیسی دیگر عورتوں جتنا مبر ملے گااہے وراخت میں حصہ ملے گا اور اس پر عدت کی اوا میگی لازم ہوگی۔

تو حضرت معقل بن سنان انتجعی والتنوز (میہ بات سنے کے بعد ) گھڑے ہوئے اور بولے: میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ نبی اگر من منافیظ نے بروع بنت واشق المجعید کے بارے میں کی فیصلہ دیا تھا مجاتب نے ویا ہے ''۔

\*\*\*---\*\*

ا پومچر بخاری نے میروایت محجر بن منذر محجر بن القد کندی - ابرا نیم بن جراح - امام ابو یوسف رحمدالله تعالی کے حوالے <sup>6</sup> امام ابوضیفه ناتین سے روایت کیا ہے\*

(واخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه رعن)الامام ابو حنيفة مفصلاً وقال في آخره فضرح عبد الله فرحة ما فرح قبلها مثلها لموافقة رايه قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة "

ا مام محد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآثار' مین علی با انہوں نے اسے امام ابوضیف سے فصیلی طور برروایت کیا ہے۔اس کے آخر میں انہوں نے بیرمیان کیا ہے:

. '' تو حضرت عبدالقد بن مسعود جھنٹھا تنے زیادہ خوش ہوئے کہ وہ اس سے پہلے بھی اپنے خوش نہیں ہوئے تتھے۔اس کی وجہ بی تھی کہ ان کی رائے نبی اکرم منافیج اُ کے فرمان کے مطابق تھی''۔

پھرامام محمر فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتوی دیتے ہیں امام ابوصنیفہ کا بھی یہی قول ہے۔

انبول نے اے اپنے نسخ میں بھی نقل کیا ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ بالتفویہ وایت کیا ہے \*

1225) اخرجه محمدين الحسن الشبباني في الآثار (406)-وابوداود (2114)في النكاح .باب قيمن مات ولم يسم صداقاً حتى مت-والتومذي (1145)في النكاح: باب ماجاء في الرحل ينزوج المرأة فيموت عنهاقبل أن يفرض لها - وعبدالرزاق (10898)في كح : باب احدالزوجين يموت ولم يفرض لهاصداقاولم يدخل بها-واحمد431/1

(1226)-سندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

مَثْنَ روايت فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّ جُ إِمْرَاةً فِي عِلَيْهَا ثُمَّ يُطَلِّلَفُهَا قَالَ لَا يَقَعُ طَلاقُهُ عَلَيْهَا وَلَا يُحَدُّ قَاذِفُهَا وَلَا يُلاعِنُ

امام ابوحنیقہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے ریہ روایت نقل کی ہے: جو خض کی عورت کے ساتھ اس عورت کی عدت کے دوران شادی کرلیتا ہے اور پھراسے طلاق وے ویتا ہے تو ابراہیم

تخفی فرماتے ہیں:اس مرد کی اسعورت کو دی ہوئی طلاق اس عورت پر واقع نہیں ہو گی اور اس عورت پر زنا کا الزام الگانے والصحف برعدقذف جارئ نبیس کی جائے گی اوراس عورت کے ماتھ لعان ہیں کما جائے گا۔

> (اخرجه) الامام محمد ابن حسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رحمه الله"

ا مام محمدا بن حسن نے '' الآثار'' میں نقل کیا ہے۔ انہوں نے اے امام ابوطیفہ ہے روایت کیا ہے۔ گِجرا مام محکوفر ماتے ہیں : ہم اس كےمطابق فتوى ديتے ہيں۔ امام ابوصنيفہ كابھى يمي قول ہے۔

انہوں نے اسے اپنے میں بھی نقل کیا ہے انہوں نے اس کوامام ابوصیفہ ڈالٹھؤے روایت کیا ہے \*

(1227)- سندروايت: (أبو خييفة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

بعر مِيهم. مقن روايت فِيلَي رَجُلِ تَدَوَّجَ إِمْسِرَا مَةً فِي عِدَّتِهَا فَوَلَـٰدَتْ قَـالَ إِنْ إِذَعَاهُ الْإَوَّلُ فَهُوَ وَلَدُهُ وَإِنْ نَفَاهُ الْآوَّلُ وَإِذَّعَاهُ الشَّانِيُ فَهُوَ وَلَدُهُ وَإِنْ شَكَا فِيْهِ فَهُوَ وَلَدُهُمَا يَرِثُهُمَا وَيَرِثَانِهِ

امام ابوحنیف نے - جماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے-ابراہیم مختی سے ایس محض کے بارے میں تقل کیا ہے:

'' جو کی عورت کی عدت کے دوران اس سے شادی کر لیتا ے پھر وہ عورت بجے کوجنم دے دیتی ہے تو ابراہیم تحفی فرماتے ہیں:اگراس عورت کے پہلے شو ہرنے بیجے کا دعویٰ کیا ہو تو وہ اس کا بچہ تار ہوگا اگر پہلے شوہرنے اس کی تفی کر دی جواور دوسرے نے دعویٰ کردیا ہو تو وہ دوسر ہے شوہر کا شار ہوگا اورا گران دونوں کواس بنچے کے بارے میں شک ہوئو وہ ان دونوں کا بچہ ثار ہوگا وہ ان دونوں کا وارث ہے گا اور وہ دونوں اس کے وارث بنیں

> (1226)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار(410)-في النكاح .باب من تروج امراة في عدتهائم طلقها (1227)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار(408)-وعندالوزاق/214(10554)في النكاح :باب نكاحها في عدتها

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد ولسنا ناخذ بهذا ولكنا نرى اذا طلقها فتزوجها غيره في عدتها فدخل بها فان جاء ت بولد ما بينها وبين استين منذ دخل بها الآخر فهو ابن الاول وان كان لاكثر من سنتين فهو ابن الآخر وكان ابو حنيفة يقول نحواً من ذلك في الطلاق البائن "

امام محمد بن حسن شیبانی نے مید دوایت کتاب''الآثار'' میں نقل کی ہے'انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ سے دوایت کیاہے \* پھوامام محمد نر ، ہتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کن نہیں دیتے ہیں' ہم میہ تجھتے ہیں: جب شوہر طورت وطلاق دید سے اور دومراشخص اس طورت کی نے ت کے دوران اس کے ساتھ شادی کر لے اوراس کی رقعتی بھی کروا لے' تو آگر عورت نے اس دوسری شادی کے بعد دومر ہے شوہر کے اس کے ساتھ صحبت کرنے کے بعد 2 سال گزرنے سے پہلے بچے کوہنم دیا' تو وہ پہلے شوہر کا بچیشار ہو گا اورا آگر اس نے 2 سال تکر رنے کے بعد میچے کوہنم دیا' تو وہ دومر ہے شوہر کا بیٹا شار ہوگا۔

امام ابوصنيف فرمات بين: بائنه طلاق كي صورت مين اى ك مطابق تحم موكار

(1228) - سنرروايت: (البُو حَيِنْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ الْهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ الْهِ عَنْ عَلَمْ عَنْ الْهُ عَنْهُ: الْهِي عَلَيْكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ: مَنْ روايت: آنَّهُ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ تَتَزَوَّ جُ فِي عِلَيْهَا فَلَ يُفَى الْمَرْأَةِ تَتَزَوَّ جُ فِي عِلَيْهَا فَلَ يُفَوِّقُ الْمَرْأَةِ تَتَزَوَّ جُ فِي عِلَيْهَا الْعَلَيْمُ اللَّهِ عَلَيْهَا الْعَلَيْمُ اللَّهِ مَنْ يُفَوِّهُا الْآخِرِ وَلَهَا القِيلَاقُ مِنْ فَرْجِهَا وَتَسْتَكُمِلُ مَا بَقِي مِنْ عِنْهُ عِلَيْهَا مِنْ الْآوَلِ وَتَعَمَّدُ مِنَ الْآخِرِ عِدَّةً مُسْتَفْبَلَةً ثُمَّ عِيْدَةً اللَّهُ مَلْمَتَقْبَلَةً ثُمَّةً عَلَيْمًا مِنْ الْآوَلِ وَتَعَمَّدُ مِنَ الآخِرِ عِدَّةً مُسْتَفْبَلَةً ثُمَّةً عَلَيْمًا اللَّهُ عَلَى الْهُ وَلَ وَتَعَمَّدُ مِنْ الْآخِرِ عِدَّةً مُسْتَفْبَلَةً ثُمَّةً عَلَيْمًا اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِقُ اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِقُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْمً اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمًا الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمًا الْمُعْتَلُمُ عَلَيْمُ الْمُعْتَمِلُهُ اللَّهُ عَلَيْمًا الْمُعْتَلِهُ الْمُعْتَمِلُولُ اللْمُعْتَمِلُولُ الْمُعْتَمِلُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللْمُعْتَمِلَا اللْمُعْتَلِمُ الْمُعْتَمِلًا الْمُعْتَمِ اللْمُعْتَمِلُولُ اللَّهُ عَلَيْمُ الْمُعْتَمِلًا الْمُعْتَمِ الْمُعْتَمِلِيقُولُ اللْمُعْتَمِلُولُ اللْمُعْتَمِلْمُ اللَّهُ الْمُعْتَمِلْمُ اللَّهُ الْمُعْتَمِ الْمُعْتَعِلَمُ الْمُعْتَعِلَمُ اللْمُعْتَعِلَمُ الْمُعْتَعِلَمُ الْمُعْتَمِ الْمُعْتَعُلِهُ ال

ا مام الوطنيف نے - حماد بن الوسليمان - ابراہيم تخيي كے حوال على الوطالب ﴿ اللّٰهِ كَا قُولُ لَقُلَ كِيائِهِ وَو السلام ورت كے بارے ميں ہے:

''جس کی عدت کے دوران اس کے ساتھ شادی ہو جاتی ب و جاتی ہو جاتی ہے تو حضرت علی بی شوند فرماتے ہیں: اس عورت اور اس کے دوسرے شو ہر کے دوسران علیحد گی کردادی جائے گی اس عورت کو مبر مے گا کہ کو حال کیا ہے بھر وہ عورت پہلے شو ہر کی عدت کو مکمل کر لے گی چھر دوسرے شو ہر سے شعر ہر سے شام ہر کے عدت کو گزارے گی پھر اگر وہ مرد چا ہے تو اس عورت کے ساتھ شادی کر لے گا''۔

(اخوجه)الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد رحمه الله وبهـذا كـلـه نـاخـذ الا انـا نقول يستكمل عدتها من الاول وتحتسب ذلك من عدتها من الثاني

وتستكمل ما بقى من عدتها من الثاني "

\$122)اخرجه محمدين الحسن الشيبابي في الأثارر 409)-وفي الحجة على اهل المدينة3 /191في المكاح :الوجل ينزوج المرأة يم عدتها-وابريوسف في الآثار (132)(609)-وابن ابي شيبة 4/4ر1719)في الشكساح:ماقسالوافي المرأة تزوج في علتها-الهاصداق ام لا؟-والهيقي في المئن الكيري 441/7 امام گھر بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب''الآ ٹار' میں نقل کی ہے۔انہوں نے اے امام ابوصیفہ سے روایت کیا ہے۔ پھر ام مجمد فرماتے ہیں: ہم ان سب با توں کے مطابق فتو کا دیتے ہیں۔ ہم بیاستے ہیں وہ پہلے شوہر سے عدت ککمل کرے گی اور دوسرے شوہر سے عدت کا شار کرے گی۔ پھر دوسرے شوہرے باتی رہ جانے والی عدت کو کمل کرے گی۔

(1229) - سترروايت: (أَبُو حَنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ الْاَسُودِ عَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْنِ روايت: الْوَلَدُ لِلْفُرَاشِ وَلِلْمَاهِرِ الْحَجُرُ

ا مام ابوصنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان - ایرا بیم تخفی - اسوو کے حوالے سے میروایت فقل کی ہے- حضرت عمر بن خطاب ڈیسٹن ' نبی اکرم من چھنے کا پیفر مان فقل کرتے میں:

'' بچە فراش والے كوسطے گا اور زنا كرنے والے كومحروى

امام ابوصنیقہ نے -حماد بن ابوسلیمان کے حوالے ہے یہ

- 02

ا بوگھ بخاری نے بیردایت - محمد بن محمد بخاری - ابوسعید بن جعفر - یخیٰ بن فروخ -محمد بن بشر کے حوالے ہے امام ابوصلیفہ ے روایت کی ہے۔ "

> (**1230**) - سنرروايت (البو خييفَة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ النَّاهِمَةِ:

روایت آل کی ہے۔ ابرا بیم تحقی فرماتے ہیں.
مقن روایت: آنَّ الْسُولٰی مِنْهَا وَالْمُنْحَلِقَةُ لَا يَقْدِوْ
الله مَنْ روایت: آنَّ الْسُولٰی مِنْهَا وَالْمُنْحَلِقَةُ لَا يَقْدِوْ
مقن روایت: آنَّ الْسُولْی مِنْهَا وَالْمُنْحَلِقَةُ لَا يَقْدِوْ
خَلَعْ الله مَنْ رَائِي الطَّلاَقَ بَائِنٌ وَلَكِنَّهُ يُطَلِقُ مَا وَامْتُ فَلَى الله عَنْ مَالِكُ رَائِي الله وَوَالْ مَنْ الله وَوَالَ مَنْ الله وَوَالُولُ مَالِ يَوَى الْقَالِ مُنْ الله وَالله وَاللله وَالله وَلَا لَهُ وَلَالله وَالله وَله وَالله وَالله وَله وَالله وَلِي وَلّه وَالله و

امام محمد بن حسن رحمد الله تعالى في يروايت كتاب الآثار من نقل كى بيئانبول في اس كوامام ابوطيف و روايت كياب - \* (1231) - سندروايت: (ابُّو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ امام ابوطيف في حجاد بن ابوسليمان - ابرائيم خَعْ كَدَ (بُوَاهِمْ عَنْ عَبْدِ اللهُ بِن مَسْعُوْدٍ وَضِي اللهُ عَنْهُ: حوالے سيروايت عُلَى ب

عورت كوطلاق دے سكتا ہے '۔

(1229) اخترجه الحصكفي في مستدالامام ( 283)-وابويعلى ( 199)-وابن ماحةر 2005 في السكاح . باب والو لد للفراش وللعاهر العجر-والطحاوي في شرح معاني الآثار 1043-والجهيقي في السن الكبر ف\402/7 العميدي (1085)

(1230) حرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار ر 415 وفي الكاح :باب من نزوج منحتلعة اومطلقة – وعبدالرزاق ر 11789 وفي الطلاق –باب المختلعة والمولى عليهاينزوجهافي العدة

مَشْن روايت. آنَّهُ قَالَ فِسَى مُشْعَةِ النِّسَاءِ إِنَّمَا رَخِصَتُ لِآصْحَابِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَلَاثَةَ آيَّامٍ فِي عَزَاقٍ لَهُمْ شَكُوا إلى النَّيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِيْهَا الْعَزُوبَةَ فُمَّ سَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِيْهَا الْعَزُوبَةَ فُمَّ سَخَتُهَ آيَةُ النِّكَاحِ وَالصِّدَاقِ وَالْمِيْرَاثِ \*

حضرت عبدالله بن معود فالنوف في قواتين كے ساتھ متعه كرنے واللہ بن سعود فالنوف في قواتين كے ساتھ متعه اللہ في اللہ بنائے ہوئيں اللہ بنائے کہ اس کے دوران نبی اکرم طالی کی تا کہ دوران میں کہ دوران کی گئی کے دوران کے جرد ہونے كی شكی مجرز كاح اور مبراور وراشت كی شكی مجرز كاح اور مبراور وراشت كے تھی نے اکرم طابق نے کے اللہ کی ساتھ کی اللہ کی اللہ

حافظ مسین بن مجمد بن خسرونے میدوایت اپٹی''مسند'' میں-ابوقاسم بن احمد بن نمر-عبدالملک بن حسن بن مجمد-عبدالرحمٰن بن غمر بن احمد-ابوعبداللہ مجمد بن ابراہیم بن حبیش بغوی - ابوعبداللہ مجمد بن شجاع علی -حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے۔\*

ا مام محد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآتار' میں نقل کی ہے۔ انہوں نے اس کوام م ابوضیفہ ہے روایت کیا ہے۔ \* حسن بن زیاد نے بیروایت اپنی' مسند' میں' امام ابوضیفہ ہے۔ روایت کی ہے۔ \*

حافظ ابو بکرا جمہ بن تحمہ بن خالہ بن خلی کلا گی نے بیہ روایت اپنی'' مسند' میں -اپنے والدمجمہ بن خالہ بن خلی -ان کے والمدخالد بن خلی عن مجمہ بن خالد وہ بی تے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے۔ "

ا مام محمد بن حسن نے اسے اپنے نسخے میں نقل کیا ہے انہوں نے اس کوا ما ابوصٰیفہ ۔ روایت کیا ہے۔ \*

(1232) - سندروایت : (أَبُو حَنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المام الوطیف في حادين الوطیمان - ابراتیم تخفی - اسود المراهیم عَنْ الأَسُودِ عَنْ عَانِشَةَ رَضِی اللهُ عَنْهَا. کو حوالے سے بدروایت نقل کی ہے - سیّدہ عائشہ صدیقہ المُراهِئم عَنْ الْأَسُودِ عَنْ عَانِشَةَ رَضِی اللهُ عَنْهَا.

جب نبی اکرم ظافیم اس بیاری میں جٹلا ہوئے جس میں آپ کاوصال ہوا تھا تو آپ نے اپنی از واق سے اجازت کی کہ آپ میر ہے گھر میں رمین تو ان از واق نے نبی اکرم ظافیقہ کو اس کی اجازت دکی تھی۔ سیدہ عاکشہ ڈٹٹٹا بیان کرتی میں: جب مَثْن روايت: أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَمُا مَرِضَ الْمَرْضَ الَّذِي قُبِضَ فِيْهِ المُتَحَلَّ بِسَاءَهُ أنْ تَكُونَ فِي بَيْنِي فَآخَلُنَ لَهُ قَالَتْ فَلَمَّا سَمِعْتُ ذلِكَ قُمْتُ مُسْرِعَةً فَكَنْشُتُ بَيْنِي وَلَيْسَ لِيْ

\_ 1231)اخوجه متعمدين التعسن الشبياني في الآثار ( 432)-وابس حنان ( 4141)-والبنجاري ( 4615)في تنفسير سورة شمائدهذ بناب (لاتحرمواطيبات مناحل الله لكم )-ومسلم ( 1404)في النكاح المتعة -وابن ابي شينة 292/4- والمطحاوي في شرح معاني الآثار 24/3-والهيقي في السنن الكبوي

(1232) خرجه البخاري ( 195)-ومسلم (418)-و بوغوانقفي المسند 144/(1640)-والبهيـفي في السنن الكبري 31/1في عليارة ، باب التطهير في ساتر الاواني -والنساني في الكبري/254/(7083)

خَادِمٌ وَفَرَشْتُ لَهُ فِرَاشًا حَشُوًّا مِرْفَقَتُهُ الْإِذْحَرُ فَاتَىٰ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُهَادِيُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ حَتْنى وُضِعَ عَلَىٰ فِرَاشِهِ

میں نے یہ بات کُ اُق میں تیزی ہے اُٹھی ٹیس نے اپنے گفریش ۔ جہازہ دک کیونکہ میرے پاس کوئی خادم تو تھائیس اور میں نے نبی اکرم خالیج کے کئے ایک ایسا چھوٹا کچھایا جس کے اندراؤخر گھاس مجری جوئی تھی (یعنی جوگدے کے جیسا نرم تھا) نبی اکرم خالیج دو آ دمیوں کے درمیان چلتے ہوئے تشریف لائے بیمال تک کہ آپ کواس چھوٹے میں ٹھادیا گیا۔

> (1233)- سندروايت: (اَبُو تَخِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ:

مُعْنَنَروايت: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمُخْلِقةَ وَالْمُولٰى مِنْهَا وَالْمُولٰى مِنْهَا وَالْمُولٰى مِنْهَا وَالَّمِنُ عَلَيْهَا ثُمَّ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا الضِّدَاقُ كَامِلاً

امام ابوصنیف نے - حماد بن ابوسیمان کے حوالے سے سے روایت نقل کی ہے۔ ابراہیم تنی فرماتے ہیں:

رویک میں دو کو فی خص خلع یافتہ عودت یا جس مورت کے ساتھ الما ایک گیا ہوا سے کے ساتھ الما ایک گیا ہوا سے کے ساتھ شادی کر لے یا ایک عورت کے ساتھ شادی کرے اور کی راس عورت کی رفصتی سے پہلے اسے طلاق دیے ہے اور کیھر اس عورت کی رفصتی سے پہلے اسے طلاق دیدے اس عورت کی شمستی سے پہلے اسے طلاق دیدے اس عورت کو کمل چر طبے گا''۔

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وهو قول ابو حنيفة ثم قال محمد وهو قول ابو حنيفة و كذلك في قوله كل امراة كانت في عدة من نكاح جائز او فساد او غير ذلك مثل عدمة ام الولد وتزوجها في عدتها منه ثم طلقها قبل الدخول بها فعليه الصداق كاملاً والتطليقة بملك فيها الرجل وعليها العدة مستقبلة يوم طلقها وهذا جائز في المسائل كلها \* ثم قال محمد ولسنا ناخذ به ولكن عليه نصف الصداق ولا رجعة له عليها وتستكمل ما بقى من عدتها وهو قول حسن البصرى وعطاء بن ابو رباح واهل الحجاز ورواه بعضهم عَنْ عامر الشعبي رحمة الله عليه

امام محجہ بن حسن شیبائی نے بیروایت کتاب ''الآثار' میں نقل کی ہے۔ انہوں نے اے امام ابوصنیفہ سے روایت کیا ہے۔ پگر امام محد فرماتے میں امام ابوصنیفہ کا بھی یکی قول ہے۔ اس طرح کا قول ہراس عورت کے بارے میں ہے جو کی بھی جا کزیافا سد نکات یااس کے علاوہ کو کی اورصورت کی عدت جیسے ام ولدگی عدت میں مواور پھرکو کی شخص اس کی عدت کے دوران اس کے ساتھ شاوی کر اجازی اخرجہ محصد بن العدس الشیبانی فی الآثار (416) فی النکاح باب من تزوج معتنفذہ او مطلقۂ -وسعید بن منصور فی السب (1588) باب ماجاء فی الایلاء ے اور پھراس عورت کے ساتھ صحبت کرنے ہے پہلے اے طلاق دید نے تو اس پر تعمل مہر کی ادائی گا زم ہوگی اور جس دن اس کو عدتی جو کی عورت پراس دن سے منز سرے سے عدت گز ارتالا زم ہوگا اور ان تمام صورتوں میں بہی تھم ہوگا۔

پھر امام مجر بیان کرتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کا ٹیس دیتے ہیں۔ دوسر نے شوہر پر نصف مبر کی ادا لیگ لازم ہوگی اوراے عبرت سے رجوع کرنے کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ وہ کورت باتی رہ جانے والی عدت کو کمل کرے گی۔

حسن بصرى عطاء بن ابور باح اورانال تجازكا يكي قول ب بعض حضرات نے عامر شعبى سے بھى يكى بات نقل كى ب-

امام ابوحنیف نے حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے بید روایت نقل کی ہے۔ ابراہیم تخفی فرماتے میں:

'' جب کوئی تحق انتقال کر جائے اور اپنی بیون کو چھوڑ جائے اور اپنی بیون کو چھوڑ جائے اور اپنی بیون کو چھوڑ جی خیات وہ میں موجوز میں میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میان کے ساز وسامان کے متعلق جتنی چیز میں سمان جوجور دونوا تیں دونوں کی استعمال میں ہوتا ہے تو دواس عورت کو مطبح گا کیونکداب ان دونوں میاں بیوی میں ہوتا عورت کو مطبح گا کیونکداب ان دونوں میاں بیوی میں جو ای مردون کا ساز و سامان ہے وہ مردون کو مطبح گا جوخوا تین کا ساز و سامان ہے وہ مردون کا ساز و سامان ہے وہ مردون کا ساز و کیونکہ ایس میتا کے اور جودونوں کے استعمال میں ہوتا ہے وہ مردونو تین دونوں کو مطبح گا کیونکہ اب مردرہ گیا ہے اور عورت رخصت ہوگئی ہے البت اگر کسی چیز کے بارے میں شوت عورت رخصت ہوگئی ہے البت اگر کسی چیز کے بارے میں شوت

1234) - سُرُروايت: (أَبُو ْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ وَ اللَّهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ وَمَّادٍ عَنْ

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفةثم قال ولسنا ناخذ بهذا ولكن ما كان من متاع البرجال فهو للرجال وما كان من متاع النساء فهو للنساء وما كان لهما فهو للرجال على كل حال سواء مات او ماتت او طلقها \* وقال ابن ابو ليلي المتاع كله للرجال الالبسها \* وقال بعض الفقهاء ما كان للرجال فهو للرجال وما كان للنساء فهو للنساء وما كان لهما فهو بينهما نصفان وممن قال ابن مالك وزفر وقد روى ذلك ايضاً عن ابراهيم النخعي وقد

423 باخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار 701) في العبرات. بات الرَّجل بموت ويترك امرأة فبختلفان في العناع –واس سي شيبة 241/5في الطلاق: باب في الرجل يطلق اوبموت وفي منز له مناع قال بعض الفقهاء ايضاً جميع ما في البيت من متاع النساء والرجال وغير ذلك بينهما نصفان وقال بعض الفقهاء البيت بيت المراة فما كان من متاع الرجال والنساء فهو للمراة \* وقال بعض المفقهاء للمراة من متاع النساء ما يجهز به مثلها وما بقى في البيت فهو كله للرجال ان مات او ماتت وهو قول ابو يوسف

امام محمہ بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآثار' میں نقل کی ہے۔ توانہوں نے اس کوامام ایو صفیفہ ہے روایت کیا ہے۔ پجم امام محمہ فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فوتی کنییں دیتے ہیں۔ ہروہ چیز جومرووں کے استعمال کی ہوتی ہے وہ ہر حالت میں مردوں ' خواتین کے استعمال کی ہوتی ہے وہ خواتین کو ملے گی اور جومرووخواتین ووٹول کے استعمال کی ہوتی ہے وہ ہر حالت میں مردوں' م لملے گی خواہ شو ہر کا انتقال ہوا ہوئیا بیوی کا انتقال ہوا ہوئیا شو ہرنے ہوئی کو طلاق دی ہو۔

ا بن الوليلي فرمات مين: سارا سامان مردول كو ملح گا'البته عورت كے لباس كا حكم مختلف ہے۔

بعض فقباء نے بیدکہاہے: مردول ہے متعلق چیزی مردول کولیس گئ عورتوں کے متعلق چیزیں عورتوں کولیس گی اور جو چیزیں دونوں کے لئے ہوتی میں و دونوں کونصف نصف ل جا 'می گئی۔ جن لوگوں نے بیاب کہی ان میں ابن ما لک اورز فرشامل ہیں۔ ابراہیم خفی کے حوالے ہے بھی بھی وایت نقل کی گئی ہے۔

بعض فقهاء نے بیکہا ہے: گھر میں عورتول اور مردول اور دیگر ہے متعلق تمام سامان وونوں کے درمیان نصف نصف تقسیم ہوگا۔ بعض فقہاء نے بیکہاہے: گھر عورت کا ثنار ہوگا اور جوسامان مردول یا خواتین ہے متعلق ہوتا ہے وعورت کو بیلے گا۔

بعض فقہاء نے بیر کہا ہے: عورت کوخوا تین ہے متعلق سامان میں ہے صرف وہ پچھے ملے گا'جس طرح کی چیزیں جہیز میں دن جاتی میں'اس کے علاوہ گھر میں موجودتما مساز و سامان مردول کو ملے گا' خواہ شو ہر کا انتقال ہوا ہوئیا بیوی کا انتقال ہوا ہو۔ مرمر ہے۔

امام ابو یوسف کا بی تول ہے۔

(1235) - سندروايت: (أَسُو حَنِيْفَةَ) عَنُ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنُ الأَسُودِ عَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا:

مَعْن روايت: آنَّهَا أَعْمَقَتْ بَرِيْرَةً وَلَهَا زَوْجٌ مُولُلَى لآلِ آبِي آخُمَهُ فَخَيَرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَكَانَ

امام ابوصنیفہ نے - تھاد بن ابوسلیمان - ابرائیم تخفی -امود کے حوالے ہے - سیّدہ عائشہ چیّنا کا مید بیان تقل کیا ہے: ''انہوں نے بریرہ کو آزاد کر دیا اس کا شوہرآل ابواجمہ نام تھا 'تو نبی اگرم تُلِیُّ نے بریرہ کو احتیار دیا اس نے 'لئے ذات کو احتیار کرلیا ٹو ٹبی اگرم نظی کے ذرمے ۔ علیحہ گی کردادی طال تک اس کا شوہرا کیس آزاد شخص تھ''۔

وَجُهَا خُرًا

(1235) اخرجه المحصكفي في مسندالامنام ( 294)-والطحاوي في شرح معاني الآثار 82/3-والهيقي في السر الكبري 338/10-وابن حبان ( 4271)-والبخاري ( 6754) في المصرانص: بياب ميبرات السائية -واحمد 6/55. وابوداو در 2916، في القرائض: باب في الولاء -والترمذي (1256) في البيوع: باب ماجاء في اشتراط الولاء ا بوگھر بخاری نے بیردوایت عب س بن قطان محجمہ بن مها جرعلی بن بزید کے حوالے سے امام ابوصیفہ ڈٹائٹنٹ سے روایت کی .

> (**1236**) - مندروايت: (أَبُو ْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ نِيُرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ اللهِّ بْنِ مَسْعُودٍ وَرَضِى اللهُّ عَنْهُ: مَّسَ روايت: فِي الْسَمَمُلُو كَةِ ثُبَاعُ وَلَهَا زَوْجٌ قَالَ نَبْعُهَا طَلاَقْهَا \*

امام ابوصنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان - ابراہیم مخفی کے حوالے سے پردوایت نقل کی ہے:

''(انہوں نے ) حضرت عبدالله بن مسعود و الله فی ایک کنیز کے بارے یم نقل کیا ہے جے قروخت کر دیا جاتا ہے اور
اس کا شوہر موجود ہوتا ہے و حضرت عبدالله و الله فی فی ایک طابق شارہوگا''۔

بین: اس کا قروخت کیا جانا بی طلاق شارہوگا''۔

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة "ثم قال محمد ولسنا ناخله بهذا ولكنا ناخله بحديث رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بين الشترت عائشة رضى الله عنها بريرة فاعتقتها فنحيرها رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بين ان تقيم مع زوجها او تختار نفسها فلو كان بيعها طلاقاً لما خيرها وبلغنا عن عمر وعلى وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابو وقاص وحديفة بن اليمان رضى الله عنهم انهم لم يجعلوا بيعها طلاقاً وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه "

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیردوایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام اوصنیف سے روایت کیاہے بھرامام محمفر ماتے میں : ہم اس کے مطابق فتو گن نیس دیتے ہیں' ہم نی اکرم سٹیٹنٹ سے متقول حدیث کے مطابق فتو کی دیتے ہیں (جس میں یہ خدورہے ) جب سیّدہ عاکشہ بڑتھنا نے سیّدہ ہر رہ ٹریٹنٹا کو فریز بر کرائیس آزاد کیا تو نبی اگرم سٹیٹنٹ کے فیافتیار دیا کہ یا تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہے یا اپنے ذات کو اختیار کرلے تو اگر سیّدہ بریرہ بڑبٹنا کو فروخت کرنا ان کی طاق شار ہوتا تو نمی اگرم خلیٹنٹ نے آئیس میافتیارٹیس و بیا تھا۔

حفزت عراحضرت علی حضرت عبدالرحمٰن بن عوف حضرت سعد بن الجدوقاص حضرت حذیفه بن یمان جو این کی حوالے سے بمت یجی روایات پیچی میں کدان حضرات نے کنیز کی فروخت کواس کی طلاق شار کیبیں کیا ہے امام ابوصنیفہ کا بھی یجی قول ہے۔ امام ابوصنیقہ نے بیروایت : (اَبْدُو صَنِیْدُ فَعَهُ) (عَنِ) الْهَائِيْمِ اللهِ عَلَيْمَ بيان مَرتِّے

-1237)خرجه محممابين المحمس الشيبابي في الآثارر 748 في الايتمان والنندور بياب الفرقة بين الامة وزوجها وولدها-عند لرزاقيا (1316)في الطلاق:بات في الامة تباع ولهازوج-والطبراني في الكبير (9682)

1237 باخرجه محمديس المحسن الثيبابي في الآثارر 464 يقى النكاح : يناب الامه تباع اوتوهب ولهازوج -عمدالرواق 13175)في المطلاق : يناب الامة تباع ولهاروج - وابن ابي شيبة 85/5 في المطلاق : يناب من قبال : ليس هويطلاق-وسعيدين كور (1949)باب الامة تباع ولهازوج

مَّن روايت: أهْدى إلى عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَامِلٌ لَهُ جَارِيَةٌ لَهَا زَوْجٌ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيٌّ بَعَثْتَ بِهَا إِلَىّ

" حصرت على بن ابوطالب الثانية كوايك كورنر في أيك کنیز تھنے کے طور برمجھوائی جس کا شوہر موجود تھا تو حضرت على والنون أ ات خط من الهاكم في ميرى طرف ايك التي

عورت بجوائي ہے جوشغول ہے '۔

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثـم قال محمد وبه ناخذ لا يكون بيعها ولا هبتها ولا هديتها طلاقاً وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب' الآثار' می نقل کی ہے۔ تو انہوں نے اس کوامام ابوضیفہ سے روایت کیا ہے۔ پھرامام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں۔اس کوفر وخت کرنا 'یا اے ہیکرنا' یا اے تخفے کے طور پر دینا' اس ک طلاق شارنبیں ہوگا۔امام ابوصنیفہ کا بھی یہی قول ہے۔\*

امام ابوطیقہ نے - حمادین ابوسلیمان کے حوالے سے ب (1238)-سندروايت: (أبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادِ عَنْ روایت نقل کی ہے-ابرامیم مخعی فرماتے ہیں: إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

متن روايت: يُسمَةِ مُها ينصف صِدَاق مِفْلِهَا الَّذِي طَلَّقَهَا وَلَمْ يَدُخُلْ بِهَا قَبْلَ أَنْ يَفُرُضَ لَهَا

" جسعورت كوآ وي طلاق ويدياوراس نے اس عورت

کی رفعتی بھی نہ کروائی ہواورا بھی اس کامبر بھی مقرر نہ کیا ہوتو من اس عورت کواس جیسی عورتوں کے مہر کا نصف حصہ دے گا''۔

حافظ محمہ بن مظفر نے سیروایت اپنی 'مند' میں - ابو بمرمحمہ بن احمہ بن تیسیٰ بن عبدہ درازی -عمرو بن قمیم - احمہ بن یونس - مند . بن على كے حوالے امام ابو حذیفہ سے روایت كى ہے۔\*

حافظ حسین بن مجر بن خسرونے بیروایت-مبارک بن عبدالجبار-ابومجرحسین بن علی فاری-ابوحسین محمد بن مظفر کے حواب ے امام الوصنیف تک مذکورہ سند کے ساتھ نقل کی ہے۔\* (1239)- مندروايت: (أبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادِ عَنْ امام ابوهنیفد نے - حمادین ابوسلیمان - سعید بن جبیر ت

حوالے سے روایت نقل کی ہے۔ حضرت حذیفہ والنفوٰ ہی ۔ سَعِيْدِ بْن جُبَيْرِ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: رتے ہں:

''میں نے نبی اکرم سٰالیّٰتِامُ کوخوا تمین کے ساتھ متد کرنے كرام قرارديج بوع مناع"- متن روايت: سَيمِ عْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ مُتَّعَةَ النِّسَاءِ \* انوجمد بخاری نے بدروایت مجمد بن منذر بن معید بروی - احمد بن عبداللد کندی - ابراہیم بن جراح - امام ابو بوسف کے عوالے امام ابوصنیقہ ڈائٹنٹ دوایت کی ہے\*

الم ابوصنیقہ نے - نافع کے دوایت کی ہے امام ابوصنیقہ نے - نافع کے دوالے سے بدروایت نقل کی امام ابوصنیقہ نے - نافع کے دوالے سے بدروایت نقل کی

(1240) - سمرروايت: (اليو حنيفة) عَن نافع عَن نافع عَن نافع عَن عَمَر رَضِي اللهُ عَنُهُمَا قَالَ:
مثن روايت: نهني رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ
وَسَلَّمَ عَامُ عَوْرة خَيْرٌ عَنْ لُحُومِ اللَّحُمْرِ الْاَهْلِيَّة
وَعَنْ مُعُمَّة النِّسَاء وَمَا كُنَّا مُسَافِحِيْنَ \*

حافظ الوبكرا حمد بن محمد بن خالد بن خلى كلا گل نے بیدوایت اپنی`` مند' میں –اپنے والدگھ بن خالد بن خلی –ان کے والد خالد بن خلی محمد بن خالد و بس کے حوالے ہے امام ابوصنیف سے روایت کی ہے۔ \*

الم محمد بن حسن نے اسے اپنے میں نقل کیا ہے انہوں نے اس کوام ابوصنیفہ میں تنافیز سے دوایت کیا ہے \*

(1241)- سندروايت: (اَبُوْ حَيْنِفَةَ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُضْمَانَ بُنِ خُعِيْمِ الْمَحِيِّيَ عَنْ يُوسُفَ بُنِ مَاهِكِ عَنْ عَنْمَ تَهُ

خَفْصَة: مُتْن روايت: أَنَّ إِمْرَاةً أَتُسَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَّ بَعْلِيْ بَاٰتِيْنِيُ مِنْ دمرِي فَقَالَ لَا بَاْسَ إِنْ كَانَ فِيْ صِمَامٍ وَّاحِدٍ"

اں ما ابوطنید بی تو سے روایت ایا ہے ۔

ام ابوطنید نے عبدالقدین نٹان بی تشیم کی - یوسف بن

ما یک کے حوالے ہے سیّد و هصد خیشنا کا بید بیان نشل کیا ہے:

'ایک خاص کی یا رسول اللہ! میرا شوہر میرک پچیلی شرمگاہ کی

طرف ہے حجت کرتا ہے تو تی اگرم طالیۃ کم نے فر مایا: اس میں

ونی ترج نہیں ہے جبکہ صحبت کا مقام ایک ہی ہو ( یعنی اگلی کر مگاہ ہو): ۔

شرمگاہ ہو)''۔

حافظ طلحہ بن مجمد نے بیردوایت اپنی 'مسند' میں۔ صالح بن احمد محمد بن شو کہ - قاسم ابن تھم کے حوالے ہے امام ابوصلیقہ ہے دوا**ت کی** ہے۔۔

انہوں نے بیدروایت احمد بن محمد بن سعید-سری بن کی ابولیم کے حوالے سے امام ابوضیفہ سے روایت کی ہے۔\* انہوں نے بیدروایت صالح بن احمد شعیب بن ابوب ابو یکن جمانی کے حوالے سے امام ابوضیفیہ سے روایت کی ہے۔ \* انہوں نے بیدروایت صالح بن احمد عبد القدین حمد دیہ بغلائی محمود بن آ دم فضل ابن موی بینانی کے حوالے سے امام چھٹیفہ سے روایت کی ہے۔ حافظ کہتے ہیں:حمزہ بن حبیب (اور ) زیاد بن حسن بن فرات (اور ) خلف بن یاسین (اور ) قابوی (اور )ابو بوسف (اور ) سابق اس کوامام ابوحضیفہ سے روابیت کیا ہے۔

حافظ محرین مظفر نے میروایت اپن 'مسند' ہیں جریر بن سعید حرانی - ابوفروہ پزید بن محمد- انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے- سابق کے حوالے ہے امام الاحقیق سے دوایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت ابوطی حسن بن مجمد بن شعبہ حجمہ بن عمران بهدانی - قاسم بن حکم کے حوالے سے امام ابوحشیفہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بیروایٹ امام ابوحشیفہ کے واسطے کے بلاوہ ایک اور واسطے سے بھی روایت کی ہے۔

(وانحرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة وقال محمد وبه ناخذ

انها یعنی بقولہ فی صهام واحدیقول اذا کان ذلك فی الفرج و هو قول ابو حنیفة "
امام محمد بن حن نے بیردوایت كتاب" الآ ٹار" میں نقل كی ہے۔انہوں نے اے امام ابو حنیفہ ہے روایت كیا ہے۔امام محمد
فر ماتے ہیں: ہم اس كے مطابق فتوكل ديتے ہیں۔ان كا بيكہا: محبت كامقام ایک ہواس سے مراد بیہے: جب و وصحبت أكل شرم گاہ
ہیں كی جائے امام ابو حنیفہ كا بحق ہے ہيں قول ہے۔
ہیں كی جائے امام ابو حنیفہ كا بحق ہے ہیں قول ہے۔

حافظ ابو بکراحمہ بن محمہ بن خالد بن خلی کلا گی نے بیروایت اپنی'' مسئد' میں -اپنے والدمحمہ بن خالد بن خلی - ان کے والدخالد بن خلی-محمہ بن خالدوہی کے حوالے ہے امام ابو حنیفہ «کانتخاہے روایت کی ہے \*

امام ابو حفیقہ نے - حماد بن ابوسلیمان - ابراہیم نخبی - اسود کے حوالے سے بیر روایت نقل کی ہے: سیدہ عائشہ صدیقہ فنظامیان کرتی ہیں:

یک میں کا شوہرایک آزاد شخص تھالیکن نی اکرم مناقباً نے اس خاتون کو اختیار دیا تھا (کہ اگر وہ جائے تو اپنے شوہرے علیمد کی اختیار کے )'' (1242) - سندروايت: (أبو خينفة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

إِبْرَاهِيْمَ عَنْ أَلَاسُوَدِ عَنْ عَائِشَةً:

مْتُن روايت: أَنَّ زَوْجَ بَوِيُورَةَ كَانَ حُرَّا فَخَيَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

ا او محمد بخاری نے بیروایت - احمد بن یونس بخاری -صبیب بن عاصم کر مانی نے تقل کی ہے:

عن زيد بن حباب قال سمعت ابا حنيفة وهو في المسجد الجامع بالكوفة يساله قوم من اهل خراسان عن زوج بريس هاكان عبداً او حراً فقال كان حراً فخيرها النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حدثنيه حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ الاسود عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها\*

زید بن حباب بیان کرتے ہیں میں نے امام ابوصنیفہ کوسنا' و واس وقت جامع مجد کوفیر میں موجود تھے۔خراسان ہے تعلق رکھنے

ہ ہے پکھیلاگوں نے ان سے بیسوال کیا سیّدہ بریرہ ڈیکٹنا کا شوہر غلام تھایا آزادتھا؟ تو امام ابوصنیف نے جواب دیاوہ آزادتھی تھا سیّن نبی اکرم نکائٹیٹا نے اس خاتون کوافقیار دیا تھا۔ یہ بات حماد نے ابرائیم نختی کے حوالے سے اسود کے حوالے سیّدہ عاکشہ ڈکٹٹنا سے دواہت کی ہے۔

امام ابوصنیفہ نے - ایک (نامعلوم) فخص کے حوالے ہے -حضرت عمر بہن خطاب ڈائٹٹ کا بیقول نقل ہے: ''میں صاحب حیثیت خواتین کواس بات کا پابند کر دوں گا کہ وہ صرف کفو میں شادی کریں''۔ . 1243) - مندروايت: (أَيُو ْ حَنِيْفَةَ) عَنُ رَجُلٍ عَنْ غَمْرَ يُنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ روايت: لَامْنَعَنَّ فُرُوْجَ ذَاْتِ الْآخْسَابِ إِلَّا مِنَ الْآكُفَاءِ \*

(اخسوجه) الامهام محصد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة ثم قال محصد وبد ناخذ اذا زوجت الممراة نفسها من غير كفوء فرفعها وليها الى الامام فرق بينهما وهو قول ابو حنيفة \*
امام محر من شيائى نے يردوات كآب "الآثار" من أقل كى ب قوانهول نے اس كواما ما يومنيف و دوات كيا ب علم امام محرفرات بين : بم اس كم مطابق فتى ويت بين جب كورت غير كفو من شادى كر لے اوراس كاولى حاكم وقت (يا قاضى) كما سامنے يد مقد مديش كرے تو حاكم ان دونوں مياں يوى كر درميان عليم كى رواد كا امام ايومنيف كا بھى كي قول ب

(1244)- سندروايت: (أَبُو ْ حَنِيْفَةَ) عَنْ الْهَيْفَمِ عَنْ رَجُل عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا:

مَّن روايت: انَّهَا زَوَّجَتْ رَجُلامُوْلَاةً لَهَا عَذْرَاءَ فَذَكَرَ اللَّهُ لَمْ يَجِدُهَا كَذَلِكَ فَحَزِنَتْ لِذَلِكَ عَائِشَهُ وَحَزِنَ الْمَوُلَى حَثْى رُوْىَ ذَلِكَ فِى وَجُهِهِ ثُمَّ قَالَتُ نِا هَذَا مَا يُحْزِنُكَ آنَّ الْعَذْرَةَ لَتَذْهَبُ بِالْوَثْمِةِ عَنِ الْحَائِطِ تَرْتَقِيْهِ وَالْوَجْبَةُ تُشْعَرُ فِيْهِ فَالْوَجْبَةُ الْكَفْ وَالْكُفُّ الْخَمَّانُ \*

امام ایوضیفد نے بیٹم - ایک (نامعلوم) مخف کے والے

ے - سیّدہ عائش بی ایک کیوالے ہے ہے بات نقل کی ہے:

"انہوں نے ایک کیز کو کواری نیس پایا اس وجہ ہے وہ شخص انکلاتو

اس شخص نے اس کیز کو کواری نیس پایا اس وجہ ہے وہ شخص انکلاتو

بہت شخت پریشان تھا یہاں تک کہ اس کے چہرے پر اس کی

پریشانی کا اظہار بور ہا تھا 'میہ معالمہ سیّدہ عائشہ ڈی شاکے سامنے

بیش کیا گیا سیّدہ عائشہ ہی ان نے دریافت کیا دہ کس وجہ ہے

پریشان ہے؟ بعض اوقات پردہ بکارت چش کی وجہ نے انگلی

گئے کی وجہ نے ارپاؤں کے بل بیٹے کر ) وضوکر نے کے دوران یا

چھال گلے گانے کی وجہ ہے بھی پھٹ جاتا ہے"۔

<sup>1243)</sup> اخبرجه محصديس المحسن الشبياني في الآثار (445) في السكاح :بياب تنزويج الاكتفاء وحق الزوج على زوجتة سوعبدالرزاق (10324) في النكاح :باب الاكفاء سواين الى شيئة 418/4في الكاح ،باب ماقالوافي الاكفاء في النكاح سواليهه في في السنن الكبرى 133/7

ي المرتبة (1244م) اخرجه محمد بن المحسن الشيباني في الآثار (440م) - واس ابي شيبة 491/5 (28305) في الحدود: في الرجل يقول لامرتبة أبر يجدك عدواء - وسعيدين منصور في السنن 76/2 (2118)

حافظ طلحہ بن محمد نے بیدوایت این "مسند" میں - ابوعبداللہ محمد بن مخلد - بشر بن مویٰ - ابوعبدالر من مقری کے حوالے ہے ال ابوحقیفہ سے روایت کی ہے۔\*

ا بوعبدالله حسین بن محمد بن خسر و نے بیروایت اپنی 'منه' میں – ابونلی حسین بن علی بن ایوب بزار – قاضی ابوالعلاء محمد بن علی واسطی-ابو بکراحمہ بن جعفر بن حمدان-بشرین مویٰ -ابوعبدالرحمٰن مقری کے حوالے سے امام ابوصنیفہ ہے روایت کی ہے۔\*

(واخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه

الم محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب "الآثار" مین قال کی ہے انہوں نے اس کوام ابوطنیفدے روایت کیا ہے پھرامام محرفر ماتے ہیں:ہم اس کےمطابق فتوی دیے ہیں۔

(1245)- سندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

مِتْن روايت:فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَوْأَةَ ثُمَّ يَقُولُ لَمْ اَجِلْهَا عَذْرَاءَ قَالَ لَا حَذَ عَلَيْهِ ·

امام ابوطیف نے - حماد بن ابوسلیمان - ابراہیم تحقی کے حوالے ایے تخص کے بارے میں نقل کیا ہے: "جو کی عورت کے ساتھ دشادی کرتا ہے کھریہ کہتا ہے: میں نے اے کنواری نہیں پایا ہے تو اہراہیم تخعی فرماتے ہیں:ایسے تخص ير حد جاري نيس جو کي '-

ا مام محمرین حسن شیبانی نے میردایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے۔ انہوں نے اسے امام ابوصنیفہ مجھیا ہے۔ وایت کیا ہے۔ امام ابوحنيف نے -جماد بن ابوسليمان- ابراجيم تخعي -علقم ت حوالے سے -حصرت عبداللد بن مسعود باللفذ كے حوالے سے یہ بات قل کی ہے:

"الك مخص ان ك ياس آيا تاكدان سے الى غاتون کے بارے میں دریافت کرئے جو کسی مرد کے ساتھ شادی کرتی ہے اور مرد نے اس کا مبرمقررنہیں کیا اور اس کی رحستی بھی نہیں كروائي يبال تك كه مرد كا انقال ہو گيا اتو حضرت عبدالله بن مسعود دلتنون فرمایا: اس بارے میں نبی اکرم مظافیر کم حوالے ے تو کوئی روایت مجھ تک نہیں چینی ہے اس نے کہا: آپ اس (1246) - سرروايت: (ابسُوْ حَنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْوَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُن مَسْعُوْدٍ رَضِيَ

متن روايت: أنَّ رَجُلاً أنَّاهُ يَمْسَ أَلُمُّهُ عَنُ إِمْسَ أَلِهُ تَزَوَّجَتْ رَجُلاً وَلَمْ يَفُرُضْ لَهَا وَلَمْ يَدُخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ فَقَالَ مَا بَلَغَنِيُ فِيُهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ قَالَ فَقُلْ فِيْهَا بِرَأْيِكَ فَقَالَ آرِي لَهَا الصِّدَاقُ كَامِلاً وَآدِي لَهَا الْمِيْرَاتَ وَعَلَيْهَا الْعِلْمَةُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ وَالَّذِي يُحَلَّفُ بِهِ

(1245) اخرجه محمدين الحمن الشيباني في الآثار( 444)في النكاح :بناب من تروج امرة فلم يجدها عذراء – وعبدالرزاق (12406)في الطلاق :باب قوله :لم اجدك عذراء-وسعيدين منصور 75/2ر2114)باب الرجل يجدامر أته عير عذراء

(1246)قدتقدم في (1225)

لَقَدْ قَصَيْتَ فِيُهَا بِقَضَاءِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ وَسَلَّمَ فِي بُرُوع بِسُتِ وَاشِقِ الْأَشْجَعِيَّةٍ

پارے میں اپنی رائے کے مطابق بیان کر ویں تو انہوں نے فرمایا: میں یہ بجتا ہوں کداری عورت کو کمل مہر لے گا اور میں یہ سجتا ہوں کدار کو کمل مہر لے گا اور اس پرعدت کی اور ایک بیات ہوئے ہوئے اور ایک باز م ہوگ تو حضرت عبد اللہ خاتف کی اس بیٹے ہوئے افراد میں ہے ایک نے کہا: اس ذات کی قتم جس کے نام کا حلف الفراد میں ہے آئی ہے اس موتحال کے بارے میں وہی فیصلہ دیا ہے جو نی آئرم میں گھڑ نے بروع بنت واشق انجو یہ کے بارے میں ویا تھا '

ابومجر بخاری نے بیروایت-صالح بن منصور-انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے-ابومقاتل کے حوالے سے امام ابو صنیفہ بے روایت کی ہے۔

حافظ حسین 'بن مجمد بن خسر دبلخی نے بیروایت اپنی''مسند'' ہیں۔ ابوغن تم مجمد بن علی بن حسن بن ابوعثان۔ ابوحسن مجمد بن احمد بن مجمد ابن زرقوبیہ۔ ابوہ ال مجمد بن احمد بن زیاد قطان۔ بشرین میں موی ۔ ابوعبدالرحس مقری کے حوالے سے امام ابوصنیف سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بیروایت ابوقاسم بن احمد بن عمر -عبدالقد بن حسن طال -عبدالرحسٰ بن عمر -مجمد بن ابراہیم بغوی -مجمد بن شجاع -حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوصنیفہ رفیفنڈ نے روایت کی ہے۔

> (**124**7)- *مشرروايت*: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

امام ابوعنیفدنے - حماد بن ابوسلیمان - ایرامیم تخی کے حوالہ بن ابوسلیمان - ایرامیم تخی کے حوالہ دین مسعود بڑائٹ کے بارے میں بیا نقل کی ہے:

'' ایک خاتون ان کے پاس آئی اور بولی: اے ابو عبدالرض ایر خوان ان کے پاس آئی اور بولی: اے ابو عبدالرض ایر عبدالرض ایر عبدالرض اور میرے لئے مہر بھی مقرر نیس کیا تھا تو حضوت عبدالله بن مسعود رفافت کے پاس اس بارے میں کوئی جواب نیس تھا وہ اس بارے میں ایک ماہ تک مرد کا شکارر ب پیرانہوں نے قربایا کہ میں نے اس بارے میں ایک مواقع کے عال بارے میں نی اکرم مواقع کے حوالے کے کوئی صدیت نیس تی سات میں نی اکرم مواقع کے حوالے کے کوئی صدیت نیس تی سات میں نی اکرم مواقع کے حوالے کے کوئی صدیت نیس تی سات میں اس بارے میں

مَنْ روايت: آنَ إِمُ رَاحَةَ آتُفُ فَقَالَتُ يَا اَبَاعَبْدِ السَّرِّحُ مِنْ إِنَّ زَوْجِي مَاتَ عَنِي وَلَمْ يَدُحُلُ بِي وَلَمُ يَقُرُضُ لِي صِدَاقاً وَلَمْ يَكُنُ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ مَا يُحِينُهَا بِهِ فَمَكَتُ يُرَدِّدُهَا شَهْرًا ثُمَّ قَالَ مَا سَمِعُتُ فِي هَذَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَمَ شَيْنًا وَسَاجْتَهِذَ بِرَ لِينَى فَإِنْ آصَبُتُ فَمِنَ اللهِ وَإِنْ آخَطَانُتُ فَصِنْ لِقَبْلِ رَأْمِي فَلِنْ آصَبُتُ فَمِنَ اللهِ وَإِنْ آخَطَانُتُ

وَكُسْ وَلَا شَعَطُ وَآنَ لَهَا الْمِيْرَاتُ وَعَلَيْهَا الْعِلَةَ فَقَالَ بَعُصُ الْقَوْمِ وَالَّذِى يُخلَفُ بِهِ لَقَدْ قَضَيْتَ فِيْهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي بِرُوعٍ بِنُتِ وَاشِقِ الْاَشْجَقِيَّةِ قَالَ فَقَرِحَ عَبُدُ اللهِ فَرُحَةً مَا فَرِحَ بِهَا مُنْذُ ٱسْلَمَ لِمُوافِقَتِه رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي شَيْءٍ لَمْ يَسُمَعُهُ مَنْدُ

اپتی رائے کے مطابق ہی اجتہاد کروں گا اگریش نے تھیک فیصد
دیا تو پیانغد تعالیٰ کی طرف ہے ہوگا اورا اگریش نے نظیف فیصلہ دیا تو
ہیری رائے کی طرف ہے ہوگا پھرانہوں نے فر مایا: یش ہیجیت
ہوں کہ ایسی تورے کوم مشل ملے گاجس میں کوئی کی ویشٹی نہیں ہو
گی اوراس عورت کووراشت میں حصہ بھی لے گا اوراس پرعدت کی
اوراس عورت کووراشت میں حصہ بھی لے گا اوراس پرعدت کی
داوائے بھی لازم ہوگی تو حاضرین میں ہے ایک شخص نے کہاناس
ذات کی تھے ! جس کے نام کا حلف اٹھایا جاتا ہے آپ نے اس
بارے میں وہی فیصلہ دیا ہے جو نجی اکرم میں تھی ہے تہ بروگ بنت
واشقی المجھیہ کے مارے میں وہا تھا۔

رادی بیان کرتے ہیں : تو اس بات پر حضرت عبداللہ بن مسعود دلائٹونا سے خوش ہوئے کہ اسلام قبول کرنے کے بعدوہ بھی کہ کسی بات پر استے خوش دکھائی نہیں دیئے سے اس کی وجہ بیتی کہ ان کی رائے ایک ایسی چیز کے بارے میں نبی اکرم مخالی کی تحکم کے مطابق تھی جس بارے میں انہوں نے کوئی حدیث نہیں تی ہوئی تھی 'جس بارے میں انہوں نے کوئی حدیث نہیں تی ہوئی تھی 'جس بارے میں انہوں نے کوئی حدیث نہیں تی

حافظ حسین بن محمد بن خسر و بخی نے بیروایت اپنی' مسند' میں - ابوقائم بن احمد بن عمر - عبدالله بن حسن خلال - عبدالرحمٰن بن عمر - ابوعبدالله محمد بن شجاع علی مجمد بن حسن کے والے ہے امام ابوضیفہ ہے روایت کی ہے -

انہوں نے بیردوایت مبارک بن عبدالبیار صیر فی - ابو منصور کھ بن گھرین عثمان سواق - ابو بکرا حمد بن گھر بن جمدان تعظیمی - بشرین موسیٰ - مقری کے حوالے ہے امام ابو حفیقہ ہے روایت کی ہے۔\*

انہوں نے بیروایت ابوطالب عبدالقاور بن مجر بن پوسف- ابوکھ جو ہری -ابو یکرامبری -ابوعرو بدترانی -ان کے داوا مجر بن حسن کے حوالے سے امام ابوضیفہ سے روایت کی ہے۔ \*

حسن بن زیاد نے سیدوایت این "مسند" میں امام ابوعنیفہ دائنڈ سے مکمل طور بنقل کی ہے۔

(1248) - سندروایت: رابُو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ الم الوطيف نے - هماد بن الوسليمان - ابرائيم تُخل عَن إِنْوَاهِمْ قَالَ أَخْتِرَنِيْ شَيْخٌ مِنْ أَهُل الْمَدِينَةِ عَنْ حوالے بيروايتْ فَل كَي بِ: الله دينه كا كي بررگ ف

رِيد بن ثابتٍ:

مَشْن روايت: آنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ زَ إِنهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ إَسَلْمَ هَلُ تَنزَوَّجُتَ يَا زَيْدٌ قَالَ لَا قَالَ تَزَوَّجُ فْسَنَعِفُ مَعَ عِقَّتِكَ وَلَا تَزَوَّجَنَّ خَمْسًاقَالَ مَنْ هُنَّ قَالَ لَا تَصَرَوَّ مُ شَهْبَرَةً وَلَا لَهْبَرَـةً وَلَا نَهْبَرَةً وَلَا نَهْبَرَةً ولَا هَيْدَرَةً وَلَا لَفُونًا قَالَ زَيْدٌ يَا رَسُولَ اللهِ لَا أَعُرِفُ خَبْنًا مِحَمًا قُلُتَ قَالَ بَلَى آمَّا الشَّهْبَرَةُ فَالزَّرْقَاءُ لْبَيدِيْنَةُ وَامَّا اللَّهُبَرَةُ فَالطَّوِيْلَةُ الْمَهْزُولَةُ وَامَّا نَنْهُبَرَةُ فَالْعَجُوزُ الْمُدْبَرَةُ وَآمًّا الْهَيْذَرَةُ فَالْقَصِيْرَةُ وَآمَّا اللَّفُوتُ فَذَاتُ الْوَلَدِ مِنْ غَيْرِكَ \*

حضرت زید بن تابت اللہ اللہ کے بارے میں مجھے یہ بات بتائی

ایک مرتبه وه نبی اکرم نگافی کی خدمت میں حاضر موئ و نو نى اكرم ملى الله في ان سے دريافت كيا: زيد كياتم نے شادی کر لی ہے؟ انہوں نے عرض کی: جی نہیں۔ نبی اکرم منافیز نے فرومایا: تم شادی کرلواس طرح تم یا کدامن رہو گے اورتم یا پنچ قتم کی خواتین میں ہے کی کے ساتھ شادی ندکرنا انہول نے دریافت کیا: وہ کوئی ہیں؟ نبی اکرم منافقی نے فرمایا: تم شہرہ لہم و تہم ہ میدرہ یا لفوت کے ساتھ شادی شکرنا۔حضرت زید برالنفذ نے عرض کی: یا رسول اللہ! آپ نے جو باتیں ارشاد فرمائی میں اس میں سے مجھے کسی بات کی سمجھ نہیں آئی۔ نبی ا کرم منافیج نے فر مایا: جہاں تک شہیر ہ کاتعلق ہے تو اس ہے مراد نیلے رنگ کی بھاری قتم کی عورت ہے جہاں تک ہبرہ کا تعلق ہے تو اس ہے مرادلجی اور تیلی عورت ہے جہاں تک نہیر ہ کاتعلق ہے تو اس سے مراد بوڑھی عورت ہے جہاں تک میذرہ کا تعلق ہے تو اس سے مراد چھوٹے قد کی عورت ہے اور جہاں تک لفوت کا تعلق ہے تو اس ہے مراد وہ عورت ہے جس کا تمہار ہے علاوہ کسی اورے کوئی بجہ ہو'۔

ا او گھر بخاری نے بیردوایت - ابوعهاس بن قضل بن بسرم بخاری - ابرانیم بن گھر ہروی - احمد بن حریش قاضی - قضل بن موی ين فى كردوالے امام الوطنيف دوايت كى ہے۔

ا بو تھر بخار کی بیان کرتے ہیں: اس روایت ( کو بیان کرنے کے بعد ) امام ابوصنیفہ خاصی ویر ہنتے رہے۔

قاضی ابو کر تھر بن عبدالباتی انصاری نے بیدوایت- ہناوا بن ابرا تیم سفی -احمد بن عمر بن عبداللہ-عثمان بن مجمد-ابوجھ محجر بن عد ز- احمد بن عبدالله فضل بن موی مینانی کے حوالے ہام ابوضیفہ بی نشخے سروایت کی ہے \*

روایت نقل کی ہے-ابراہیم کُفی فرماتے ہیں:

1249)-سندروایت: (ابُو حَنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المَ الرَحِنيف في - جماد بن الوسليمان كحوال سير و هلك قَالَ:

متن روايت: لا بَالْسَ بِنِكَاحِ الْيَهُوُ دِيَّةِ وَالنَّصُرَانِيَّةِ عَلَى الْحُرَّةِ يَقِنِي الْمُسْلِمَةُ

آزادعورت پر (لیمنی آزاد بیوی کی موجودگی میں) کسی يبودى ياعيمائى عورت كے ساتھ نكاح كرنے ميں كوئى حرج نبير ب\_ابراجيم تخفى كى مرادآ زادمسلمان بيوى تقى-

> (اخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة ٣ ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه\*

امام محدین صن شیبانی نے بدروایت کتاب "الآثار" مل نقل کی بے انہوں نے اس کوامام ابوضیف سے روایت کیا ہے چھراہ م محر فر ماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں امام ابوصنیف کا بھی بھی قول ہے۔ \* امام ابوصیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان - ابراہیم تحفی کے

(1250)-سندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ حُلَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

حوالے سے - حضرت حذیف بن ممان والنظ کے بارے میں ب

مَتْن روايت: آنَّـهُ تَـزَوَّ جَ يَهْـوُدِيَّةً بِالْمَدَايِنِ فَكَتُبَ إِلَيْهِ عُمَّمُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ خَلْ سَبِيلَهَا فَكَتَبَ إِلَيْهِ آحَرَاهٌ هِي يَا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَكَتَبَ اِلْيَهِ عُمَرُ أَعْزِمُ عَلَيْكَ أَنُ لَا تَعضَعُ كِتَابِي حَتَّى تُخَلِّي سَبِيلَهَا فَإِنِّي آخَاكُ أَنْ يَنْقُتَدِى بِكَ الْمُسْلِمُونَ فَيَخْتَارُوا نِسَاءَ أهُلِ اللِّذِمَّةِ لِجَمَالِهِنَّ وَكُفَّى بِذَٰلِكَ فِتُنَّةً لِنِسَاءِ المُسْلِمِينَ

بات بان کی ہے: " انہوں نے ایک مہودی خاتون کے ساتھ شادی کر لی تو حضرت عمر بن خطاب بالتفذ نے انہیں خط میں لکھا کہ آپ اس عورت کو چھوڑ دیں انہوں نے جواب میں لکھا: اے امر الموسين! كياية حرام مع؟ تو حضرت عمر جلاتفذن أنبيس جواب و اور خط میں کھا: میں آپ کواس بات کی تا کید کرتا ہوں کرآپ اے ا خط رکھنے سے پہلے اس مورت کو چھوڑ دیں کیونک جھے بیا ندیشہ ہے مسلمان آپ کی پیروی کریں گے اور وہ بھی ذی عورتول کے ساتھ شادی کرنا شروع کردی گے کیونکہ وہ خوبصورت ہوتی ہیں اورمسلمان خواتین کے آ زمائش کا شکار ہونے کے لئے یہ بات

(1249)اخرجه محملين الحسن الشيبابي في الآثار( 414)-وسعيدين منصورفي السنن 194/1(720)بياب بكاح اليهزيه والنصرانية – قلت: وقداخرج ابن ابي شيبة 463/3/463/3) إلى الشكاح :من رحص في نكاح تساء اهل الكتاب عن جار لحميته حعن حذيقة :ان نكح يهودية وعنده عريبتان

(1250)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار( 418)في السكاح ساب من تنزوج اليهودية النصرانية- وعبدالرز ق (10057)في اهـل الـكتاب .باب نكاح نساء اهل الكتاب -وابن ابي شيبة 158/4في السكاح "باب من كان يكره النكاح في عر الكتاب -وسعيد بن منصور 193/1(716)-والبيهقي في السنن الكبري 172/7 (اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثـم قال محمد وبه ناخذ لا نراه حراماً ولكنا نرى ان يختار عليهن نساء المسلمين وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

ا مام محمہ بن حسن شیبانی نے میروایت کتاب'' الآثار'' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوطنیفہ سے روایت کیا ہے' پھرامام ٹھر فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں' ہم اسے حرام نہیں تجھتے ہیں' ہم میں تجھتے ہیں: آ دی کوان (اہل کتاب خواتین ) کی بچے نے مسلمان خواتین کو اختیار کرنا چاہیے' امام ابوطنیفہ کا بھی بھی تول ہے۔

1251)- سندرواي (الله تحريفة ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ الْأَسْوَدِ:

مَنْ روايت: أنَّ سُبَيْعَة بِنْتَ الْحَادِثِ الْاسْلَمِي ضَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِى حَامِلٌ فَمَكَثَ حَمْسًا فَعِنْ رِئِنَ لَيْلَةً ثُمَّ وَضَعَتْ فَمَرَّ بِهَا أَبُو السَّنَابِلُ بُنُ خَفْكُ فَقَالَ تَشُوَ فَيْ تَرِيْدِيْنَ الْبُاءَة تَكَارُ وَاللهِ إِنَّهُ خَفَدُ الْاَجْمَلِيُنِ فَآتَتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَفَا كَرَتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ كَذَبَ إِذَا حَضَرَ وَسَلَّمَ فَلَا يَدِينِيْنَ \*

امام الوحنيف نے - حماد بن الوسليمان - ابراہيم تختی - اسود کے حوالے سے بدوایت نقل کی ہے:

''میده سبعد بنت حارث کے شوہر کا انتقال ہوگیا وہ خاتون حالم تھیں شوہر کے انقال کے پندرہ دن گزرنے کے بعد انہوں نے نیچ کوہنم دیا (اس کے پکھر عمر صے بعد ) ایک مرتبہ ابو سنامل بن بعلیک کا گزران کے پاس ہے ہوا تو انہوں نے کہا بتم مراتبہ ہو؟ ہرگز منا حیاتی ہو؟ ہرگز منبیل باللہ کی تنمی ایس اللہ کی تنمیل ایس موسکتا' جب تک وہ منبیل اللہ کی تنمیل ہو باتی وہ خاتون نی مدت نیس گزر جاتی جو بعد میں پوری ہوتی ہے تو وہ خاتون نی ارات کا ذکر میا تو تی ارام میا تی کا آئے نے باس اور آپ کے سامنے اس بات کا ذکر کیو تھے تھے تھی اور آپ کے سامنے اس بات کا ذکر کیو تھے تھی اطلاع دیا''۔

ابو محمد بخار کی نے بیروایت - اساعیل بن بشر - مقاتل بن ابرا تیم - نوح بن ابوم کیم کے حوالے ہے امام ابو حقیقہ ہے روایت آئی ہے۔ \*

حافظ حسین بن محمد بن خسرونے میں دوایت اپن ' مسند' میں - ابوغنائم محمد بن ملی بن حسن بن ابوعثمان - ابوحسن محمد بن احمد بن محمد کی ترقویہ - ابو بہل احمد بن محمد بن ابود - حامد بن موذ و بن خلیف کے حوالے ہے امام ابو حنیفه ٹرانٹیز نے روایت کی ہے \*

1252)-سندروایت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ الم الوضيف نے - جماد بن ابوسليمان كے والے سے بير

ـ 125) اخرجه العصكفي في مسندالامام ( 927) - وابن حبان ( 4294) - والسماني في المجتبى 196/6 في الطلاق .باب عدة حد سل المتوفى عنهازوجها - وعبدالرزاق ( 1722) - واحمد 432/6 - والبخاري ( 5319)في الطلاق باب رواولات الاحمال حسور ن يضعن حملهن - مسلم ( 1484) في الطلاق باب انقصاء عدة المتوفى عنهازوجهابوضع الحمل - وابوداود ( 2306) في المحاصل

إِبْرَاهِيْمَ:

متن روايت: آنَّـهُ قَـالَ فِينَ السَّرُجُلِ يَتَزَوَّجُ وَهُوَ صَحِيْحٌ أَوْ يَتَزَوَّجُ وَبِهِ بِلَاءٌ لَم يُخْبَرُ بِهِ إِمْرَأَتُهُ وَلَا آهُلُهَا آنَّهَا إِمْرَاتُهُ آبَدًا لا يُجْبَرُ عَلَى طَلاَقِهَا قَالَ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ هِنَّكَذَا فَهِيَ بِيَلْكَ الْمَنْزِلَةِ\*

روایت نقل کی ہے- ابرامیم تخفی نے ایسے مخص کے بارے میں

"جوتندرست ہونے کی حالت میں شادی کرتا ہے یا سمی یاری کا شکار ہوتا ہے اور شادی کرتا ہے اور اس بارے میں اپنی ہوی کو یا اپنے اہل خانہ کو اطلاع نہیں ویتا ہے تو ابراہیم تخفی فرماتے ہیں: و وعورت اس کی بیوی شار ہوگی اور اس شخص کوطلا ق ویے پرمجور نہیں کیا جاسکے گا'وہ یہ بھی فرماتے ہیں:اگر مرو ن عورت کے ماتھ شادی کی ہواورعورت کی بیصورتحال ہوتو عورت كالجعي يمي تحم بوگا"-

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قـول ابـو حـنيـفة فـامـا في قولنا فان كانت المراة بها العيب فالقول ما قال ابو حنيفة \* وان كانٌ المزوج به العيب وكان عيباً يحتمل فالقول ايضاً ما قال ابو حنيفة \* وان كان عبباً لا يحتمل فهو بمنزلة المجبوب والعنين تخير امراته ان شاء ت اقامت معه وان شاء ت فارقته\*

ا مام محمر بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوطنیفہ ہے روایت کیا ہے بھر از محرفر ماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتوی دیتے ہیں۔ امام ابو صنیفہ کا بھی یمی قول ہے۔

جہاں تک ہمارے قول کا تعلق ہے: تو اگر مورت میں کوئی عیب ہوئتو اس بارے میں امام ابوصنیفہ کا قول درست شار ہو گا اور آ شو ہر میں حیب ہواور وہ ایساعیب ہو کہ اس کا احمال موجود ہونتو اس بارے میں بھی امام ابوصیفیہ کے قول کے مطابق فتو کی دیا جائے ؟ لیکن اگروہ کوئی ایساعیب ہوجس کا احمال نہ ہوتو کچراہیا شخص نا مرد کی طرح شار ہوگا۔اس کی بیوک کوافقیار دیا جائے گا اگر دہ جا ت تواس کے ساتھ رہے اور اگر چاہے تو علیحد کی اختیار کرلے۔

امام ابوطنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے ہے-ابراہیمُخی ہے ایسے تھی کے بارے میں نقل کیا ہے:

'' جونسی عورت کے ساتھ شادی کرتا ہے اوراس عورت ہے۔

(1253)- سندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنُ

مَتْنَ روايت: فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّ جُ الْمَرْأَةَ وَبِهَا عَيْبٌ

(1252)اخسرجية صحيمة بين الحسن الشبيباني في الآثار( 402)في الشكساح: بساب السوجل يشزوج وبنه العبسب والسد -وعبدالرزاق(10700)في النكاح :باب ماردمن النكاح

(1253)اخسرجمه محممادين الخسن الشيبياني في الأشار(403)فسي الشكماح :بساب السرجل يشزوج وبه العبسب والمس -وعبدالرزاق(10687)في النكاح: باب ماردمن النكاح -وسعيدين منصور 213/1(883)

کوئی عیب ہوتا ہے پایماری ہوتی ہے تو ابرا بیم خفی کہتے ہیں: وہ عورت اس کی بیوی شار ہوگی اگر وہ چاہے گا' تو اسے طلاق دید ہے گا اورا گروہ چاہے گا تو اپنے ساتھ رکھے گا' اس بارے میں عورت کا تھم کنیز کی مانزنہیں ہوتا' سے عیب کی وجہ ہے واپس کی

، و و بیفرماتے ہیں: اس یارے شن تم کیا کہو گے کہ اگر مرد کے اندرئیب موجود ہو تو کیا عورت کو بیتن حاصل ہوگا کہ وہ اس نکاح کو کا لعدم قرار دے؟'' نِهُ \* مَّهُا إِمْرَآتُهُ إِنْ شَاءَ طَلَقَ اَوْ اَمْسَكَ وَلَا مَونَ فِي هِذَا بِمَنْزِلَةِ الْإَمَةِ يَرُدُّهَا بِالْعَبْبِ وَهَا وَالْعَبْبِ الْمُؤْوَجِ عَيْبٌ اَكَانَ لَهَا اَنْ وَهَا اَوْلَا لِمَا اللَّهُ عَيْبٌ اَكَانَ لَهَا اَنْ

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ لان الطلاق بيد الزوج ان شاء طلق وان شاء امسك الا ترى انه لو وجدها رتقاء لم يكن له خيار ولو وجدته مجبوباً كان لها الخيار لان الطلاق ليس بيدها وكذا لو وجدته مجنوباً موسوساً تخاف عليها قتله او وجدته مجذوماً متقطعاً لا يقدر على الدنو منها واشباه ذلك من العيوب التي لا تحتسمل فهذا اشد من العنين والمجوب \* وقد جاء في العنين اثر عن عمر رَضِي الله عَنْهُ انه الحلها ثم خيرها وكذلك

العیوب التی لا تحتمل هی اشد من المعجبوب والعنین\* امام مجر بن حسن شیمیانی نے بیروایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوحنیفہ سے روایت کیا ہے پھرامام مجھ قرماتے ہیں: ہم اس کےمطابق فوکل دہے ہیں۔

اس کی وجہ بیہ ہے: طلاق کا اختیار شوہر کے پاس ہے اگروہ جا ہے تو طلاق دیدے اور اگر جا ہے تو رو کے رکھے۔ کیا تم نے دیکھائیس ہے کہ اگر مرد عورت کو ایس حالت میں پاتا ہے کہ اس کی شرمگاہ میں صحبت نہ ہوسکتی ہوئتو مرد کے پاس ختیے رئیس ہوگا' لیکن اگر عورت مردکونا مردیاتی ہے تو اے اختیار ہوگا۔

اس کی وجہ پہنے : طلاق کا اختیار خورت کے پاس نہیں ہے۔ اس طرح اگر خورت مردکو پاگل یا ذہنی بیاری کا شکار پاتی ہے: جس ہے اسے اندیشے ہو کدمر دائے تل کرسکتا ہے یادہ محورت مرد کو جذام پاکسی بیاری کا شکار پاتی ہے: جس کا احتمال بیخی نہ بدواور جس کی وجہ ہے مرد محورت کے ساتھ قرقر ہت بجنی نہ کرسکتا ہو تو بھی بہی تھم ہوگا۔ کیونکہ بیصورتھال تو نامر دہونے سے زیادہ بخت ہے۔ نام دیے بارے بی حضرت عمر بیل فیڈ جو الے نے بیدوایت منقول ہے: انہوں نے اس محتم کو ایک سمال کی مہلت دی تھی۔ اس طرح و تبنی تو از ن میں خرالی کے شکار محض کے بارے بیس بھی بیدوایت منقول ہے: حضرت عمر بی تاثر نے مورت کو مہلت دی تھی اور چرا ہے اختیار و بے دیا تھا۔ وہ عیوب جن کا احتمال نیس ہوتا 'وہ نامر دی ہے بھی زیادہ خت ہوتے ہیں۔ 1**254** رسٹن موار سے زیاد کر نے کہ نفر قریر کو گئے کہ کا گئے۔

(**1254**)- سندروایت: (اَبُوْ حَییْفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ امام ابوضیف نے - حماد ، ابرائیمُرفنی ے الیے تخص کے بار

مُعْنُ رَوَايت: فِي الرَّجُلِ يَنَزَوَّ جُ الْمَرْاةَ فَيَجِدُهَا مَجْدُذُومَةً أَوْ بَرُصَاءَ قَالَ هِيَ إِمْرَاتُهُ إِنْ شَاءَ طَلَقَ وَإِنْ شَاءَ اَمْسَكَ

امام ابوضیف نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے ہے۔ ابرا پیمنخی ہے اپیشختی کے بارے میں نقل کیا ہے: ''جوشخص کسی عورت ہے شادی کرتا ہے اور اس کے جعد اسے معلوم ہوتا ہے کہ اسے جذام یا برص کی بیماری ہے ابرا بیمنخ فی فرماتے ہیں: وہ عورت اس کی بیوئی شورہوگی اگروہ چاہے گا توار عورت کوطلاق دیدے گا اورا گرچاہے گا تواپنے ساتھ رکھے گا'۔

> (اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ لان الطلاق بيد الزوج\*

ا مام ٹھر بن حسن شیبائی نے بیروایت کآب''الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوحنیفہ سے روایت کیا ہے؛ مجراء محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فنو کا دہیے ہیں اس کی وجہ یہ ہے: طلاق کا اختیار شوہر کے پاس ہوتا ہے۔

> (1255) – مندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْفَمَةَ أَنَّ عَبْدُ اللهِ بُنُ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

مت*ن روايت*: مَسُ شَاءَ بَاهَـلُتُهُ أَنَّ سُوْرَةَ البِّسَاءِ الْقُصُرِى نَزَلَتُ بَعْدَ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ \*

امام ابوصنیفہ نے -حماد بن ابوسلیمان- ابرا تیم تخفی - عقمہ کے حوالے سے میدروایت نقل کی ہے: حضرت عبدالقد بن مسعود رفائفون فر ماتے ہیں:

'' جو خفی چاہے میں اس کے ساتھ مباہلہ کرنے کے نئے تیار ہوں کہ چھوٹی والی سورہ نسا یا سورہ بقرہ کے بعد ٹازل ہوں تھے ''

ا پوٹھر بخاری نے بیروایت-احمر بن ٹھر بن معید ہمدانی مٹیر بن ایرا تیم عظر بن بکار -عتب بن معید-ٹھر بن مرخص -اسائیس بن عیاش کے حوالے سےاما مالاھ نیف سے دوایت کی ہے۔ \*

انہوں نے بیروایت احمد این گھر- احمد بن حازم- عبید الله بن موی کے حوالے سے امام ابوحثیف سے دوسر کے تقطول شر (1254) اخرجه معمد بن الحسن الشباني في الآثار (406) في النكاح باب الوجل ينروج وبه العيب والمرأة - وسعيد بن منصور في السنة/213/138)

(1255) احرجه المحصكفي في مستدالامام ( 298)-والبخاري (4532)في التفسيس : في سورة البقرة -والنساني في المحتم 196/6-وابن ماجة ( 2030)في البطلاق بياب المحامل المتوفي عنهازوجها-وابوداود ( 2307)في البطلاق باب عدتة الحدم -واعبدالرزاق(1714)-والبهيقي في السنن الكبري 430/7

يتأييب

سخت سورة النساء القصرى كل عدة (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) ووفر ماتے بين: چھوٹي والى سوره نساء نے برتم كى عدت كومنسوخ كرديا ہے (ارشاد مبارك تعالى ہے) - حمل والى مورتوں كى عدت بتب تتم موكى جب وحمل كوتم دے دين' ۔

ابو محد بخاری فرماتے ہیں: بیروایت زفر (اور )امیوب بن ہانی (اور )حسن بن زیاد (اور ) معید بن ابوجهم (اور )حفص بن عبد

جَن اورد يَّرُ مَصْرات نے امام ابوصنيفه بُنْ تَتَوَّدُ نَـ تَثَلَّى كَ بِ\* **1256** - مندروايت: (ابُسُو حَنِيْفُقَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ ﴿ العَيْمَ الْعَهُ قَالَ:

امام ابوصیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے سیہ روایے نقل کی ہے۔ ابرا ہیم شیخی قرماتے ہیں:

''جب میاں بیوی دونوں بیپودی یا عیسائی ہوں اور پھرشو ہر اسلام قبول کرنے وہ دونوں اپنے نکاتی پر برتر ارد ہیں گئے خواہ عورت اسلام قبول کرئے گئیت اگر عورت اسلام قبول کرنے گئیت اگر عورت کی بلیاد پر تورت کو پہلے اسلام قبول کر لیتا ہے تو حرد کے ساسنے اسلام قبول کرنے ہے افکار کر دیتا اپنے ساتھ در کھے گا کیکن اگر وہ اسلام قبول کرنے ہے افکار کر دیتا اگر میاں بیوی دونوں جوی ہوں اور ان دونوں میں ہے گئی کیک اسلام قبول کرنے وہ دونوں میں ہے گئی کیک اسلام قبول کرنے ہے افکار کر دیتا اسلام قبول کرنے وہ دونوں میں ہے گئی کیک اسلام قبول کرنے دونوں میں ہے گئی کیک اسلام قبول کرنے وہ دونوں اپنے نکاح پر برقر ادر میں گئار دومرا فریق اسلام قبول کرنے ہے افکار کر دیتا ہو اوال دونوں بھی گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی کر دومرا فریق اسلام قبول کرنے ہے افکار کر دیتا ہو اوال

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد وبهذا كله ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

امام محمد تن صن شیبانی نے سروایت کیا ب' الآثار' بیل نقل کی ہے' آمبوں نے اس کوامام ابوطیف ہے روایت کیا ہے' پھرامام 125: احسر جه محمد بین المحس الشبیانی فی الآثار ( 421) فسی المنکساح بیاب مین نیزوج فی الشرال فی المداہ - اسالواقی ( 1265) فی الطلاقی باب ماقالوافی المداہ کے اوطلاقی - وابن ابی شبیة 90/5 فی الطلاقی باب ماقالوافی المداہ کے اوطلاقی - وابن ابی شبیة 90/5 فی الطلاقی باب ماقالوافی المداہ کے اور قبلانی دور قبلانی المداہ کے اور قبلانی المداہ کی محرفر ماتے ہیں: ہم ان سب باتوں کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں امام ابوضیفہ کا بھی ہم تول ہے۔

(**125**1)- *سَرُروايت*: (اَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ:

مَّنَ رُوايت: انَّهُ سُئِلَ عَنِ الْيُهُوْدِيّ وَالْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالنَّصْرَانِيَّةِ يُسُلِمَانِ قَالَ هُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا لَا يَزِيُدُهُمَا الْإِسُلامُ إِلَّا خَيْرًا \*

ہ برسیستان کے بیان وں ہے۔ امام ابوطیقہ نے -حماد بن ابوسلیمان کے حوالے ہے۔ ابرا جیم نختی کے بارے میں بیانے نقل کی ہے:

''ان سے یہودی مرداور یہودی عود شاور عیسانی مہا عیسائی عورت (لیخی میاں یوی) کے بارے میں دریافت 'یا' جب وہ دونوں اسلام تبول کر لیتے ہیں تو ابراہیم تنحی قربات ہے۔ وہ دونوں اپنے سابقہ تکاح پر برقرار رہیں گئے کیونکہ اس

ا مام محمد من شیبانی نے بیدوایت کتاب 'الآثار' من فقل ک بے انہوں نے اس کوام ما بوضیف سے روایت کیا ہے \*

(1258) - سندروایت زائبو کونیففة ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المام الوضیف نے - حاد بن ابوسلیمان کے حوالے سے بر ایوائیس کی ایوائیس کی ہے ۔ ابراہیم مُحْقِفْر ماتے ہیں:

روایت فقل کی ہے۔ ابراہیم مُحْقِفْر ماتے ہیں:

رِبُوسِيِعِ مَانَ. مَثْنَ رَوَايِت: إِذَا ٱسْلَمَ السَّرَجُ لُ قَبْلَ اَنْ يَذْخُلَ بِيامُرَ آيَهِ وَهِى مَجُوسِيَّةٌ عُرِصَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ فَإِنْ آسُلَمَتُ فَهِى مَجُوسِيَّةٌ عُرِصَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ فَرِقَ بَشْنَهُ مَا وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مَهُرْ لِآنَ الْفُرُقَةَ جَاءَتْ مِنُ فَيْلِهَا وَإِنْ اَسُلَمَتُ قَبْلَ زَوْجِهَا وَلَمْ يَلُخُلُ بِهَا عُرِصَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ فَيِنْ آسُلَمَ فَهِى إِمْرَاتُهُ وَإِنْ آبَى الْإِسْلَامُ فَرِقَ بَيْنَهُ مَا وَكَانَتُ تَطْلِيْقَةً بَايِنَةً وَكَانَ لَهَا يَصْفَفُ الْقِسْدَاقِ"

روایت تقل کی ہے۔ ایرائیم تحق قرماتے ہیں:

''جب مرد گورت کی رخصتی کروانے ہیں:

ر لے اور وہ گورت کی رخصتی کروانے سے پہلے اسلام آباد
جائے گی اگر وہ اسلام قبول کرلیتی ہے تو وہ اس مرد کی پیوئ تنا۔

گی اور اگر وہ اسلام قبول کرنے ہے نے اٹکار کردیتی ہے تو نہ ہے۔

یوک کے درمیان علیحد گی کورت کی طرف ہے گی اور کورت تو ہم تیا۔

طے گا کیونکد اب علیحد گی کورت کی طرف ہے آئی ہے لیمین نے میں کورت شوہ ہے کی اور کورت کو ہم تیا۔

کی رخصتی نیمیں کروائی تھی تو مرد کو اسلام کی چینیشش کی ہوئی تیار ہوگی ہمان نے وہ اسلام قبول کرلیتا ہے تو وہ کورت اس کی بیوئی شہر ہوگی تیار ہوگی گئی ہے وہ اسلام قبول کرلیتا ہے تو وہ کورت اس کی بیوئی شہر ہوگی گئی ہے وہ اسلام قبول کرلیتا ہے تو وہ کورت اس کی بیوئی شہر ہوگی گئی ہے وہ اسلام قبول کرلیتا ہے تو وہ کورت اس کی بیوئی شہر ہوگی گئی ہے وہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو میاں بیوئی شہر وہ اسلام قبول کر وادی جائے گا اور یہ چیز ایک با کنظار آب بھی گئی اور میورت کو تھے وہ میاں بیوئی شہر کے کا وہ درمیان علید کی گروادی وادی جائے گا اور یہ چیز ایک با کنظار آب بھی گئی اور مید پیز ایک با کنظار آب بھی گا کا وہ درمیان علید کو تھے وہ میل گا گا کہ دورمیان علید کو تھے وہ میل گا گا ''

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة فم قال محمد رحمه الله وبه ناخذ كل فرقة جاءت من قبلها وهي معصية فلا مهر لها قبل الدخول وتكون طلاقاً وان كان من قبله يكون طلاقاً ولها نصف الصداق\*

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیدروایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابو صنیفہ سے روایت کیا ہے بھرامام محمد فرماتے ہیں: ہم اس سے مطابق فتو کی دہیتے ہیں۔

ہروہ علیحد گی جوعورت کی وجہ ہے ہوؤہ معصیت شار ہوگی اورا گر رخصتی نہ ہوئی ہوئتو عورت کو کئی مہزمیں ملے گا اور میہ چیز طلا ق شار ہوگی' لیکن اگر علیحہ گی مرد کی وجہ ہے ہوئتو پھر میہ چیز طلاق شار ہوگی اور عورت کونصف مہر ملے گا۔

> (**1259)-سندروايت:** (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِيْرَاهِيْمَ قَالَ:

''جب علیحدگ شو بری طرف ہے ہوگی تو پیطلاق شار ہوگ اور جب عورت کی طرف ہے ہوگی تو پیطلاق شار نمیں ہوگی عورت کو کمل مہر ملے گا اگر مرد نے اس کے ساتھ صحبت کر لی ہواور اگر اس کی رفعتی نہ کروائی ہوتو عورت کوم نہیں ملے گا''۔

روایت نقل کی ہے۔ابرا میم مخعی فر ماتے ہیں:

امام ابوحنیف نے -حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے ب

مُثْن روايت: إِذَا جَاءَ الْفُرُقَةُ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ فَهِيَ ظَلاقٌ وَإِذَا جَانَتُ مِنْ قِبَلِهَا فَلَيْسَتُ بِطَلاقٍ وَلَهَا كَـمَالُ الْمَهُورِ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلا مُهُرَ لَهَا\*

راخوجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* تَم قال محمد وبه ناخذ وهو قـول ابـو حنيــفـة الا فـي خـصلـة واحدة فانه كان ابو حنيفة يقول اذا ارتد الزوج عن الاسلام لا يكون طلاقاً وبانت منه امراته فاما في قولنا فهي طلاق\*

ا مام محمد بن مس شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ ہے روایت کیا ہے پھرامام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دہیے ہیں امام ابو صنیفہ کا بھی بی قول ہے۔

البت ایک صورت کامعاملہ مختلف ہے امام ابوصنیفہ بیفر ماتے ہیں جب شو ہراسلام کوچھوڑ کر مرتد ہو جائے ' تو یہ چیز طلاق شار نہیں بوگ البتہ اس کی بیوی اس سے عدا بوجائے گی تا ہم جمارتے تول کے مطابق یہ چیز طلاق شار ہوگی۔

, 1260) - سندروايت: (أَسُو تعنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المام الوحنية في - حماد بن ابوسليمان - ابراتيم تخلي علقمه بنراهيم عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسُورِدِ: المعنودِ: المعنود الله المعنود الله المعنود الله عليه المعنود الم

متن روايت: أنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُورُ و سُنِلَ عَنِ "جب حضرت عبدالله بن معود والنَّوْ ع عزل ك

. 1259) اخرجه محملين الحسن الشيباني في الآثار(424) في النكاح باب من تروج في الشرك تم اسلم 1260) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار( 453) في النكاح بماي العزل -وعبدالرزاقي ( 1258) في الطلاق باب العرل

- 2000) المورحة محمدين الخصن الشبياني في الاناور (453)في السفاح جباب العزل –وعبدالرزاق ( 12586) في الطلاق ناب العزل - والطبراني في الكبير (9664) –و محيدين منصور 98/2 (2221) بارے میں دریافت کیا گیا کو انہوں نے فر مایا: اگر اللہ تعالی نے کی چیز سے عبد لیا ہوا ہے اور پھروہ اے کس پھر کے اندر رکھ وے تو دہ اس میں ہے بھی لکل آئے گیا '۔ الْعَزْلِ فَقَالَ لَوْ أَنَّ شَيْئًا آخَذَ اللهُ مِيْثَاقَهُ قَدْ أُسُتُودِ عَ فِى صَخْرَةٍ طَخَرَةٍ

ا ابوقھ بخاری نے بیردایت علی بن حس بن سعید - عمر و بن حمید - نوح بن دراج کے حوالے ہے امام ابوطنیفہ ہے روایت کی \*

۔ حافظ حین بن مجمد بن خسر و نے ہیروایت اپنی''مسند'' میں - ابوقاسم بن احمد بن عمر - عبدالله بن حسن خلال -عبدالرحل بن عمر -محمد بن ابرا تیم بن حبیش بغوی -مجمد بن شجاع -حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابو صنیفہ سے دوایت کی ہے۔ "

المام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآثار' میں نقل کی ہے'انہوں نے اس کوامام ابوصیفہ ہے روایت کیاہے \*

حسن بن زیاد نے بیردایت اپنی ''مسند'' میں'امام ابوصنیفہ ٹرائٹنؤ سے روایت کی ہے '' 1) – سندروایت: (اَبُسوُ حَسِیْفَةَ) عَنُ حَمَّادِ عَنُ امام ابوصنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان - ابراہیم مخنی کے

(1261)- سندروايت: (أَبُو تَحنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:

مُتْنَروايت لا يُعُزَّلُ عَنِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِاذُنِهَا وَامَّا

الْاَمَةُ فَاعْزِلْ عَنْهَا وَلَا تَسْتَأْمِرُهَا \*

'' آدئی آزاد عورت کے ساتھ اس کی اجازت کے بغیر عزل نہیں کرےگا'جہاں تک کنیز کا تعلق ہے' تو آدی اس کے ساتھ عزل کرسکتا ہے' اس سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں

حوالے سے میروایت نقل کی ہے۔ سعید بن جیرفر ماتے ہیں:

(انحرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ فان كانت زوجة لك فسلا تعزل عنها الا باذن مولاها ولا تستامر الامة في شيء وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه\*

ا مام محمد بن صن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآ ٹار'' میں نقل کی ہےانہوں نے اس کوامام ابوصنیفدے روایت کیا ہے \* پھرامام محمد فرماتے ہیں: ہماس کے مطابق فتو کی دیستے ہیں۔

اگروہ کنیزتمہاری بیوی ہونو تم اس کے آٹا کی اجازت کے بغیراس کے ساتھ عزل نہیں کر سکتے البتہ کنیزے کی معاملے کے بارے میں اجازت نہیں کی جائے گی امام ابوصنیفہ کا بھی بھی قول ہے۔

(1261) اخرجه محمدين الحسن الشيبابي في الآثار (452) في النكاح: باب من تزوج في الشرك ثم اسلم-وعبدالرزاق (1256) في الطلاق: باب تستأمر الحرة في العزل و لاتستامر الامة-وابن ابي شيبة 222/4 في المسكاح: باب من قال: يعزل عن الامةويستأمر الحرة

1262 - سندروايت: (البُّوْ حَيْنُفَةَ) عَنْ مَالِكِ بْنِ سَّرِ عَنْ عَبْدِ الْفُرِيْ الْفَصْلِ عَنْ نَافِع بْنِ جُبْنِو بْنِ سَلْعِم عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيّ صَنِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَلَّمَ آنَّهُ قَالَ:

سَن روايت: الْآيَدَ مُ اَحَقُ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيَّهَا وَالْبِكُوُ خَذَاذَنُ فِي نَفْسِهَا وَصُمَاتُهَا اِقْرُارُهَا\*

امام الوصيف نے مالک بن انس عبد اللہ بن فضل ب فع بن جبیر بن مطعم کے حوالے سے بیدوایت نقل کی ہے: حضرت عبد اللہ بن عباس جائیں کی اگرم مل بیٹی کا میڈر مان نقل کرتے ہیں:

''شیہ گورت اپنے ولی کے مقابلے میں اپنی ذات کا زیادہ حق رکھتی ہے اور کٹواری سے اس کی ذات کے بارے میں اجازت لی جائے گی اوراس کی خاموثی ہی اس کا اقر ارشار ہوگی''۔

ابوعبداللہ حسین بن محر بن خررونٹی نے بیروایت اپنی ''مسند'' میں - ابوسن علی بن محمد بن خطیب انباری - ابوعمروعبدالواحد بن ابوعمنی مند کے ابوعبداللہ محمد بن تخلاء عطار - ابومحمد قاسم بن ہارون بن جمہور بن منصور - بکار بن حسن اصفہانی - حیاد بن ابوعمنیفد کے نو لے سے - مام مالک بن الس نے تقل کی ہے انہوں نے اس میں امام ابوعینید کا فرنمیں کیا ہے۔

این خسر د کہتے ہیں: ابوعبیدہ بن مخلد عطار نے امام مالک ہے روایت کرنے والے اکابرین مے متعلق (کتاب میں )اس مرن ذکر کیا ہے کہ بیدوایت جماد بن ابوصفیف نے امام مالک نے قل کی ہے انہوں نے اس میں امام ابوصفیفہ کاذکر نہیں کیا۔

انہوں نے بیروایت این خسر ویکنی - اپوحسین مبارک بن عبدالجبار میر فی - ابوفر ج حسین بن کلی بن عبیدالله طناجیری - ابوهنص نه بن احمد بن عثمان بن شامین - گلد بن مخزوم سے ''بھرہ' میں - ان کے دادا مجد بن شخاک - عمران بن عبدالرحمٰن اصبهانی - بکار بن ''سن- اساعیل بن حماد بن ابوضیفہ کے دوالے سے امام ابوضیفہ رحمداللہ سے روایت کی ہے \*

قاضی ابو بکر محمد بن عبدالباتی انصاری نے بیروایت - ہنادین ایراتیم - ابوقاسم علی بن ابرا تیم برزاز -محمر بن شحا - برازشن - بکارین حسن - اساعیل بن جمادین ابو عنیف کے والے ہام ابوضیفه اور مفیان تو رک سے روایت کی ہے۔

امام ابوصف نے عبد فزیز بن رفیع سی بدکے حوالے سے سیدوایت آغل کی ہے۔ حصرت عبداللہ بن عباس ڈیجٹن بیان کرتے

1263)- سنرروايت: (أَبُوْ حَيْنِفَةَ) عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْرِ مِي اَيْنِعِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّامٍ:

مَنْ رِوَّا يَسَدُ: أَنَّ إِمُرَاةً تَدَوَّلَى عَنْهَا زَوْجُهَا ثُمَّ جَاءَ د غَمُّ وَلَهِهَا فَحَحَطَبَهَا فَآبَى الْآبُ أَنْ يُزَوِّجَهَا

'' ایک خاتون کے شوہر کا انتقال ہو گیا اس کے بعد اس

125) انحرجه الطحاوى في شرح معامي الآثار 11/3-واحمد 119/1-ومالك في الموطا 524/2-والشافعي في ---21/2-وعبدالوزاق(1028)-وسعيدابن منصور(556-وابن ابي شية 136/4-والدارمي (2188)

. 12: اخرجه الحصكتى فى مسئدالامام ( 269) - والبهبقى فى السنن الكبرى 120/7 فى السكاح :باب ماجاء فى نكاح اليب مسد 328/6-ومالك فى الموطا 535/2 - ومن طريقة الشافعى فى المسئد 12/2 - وابن سعدفى المطبقات الكبرى 328- واليخارى (5138) - وابوداو و (2101) فاتون کے بچول کا (پیلا) اس مورت کے پاس آیا اورات شر کا پیغام دیا تو فاتون کے باپ نے اس فاتون کی شاد کی اس ساتھ کرنے ہے ۔ ساتھ کرنے ہے انکار کر دیا اس فاتون نے کہا آپ میر کی شر اس کے ساتھ کروادیں کیونکہ ہیم ہے۔ کیکن اس کے والد نے اٹھار آ اوراس کی شادی دوسری جگہ کردی وہ فاتون نجی اکرم تخافیات پاس آئی اور نجی اکرم تخافیا کے سامنے یہ بات ذکر کی تو نے اگرم تخفیا نے اس کے والد کو پیغام بھیج کر بلوایا آپ نے نے سے دریافت کیا نیوورت کیا کہدری ہے؟ اس نے کہا یہ نے کیا ری ہے میں نے اس کی شادی اس شخص کے ساتھ کی ہے جوا (ر کے پندیدہ رشتے سے زیادہ بہتر ہے ) تو نجی اگرم تخافیا نے ان میاں بیوی کے درمیان میں علیمدگی کروادی اور پھر اس عور ۔ کے بچوں کے پچول کے پچائے اس فوریت کے ساتھ شادی کی "۔

فَقَالَتْ الْمَرْاَةُ زَوِجْنِي كَانَّهُ عَمُّ وَلَدِى وَهُوَ اَحَبُّ إِلَىَّ فَابَى فَرَوَّجَهَا مِنْ آخَرَ فَاتَتِ الْمَرْاَةُ النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَلَا كَرَتُ ذَلِكَ لَهُ فَيَعَتُ إلى آبِيْهَا فَقَالَ لَهُ مَا تَقُولُ هَذِهِ فَقَالَ صَدَقَتُ زَوَّجْنُهَا بِمَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ فَقَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَزَوَّجَهَا عَمَّ وَلَهِهَا \*

ا بومجہ بخاری نے بیروایت عبداللہ بن مجمہ بن علی حافظ بخی - منته بن عبداللہ بن بوسف بن تیسیٰ مروزی ان دونوں نے انتشا بین موکی کے حوالے سے امام ابوطیف نے شل کی ہے۔

اور انہوں نے بیروایت علی بن حسن بن عبدہ نجار بخاری - یوسف بن موی فضل بن موی کے حوالے سے امام ابو حقیف ت رواقت کی ہے۔\*

> اورانہوں نے بیدوایت ہارون بن ہشام کندی-اپوجھفراحمد بن حفص بخاری کے حوالے نے قل کی ہے۔ انہوں نے بیروایت محمود بن والان- حامد بن آ وم کے حوالے نے قل کی ہے۔\*

انہوں نے بیروایت اسحاق بن عثان مسار بخاری - جعد بن عبداللہ کے حوالے نے قل کی ہے۔\*

انہوں نے بیروایت احمد بن مجمہ -منذر بن مجمہ-ان کے دالد ان سب حضرات نے - اسد بن عمر و کے حوالے سے امام اجھیہ بے دوایت کی ہے' تا ہم انہوں نے بیالفا ذاتی کیے ہیں :

إن أسماء خطبها عم ولدها ورجل آخر إلى أبيها الحديث

'' سیّدہ اسا پڑتھنا کوان کے بچے کے پچانے شادی کا پیغام دیا تھا جبکہ دوسر سے تخش نے ان کے والدکورشتہ بھیجا تھا'۔ انہوں نے بیروایت اسرائیل بن سمیدع بغاری - یجی بن ایونسز سیسیٰ بن مویٰ مسین بن صن بن مطینہ و فی کے \* ۔۔۔ ے اور الوصليف و روايت كى ب تاجم انبول في سالفاظفل كي إين:

فزوجها أبوها آخر بغير رضاها .....الحديث بتمامه

''س کے والد نے اس کی رضا مندی کے بغیراس کی شادی دوسر شخص کے ساتھ کردی''(اس کے بعد پوری روایت ہے) 'نہوں نے بیروایت مجمد بن قد امد زامر بنگی (اور) زید بن بیٹم بن خلف'ان دونوں نے - ابوکریب-مصعب بن مقدام کے ''والے ہے انام ابو منبقہ سے روایت کی ہے۔ \*

انہوں نے بیروایت کھے بن رشی بن شریح عقبہ بن مکرم- پونس بن بکیر کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بیروایت صالح بن احمد بن ابو مقاتل - محمد بن شوکہ - قاسم بن عظم کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی \*

انبول نے بدروایت اسحاق بن ابراہیم ابن مروان-انبول نے اپنے والد کے حوالے ۔ مصعب بن مقدام کے حوالے بیام الوطنية رحمالله تعالی بے دوایت کی ہے\*

حافظ کتیج میں: اسد بن عمر و( اور ) پونس بن بکیر ( ور ) امام ابو پوسف قاضی نے بید دوایت امام ابو صنیفہ نے آل کی ہے۔ حافظ محمد بن منظفر نے بید دوایت اپنی'' مسئد' میں حسین بن حسین انطا کی -احمد بن عبداللّٰد کند کی - ابراہیم بن جراح -امام ابو پر منت قاضی کے حوالے ہے امام ابو صنیفہ ڈائشنے سروایت کی ہے \*

ابوعبداللہ حسین بن گھرین خسرونے بیدوایت اپنی''مسند'' میں – ابوغنائم گھرین علی بن حسن – ابوحسن گھرین احمد بن محمد بن آبیہ یہ ابو کہل احمد بن محمد بن کی دونطان –حسین بن گھرین حاتم –عبدالرحمٰن بن یجیٰ – ابوعبدالرحمٰن مقری کے حوالے سے امام ابو حلیفہ سے مدایت کی ہے۔\*

انہوں نے بیدروایت مہارک بن عبد الجبار عیر فی - ابو مجد جو ہری - حافظ محمد بن مظفر کے حوالے سے امام ابو حنیف تک ان کی "غیرہ مئد کے ساتھ اس کوروایت کہا ہے۔

قاضی ابو بگر مجمد بن عبدالباتی انساری نے بیروایت - قاضی ابو حسین مجمد بن بلی بن مجمد مبتدی بائند - ابوقا سم تینی بن بیشن بی - ابو حسن مجمد بن نوح جند بیابوری - محمد بن عبد ک صیدالذبن رشید - عبدالله بن بزیج کے حوالے سے امام ابو حنیف عامت کی ہے ۔ \*

حافظ ایو بکراحمہ بن محربن خالد بن قلی کا بی نے بیروایت - اپنے والد مجربن خالد بن قلی - ان کے والد خالد بن قلی - محمہ بن مد دوئیں کے حوالے ہے امام ابوصنیفہ مزالتن ہے وایت کی ہے \*

1264)-سندروايت: (أبو حَنِيفَةَ) (عَنِ) الْهَيْعَمِ الم الوضيف في عالم عند الله عنه الله المعالمة عنه المعالمة ا

- موی بن ابوکیر بیان کرتے ہیں:

"أيك مرتبه حفرت عمر بن خطاب بالنفظ كا كزر حضرت عثمان غنی زلی نفت کے باس سے ہوا جو پریشان بیٹھے ہوئے تھے حفرت عمر بالتنيائي في حفرت عثان بالنفاس دريافت كيا: آپ کیوں پریشان میں؟ انہوں نے جواب دیا: کیامیں پریشان نہ جاؤں جبکہ میرے اور نی اکرم مُلْقِیْقًا کے درمیان رشتے داری کی جونسبت تھی وہ ختم ہوگئی ہے۔راوی کہتے میں بیاس وقت کی بات ہے جب نبی اکرم نا گیر کی صاحبز ادی کا انتقال ہوا تی جو حضرت عثمان بلانفيظ كي المي تحيس تو حضرت عمر بلانفيظ نے حضرت عثمان ڈالٹنزے ور یافت کیا: کیا آپ اس بات میں ولچیں رکھتے بین کہ میں اپنی بی هفصه کی شادی آپ کے ساتھ کر دوں۔ حفرت عثمان بالفند نے جواب دیا جی ہاں تو حضرت عمر والقنات كبانيس يبلي اس بارے ميں نبي اكرم مناتيم كي مرضى معلوم أ. ليتا بول پھر حضرت عمر بلانتياني اكرم مؤلينا كي فدمت ميں حاضہ ہوئے اور آپ کو اس بارے میں بتایا تو نبی اکرم ننافیظ نے ان ت دریافت کیا کیا می تمهاری دہنمانی ایک ایے رشتے کی طرف نه کرول جو تمبارے لئے عثان ہے زیادہ بہتر ہواورعثان کے لئے کس ایسے دشتے کی طرف رہنمائی نہ کروں جوتم سے بہتر ہوتہ حضرت عمر خالفند نے عرض کی جی ہاں تو نبی اکرم مالیکی نے فروہ تم هفصه کی شادی میرے ساتھ کر دواور میں عثان کے ساتھا نی مِنْ كَي شَادى كرويتا مول تو حفرت عمر اللفظائي كها: للحيك ب، ق نی اکرم من الی کیا "\_ ایسان کیا"\_ عَنْ مُوْسِى بَنِ آبِي كَيْثِيْرِ:

مَثْن روايت: اَنَّ عُمْرَ بَنَ الْعَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنَهُ مَرَّ بِعُنَ الْعَعَلَابِ رَضِى اللهُ عَنَهُ مَرَ بِعُنَ فَقَالَ وَمَا يُعْرِنُكَ فَالَ اَلهُ عَنَهُ اللهِ مَلَّ بِعُمْمَانَ بْنِ عَفَّان وَهُوَ حَزِيْنٌ فَقَالَ وَمَا يُعْرِنُكَ فَالَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَذَلِكَ حَدْثَانُ هَاتَتُ بِعِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتُ لَيْحَتُهُ فَقَالَ لَهُ عُمْرُ هُلُ لَكَ أَنْ أُزَرِّ جَكَ حَفْصَة لَا لَهُ عَمْرُ هُلُ لَكَ أَنْ أُزَرِّ جَكَ حَفْصَة رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ فَقَالَ لَهُ هَلْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّعَ فَقَالَ لَهُ هَلْ وَسَلَّعَ اللهُ عَلْمَ وَمَوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْمَ وَعَيْرٌ لَكَ مِنْ عَنْمَانَ وَأَذُلُّ عَلَى عَلَى مَهُ مِ هُو حَيْرٌ لَكَ مِنْ عَنْمَانَ وَأَذُلُّ لَا عَمْرُ عَنْمَانَ وَأَذُلُّ عَلَى عَلَى عَلَى مَهُ مِ هُو حَيْرٌ لَكَ مِنْ عَنْمَانَ وَاللهُ فَقَالَ لَهُ هَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ وَعَلْمَ وَيَعْفَى اللهُ عَلْمَ وَعَيْرٌ مِنْكَ قَالَ لَعُمْ فَقَالَ لَهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّعَ اللهُ عَلْمَ وَعَيْرٌ مِنْكَ قَالَ لَعَمْ فَقَالَ لَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّعَ اللهُ عَلْمَ وَعُرْدٌ مِنْكَ قَالَ لَهُ هُ فَقَالَ لَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّعَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَهِ وَسَلَّعَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهِ وَسَلَّعَ لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَهِ وَسَلَّعَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ وَسَلَعُ وَلَهُ وَسَلَعُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَا لَا لَكُونُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَهُ وَلَاهُ وَلَهُ وَاللهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

ا پوچھ بخاری نے بیردوایت- ہارون بن ہشام- ایرحفص احمد بن حفص-اسد بن عمر و کے حوالے سے امام ایوحنیفہ سے روایت کی ہے۔ \*

. حافظ طلحہ بن مجمہ نے بیدروایت اپنی' مسئد'' میں۔ ابوعباس احمہ بن عقدہ -جعفرین مجمہ بن حمروان-انہوں نے اپنے والد کیے الاستان والله الله الله المنظمة المالي المالي المالي المالي المالي المالي المالي المالي المالية المالي

1265)-سندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةً) عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدٍ بَنِ الْمُنْتَشِيرِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ: متن روايت: بِيمْ عُوًّا جَارِيَتِيْ هَاذِهِ أَمَّا آنِيْ لَمْ أَصُبُ

مِنْهَا اللَّا مَا حَرَّمَهَا عَلَىَّ إِيْنِيُ مِنْ لَمْسِ أَوْ نَظُرٍ \*

امام الوصنيفدن - ابراجيم بن محجد بن منتشر نے اپنے والد ك حوالے ہے-مروق كے بارے ميں بيدوايت قل كى ہے: '' (ایک مرتبهانهول نے کہا:)تم میری یے کنیز فروخت کر دو کیونکہ میں نے تو اس کے ساتھ صحبت بھی نہیں کی تھی کیکن میرے منے نے چھوکزیاد کھ کرا ہے میرے لئے حرام کردیا ہے"۔

(اخبرجه)الامنام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة ثم قال محمد رحمه الله وبه ناخذ الا انا لا نرى النظر شيئاً الا ان ينظر الى الفرج الداخل بشهوة فان نظر اليه بشهوة حرمت على ابيه وابنه وحرمت عليه امها وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه \*

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب' الآثار' میں تقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ ہے دروایت کیا ہے \* مجرامام محد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتوی وہے ہیں۔

البية ہم ديکھنے ميں کوئی حرج نہيں مجھتے ہيں'ا یک صورت کا معاملہ مختلف ہے' کہ دہ شہوت کے ساتھ عورت کی شر مگاہ کی طرف د کیجے اگر وہ شہوت کے ساتھ اس کی طرف و کیے لیتا ہے تو پھر وہ تورت اس کے باپ ادر اس کے بیٹے کے لئے حرام ہو جائے گی اور اس عورت کی ماں اس آ دمی کے لئے حرام ہو جائے گی امام ابوصنیفہ کا بھی یہی قول ہے۔\*

(1266) - سندروایت: (البُو تحنیففاً) عَن حَمَّادٍ عَن امام ابوحنیف نے - تماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے بد روایت نقل کی ہے۔ ابرا ہیم مختی فرماتے ہیں:

''جب کوئی شخص اپنی بیوی کی ماں کا بوسہ لئے ہاشہوت کے ساتھاہے جھولے تواس کی بیوی اس پرحرام ہوجاتی ہے'۔ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ:

متن روايت إذًا قَبْلَ الرَّجُلُ أُمَّ إِمْرَاتِهِ أَوْ لَمَسَهَا مِنْ شَهُوَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ إِمْرَاتُهُ

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

(1265)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثارر 440)في الشكياح .ياب ماييحرم على الرجل من النكاح -وعبدالرزاق (10842)في النكاح:باب مايحرم الامة والحرة -وابن حزم في المحلي بالآثار 138/9

(1266)اخرجه محمدين الحمن الشيباني في الآثار( 441)في الشكاح :باب مايحوم الامة الحرة -وعبدالرزاق (10832)في النكاح بهاب (وربالبكم )-ابن ابي شبية334/4 في النكاح باب ماقالوافي الرجل يقيل المرأة-وسعيدبن منصور كمافي المحلي ווציט (9/138 امام محد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب '' الآثار'' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوطنیقہ سے روایت کیا ہے \* بھرامام محمد رماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیے میں امام ابوطنیفہ کا بھی بی تول ہے۔ \*

> (1267)- سندروايت: (اَبُوْ حَيِيْفَةَ) (عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ:

> منتن روايت: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةَ الْمُحَاجَةِ يَعْنِي النِّكَاتَ

> آنَّ الْحَصْدَ لِلْهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغَيْدُهُ وَنَسْتَغَفِّرُهُ وَنَسْتَغَفِّرُهُ وَنَسْتَغَفِّرُهُ وَنَسْتَغَفِرُهُ وَنَسْتَغَفِرُهُ وَنَسْتَغَاتِ الْفُهُ اللهُ قَلاهُ مِثَلًا لَهُ وَمَنْ يُهْدِى اللهُ قَلاهُ مِثَلًا لَهُ وَمَنْ يُشْلِلُ فَلاَ مُصِلَّلَ لَهُ وَمَنْ يُشْلِلُ فَلاَ مَسْلِلًا فَلاَ مَنْ تَشْهَدُ أَنَّ لا إلله إلّا الله يُصَلِّل لَهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ لَهُ وَرَسُولُهُ لَهُ وَرَسُولُهُ لَهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ لَهُ وَمِنْ لَهُ وَمُنْ لَيْ لِللهُ اللهُ اللهُ

﴿ إِنَّا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ وَلَا تَمُونُنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَق إِلَّا وَأَنْتُهُمْ مُسْلِمُونَى ﴾

﴿ يَسَا آَيُّهَا النَّنَّاسُ إِنَّفُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِنُ
نَفُسٍ وَاحِسَدَةٍ وَحَلَق مِنْهَا وَوُجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا
وِجَنَّالًا كَثِيدُرًا وَيُسَاءً وَاتَقُوْا اللهُ الَّذِي تَسَائلُونَ بِهِ
وَالْارْحَامُ إِنَّ اللهُ كَانَ عَلَيْكُمُ وَقَيْبًا ﴾

﴿ يَا آَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا التَّقُوا اللهُ وَقُولُوا قَولًا سَدِيدًا يُصْلِحُ لَكُمْ أَعُمَالَكُمْ وَيَغُفِرُ لَكُمُ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِع اللهُ وَرَسُولُهُ فَقَدُ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾

امام الوصنيف في - قاسم بن عبد الرحمٰن - انبول في ايخ والدك حوال سيدوايت نقل كى ب- حضرت عبد القد بن مسعود والتغليمان كرتے بين:

نی اکرم طافیلاً نے جمیں خطبہ نکاح کی تعلیم دی تھی (جوان کلمات پر مشتل تھا:)

"بے شک برطرح کی حدالقد تعالیٰ کے لئے مخصوص ہے بم اس کی حمد بیان کرتے ہیں ہم اس سے مدد مانگلتے ہیں اس سے منفرت طلب کرتے ہیں اس سے بدایت چاہتے ہیں ہم اپنی ذات کے شرسے اور اپنے انتمال کی خرابی سے اللہ کی پناہ مانگلتے ہیں جے اللہ تعالیٰ ہدایت دید نے اسے کوئی گراہ ہیں کرسکتا اور جے وہ گراہ رہنے دے اسے کوئی ہدایت دیے والانہیں ہے اور ہم اس بات کی گوائی دیتے ہیں کہ القد تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں اور ہم اس بات کی ہمی گوائی دیتے ہیں کہ حضرت جمر سنگینہ اس کے ہند سے اور رسول ہیں۔"

(ارشادِبارى تعالى ب:)

"اے ایمان والو! اللہ ہے اس طرح ڈرو جیسا کہ اس سے ذرنے کا حق ہواد تم لوگ مرتے وقت صرف مسلمان ہونا۔" (ایک اور مقام پر مادشان باری تعالیٰ ہے:)

راید اور معام پیلوسرد باری تعالی ہے:)

"تم لوگ اس اللہ سے ڈروا جس کے وسلے ہے تم آیک

دوسرے سے مانتمتے ہواور رتم (لین رشتے داری) کے تعلق کے
حوالے سے بھی اللہ سے ڈرو بے شک اللہ تعالی تمہارا تکہاں

(ایک اور مقام پرارشاد باری تعالی ہے)

<sup>(1267)</sup> اخرجــه الـحــــكفك في مسندالاسام ( 259) واسويتعلى (5233) و (حــد 1/432 وعــد الرراق (10449) و و ابوداود (2118) في النسكاح :بـاب في محتلبة النكاح -والبهبقي في السنن الكبري 146/7 في النسكاح .ماجاء في خطبة النكاح -والبغوي في شرح السنة (2268)

''اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور سیر سی ہات کہو وہ تمہارے اعمال درست کردے گا اور تمہارے گنا ہوں کی منفرت کردے گا اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو وہ عظیم کام اپنی حاصل کر لیتا ہے۔''

ا بوجمہ بخاری نے بید دوایت - ابواسحاق ابراتیم بن مخلاصر پرٹیجری - ابواسحاق بن ابواسرائیل - ابوجعفر محمد بن علی بن مهدی بن بن مندی - ابواسباط بعقوب بن ابراتیم ہاتی (اور ) احمد بن محمد ابن سعید بهدانی - احمد بن محمد تن طریف (اور ) محمد بن علی کندی ابوصیف سے دوایت کی ہے - ابوباللہ بن محمد کا ابوصیف سے دوایت کی ہے - دوالے کے دوالے سے دوالے سے دوالے ابوباللہ بن محمد ابوباللہ بیروایت اپنی ''مسند'' میں علی بن عبداللہ انھر بیروایت کی ہے تا بام انہوں نے آغاز میں بیدالفاظ استعمال کیے ہیں :

كان رسول الله صَلَّى اللهُ حَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يخطب الحمد للله وقال في آخره اما بعد ثم قال وكان ابن مسعود لا يتعداها\*

نى اكر خانينا خطيد يت موع أيدالفاظ استعال كرت تھے:

"برطرح كى حمد الله تعالى كے ليے مخصوص بـ" اوراس كي خريس بيكت تھ" اما بعد"

اس کے بعدرادی نے پیالفا خاتل کیے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود رکھنٹوان سے زیادہ کوئی لفظ نہیں کہتے تھے۔

حافظ محمد بن مظفر نے بیروایت اپنی ' مسند' میں محمد بن کلی بن مبدی بن زیاد کندی - ابواسباط لیقوب بن ابراہیم - ابویجی \*بد حمید حالی کے حوالے سے امام ابوحنیف سے روایت کی ہے۔ \*

ا وعبداللہ حسین بن مجمد بن خسر و بختی نے اپنی' مسند' میں-مبارک بن عبدالجبار صیر نی - ابومجمد جو ہری- حافظ محمد بن مظفر امام ابو حنیفہ تک ان کی سند کے ساتھ اس کوروایت کیا ہے۔

قاضی ابو یکر حمد بن عبدالباتی نے بیروایت اپنی 'مسند' میں -عبداللہ بن مبارک علی بن احمد بن محمد بن قاسم بندار -محمد بن عبد تن ابن خشنام - ابو یکراحمد بن محمد بن خالد بن خلی کلا گی - ان کے والد محمد بن خالد - ان کے والد خالد بن خلی -محمد بن خالد و ہبی کے اوالے ہے امام ابو منیفیہ سے روایت کی ہے ۔ \*

عافظ ابو بكرا تحدين تحدين خالدين غلى كا كل ي نے بيروايت-اپنے والدمجمد بن خالد بن غلى-ان كے والدخالد بن خلى-محمد بن - - وبي كے حوالے ہے امام ابوصنيف سے روايت كى ہے۔ \*

امام ابوصنیفہ نے -معن بن عبد الرحمٰن بن عبد الله بن مسعود کا مید بیان نقل کیا ہے: میں نے اپنے والد کی تحریر میں جے 1268)- مندروايت: (أَبُوْ حَنِيهُ فَةَ) عَنْ مَعَنِ بْنِ سِهِ الرَّحْمُن بْنِ عَيْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ وَجَدْتُ میں پہچانتا بھی ہوں میہ بات پائی ہے: حفزت عبداللہ : ١ مسعود المنطق مات بين:

'' جمیں اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ ہم خوا تین کی سیجینہ شرمگاہ میں ان کے ساتھ صحبت کریں''۔ بِخَطِّ آبِيٌّ آغُرِفُهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ:

مَثْن روايت نُهِينًا أَنْ نَأْتِيَ النِّسَاءَ فِي مَحَاشِهِنَّ

ابوگھر بخاری نے بیدوایت مجمرین ابراہیم بن زیا درازی عمر و بن حمید -سلیمان بن عمر ضبعی کے حوالے ہے امام ابو صنیف روایت کی ہے۔\*

حافظ طلحہ بن گھرنے میدوایت اپنی'مسند''میں-احمہ بن مجمہ بن سعید ہمدانی عبداللہ بن احمد بن بہلول-ان کے دادااس میس بن جماد-امام ابو پوسف (اور )اسدین عمر و کے حوالے ہےامام ابو حنیفہ ہے دوایت کی ہے۔\*

حافظ مسين بن محمد بن خسرون نيدروايت اپني 'مسند' ميں - ابوسعد بن عبد المجبار هير في - ابوقاسم توفي - ابوقاسم بن علاق- اند بن محمد بن عقدہ محمد بن عبید بن عتب محمد بن بزید یعنی عونی سوید بن عبدعزیز دشقی کے حوالے سے امام ابوصنیفہ طالفتانسے روایت ک

(1269)- مزروايت: (أَبُو حَنِيْفَةً) عَنْ حَمِيْدِ بْنِ قَيْسِ الْآعُوَجِ الْمَكْكِيِّ عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ عِبُادُ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ عَنُ اَبِىٰ ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

مْتُن روايت: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَهِني عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَعْجَازِهِنَّ

امام ابوحنیفہ نے -حمید بن قیس اعرج کی - عباد بن عبه المجید نامی ایک شخص کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے۔ حضرت ابوذر طالفَتْهٔ بیان کرتے ہیں:

'' ثبی اکرم مُلِیَّظِمُ نے خواتین کے ساتھ ان کی پچھلی شر میر میں صحبت کرنے ہے منع کیاہے''۔

حافظ طلحہ بن محمد نے بیروایت اپنی ''مند'' میں - صالح بن احمد - محمد بن شوکہ - قاسم بن حکم کے حوالے سے اہام ابوصنیف ت روایت کی ہے۔\*

۔ ' ہوں نے بی اس کو-ابوعبداللہ محمد بن مخلد-عبدالعزیز بن عبیداللہ ہا تی-ابویجیٰ حمانی کے حوالے ہے بھی امام ابوحذیفہ ۔۔ روایت کیا ہے۔\*

حافظ میں بن مجمدین شرونے پیروایت اپنی''مند' میں۔اپوفضل احمد بن خیرون-ابونکی بن شاذ ان-اپونھراحمدین اشاہ ۔ -عبدالله بن طاہر قزوین - اسائیل بن تو بہ قزوین -مجد بن حس کے حوالے سے امام ابوصیفہ ، ڈائٹونسے روایت کی ہے \* 

حوالے سے - تمامہ کے حوالے سے - ابوقعقاع کے حوالے سے بیدوایت نقل کی ہے:

حضرت عبدالله بن مسعود التأثيرة مات بين:

'' خوا تین کی پچپلی شرمگاہ میں محبت کرنا حرام ہے''۔

الْمِنْهَالِ بُنِ خَلِيْفَةَ الْكُوْفِيِّ عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَبِي الْقَعْفَةَاعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

لَالَ:

متن روايت : حَرَامٌ إِنْهَانُ النِّسَاءِ فِي مَحَاشِهِنَّ

۔ حافظ طلحہ بن مجد نے بیدوایت اپنی'' مسند'' میں۔الوعباس احمد بن عقد ہ۔حسن بن مجمد عطار-عبدالعزیز بن عبیداللہ۔ یجیٰ بن لفر ابن حاجب کے حوالے سے امام الوحشیفہ ہے دوایت کی ہے۔

حافظ كبيتر بين جمزه بن حبيب ابويوسف حسن بن زياد ناس كوامام ابوصفيف روايت كياب-

انہوں نے بیردایت محمہ بن مخلد- ابوقائم عبدالعزیز عبا ی - یخیٰ بن لھر بن حاجب- امام ابوصنیفہ کے حوالے ہے-منہال بن عمر دے روایت کی ہے۔

قاضی ابو بکر محد بن عبدالیاتی انصاری نے بیروایت - ابو بکر احمد بن علی بن ٹابت خطیب بغدادی سے اذن کے طور پر - ابوعبد القداحمد بن محمد بن علی قصر کی نے نفظی طور پر - محمد بن احمد بن محمد بن محمد بن محمد بن حسن قطان بغدادی -مبدالعزیز بن عبیدالقد سیخی بن نفر کے حوالے ہے امام ابو حقیقہ ہے دوایت کی ہے۔ \*

حسن بن زیاد نے میردوایت اپنی مند میں امام ابوطیفہ بالنفیزے روایت کی ہے \*

(1271) – سندروايت: (اَبُلُ حَيْسُفُةَ) عَنْ شَيْبَانَ بْنِ عَبُدِ السرَّحُسَمٰنِ عَنْ يَحْسِلى بْنِ آبِسى كَيْيُسٍ (عَن)الْمُهَاجِر بْن عِكْرَمَةَ عَنْ أَبِى هُرُيُرَةَ رَضِيَ

اللهُ عَنْمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

قَى رُوايت: لَا تُفَكَّحُ الْمِكُرُ حَتَّى تُسْنَاهُمَ وَرَضَاهَا كُورُ حَتَّى تُسْنَاهُمَ وَرَضَاهَا كُورُهُما

یونے روایت ں ہے" امام ابوصنیفہ نے -شیبان بن عبدالرحمٰن - کی بن ابوکٹیر -مہا جربن عکر مدکے حوالے سے بیردوایت نقل کی ہے: حضرت ابو ہریرہ ڈائٹٹوروایت کرتے ہیں: ٹبی اکرم مُناٹِیْنا نے ارشاوفر مایا ہے:

'' کواری کی شادی اس وقت تک ند کی جائے' جب تک اس کی مرضی معلوم نہ کر لی جائے اور اس کی رضا مندی اس کی خاموثی ہوگی اور شبید کا نکاح اس وقت تک نبیس کیا جا سکتا' جب تک اس سے اجازے نبیس کیا جائی''۔

1270) اخترجه المحصكفي في مستدالامام ( 282)-والدارمي 276/1137)-وابن ابي شيبة 252/4-والبهيقي في السس لكر ي 1997

1271) اخرجه ابويعلى ( 6013)-ومسلم (419) في النكاح: باب استئدان النيب في النكاح -الترمذي ( 1107) في النكاح: باب سحاء في اشتئمار البكرو النيب-وابن ماجفز 1871) في المنكاح: باب استئمار البكرو النيب-و الدارمي 138/2 - وعبدالرزاق 10285) - واحمد2/279-والمهيقي في السين الكبري 119/7 ا بوٹھ بخاری نے بیدوایت - محمد بن اشر سلمی - جارود بن پزید کے دوالے سے امام ابوصیفہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بیدوایت ٹھر بن صالح - عبدالند طبری - علی بن سعید کوفی کے حوالے سے امام ابوصیفہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بیدوایت اساعیل بن بشر - محمد بن ابو محافی - ان کے والد کے توالے سے امام ابوصیفہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بیدوایت ابو بکر رازی احمد بن محمد بن محمد بن بزید - ان کے والد خالد بن بہیارج بن بسطام - ان کے والد کے حوالے سے امام ابوصیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیدوایت احمد بن محمد بن سعید بھائی حمزہ بن صبیب ( کتّح یر ) کے حوالے سے امام اوضیفہ سے دوایت کی ہے۔ انہوں نے بیدوایت احمد بن محمد - منذر بن محمد - انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے - ابوب ابن ہائی کے حوالے سے امام ابوضیفہ سے دوایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت صالح بن احمد بن الومقائل-شعیب بن ابوب- ابو یخی عبدالخمید حمانی کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیردایت عمیداللہ بن مجمہ بن بلی بخی ۔ یکیٰ بن موی -عبدالعزیز بن خالد کے حوالے ہے امام ابوصلیفہ ہے روایت کی ۔۔۔

انہوں نے بیروایت ابواسحاق مسار- جمعہ بن عبداللہ- اسدین تمر و کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بیروایت مجمرین حسن ہزار- ہنرین ولید-امام ابو بوسف کے حوالے سے امام ابوصنیف سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بیروایت سہیل بن پشر- فتح بّن عمر و حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوصنیف سے روایت کی ہے۔

انہوں نے سیروایت محمد بن ابراہیم بن نیا دراز ک - عمرو بن حمید - نوح بن دراج ( اور ) ابوشباب خیاط ( اور ) سلیمان بن عمر و نخعی ان سب کے حوالے سے امام ابوصیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت محر بن رجا ، بن قریش بخاری - ابوعبد ہ بن بزید - ان کے والد کے حوالے ہے امام ابوطنیف سے روایت کی ہے-

حافظ طید بن محمہ نے بیدوایت اپنی مسند ' میں - صالح بن احمد - شعیب بن ابوب - ابویکی تمانی کے حوالے سے امام ابوطیف سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیدوایت گھر بن مخلد- ابرائیم بن عبدالسلام عنبری - ابوفروہ پزید بن گھر- سابق کے حوالے سے امام ابوصنیفہ روایت کی ہے انہوں نے اس کے آخر میں بیدالفاظ زائدنگل کیے ہیں :

وكان النبسي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اذا ذكرت احدى بناته اتى خدرها فيقول ان فلاناً يذكر فلانة فان سكتت زوجها\*

نی اکرم من تینه کوجب آپ کی صاحبز اول کے لیے شاد کی کا پیغام آیا تو آپ پردے کے پاس تشریف لائے اور فرمایا: فار

لاوجات کی ہے۔ قاضی عمرین حسن اشنانی نے میدروایت مجمد بن عبدالله یفلانی محمود بن آ دم فضل بن موکی سینانی کے حوالے سے امام الوحنیف مے دواجت کی ہے۔

حافظ ابو بکر احمد بن محمد بن خالد بن خلی کلائی نے بیدروایت اپنی''مین''میں۔اپنے والدمحمد بن خالد بن خلی۔ان کے والدخالد بن خلی۔مجمد بن خالد وہمی کے حوالے سے امام ابوطنیقہ ہے روایت کی ہے' جوان الفاظ تک ہے:''محتبی تسستاذن''

> (**1212**)-سندروايت: (اَبُو ْحَنِيْفَةَ) عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْنِي بُنِ آبِي كَيْدٍ عَنْ الْمُهَاجِرِ بُنِ عِكْرَمَةَ عَنْ آبى هُرُيُرةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ:

> مَّنْ رَوَايَتُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ تَزُولِيُجَ إِحْدَى بَنَاتِهِ يَقُولُ إِنَّ فَلَاثًا يَذُكُرُ فُلانَةً قُمَّ رُوَجَهَا

امام الوطنيف نے - شيبان - يحيى بن ابوكشر - مباجر بن عكرمه كے حوالے سے بيروايت نقل كى ہے-حضرت الو بريره دانشنايان كرتے ميں:

''نی اکرم سی این کسی صاحبزادی کی شادی کروانے گئے تھے تھے و اس فی شادی کروانے گئے تھے کہ فلال میں خاتون کا ذکر کیا ہے (یعنی ان صاحبزادی کو یہ بتاتے تھے کہ فلال مختص نے تبہارے لئے شادی کا پیغام بیجا ہے ) پیر نبی اکروایا کرتے تھے''۔
اکرم میں اس احبزادی کی شادی کروایا کرتے تھے''۔

ابوجمہ بخاری نے بیروایت جمہ بن اشر سلمی - جارود بن یزید کے حوالے سے امام ابوضیفہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بیروایت جمہ بن عبدالقد بن علی بلخی - لیکی بن مویٰ -عبدالعزیز بن خالد کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ئے تاہم اس بیس انہوں نے بیدالفاظ قس کیے ہیں:

كَانِ النبعي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اذا زوج احدى بناته دنا من خدرها فيقول ان فلاناً يذكر فلانة ثم يزوجها

<sup>1272)</sup> اخبرجه الحصكفي في مسندالامام (266) - واليهيقي السنن الكوكي 123/7 موسلاً- وعدالوراق ( 10277) - واورده الهيشمي في مجمع الزوائد

" نبی اکرم من الله کو جب آپ کی صاحبزادی کے لیے شادئ کا پیغام آیا تو آپ پردے کے پاک تشریف الانے اور فرمایا: فلاں مختص نے قلال لا کی کے لئے شادی کا پیغام دیا ہے اگر وہ صاحبز ادی خاموش رہتی تو نبی اکرم تابیخ آن کی شادی کروہ

انہوں نے بیردوایت صالح بن احمد بن ابومقاتل کےحوالے ہے امام ابوجنیفے ہے روایت کی ہے' تا ہم اس میں انہوں نے میہ الفاظ القل كيدين:

كان النبسي صَملَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اذا ذكرت احدى بناته اتى خدرها فيقول ان فلاناً يذكر فلانة ثم يزوجها\*

نی اکرم مُثَلِّیْناً کو جب آپ کی صاحبز ادی کے لیے شادی کا پیغام آیا ' تو آپ پردے کے پاک تشریف لائے اور فر مایا: فلال تخص نے فلال لڑ کی کے لئے شادی کا پیغام دیا ہے اگر ووصا جزادی خاموش رہتی تو نبی اکرم ٹائیٹی ان کی شادی کروادیے۔

انہول نے بیدوایت احمد بن مجمد بن پزیدرازی نے اپنے والد کے حوالے ہے۔ خالد بن ہیائی بن بسطام-ان کے والد کے حوالے ہام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیردوایت ہارون بن ہشام- ابوحفص احمد بن حفض بخاری- اسدین عمر دکے حوالے ہے امام ابوحلیف سے روایت كى ب تاجم اس من انبول في بدالفاظ القل كي بين:

كان النَّبِيِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اذا خطبت احدى بناته اتى خدرها فيقول ان فلاناً يذكر فلانة ثم ذهب فانكحها\*

نی اکرم منافقاً کو جب آپ کی صاحبز ادی کے لیے شادی کا پیغام آیا تو آپ پردے کے پاس تشریف لاے اور فرمایا: فلال مخص نے ُ فلال لڑ کی کے لئے شادی کا پیغام دیا ہے پھرآ پ تشریف لے گئے اور اپ نے ان صاحیز ادی کی شادی کروادی۔

بیردایت - محمد بن صالح طبری نے علی بن معید-ان کے دالد کے حوالے سے امام ابوصیفہ سے روایت کی ہے۔

انہول نے بیدوایت احمد بن مجر جعفر بن محمد-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے۔عبد الله بن زبیر ﷺ کے حوالے ہے امام الوحنيفد اروايت كى بـ

انہوں نے بیدوایت احمد بن محمد بن معید بھر انی حمز ہ ( کی تحریر ) کے حوالے سے اما ابو حذیف سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت احمد بن مجر-منذر بن مجر-انہوں نے اپ والد کے حوالے ہے۔ ابوب بن ہائی ء کے حوالے ہے امام ابوطنیفرے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت احمدین مجمر -حسین بن علی (کی تحریر) - یحیٰ بن حسن -ان کے والد کے حوالے سے امام ابوصیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت احمد بن مجر-منذر بن محمد-انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے- ان کے بچا-ان کے والدسعید بن

مع يوالے الم ابوطيف سروايت كى ب

آ ہوں نے بیروایت احمد بن محمد - جعفر بن محمد - انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے - ابوفروہ - سابق کے حوالے سے امام حمید ہے دوایت کی ہے۔

حافظ طحیرین محدث بیروایت اپنی ' مسئد' میں - صالح بن احمد شعیب بن ابوب - ابویکی عبدالحمید حمانی کے حوالے سے امام مسئیہ سے روایت کی ہے' تا ہم انہوں نے اس کے آخریں سالفاظ زائد نقل کیے ہیں:

فان اذنت زوجها\*

"اگروه اجازت دے دیتی تو آپ ان کی شادی کروادیے"

1273) - سندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةً) عَنُ حَمَّادٍ عَنُ عِنْمَ أَنَّهُ قَالَ:

صَّى روايت: لَا تُسْكَحُ الْبِحُسرُ حَشَّى تُسْسَاْهُ رَ وَحَساهَا سُكُونُهُا وَقَالَ هِيَ اعْلَمُ بِنَفْسِهَا لَعَلَّ بِهَا لاَ يَسْسَطِيمُ لَهَا الرُجَالُ مَعَهُ "

امام ابوطنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے میر روایے نقل کی ہے- ابراہیم خفی فرماتے ہیں:

ا الماری از کی شادی اس وقت تک ند کی جائے جب تک اس کی رضامندی حاصل ند کی جائے اس کی رضامندی اس کی خاموقی ہوگی۔

ابراہیم مختی یہ بھی فرماتے ہیں: عورت اپنی ذات کے بارے میں زیادہ ملم رکھتی ہے بوسکتا ہے کہ اس مین کوئی امییا عیب ہوجس کی وجہ ہے مرداں مے میت شرکرسکتا ہو''۔

(اخرجه)الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ لا نوى ن تشزوج البكر البالغة الا باذنها زوجها والداو غيره ورضاها سكوتها وهو قول ابو حنيفة وضي الله عنه\*

، محمر بن حسن شیبانی نے میدوایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے' انہوں نے اس کوامام ابوضیفہ سے روایت کیا ہے' چرامام ۔ تے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کا دیتے ہیں' ہم میر بچھتے ہیں: کنواری بالغ لڑکی کی شادی اس کی اجازت کے ساتھ ہی کی جاسکتی

-11 حرجه محمدبن الحسن الشيباني في الآثار ( 405)-و معيدبن منصور في السنن 155/1 (560)-و ابن ابي شيبة139/4 في ---

ہے اس کا والدنیا کوئی وومراعزیز اس کی شادی کرواویں گے اوراس کی خاموثی اس کی رضامندی ثنار بوگ امام ابوصنیفہ کا جس تے تہ ہے۔

> (1274)-سنرروايت: (أَبُو خَنِيْفَةَ) عَنْ أَيُوبَبَ الطَّائِيِّ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:

متن رُوايت: آتَتُ إِمْرَاةُ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَعَهَا إِنِّنْ رَضِيْعٌ وَإِنْنْ هِيَ آخَذَتُهُ بِيَدِهِ وَهِيَ خُسِلَى فَلَمْ تَسَالُهُ شَيْعًا لِلَّا اَعْطَاهَا يَاهُ رَحْمَةً لَهَا فَلَمَّا اَذْبَرَتْ قَالَ حَامِلاتٌ وَالِدَاتٌ رَحِيْمَاتٌ لُولاً مَا يُلْتِمْنَ عَلَى اَزُواجِهِنَّ دَخَلَتْ مُصَلِّيَاتُهُنَّ الْجَنَّةُ "

امام ایوصنیقہ نے۔ ایوب طائی کے حوالے سے ہیدوہا۔ نقل کی ہے۔ مجامد بیان کرتے ہیں:

''الیک فاتون نی اگرم منگینا کی خدمت میں صاحبی اس کے ساتھ اور ایک بیتہ د جس کا ہاتھ اس نے پکڑا ہوا تھا اور دو عورت صاملہ بھی تھی انہی نے نی اگرم سائینا کے بھی بھی نیس مانگا تھا کہ نی اگرم سابقہ اس پر رحست کی دجہ سے اے بھے عطا کر دیا جب دہ عورت نی گئ تو نی اگرم سائینا نے فرمایا عورتس ممل کی مشقت ہو ۔ ت کرتی تیں ایچوں کو جم دیتی ہیں ان پر مہر ہاں ہوتی ہیں کہ میں بیر الی منہ مؤجر یہ اپنے شوہروں کی نافر ہائی کرتی ہیں ۔ جت میں داخل جو جا ہے شوہروں کی نافر ہائی کرتی ہیں ۔ ۔

امام محمد بن حن شیبانی نے بیروایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوطنیفہ ہے وایت کیا ہے \* (1275) - سندروایت: (اَبُسُو حَدِیْسُفَةَ) عَنْ اَبِی عَوْنٍ لَامَ الرَّطنیفہ نے - ابوعون محمد بن عبد اللہ - این سروٹ \* رَبِّ مِنْ مِنْ مِنْ اِللہ این سروٹ

مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنُ ابْنِ سَبْرَةَ عَنُ آبِيهِ:

مَّ صَلَّى اللهُ عَنُ ابْنِ سَبْرَةَ عَنُ آبِيهِ:

مَثْنِ رَوَا يِتِ: أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

مَثْنِ رَوَا يِتِ: أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

مَدَدُ لَ عَنْ مُعْمَةَ النِّسَاءِ \*

مَدَدُ لَ عَنْ مُعْمَةَ النِّسَاءِ \*

مَدَدُ لَ عَنْ مُعْمَة النِّسَاءِ \*

مَدَدُ لَ عَنْ مُعْمَة النِّسَاءِ \*

مَدَدُ لَ عَنْ مُعْمَة النِّسَاءِ \*

المام ابوصیف ہے۔ ابولون تھرین عبد اللہ - این ہمرہ ب حوالے ہے-ان کے والد کا میریان قبل کیا ہے: '' فتح مکہ سمال نبی اکرم مثل فیلم نے شوا تین کے ۔ نہ متد کرنے ہے متح کر دیا تھا''۔

قاضی عمرین حسن اشنائی نے بیدروایت - احمد بن مجمد بن مقاتل رازی - ادریس بن ابراہیم - حسن بن زیاد کے حوالے ہے۔ اپوصیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیردوایت حسن بن علی لؤلؤ کی۔ یکیٰ بن حسن بن فرات - ان کے بھائی زیاد بن حسن - ان کے والد کے حوالے \_\_ امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔

(1274) اخرجه ابن ماجة ( 2013) في النكاح - والبطيراني في الكبير ( 7985) - والبحاكم في المستدرك 173/4 ور - والصلة - والصلة - والصلة - واحمد 122/5 و

(1275)قدتقدم في (1190)

حافظ ابوعمبدالقد حسین بن محمد بن خسر و بخی نے بیدروایت - ابونقش احمد بن خیرون - ان کے مامول ابوعمبر الله بن روست طاف -- قاضی عمر بن حسن اشنانی کے حوالے ہے امام ابوحنیفہ تک ان کی سند کے ساتھواس کوروایت کیا ہے۔

(1276) - سندروايت: (أَبُو ْ حَنِيْفَةَ) عَنْ يُونُلُسَ بَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ الرَّبْحِ بُنِ سَبْرُةَ

الُجُهَنِيِّ عَنْ سَبُوَةً قَالَ: مَثْن روايت: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُنْعَةِ النِّسَاءِ عَامَ فَتْح مَكَّةً

والد کے حوالے ہے - رقع بن ہرہ جہنی کے حوالے ہے میہ روایت نقل کی ہے-حضرت ہرہ ڈٹٹٹٹنیان کرتے ہیں: '' نبی اگرم شکھٹٹا نے لئتے مکہ کے سال خواتین کے ساتھ نکاح متحد کرنے ہے منع کر دیاتھا''۔

ا، م ابوصیف نے - یونس بن عبد الله بن ابوفروہ نے اینے

ا بوٹھر بخاری نے بیروایت - بیچیٰ بن صاعد ( اور ) محمد بن اسحاق ان دونوں نے مجمد بن عثان بن کرامہ-عبیداللہ بن مویٰ کے سچالے سے امام ابوضیقہ سے دوایت کی ہے۔

انہول نے بیروایت اتحہ بن مجمد بن سعید بھدائی -عبداللہ بن احمہ بن بہلول - اسامیل بن حماد بن ابوحنیفہ نے - کی تحریر - ان کے والداور قاسم بن معن کے حوالے ہے امام ابوحنیفہ ہے روایت کی ہے۔ تا ہم انہوں نے بیالفاظ استعمال کیے ہیں: '' تج کے سال''

انہوں نے بیردایت احمد بن محجد-محود بن علی بن عبید ابوعبد الرحن-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے-صلت بن حجاج --ان کے دالد کے حوالے سے امام ابوصنیف سے روایت کی ہے۔ تا ہم انہوں نے بیدالفاظ استعال کیے ہیں: '' حج کے سال''

(وہ بیان کرتے ہیں: )صلت بن تجاج - بینس بن عبداللہ- رقع بن سمر ہ کے حوالے سے ان کے والد ہے اس کی ما نندروایت ہے۔

انہوں نے بیردوایت حمدان بن ذی نون- ابرائیم بن سلیمان - زفر کے حوالے سے امام ابوضیقہ سے روایت کی ہے: تا ہم آمیوں نے بیالفاظ استعمال کیے ہیں ''فقتی کم کے دن''

انہوں نے میروایت صالح بن منصورین نصر صفافی - ان کے دادا - نصر بن عبدالملک کے حوالے سے امام ابوصیف سے روایت اہے۔

انہوں نے بیروایت احمد بن محمد بن معید ہمدانی - احمد بن عب س-مسعود بن جویر بید-معانی بن عمران کے حوالے ہے امام البیحقیقہ سے دوایت کی ہے۔

انبول نے بدروایت اتھ بن مجر- اساعیل بن مجر بن اساعیل بن یکی - اساعیل بن یکی میر فی ( کی تحریر ) کے حوالے سے امام الا و منیقہ سے روایت کی ہے:

انہوں نے بیالفاظ قل کیے ہیں:" فتح کم کے مال"

انہوں نے بیروایت حمدان بن ذی اُنون - کچیٰ بن موک مقری کے توالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے۔

ا بوعبدالند تسین بن محمد بن خسر و بخی نے بیروایت اپنی''مسند' میں۔ ابو حسن علی بن حسین بن علی بن قریش بنا۔ ابو حسین محمد بن محمد بن موکی ابھوازی۔ ابوعباس احمد بن محمد بن محمد بن علی۔ انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے۔ صلت بن تجاج کے حوالے ہے امام ابوطنیف ہے روایت کی ہے۔

انہوں نے سردوایت ابوطالب بن یوسف- ابوٹھر فاری - ابو بکر ابہری - ابوغر و بہتر انی - ان کے داداعمر و بن ابوغمر و مجمد بن حسن کے حوالے سے امام ابوعنیقہ ہے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت عبداللہ بن ملی انصاری (اور) شریف ابوسعادات احمد بن احمد سؤکل علی اللہ ان دونوں نے -احمد بن عبداللہ بن علی بن ثابت خطیب- قاضی امام ابوعبداللہ میر کی عبداللہ بن محمد بن عبداللہ معدل-احمد بن محمد بهرائی -احمد بن عباس-مسعود بن جو برید-معافی بن عمران-امام ابوصفیفہ کے والے ہے-موئی جنی -رتیج بن سرد-ان کے دالدے روایت کی ہے۔

ا بن خسر و کہتے ہیں: انہوں نے اس طرح لفظ الوصنیفہ کے حوالے سے مولی جہنی سے منقول ہے، انقل کیے ہیں ٔ حالا نکہ ب روا کی کاوہم ہے کیونکہ بیردوایت-الوصنیفہ نے محمد بن عبداللہ- ہمرہ- ان کے والمد سے منقول ہے۔

وہ فرماتے ہیں: زفر بن بذیل' قاسم بن معن' عبداللہ بن موی' اورا بوعبدالرحمٰن مقری نے اس کواہام ابوصنیفہ سے درست طور پر روایت کیا ہے۔

(1271)-سندروايت: (اَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ مَبْرَةَ الْجُهَنِيْ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ:

عَنْ أَبِيهُ قَالَ: مُثَن روايت: نَهِى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُتَعَةِ النِّسَاءِ يُومَ فَتْح مَكَّةً

'' نی اگرم ٹائٹا نے فئے مکہ کے دن خواتین کے ساتھ متعہ کرنے مے منع کرد باقھا'' بہ

امام کھ بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوعنیفہ ہے روایت کیا ہے۔ انہوں نے اے اپنے شنے میں بھی نقل کیا ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ ڈٹائٹٹزے روایت کیا ہے۔

(1278) - سندروایت: (ابُو ْ حَنِیفَقَهُ) عَنْ الْحَكَم بن الم ابوضیفه بیان کرتے بین: - هم بن زیاد نے بن زیاد کے خور پر بیروایت نقل کی ہے متن روایت: آن اِمْرَاۃٌ خُطِبَتُ الله عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلّمَةً الله الله عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلّمَةً الله الله عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلّمَةً الله وَسَلّمَةً الله الله عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلّمَةً الله وَسَلّمُ وَسَلّمُ

میں شادی کا پیغام دیا گیا (لعنیٰ اس خاتون کا رشتہ آیا) تو اس خاتون نے کہا: میں اس وقت تک شادی نہیں کروں گی جب تک یہلے نبی اکرم مُؤینظ کی خدمت میں حاضر ہوکریدوریافت نہیں كرتى كه شوهر كا يوى يركياحق موتا فيه؟ پھر وہ خاتون نبي اكرم مَا أَيْنِهُم كي خدمت جي حاضر جو أي اس نے عرض كي: يارسول الله طَاقِعًا! شوبر كا يوى يركياحق موتاع؟ في اكرم مَافَيْمًا في فرمایا: اگروہ عورت ایے شوہر کی اجازت کے بغیرائے گھرے نکلتی ے تو اللہ تعالی ، فرشے اور روح الا من رحمت کے تکہان فرشة اورعذاب يرمقرر فرشة ال وقت تك مسلسل ال يرلعنت كرت رج بي جب تك وه عورت والبي نيس آ جاتي اس عورت نے عرض کی: یا رسول الله من الله شومر کا بیوی بر کیاحق ہے؟ نبی اکرم مؤلیظ نے ارشاد فرمایا: اگر وہ عورت کی قربت کی خوابش كا اظهار كرے اور وہ عورت اس وقت يالان يرجيني ہوئي ہو' تو عورت کو بیحن نہیں ہے کہ وہ اسے منع کرے۔اس خاتون نے عرض کی: یارسول الله مؤافیظ شو ہر کااس کی بیوی بر کیاحق ہے؟ نبی اکرم ملاہم نے فرمایا: یہ کہ اگروہ غصے میں آ جائے تو عورت اس کوراضی کرے۔ حاضرین میں سے ایک صاحب نے کہا:

اگر چہ وہ شوہر ظالم ہی ہو؟ نبی اکرم طُلِیخاً نے ارشاد فرمایا: جی ہاں! اگر چہ وہ ظالم ہی ہو۔ اس خاتون نے کہا: میں نے جو بات س کی ہے اس کے بعد تو میں مجھی شاد کی نمیں کروں گی' یہ قَابِهُ مُنْوَقِ بَحَةٍ حَنِّى ٱلْقَى النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ السَّمَ فَاسَالُهُ مَا حَقُ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجِهِ فَاتَنَهُ وَ حَلَى رَوْجَتِهِ قَالَ حَثَ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ قَالَ حَثَ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ قَالَ حَمْ الزَّوْجِ عَلَى رَوْجَتِهِ قَالَ بَعْنُ اللَّهُ وَالرُّوحُ الْآوُمِينُ وَحَزَنَهُ الرَّحْمَةِ مِعْنَى اللَّهُ وَالرُّوحُ الْآوُمِينُ وَحَزَنَهُ الرَّحْمَةِ مِعْنَى اللَّهُ وَالرُّوحُ الْآوُمِينُ وَحَزَنَهُ الرَّحْمَةِ مِعْنَى اللَّهُ المَّعْمَةِ المَّوْوَةِ عَلَى اللَّهُ وَالرُّوحُ قَالَ إِنْ سَالَهَا عَنْ نَفْسِهَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى اللَّهُ الْآوَمِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّومُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالِكُولُ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَالُهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَا الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

الم محمد من صن شیبانی نے بیروایت کتاب "الآثار" میں شکل بے انہوں نے اس کوامام ابوصفید تل شن سے روایت کیا ہے۔ 1279) - سندروایت: (اکبُو حَنِیفَقَة) عَنُ الْمَحَكُمِ بَنِ المام ابوصفید نے حکم من زیاد جزر ک سے حوالے سے بیر

<sup>1273)</sup> اخرجه محمدين الحسن الشبياني في الآثار (443) وابويوسف في الآثار (910)202(910) والبهيقي في السنن الكبرى 252 و 252 و 17118) في السكاح : باب ماحق الزوج على الزوجة من الزوجة من السكاح : باب ماحق الزوج على الزوجة من حيث ابن عمر وعبلين حميلقي المستدا 258 (813)

روایت نقل کی ہے:

الما المواقعة المواق

زِيَادِ الْبَحَرَدِيِّ: مَثْسُروايت: أَنَّ إِمْرَاةً خُطِبَتْ إِلَى اَبِيْهَا فَاسْتَاذَنَهَا فَقَالَتُ لَسُتُ بِفَاعِلَةٍ حَتَّى اَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَاسْلَلُهُ عَنْ حَقِّ الزَّوْجِ فَاتَتُهُ ذَاكِرَةً ذِلِكَ لَهُ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَقِّهِ مُرَاقِبَةَ اللهِ فِيْهِ نَظِرًّ وَسَمْعًا وَنُطُقًا وَبَطُشًا وَسَعْمًا وَمَشُربًا وَمُلْبَسًا وَمَطْعَشًا وَيَعْارًا وَمُوافِقةً وَاحْتَرَامًا لِمَا الرَّجَبَ اللهُ لَهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ آخِدُرُ أَنْ أَعُجُرُ عَنْ بَعْضِ ذَلِكَ وَحِفْظًا وَإِنْارًا وَمُوافِقةً وَاحْتَرَامًا لِمَا عَنْ بَعْضِ ذَلِكَ وَحِفْظًا وَإِنْارًا وَمُوافِقةً وَاحْتَرَامًا لِمَا عَنْ بَعْضِ ذَلِكَ وَحِفْظًا وَإِنْارًا وَمُوافِقةً وَاحْتَرَامًا لِمَا

حافظ طبی بن محمد نے بیردوایت اپنی'' مسند'' میں - احمد بن محمد بن سعید - قائم بن محمد - حماد -محمد بن محمد - امام ابو یوسف کے حوا نے سے امام ابوطنیقہ سے روایت کی ہے۔

(1280)- سندروايت: (البو حَنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اللهِ عَنْ عَمَّادٍ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

مَنْ رَوايت: فِي الرَّجُلِ يَعَزَوَّ مُ الْاَمَةَ ثُمَّ يُطَلِقُهَا وَاحِدَةً تَمَّ يَشْتَرِيْهَا قَالَ يَطَاهًا وِإِنْ طَلَقَهَا ثَنتَنِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطَاهَا حَتَى تَنْكِعَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَكَذَلِكَ لَوْ أُعْتِفَتْ فَيانُ كَانَ الطَّلَاقُ وَاحِدَةً فَلَهُ أَنْ يَتَنوَوَّجَهَا وَإِنْ كَانَ لَنتَيْنَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَوَوَّجَهَا يَتَنوَوَّجَهَا وَإِنْ كَانَ لَنتَيْنَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَوَوَّجَهَا

ابراہیم تخفی ہے ایسے فخف کے بارے میں نقل کیا ہے:
'' جو کسی کنیز کے ساتھ شادی کر لیتا ہے پھر وہ فخف ا۔
عورت کو ایک طلاق دے دیتا ہے پھروہ اس کنیز کو تربید لیتا ہے:
ابراہیم تخفی فرماتے ہیں: وہ اس عورت کے ساتھ صحبت کرسکتا ہے۔
لیکن اگراس نے کئیز کو دو طلاقیس دی ہوئی مول تو اب اے سے
کنیز کے ساتھ صحبت کرنے کا حق اس وقت تک نہیں ہوگا جب

امام ابوحنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے ہے-

<sup>(1280)</sup> اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (425) في النكاح: باب الروح يتروح الامة تم يشتريها اويعنق- وابن ابي خيـ 154/4 في النكاح: باب الرجل يتزوج الامة ثم يشتريها

ختى تنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

تک وہ گئیز کمی دوسر فی شخص کے ساتھ نکاح نہیں کر لیتی (پھر اے طلاق نہیں ہو جاتی 'یا وہ بیوہ نہیں ہو جاتی )ای طرح اگروہ کئیز کو آزاد کرویتا ہے تو اگر ایک طلاق دی ہوئی تھی تو اب اے بیہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اس کنیز کے ساتھ شادی کر لے لیکن اگر دو طلاقیں دی ہوئی تھیں تو اب اے بیتن حاصل نہیں ہوگا کہ وہ اس کنیز کے ساتھ شادی کر سے (جب تک وہ کنیز دوسری شادی گرنے کے بعد بیوہ یا طلاق یا فتہیں ہوجاتی ''

(اخسرجه) الامام محمد ابن حسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد وبهذا كله ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

امام محمدا بن حسن نے '' الآ ٹار' میں نقل کیا ہے' انہوں نے اس کوا، م ایوحنیفہ سے روایت کیا ہے' پھرامام محمد فرماتے ہیں: ہم ان سب صورتوں کے مطابق فنو کی دیجے ہیں' امام ابو حنیفہ کا بھی بھی تول ہے۔

> , 1281) - سندروايت (البو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ:

مُثْنَ رُوايت إِذَا طَلَقَ الْحُرْ الْاَمَةَ فَا إِنَّهَا تَيِينُ بِطَلَقَةَ مُوا خَيْمَتَانِ إِنْ كَانَتُ تَحِيْمُ فَإِنْ لَمُ تَكُنُ تَحِيْمُ فَإِنْ لَمُ تَكُنُ تَحِيْمُ فَإِنْ لَمُ تَكُنُ تَحِيْمُ فَإِنْ لَمُ تَكُنُ تَحِيْمُ فَلَهُمٌ وَيَصْفَقُ وَلَا تَعِرُ حَتَّى لَكَحَرِ رَوْجًا عَيْرَهُ وَلُو طَلَقَ الْمُبُدُ إِمْرَاتَهُ وَهِي حُرّةً لَمُ اللّهُ حَيْمِ إِنْ كَانَتُ بَاللّهُ وَهِي حُرَةً لَمُ اللّهُ حَيْمِ إِنْ كَانَتُ لِا تَحِيْمُ فَوِلَتُهُما ثَلَاثُ حَيْمِ إِنْ كَانَتُ نَحِيْمُ فَولَدُهُما ثَلَاثُهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُل

امام اپوحنیفہ نے - حیاد بن ابوسلیمان کے حوالے سے میہ دایت نقل کی ہے۔ ایراہیم نخی فرماتے ہیں:

روایت نقل کی ہے۔ اہرا ایم تخفی فرماتے ہیں:

'' جب آزاد صفح کنیز کو طلاق ویدئے تو موطلاقوں کے ذریعے وہ کنیز بائد ہو جائے گی اس کی عدت دوجین ہوگا اگر اے بیش ندآتا ہوتو اس کی عدت ویڑھ اور وہ عورت اس دقت تک حلال نیمیں ہوگی جب تک وہ دوسری شادی کرنے کے بعد (یبوہ یا طلاق یا فیٹیس ہوجاتی) اور اگر غلام اپنی یوی کو طلاق دیدے اور وہ عورت آزاد ہوتو وہ عورت آزاد بواتو وہ عورت ترا اور اگر غلام اپنی یوی کو طلاق دیدے اور وہ عورت آزاد بواتو دو عورت آزاد بین چیش ہوگی اس کی عدت بین چیش ہوگی اس کی عدت اس کی عدت تین طلاقوں کے ذریعے بائید ہوگی اس کی عدت اس کی عدت تین ام ہوگی '

<sup>. 1251)</sup> احسر جمه محمد بن المحسن الشيباني في الآفار ( 426) فين النكاح: ساب الزوج يتزوج الامة ثم يشتريها -------حسالرراق( 12878) في الطلاق: باب عدة الامة -واابن ابي شيبة 82/5 في الطلاق: بناب مافالوافي العبلتكون تحتة الحرة و تحو تكون تحته الامة - كم طلاقها؟

(اخرجه)الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة ثم قال محُمد وبهذا كله ناخذ الطلاق والعدة بالنساء وهو قول ابو حنيفة\*

ا مام محد بن حسن شیبانی نے بیردایت کتاب 'الآثار' میں نقل کی ہےا نہوں نے اس کوامام ابوضیفہ سے روایت کیا ہے' مجراء محد فرماتے میں: ہم ان تمام صورتوں کے مطابق لتو کی دیتے ہیں' طلاق اور عدت میں خواتین کی حیثیت کا اعتبار ہوگا' امام ابوضیفہ ؟ مجھی بی تول ہے۔

> (1262) - سنرروايت: (البُوْ حَنِيْفَةٌ) عَنْ حَمِيْدِ بِنِ قَيْسِ الْاَعْرَجِ عَنْ رَجْلٍ يُلْعَى عَبَّادُ بَنْ عَبُد الْمَحِيْدِ عَنْ آبِي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:

> الله صلى الله عليه واله وَسَلَمَ: مَنْ روايت: أَلِيكُرُ تُسُتَأَمَرُ وَالنَّيْبُ أَحَقُ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيهَا

ہے: ''کواری ہے اس کی مرضی معلوم کی جائے گی اور ثیبہ عورت اپنے ولی کے مقابلے میں اپنی ذات کے بارے میں زیادہ فتی رکتی ہے''۔

امام ابوصیفہ نے -حمید بن قیس اعرج -عباد بن عبد انجید

نامی ایک مخض کے حوالے سے میدروایت نقل کی ہے۔ حضرت

الوور والتنوروايت كرت بين: نبي اكرم من الل في ارشاد فروو

حافظ طلح بن مجمہ نے بیروایت اپنی 'مسند' ہیں۔ ابوعبداللہ مجمہ بن خلد۔عبدالعزیز بن عبداللہ بن عبیداللہ ہاشی۔ یجی بن نصر بن حاجب قرش کے حوالے سے امام ابوصلیفہ رفائین سے روایت کی ہے۔

> (1283) – سندروايت زابُو ْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ:

مَثْن روايت: فِسَى السَرِّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْحُتَانِ مَمُّن روايت: فِسَى السَرِّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْحُتَانِ مَمُّلُ الْفَيْسَ لَهُ اللَّ يَطَالُ اللَّحُرى حَتَّى يَمْلِكَ فَرْجَ الَّتِي وَطِيءَ غَيْرِهِ بِنِكَاحِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَوَطِعَ الْمُرَاثُهُ فَوَطِعَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ الْكَمَةُ مِنْ الْكَمَةُ مِنْ الْحَيْضَ مَا تَعْدَدُ الْمَمَةُ مِنْ مَائِهُ وَاللَّهُ مَنْ الْحَيْضَ مَائِقًا وَلَيْعَلَى الْحَيْضَ مَائِقًا وَلَيْمَةً اللَّهُ مَنْ الْحَيْضَ مَائِقًا اللَّهُ الْحَيْضَ مَائِقًا وَلَهُ الْحَيْضَ مَائِقًا وَلَهُ الْحَيْضَ مَائِقًا وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْحَيْضَ مَائِقًا وَلَا اللَّهُ الْحَيْضَ الْحَيْضَ الْحَيْضَ الْحَيْضَ الْحَيْضَ الْحَيْضَ الْحَيْضَ الْحَيْضَ الْحَيْضَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَيْضَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُعْلَى الْمُؤْمِنُ الْمُعْلَى الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُعَالَى الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا

روایت نگل کی ہے۔ ابراہیم تخفی فرماتے ہیں:

(ایرا شخص جس کے ہاں دو کنیزیں ہوں جو بہنیں ہوں اور
وہ شخص ان دونوں میں ہے ایک کے ساتھ صحبت کر لے تو اے

اب بیرتن حاصل نہیں ہوگا کہ وہ دوسری بہن کے ساتھ صحبت
کر کے جب تک وہ اس کنیز کی شرمگاہ کا مالک فکاح یا فروخت
کے ذریعے کی دوسر شے شخص کوئیس بنا دینا، جس کنیز کے ساتھ اور میں میں ہوں ، جن شرصے ساتھ ہوت کرتا رہا ہے اور اگر کی شخص کے ہاں دو بہنیں ہوں ، جن شرے ایک اس کی بیون ہوا ور (دوسری اس کی کنیز ہو) گھر دونی ہے۔

اس کنیز کے ساتھ صحبت کرلے تو وہ اپنی ہوئی ہوئی سے اس دھت تھے۔

اس کنیز کے ساتھ صحبت کرلے تو وہ اپنی ہوئی سے اس دھت تھے۔

امام ابوضیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے ۔

<sup>. (1283)</sup> اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثاور 459 إلى النكاح: باب مايكره من وطء الاختين الامتين وغير ذالك-وسعيس منصورفي السنن/195ر(1728)

جدا رہے گا جب تک کنیز بہن اپنی عدت نہیں گزار لیتی' جو (عدت)اس كے نطفے كے حوالے سے ہوكى "\_

> (اخرجه )الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ الا في خصلة واحدة لا ينبخي له ان يطا امراته اذا وطيء اختها حتى يملك فرج اختها غيره بنكاح او ملك بعدما تستبره بحيضة وهو قول ابو حنيفة\*

امام محد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہےانہوں نے اس کوامام ابوطنیفہ سے روایت کیا ہے بھرامام محرفر ماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی وہے ہیں۔

البیۃ ایک صورت کا معاملہ مختلف ہے: آ دمی کے لئے بیمنا سبنہیں ہے کہ جب آ دمی نے کسی عورت کی بہن کے ساتھ صحبت کی ہو تو وہ اس عورت کے ساتھ بھی صحبت کر لئے جب تک وہ اس عورت کی بہن کی شرمگاہ کا مالک کسی دوسر مے خفس کو ذکاح' یا ملکیت ک وجہ نے بیس بنادیتا' اوراس سے پہلے وہ ایک حیض کے ذریعے اس کا استبرا ءکرے گا' امام ابوضیفہ کا بھی بھی قول ہے۔

(1284)-سندروایت: (اَبُو حَنِيفَقَة) عَنْ الْهَيْفَمِ عَنْ الم الوطنيف نے - بیثم كے والے سے بيروايت نقل كى ہے۔ حضرت عمر خلافظ فرماتے ہیں:

''اگر دو بہنیں جو کنیز ہوں اور ایک فخص کے ہاں ہوں اور وہ ان میں ہے ایک کے ساتھ صحبت کر لے تو وہ دوسری کے ساتھ اس وقت تک محبت نہیں کرسکتا جب تک وہ اس کنیز کی شرمگاہ کا ما لک سی دومرے کونبیں بنا دیتا' جس کنیز کے ساتھ وہ صحبت کرتا

مُتَن روايت: إنَّهُ قَالَ فِي الْاَ مَتَيْنِ الْاُخْتَيْنِ يَكُونَانِ عَندَ الرَّجُلِ يَطُا إِخْدَاهُمَا أَنَّهُ لَا يَطَا الْاُخْرِي حَتَّى بْمْلِكَ فَرْجَ الَّتِي وَطِيءَ غَيْرُهُ

ا مام محمد بن حسن شیبا فی نے بیدروایت کتاب'' الآ ثار' میں لفک کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوطیقہ بڑاٹنٹو ہے روایت کیا ہے۔ 1285) - سندروایت: (أَبُو ْ حَنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المام الوطيف نے - حماد بن الوسليمان كے حوالے سے بير

تـ22) اخبرجــه مـحـمـدبن المحسن الشبيباني في الآثـاد ( 640)في الـنـكــاح: بــاب مــايـكره من وطء الاختين الامتين وغير - ئ-وعبدالرزاق( 12733)في البطلاق:باب الحمع بين ذوات الارحام في ملك اليمين -وابن ابي شيبة 169/4في النكاح :باب مى رحل يكون عنده الاختان مملوكتان فيطأهماجميعاً-وسعيدين صصور (1727)-والبيهقي في السنن الكبوي/165/7

\$ 12% اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (461)في النكاح: بناب مايكره من وطء الاختين الامتين وغير ذالك-حد مرزاق(12748)في الطلاق باب الجمع بين ذوات الارحام في ملك اليمين حمامعناه؟

"ابراہیم کفی اس بات کو کروہ قرار دیتے ہیں کہ آ دئی آئی ئنىزادراس كى بنى ياس كى نبين يااس كى چوچھى يااس كى خە۔ کے ہاتھ (صحبت کرے)

مَتْن روايت: آنَّـهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَبْطَأَ الوَّجُلُ آمَتَهُ وَإِبْنَتَهَا وَأُخْتَهَا أَوْ عَمَّتَهَا أَوْ خَالَتَهَا وَكَانَ يَكُرَّهُ مِنَ الإمّاءِ مَا يَكُرَهُ مِنَ الْحَرَائِرِ"

وہ کنیزوں کے حوالے ہے بھی وہی چز مکروہ قرار دیتے یں جوآ زادمورتوں کے حوالے ہے آگروہ قرارد ہے ہیں''۔

> (اخبوجه)الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قـول ابـو حـنيفة كل شيء يكره من النكاح يكره من الاماء الا خصلة واحدة يجمع من الاماء ما احب ولا يتزوج فوق اربع حرائر واربع من الاماء وهو قول ابو حنيفة\*

امام محمد بن حسن شیبانی نے سیروایت کتاب'' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوطنیفہ سے روایت کیا ہے'مجراء م محمر فرماتے میں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں امام ابوطنیفہ کا بھی بہی تول ہے۔

ہروہ چیز جونکاح کے حوالے سے مکروہ ہؤوہ کنیز وا کے حوالے سے بھی مکروہ ہوگ ۔

البية ا يك صورت كاحكم فخلف ہے: اور وہ بركہ آ دمی جتنی جائے نیزیں بیک دفت رکھ سکتا ہے' لیکن ایک ہی دفت میں وہ ہ آ زادخوا تین یا چارکنیزوں ہے زیادہ خوا تین کے ساتھ شادی نہیں کرسکتا۔ امام ابوصیفہ کا بھی بجی قول ہے۔

(1286) – سندروایت: (اَبُوْ حَینِیْفَةَ) عَنْ سَلْمَةَ بْنِ امام الوطنیفه نے -سلمہ بن کہل -مستورد بن احف ک

معنن روايت: أنَّ رَجُلا أَتَاهُ فَلَقَالُ إِنِّي نَزَوَّجُتُ وَلِيْ لَسَةً لِعَيْمِي فَوَلَدَتْ مِنِّي وَأَنَّهُ يُرِيْدُ بَيْعَ وَلَدِي مِنْهَا فَقَالَ كَذَبَ لَيْسَ لَهُ ذَٰلِكَ \*

كُهَيْـلِ عَـنْ الْمُسْتَوْرَدِ بْنِ الْآخْنَفِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ﴿ ﴿ وَالَّهِ صَاحَتُهُ عَبِدَ الله بن صعود بْأَنْفُوْتَكَ بارے مِن يہ روایت تقل کی ہے:

''اکیک شخص حفرت عبدالله بن مسعود خانفتا کے پاس آیااو م بولا: میں نے اپنے بچائی کئیز کے ساتھ شادی کر لی اس نے میرے بجے کوجنم دیا 'اب میرا چھا اس کنیز سے ہونے وا۔ میرے منے کو فروخت کرنا جاہتا ہے تو حضرت عبداللہ بن مسعود ﴿النُّحْذَاءُ فِي ما يا: وه غلط كبتا ہے اس بات كاحق حائمنی

حافظ محمد بن مظفر نے بیروایت اپنی''مسند'' میں- ابوحسن محمد بن ابرا تیم بغوی - ابوعبداللہ محمد بن شجاع بمجمل کے حوالے ہے ام

المحضيف روايت كيا ہے۔

ا پومبرالله حسین بن مجمر بن خسرونے بیروایت اپنی ''مسند'' میں - ابوفضل احمد بن حسن بن خیرون - ابوکلی حسن بن احمد بن شرزان - ابونصراحید بن اشکاب-عبداللد بن طاہر - اساعمل بن تو برقزو نی - مجمد بن حسن کے حوالے سے امام ابوحنیف سے روایت کی

انہوں نے بیروایت مبارک بن عبدالجبار صرفی - ابوٹھ جو بری- حافظ تھر بن مظفر کے حوالے ہے امام ابوحنیفہ ہے روایت ک

(واخرجه)الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ من ملك ذا رحم محرم فهو حر وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه\*

ا مام محمہ بن حسن نے بیردوایت کتاب' الآ ٹا ڈ' میں نقل کی ہے۔انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ سے روایت کیا ہے' پھرامام محمد فریاتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی ویتے ہیں' جوشخص کسی محرم رشتہ دار کا مالک بن جائے' تو اس کا رشتہ دار آزاد ثنار ہوگا'امام ابیر چنید کا بھی بھی آئول ہے۔

سَنَرروايت: إذَا طَلَقَ الْاَمَةَ زَوْجُهَا طَلاقاً يَمْلِكُ نَرِّجُعَةَ فَإِنْ أَعْنِقَتُ فَعِلَّتُهَا عِلَّهَ الْحُرَّةِ وَإِنْ كَانَ لَنَّ وَجُ لَا يَسُمِلِكُ الرَّجْعَةَ فَأَعْنِقَتْ فَعِلَّتُهَا عِلَّهُ لَا مَةً

امام ابوصنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے سے روایہ نفل کی ہے- ابراہیم تخفی فرماتے ہیں:

''جب کی کنیز کواس کاشو ہرائی طلاق دے دے جس میں وہ رجوع کرنے کاحق رکھتا ہوتو اگر وہ کنیز آزاد ہو جائے تو اس کی عدت آزاد کورت کی مانند ہوگی اورا گرشوہر کواس ت رجوع کرنے کاحتی نمیں تھااور چروہ کنیز آزاد ہوجاتی ہے تو اب اس کی عدت ایک کنیز کی عدت کی طرح ہوگی'۔

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة وضي الله عنه\*

ا ، م تحدین حسن شیبانی نے بیدوایت کتاب'' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابو حنیفہ ہے روایت کی ہے چھرامام زرز ۔ تے ہیں: ہم اس کےمطابق فتو کی دیتے ہیں امام ابو حنینہ کا بھی بھی قول ہے۔

امام الوصنيف نے - زياد بن علاق - عبدالله بن حارث كے حوال ہے اللہ على اللہ على

1285) - مندروايت: (أَبُو تَحنِينُفَةَ) عَنْ زِيَادِ بْنِ حَنَيْ فَةَ) عَنْ زِيَادِ بْنِ حَنَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي مُوْسَى قَالَ

التربي قائقدم في (1281)

<u>ا تا</u> قىنقدم فى (1215)

روایت کرتے ہیں: تی اگرم خُلَقِتُمُ نے ارشادفر مایا ہے: '' تم لوگ فکاح کرو! تا کدافر اکثر نسل ہوفتیا مت کے ون بیس دوسری امتوں کے سامنے تمہاری کثرت پر فخر کا اظہار کرو۔ گا۔'' قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: مَنْ روايت: تَسَنَا كَحُوا تَنَاسَلُوا فَانِّى مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْامُمَ يَوْمَ الْفِيَامَةِ

حافظ طلحہ بن مجمہ نے بیروایت اپنی''مسند''میں۔ احمہ بن مجمہ بن سعید۔ محمہ بن احمہ بن بارون۔ ابن ابوغسان۔ ابویکی حمالی کے حوالے سے امام ابوصفیفہ رکائفٹ بے دوایت کی ہے۔

''ابرا بیم خُفیٰ ننے میں مدہو تُر فخص کے شادی کرنے کے بارے میں فرماتے ہیں: اس کا ہر کام واقع شار ہوگا'جو دو مرت '' مُثْنَ رُواْيت: آنَّـهُ قَالَ فِي الشَّكْرَانِ يَشَزَوَّجُ قَالَ يَجُوزُ عَلَيْهِ كُلُّ شَيْءٍ صَنَعَهُ \*

(اخرجه)الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ الا خصلة واحدة اذا ذهب عقله من السكر فارتد عن الاسلام ثم صحا فقال ان ذلك كان منه بغير عقل قبل ذلك منه ولم تبن منه امراته وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه\*

امام مجمہ بن حسن شیبانی نے بیردوایت کتاب''الآ ٹا '' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کو امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے کچھ اِم مجمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دہے ہیں۔

البنة ایک صورت کا تھم مختلف ہے' جب نشے کی وجہہے آ دمی کی عقل رخصت ہوجائے اور وہ اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو جائے' پھر ٹھیک ہوجائے اور پہ کے: اس سے پفلطی اس وقت سرز دہوئی' جب اس کے ہوٹن وحواس رخصت ہو چکے تھے' تو اس کی میہ یہت قبول کی جائے گی اور اس کی بیومی اس سے جدانہیں ہوگی' امام اپوصنیفہ کا بھی بہی قول ہے۔

(1290)-سندروایت: (البُوْ حَنِیْفَةَ) عَنُ اِسْمَاعِیْلَ الم ابوضف نے - اسائیل بن امیکی - معید بن ابوسعیہ بُنِ اُمَیِّةَ الْمَرِحْیِّ عَنْ سَعِیْدِ بُنِ اَبِی سَعِیْدِ الْمُقْبِرِ ق مقبری کے حوالے سے بردایت قل کی ہے-حضرت عبداللہ : ب

(1289) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (442) في النكاح: باب تزويج السكران-وعدالرزاق ( 12302 في الطلاق:باب طلاق السكران -وسعيدين متصورفي السنو / 1072 (1103)

(1290)اخرجمه محمدين الحسن الشبياني في الآثار(396)في النكاح:ياب هايحل للعبدمن النزويج -وابن ابي شبية 75/4:هو النكاح:ياب من كوه ان يتسرى العبد

عمر بي في المرمات من ''مملو که عورتوں ( بعنی کنیزوں ) کی شرمگاہ صرف ا<sup>ی شخ</sup>ض كے لئے طال ہوتى ب جوفروخت كرتا ب يعنى ببدكرتا ب،

عَلَ بِي عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنَّهُمَا آنَّهُ قَالَ: سَن روايت: لَا يَسِحِلُ فَوْجُ الْمَمْلُوْ كَاتِ إِلَّا لِمَنْ ـ عَ أَوْ وَهَـبَ أَوْ تَصَدَّقَ أَوْ اَعْتَقَ يَعْنِي بِذَٰلِكَ

حافظ حسین بن مجمد بن خسر و نے بیروایت اپنی ''مسند'' میں – ابوضل احمد بن خیرون – ابوعلی بن شاذان – ابونصراحمد بن اشکاب -عبداللہ بن طاہر قزویٰ - اساعیل بن توبہ قزویٰ مجمہ بن حسن کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت ابوسعداحمد بن عبدالجبار علی بن ابوعل - ابوقاسم بن ثلاج - احمد بن گھر بن سعید حافظ جعفر بن محمد حسن : بن صالح - ابراہیم بن خالد- پوسف بن یعقوب صغانی کے حوالے ہے امام ابو حذیفہ سے روایت کی ہے۔

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوحنیفہ ہے روایت کیا ہے۔ حسن بن زیاد نے بیروایت این مند' میں امام ابوصیفہ جانتیا ہے روایت کی ہے۔

عَنهُمَا قَالَ:

متن روايت: رُخِيصَ فِي نِكَاحِ الْآمَةِ لِمَنْ لَا يَجِدُ ضَوْلاً وَلِمَنْ خَشِيَ الْقَنَتَ وَجَعُلُ الصَّبْرِ خَيْرًا مِنْ بكاح الآمة

(1291) - سندروايت: (أبُوْ حَينِيْفَةَ) عَنْ عَمْرِو بْنِ المم الوضيفة تَے عمروبن دينار - جابر بن زيد كوالے دِيْنَادٍ عَنْ جَابِرٍ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَهِيَ اللهُ على مدوايت ملى عبد حضرت عبدالله بن عباس بالفائرات

صدقه كرتائ آزادكرتاب ان كي مرادمملوك تفا-

"جوفس (آزاد عورت) کے ساتھ شادی کرنے کی گنجائش نہیں رکھتا اور اسے اپنی ذات کے حوالے سے گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہوتو حضرت عبداللہ بن عباس بھنجنانے اے کنیز کے ساتھ شادی کرنے کی رخصت دی ہے اور بیفر مایا ہے کہ کنیز کے ساتھ شادی کرنے کے مقالعے میں صبر کرنازیادہ بہتر ہے'۔

حافظ طلحہ بن محمد نے بیر دوایت اپنی''مند'' میں علی بن محمر بن عبید محمر بن عثان - بشر بن ولمید - امام ابو لوسف قاضی کے حوالے سامام ابر حقیقہ رفاقت کی ہے۔

امام الوصفيف نے - حماد بن الوسليمان - ابراتيم تخعي كے 1292)-سندروايت: (أَبُوْ حَنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

129:)اخرجه البيهقي في السنن الكبري 173/7في الشكاح:باب ماجاء في بكاح اماء المسلمين –وعبدالرزاق ( 13102)في ــــلاقي باب نكاح الامة على الحرة -وسعيدبن منصورفي السنن (739)-وابن ابي شيبة 453/34(16052)في النكاح :باب الرجل جروج الامة-من كرهه؟

1251) اخبرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار ( 453)-وابن ابي شيبة 523/3(16087) في النكاح: باب في الرجل ماله من د ته اذاكانت حائضاً واحمد33/6-وابن راهويه في المسيد (1492)-والبخاري (302)ومسلم حوالے سے بیدوایت تقل کی ہے:

''نبی اکرم سُ کی کے ازواج میں ہے کسی کے ساتھ ماشرت كر ليتے تھے (يعنى جم كے ساتھ جم ملا ليتے تھے ا حالا نكه وه خاتون اس وقت حيض كي حالت ميس بوتي تحييل' -

مَتْنَ روايت زَانَّ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُبَاشِرُ بَغْضَ أَزْوَاجِهِ وَهِي حَائِضٌ \*

(1293)- مندروايت: (أَبُو تَحنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ:

مَثْن روايت إنِّي لَالْعَبُ عَلَى بَطْنِ الْمَوْاَةِ حَتَّى اَقْضِيَ شَهْوَتِي وَهِيَ حَائِضٌ \*

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اسے امام ابوطنیفہ میں ہے۔ امام ابوصنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے بے روایت فل کی ہے-ابراتیم کفی فرماتے ہیں: "ابعض اوقات میں این بیوی کے بید کے ساتھ

انْصَلَيلِيان كرتا ربتا مون تا كه اپني شبوت كوادا كرلول ٔ حالانكه وه

مورت اس وتت حیض کی حالت میں ہوتی ہے '۔

ا مام محمہ بن حسن شیبانی نے بیردوایت کتاب' الآ ٹار' میں نقل ک ہے انہوں نے اے امام ابوطیفہ میشند سے روایت کیا ہے۔ امام ابوصیفہ نے - کشِرر مات اصم کوفی - ابوؤ راغ - حضرت عبدالقدين عمر الخافف كے حوالے سے سيروايت تقل كي ہے: التدنعاني في ارشادفر مايات:

''تمہاری نیویاںتمہارے کھیت ہیں' تم اپنے کھیت مشر

( حضرت عبدالله بن عمر الأنظافر ماتے میں: ) اس ہے م یہے کہ خواہ آ گے کی طرف ہے آؤ کیا چھیے کی طرف ہے آؤ نو ایک کروٹ سے کروٹیا ووسری سے کرو۔۔ (1294) - مندروايت: (أبسو حنيفة) عَنْ كَيْنِ الرَّمَّاحِ الْاَصَةِ الْكُوْفِيِّ عَنْ آبِي ذَرَّاعِ عَنْ ابْنِ عُمَوَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا:

متن روايت: فِنَى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْكَ لَكُمْ فَأْتُوا حَرُثُكُمْ آنِّي شِنْتُمْ ﴿

قُبُلاً وَذُبُرًا فِي الْمَآتِي عَزُلاً وَضِدَّهُ \*

(293)(2)-وابوداود(273)-وابن ماجة(635)

(1294)احرجه محمدين الحسن الشيباني في الأثارر 451)-وابن ابي شيبة 510/3(16670)في النكاح في قوله تعالى :(بعده كم حرث لكم)

<sup>(1293)</sup>اخرجية محتمديس المحسس الشيساني في الآثار ( 454)-وابن ابي شيبة 524/3 (16819)قبلت: وقيداخوج احت 132/3-ومسلم (302)-والترمدي (2977)-والطحاوي في نسر حمعاني الآثار 38/3عن انس فقال رسول الله صعى الله عليه وسم اصنعواكل شيء الاالنكاح

حافظ طحیہ بن محر نے سروایت اپنی ''مسند' میں - احمہ بن محمہ بن سعیہ ہمدانی - جعفر بن محمہ بن حسن قیسی زعفرانی - بہل بن عثمان ، ر) محمہ بن مروان (اور) ابراہیم بن موک 'ان سب حضرات نے - وکیع بن جراح کے حوالے سے 'امام ابوصنیف سے روایت کی

ے۔ حافظ ابوعبد اللہ حسین بن محمہ بن خسرو بننی نے بیروایت اپنی ومسند' میں۔ ابوضل احمہ بن خیرون۔ ابوکلی بن شاذ ان- قاضی بنتے احمہ بن اشکاب-عبد اللہ بن طاہر قزویتی۔ اساعیل بن تو بہ قزویتی۔ محمہ بن حسن کے حوالے سے امام ابوصنیف سے روایت کی

الم الوضيف في - حماد بن الوسليمان - ابراجيم في ك عن حمّاد عن الوسليمان - ابراجيم في ك من الوسليمان - ابراجيم في ك من عبد الله عن من عبد الله عنه ا

حیوثی والی سورہ نساء نے قرآن میں موجود ہر ندت کو منسوخ کردیا ہے(ارشاد باری تعالیٰ ہے) ''اورحمل والی عورتوں کا اختیام اس وقت بوگا جب وحمل ال: مَثْن روايت: نَسَخَتْ سُوْرَةُ النِّسَاءِ الْقُصُرىٰ كُلَّ عِنَّةِ فِنِي الْقُرْآنِ

عِنْ مِنْ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مَمْلَهُنَّ ﴾ ﴿ وَأُوْلَاثُ اللَّهِ مَمْلَهُنَّ ﴾

لوجهم دے دیں۔

(اخرجه)الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخل وهو قول ابو حنيفة اذا طلقت او مات عنها زوجها فولدت بعد ذلك بيوم او اقل او اكثر انقضت عدتها وحلت للرجال من ساعتها وان كانت في نفاسها \*

ا مام محرین حسن شیبانی نے بیروایت کتاب '' الآخار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام الوحنیف سے روایت کیا ہے پھرامام محرفرمات میں :ہم اس سے مطابق فتو کی دیتے میں امام الوحنیف کا بھی بھی قول ہے۔

جب عورت كوطلاتى بوجائ إاس كاشو برانقال بوجائ اورده اس كے بعدا يك دن بعد بااس نے معرب كے بعد ياز يوده اس كے بعد إن يوده اس كے بعد إن يوده اس كے بعد إن يوده كار محت كے بعد إن يوده كار كر محت كے بعد إلى بوكن اگر چدوه معد كر بحد معدد بن الحسن الشيباني في الآنار 484 في الطابق بهاب عدة المطلقة الحامل - وعبدالرزاق ( 1771) في عبدق باب المطلقة يموت عبهازوجها - وسعيد بن مصور في السس ( 1512) - والطبر انى في الكبير ( 9641) - والبيه في في السس كے برائد 2011 - والطبر انى في الكبير ( 9641) - والبيه في في السس كے برائد 2011 - والبيه في في السس

اس وقت نفاس كى حالت يس مور

(1296)- سندروايت (البو تخييفة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ الْبِيوْ الْمِيْفَةِ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ الْبِيوَاهِيْمَ:

مَتْنَ رُوايت: إِذَا طَلَقَ الرَّجُلُ إِمْرَاتَهُ ثُمَّ اَسْقَطَتُ سَقَطَتُ السَّفَظَةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعِلَّةُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِي الْمُعَالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللْمُلْمُمُولُ

امام ابوصنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے بید روایت نقل کی ہے- ابرا بیم نتی فرماتے ہیں: '' جب کوئی شخص اپٹی بیوی کو طلاق دیدے اور پھر اس عورت کے ہاں ناکھل بچہ پیدا ہوتو اس عورت کی عدت پوری ہو

جائے گا'۔

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة لكن لا يكون السقط عندنا سقطاً حتى يستبين شيء من خلقه شعر او ظفر وغير ذلك فاذا وضعت شيئاً لم يستبن خلقه لم تنقض به العدة وهو قول عن أبي حنيفة الم ثمر بن شيائي في يردايت كاب" الآثار" بم تقل كي أنهول في الكوامام ابوضف روايت كيائي إلمام

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب' الآخار' میں عل ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیف سے روایت کیا ہے چھرامام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیے ہیں'امام ابوصنیفہ کا بھی بی تو ل ہے۔

تا ہم ہمارے نز دیک ناعمل پیدا ہونے والا بچراس وقت تک ناعمل شار ہوگا 'جب تک بالوں' نا خنوں وغیرہ کے حوالے سے اس کی تخلیق کے آٹار نمایاں نہیں ہوجاتے لیکن اگر عورت کسی ایسے بچے کوجنم دے جس کی تخلیق کھمل ند ہوئو پھراس کی پیدائش کی وجہ سے عورت کی عدمت ختم نہیں ہوگی' امام ابوصنیفہ کے حوالے ہے ہی قول متقول ہے۔

## ٱلْبَابُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ فِي الطَّلاَقِ

چوبیسواں باب: طلاق کے بارے میں روایات

1297)- *سندروايت*: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ غَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

مَسْن رواً يَت: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَلَ إِللهِ وَسَلَّمَ فَا لِيسَالًا مَ فَاللهِ وَسَلَّمَ فَا لِمَسْلَمَ فَا لَهُ مَنْ طَلَّقَهَا إِعْمَادِينُ

ہے۔ حضرت جاہر ٹنگٹنیان کرتے ہیں: جب نبی اکرم ٹنگٹا نے سندہ سودہ ڈھٹا کو طلاق دی تو آپ نے فرمایا: تم عدت ٹار کرو۔

امام ابوصنیفہ نے-ابوز ہیر کے حوالے سے سیروایت نقل کی

ابوجمد بخاری نے بیدروایت-زکریا بن یجی نیشا بوری - حسین بن بشر بن قاسم - انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے-معمد بن ورقاء کے حوالے سے امام ابوضیفہ نے روایت کی ہے۔

حافظ طلحہ بن مجر نے بیروایت اپنی ' مند' میں علی بن مجر بن عبید - احمد بن عبید اللہ - احمد بن حفص - انہوں نے اپنے والد کے اللہ کے - ابراہیم بن طبعان کے حوالے کے امام ابو عنیقہ رفائق ہے روایت کی ہے -

'' انہوں نے ''ظہر خف' کے مقام سے بیوہ مورتوں کو واپس کروا دیا تھا جو اپنی عدت کے دوران جج کرنے کے لئے روان چ کرنے کے لئے روان ہوگا تھیں۔

مَشْن روايت: أنَّدهُ كَدانَ يَدُدُّ الْمُعَوَفِّي عَنْهُنَ زُواجُهُنَّ مِنْ ظَهْرِ الْخَيْفِ يَخُوجُنَ حَاجَاتٌ فِيُ فُعِلَة

حافظ حسین بن مجمد بن خسر دلیخی نے پیدوایت اپنی ''مسند'' میں۔ ابوقاسم ابن احمد بن مجمد بن عمر -عبدالله بن حبد الرحمٰن بن نہ - محمد بن ابراتیم بن حبیش -مجمد بن شجاع مجمل حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوصیفہ ڈائٹنڈ سے دوایت کی ہے۔

. (129) اخرجه الحصكفي في مسدالامام (288)-والبهيقي السنن الكبري 297/8

129£) خسر جسمه مسحد مدين السحسن الشيساني في الأنسار ( 512)-وابسن ابني شيبة 162/4 (18858)- وعبسدالرزاق - \$26(1206)-وسعيدين منصور في السنن 1342/358/)-والبهقي في السنن الكبري 736/4 حسن بن زياد نے بيروايت اپني 'مسند' ميں امام ابوحنيفه اللّٰحَة ب روايت ك ب-

(1299) - مندروايت: (أَبُسُوُ حَسِيْمُفَةً) عَنْ أَبِسِيُ اِسْحَاقَ عَنْ أَبِيْ بُوُدَةً عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ:

مَثَن روايت: مَسا بَسالُ اَفُوَامٍ يَسلُعُبُونَ بِحُدُودِ اللهِ تَعَالَىٰ يَقُولُ قَدُ طَلَّقُتُكِ قَدُ رَاجَعُنُكِ\*

نی اکرم مٹائیٹا نے ارشادفر مایا: ''لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ صدہ کے ساتھ کھیٹے لگ جہتے میں اور کوئی آ دی (اپنی یومی ہے ) ہے

كبتاب: من في تهمين طلاق وي مين في تم ي رجوع كيا" أ

حوالے سے بیروایت تقل کی ہے.

امام البوصنيف نے - ابواسحاق - ابو ہر دو - ان کے والد ک

الوجمہ بخاری نے بیروایت -صالح بن ابورشح - ابوعبداللہ بن ابوبکر بن ابوضیٹہ - عمر بن ابوحاتم بن نصر بصری -محمہ بن عباد نے۔ حوالے سے امام ابوصنیفہ رکافؤنٹ روایت کی ہے۔

> (1300) - سندروايت: (أَبُوْ حَيْنِفَةَ) عَنُ حَمَّادٍ عَنْ اِمْرَاهِنِهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ آنْس النَّحْيِيّ:

مُّرُّنُ رَوايت: أَنَّهُ آللَى مِنْ إِمْرَاتِه ثُمَّ غَابَ عَنْهَا خَمْسَةَ اَشْهُ رِئُمَّ قَالِمَ قَوْقَعَ عَلَيْهَا فَحَرَجَ عَلَى اصْحَابِهِ وَيَدُهُ وَرَاسُهُ يَقُطُرُ مَاءً قَالُوا اصَبْتَ مِنْ فَلْاَتَةٍ قَالُوا اصَبْتَ مِنْ فَلْاَتَةٍ قَالُوا اصَبْتَ مِنْ فَلْاَتَةٍ قَالُوا اللَّهِ تَكُنْ آلَيْتَ مِنْهَا قَالَ بَلَى فَاللَّوا فَاللَّهُ مَنْ قَالُ بَلَى فَاللَّوا فَاللَّهُ مَنْ فَلْ يَجِدُوا عِنْدَهُ شَيْئًا فَانُطَلَقُوا اللَّي عَلْقَمَةً فَلَمْ يَجِدُوا عِنْدَهُ شَيْئًا فَانُطَلَقُوا اللَّي عَلْقَمَةً فَلَمْ يَجِدُوا عِنْدَهُ شَيْئًا فَانُطَلَقُوا اللَّي عَلْمَ مَنْ مَسْعُودٍ فَقَرَوا المُرهُ فَانُ طَلَقَهُ اللَّهُ اللَّه

<sup>(1299)</sup> اخبرجه الحصكفي في مسندالامام (291)-وابن حيان (4265)-وابن ماجة( 2017)في اول الطلاق واليهبي في المسير الكبري 222/7

<sup>(1300)</sup> اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار( 538) - وعدالرواق 459/64 (1167) في الطلاق الباب الرجل يجهل الابد حتى ينصيب امراته أو لايصيب - وابن ابي شيبة 132/4 (1855) - وسعيندين منصور في السنن 35/2 (1933) - والطبراي تر الكبير 9640) (9640)

پھروہ لوگ حضرت عبداللّٰہ بن مسعود خلینفؤ کے باس گئے اور ان كسامن بيصور تحال ذكركي توحفرت عبدالتدين مسعود وفي تنؤ نے اس شخص کو میہ مہدایت کی کہ وہ اپنی بیوی کے پاس جائے اور اے سے بتائے کہ وہ عورت اس سے بائند ہو چکی ہے پھر وہ اس عورت کوشادی کا پیغام بھیج تو وہ صاحب بی بیوی کے پاس آئے اوراس خاتون کو به بتایا که وه این ذات کی زیاده ، لک ہے' پھران صاحب نے اس خاتون کوشادی کا پیغام بھیجااور پھر جاندی کے چندمثقال کے وض اس سے شادی کرلی'۔

حافظ حسین بن مجمد بن خسر و بخی نے بیدروایت اپنی''منه' میں – ابوقاسم بن احمد -عبدالقد بن حسن – عبدالرحمٰن بن عمر – مجمد بن ا براہیم بغوی مجمد بن شجاع -حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابو منیف سے روایت کی ہے۔

حسن بن زیاد نے بیروایت اپنی' مند' میں ٔ امام ابوطنیفدر حمداللدے روایت کی ہے۔

: 1301) - سندروايت : (أبو حَنِيفَةَ) عَنْ عَطِيَّة لْعَوْفِي عَنْ عَبُدِ اللهِ بُن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:

مُعَن روايت: طَلَاقُ الْآمَةِ ثِنتَان وَعِدَّتُهَا حَيْضَان \*

ا مام ابوصنیف نے -عطیہ تونی کے حوالے سے میدوایت غل كى ب- حضرت عبر الله بن عمر الله الله الله على عبين عبي اكرم مَنْ فَيْمُ فِي ارشاد قرمايات:

'' کنیز کودی جانے والی طلاقیں دو بوں گی اور اس کی عدت روسيض ہوگئ'۔

ا پوچمہ بخاری نے بیدوایت - صالح بن ابور پیج - عبدالقد بن ابو بکر بن ابوغیشہ احمہ بن مجمہ بن زہیر - ہارون بن حمید-فضل بن عیینے کے حوالے سے امام ابو صنیف رفی تنز سے روایت کی ہے۔ . 1302) - سندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

امام ابوحنیفے نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے میر روایت نقل کی ہے-ابراہیم تخفی فرماتے ہیں:

إِنَّ اهْنِمَ آنَهُ قَالَ: 1301)اخرجه ابن ماجة ( 2079)في البطلاق:باب في طلاق الامة وعدتها-والبيهقي في السنن الكبوي 369/7في الرجعة:باب عمدطلاق العبد-ومالك في الموطار50)في الطلاق باب ماحاء في طلاق العبد

1301)احرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار( 498)-وابن ابي شيبة 81/4(17993+)في الطلاق باب في الوجل يكتب حلاق امرأته−وعبدالرزاق 413/6 /11434)-ابن حزم في المحلي مالآثاو454/9 هي الطلاق-وسعيدبن منصور 1286، 1185<sub>ا</sub> 1185)باب الرجل يكتب بالطلاق امرته

مَعْن روايت: إذَا كَتَبَ الرَّجُلُ بطَلاق إمْراَتِه إنْ آتَ الْ كِتَابِيْ فَآنْتِ طَالِقٌ فَإِنْ ضَاعَ الْكِتَابُ أَوْ بَدَا لَـهُ أَنْ لَّا يَبْعَتَ بِـه فَلَمْ يَصِلُ إِلَيْهَا فَلَيْسَتُ بِطَالِقِ وَإِنْ كَتَبَ اللَّمَا بَعْدُ فَآنُتِ طَالِقٌ فَهِيَ طَالِقٌ اتَّاهَا اَوْ

"جب کوئی تحص اپنی بیوی کوطلاق تحریر کرے دے کہ جب میرے پاس تہارا ہے کتوب آئے تو حمہیں طلاق ہے اور پھر وہ كمتوب ضائع بموجائ يام دكوبه مناسب للكح كمه وه عورت كوبيغام نہ مجھوائے اور وہ مکتوب عورت تک نہ بھنے سکے تواس عورت کوطلاق نبیں ہوگی نیکن اگر مرد نے پہلکھا ہو: اما بعد! تمہیں طلاق ہے تواس عورت کوطلاق ہوجائے گی خواہ وہ مکتوب اس تک پہنچے یانہ پہنچے'۔

حافظ حسن بن مجمہ بن خسر و نے بیروایت این' مسند' میں-مبارک ابن عبدالبجار میر فی - ابومنصور محمد بن محمال - ابو مجر احمد بن جعفر بن حمدان مطبعی -بشرین مویٰ -ابوعبدالرحمٰن مقری کے حوالے ہے امام ابوصنیفہ دلائٹیزے روایت کی ہے-

امام الوصيف نے - حماد بن الوسليمان كے حوالے سے ابراہیم تخفی ہے ایسے خص کے بارے میں نقل کیا ہے:

"جوای بیوی کو به کہتا ہے: اگر اللہ نے حایا او حمہیں تین طلاقیں میں تو ابراہیم تخفی فرماتے ہیں: یہ پچھ بھی شار نہیں ہو گا عورت كوطلاق دا قع نبيس بوگي "- (1303)-سندروايت (ابُو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

متن روايت: فِي رُجُلِ قَالَ لِإِمْرَاتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِنْ شَاءَ اللهُ قَالَ لَيُسَ بِشَيْءٍ وَلَا يَقَعُ عَلَيْهَا

(اخرجه) الامام محمد محمد بن حسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ اذا كان موصولاً بمشئية قدمه او اخره\*

ا مام محمد بن حسن رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیروایت کتاب الآثار میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوضیفہ سے روایت کیا ہے بچر امام محرفر ماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتویٰ دیے ہیں۔

> (1304)-سندروايت:(أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنُ الْآسُودِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا

امام الوصنيفه نے - حماد بن ابوسليمان - ابراتيم تخعی -اسود کے حوالے سے سیدہ عائشہ بنگافنا کا یہ بیان بقل کیا ہے: "الله کے رسول نے ہمیں اختیار دیا تھا تو ہم نے

(1303)اخىرجىـه محمدين النحسن الشيباني في الآثبار ( 514)-وابن ابي شيبة 84/4 (18016)في البطلاق -وعبدالرز افي 3/389(11327)-ابن حزم في المحلى بالآثار 485/9في الطلاق

(1304)اخبرجمه محمدين النحسن الشبياني في الآثار( 546)-والبخاري (4962)و (4963)في النظلاق: يساب من حير ازواجه-ومسلم ( 1477)في الطلاق: باب التخيير-واحمد 45/6-والدارمي في السنن 85/2 (2274)في الطلاق. باب في الخيار -والترمذي 474/3 (1179)-وعبدالرزاق 11/7 (11984)-ابن ابي شيبة 59/5

شن روايت: خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ 💎 بِي اكرم نُولَيْظُ كوافتيار كرابيا تو اس چيز كوطلاق څارنيس كيا

رِسْتُمْ فَاخْتُرْنَاهُ فَلَمْ يَعُدُّ ذَٰلِكَ طَلاقًا

ا ابوگھ بخاری نے بیدوایت -عباس بن عزم یر قطان مروزی -محمد بن مہاجر - ابوعاصم کے حوالے ہے امام ابوصیفہ سے روایت کی ہے۔ حافظ حسین بن مجمہ بن خسرو پخی نے بیردوایت اپنی''مسند' بیں - ابوطالب بن پوسف- ابومجمہ جو ہری - ابو بکر ابہری - ابوعرو بہ حمانی -ان کے داداعمر و بن ابوتمر و حجمہ بن حسن شیبانی کے حوالے ہے امام ابوحنیفہ ہے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت ابوقاسم بن احمد بن عمر - عبداللہ بن حسن خلال -عبدالرحمٰن بن عمر -محمد بن ابراہیم -محمد بن شجاع -حسن بن فياد كحوال الصام الوحنيف سروايت كى ب

حسن بن زیاد نے بیدوایت اپنی 'مند' میں' امام ابوحنیفہ ہے روایت کی ہے۔

ا مام محمد بن حسن نے اسے اپنے میں نقل کیا ہے انہوں نے اس کوا مام ابوصفیفہ بڑائنڈنے روایت کیا ہے۔

1305) - سندروايت (أبو حَنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادِ عَنْ

بْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ: متن روايت: إذَا مَلَكَ الرَّجُلُ شَيْنًا مِنُ إِمْوَاتِهِ فَسَدَ النِّيكَاحُ وَإِذَا مَلَكَتْ شَيْنًا مِنْ زَوْجِهَا فَقَدُ فَسَدَ النِّكَاحُ

امام ابوحنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے-ابرائیم تخفی فرماتے ہیں:

" جب آ دی عورت کے جسم کے کسی بھی حصے کا مالک بن جائے (لیعنی وہ عورت اس کی کنیز بن جائے ) تو نکاح فاسد ہو جائے گا اورا گرعورت شوم کے کسی جھے کی مالک بن جائے 'تو بھی 3 5 8 - 18 2 B'-

حافظ حسین بن محمد بن خسرونے بیروایت اپنی 'مسند' میں - ابوحسین مبارک بن عبدالجبار میں فی - ابومفور محمد بن محمد بن عثمان -و بکرا حمد بن جعفر بن حمدان قطیعی - بشر بن مویٰ - ابوعبدالرحمن مقری کے حوالے سے امام ابوصیفیہ مزانون سے روایت کی ہے۔

1306)-ستدروايت: (أبُورُ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ لْ اللهُ عَنْ الْأَلْوَدِ عَنْ عَائِشَةً رَّضِيَّ اللهُ عَنْهَا:

ا مام الوحنيفه نے - حماد بن ابوسليمان - ابرا ہيم تخعي - اسوو کے حوالے سے روایت نقل کی ہے - سیدہ عائشہ صدیقہ ينظيان كرني بن

" نبی اکرم سکالی کے جب سیده سوده بی کا کوطلاق وی تھی تو ان سے بیفر مایا تھا: تم عدت گزار نی شروع کرو (یا تم عدت كايام كنتي كرنا شروع كرو) "- مَّن روايت: أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه رِسُتُم قَالَ لِسَوْدَةَ حِيْنَ طَلَّقَهَا اعْتَدِّيْ \* ا پوٹھ بخاری نے بیروایت -مجمہ بن ابرائیم بن زیاورازی -عمرو بن حمید -سلم بن سالم کے حوالے ہے امام ابوصنیفہ بن نفت روایت کی ہے۔

(1307) - سندروايت: (أَبُو تَخِيفُلَة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ الْهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ عَلْقَمَةً:

مُتَّنَروايت: أَنَّ الْمُولِلِيُ قَيْنُهُ الْجَمَاعُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِهِ عُدُرٌ \*

ان م ابوضیفہ نے - تماد بن ابوسلیمان - ابراتیم تخفی کے حوالے سے سیروایت فیل کے بیات دورات میں ابوسلیمان کے بیات اس کا رکوع میں ہوگا کہ وہ صحبت مُر لے اُل اُل کے کوئی عذر لاحق ہوتا ہوگا (اس صورت میں زبانی بھی رجوع کیا جاسکتا ہے)''

حافظ میں بن مجمد بن خسر و نے بیروایت اپنی' مسند' میں۔ احمد بن ملی بن مجمد خطیب محجمد بن احمد بن خطیب علی بن ر بعید-حسن بن رشیق مجمد بن مجمد بن حقص-صالح بن مجمد حماد بن ابوصنیفه کے والے ہامام ابوصنیفه رفتافت روایت کی ہے۔

امام ابوصنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان - ابراہیم مخفی - ایک (نامعلوم) فخف کے حوالے ہے - حضرت عبداللّٰہ بن عمر ویجفئے کے باوے میں میربات فقل کی ہے:

'' انہوں نے اپنی ہیوی کوئیش کے دوران طلاق وے دئی
تھی اس حوالے سے ان پر اعتراض کیا گیا تو انہوں نے اس
خاتون سے رجوع کر لیا 'جب وہ خاتون اس حیش سے پا سہ
جوئی 'جس میں انہوں نے اسے طلاق دی تھی تو انہوں نے اس
طلاق کوشار کیا تھا جو انہوں نے اس وقت اس خاتون کو دئی تھی
جب دہ خاتون حیش کی حالت میں تھی''۔

(1308)- مندروايت: (أَبُوْ حَيِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْوَاهِيْمَ عَنْ رَجُلِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ:

متن روايت: الله طلق إمراته وهي حايض فعيب ذلك عَلَيْهِ فَرَاجَعَهَا فَلَمَّا طَهُرَتُ مِنْ حَيْضَتِهَا طَلَّقَهَا فَاحْتَسَبَ الطَّلَقَةُ الَّيِيْ كَانَ ٱوْقَعَ عَلَيْهَا وهي حايض"

ابو مجر بخاری نے بیروایت عبدالقدین مجرین عبدالقد نہ ہروانی - سلیمان بن فضل - داؤدائن اسد- حمادین ابوصنیفہ کے حو سے امام ابو صنیفہ سے دوایت کی ہے۔

<sup>(1307)</sup> اخسرجه الحصكفي هي مسدالامام ( 310)-وعبدالرزاق462/6 (11677) و (11677) في الطلاق- وسعيد بن مصدرين السنن 54/2/1901)-ابن ابي شيبة/135(18589)

<sup>(1308)</sup> اخبر جده المحصكفي في مستدالامام ( 290) - واسن حيان ( 4263) - واحمد 54/2 - والمنساني / 137 في اول انصابي و 2/212 باب الرجعة - والدارقطي 7/4 - والطيالسي ( 1853) - وابن ابي شبية 32/5 - ومسلم ( 1471) (2) في الطلاق: باب تحرب طلاق المعائض - والطحاوي في شرح معاني الآثار 53/3

(واخرجه) الاصام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ لا نرى ان يبطلقها في طهرها من الحيضة التي طلقها فيها ولكنه يطلقها اذا طهرت من حيضة اخرى\*

ا مام تحدین حسن شیبانی نے میروایت کتاب ' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اے امام ایوصنیفہ سے روایت کیا ہے پھرامام محیر قرط تے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کل وہے ہیں۔

ہم یہ بچھتے ہیں: آ وی عورت کو اس کے حیض کے بعد والے اس طبر میں طلاق نبیل دے گا جس حیض کے دوران اس نے عورت کو طلاق دی تھی بکلہ جب ا مجھ حیض کے بعد وہ عورت یہ ک ہوجائے گی تواسے طلاق دے گا۔

> . 1309)-سندروايت: (البو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ بِرَاهِنِمَ قَالَ:

> مَثْن روايت: إِذَا آرَادَ الرَّجُلُ آنُ يُنْطَلِقَ إِمْرَآتُهُ بِللْمُنَّةِ تَرَكَهَا حَتَى تَعِيْضَ وَتَطْهُرَ مِنْ حَيْضَ فَهُ اللَّهُ يَطَلِقُهُمَا تَطْلِيْفَةً مِنْ خَيْرِ جَمَاعٍ ثُمَّ يَتُرُكُهَا حَتَى نَنْقَضِى عِدَّتُهَا وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا ثَلاثًا عِنْدُ كُلِّ طُهُرٍ تَطْلِقَةٌ خَذْ مُطَلِقَهَا ثَلاثًا

اہ م الوضیفہ نے - حمادین ابوسلیمان کے حوالے سے بید روایت نُقل کی ہے- اہرائیم تُخفی فرماتے ہیں:

''تم میں ہے جب کو نی شخص اپنی بیوی کوسنت کے مطابق طلاق دینا ہے ہے اس کو حرت اس کی جس کے مطابق حین آ جائے بھروہ کورت اس کیفس ہے پاک ہوجائے بھروہ اسے ایک طلاق دے گا جبکہ اس نے اس کورت کے ساتھ صحبت نہ کی جو بھراس کورت کوائی ہے ہی رہنے دے گا۔ یہاں تک کہ اس کی عدت گزر جائے 'لیکن اگروہ جائے تو خورت کو تین طلاقی میں دیا ہی کہ کہ وہ یا کہ کا در ہر طبر کے وقت ایک طلاق دیدے گا' یہاں تک کہ وہ یوری تین طلاقی دیدے گا' یہاں تک کہ وہ یوری تین طلاقی دیدے گا' یہاں تک کہ وہ

ا مام محمدین حسن شیبانی نے بیروایت کتاب' الآثار' بین نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوطنیفہ سے روایت کیا ہے۔ . 1310ء – سندروایت: رائبو تحییف فَفَقَ عَنْ حَمَّادِ عَنْ \* امام ابوطنیفہ نے - سماد بن ابوسلیمان کے حوالے ہے یہ

. **131**0) - سندروايت (ابنو خينيفة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ ِبُوَاهِيْمَ قَالَ:

سَنَّى روايت: إذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُتُطَلِّقَ اِمْرَأَتَهُ نُحُومِلَ لِلسُّنَّةِ فَلُكُطِيَّفَهَا عِنْدَ عُرَّةً كُلَ هَلالْ

"جب وکی شخص اپن حاملہ بوی کوسنت کے مطابق طلاق دیے کارادہ کر ہے وہ بریکی کے جاند کے ساتھ اے طلاق دیگا ''۔

روایت نقل کی ہے۔ ابراہیم تخعی فرماتے ہیں '

1309) احرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (462) و ابن ابي شيبة 457في الطلاق: باب مايستحب من طلاق السنة -وكيف هـ \* -وعبدالرزاق 601/1092 (10921) في الطلاق: باب المسارء ق-و ابن حزم في المحلي بالآثار 401/9في الطلاق

1310)خرجه محمدين الحسن الشبباني في الآثار( 464)-وابن ابي شينة /58 17743)في البطلاق:ماقالوافي الحامل كيف

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه كان ياخد ابو حنيفة ثم قال محمد وبه كان ياخد ابو حنيفة اما في قولنا طلاق الحامل للسنة طلقة واحدة في غرة الهلال او متى شاء ويتركها حتى تنضع حملها وكذلك بلغنا عن حسن البصرى (و) جابر بن عبد الله وبلغنا نحو ذلك عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنهم\*

ا مام محرین حسن شیبانی نے بیروایت کتاب' الآتار' میں نقل کی ہے' انہوں نے اے امام ابوطنیفہ ہے روایت کیا ہے' پھراء محمد فرماتے ہیں: امام ابوطنیفہ اس کے مطابق فوتی و یا کرتے تھے۔

تا ہم ہماری پیرائے ہے: حاملۂ ورت کوطلاق وینے کا سنت طریقہ بیہے: آ دمی مہینے کے آغاز ٹین ٹیاجب چاہئے اے ایک طلاق دید نے اور چر یو ٹری رہنے دیئے یہاں تک کردہ محورت بچے کوجنم ویدے۔

حسن بھری کے حوالے ہے حضرت جاہر بن عبداللہ نظائیائے ای کی ما نندروایت ہم تک پینچی ہے اوراس کی ما نندایک اور روایت حضرت عبداللہ بن مسعود ڈینٹوئنے بھروالے ہے ہم تک پینچی ہے۔

(1311)- سندروايت: (أَبُوْ حَيْنِفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ الله

مُثْنُ روايت: أنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ الْاَسْلَمِيَّةَ مَاتَ عَنْهَا زُوْجُهَا فَوَلَدَثُ لِحَمْسَةٍ وَعِشْرِيْنَ يَوْمًا فَمَرَّ بِهَا اَبُوْ السَّنَائِلُ فَقَالَ لَهَا تَزَيَّنْتِ وَتَصَنَّعْتِ تُولِيدِيْنَ الْبُاءَةَ كَلَّا وَرَبِ الْكَعْبَةِ حَثَى يَبُلُغَ أَقْصَى الْاَجَلَيْنِ فَأَتَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَذَبَ اَبُوْ الشَّنَابِلُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ

امام ابوطیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان - ابراہیم تحقی ک حوالے سے بیردوایت فقل کی ہے:

سیدہ سیعہ بنت حارث اسلمیہ کے شوہر کا انقال : 
گیا انہوں نے شوہر کے انقال کے پندرہ دن بعد بچ کوہش بیا
(اوراس کے بعدشادی کے لئے تیار ہوکر بیٹھ گئیں) ابوسنائل کے
اس خاتون کے پاس سے گزرہ وا تو انہوں نے اس خاتون ہ
کہا: تم آراستہ اور تیار ہوکر بیٹھ گئی ہوئے تم شادی کرنا چاہ رہی ہو
رب کعبد کی تم وہ والی عدت نہیں گزرتی جو بعد میں پوری ہوڈ
اکرم طابق کی خدمت میں حاضر ہوئی نبی اکرم طابق ن نبی
بارے میں بتایا ( تو بی اکرم طابق نے نارشادفر مایا) ابوسنائل نے
بارے میں بتایا ( تو بی اکرم طابق نے نارشادفر مایا) ابوسنائل نے
علط کہا ہے جب بیصور تحال ہو ( یعنی جب تمہاری شادی ہو) آپہ تھ

حافظ ابن خسرونے بیرروایت اپنی''مسند'' ملس-ابوغزائم بن ابوعثمان-ابوسین بن زرتوبیہ-ابوہمل بن زیاد-حامد ترسیر بغوی-ہوزہ کے حوالے ہے امام ابوضیفہ ہے روایت کی ہے۔ انہوں نے بیروایت ابوقاسم بن اجمہ بن عر-عبدالله بن حس عبدالحن بن عر-مجمد بن ابرا ہیم-مجمد بن شجاع تنجی ۔ حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوعیف سے روایت کی ہے تا ہم انہوں نے پدالفاظ آئے کیے ہیں:

ولدت بعد وفاته بسبع عشرة ليلة الحديث

"ال خاتون نے اپنے شوہر کے انقال کے 17 دن بعد بچ کوجنم وے دیا"۔

انہوں نے بیروایت احمد بن علی بن مجمد خطیب محجمہ بن احمد خطیب علی بن ربیعہ حسن بن رشیق مجمہ بن مجمد بن حفص – صالح بن مجمد حماد بن ابوصیفہ کے حوالے سے امام ابوصیفہ ہے کہلی روایت کے الفاظ کے مطابق نقل کی ہے۔

امام اپوضیفہ نے -علقمہ بن مرتبر -سعید بن میتب کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے:

حفرت عبدالله بن عمر ظاف روایت کرتے ہیں: می اکرم نافیا نے ارشاوٹر مایاہے:

''لعان کرنے والے دونوں افراد (لینی میاں بیوی) بھی اکٹیٹیم ہو کتے ہیں''۔ (1312)-سندروايت: (اَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ مَرْتِيدٍ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ

اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

متن روايت: المُتكارعِنَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ ابَدًا

\*\*\*---

ابوگھے بخار کی نے بیروایت محکمہ بن منذر بن معید ہروی -احمد بن عبداللہ کندی اور ابرا نیم بن جراح - ابوسعیر کے حوالے ہے امام ابوطیفہ ہے روایت کی ہے۔

امام اوصنیف نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے بید روایت نقل کی ہے- اہرائیم تخفی بیان کرتے ہیں:

عروہ بن مغیرہ نے قاضی شرک کو پیغام بھیجا عروہ ان دنوں
کوفہ کے امیر نظے انہوں نے قاضی شرک سے دریافت کیا: ایک
ضخص اپنی بیوی کو کہتا ہے: جمہیں طلاق بتدے تو قاضی شرک نے
بتایا کہ دھنرت علی بن ابوطالب ڈالٹیڈا سے تین طلاقی شار کرتے
تھے جبکہ دھنرے نمر ڈلائٹیڈا سے ایک طلاق شار کرتے تھے اور یہ کہتے
تھے جبکہ دھنرے میں مرد کو تورت کے ساتھ رجوع کرنے کا حق

(**1313**)- *مندروايت*:(اَبُـوُ حَـنِيفُةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ:

مَّنَ رُوايت: أَنَّ عُورَدَة بُنَ الْمُعْفِيْرَةَ أَرْسَلَ إِلَى شُرَيْحٍ وَهُوَ آمِيْرٌ عَلَى الْكُوفَةِ فَسَالُهُ يَقُولُ الرَّجُلُ إِلْمُرَاتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ ٱلْبَتَّةَ فَقَالَ كَانَ عَلِيٌّ بُنُ آبِي طَالِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَجْعَلُها وَاحِدَةً وَهُوَ آمُلُكُ بِرَجُعَتِهَا رَضِى اللهُ عَنْهُ يَجْعَلُها وَاحِدَةً وَهُوَ آمُلُكُ بِرَجُعَتِهَا عَقَالَ عُرُوةً بُنُ الْمُغِيْرَةِ فَمَا تَقُولُ ٱلْنَاتَ قَالَ شُرَيْحُ

1312) اخرجه البيهقى فى السنن الكبرى 7409/-ومسلم (1493)عن ابن جبير سعن ابن عمر: ان رسول الله صلى الله عليه ومسلم قر-حسابكماعلى الله—احدكماكادب-لامبيل لك عليها-والبحارى(5312)-وابن حبان (4287)

1313)اخرجسه منحسديس المحسن الشبيابي في الآثاور (497)-وعبيدالرزاق.356/6(11176)في البطلاق:باب طلاق البتة خطية-وابن ابي شبية /382/16(1664)في الطلاق:باب البتة والبريةالخلية والحرام-ومعيدس منصورفي السنل 1664/429/1

اَخْتِرُ لَكَ بِهِمَا قَالَا فَقَالَ عُرْوَةُ بُنُ الْمُخِيْرَةِ عَزَمُتُ عَلَيْكُ لِمَا قُلْتَ فِيهَا قَالَ شُرَيْحٌ أَرَاهُ قَلْ حَرَجَ مِنْهُ الطَّلَاقُ وَقَولُكُ ٱلْبَقَّةَ بِدُعَةٌ فَيَئِتُهُ عِنْدِ بِدُعَتِهِ فَإِنْ كَانَ اَرَادَ لَلَاثَا فَفَلاتًا وَإِنْ كَانَ اَرَادَ وَاحِدَةً فَوَاحِدَةً كَانَ اَرَادَ ثَلاثًا فَفَلاتًا وَإِنْ كَانَ اَرَادَ وَاحِدَةً فَوَاحِدَةً

ثُمَّ لَسَالَ السَرَاهِيْمُ وَقَوْلُ شُرَيْحٍ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ قَوْلِهِمَا

حاصل ہوگا۔ عروہ بن مغیرہ نے دریافت کیا: آپ اس بارے ہیں کیا گئے۔ ہیں؟ قاضی شریح نے بتایا: میں نے آپ کو یہ بتا دیا ہے جو ان دونوں حضرات کی رائے ہے۔ عروہ بن مغیرہ نے کہا: میں آپ کو یہ بتا دیا ہے۔ کر وہ بن مغیرہ نے کہا: میں کر یہ تو قاضی شریح نے کہا: میں یہ جھتا ہوں کہ طلاق کے لفظ کر یہ تو قاضی شریح نے کہا: میں یہ جھتا ہوں کہ طلاق کے لفظ کے ذریعے تو طلاق واقع ہو جائے گئ البتہ لفظ 'بنہ' ایک ایسالفظ ہے جو بعد میں ایجاد ہوا ہے۔ تو ایک صورت میں آ دلی کی نیت کا اغزیر ہوگا اگر اس نے تین طلاقوں کی نیت کی ہوگی تو تین طلاقیں شار ہوں گی اورا گر اس نے ایک طلاق کی نیت کی ہوگی تو ایک بائنہ طال تی شار ہوں گی اورا گر اس نے ایک طلاق کی نیت کی ہوگی تو ایک بائنہ طال تی شار ہوں گی اورا گر اس نے ماکھ شاری کو سائی مورت کوشادی کا پیغا م و س

(اس کے بعد ایرائیم تخفی نے یہ بات بیان کی:) اس بارے میں قاضی شرت کا فتوئی میرے نزدیک ان دولوں صحبان ( معنی حضرت مر بنی تفاور حضرت ملی جائیف) کے قول کے مقالمے میں زیادہ پہندیدہ ہے۔

حافظ میں بن مجمد بن خسرونے میدوایت اپنی''مند'' میں۔ ابوقائم بن احمد بن عمر۔عبدالقد بن حسن خلال۔عبدالرحمٰن بن عمر۔ محمد بن ابراہیم۔مجمد بن شجاع۔حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے اس کوسن بن زیاد کے حوالے نے امام ابوحنیفہ رٹی فیزے روایت کیا ہے۔

(1314) - سندروايت: (اللو حَنِيْفَةَ) عَنْ اِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسُلِمِ الْبَصَرِيِّ وَيُعْرَفُ بِالْمَكِيِّ عَنْ حَسَنٍ عَنْ عِمْرَانَ بْن حُصَيْن:

اہام ابوصلیف نے - اساعیل بن مسلم بھری بوتی ( کے اسم منسوب کے ساتھ ) معروف میں -حسن (بھری ) کے حوالے سے بیر روایت نقل کی ہے - حضرت عمران بن حسین جی التخذیوان

متن روايت: أنَّ إِمْرَأةً ذَكْرَتْ لِعُمَرَ بْنِ الْعَطَّابِ لَيَ عَالَوْن فِي مَعْرَتْ عَرِين وَطَاب وَلْأَتَوْكَ ماضي

(1314) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثارر 493) والبهقي في السن الكبرى 226/7في السكاح بابا احل العسر -وسعيدابين منصور في السنن 2/27(2010) - اسن ابي شببة 4/94/3 (1648) في النظائق بساب مساقسالوافي امرأة حسر -وعبدالرزاق 25/6(2/1072) و(2070) في الطلاق باب احل العنب ا حضر ا وه پچ عمر خا اختیا

رَسِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ زَوْجَهَا لَا يَقُونَهَا فَأَجَّلُهُ حَوْلِاقَلَمُ يَغَرِبُهَا فَخَيَّرَهَا فَاخْنَارَتُ نَفْسَهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وِحَعَلَهَا تَطْلِيقَةً بَالِنَةً

بات ذکر کی کداس کا شوہراس کی قربت حاصل نبیل کرسکنا تو حضرت عربی کرسکنا تو حضرت عربی کا بیتن کرسکنا تو دو چر بھی اس عورت کی قربت حاصل نبیل کرسکا تو حضرت عربی نظینفرنے اس عورت کو اختیار دیا اس عورت نے اپنی ذات کو اختیار کرلیا تو حضرت عمر بیل شخونے ان میاں بیوی کے درمیان علیمد کی کردادی اور انہوں نے اس چیز کوایک با تعطاق قرار دیا۔

حافظ طلحہ بن مجمہ نے بیروایت اپنی''مند''میں-اجمدا بن مجمہ –احمہ بن حازم-عبداللہ بن زبیر بیجھنے کے حوالے سے امام ہے دوایت کی ہے۔

حافظ حسین بن محمد بن خسر و بنخی نے بیروایت اپنی 'مسند' میں۔ ابوفضل احمد بن حسن بن خیرون۔ ابونکی حسن بن احمد بن ابرائیم بن شاذ ان - ابونصر احمد بن اشکاب بخاری - عبدالله بن طاہر قزویی - اساعیل بن توبیقز ویں -محمد بن حسن کے حوالے سے امام ابیر شیفیہ سے روایت کی ہے۔

اورانہوں نے اس کو۔ ابوقاسم بن احمد بن عمر -عبدالقد بن حسن حافظ -عبدالرحمٰن بن عمر -محمد بن ابراہیم -محمد بن شجاع -حسن بن زیاد کے حوالے سے امام الاحقیف سے روایت کیا ہے۔

حسن بن زیاد نے بیروایت اپنی 'مسند' میں اہام ابوحذیفہ سے روایت کی ہے۔

امام ابوصنیقہ نے - ابو بکر ایوب بن ابو تمیمہ کیسان بصر ک کے حوالے سے میدروایت نقل کی ہے:

حضرت ثابت بن قیس بن شاس مثالی فالفا کی ابلید نی اگرم شاقط کی درمت میں حاضر ہوئیں انہوں نے وض کی ایمی اور ثابت ایک جیت کے نیچ اسٹیے نیس ارم سالفی اور ثابت ایک جیت کے نیچ اسٹیے نیس ارم سالفی اس کے دریافت کیا: کیا تم اس باغ کے موض میں اس سے ضلع حاصل کرلوگی ؟ جواس نے تمہیں مہر کے طور پر دیا تھا۔ اس خاتون نے خرض کی: تی ہاں مکارم مرید میں تجھد سے دون گی تو تی اگرم شالفی خرض کی: تی ہاں مکارم مرید میں تھی تھد سے دون گی تو تی اگرم شالفی تا

1315) - مندروايت: (أَبُوْ حَنِيُ فَةَ) عَنْ آبِي بَكُرٍ 'يُوْبَ بْنِ آبِي تَعِيْمَةَ كَيْسَان الْبَصَرِيّ:

مَّن رواكَيَّ أَنَّ إِمْ رَاةَ ثَابِتِ الْمِن قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ أَن مِّن رَضَّاسٍ مَن رَسَمَّاسٍ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ لَا يَجْمَعُنِي وَتَابِتُ سَقَفُ ابَدًا فَقَالَ اتَخْتَلِعِيْنَ مِنْهُ مِحْدِبُ فَقِيدٍ الَّتِي أَصْدَقَكَ قَالَتُ اجَل وَزِيَادَةً قَالَ مَن حَدِبُ فَتِيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اَمَّا الزَّيَادَةُ قَلا ثُمَّ اَشَارَ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اَمَّا الزَّيَادَةُ قَلا ثُمَّ اَشَارَ مَ تَابِي قَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اَمَّا الزَّيَادَةُ قَلا ثُمَّ اَشَارَ مَ تَابِي قَلْمَالً مَا الزَّيَادَةُ قَلا ثُمَّ اَشَارَ مَا تَا اللهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اَمَّا الزَّيَادَةُ قَلا ثُمَّ الشَارَ

1215) اخرجه الحصكفي في مسندالامام ( 301)-وابن حبال ( 4280)-ومالك في الموطا 564/2في الطلاقي مات ماجاء في محلع-ومن طريق مالك اخرحه الشافعي 5150/2-واحمد433/68-وابوداود( 2227) في الطلاق بهات في الحمع-وابي تحروفه المنتقى (749)-والبيهقي في السنن الكبري 313/7

نے فرمایا: جہاں تک مزید ادائیگی کا تعلق ہے وہ نہیں ہوگ ہے آپ نے حضرت ثابت رہائن کواشارہ کیا ( کہ وہ انہیں طہ آ دے دیں تو انہوں نے ایابی کیا)

حافظ طلحہ بن محمد نے بیدوایت اپنی ''مسند' میں-احمد بن محمد بن سعید ہمدانی محمد بن حسن بزار محمد بن عبدالرحمٰن محمد بن مغیر و ظم بن ابوب کے حوالے ہے امام ابوحنیفہ سے روایت کی ہے۔

حافظ ابوعبدالله حسین بن مجمد بن خسر دینے بیر داریت اپنی مسند' میں-مبارک بن عبدالببار صیر فی -حسن بن مجمد فاری - حافظ محمد ا بن مظفر عبد العمد بن على بن احمد محمد بن احمد بن احمد بلدى - صالح بن احمد تر فدى - حماد بن ابوهنيف كي حوالے ا ابوحنیفہ ہے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت احمد بن علی بن مجمد خطیب محمد بن احمد خطیب - ابوللی بن ربیعہ - حسن بن رهبوق محمد بن حفص - صالح بن محر-حماد بن الوحنيف كحوالي الم الوصنيف بروايت كى ب

انہوں نے بدروایت ابوضل احمد ابن خیرون - ان کے ماموں ابوعلی - ابوعبداللہ بن دوست علاف - قاضی عمر بن حسن اشانی -منذر بن مجر-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے۔ یوٹس بن بکیر کے حوالے سے امام ابوطنیفہ نے قتل کی ہے۔

قاضى عمراشنانى نے امام ابوحنیفہ تک اپنی ندکورہ سند کے ساتھ اس کوروایت کیا ہے۔

(1316)-سندروايت (البو حَينيفَة) عَنْ جَعْفَرَ بْنِ الم الوصنف في - المام بعفر (صادق) بن محر (باقر) مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: اليّ والدك والعرب بيروايت عَلَى كي براح فرمائے ہیں:

متن روايت: يَسنُكُحُ الْعَبْدُ زَوْجَتَيْنِ وَيُطَلِّقُ

'' نمام دوعورتوں کے ساتھ نکاح کرسکتا ہے اور ووطلا قبر و بيمكنا ہے"۔

حافظ طلحہ بن محد نے بیروایت اپنی ''مسند'' میں – ابوع ہی احمہ بن محمر بن سعید – احمہ بن حازم – عبیداللہ کے حوالے سے امام منیقہ سے فقل کی ہے۔

(1317) - سندروایت: رابُل حینیقَهَ) عَن إِبْرَ اهیمَ بْنِ امام الوضیفد نے - ابراتیم تخفی بن بزید تی - عظ، ن (1316)اخرجه صحمدين الحسن الشيباني في الآثاور 427)-في السكاح:بناب النزوج يتزوج الامة ثم يشتريها اويعتق-وتي الموطا187(1558)-ابن ابي شيبة 81/5 في النكاح:باب ماقالوافي العبدتكون تحته الحرة اوالعرتكون تحته الامة-ك طلاقها؟ وعبدالرراق (12955) في الطلاق باب طلاق الحرة - وسعيدابن منصور 1/316 (1340) (1317)قدتقدم ابورباح کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے: حضرت علی بن ابوطالب کرم اللہ وجہ قرماتے ہیں:

''طلاق کا تھم' خواتین کی حیثیت کے اعتبار سے ہوگا' اور عدت کا تھم بھی خواتین کی حیثیت کے اعتبار ہے ہوگا۔ يُولِيدَ الْمَكِّكِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ آبِي رَبَاحٍ يَعُولُ:

مَشْن روايت: قَدالَ عَلِيثُ بُدُنَ آبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَةُ ٱلطَّلَّاقُ بِالنِّسَاءِ وَالْعِلَّةُ بِالنِّسَاءِ \*

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة "ثم قال محمد وبه ناخذ اذا كانت المراة حرة فطلاقها ثلاث وعدتها ثلاث حيض حراً كان زوجها او عبداً وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه "

امام محرین حسن شیبانی نے یہ روایت کتاب''الآ ٹار'' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ ہے روایت کیا ہے' پھرامام محرفر ماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں' جب مورت آزاد ہونو اس کو تین طلاقیں دی جا کیں گی اور اس کی عدت تین حیض ہوگی خواہ اس کا مثو ہر آزاد ہوئیا غلام ہونامام ابوصنی کم بھی بھی تھی قول ہے۔

(1318)- مندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ صَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِ آنَّهُ قَالَ:

مَّسْ روايت: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتُبَةَ إِذَ اللهِ مُنِ عُتُبَةً إِذَ اللهِ مُن عُتُبَةً إِذَ اللهِ مَن أَدُهُ تَطْلِيْقَتَين مُنَمَ اللهِ مُن اللهِ عَنْدَ وَجُا خَرَ كَفَ اللهِ عَنْدَهُ فَمْ اللهِ عَنْدَهُ فَمْ اللهِ عَنْدَهُ فَمْ اللهِ عَنْدَهُ فَلَهُ اللهِ عَنْدَهُ فَلَهُ اللهِ اللهِ عَنْدَهُ فَلَا اللهِ اللهِ عَنْدَهُ اللهِ اللهِ عَنْدَهُ اللهِ عَنْدَهُ اللهُ عَنْدَهُ اللهِ عَنْدَهُ اللهُ عَنْدُهُ اللهُ عَنْدُهُ اللهُ عَنْدُهُ اللهُ عَنْدُهُ اللهُ اللهُ عَنْدُهُ اللهُ عَنْدُهُ اللهُ عَنْدُهُ اللهُ عَنْدُهُ اللهُ عَنْدُ وَلِكَ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدُهُ اللهُ الله

امام الوصنيف تـ - حماد بن الوسليمان كي عوالے سے ميد روايت نقل كي ب - سعيد بن جير بيان كرتے ہيں:

<sup>1315)</sup> اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار ( 467) - وابن ابي شيبة (1838) في الطلاق باب من قال:هي عنده على طلاق حتيد - وعيدالرزاق(11168) - والبهقي في السنن الكبر ك 355/7

عبدالله بن عقب نے کہا: جب تمہاری طاقات حضرت عبدالله بن تمر مُن اللہ اسے ہوتو ان ہے اس بارے میں دریافت کرتا۔ دادگی کہتے میں میری طاقات حضرت عبداللہ بن تمر فی تفاعی ہوئی میں نے دریافت کیا تو انہوں نے بھی حضرت عبداللہ بن عباس واقع کے تول کے مطابق جواب دیا''۔

حافظ این خسر و نے بیہ روایت اپنی 'مسند' میں - ابوق ہم بن احمہ بن عمر -عبداللہ بن حسن خلال -عبدالرحمٰن بن عمر - محمد بن ابراہیم - محمد بن شجائے - حسن بن زیاد کے حوالے ہے اما ابوطنیفہ ہے روایت کی ہے ۔

(واخوجه)الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبهذا خله كان ياخذ ابو حنيفة اما قولنا فهي على ما بقى من طلاقها اذا بقى منه شيء وهو قول عمر بن الخطاب وعلى بن ابو طالب ومعاذ بن جبل وابي بن كعب وعمران بن حصين وابي هريرة رضى الله عنهم \*

امام محر بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوا، م ابوحنیفہ ہے روایت کیا ہے پھراء محرفر ماتے میں: امام ابوحنیفہ ان سب صورتوں میں بچی فنو کا دہتے میں۔

تا ہم ہماری بیرائے ہے: ہاتی رہ جانے والی طلاقوں کی نمیاد پڑو واس کے پاس آئے گی جَبَدایک طلاق : کِی ہوئی ہو۔ حضرت عمر بن خطاب حضرت علی بن ابو طالب حضرت معاذ بن جبل حضرت الی بن کعب حضرت عمران بن حصین اور حضرت ابو ہر برہ ڈٹائٹی کا بھی فقو کئی ہے۔

(1319) - سندروایت: رابو خینفة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ دوایت فَلَ کی دار بین ابوسلیمان کے حوالے تے یہ روایت فقل کی ہے- ابراہیم فنی فرماتے میں:

مُتُنُّ رَوايت زِاذَا طَلَقَ الرَّجُلُ اِمْرَاتَهُ نُمَّ رَاجَعَهَا فَقَدْ اِنْهَدَمَ مَا مَضى مِنْ عِذَّتِهَا فَإِنْ طَلَّقَهَا اِسْتَانَفَتِ الْدَدَّةُ

روایت کی ہے۔ ابراہیم می ترمائے ہیں:
'' جب کو نُ شخص اپنی بیوی کوطلاق دے دے اور پھر اس

۔ رجوع کرلے تو اس کی ٹرشتہ عدت کا بعدم ثنار : وقی ہے پچر
اگر وواس عورت کوطلاق دے دیتا ہے تو عورت نئے سرے سے
عدت گزارے گئی'۔

(اخرجه) الامام محمد ابن حسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفةٌ ثم قال محمد وبه ناخذ

ر 1319) خرجه محمدين الحسن الشياسي في الأثارر 467) -وعبدالرزاق 306/6 (10946) في الطلاق :باب الرجل يطلق المر ة ت يراجعها في عدتها ثم يطلقها من اي يوم تعتد؟

وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه

ا مام محمد بن حسن رحمه الند تعالیٰ نے میروایت کتاب الآثار میں آتل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابو حذیفہ سے روایت کیا ہے پھر ا، م محمر فر ماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتوئی دیتے ہیں امام ابوصنیفہ کا بھی یہی تول ہے۔

حسن بن زیاد نے بیروایت این 'مند' میں امام ابوحنیفے نقل کی ہے۔

: 1320) - سلاروايت: (أَبُو حَنِيْفَةً) عَنُ الْحَكَم بن غُتَيْبَةَ عَنْ مِقْسَمِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا:

''رجوع صحبت کرنے کی صورت میں ہوتا ہے اور طلاق کا مَتَن روايت: أنَّ الْفَيْءَ الْجَمَاعُ وَعَزِيْمَةُ الطَّلاق إنْفِضَاءُ أَرْبَعَةَ أَشُهُر \*

بخة عزم عارميني كأثر رجانات '۔

حافظ طلحة بن محمد نے بيروايت اپني 'مسند' بيس على بن محمد بن عبيد على بن عبدالملك بن عبدر بـ - امام ابو يوسف قاضى كے حوالے ہام ابوصنیفہ ملاشنا ہے روایت کی ہے

حافظ حسین بن محمد بن خسرونے بیر دایت اپنی ' مسند' میں - ابوسعداحمہ بن عبدالجبار بن احمر - قاضی ابوقاسم علی بن ابوعلی -یوقا تم ابن ثلاج - ابوعباس احمد بن عقدہ -عبدالواحد بن حارث فجند کی - انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے- ابراہیم بن مغیرہ مروزی محربن مزاحم کے حوالے ے امام ابوصیفہ بنائنزے روایت کی ہے۔

، 1321) - سندروايت: (أَبُو حَنِيفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَن

متن روايت: فِينَي السرَّجُ لِيَتَزَوَّ جُ الْأَمَةَ فَتُعْتَقُ قَالَ لُنَخَيَّسَرَ فَيانُ إِنْحَسَارَتُ زَوْجَهَا فَهِيَ إِمْرَاتُنُهُ وَإِنْ إنْحَتَارَتُ نَفْسَهَا فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ وَإِنْ مَاتَ وَفَهُ إِخْتَارَتُهُ فَعِلَّاتُهَا ٱرْبَعَةَ ٱشْهُرِ وَعَشَرِ وَلَهَا نَعِيْسُوَاتُ وَإِنْ مَمَاتَ وَقَدْ إِخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَعِلَّتُهَا تَهِ أَنُ حَيْض وَلَا مِيْرَاتَ لَهَا \*

امام الوصيف نے - حماد بن ابوسليمان كے حوالے ہے-ابراہیم تخی تا ہے تنص کے بارے میں نقل کیا ہے:

امام ابوصیفہ نے - تھم بن عتیبة -مقسم کے حوالے ہے بیر روایت نقل کی ہے۔حضرت عبداللہ بن عباس بٹائف فرماتے ہیں:

" جوسى كنيز عشادى كرتائ كجروه كنيزا زاد موجاتى ي تو ابرائيم تخفي فرماتے ہيں:اس كنيز كو اختيار ديا جائے گا'اگر وہ ایے شوہر کو اختیار کر لے تو اس کی بیوی شار ہو گی اور اگر اپنی ذات کواختیار کر لیتی ہے تو اب مرد کا اس پر کوئی اختیار نہیں ہو كَا أَنْرِم دِ كَا انْقَالَ مِوجِائِ أُور عُورت نِے شُو ہِرُ كُوا خَتْيار كرايا تَهَا ` توا ب اسعورت کی عدت حیار ماه دس دن بهوگی اوراس کووراڅت میں حصہ ملے گا؛ کتیمن اگر مرد کا انتقال ہو جا تا ہے اور عورت نے ا بنی ذات کواختیار کرلیا قفا' تواس کی عدت تمین حیض ہوگی' لیکن

\_132) خرجه ابن ابي شيبة 136/4 (18596) في الطلاق-وسعيدين منصور 53/2 (1893)-و البيهقي في السين الكبري 379/7

<sup>1321)</sup>اخىرجىــەمىحىمىدىن الىحسن الشيباني في الآثار: 428)في النىكتاح .بىاب يشزوج الامة ئىم بششريهااويعنق-وابن امي ---ة168/5في الطلاق الله ماقالوافي الامة تكون للرجل فيعتقها-نكون عليهاعدة ؟

## اے درافت میں حدثین علے گا''۔

(اخرجه)الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه(عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابي حنيفة رضي الله عنه\*

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کواما م ابوصنیفہ سے روایت کیا ہے بچراہ م محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں امام ابوصنیفہ کا بھی ہیں تول ہے۔

> (1322)- *سندروايت* (أَبُّـوُ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ:

رِ بَوْسِهِ مِنْ مَا مُنْ مُلُو كَةً وَلَهَا زَوْجٌ مُنْ مُرُوكةً وَلَهَا زَوْجٌ مُنْ مُرُوكةً وَلَهَا زَوْجٌ مُنْ مُرُوكةً وَلَهَا زَوْجٌ فَا خُيْرَتْ فَانُ إِخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَهُمَا عَلَى لِكَاجِهِمَا فَلَيْ مَا عَلَى لِكَاجِهِمَا فَلَيْ مَا وَلَمْ عَلَى لِكَاجِهِمَا وَلَمْ عَلَى لِكَاجِهِمَا وَلَمْ عَلَى لِكَابُهُمَا وَلَمْ مَنْ لَهُ خُلُ بِهَا فُرِقَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَكُنُ لَهَا صِدَاقٌ مِنْ يَوْمِهَا ذَلِكَ \*

امام ابوصنیف نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے یہ روایت نظل کی ہے- ابرا ہیم خوخی فریاتے ہیں:

''جب کسی کنیزگوآزادگر دیا جائے اس کا شوہر موجود ہو ۔ اس کو اختیار دیا جائے گا اگر وہ اپنے خوہر کو افتیار کر لیتی ہے قو دونوں اپنے نکاح پر برقرار رہیں گے اگر مرد نے خورت کی رفتی کی کروائی ہوئی تھی تو مہر کی رقم کنیز کے آقا کو سے گی اور اگر عورت اپنی ذات کو اختیار کر لیتی ہے اور مرد نے اس کی رفعتی نہیں کروائی تھی تو ان دونوں میاں بیوئی کے درمیان علیحہ گی کروا دی جائے گی اور چراس عورت کوئوئی مہزئیس سے گا'۔

(اخرجه)الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه\*

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیردوایت کتاب 'الآ تار' میں نقل کی ہے انہوں نے اسے امام ابو عنیفہ سے روایت کیا ہے مجراء -محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں امام ابو صنیفہ کا بھی بھی تو ل ہے۔

> (1323) - سندروايت (البو خنيفَة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ انْ اهَدَ:

امام ابوصیقہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے ہے -ابرائیم نخف ہے ایس کنیز کے بارے میں نقل کیا ہے :

(1322) اخرجه محصدين المحسن الشيباني في الآثار (429) في السكاح : يباب النزوج يتزوج الامة لم يشتريها اوبعنو – وعبدالوزاق (13004) باب الامة تعنق عندالعبد-وابس ابي شيبة 97/5 في الطلاق : باب ماقالو الى الامةتغير فتختار نفسها (1323) اخرجه محمد بن الحسن الشيباني في الآثار (430) في النكاح : باب الزوج ينزوج الامة لم يشتريها اويعنق – وابن ابي شية 168/5 في الطلاق : باب ماقالو الى الامة تكون للرجل فيعنها - تكون عليها عدة؟

مِيْ عِدْتِهَا آنَّهَا تَعْتَدُ عِدَّةَ الْآمَةِ وَلَا تَرِثُ وَإِنْ غَنَّفَهَا تَطْلِيْفَتَيْنِ ثُمَّ أُغْتَقَتْ اِعْتَذَّتْ عِدَّةَ ٱلْآمَةِ \*

وہ عورت آ زاد ہو جاتی ہے تو وہ پیفر ماتے ہیں: وہ کنیز کی عدت کی طرح کی عدت گزارے گی اور وہ دارث نہیں ہے گی لیکن اگر مرو نے اسے طلاق دے دی پھر وہ عورت آ زاد ہو جاتی ہے تو وہ کنیر کی میں میرت کر ارے گی'۔

(اخبرجه)الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیردوایت کتاب'' الآٹار'' میں نظل کی ہے انہوں نے اے امام ابوصنیفہ ہے روایت کیا ہے بھرامام محرفر ماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں امام ابوصنیفہ کا بھی یہی قول ہے۔

> : 1324) - سندروايت: (أبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادِ عَنْ لِرُ اهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةً:

> > مْتَن روايت: أنَّهُ طَـلَّقَ إِمْسَ آتَـهُ تَطْلِيْقَةً فَحَاضَتُ حَيْضَةً ثُنَّمَ إِرْنَفَعَ حَيْضُهَا سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا ثُمَّ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحِيْضَ غَيْرَهَا فَذَكَرَ ذَٰلِكَ عَلْقَمَةُ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْ دِرَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ هَٰذِهِ اِمْرَاَّةٌ حَبْسَ اللهُ مِيْرَاثَهَا عَلَيْكَ فَكُلُّهُ \*

ا مام الوصيف نے - حماد بن ابوسليمان - ابراہيم تخعي کے حوالے سے -علقمہ کے بارے میں بیروایت عل کی ہے:

''انہوں نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دیدی اور پھر اس عورت کوالیک حیض آیا ' پھرستر ہ ماہ تک اے حیض نہ آیا' پھراس کے بعد حیض آنے ہے پہلے اس عورت کا انتقال ہو گیا' علقمہ نے اس صورتحال کا ذکر حضرت عبداللہ بن مسعود ﴿اللَّهُ اِسَ كَيا تُو انہوں نے فر مایا: بیرہ ہمورت ہے جس کی وراثت کؤ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے روک لیا تھا 'توتم اس کو حاصل کراؤ'۔

حافظ حسین بن محد بن خسرونے بیروایت-ابوقائم بن احمد بن تمر-عبداللہ بن حسن خلال-عبدالرحمن بن تمر-محجہ بن ابراہیم-محمر بن شجاع - حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوصنیف سے روایت کی ہے۔

(واخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه نـاخـذ تـعتـد بـالـحيض ابداً حتى تئس من المحيض فنعند بالشهور ويرثها زوجها ما كانت في عدته وهو قول ابو حنيفة\*

امام محد بن حسن خیبانی نے بدروایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوطنیف سے روایت کیا ہے بجرامام ئر فرباتے ہیں: ہم اس کےمطابق فتو کی دیتے ہیں۔وہ تورت اس وقت تک نیف کے حساب سے عدت گز ارے گی' جب تک وہ 132) اخرجه محملين الحسن الشيباني في الآثار( 478)-و البهقي في السنن الكبري 419/7-وسعيدين منصور في السن ـ \$34, 1300)و (1301)-ابن ابي شبية 173/4 (18993)في الطلاق -وعبدالوزاق 342/6 (11104)في الطلاق

تُنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ \*

حیض ہے مایوس نبیں ہو جاتی' بچر وہ مہینوں کے صاب ہے عدت گزارے گیٰ جب تک اس عورت کی عدت پوری نہیں ہوجاتی ''۔ کامثو ہراس کا داوت ہے گا'امام ایوصنیفہ کا بھی بھی کی قول ہے۔

حسن بن زیاد نے بیروایت اپل 'مسند' میں' امام ابوطنینہ جھٹڑ سے روایت کی ہے۔

(1325)-سندروايت: (اَبُو حَنِفَةَ) عَنْ عَبْدِ اللهُ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى الْحُسَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ فِيئَارِ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّامٍ رَضَى اللهُ عُنْهُمًا: مَنْ روايت: اَنَّهُ اَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ طَلَقْتُ إِمْ اَتِى تَلاَشًا فَقَالَ عَصَيْتَ رَبِّكَ وَحُرْمَتُ عَلَيْكَ حَنَى

اما م الوطنيف في بيات الله بمن عبد الرحمٰن بن الوصيون بين الوصيون بين الوصيون بين الوصيون بين الوصيون بين الوصيون بين دينار - عطاء كرحوالي بين حيات عبد الله بمن عباس بين بين المحض حضرت عبد الله بمن عباس بين بين كوش عبد الله بمن عباس بين توحد بين طلاقيس و بياس بين توحد بين طلاقيس و بياس بين توحد بين الموالية بين عباس بين بين كوش بين طلاقيس و بياس و بين توحد بين الموالية بين مياس بين بين عباس بين بين الموالية بين الموا

تمہارے علاوہ دومری شادی (کرنے کے بعدیوہ یا طلاق

نہیں ہوجاتی ہے)

حافظ طلحہ بن مجمد نے بیروایت اپنی''مسند' میں-احمد بن مجمد بن معید-حسن بن سلام-عیسیٰ بن مجمد بن حسن-اه م ابوسیہ گفل کی ہے۔

حافظ کہتے ہیں: امام ابو یوسف نے اس کوامام ابوحنیف سے روایت کرتے ہوئے پیرکہا ہے: - بیاعبدالقدین ابوحسین - نسط عطاء کے حوالے ہے - حضرت این عماس دلائیٹو ہے تقول ہے (حافظ کہتے ہیں: ) تاہم کہلی روایت ورست ہے۔

ابوعبداللہ حسین بن محمد بن خسر دبیخی نے بیروایت اپنی''مسند'' میں -ابونفش احمد بن حسن بن خیرون - ابونلی حسن نت نم شاذان - قاضی ابونصر احمد بن اشکاب - عبداللہ بن طاہر قزوین - اسائیل بن تو بہ قزوین -محمد بن حسن کے حوالے ہے است مطاقع نے روایت کی ہے -

امام ابوصنیقہ نے سلیمان بن مہران آنمش -ایما بہ آ عامر بن ربیعہ کے حوالے سے بدر وایت نقل کی ہے: امیر المؤمنین حضر سامل بن الوطال و الثافر فاتے ہے۔

(1326) – مرروايت: (أَبُو ُ حَنِيْفَهُ) عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ مِهْرَانِ الْاَعْمَ شِي عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيَّعَةً عَنْ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ

اللهُ عَنْهُ قَالَ:

'' برقتم کی دی ہوئی طلاق واقع ہوجاتی ہے ٔ سوائے پاگل کی دی ہوئی طلاق کے''۔

متن روايت: كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلاَقُ الْمَعْتُوفِ

ابوعبداللہ حسن بن مجرین خسرونے بیروایت اپنی''مسند'' میں - ابوسعیداحمد بن عبدالجبار - قاضی ابوقا سم تنوقی - ابوقا سم بن شل ج - ابوعباس احمد بن عقدہ - محمد بن عمر بن عثمان حرائی - انہول نے اپنے والد کے حوالے نیقل کی ہے:

على بن الربيع عَنُ ابيه قال كنت عند ابو حنيفة فسئل عَنْ طلاق السكران فقال حدثنى الهيشم المصير في عَنْ عامر وشريح انهما قالا طلاق السكران جائز فقلت له قال الاعمش عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عامر ابن ربيعة عَنْ على رَضِى اللهُ عَنْهُ قال كل طلاق جائز الا طلاق المعتوه \* فقال ابو حنيفة هذا احسن مما في يدنا ثم ذهب الى سليمان الاعمش فساله عن هذا الحديث \*

علی بن رقع اپنے والد کا بیہ بیان نقل کرتے ہیں: میں امام ابوصنیفہ کے پاس موجود تھا ان سے نشے کے شکار شخص کی دی بوئی طلاق کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا: پیٹم صرفی نے عامر شعبی اور قاضی شرح کے بارے میں بیان نقل کی ہے نیدونوں حضرات فرماتے ہیں: نشے کی حالت میں دگائی طلاق واقع ہوجاتی ہے۔

۔ میں نے ان سے کہا: اعمش نے ابراہیمُنی کے حوالے ہے مام بن ربعیہ کے حوالے سے حصرت علی بڑائفٹہ کا میفرمان نقل کیا ہے: ہڑھنص کی دی ہوئی طلاق واقع ہو جاتی ہے البتہ اس شخص کی دی ہوئی طلاق واقعے نہیں ہوتی 'جس کی عقل پر پر روہ ہو۔

تو اما ایو صنیفہ نے فر مایا: ہمارے پاس جو معلومات ہیں میدان سے زیادہ بہتر موقف ہے بھروہ سلیمان آعمش کے پاس گئےاور ان ہے اس روایت کے بارے میں دریافت کیا۔

(**1327**) – سندروايت: (أَبُو حَنِينُ فَهَ) عَنْ الْهَيْنَجِ الصَّيْرَفِيْ عَنْ الْهَيْنَجِ الصَّيْرَ فِي اللهَيْنَجِ الصَّيْرَ فِي عَنْ عَامِرٍ وَشُرِيْحٍ انَّهُمَا قَالَا: اور

اور قاضی شریح کے بارے میں سہ بات نقل کی ہے مید دونوں حضرات فرماتے ہیں:

متن روايت: طَلاقُ السُّكْرَانِ جَائِزٌ \*

المحلى بالآثار 473/9

" نشے کی حالت میں دی ہوئی طلاق واقع ہوجاتی ہے"۔

امام ابوصنیفہ نے - بیٹم صرفی کے حوالے ہے - عام معمی

ابوعبدالندسين بن محمر بن خسر ولخي نے امام ابو حنيفه تک سابقد سند كے ساتھ اس كوروايت كيا ہے۔

. 1328) - سندروايت زابُو تحنيفَقَة عَنْ عَمْرٍ و بْنِ المام الوصنيف في عمرو بن مره - الوعيدو بن عبدالله بن مرد الموضيف في عَنْ عَبْد الله بن مسعود كوال سيروايت فقل كل ب- حفرت عبدالله بن مسعود كوال سيروايت فقل كل ب- حفرت عبدالله بن حروم مي (1328) عبد من ابن شيبة 1330/784) في المطلاق السكران - وعبدالرزاق 1330/837) - ابن حزم مي

مسعود دانتین فرماتے ہیں:

و در وجو را مسے ہیں. \*\* جب کو تی شخص اپنی بیوی کے ساتھ ایلاء کر لے اور جار ماہ گزرجا کیں اور مردنے عورت سے رجوع شکیا ہو تو عورت ایک طلاق کے ساتھ بائند ہوجائے گی اور عورت پرعدت گزار تا لازم اللهُ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ:

مَنْن روايت: إِذَا آلَى الرَّجُلِّ مِنْ اِمْرَآلِهِ وَانْقَضَتُ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَلَمْ يَفِىءَ اِلْيُهَا بَانَتْ مِنْهُ بِتَعُلِيفَةٍ وَعَلَيْهَا الْعِلَّةُ ثَلَاث حَيْض \*

. "Bor

حافظ طلحہ بن محمد نے بیروایت اپنی ''مسند' میں۔ ابوعباس احمد بن محمد بن معید۔ احمد بن محمد بن عبیدہ فیشا پوری۔ احمد بن جعفر -انہوں نے اپنے والد کے والے ہے۔ ابراہیم ابن طبہان کے حوالے سے اہام ابوعنیفہ سے روایت کی ہے۔

ا یوعبداللند خسین بن محمد بن خسر و پلخی نے بیروایت اپنی ''مسند' میں – ابوفصل احمد بن حسن بن خیرون – ابوعلی حسن بن احمد بن ابرائیم ابن شاذان – ابونصر احمد بن نصر بن اشکاب قاضی بخاری –عبداللند بن طا هرقز و بنی –حمد بن حسن کے حوالے سے امام ابوعنیفہ سے روایت کی ہے تا ہم انہوں نے اس کے آخر میں بیالفاظ زائدفق کے میں :

بانت منه بتطليقة وكان خاطبها في العدة ولا يخطبها في العدة غيره\*

'' وہ ایک طلاق کے ساتھ مرد ہے جدا ہو جائے گی'البتہ اس کی عدت کے دوران'وہ اس عورت کوشادی کا پیغام دے سکتا ہے تا بم اس کی عدت کے دوران کوئی دوسر افخص'ا ہے شادی کا پیغام نیمیں دے سکتا'' ۔

انہوں نے بیردوایت ابوقاسم بن احمد بن عمر-عبداللہ بن حسن خلال- ابوعبیداللہ احمد بن مجمد بن یوسف-حسین بن مجی بن عباس - ابوعلی حسن بن احمد - ابونصر احمد بن اجماب -مجمد بن ربعیہ کے نوالے سے امام ابوعلیفیہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت ابوقاسم اوران کے بھائی عبراللہ بیدونوں احمدین عمر کے صاحبز ادے ہیں '۔عبداللہ بن حسن خلال -عبد الرحل بن عمر -حجمد بن ابراہیم -حجمد بن شجاع -حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوضیفہ سے روایت کی ہے۔

حسن بن زیاد نے بیردایت اپنی اسند اس الم ایوطیف الم محمد بن حسن کے ردایت کرد والفاظ میں بی نقل کی ہے۔ (1329) - سندروایت: (ابّو حینیفَة) عَنْ عَمَّارِ بُنِ الم ایوطیف نے - عمار بن عبدالله بن یارجنی کوفی نے عَبْدِ الله بُن یَسَارِ الْسُجُهَنِیِّ الْکُوْفِیِّ عَنْ اَبِیْهِ عَنْ این الله عَلَی رَضِی الله تحداد نے الله عَدْد : بات قل کی ہے:

(1328)اخسرجمه معصمدين المحسن الشيباني في الآلمار (539)-والبهقمي فسى السنن الكبرى 789/7- وعبدالرز ق 11641)454/6)في الطلاق:باب انقضاء العدة -وابن ابي شيبة/31/(18537)في الطلاق:باب ماقالوافي الرجل يؤلي من امراته فتعضى عدة الايلاء -ومعيدين منصور في السنن 1862(1886)

(1329) اخرجه محمدين المحسن الشيباني في الآثار( 522)-واين ابي شيبة 128/4 (18507)-(180508) وعيدالور ع 503/6(11844)ور(11845)-وابن حزم في المحلي بالآثار (519كفي الخلع '' وہ اس بات کو کر وہ قرار دیتے ہیں کہ عورت کو ہم کے طور پر جو کچھ دیا گیا تھا'اس سے زیادہ لے کرعورت کو فلع دیا جائے''۔ مَّن روايت: أنَّهُ كَرِهُ أَنُ تَخْلَعُ الْمَرْأَةَ بِاكْثَرِ مِمَّا عَطَيْتُ

حافظ طلحہ بن محمد نے بیرروایت اپنی 'مسند' میں - احمد بن محمد - تاسم بن محمد - ابو بلال - امام ابو بیسف کے حوالے سے امام پوشیفہ سے روایت کی ہے۔

ابوعبدالندسین بن محمدابن خسرونے بیدوایت اپنی''مسند''میں-ابوسعیداحمد بن عبدالبجار صرفی - قاضی ابوقاسم توخی-ابوقاسم ین طاح - ابوعباس احمد بن عقدہ - محمد بن محمد بن عبداللہ بن سعید کندی - عبداللہ بن عامر بن زرارہ-میتب بن شریک کے حوالے سے امام ابوصیف سے روایت کی ہے۔

ام ابوصنف ن على بن بذير - ابوعبيده ك حوال ي الم ابوصنف ن - على بن بذير - ابوعبيده ك حوال ي عبد من أبي عُبين مَ مُسُووُ فِي أَنَّهُ قَالَ: يردايت فَلَى عَلَى مَسُووُ فِي أَنَّهُ قَالَ: يردايت فَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

ابوعبداللہ حسین بن مجمد بن خسرونے بیردوایت اپنی'' مسند'' میں۔ ابوقاسم بن احمد بن عمر عبدالله بن حسن خلال۔عبدالرحمٰن بن عمر حجمد بن ابراتیم بن حیث حجمد بن شجاع علی حسن بن نہاد کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے۔ حسن بزوند باد نسب دواریت از کی مسئد'' میں العمرالوصنیف خاتین سے واریت کی سے

حسن بن زیاد نے بیروایت اپن 'مسند' میں امام ابوطیفہ نگائٹؤ ہے روایت کی ہے۔ امام ابوطیفہ کے مُن مُوسی بُن امام ابوطیفہ نے ۔

عَقِيْلِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ الْحَسَنِ:

مَنْ رُوايت : أَنَّ مَنْ طَلَقَ إِمْرَاتَهُ وَاحِدَةً يَنُوِي ثَلَاثًا

ا مام الوطنيف نے موی بن عقبل عمر و بن عبيد كے حوالے سے بدوایت نقل كى ہے۔ حسن (بھرى) فرماتے ہيں:

د بوقت الى بيوى كوايك طلاق ديدے اوراس نے نبيت مين طلاق ريدے اوراس نے نبيت مين طلاق ريدے اوراس نے نبيت مين طلاق ريدے کي بوقو بدايک بي طلاق شار ہوگ'۔

حافظ طلحہ بن مجمہ نے بیروایت اپنی'' مسند' میں۔ ابو بکرا حمد بن علی بن علی بن انشید۔ قاضی قاسم بن کا تَن- رئیج بن سلیمان برسیمان بن رہے' ان دونوں نے۔ ابوشطیع بٹنی نے قبل کی ہے:

1333) اخرجه ابن ابي شيبة 132/4 (1854ه) - وسعيلبن منصور 52/2 (1889)

(1331) اخرجه ابن ابي شيبة 115/4 (18362)عن الحسن

عَـنُ مـوسىٰ بن عقيل قال سالت ابا حنيفة عن رجل طلق امراته واحدة ينوى ثلاثاً قال هي ثلاث فحدثته عن عمرو بن عبيد عن حسن انها واحدة فكان يفتى انها واحدة بعد ذلك."

مویٰ بر عقیل بیان کرتے ہیں میں نے امام ابوضیفہ ہے ایے شخص کے بارے میں دریافت کیا 'جوابی بیوی کواکی طلاق نے۔ ہادراس کی نیت تین طلاتوں کی ہوتی ہے تو انہوں نے فرمایا نیتین طلاقیس شار ہوں گ ۔

میں نے آئیں عمر و بن عبید کے حوالے سے بیدوایت سنا کی: حسن بھری بیفر ماتے ہیں: بیدا یک طلاق شار ہوگ تو اس کے بعد امام ابوصنیف بیکی فتو کی دینے گئے کہ دوا کیک طلاق شار ہوگ -

> (1332)-سندروايت: (البُو حَيْفَةَ) عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ قَيْسِ الْهَ مُسَدَانِي عَنْ إِبْرَاهِيْمَ وَعَامِرِ الشَّعْمِي عَنْ الْاسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ:

> مُتْنَرُوايَتُ: اَنَّ رَجُلاً قَالَ لِامْرَا قِ ذُكِرَتُ لَهُ إِنْ عَزَوَجُتُهَا فَهِى طَالِقٌ فَلَمْ يَرَ الْاَسُودُ ذَلِكَ شَيْنًا وَسَالَ اَهْلَ الْمِحِازِ فَلَمْ يَرَوْا ذَلِكَ شَيْنًا فَنَزَوَّجَهَا وَدَخَلَ بِهَا فَلُكِرَتْ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ فَامَرُهُ آنُ يُنْجُرِكَا اللهِ اللهِ بَنْ مَسْعُودٍ فَامَرُهُ آنُ يُنْجُرِكَا اللهِ اللهِ

ں ہوری کا اسلام الوطنیفہ نے حکمہ بن قیس ہمدانی - اہرا بیمنخی اور نہ م شعنی کے حوالے سے بیدروایت نقل کی ہے- اسود بن پزید بیر نہ کرتے ہیں:

''اکی شخص نے ایک عورت کے بارے بھی ہے کہا' جمیہ عورت کا ذکر اس کے سامنے ہوا تھا' کہ اگر میں نے اس کے سامنے ہوا تھا' کہ اگر میں نے اس کے سامنے ہوا تھا' کہ اگر میں نے آس کے سامنی کیا انہوں نے اہل جہازے اس بارے میں دریافت ' بے انہوں نے کہا:ان کے نزد کیک بھی ایک صورت میں چھے تھی جہاز ہوں نے کہا:ان کے نزد کیک بھی ایک صورت میں کہ تھی کرواست ہوتا۔ وہ مرداس عورت سے شادی کر کے اس کی زخشتی کرواست ہوتا۔ وہ مرداس عورت کیا تھا نے اس بات کا ذکر حضرت عبدالشہ:۔ مصور بھی تھا ہے کہ وہ اپنی ذات کی مالک ہے (لیمنی اے تھے۔ تورت کو بتا ہا ہے کہ وہ اپنی ذات کی مالک ہے (لیمنی اے تھے۔ تورت کو بتا ہے کہ وہ اپنی ذات کی مالک ہے (لیمنی اے تھے۔ تورت کی بارک ہے۔ آ

ابوعبداللہ بن خسر وبھی نے بیدوایت -ابونضل احمد بن خیرون-ابونکی بن شاذان- قاضی ابونصراحمد بن اشکاب-عبیر ہے۔ طاہر قز وینی-اساعیل بن قز بیقز وین-محمد بن حسن کے حوالے ہے امام ابوطیفیہ ہے دوایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت و بھائیول عبداللہ اورابوقائم بیدونوں احمد بن عمر کے صاحبز ادے ہیں۔عبداللہ ابن حسن خلال۔ م الرحمٰن بن عمر محمد بن ابرا تیم محمد بن شجاع حسن بن ذیو دے حوالے سے امام ابوضیفے سے روایت کی ہے۔

حسن بن زیاد نے بیروایت اپنی ''مسند' میں امام ابوصنیفہ ملائفت سے روایت کی ہے۔

امام ابوصنیف نے - ابوخو یطر بن طریف - این ابوصلیکہ کے حوالے سے میروایت نقل کی ہے - حضرت عبداللہ بن عباس نظافین فرماتے ہیں:

ر سے ہیں: ''جوخض چاہے میں اس کے ساتھ مباہلہ کرنے کے لئے تیار ہوں کہ جوخش اپنی کنیز کے ساتھ ظہار کرتا ہے اس پر کفارہ لازم میں ہوتا''۔ 1333) – مندروايت: (أَبُــوُ حَـــنِيْـفَةَ) عَـنُ اَبِـــيُ حَــوَيْـطُــرِ بُسَ طَــرِيْفٍ عَـنُ ابْنِ اَبِي مُلَيْكَةَ عَنُ ابْنِ

مَّمَّ<u>نَّ روايت:</u> مَنْ شَاءَ بَأَهَلُتُهُ أَنُ لَا كَفَّارَةَ عَلَى مَنْ ظَاهَرَ مِنْ أَصَبِهِ

حافظ طلحہ بن محمد نے بیدروایت اپنی'' مسند'' میں۔ ابوعب س احمد بن عقد ہ - اساعیل بن حماد- امام ابو بوسف قاضی کے حوالے ہے امام الوطنیف ہے دوایت کی ہے۔

اورای سند کے ساتھ - اسدین عمر و کے حوالے سے امام ابوضیف سے روایت کی ہے۔

اورائ سند کے ساتھ - اسدین عمر و کے حوالے ہے- ابوخو یطر سے براہ راست روایت کی ہے۔

و 1334) - سندروايت: (أَبُو تَحَيِيْفَةَ) عَنُ الْهَيْنَمِ: مَثَن روايت: آنَّ السَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

فَالَ لِسُوْدَةَ إِعْتَدِينَ فَقَعَدَتُ لَهُ عَلَى طُرِيْقٍ وَقَالَتُ يَا نَبِيَّ اللهِ رَاجِعَنِي فَلَإِنِي قَدْ وَهَبُتُ يَوْمِي فِي الْقَسْمِ

بِعَائِشَةً فَرَاجَعَهَا"

امام ابوصنيف نے سيره ايت فقل كى ب

ا البرائيد المرائية في سيّده موده الله عن في المب عدت المرائية عمد الله في المرائية الم عدت المرائية المرائية

نے اس خاتون سے رجوع کرلیا"۔

حافظ ابوعبداللہ حسین بن مجمہ بن خسر و بلخی نے میروایت اپنی''مند' میں - ابوحسین علی بن حسین بن ابوب بزار - قاضی ابوالعلاء مجمہ بن علی بن یعقوب واسطی - ابو بکراحمہ بن جعفر بن حمدان - بشر بن مویٰ - ابوعبدالرحمٰن مقری کے حوالے سے امام ابوحنیف نے نقل کی سے

1335) - سندروایت: (أَبُو حَنيهُ فَهَ) عَنُ زَيْد بن الم الوضف في - زيد بن وليد كحوالے سيدوايت

(1333)اخسرجمه ابويوسف في الآثار 151(697)-واليهيقسي فسي السنن الكبرى 383/7فسي الطهسار-والمدارقطسي فئي السنز(191/3(8316)في اللكاح

\$133) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (516) - والحصكفي في مسندالامام (289) - والبيهشي في السنن الكبرى -297 وابن معدفي الطبقات \$530

1335)وسىمىدەبىن مىنىصىور 1926,58/2)-وعبدالىرزاق 466/6 (11697)عىن اسىن مىسىمودمىوقىوفىاً-رابىن ابىي شىبىة ≥ 1381(1861عن على موقوفاً

الْوَلِيْدِ عَنْ أَبِي الذَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَثْن رواس: إذَا آلُس الأَجُلُ هِنْ الْمُرَاتِهِ فَهَ طَلْقَهَا

مُثْن روايت: إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنْ اِمْرَآتِهِ ثُمَّ طَلَقَهَا قَالطَّلَاقُ وَالْإِيَّلاءُ كَفَرَسِي رِهَانٍ أَيَّهُمَا سَبَقَ وَقَعَ\*

نقل کی ہے- حضرت ابودرداء بلاشد ، بی اکرم تلیشی کا بیار ، نا نقل کرتے میں:

'' جب کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ ایلاء کر لے اور چھ اسعورت کوطلاق ویدے تو طلاق اور ایلاء دونوں کی مثال شنہ دوڑ میں حصہ لینے والے دوگھوڑ دن کی طرح ہوگی ان میں ہے جم پہلے آھے لگل جائے گاوہ واقع ہوجائے گا''۔

حافظ طبحہ بن مجرنے بیروایت اپنی ''مسند' ہیں۔ابوعباس احمر بن مجمہ بن سنعید۔منذر بن مجمر۔ ایمن- یونس بن بکیر- کے حواب ہے مام ابو منیفہ نے قبل کی ہے۔

امام ابوطیقہ (کے بارے میں بیندکورہے:)

الله المراب المستور ا

راوی کہتے ہیں: پھر وہ مخص امام ابوصنیف کے پاس ہے تھ کر سفیاں توری کے پاس گیا اوران سے اس بارے بھی وریہ فت کیا تو انہوں نے والے انہوں نے انہوں کے بوتک اگر تہ کیا تو انہوں نے اللہ کا تو انہوں کے لوگر اگر تہ نے اے طلاق دی ہوئی ہوگی تو اب ہم اس سے رجوع کر المتہ ہے کوئی نقصان نہیں بہنچا ہے گا اس شخص نے انہیں بھی چھوٹ مشرک بین عبداللہ کے پاس آیا اور بولا: اے ابوعبدالرحمن شرک نے ہی جہوٹ کے اس تیا اور بولا: اے ابوعبدالرحمن شرک نے ہی جہوٹ کے اس کے اس کے کہ جس نے اپنی بین بین عبداللہ کے پاس آیا اور بولا: اے ابوعبدالرحمن شرک کے طلاق دواور کھر جو ع کر لؤ پھر وہ شخص امام ذفر کے پاس تیا ہے۔ طلاق دواور کھر رجوع کر لؤ پھر وہ شخص امام ذفر کے پاس تیا۔

(1336)-سدروایت (اَبُوْ حَنِيْفَةَ)

متن روايت: جَاءَ إليه رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ يَا اَبَا حَنِيْفَةَ شَوبُتُ الْبَارِحَةَ نَبِيْلًا فَلا اَذْرِى اَطَلَّفْتُ اِمْوَاتِي اَمُ لَا فَقَالَ لَـهُ ٱلْمَرُالَةُ إِمْرَاتُكَ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ آنَّكَ طَلَّقْتَهَا قَالَ فَتَرَّكُهُ نُمَّ جَاءَ إِلَى سُفْيَانَ النُّوريّ فَسَالَهُ عَنْهُ فَقَالَ رَاجِعُهَا فَإِنْ كُنْتَ قَدُ طُلَّفْتَهَا فَقَدْ رَاجَعْتَهَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَدُ طَلَّقْتَهَا فَلا تَضُرُّكَ الْـمُوَاجَعَةُ شَيْئًا ثُمَّ تَرَكَهُ وَجَاءَ اللي شَرِيْكِ بُنِ عَبْدِ اللهِ فَقَالَ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ شَرِبْتُ الْبَارِحَةَ نَبِيُذًا فَلَا أَدُرِي أَطَلَّقُتُ إِمْرَاتِي أَمْ لَا فَقَالَ إِذْهَبْ فَطَلِّقُهَا ثُمَّ رَاجِعْهَا ثُمَّ جَاءَ إِلَى زُفَرَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ هَلُ سَأَلْتَ آحَـدًا قَبْلِيْ فَقَالَ نَعَمُ قَالَ مَنْ ؟قَالَ آبَا حَنِيْفَةَ، قَالَ مَا قَالَ لَكَ ؟قَالَ قَالَ لِي ٱلْمَرْاَةُ إِمْرَاتُكَ حَتَّى تَسْتَيْهِنَ آنَّكَ قَدْ طَلَّقْتَهَا آمُ لَا قَالَ اَلصَّوَابُ مَا قَالَ لَكَ ثُمَّ قَالَ هَلْ مَالُتَ غَيْرَهُ قَالَ سُفْيَانَ النَّوريُّ قَالَ فَمَا قَالَ لَكَ ؟قَالَ قَالَ لِيْ إِذْهَبْ فَرَاجِعُهَا قَالَ مَا آخُمَنَ مَا قَالَ قَالَ هَلُ سَأَلْتَ غَيْرَهُ قَالَ شَرِيُكُ

بُنْ عَبُدُ اللهِ قَالَ قَمَا قَالَ لَكَ ؟قَالَ قَالَ لِي إِذْهَبُ فَطَلِقْهَا ثُمَّ رَاجِعْهَا قَالَ فَضَحِكَ زُقُو رَحِمَهُ اللهُ ثُمَّ فَالَ لَاضُرِبَنَ لَكَ مَثَلاً رَجُلٌ تَوضَّا مِنْ مِشْعَبِ يَسِبُلُ قَالَ اَبُو حَنِيْفَةَ تَوْبُلكَ طَاهِرٌ وَصَلاَتُكَ تَامَّةٌ حَتَّى تَسْتَيْفَنَ آمَر الْمَاءِ وَقَالَ سَفْيَانُ إِعُسَلُهُ قَالُ تَحَدَّى تَحَسَّا فَقَدْ زِدْتَهُ كَانَ نَجَسًا فَقَدْ طَهُرَ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ نَجَسًا فَقَدْ زِدْتَهُ طَهَارَةً وَقَالَ شَوِيْكَ بُلُ عَلَيْهِ ثُمَّ إِغْسَلْهُ

ے اس بارے میں دریافت کیا: توانہوں نے دریافت کیا: کیا تم

فی جھے ہے پہلے کی سے مید مسلد دریافت کیا؟ اس نے جواب

دیا: آمام ابوضیفہ سے ۔ امام زفر نے دریافت کیا: انہوں نے جہیس

دیا: آمام ابوضیفہ سے ۔ امام زفر نے دریافت کیا: انہوں نے جہیس

کیا جواب دیا؟ اس نے بتایا: انہوں نے جھے فرمایا: تمہاری

ہوتا کہتم نے اسے طلاق دے دی ہے یہیں دی ہے؟ امام زفر نے

دریافت کیا: انہوں نے تہیں ٹھیک جواب دیا ہے؛ گھرامام زفر نے

دریافت کیا: انہوں نے تہیں ٹھیک جواب دیا ہے؛ گھرامام زفر نے

دریافت کیا: انہوں نے تہیں کیا جواب دیا ؟ اسام زفر نے

دریافت کیا: انہوں نے تہیں کیا جواب دیا؟ اس نے کہا: انہوں

نے جھے نے رایا کرتم چاؤادراس مورت سے دجوئ کرلو۔

نے جھے نے رایا کرتم چاؤادراس مورت سے دجوئ کرلو۔

نے جھے نے رایا کرتم چاؤادراس مورت سے دجوئ کرلو۔

امام زفر نے کہا: انہوں نے کتی انچی بات کی ہے۔ پھر
امام زفر نے دریافت کیا: کیا تم نے ان کے علاوہ بھی کی ہے۔
دریافت کیا۔ اس نے جواب دیا: شریک بن عبداللہ ہے کیا ہو،
دریافت کیا۔ انہوں نے جھ ہے کہا کہ تم جاو اوراس عورت کوطلاق
نے بتایا: انہوں نے جھ ہے کہا کہ تم جاو اوراس عورت کوطلاق
انہوں نے فرمایا: میں تمہیں بیا کیے مثال کے ذریعے جھاتا ہوں:
انہوں نے فرمایا: میں تمہیں بیا کیے مثال کے ذریعے جھاتا ہوں:
انہوں نے فرمایا: میں تمہیں بیا کیے مثال کے دریعے جھاتا ہوں:
امام الوصنیف کہتے ہیں: تمہارا کیڑا پاک ہے وہو کہ لیتا ہے تو
جب تک تمہیں پانی کے حکم کے بارے میں لیقین نہیں ہو
جاتا اور سفیان توری ہیے جین بتم اے دھولواگر دو نجس ہوا تو
جاتا اور سفیان قوری ہیے جین بتم اے دھولواگر دو نجس بھان قد ہو
باک ہوجائے گا اور اگر نجس نہوا تو اس کی طہارت میں اضاف ہو
جائے گا اور شریک ہے کہدرے ہیں: تم اس پر پیشا ب کرواور پھر

قاضی ابد کر مجد بن عبدالباقی انصاری نے بیروایت اپنی ''مسند'' میں - ابو حسین بن مبتدی باللہ - ابو حفص عمر بن ابراتیم کنانی - ابو کیراحمد بن عبدالرحمٰن بن ما لک بن مغول - کے حوالے سے الم ابو عنیف کے ہے - حوالے سے امام ابو عنیف کے گئی گئے ہے -

(1337)- سندروايت: (أَبُو حَنِيفَةَ) عَنْ الْهَيْشَعِ بُنِ حَبِيب عَنْ عَامِر الشَّغِيّ:

مُثْنَ رَوَايِت : اَنَّ رَجُلاً اَتنى شُرِيْحَ ا فَقَالَ لَهُ إِنِّى مُثَلَّى مُثَنِّ رَجُلاً اللهُ إِنِّى مُثَلِّ مَثَلًا فَقَالَ لَهُ يَكُفِيْكَ مِنْ طَلَقْفُتُ إِمْرَ أَتِي عَدَدَ النَّجُوْمِ فَقَالَ لَهُ يَكُفِيْكَ مِنْ ذِلِكَ ذَلِكَ ذَلاكٌ فَقَالَ بَهُ مِنْ لِنَى فَيْزِيْ مَرَكُمُ وَاحِلَتِي فَقَالَ إِنْ مَرْكُمُ وَاحِلَتِي فَقُد فَقُد فَعَلَيْهَا ثُمَّ انْطَلِقْ حَتَى تَعِلَ مِوْ إِهِى التَّوْرِيَقِ \* فَشُدُ عَلَيْهَا ثُمَّ انْطَلِقْ حَتَى تَعِلَ مِولَا إِنْ التَّوْرِيقِ \* فَيْ اللَّهُ الْعَلِقْ حَتَى تَعِلَى مَا اللَّهُ وَكِي \* فَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلِقُ حَتَى اللَّهُ وَكُولُ مِوْلَا إِلَى التَّهُ وَكِي \* اللَّهُ وَكُولُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلِقُ عَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ الْعُلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ اللَّهُ اللْمُعِلَقُ اللَّهُ اللَّلَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِيْ الْمُعْلِقُلُولُ اللَّهُ

امام الدونيف نے - يقم بن حبيب - عامر صحى كے حوالے سے بدروا يہ نقل كى ہے:

'' آیک شخص قاضی شریح کے پاس آیا اور ان ہے کہا: میں نے اپنی میں کو تاروں کی تعداد میں طلاق دے دی ہے قو قاضی شریح نے اس ہے کہا: ان میں ہے تین طلاقیں تو تمبارے لئے کفایت کر جانئیں گی۔ اس نے کہا: میرے سامنے بیان کریں کیونکہ میں اپنی سواری چھوڈ کر آیا ہوں تو انہوں نے فرمایا: تم اپنی سواری کے پاس جاؤ اور اس پر پالان یا ندھو اور پھر روانہ ہو جاؤ' یبال تک کرتم کا نؤں والی وادی میں ( ایسنی یہال سے دور جاؤ' یبال ) پڑاؤ کرنا۔

حافظ طلحہ بن مجمہ نے بیروانیت اپنی قسمتہ میں - ابوعبداللہ مجر بن مخلد - پشر بن مویٰ - ابوعبدالرسن مقری کے حوالے سے اس ابوصفیف وایت کی ہے -

۔ ابوعبداللہ حسین بن مجر بن خسر و بنی نے بیدوایت اپنی'' مشد' میں۔ ابوعلی حسین بن علی بن ابوب بزار- قاضی ابوالعلا مجمد بن منی بن لیقوب واسطی۔ ابو بکرا حمد بن جعفر بن حمدان۔ بشر بن موک - ابوعبدالرحمٰن مقر بی کے حوالے سے امام ابوعنیفہ نے قل کی ہے۔

امام ابوصنیفہ ئے - تهادین ابوسلیمان - ابراہیم تخی علقہ۔ کے حوالے سے بدروایت نقل کی ہے:

حضرت عبد الله بن مسعود الثانية روايت كرتے عيں اتنى اكرم خالفين نے ارشاد فرمايا ہے:

'' جب کوئی شخص آئی یوی سے بیے جمہیں القد تعالیٰ نہ مثبت کے مطابق یا اللہ تعالی کے ارادے کے مطابق یو کیے۔ ایسی مثبت جوالقد تعالی کے ساتھ خاص ہواس کے مطابق عد تہ (1338)- مندروايت: (الَهُ وْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِسُرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عِنْـنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

متن روايت إذا قال الرجل لإسرات أنت طَالق بسميشيئة الله أو يرادة الله الممشيئة خاصة لله تعالى كا يَقَمُ به الطَّلاقُ وَالْإِرَادَةُ يَقَمُ به الطَّلاقُ

(1337)وابن ابي شيبة 64/4(17806)في الطلاق-وعبدالرزاق؟

<sup>(1338)</sup>رواه ابن حزم في المحلى بالآثار 485/9عن ابراهيم

ہے تو ایس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی کین اگر لفظ 
"ارادہ" استعال کیا ہوتو اس کے ذریعے طلاق واقع ہو جائے 
گر۔ جب کوئی شخص ہے کے جمہیں اللہ کی مشیت یا ارادے ک 
مطابق طابق ہا تو مشیت اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اس 
لئے" مشیت" کے لفظ ہے طلاق واقع نہیں ہوگی اور لفظ 
"ارادے" کے ساتھ طلاق واقع ہموجائے گئ"۔

قاضی ابو یکر محد بن عبدالباتی انصاری نے میروایت - ابو یکراحمہ بن علی خطیب بغدادی - محمد بن علی بن احمر مقر کی حجمہ بن اسحال قطیعی - ابو حامد احمد بن حامد بن احمد بن حرم بن صالح کمنی - ابوسلیمان جوز جائی -محمد بن حسن کے حوالے سے امام ابوصلیفہ سے نقل کی

> . 1339) - سندروايت: (أَبُو ْ حَنِيْفَةَ) عَنُ عَمْرِ و نَنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَنْنُ روايت: إِذَا خَيْرَ إِمْرَآتَهُ لَهَا الْنَحْيَارُ مَا دَامَتُ فِي مُعْلِيسِهَا فَإِذَا قَامَتْ فَلاَ خَيَارً لَهَا \*

امام اپر حضیفہ نے خمروین دین رکے حوالے سے بیر وایت نقل کی ہے۔ حضرت جابر بٹائٹٹو قرباتے ہیں: '' جب کوئی حض اپنی بیو کی کو اختیار دے دے تو عورت جب تک اس مجلس میں میٹھی ہوئی ہے اس وقت تک اے اختیار حاصل ہوگا' جب وواٹھ جائے گی تو اس کا اختیار باتی تہیں رہے

حافظ مجد بن مظفر نے بیروایت اپن ' مسند' میں -حسن بن مجرکوئی -حسن بن ملی بن عفان - ابویجی عبدالحمید حمانی کے حوالے سے امام الاصفیف سے والے ا

حافظ ابوعبدالقد حسين بن مجرين ضرو وفتى نے بيدوايت اپني ' مسند' ميں - ابو حسين على بن ابوب قز از - ابوقا سم عبدالله بن احمد بن عثان - ابو برکھ بن اساعيل بن عباس وراق - اسحاق بن محمد بن مروان - ان كے والد - نصر بن مزاهم - اميض بن اغر كے حوالے سے امام ابوعليف سے نقل كى ہے۔

(1340) - سندروايت: (أبُوْ حَنِيْفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المم الوصنيف - تماد بن الوسليمان كحواك ي

، 1339) اخرجه محمدين الحسن الشيامي في الآثار، 533) - ومعيدين منصور في السس 376/1640) بناب: الرحل أمرامر أنه بيسلهسا - والبيهسقى في السنن الكبرى 437/7 في السحسلم واللطلاق. بناب مساحناء في التمليك - واسن ابني شبية 1810/1810) - عبدالرزاق 55/5/2/1935)

١٦٩٥٠) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (474) في الطلاق: باب من طلق ثم راحع -من ابن تعتد؟

مُتُنَّ روايت إِذَا طَلَّقَ إِمْرَاتَهُ وَلَمْ يُرَاجِعُهَا وَطَلَّقَهَا تَـطُـلِيُـفَةً أُخُـرِىٰ فَعِدَّتُهَا مِنْ أَوَّلِ التَّطُلِيْفَتَيُنِ وَإِنْ طَلَّقَ ثُمَّ رَاجَعَ ثُمَّ طَلَّقَ فَعِدَّتُهَا عِدَّةٌ مَوْتَنِفَةٌ \*

روایت نقل کی ہے-ابراجیم مخفی فرماتے ہیں: ''جب کوئی شخص اپنی بیوی کوطلاق دے دے اور اس ہے رجوع نه کرے پھروہ اس عورت کو دوسری طلاق دے دیے تو اس عورت کی عدت پہلی طلاق ہے شروع ہو گی لیکن اگر وہ عورت ُ و طلاق دینے کے بعداس سے رجوع کر لے اور پھر دوبارہ طار ت دے دے اواب اس مورت کی عدت نے سرے سے شروع ہوگی '۔

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة " ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

المام محمد بن حن شيباني ني بدروايت كتاب "الآثار" بين نقل كي بئانبول في اس كوامام الوصيف روايت كياب كهرا، م محر فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتوئی دیتے ہیں امام ابوصنیفہ کا بھی یہی تول ہے۔

(1341) - سندروايت: (أبو حييفة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ:

متن روايت عَنْ رَجُلِ طَلَّقَ إِمْرَاتَهُ ثَلاثاً قَبْلَ أَنْ يَّدُخُلَ بِهَا بَانَتْ بِهِنَّ جَمِيْعًاوَكَانَتُ حَرَامًا عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَإِذَا فَرَّقَ بَانَتِ بِالْأُولَلِي وَوَقَعَتُ الثَّانِيَةُ عَلَى غَيْرِ اِمْرَاتِهِ \*

ا مام الوحنيفان - حمادين الوسليمان كے حوالے ہے -ابراہیم تخفی سے ایسے تخص کے بارے میں تقل کیا ہے:

"جوانی بیوی کواس کی زھتی ہے میلے تین طلاقیں دے ویتا ہے کو ابراہیم تخفی فرماتے ہیں:وہ ان تمام طلاقوں کے ہم ، بائن ہو جائے گی اور وہ عورت اس مرد کے لئے اس وقت مک حرام رہے گی جب تک وہ عورت دوسری شادی نہ کر لے لیکن اگر اس نے وہ تین طلاقیں الگ'الگ کر کے دی تھیں' تو عور ت كہلى بى طلاق كے ذريع بائند ہوجائے كى اور وصرى طلاق اس وقت واقع ہوگی جب وہ عورت اس کی بیوی نہیں تھی''۔

> (اخرجه) الامام محمد ابن حسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة "ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه"

ا ما م تھر بن صن رحمد الله تعالى نے بيروايت كتاب الآثار شرنقل كى ہے انہوں نے اس كوامام ابوصنيف سے روايت كيا ہے ج (1341)اخرجه محمدين الحسن الشبياني في الآثار( 475)في الطلاق:باب من طلق ثلاثاقيل ان يدخل بها-وابن ابي شبية 24/5في الطلاق:باب في الرجل يقول لامرأته :انت طلاق-انت طالق-انت طالق-قبل ان يدخل بها-متى يقع عليها؟ وعبدالرزاق ر 11068 في الطلاق:باب طلاق البكر-وسعيدين منصور(1078)باب التعدي في الطلاق ا مام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتوئ ویتے ہیں امام ابوطنیفہ کا کھی یہی تول ہے۔

(1342)- سندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اللهِ عَنْ عَمَّادٍ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَمَّادٍ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَمَّادٍ عَنْ عَمَّادٍ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ الل

مُّ مَنَّ رَوانِت: فِي الْمَرِيْضِ طَلَّقَ إِمْرَاتَهُ فَمَاتَ قَبَلَ أَنْ تَنْقَضِى عِلَّتُهَا آنَهَا تَرْفُهُ وَتَعْتَلُهُ عِلَّةَ الْوَفَاةِ \*

امام ابوعنیف نے - تھادین ابوسلیمان کے حوالے سے میہ روائے نقل کی ہے-ابراہیم مختی فرماتے ہیں:

''جوشخص اپنی بیوی کوطلاق دے دیتا ہے اور پھراس مورت کی عدت گزرنے سے سیلے انقال کر جاتا ہے تو ابراہیم تخی فرماتے میں: دو عورت اس شخص کی وارث ہے گی اور وہ بیوہ عورت کے طور پر عدت گزارے گئی۔

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ اذا كان طلاقاً يملك الرجعة فان كان الطلاق بائناً فعليها من المدة بعد الاجلين من ثلاث حيض من يوم طلق ومن اربعة اشهر وعشراً من يوم مات وهو قول ابو حنيفة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کواماً م ابوطنیفہ سے روایت کیا ہے پھرامام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کل وہے ہیں۔

جب آ دمی نے ایسی طلاق دمی ہوئ<sup>ہ جس می</sup>س اے رجوع کاحق حاصل ہو ( توبیقکم ہوگا ) کیکن اگر آ دمی نے عورت کوطلاق بائند دمی ہوئتو اب اس عورت پر دہ مدت پوری کر مالازم ہوگا 'جو دونوں مدتوں کے بعد ہوگی' کیتی جس دن اسے طلاق ہوئی اس دن کے بعد تین چیش نیا جس دن مر دکام نقال ہوا اس دن کے بعد چار ماہ دس دن ۔

امام ابوحنیفه کا بھی کہی تول ہے۔

(1343)- مندروايت زابُو حَنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ الْوَاهِيْهَ:

مَّنَ رَوَايت: فِنَى الْمَوِيْضِ طَلَقَ إِمْرَاتَهُ ثَلاثاً فِي مَرْضِ مَرُقِهِ ذَلِكَ قَبْلَ اَنْ مَرَضِ مَرُقِهِ ذَلِكَ قَبْلَ اَنْ تَنْقَضِى عَلَّمُ الْمُتُوفِّى عَنْهَا وَرِثَتْ وَاعْتَلَتْ عِلَّةَ الْمُتُوفِّى عَنْهَا وَرُفْتُ وَاعْتَلَتْ عِلَّةَ الْمُتُوفِّى عَنْهَا وَرُفْحَهَا فَإِلَى اَنْ يَمُولَت لَمُ تَرِثُهُ وَلَيْهَا قَبْلَ اَنْ يَمُولَت لَمُ تَرِثُهُ وَلَيْهَا عَلَيْهَا عِلَيْهَا عِلَيْهَا عِلَيْها عِلَيْها عِلَيْها قَبْلَ اَنْ يَمُولَت لَمُ تَرِثُهُ وَلَه مَنْ مُنْ عَلَيْها عِلَيْها عِلَيْها قَبْلَ اَنْ يَمُولَت لَمْ تَرِثُهُ

امام ابوطنیفہ نے - حمادین ابوسلیمان کے حوالے ہے -ابرا تیم نخی ہے اپنے فخض کے بارے میں فقل کیاہے:

''جواپی یوی کومرض الموت کے دوران طلاق دے دیتا ہے اگر تو وہ اس بیاری کے دوران اس مورت کی عدت گر رئے سے پہلے مرجاتا ہے تو وہ عورت وارث بھی ہنے گی اور بیوہ کی عدت گزارے گی کیکن اگر مرد کے انقال کرنے سے پہلے عورت کی عدت گزرجاتی ہے تو وہ عورت نہ تو اس کی وارث ہنے گی اور شہی اس مربیوہ عورت کی طرح عدت گزار نالا زم ہوگا'۔

(1342) اخرجه محمد بن الحسن الشيباني في الآثار ( 471)-وابن ابي شيبة 177/4 (19032)- وعبدالوزاق 342/6 (11106) في الطلاقي ( 1343) قدت الطلاقي (اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد وبهذا كله ناخذ الا في خصلة واحدة اذا ورثت اعتدت بابعد الاجلين كما وصفت لك وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه\*

ا مام محر بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیف سے روایت کیا ہے بھراہ محمد فرماتے ہیں: ہم ان نتمام صورتوں کے مطابق فتو کی دیتے ہیں۔

البت ایک صورت کا تھم مختلف ہے: وہ یہ کہ جب عورت وارث بنے گیا تو وہ عدت گز ارے گی جو بعد میں پوری ہوتی ہو جیہ۔ کہ میں نے آپ کے سامنے پہلے بیان کیا ہے امام ابوصنیفہ کا بھی بھی تول ہے۔

> (**1344**)- *مندروايت*: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ:

مُثْنُ رُوايت: إِذَا إِخْتَ لَعَتِ الْمَوْاَةُ مِنْ زَوْجِهَا وَهُوَ مَرِيْضٌ فَمَاتَ فِي مَرَضِهِ فَلاَ مِيْرَاتَ لَهَا \*

امام ابوعنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے بیر روایت نقل کی ہے۔ ابرائیم تحق فرماتے ہیں:

'' جب عورت اپنے شوہر سے ضلع حاصل کر لے اور شوہ بیار بواور پھرائ بیاری کے دوران انتقال کر جائے تو عورت کو وراشت نہیں مطرکی''۔

(اخرجه) الامنام متحمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة "ثم قال محمد وبه ناخذ لانها طلبت ذلك وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه "

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ ہے روایت کیاہے بچراہ محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی ویتے ہیں' اس کی وجہ یہ ہے: عورت نے اس کا مطالبہ کیا ہے۔امام ابوصنیفہ کا بھی بھی قول ہے۔

امام ابوصنیفہ نے - خالد بن سعید - امام تعمی کے حوالے سے بیدوایت فقل کی ہے - حصرت عمر خاتفونفر ماتے ہیں: '' جب کوئی آ دی لیے بھرک لئے کس بچے کے بارے شر اقرار کر لے تو اب اے اس بچے کی نفی کرنے کا حق حاصل نیم سے

(1345) - سندروايت: (أَبُوْ حَنِيْهُ فَهَ) عَنْ حَالِدِ بُنِ سَعِيْدٍ عَنُ الشَّغِسِيِّ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ:

متن روايت: إذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ طُرُفَةَ عَيْنِ لَمُ يَكُنُ لَهُ أَنْ يُنْفِيَهُ\*

<sup>(1344)</sup>احرجه عبدالرزاق65/5 (1221)(1221)في الطلاق باب من تخلع من زوجهاو هومريض -اوتقول الاصداق لها-واس ابي شيبة 27/5 في الطلاق:باب ماقالوافيه اذااختلعت من زوجهاو هو مريض -فيمات في العدة ؟

<sup>(1345)</sup> احرجه محمدين الحسن الشيباني في الحجة على اهل المدينه 97/4-وعبدالرزاق 65/7(1221)عن الثوري

حافظ محمد بن مظفرتے میردوایت اپنی ''مسند' میں مجمد بن ابراہیم احمد بغوی مجمد بن شجاع تلجی حسن بن زیاد اواؤی کے حوالے سے امام الاصفیف نے قبل کی ہے۔

> (**1346**)- *سندروايت*: (أَبُـوُ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ أَنَّهُ قَالَ:

مُعْنَنَ روايت: إذَا طَلَقَ الرَّجُلُ امْرَاتَهُ وَهِيَ جَارِيَةٌ لَـمُ تَـحِفُ فَلَتُعَتَّذِ بِالشُّهُورِ فَإِنْ حَاصَتُ قَبْلَ أَنْ تَـمُّضِى الشُّهُورُ لَـمُ تَعْتَلَّذِ بِالشُّهُورِ وَاعْتَدَّتْ بِالْحَيْضِ\*

امام ابوطیقہ نے - جمادین ابوسلیمان کے حوالے سے میہ روایے نقل کی ہے-ابرا جیم ختی فرماتے ہیں:

ی در اوراس کی بیوی کوطلاق دے دے اوراس کی بیوی کوطلاق دے دے اوراس کی بیوی کو کا اس کی ایسی لائی ہوتے وہ مییوں کے حساب سے عدت ترام کے جساب سے عدت تہیں گرارے گی بلکہ چیش کے حساب سے عدت تہیں گرارے گی بلکہ چیش کے حساب سے عدت تہیں گرارے گی ''۔

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة " ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه"

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیدوایت کتاب '' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصیفہ ہے روایت کیا ہے پھرامام محمد فرماتے ہیں: ہماس کے مطابق فو کی دیے ہیں امام ابوصیفہ کا بھی بھی تول ہے۔

(1347)- مثرروايت: (ابَوْ حَنِيْفَة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اللهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اللهِ الل

مِثْنَ رُوايت: إِذَا طَلَقَ الرَّجُلُ إِمْرَاتَهُ وَقَدْ يَسَتُ مِنَ الْحَيْضِ إِغْتَدَّتْ بِالشَّهُوْرِ قِانْ هِي حَاضَتْ بَعْدَ ذَلِكَ إِغْتَدَّتْ بِالشَّهُوْرِ قِانْ هِي يَسَتُ مِنْ قَبَلِ انْ فَيْلِ انْ تَسْتَكُمِلَ عِدَّةُ الْحَيْضِ إِسْتَأْنَفَتْ بِالشَّهُورِ قَانْ هِي تَسْتَكُمِلَ عِدَّةُ الْحَيْضِ اِسْتَأْنَفَتْ بِالشَّهُورِ قَانْ هِي حَاصَتُ بُعْدَ ذَلِكَ إِغْتَدَتْ بِمَا مَضَى مِنْ حَيْضَتِهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

امام الوطنيف نے حماد بن ابوسليمان كے حوالے سے بيد روايے نقل كى ہے-ابرا تيم ختى فرماتے ميں:

''جب کوئی تخص آپی یوی کوطلاق دید اور وہ میش سے ماہوں ہوتو وہ مبینوں کے حساب سے عدت گزارے گا اگر اس کے ابتد سے معدت کر ارک گا اگر کے ابتد سے معمل ہوئے ہے کہ اور گروہ میش کے حوالے سے عدت کمل ہوئے ہے کہ پہلے پھر میش سے ہائیں ہوجاتی ہے تو وہ نئے سرے سے مبینوں کے حساب سے عدت گزارے گی اگراسے اس کے بعد پھر حیش آباتا سے بعد پھر حیش آباتا ہے تو پھر وہ سیلے جیش کے حساب سے پھر عدت گزارے گی'۔

<sup>(1346)</sup> اخر صده محمد بين الحسن الشياسي في الآثار ( 471) في الطلاق بياب طلاق المجارية التي كم تحض وعدتها -وعبدالرزافي (11107)-وابن ابي شيبة 4/54في الطلاق باب الجارية تطلق ولم تبلغ المحيض ماتعتد؟

<sup>. 1347)</sup> اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثارر 481) في الطلاق: بناب عبدة الممطلقة التي فدينست من المحيض – وعبدالرزاق(11099) في الطلاق: بناب المرأ قيحسبون ان يكون المحيض طدادير عنها

(احرجمه) الامنام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثـم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

امام محد تن حسن شیبانی نے میروایت کتاب ''الآثار' میں نقل کی ہے' انہوں نے اس کوامام ابوعنیفہ سے روایت کیا ہے' پھرامام محمد فرماتے میں : ہم اس کے مطابق فتوکی دیتے میں امام ابوعنیفہ کا بھی بھی تول ہے۔

(1348) - سندروايت: (أَبُوْ حَيْنَفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ الْهِ الْمِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ الْمِرَاهِيْمَ قَالَ:

مَنْ روايت: إِذَا طَلَقَ الرَّجُلُ إِمْرَآتَهُ فَاعْتَدَّتُ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ ثُمَّ حَاضَتُ حَيْضَةً أَوْ ثَنَتَيْنِ ثُمَّ يَئِسَتُ إِسْتَانَفَتُ الشَّهُورَ وَإِنْ حَاضَتُ بَعْدَ ذَلِكَ إِعْتَدَتْ بِمَا مَضَى مِنَ الْحَيْضِ\*

امام ابوحنیف نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے۔ ابرا تیم خونی فرماتے قین:

\* جب کوئی شخص اپنی پیوی کوطلاق دے دے اور وہ مجورت دیک یا دو ماہ تک عدت گر ارے اور پھراس کو ایک مرتبہ یا دومرتبہ حیض آیا ہو پھر وہ مایوں ہو جائے تو وہ نے سرے مہینوں کے حساب سے عدت گر ارکے گی اگر اس کے بعدامے حیض آجا تہ ہے تو پھر وہ گرشتہ حیض شار کرکے (حیض کے حساب سے عدت گڑ ارکے گی۔)

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة " ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه "

ا مام محد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوام م ابوطنیفہ سے روایت کیا ہے چراء محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کا دیتے ہیں امام ابوطنیفہ کا بھی بھی تول ہے۔

(1349) - سندروايت (اَبُسُو حَنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

مُثْنَ رُوايت: فِئ الرَّجُ لِ يُطَلِّقُ إِمْرَاتَهُ وَهِيَ مُشْتَحَاضَةٌ قَالَ تَعْتَدُ بَايَّامٍ اقْرَائِهَا قَالَ وَكَذَٰ لِكَ إِذَا إِسْتَحَاضَتْ بَعْدَمَا طَلَّقَهَا \*

امام الوحنيف نے - حماد بن الوسليمان كے حوالے سے -ابراتيم تخفی سے السے تحض كے بارے عن فقل كيا ہے:

''جوائی یوی کوطلاق دے دیتا ہے اور اس کی عورت کو استحاضہ کی شکایت ہوتی ہے تو ابراہیم خفی فرماتے ہیں وہ اپنے خفی فرماتے ہیں وہ اپنے فیمن کے خصوص ایام کے حیاب سے عدت گزارے گل وہ یہ فرماتے ہیں ای طرح اگر مرد کے عورت کوطلاق دینے کے بعد اسے استحاضہ کی شکاعت ہوجائے تو بھی بھی تھی ہوگا'۔

(1348) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (486)في الطلاق: باب عدة المطلقة التي قدينست من الحيض

(1349) اخرجه محمدين الحسن الشبياني في الآثار (486)في البطلاق بياب عبدة المستحاضة -وابن ابي شبية 158/5في الطلاق باب ماقالو افي الرجل يطلق امراته وهي مستحاضة -بماتعتد؟ (اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه \*

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے میروایت کتاب ''الآثار'' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوطنیقہ ہے روایت کیا ہے' پھرامام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دھے ہیں'امام ابوطنیفہ کا بھی بی تول ہے۔

> ، 1350)- سندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِنْوَاهِيْمَ قَالَ:

> مُثَّنَ رَوَايت: تَعْتَذُ الْمُسْتَحَاضَةُ بِأَيَّامِ ٱقْرَائِهَا فَإِذَا فَرَائِهَا فَإِذَا فَرَعَتُ مُثَلِّينًا مِثَاثِهِ اللهِ اللهُ المُثَنِّعُ اللهُ وَوَاجَ

امام ابوھنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے ہید روایے نقل کی ہے- ابرا جیم خونی فرماتے ہیں:

''استحاضہ والی عورت اپنے جیف کے مخصوص ایام کے حساب سے عدت گز اربے گی اور جب وہ ابس سے فارغ ہو جائے گی تو وہ شادی کرنے کے لئے طلال ہوجائے گی'۔

امام ابوصنیفہ نے - تمادین ابوسلیمان - ابراہیم تخعی کے

\*\*\*----\*\*

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رحمه الله\*

امام محمد بن حسن شیبانی نے سیروایت کتاب '' الآثار'' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابو حفیف سے روایت کیا ہے پھرامام محمد فرماتے میں : ہم اس کے مطابق فوتی دیتے ہیں امام ابو حفیف کا بھی بھی قول ہے۔

> (**135**1) – *سندروايت*: ِ(اَبُـوُ حَينيُفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ النَّاهِيُّة:

حوالے سے بدروایت تقل کی ہے:

مَّ مَنَ رُواٰ يِت: أَنَّ عُمْرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ الْتَهَ عُرُهُ مِنَ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ التَّهَ المُواَلِقِ مَنْ فَي وَحِثْتُ حَمْصَتَيْنِ وَدَحَلْتُ فِى الشَّالِيَةِ حَنَّى إِنْقَطَعَ دَمِي وَ دَخَلْتُ مُفْتَسَلِى فَا ذَيْتُ مَا يَلْي وَ وَضَعْتُ ثُوْبِي آتَانِي فَقَالَ مُفَرَّ اللهُ إِنْ فَقَالَ عُمْرُ فَلْهُمَا فَقَالَ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ فَلْ فِيْهَا فَقَالَ اللهُ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ فَلْ فِيْهَا فَقَالَ ارَاهُ اَمُلَكُ لِيَعْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

و1350) قدتقدم - وهو الاثر السابق

. 135) اخرجه محمدين الحسن الشيباتي في الآثارر 488) في الطلاق: باب من طلق ثم راجع في العدة -وعبدالرزاق ر 10988) في حضلاق: باب الاقراء والمدة-وابن ابي شيبة 192/3في الطلاق: بساب من فسال هو احق يىرجعتها مالم تغتسل من الحيضة شقة-والطبراني في الكبير (9616)-والبيهقي في السنن الكبر 2417/7

فَقَالَ غُمَرُ وَآنَا اَرَىٰ ذَلِكَ اَيُصًّا فَرَذَهَا عَلَى زَوْجِهَا وَقَالَ كَنِيْفُ مَمْلُوْءٌ عِلْمًا

محر برالین نے حضرت عبداللہ بن مسعود برالین نے فرمایا: تم اس بارے میں فتو کی دو تو انہوں نے کہا: میں میہ جھتا ہوں کہ مرو و عورت سے رجوع کرنے کا حق اس وقت تک حاصل ہوگا جب سی عورت کے لئے فماز ادا کرنا حلال ٹیٹل ہوتا۔ تو حضرت عر برالین نے کہا: میری بھی اس بارے میں سی دائے ہے تو انہو نے اس خاتون کو اس کے شوہر کی طرف دائیں ججوادیا اور نج فرمایا: (حضرت عبداللہ بن مسعود بڑائین) ایک ایسابرتن بیں جونم فرمایا: (حضرت عبداللہ بن مسعود بڑائین) ایک ایسابرتن بیں جونم

\*\*\*----\*

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ الزوج احق برجعتها حتى تفتسل من حيضتها الثالثة فان اخرت الغسل حتى يمضى وقت الصلاة قد كانت تقدر فيه على الغسل قبل ان يمضى فقد انقطعت الرجعة وحلت للرجال ووجب عليها الصلاة وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه\*

ا مام محد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآ فار' میں نقل کی ہے' انہوں نے اس کوامام ابوضیفے سے روایت کیا ہے بچ محد قرواتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دہتے ہیں۔

جب تک کورت تیسر سے چینس کے بعد عشل نمیس کرتی 'اس وقت تک مر دکواس سے رجوع کرنے کاحتی حاصل ہوگا'اگر و بشسیہ کومؤ خرکر دیتی ہے میہاں تک کہ (اس کے پاک ہوجانے کے بعد )ایک نماز کاوقت گز رجاتا ہے ٔ حالا نکدوہ اس وقت کے دسہ عشس کر علی تھی 'تو اب رجوع' کاحق' ٹم ہوجائے گا اوروہ کورت دوسری شادی کرنے کے لئے حال ہوجائے گی اوراس پرنس ز واجب ہوگا'امام ابوصنیفہ کا بھی ہی اتول ہے۔

(1352)- سندروايت (البور حَينفة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ السَّاهِ عَنْ السَّاهِ عَنْ السَّاهِ عَنْ

مَثْنَ روايت: أَنَّ أَبَا كَنْفِ طُلَّقَ إِمْرَ آَنَهُ تَطُلِيْفَةً ثُمَّ غَابٌ عَنْهَا وَأَشُهَدَ عَلَى رَجُعَتِهَا فَلَمْ يَنْكُفُهَا ذلِكَ حَتَّى تَزَوَّجَتُ فَجَاءً وَقَدْ هُيْنَتْ لِتُرَثِّ إِلَى زَوْجَهَا

امام ابوصیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان - ابرا تیم تنجی ۔ حوالے سے میروایت نقل کی ہے:

ابوکنف نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دکی کچے ۰۰ ۔ چیور کرغائب ہو گئے گھرانہوں نے اس خاتون کے ساتھے۔ کرنے کے بارے میں اس عورت کو گواہ کھی بنالیا کئے۔

(1352) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآناو( 489) في الطلاق: باب من طلق وراجع وله تعلم -وعبدالرزاق ( 7 ؟ مر الطلاق: بناب او تنجعت وليم تتعلم حتى مكحت -وابن ابي شيبة 194/5 في البطلاق: بناب مناقبالو افي الرجل يعتر سر فيعلمها الطلاق-وسعيدين منصور 1311/311/1 (1314)

فَّأَتُمَى عُمَرَ بِّنَ الْخَطَّابِ فَلَكُوۤ ذَٰلِكَ لَهُ فَكَتَبَ اللَّي عَامِلِهِ إِنَّ ٱذْرَكَهَا فَإِنْ وَجَذَّتُّهَا وَلَمْ يَذُّكُلُّ بِهَا فَهُوَ آحَتُّ بِهَا وَإِنْ وَجَدُّتُّهَا وَقَدَّ ذَخَلَ بِهَا فَهِيَ إِمْرَاتُهُ قَالَ فَوَجَـلَهَا لَيُلَةَ الْبِنَاءِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا وَغَدَا إِلَى عَاصِل عُسَمَوَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَٱخْبَرَهُ فَعَلِمَ اللهُ جَاءَ بأمر بين

عورت كواس بات كى اطلاع نهيس السكى يبال تك كداس عورت نے دوسری شادی کرلی' پھر جنب ابو کنف آئے' تو وہ عورت تیار تھی' تا کہ اس کی دوسر مے مخص کے ساتھ رخصتی ہو جائے تو ابو کنف حفرت عمر والنفذ كے ياس آئے تاكد أنبيس بتاكي اور آكر يہ بات ذکر کی تو حضرت عمر التفنف نے ان کے علاقے کے گورنر کو خط میں لکھا کہتم اس عورت کے پاس جاؤاگرتم اے ایس حالت میں یاتے ہو کہ ابھی دوسر ہے شو ہرنے اس کی خصتی نہیں کروائی تھی تو اس کا میبلاخف اس برزیادہ حق رکھتا ہے لیکن اگرتم اس عورت کو الی حالت میں یاتے ہوکداس کے دوسرے شوہرنے اس کی خصتی کروالی تھی تو وہ اس کی بیوی شار ہوگی۔ راوی کہتے ہیں: تو اس عامل نے اس عورت کو پایا کہ اس کی زخصتی کی رات تھی اس کے دوس سے شوہر نے اس کے ساتھ وظیفہ زوجیت ادا کیا اور پھر ا گلے دن حضرت عمر ملافقة ك كورز كے ياس آيا اور انہيں اس بارے میں بتایا تواہے یہ یہ چل گیا کہ وہ ایک واضح معاملہ لے كرآ يا ہے۔

ا مام محمہ بن حسن شیبا نی نے بیردوایت کتاب'' الآثار'' میں نقل کی ہے'انہوں نے اس کوامام ابوحلیفہ ہے روایت کیا ہے۔ امام ابوطنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان - ابراہیم تحقی کے حوالے سے سدروایت نقل کی ہے۔ امیر المؤمنین حصرت علی بن ابوطالب للفنز فرماتے ہیں:

جب کوئی مرداین بیوی کوطلاق دیدے اور پھروہ رجوع کر لے اور گواہ قائم کر لے اور بیٹورت کی عدت گزرنے سے پہلے ہو تو اگر چہ مرد نے عورت کو اس بارے میں نہ بتایا ہو یہاں تک کہ اس کی عدت گزر جانے اور وہ دوسری شادی کر لے تو ان (1353) - سندروايت: (أبو تحنيفة) عَنْ حَمَّادِ عَنْ إِلْوَاهِيْمَ عَنُ آمِيْ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيٌّ بْن آبي طَالِب رَضِيَ اللهُ عَنهُ:

مُمَّن روايت: آنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ إِمْرَآتَهُ نُمَّ اَشُهَدَ عَلَى رَجُعَتِهَا قَبْلَ اَنْ تَنْقَضِيَ عِلَّتُهَا وَلَمُ يُعْلِمُهَا حَتَّى إِنْقَضَتْ عِلَّاتُهَا وَتَزَوَّجَتَّ فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ تَبْنَهُمَا وَلَهَا الصِّدَاقُ بِمَا إِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَهِيَ

. 1353) خرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار( 490)في الطلاق: باب من طلق وراجع ولم تعلم -وعبدالرزاق ( 10979)في ـطلاق:باب ارتجعت وقبلم تنعلم حتى بكحت -وابن ابي شيبة 194/5-سنيندين منصور 312/1- والبيهيقي في السنن لكرى 7/3/3

إِمْرَاةُ الْأَوَّلِ تُسرَدُ عَلَيْهِ وَلَا يَقُرْبَهَا حَتْى تَنْقَضِى ودنول ميان بيوى ك درميان عليحد كى كروا دى جائ كى اور عورت کو وہ مبر ملے گا جو دوسرے خاوند نے اس کی شرمگاہ کو حلال کیا تھااوروہ پہلےشو ہر کی بیوی شار ہوگی اوراس عورت کو پہلے شو ہ کی طرف بھجوا دیا جائے گا البتہ پہلاشو ہراس کے ساتھواس وقت تک صحبت نہیں کر سکے گا جب تک دوم ہے شوہر سے اس عورت کی عدت گزرئیں جاتی ہے۔

عِدَّتُهَا مِنَ الآخَرِ \*

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبقول عملي. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يجب الآخذ وهو احب الينا من الْقُول الاول وهو قول ابو حنيفة رضي اللَّه

امام محمد بن حسن شعبانی نے بیروایت کتاب'' الآ ٹاز' میں نقل کی ہے'انہوں نے اس کوامام ابوصیفہ سے روایت کیا ہے' مجراء س محمر ماتے ہیں: حضرت علی نٹائٹنے کے قول کوا ختیار کرنا واجب ہادر بیقول ہمارے نز دیک پہلے قول کی بہ نسبت زیادہ پندیدہ ب امام ابوحنیفه کاتبھی یہی قول ہے۔

## ٱلْبَابُ الْحَامِسُ وَالْعِشْرُوْنَ فِي النَّفَقَاتِ پچیوال باب:خرچ سے متعلق احکام

(1354)- مندروايت: (أَيُو حَيِيْفَةَ) عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْهُ مَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْهُ مَنْ مُ اللهُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهُ صَلَّمَ: اللهُ صَلَّمَ: مثن روايت: آنْتَ وَمَالُكَ لِاَ بِيُكَ \*

لَّمَة: اَكْرَم الْكَلِّمُ الْحَارِقُ الرَّمَا الْحَرِمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ \* المِنْكُ\* \* \* \* \* أورتمها رامال آمها السيار عبال كالمكيت بـ \* أ ــ

ا بوتھ بخاری نے بیروایت - ابونشل جعفر بن محمد بن احمد - بعقوب بن شیبر نیسی بن موک<sup>ا</sup>لیش کے حوالے ہے - امام ابوحضیفہ رفاطنا ہے روایت کی ہے -

> (1855)- مندروايت: (أَبُوْ حَنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

مَثْن روايت: انَّهُ قَالَ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلاثاً إِنَّا لَا نَدَعُ كِسَابَ رَبِّسَا بِفَوْلِ إِمْرَاَةٍ لَا نَدْرِى اَصَدَقَتُ اَمْ لَا فَجَعَلَ لَهَا النَّفْقَةَ وَالشُّكِنِي "

ا مام ابوطنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان - ایرا بیم خعی کے حوالے کے سے حضرت محر بن خطاب ڈلٹنڈ کے بارے میں میہ بات نقل کی ہے:

امام ابوحنیفے نے مجمدین منکدر کے حوالے سے میدوایت

نقل کی ہے - حفرت جابر النظاف روایت کرتے ہیں: نبی

'' تین طلاقی یا فت مورت کے بارے میں وہ یہ فرماتے ہیں ہم کسی مورت کے بیان کی وجہ ہے اپنے پروردگار کے حکم کوترک نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ کیا بیدعورت سیح بیان کر رہی ہے یانہیں ۔ تو حضرت عمر بن خطاب ٹٹٹ ٹٹٹ نے ایک عورت کے لئے خرچ اور رہائش کا حق دیا''۔

قاضی عمر بن حسن اشتانی نے بیروایت - قاسم بن ذکریامقری - احمد بن عثان بن تحکیم - عبیداللد بن موی کے حوالے سے امام ابو حشیفہ سے روایت کی ہے۔

(1354) اخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 157/4 (6150)-وفي مشكل الآثار 158/2-(1728) والبيهفي في السنن الكبري 48/7-وابن ماجة (2922) في العجارات

(1355) اخبرجية البطيخياوي في شيرح معاني الآثاد (4432/432/2) في البطالاق – ومسلم ( 1480) (36) – والسومذي (1384) (1180) في السومذي (1180) في الطلاق – واحمدة/415 – الدادمي (2277) – والبيهقي في السنن الكبرى 475/7 لمبي الفقات

حسین بن مجرین ضرونے بیردوایت اپنی 'مسند'' میں - ابو نقتل احمہ بن خیرون - ان کے ماموں ابوعلی - ابوعبرالله بن دوست علاف - قاضی عمر بن حسن اشنانی کے حوالے ہے امام ابوعنیفہ تک ان کی سند کے ساتھا اس کوروایت کیا ہے۔

(1356) - سنرروايت: (أَبُّو تَحنِيْفَةَ) عَنْ عَطَاء بُنِ السَّسَالِسِ عَنْ أَبِيْسِهِ عَنْ سَعْدِ بُنِ آبِي وَقَاصِ (عَنِ) النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: مَّن روايت: إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفْقَةٌ تُرِيْهُ بِهَا وَجُهَ اللهِ تَعَالَى إِنَّا أَجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَى اللَّفَمَةَ تَرْفَعَهَا إلى فِي الْمَاتِكَ

امام ابوطنیفہ نے -عطاء بن سمائب - ان کے والد کے حوالہ یہ حوالہ سے حوالہ سے حوالہ سے حوالہ سے حوالہ سے دولت سعد بن ابودقاص باللہ اللہ میں اگر میں المور میں المور میں المور میں المور میں المور کے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کا ارادہ رکھتے ہوہ تمہیں اس پراجر دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ تھے ہوہ تمہیں اس پراجر دیا جائے گا یہاں تک کہ دو تھے ہوہ تمہیں اس پراجر دیا جائے گا یہاں تک کہ دو تھے ہوہ کہ کا دو کا کہ کے کہ کا کہ کا

\*\*\*---\*\*

ابوتھ بخاری نے بیروایت-اجھ بن تھ بن سعید-جعفر بن تھ بن مروان-انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے-عبداللہ بن زیر بڑائنک حوالے سے امام ابوصنیف سے روایت کی ہے۔

قاضی عمر بن حسن اشنائی نے بیروایت - اجمد بن مجمد بن محید - جعفر بن مجمد - انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے -عبدالله بن زبیر بڑھنے کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔

ا بوعبراللہ حسین بن مجمد بن خسرونے بیروایت این 'مسند' میں – ابوضل احمد بن خیرون – ان کے ماموں ابوعلی – ابوعبداللہ بن دوست علاف – قاضی عمراشنانی کے حوالے کے امام ابوصیفے تک ان کی سند کے ساتھ روایت کی ہے۔

کی مدے ما طوروی کا ہے۔ امام ابو عنیف نے - حماد بن ابوسلیمان - ابراہیم نختی - اسود کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے - سیّدہ عائشہ صدیقتہ ڈیٹٹنا بیان کرتی ہیں: نبی اکرم مانگیٹا نے بیارشاد فر مایاہے:

'' بِشُكِتْمِبارى اولا وتمبارى كمائى باورىيالله تعالى كا حميس ويا مياعطيه (ياتحفه) ب

ارشاد بارى تعالى ب:

مُثْنِ روايت: إِنَّ آوَلَادَكُمْ مِنْ كَسَبِكُمْ وَهِبَهُ اللهِ لَكُمُ ﴿ يَهَبُ لِلمَنْ يَّشَاءُ إِنَاقًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ

(1357) - سندروايت: (أبُو حَنِيفَة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

إِبْرَاهِيْمَ عَنْ الْآسُودِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا

فَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:

(356) اخرجـه المحصـكفى فى مسندالامام (303) و الطحارى فى هـرح معانى الآثار 379/4- وابن حبان ( 4249)-احمد 1/971 و الحميدى ( 66)- وابن سعدفى الطبقات الكبرى 144/3- والبخارى ( 6733) فى الفرائض: باب ميراث البنات - ومسلم (1628) (5)فى مالايجوز للموصى بماله - وابن ماجة (2708)فى الوصايا: باب الوصيةبائلث

(1357) اخسر جسه ابن مساجة ( 2290) السطيسالسي ( 1580) و السحميدي (246)-و احسمد31/6-و السدار مي ( 2540)-و أبو داو د (3528)-و ابن حبان (4259)-و الحاكم في المستدرك 46/2-و البيهقي في السن الكبري 479/7

الدَّكُورَ﴾

"الله تعالى جي عامة ائم بيني دے ديتا ہے اور جے عامة ا

ب عدد عدم

الوتھ بخاری نے بیروایت -صالح بن ابورش ( کی تحریر کے حوالے ہے ) - مجمد بن تھے بن سلیمان - حسین بن عبداللہ بن شاکر-ان کے چیا احمد بن شاکر - ابومعاذ نحوی کے حوالے ہے امام ابوضیفہ نے فعل کی ہے۔

(واخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفاتم قال محمد لا باس اذا كان محتاجاً ان ياكل من مال ولده بالمعروف واذا كان غنياً فاحد منه شيئاً فهو دين عليه وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه\*

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآثار' بیر نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیف سے روایت کیا ہے بھرامام محمد فرماتے ہیں: جب آ دمی محتاج ہوئو بھراس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ مناسب طور پر اپنی اولا دکے مال میں سے پچھ حاصل کر لے کئین جب وہ خوشحال ہواوراولا دکے مال میں سے پچھ حاصل کرلے تو بید چیز اس کے ذمہ قرض کے طور پر لازم ہوگی۔

امام ابو صنیف کا بھی مہی تول ہے۔

امام ابوصنیف نے - حناد بن ابوسلیمان کے حوالے سے سے روایت فقل کی ہے- ابراہیم خفی فرماتے ہیں: '' آ دی کو ہر محرم رشتے وار کوخرج فراہم کرنے پر مجبور کیا

(**1358**)- *مندروايت*:(اَبُـوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ:

مُتُنْ رُوايت أُجْبِرَ عَلَى النَّفْقَةِ كُلَّ ذِي رَحْمٍ

يائےگا۔'

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد اما نحن فلا نجر على النفقة الاكل ذي رحم محرم وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه

ا مام محر بن حسن شیبانی نے بیردوایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوطنیف سے روایت کیا ہے پھرامام محرفر ماتے ہیں: جہاں تک ہمار آنعاق ہے تو ہم اسے صرف محرم رشتے وارکوٹری فراہم کرنے کا پابند قرار دیتے ہیں۔

امام ابو حنیفہ کا بھی یجی قول ہے۔

امام ابوحنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے بیر روایے نقل کی ہے۔ ابرا جیم خفی فرماتے ہیں: (1358)اخرجه محمدين الحسن الشيباتي في الآثازر 707)في الميراث:باب من احق بالولدومن يجبرعلى النفقة -وابن حزم في المحلي بالآثار270/9

(1359) احرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (876)

مَثْن روايت: لَيْسَلَ لِلَابِ مِنْ مَالِ الْإِنْنِ شَىْءٌ اِلَّا أَنْ يَحْتَا جُ الْهُ مِنْ طَعَامٍ أَوْ شَوَابٍ أَوْ كِمْنُوةٍ

''باپ کو بیٹے کے مال میں سے پیچے بھی حاصل کرنے کا تق نہیں ہے ماسوائے اس چیز کے کہ جب وہ کھانے یا پیٹے یا لباس کے حوالے ہے کسی کا مختاج ہو ( تو بیٹے کی اجازت کے بیٹیر بھی اس کے مال سے بیچیزیں حاصل کرسکتا ہے )''۔

> (اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه \*

امام محمد بن حسن شیبانی نے میروایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوطیفیہ ہے روایت کیا ہے' مجرامام محمد فرماتے میں: ہم اس کے مطابق فنو کا دھیے میں امام ابوطیفید کا مجسی بی تول ہے۔

(1360) - مندروايت: (أبُو حَيِيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ وَاللهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

مَّنْ روايت: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ لَا نَدَةَ عُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيْنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِفَوْلِ اِمْرَآةٍ لَا نَدْرِىٰ اَصَدَقَتْ اَمُ كَذَبَتْ الْمُطَلِّقَةُ ثَلاثاً لَهَا السُّكُنى وَالنَّفَقَةُ \*

امام ابوضیقہ نے - حماد بن ابوسلیمان - ابراہیم تخفی کے دوایت نقل کی ہے۔ اسور بیان کرتے ہیں:

ر حضرت عمر جل خوالاند نے فرمایا: ہم اپنے پرور دگار کی کہاب اوراپنے نبی کی سنت کو کسی مورت کے بیان کی وجہ ہے ترک نہیں کریں گے کیونکہ ہم میٹیس جانے کہ وہ چ کہر ری ہے یا غلط کہہ رہی ہے تین طلاق یا فتہ عورت کور ہائش بھی لیے گی اور فرچ بھی

ا بوٹھر بخاری نے بیروایت-احمد بن مجمد بن سعید-حسن بن حماد بن حکیم طالقانی -انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے-خلف بن پاسین زیات کے حوالے ہے امام ابوحنیفہ ججائفڑے روایت کی ہے۔

(**1361**)- سندروايت: (أَسُوْ حَنِيْفَةَ) عَنُ حَمَّادٍ عَنُ الْوَاهِيْمَ:

مَثْنَ روايت: فِي الْمُطَلَقَةِ وَالْمُخْلِقَةِ وَالْمُولَى مِثْنَ روايت: فِي الْمُولَى

امام ابوضیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے سے روایت نقل کی ہے: ''ابرا ہیم نخفی نے طلاق یافیہ خلع حاصل کرنے والی اور جس عورت کے ساتھ ایلاء کیا گیا ہوان کے بارے میں سے بات

(1360)قدتقدم في(1355)

(1361)اخرجه محمدين الحسن الشبياني لهي الآثار( 470)في الطلاق:باب من طلق امراته وهي حبلي -وعبدالرزاق ( 11865)في الطلاق:باب نفقة المختلعة الحامل-ومعيدين منصور 22/13(و1389)باب ماجاء في نفقة الحامل -وابن ابي شبية 120/5في الطلاق:باب ماقالوالي المختلعة تكون لهاتفقة أم لا؟ بیان کی ہے کہ اگر وہ حاملہ ہو یا نہ ہو تو بھی انہیں رہائش یا خرج ملے گا' جب تک وہ بیج کوجنم نہیں دیتی ہیں البتہ اگر خلع حاصل کرنے والی عورت کے شوہر نے خلع کے وقت پیشرط عائد کی ہو كەعورت كوخرچ دياجائے گا'تو پر حكم مختلف ہوگا''۔

وَالنَّهُ فَقَةُ حَتَّى تَضَعُ إِلَّا أَنْ يَتَشْتَرِطَ زَوْجٌ الْمُخْتَلِعَةَ عِنْدَ الْخُلْعِ آنُ لَا نَفْقَةَ لَهَا"

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب "الآثار" میل اقل کی ہے انہوں نے اس کوام ابوطنیفدے روایت کیا ہے پھرامام محر فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں امام ابوطنیفہ کا بھی یہی تول ہے۔

(1362) - سندروايت: (أبُوْ حَنِيْفَةً) عَنْ الْحَسَنِ بُنِ الُحَسَنِ عَنْ عَلِيّ بْنِ اَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

متن روايت: اَقْبَالَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ بِرَقِيْقِ مِنَ الْيَمَنِ فَاحْتَاجَ إِلَى نَفُقَةٍ يُنْفِقُهَا عَلَيْهِمْ فَبَاعَ غُلَاماً مِنَ الرَّقِيْقِ لَا مَعَ أُمِّهِ فَلَمَّا قَلِمَ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَصْفَحُ الرَّقِيْقَ وَقَالَ مَالِي اَرِى هَـٰذِهِ وَالِهًا قَالَ اِحْتَجْنَا اللِّي نَفُقَةٍ فَبِعْنَا اِبْنَهَا فَأَمَرَهُ

امام ابوطنیفے نے حسن بن حسن کے حوالے سے میروایت نقل کی ہے-حضرت علی بن ابوطا لب و الفضيان کرتے ہیں: " حصرت زيد بن حارثه رالتن يكن ع كه غلام الحكم آئے انہیں رائے میں ان غلامول پر خرچ کرنے کے لئے رقم کی ضرورت بڑی تو انہوں نے غلاموں میں سے ایک غلام کو فروخت کردیااس کے ماتھاس کی مال کوفروخت ٹیس کیاجب وہ نی اکرم من کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نی اکرم من اللے کے سامنے غلام پیش کئے گئے تو آپ نے فرمایا: کیا وجہ ہے کہ میں اسعورت کو بریشان د کمچه ر ما هول تو حضرت زید بن حارثه خاتفهٔ نے عرض کی ہمیں خرچ کی ضرورت یزی تھی تو ہم نے اس کے ہیے کوفروخت کر دیا تھا تو نبی اکرم مٹائیٹی نے مید ہدایت کی کہوہ اس كے بينے كوواليس لے كآئيں "۔

حافظ طلحہ بن مجد نے بیدوایت اپنی ''مسند'' میں - احمد بن مجر بن سعید - احمد بن حازم - عبیدالله بن موک کے حوالے سے امام ابوطنیفہ نقل کی ہے۔

> (1363)-سندروايت: (أَبُو حَنِيْفُةً) عَنْ حَبِيْبِ أَبِن آبِي ثَابِتٍ عَنَّ ابْنِ عَبَّامِي رَضِيَ اللهُ عَنَّهُمَا آنَّهُ قَالَ: (1362)اخرجه عبدالرزاق307/8(15316)في البيع -وابن ابي شيبة4 /527(22797)في البيوع

امام ابوحنیفہ نے - حبیب بن ابوط بت کے حوالے سے میہ روایت نقل کی ہے۔حضرت عبداللہ بن عباس پھنٹ فرماتے ہیں: ''یوہ عورت اگر حاملہ ہوا تو وراثت میں ہے اس کے جھے میں سے اس پر خرج کیا جائے گا''۔

امام ابوصنیفہ نے - بیٹم بن حبیب صیر فی - امام صعبی کے

حوالے ہے۔سیدہ فاطمہ بنت قیس فی شاک کا مید بیان قل کیا ہے:

مَثْن روايت: الْمُتُوفِّي عَنْهَا زَوْجُهَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيْبِهَا وَإِنْ كَانَتْ حُبْلَىٰ

حافظ محمہ بن مظفر نے بیردوایت اپنی' مسند' میں محمد بن ابراہیم محمد بن شجاع حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوصیف روایت کی ہے۔

حسن بن زیاد نے میروایت اپنی''مند'' میں امام ابوصیفہ نے قل کی ہے۔

(1364)- مندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنُ الْهَيْنَم بْنِ حَيْسِ الصَّيْرِفِيّ (عَنِ) الشَّعْبِيِّ عَنُ فَاطِمَة بِنْتِ قَيْسِ قَالَتْ:

''میرے شوہر نے مجھے تین طلاقیں دے دیں میں نبی دَسُولَ اکرم ٹالٹیم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو نبی اکرم ٹالٹیم کے کیے لِیی نَفْقَةً خرج یار ہاکش کاحتی نہیں دیا''۔

مَّنَّ روايت: طَلَّقيني زَوْجِي ثَلاثاً فَآتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَجْعَلُ لِي نَفْقَةً

وَلَا سُكُنلَى ۗ

حافظ محمہ بن مظفر نے بیروایت اپنی''مسند'' میں- ابوعبداللہ حسین بن ابوب بن عبداللہ ہاشی-ابوعہاس کی بن علی بن محمہ بن ہاشم حرانی - ان کے نانا محمہ بن ابراہیم-محمہ بن حسن کے حوالے ہے امام ابوصنیفہ ہے دوایت کی ہے۔

امام ابوعبدالغد سین بن جحمہ بن خسر و بلخی نے بیروایت اپنی' مسند' میں۔مبارک بن عبدالببار صیر نی -ابوجھہ جو ہری - حافظ محمہ این مظفر' کے حوالے سے' امام ابوعیفیة تک ان کی سند کے ساتھ اس کوروایت کیا ہے۔

انہوں نے بیردوایت این خسرو- ابومعالی ثابت بن بندار- ابوعلی حس تعمانی - ابوجعفر مجھ بن حس بن علی یقطینی - یجی بن علی بن مجھ بن ہاشم- احمد بن مجھ بن ابراتیم- ابوسکینہ-مجھ بن حسن کے حوالے سے امام ابوضیفہ سے روایت کی ہے۔

قاضی ابو بکر محد بن عبدالباقی نے بیروایت-اپنے والدابوطا ہرعبدالباقی بن محد-ابوحس بن عبدالعزیز ظاہری-ابوجھفرمحد بن حسن بن علی بن علی بن علی بن محد بن محد بن محد بن محد بن علی یقطینی ابو علی بن محد بن حسن کے حوالے ہے امام ابوحد بند سے روایت کی ہے۔
سے روایت کی ہے۔

(1363)اخرجه عبدالرزاق 777(12082)في الطلاق-ومعيدين من منصور ( 1376)-وابس حزم في المحلي بالآثار 86/10 في العدة -وابن ابي شيبة171/4 (1897)في الطلاق

(1364) اخرجه ابن حبان (4290)-ومالك في الموطا 58/2في الطلاق :بناب مناجناء فني نبفيقة المصطلقة -والشافعي في المسند 18/2-واحمد412/6-ومسلم ( 1480)(36)-وابوداود(2284)-واطسرابي في الكبير 913/24-والبيهقي في المسن الكبري 135/7

(1365)-سندروايت: (أَبُوْ حَنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهُ ثِمَ أَنَّهُ قَالَ:

مَثَنَ رَوَايَت: سُنِهُ لَ عَلْقَمَهُ عَنِ الْمُطَلَقَةِ ثَلَاقًا هَلُ مَثَنَ رَوَايَت: سُنِهُ عَلَقَمَهُ عَنِ الْمُطَلَقَةِ ثَلَاقًا هَلُ لَهَا سُكُنى وَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ وَمُثَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلا نَفْقَةَ فَقَالَ عُمَرُ بُنُ النَّحَظُ وَلا نَفْقَةَ فَقَالَ عُمَرُ بُنُ النَّحَظَ اللهِ بِقَوْلِ النَّحَظَ اللهُ بِقَوْلٍ النَّهُ عَدْ اللهُ عَلَيْهُ لا نَدَعُ كِتَابَ اللهِ بِقَوْلٍ إِمْرَاةٍ لا نَدْعُ كِتَابَ اللهِ بِقَوْلٍ إِمْرَاةٍ لا نَدْعُ كِتَابَ اللهِ بِقَوْلٍ إِمْرَاةٍ لا نَدْعُ كَتَابَ اللهِ بِقَوْلٍ لِمُحْرَاةً لا نَدُعُ كَتَابَ اللهُ بِقَوْلٍ عَمْدُ لَا عَلَى وَالنَّفُقَةُ مَا وَامْتُ فِي اللهُ عَمْلُ عَمَلُ عَمْدُ اللهُ اللهُ عَدْلًا عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَمْلُ عَمْدُ اللهُ ا

امام ابوصنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے بید روایہ نقل کی ہے- ابرائیم شخصی بیان کرتے ہیں:

''علقہ ہے تمن طلاق یا فتہ مورت کے بارے میں پو چھا گیا: کیاا ہے خرچ یار ہائش کا حق لیے گا؟ انہوں نے فر مایا: سیدہ فاطمہ بنت قیس ڈٹھٹا ہیاں کرتی ہیں: میر سشو ہرنے جھے تین طلاقیں دے دی تھیں ٹو نبی اکرم مُٹھٹے نے بھے دہائش یا خرچ نہیں دیا تھا تو حضرت عمر بن خطاب ڈٹھٹٹ نے بیکہا: ہم اللہ کی کتاب سے تھم کوکی مورت کے بیان کی وجہ ہے ترک ٹہیں کریں گئے کیونکہ جمیں نہیں معلوم کہ رہے تھے کہدری ہے یا غلط کہدری

رادی کہتے ہیں: انہوں نے تمن طلاق والی عورت کوٹر ج اور ہاکش کا حق دیا تھا جب تک اس کی عدت باتی رہتی ہے۔

حافظ حسین بن گھر بن خسر دینجی نے بیدروایت اپٹی''مسند'' میں۔ابوقا ہم بن احمد بن عمر عبداللہ بن حس-عبدالرحمٰن بن عمر حمحمد بن ابراہیم بن حمیش حمیر بن خیاع کمجی حسن بن زیا د کے حوالے سے امام ابوصفیدے روایت کی ہے۔ حسن بن زیا دنے بیدروایت اپٹی''مسند'' میں امام ابوصفیفہ نے قل کی ہے۔

## ٱلْبَابُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْعِتَاقِ چهبیسوال باب: غلام آزاد کرنے کابیان

(1366)- مندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ عَطَاءِ بُنِ اَبِيْ رَبَاحٍ أَنَّ رِجَالًا مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَدَّثُوهُ :

مَعْنُ رُوايت: اَنَّ عَبْدَ اللهِ بُنَ رَوَاحَةَ كَانَتْ لَهُ مَعْنُ رَوَاحَةَ كَانَتْ لَهُ وَرَاحَةَ كَانَتْ لَهُ الْمَعْمَلَةِ وَالْمَعْمَلَةِ الْمُعْمَلَةِ الْمُعْمَلَةِ اللهِ بُنَ الشَّاةُ وَاشْتَعْمَلَةِ الْمُعْمَلَةِ اللهِ اللهِ اللهِ الشَّاةُ وَاشْتَعْمَلَة اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

امام ابوحنیفہ نے-عطاء این افی رہاح کے حوالے ہے۔ روایت تقل کی ہے:

نی اگرم کے اصحاب نے افیس سے بات بتائی:

''ایک مرتبہ حضرت عبدالقدین رواحہ دی تین کینران ک
کر بول کی و کھے بھال کرری تھی۔حضرت عبدالقد بی توف اسے
ہدایت کی کہ دواان بحر بول بیس سے بطور خاص ایک بحری کا خاص
خیال رکھے تو وہ کینر اس بحری کا خیال رکھی تھی یہاں تک کہ دو
کری مونی تازی ہوگئی کین (ایک مرتبہ) اس کینر کی توجہ بحر بول
سے بحث گئی تو ایک بھیٹر یا آیا اوراس بحری کو لے گیا اوراس نے
ساس بحری کو ماردیا حضرت عبدالقدین رواحہ آئے اور انہوں نے
اس بحری کو غیر موجود بایا 'اس کینر نے جو بحریاں چاری تھی آئیس
صورتحال کے بارے میں بتایا تو حضرت عبدالقدین رواحہ لٹے تین
نے اسے تھیٹر رسید کیا 'بعد میں آئیس اس بات پر عمامت ہوئی نہیں
انہوں نے اس بات کا تذکرہ نی آئیس اس بات پر عمامت ہوئی نہیں
انہوں نے اس بات کا تذکرہ نی آئیس اس بات پر عمامت ہوئی ا

معرت عبدالله والفخف عرض كى: وه الكي ساه قام عورت عبدالله والفخف عرض كى: وه الكي ساء قام عورت على (كوئي علم نبيس سے)

. (1366) قبلت: وقيداخسرج احمد 447/5سورابين حيان ( 165)-والبيهيقسي فسى السنين اللكيسري 57/10-والبطيراني في الكبير 938/19من حديث معاويه بس المحكم السلمي -قال: كان لي غيمة ترعاهاجارية لي في قبل احدو الحوانية - فاطلعت عليهاذات يوم وقدذهب الذّذب منهايشاة نی اکرم من ﷺ نے اس کیز کو بلوالاوراس سے دریافت کیا: اللہ تعالی کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا: آسان میں، آپ نے دریافت کیا: میں کون ہوں؟ اس نے عرض کی: آپ اللہ کے رسول میں تو نبی اکرم خلﷺ نے فرمایا: میدمؤن ہے تم اسے آزاد کروؤ'۔

ابو مجر بخاری نے بیردوایت-احمد ابن سعید نیشا پوری -مجمر بن جمید-بارون بن مغیرہ کے حوالے سے امام ابوصنیفہ نے قل کی

حافظ طیرین مجرنے بیروایت اپنی 'مسند' میں- ابن عقدہ -عبداللہ بن مجد بن عبداللہ- ابن منع حکمہ بن حسن کے حوالے سے امام ابوط بقہ سے روایت کی ہے۔

ا بوعبد الله حسين بن محمد بن خرونے مدروایت اپنی "مسند" میں - ابونفش احمد بن حسن بن خیرون - ابوعلی حسن بن احمد بن شاذان - قاضی ابونصر احمد بن نصر بن اشکاب بخاری -عبدالله بن طاہر قزویی - اساعیل بن توبه قزویی - محمد بن حسن کے حوالے سے امام ابومنیقہ سے روایت کی ہے۔

امام ابوحنیفه بیان کرتے ہیں:

'' ربید الرائے اور یکی بن سعید جو کوف کے قاضی سے وہ ہمارے پاس آئے تو انہوں نے ربیدے کہا: کیا آپ کواس پر جرا گئی نیس ہوتی ہے جب یہاں کے لوگ کی ایک چز پر اکٹیے ہوتے ہیں تو آپ اس کی طرف زفر اور یعقوب کو بھیج ویتے ہیں۔ تو یعقوب نے کہا: قاضی الیے شخص کے بارے میں کیا کہتا ہم جو اور دو آومیوں کے درمیان مشترک ہواور ان میں کے کوئی ایک اس کو آزاد کرو نے تو قاضی نے کہا: اس کی آزاد می نافذ نہیں ہوگ کی دیکھ ایک صورت میں ضرر لاحق ہوتا ہے اور نبی نافذ نہیں ہوگ کیونکہ ایک صورت میں ضرر لاحق ہوتا ہے اور نبی اندرش کی آزاد کی

''اسلام میں نہ تو ضرر پہنچایا جائے گا' اور نہ ہی ضرر حاصل کیا ہائے گا''۔

تو يعقوب ( يعني قاضي ابو يوسف ) نے كہا: اً رووسر المحف

(1367) - سندروايت: (البو حنيفة) قال:

مَنْ روايت: قَدِمَ عَلَيْنَا رَبِيْعَةُ الرَّاي (وَ) يَعْيى بُنُ
سَعِيدٍ قَاضِى الْكُوْفَةِ فَقَالَ لِرَبِيعَةَ الاَ تَعْجَبُ لِهِلَا
الْمِصْ وَإِذَا إِجْتَمَعَ اَهْلُهَا عَلَى رَاُي رَجُلٍ وَاحِدٍ
الْمُصِفِّ وِإِذَا إِجْتَمَعَ اَهْلُهَا عَلَى رَاُي رَجُلٍ وَاحِدٍ
قَارَسُلْتُ إِلَيْهِ زَفَرَ وَيَعَفُوبَ فَقَالَ يَعْفُوبُ مَا يَقُولُ
الْقَاضِى فِي عَيْدٍ بَيْنَ إِثْنَيْنِ اعْتَقَهُ إِحْدَاهُمَا فَقَالَ لا الْقَاضِى فِي عَيْدٍ بَيْنَ الْنَيْنِ اعْتَقَهُ إِحْدَاهُمَا فَقَالَ لا وَلَيْ فَي مَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَلَالُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَلَالً لَهُ وَاللهِ وَسَرَدَ وَلا صَرَارَ فِي الإسلامِ فَقَالَ لَهُ وَلَهُ يَعْفُونُ الْآوَلَ قَالَ وَلَمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَقَالَ لَهُ مَرْ كُسَ الْمَقَوْلُ الْآوَلَ قَالَ وَلَمْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى وَلَلْهُ اللّهُ وَلَلْ مَلُولُ اللّهُ وَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَلَلْهُ عَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى قَالَ وَلَمْ عَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَوْلَ اللهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّ

بھی اے آزاد کرویتا ہے تو قاضی نے کہا:اس کی آزادی ٹافذ -جائے گی۔ تو قاضی ابو بوسف نے ان سے کہا: آپ نے سمع قب کوترک کردیا ہے۔ قاضی نے دریافت کیا: وہ کیے؟ قاضی ج يوسف نے كہا: كيونك يهلا كلام توبية ابت كرر ماہے كه آزادى : فير نہیں ہوگی توجب اس کے ڈریعے آ زادی واقع بی نہیں ہوئی 'و دوسر کے خض نے جب اے آزاد کیا ہے' تو اس وقت تو و چھے ایک غلام قما' تو الی صورت میں دونوں صورتوں میں کوئی فرق نہیں ہے تو قاضی نے انہیں پھر مارا۔

حافظ طلحة بن مجمد نے ميدوايت اپني ' مسند' عيس-احمد بن مجمد بن سعيد عمر بن جعفر مدنى -ابراجيم بن مجمد زارع - يوسف بن خاند کے حوالے سے نقل ک ہے۔

(1368) - مندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةً) عَنْ الْهَيْئَم عَنْ امام الوحنيفہ نے - بیٹم - عمران بن مسلم - ان کے والد ک حوالے سے بیروایت تقل کی ہے: عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمِ عَنْ أَبِيْهِ:

مُقْن روايت: أنَّ عَبُدَ اللهِ أَعْنَقَ عَبُدًا لَهُ ثُمَّ قَالَ أمَّا '' حضرت عبدالله خاتفتائے اینے غلام کوآ زاد کر دیا پھرائ ے فر مایا: تهرارامال ماری ملکیت بنآ ہے کیکن ہم اے تمہارے اَنَّ مَالَكَ لَنَا وَلِكِنْ سَنَدَعُهُ لَكَ \*

上でしてんしょう

ا پوعبدالله حسین بن مجمه بن خسر و پنخی نے بیروایت این 'منه'' میں- ابومجه رزق الله بن عبدالو باب بن عبدالعزیز - ابوحسین طی بن مجد بن بشر - ابوحس علی بن مجد بن احمد - احمد بن کیلی بن خالد بن حسان - زبیر بن عباد - سوید بن عبدالعزیز کے حوالے ہے اماما ب حنیفہ ہے لیا کی ہے۔

(1369)-سندروايت: (أَبُو حَينيفَةً) عَنْ عَطَاءِ بْن

امام ابوحنیفدنے -عطاء بن بیار کے حوالے ہے-حصرت عبدالله بن عمر فطخناکے بارے میں یہ بات مقل کی ہے: يَسَار (عَن) ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا:

(1368) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (664) باب : فضل العتق-وابن ابي شيبة (21510) و (21513) في الرجل يعتق العبدوله مال -وعبدالرزاق( 14618)باب بيح العبدوله مال -واليهقي في السنن الكبري 326/5في البيوع :باب ماجاء في ما العد-وابن ماجة (2530)باب:من اعتق عبدأوله مال

(1369)اخرجه مالك في الموطا 814/2في السميدير باب مس الرجل ولينته اذاديرها—ومن طريقه الشافعي في الام 29/8—واس حجرفي تلخيخ الحبير 515/4-والبيهقي في السنن الكبري315/10وفي المعرفة530/7 '' ووا پی ایک دوکنیزوں کے ساتھ محبت کرلیا کرتے تھے جنہیں انہوں نے مدبر کے طور پر آزاد کیا تھا'۔ مَّن روايت: الَّـهُ كَـانَ يَـكُا جَارِيَقَيْنِ اَعْتَقَهُمَا عَنْ نَنْدِ مِنْهُ \*

حافظ طلحہ بن مجمد نے بیروایت اپنی مسند' بیس – احمد بن مجمد بن سعید – مجمد بن حسن بن جعفر خلال – ابرا بیم بن سلیمان میمی – مست بن علاء کے حوالے سے امام ابوضیفہ سے روایت کی ہے۔

حافظ محمد بن مظفرنے بیروایت اپنی ''مسند'' بیس-حسن بن قاسم-محمد بن مویٰ -عباد بن صهیب کے حوالے ہے امام ابو حذیف ہے روایت کی ہے۔

ابوعبداللہ حسین بن مجمد بن خسرونے بیروایت اپنی 'مسند' میں-مبارک بن عبدالجبار صیر فی-ابومجمہ جو ہری-حافظ محمد بن مظفر کے والے سے ان کی سند کے ساتھ لقل کی ہے۔

اورانہوں نے بیردوایت ابوسعیداحمد بن عبدالجبار بن احمد-ابوقائم تنوخی-ابوقائم بن مثل ج-ابوعباس احمد بن عقدہ -حمد بن سن بن جعفرخلال-ابرائیم بن سلیمان جمی -صلت بن علاء کو ٹی کے حوالے سے امام ابو حفیفہ نے قبل کی ہے۔

حسن بن زیاد نے بیروایت این اسند عمل امام ابوحنیفد اللہ کی ہے۔

(1370) - سندروایت : (اَبُوْ حَنِیْفَةَ) عَنْ سَلْمَةً بْنِ المَامِ الوطنیف نے -سلمہ بن کہیل - مستورو بن احف کے کُهْلُ (عَنِ) الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْاَحْنَفِ عَنْ عَبْدِ اللهِ حوالے ہے - حضرت عبدالله بن مسعود الله عَنْد اللهِ اللهِ عَنْد اللهِ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ عَنْدُ اللهِ عَنْدَ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهِ عَنْدُ اللّهِ عَنْدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ اللّهِ عَنْدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

مُعَنِّ رَدَّ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنَوَّ جُتُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِلْمُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنَّ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنَّ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمِنَّ اللّٰمِنْ اللّٰمِنِلْمُنْ اللّٰمِنِمِنَا اللّٰمِنِيْ اللّٰمِنِ اللّٰمِنِلْمُنْ اللّٰمِنَا اللّٰمِلْ

حق عاصل تبيس ب

...

حسن بن زیاد نے بیروایت اپنی دمند عمل امام ابوصف فسے کا کی ہے۔

(1371) - سندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ غَمْرَانَ بْنِ غَمْرَانَ بْنِ غَمْرَانَ بْنِ غَمْرَانَ بْنِ غَمْرَانَ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ عَدِهِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ:

امام ابوصفیہ نے عمران بن عمیر (جوکہ حضرت عبداللہ بن مسعود خالتی کے آزاد کردہ غلام ہیں)۔ انہوں نے اپنے والد سے حضرت عبداللہ بن مسعود خالتین کے بارے میں بیربات تفل کی

عبدالله بن مسعود ﴿اللَّهُ يَعْ مُوايا: وه غلط كبتا ہے اسے اس بات كا

(1371)قدتقدم في (1368)

مَثْن روايت: آنَّهُ اَعْتَقَ عَبُدًا فَقَالَ إِنَّ مَالَكَ هُوَ لِيُ وَلِكِنْ سَادَعُهُ لَكَ وَفَعَلَ

ہے۔ ''انہوں نے ایک غلام کو آزاد کیا اور بولے: تمہارا ، یہ میری ملکت بنتا ہے لیکن میں اے تمہارے لئے چھوڑ دوں: گھرانہوں نے ایسانی کیا''۔

حافظ طبحہ بن مجمد نے بیروایت اپنی' مسند' ہیں۔ احمد بن مجمد بن سعید بهدانی - احمد بن نعیم - بشر بن ولید- امام ابو یوسف قاشند کے حوالے ہے امام ابوطیف ہے وابت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت اتحد بن محمد بن صد-احمد بن حازم- حبیداللہ کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے دوایت کی ہے۔ انہوں نے بیروایت اسحاق بن محمد بن مروان - انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے - مصعب بن مقدام کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔

۔ قاضی عمر بن حسن اشنائی نے بیر روایت- بشر بن موی - ان کے بیچابشر بن غیاث - قاضی ابو پوسف کے حوالے ہے است ابوصفیقہ ہے روایت کی ہے۔

۔ حافظ ابوعبد الندحسن بن مجر بن خسر و کئی نے بیروایت اپنی' مسئد' میں۔ ابوضل احمد بن خیرون - ان کے مامول ابونلی- ابوعبد اللہ بن دوست علاف- قاضی عمر بن حسن اشنانی کے حوالے سے امام ابوصلیف تک ان کی سند کے ساتھواس کوروایت کیا ہے۔

(واخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ من اعتق مملوكاً وكاتبه فماله لمولاه وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه\*

چراہام مجرفر ماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں جو خص کی غلام کوآ زاد کرے اور اس کے ساتھ کتابت کا معامد ہ لے تو اس کا مال اس کے آتا کو لیے گا' مام ایو صنیفہ کا بھی بی تو ل ہے۔

(1372) - سندروايت (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ الل

مَنْ روايت: مَنْ اَعْتَقَ نَسْمَةً اَعْتَقَ اللهُ تَعَالَى بِكُلِ عُضُو مِنْهَا خُضُوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ حَتَّى إِنْ كَانَ الرَّجُلَ يَسْتَحِبُّ اَنْ يُعْتِقَ الرَّجُلَ لِكَمَالِ اَعْضَائِهِ وَالْمَرْاةُ تُعْتِقُ لِكَمَالِ اَعْضَائِهَا

ے۔ امام ابو حنیفہ نے - حماد کے حوالے سے بیر روایت نقل ن ہے-ابرا تیم تحقی فرماتے ہیں:

'' چوشن کسی ایک جان کو (مینی خواه ده مرد ہو یا عورت بر آزاد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس (آزاد ہونے والے) کے ہرائید عضو کے عوش میں اس (آزاد کرنے والے) کے ہرعضو وجسم سے آزاد کردے گا' یہال تک کہ آدی کے لئے یہ بات ستے۔

(1372) خرجه محملين الحسن الشيباني في الآثار (665)-والطحاوى في مشكل الآثار 310/1-والبخارى (6715) في كتار -الإيمان :باب قول الله تعالى . (وتسحرير قبة)-ومسلم ( 1509)(23) في العنق: باب فيضل العنق -والترمذي ( 1541 في النفوروالإيمان :باب ماجاء في ثواب من اعنق رقبة -واحمد 420/2 ہے کہ وہ کسی الیے شخص کو آزاد کرے جس کے اعتصاء تھل ہوں اور عورت کسی ایسی عورت کو آزاد کرے جس کے اعتصاء تھل ہول''۔

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب ''الآثار'' هی نقل کی ہے'انہوں نے اسے امام ابوضیفہ بھٹائیت روایت کیا ہے۔

امام ابوحنیف نے -عطاء بن افی رباح کے حوالے سے میہ روایے نقل کی ہے - حضرت جاہر بن عیداللہ ڈیکٹھنا بیان کرتے میں:

حضرت ابراتیم بن تعیم نحام بناتخذنے اپنے غلام کو مد بر (ہونے کا معاہدہ کرلیا) پھرانیس اس کی قیت کی ضرورت پیش آئی تو بی اکرم ناتیج نے اس غلام کو آٹھ سو در ہم کے عوض میں فروخت کروادیا۔ (1373)-سندروايت: (اَبُوْ حَينُهُ فَهَ) عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا: صَّن روايت: اَنَّ عَبْدًا كَان لابُسرَاهِ بَسْمُ بُن نَعِيْم النَّحَامِ وُبُرَهُ ثُمَّ إِحْمَاجَ إِلَى ثَمَنِهِ فَبَاعَهُ النَّبِئُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِشَمَان مِائَةٍ ورُهُمَ "

حافظ محیر بن منظفر نے بیروایت اپنی 'مند' میں حسین بن حسین انطا کی - احمد بن عبداللہ کندی علی بن معبد - امام ابو بوسف قاضی مے حوالے ہے امام ابو حضیفہ ہے وابت کی ہے۔

ا پوعبدالندسین بن مجر بن خسر و پنجی نے میروایت اپنی' مسند' میں - ابوسین مبارک بن عبدالمجبار صیر فی - ابومجہ جو ہری - حافظ محر بن مظفر کے حوالے ہے- فدکورہ سند کے ساتھ اس کوروایت کیا ہے -

(1374) - سندروایت: (اَبُوْ حَنِیْفَدَ) عَنْ عَبُدِ الله بُنِ امام ابوطیف نے عبدالله بن سعید بن ابوسعید مقبری -سیعید بُنِ آبِی سَعِیْدِ الْمُقْبِرِیِّ عَنْ عَطَاء بُنِ یَسَادٍ عطاء بن یبارے حوالے ہے - حفزت عبدالله بن عمر الله علی اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ عل

متن روایت: آنّه کافٹ که جماریقانِ فَدَبَّرهُمَا "ان کی دوکنیزی تھی جنہیں انہوں نے مدیر (کرنے کا فکان یَطَاهُمَهٔ" محامدہ کا کا ایک دونوں کے ساتھ محبت کیا کرتے

-"=

ا يوعيد القد سين بمن محمد بن خسرون في بيروايت التي مسئد "بيل - ايوق من من احمد بن عمر عبد القد بن حسن طال - عبد الرحمى بن (1373) اخترجه المعتمدين و (1219) على البيوع (1373) اخترجه المحصد كفي في مسئد الامام ( 2519) على البيوع ( 1222) اخترجه المحديد - وابن ماجة ( 2513) في المعتق : بابيع المعديد - وابن ماجة ( 2513) في المعتق : بابيع المعديد - والحصيدي 2513 ( 1222) - وابد يعلى ( 1825) ( 1326) ( 1348) ( 1348)

بَعْدَ ذَلِكَ رِقْ

عر محمد ابن ابراہیم بن حبیش بغوی محمد بن شجاع علمی -صن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوصیفہ نے قال کی ہے۔

(**1375**)- سندروايت: (أَبُو حَنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ أَنَّهُ قَالَ:

بررسيم ما من المستبرّر والمن المنظم المنظم

ر ہے حوالے سے امام ابوطلیف سے اس ہے۔ امام ابو حفیفہ نے - جماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے ہہ روایت نقل کی ہے۔ ابرا ہیم ختی فرماتے ہیں: '' مد برہ کنیز کی اولا و اور اس کے مد بر ہونے کے دور ن

پیدا ہونے والی اولا داس کی ما تند ہے'۔

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار عَنُ الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابوحنيفة رضي الله عنه \*

ا مام مجمد بن صن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآ ٹاز' میں' امام ابوصیفہ سے روایت کی ہے' پھرامام مجمد فرماتے ہیں جم اس سَ مطابق فتری دیتے ہیں' امام ابوصیفہ کا بھی بھی تول ہے۔

> (1376)- سندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْوَاهِنَمْ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ: مَثْنِ روايت: أَنَّهُ كَانَ يُنَادِي عَلَى مِنْبُرِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِيْ بَيْعُ أَمْهَاتِ اللهُ وَلَا لَا وَسَلَّمَ لِيْ بَيْعُ أَمْهَاتِ اللهُ وَلا لِا

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْعِ أَطَّهَاتِ الْأَوْلَادِ الْأَوْلَادِ اللَّهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهِا عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهِا عَلَيْهِ عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهُ عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِ عَلَيْهِا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَل

امام ابوصنیفہ نے - حماد- ایرائیم نختی کے حوالے ت حضرت مربن خطاب ڈلٹٹنے بارے میں سہ بات قل ک ب "انبوں نے نبی اکرم مُٹائیٹی کے مغیر پر بلند آواز میں" -ولد" کوفروخت کرنے کے بارے میں سیکہا: سیرام ہے جب ا اپنے آتا کے بچے کوجنم دیدے تو وہ آزاد شار ہوگی اس کے حد اس کنیز پرغلای باتی نہیں رہے گی"۔

امام محر بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوام م ابوطنیفہ ڈائٹنٹ سے روایت کیا ہے۔ (1377) - سندروایت: (اَبُوْ حَبِیْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ امام ابوطنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے و ایکا اللہ بھے:

(1375) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار ( 666) - وابويوسف في الآثار ( 194) - وعبدالرزاق ( 1325) باب عنل . - م الولد والبيهقي في السنن الكبرى ( 10349 في عنق امهات الأولاد: باب ولندام الولدمن غيرسيدها بعد الاستيلاد - و سر هية (22603) في ولدالمكاتبة اذامات وبقي عليها

(1376) اخترجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار ( 668) و الداوقطني ( 4205) في المكاتب ابن ابي شبية 404/4 1 - - -و (21472) في بيع ام الولداذااسقطت و اعبدالرزاق ( 13224) بناب بيع امهات الأولاد و البيهقي في السنن الكبرى 10 كَشَرَّس عتى امهات الأولاد: باب الخلاف في امهات الاولاد

(1377) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآلار (523)—وفي الطلاق: باب عدة ام الولد—وعبدالرزاق 1296/7\$ 23: ع الطلاق: باب ما يعتقيا السقط

متن روايت : فِي السَّفَطِ مِنَ الْآمَةِ آنَّهُ مَا كَانَ لَا يَسْتَبِيْنُ مِنْهُ إِصْبَعْ أَوْ عَيْنٌ أَوْ فَمْ فَإِنَّهَا لَا تُعْتَقُ وَلَا تَكُونُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ \*

"جب كنيزكى نامكىل بح كوجنم دے توجب تك اس بچ كى الكليال أتكميس تمايال نبيس موت أس وقت تك وه كنير آ زاد څارځیں بوگی اورام ولد څارځیں بوگی' په

(1378) - سندروايت: (أبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

مُتْنَروايت فِي أُمِّ الْوَلَدِ تَفْجُرُ قَالَ لَا تُبَاعُ بِحَالٍ

ا مام محمد بن حسن شبانی نے بیردوایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اے امام ابو صنیفہ مجیشینے ہے روایت کیا ہے۔ امام ابوحنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے ہے ہیہ ردایت نقل کی ہے-ابراہیم تخفی فرماتے میں:

''اً کرکوئی ام ولد گناہ کا ارتکاب کرتی ہے تو اس کے بارے میں وہ بیفر ماتے ہیں: پھر بھی کسی صورت میں اے فروخت نہیں

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب ' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصیفہ ڈائٹٹنے ہے روایت کیا ہے۔ امام الوحنيف نے - حماد بن الوسليمان - ابراتيم تخفي كے (1379) - سندروايت : (أَبُو حَنِيْفَةً) عَنْ حَمَّادِ عَنْ

إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: حوالے ہے - حضرت عمر بن خطاب ڈانٹنا کے بارے میں میر مَنْ روايت: فِي رَجُل يُزَوِّجُ أُمَّ وَلَدِهِ عَبُدًا لَهُ فَتَلِدُ روایت نقل کی ہے:

أَوْلَادًا ثُمَّ يَمُوثُ قَالَ هِيَ حُرَّةٌ وَأَوْلَادُهَا أَحْرَارًا وَهِيَ بِالْخَيَارِ إِنْ شَاءَ تُ كَانَتُ مَعَ الْعَبْدِ وَإِنْ شَاءَ تُ لَمْ تَكُنُّ

'' جو شخص اپنی ام ولد کی شادی اپنے غلام کے ساتھ کرویتا ہاور پھر وہ مورت کچھ بچوں کوجنم دیتی ہے پھراس کا انقال ہو جاتا ہے تو حضرت عمر بن خطاب ر الشنافر ماتے ہیں: وہ عورت اور اس کی اولا د آزاد شار موں کے اگر وہ کسی غلام کی بیوی تھی تو عورت کو اختیار ہوگا اگر وہ جا ہے تو اس کے ساتھ رہے اور اگر جاہےتواس کے ساتھوندرے'۔

> (اخوجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

امام محد بن حن شيانى نے بيروايت كتاب "الآثار" بين نقل ك ب أنبول نه اس كوامام ابوصيف روايت كيا ب يجرامام (1378) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (670)-وابن ابي شيبة (21593)

(1379) اعرجه محملين الحسن الشيباني في الآثار (671)

محرفر ماتے ہیں:ہم اس کےمطابق فتو کی دیتے ہیں امام ابوصنیفہ کابھی یہی تول ہے۔

(1380) - مندروايت: (أبسو حنيسفة) عَنْ يَنزِيدة السُّلَمِيُّ عَنَّ إِبْرَاهِيمَ النَّخْعِيِّ عَنَّ الْأَسُودِ: متن روايت: أنَّ نَفَراً مِنَ النَّجَعِ إِنْطَلَقُوا حَجَّاجًا فَلَمَّا قَطُوا تَفْنَهُمُ آرَادُوا عِنْقَ رَقَبَةٍ فِيْهَا نَصِيبٌ لِغَائِبِ فَذَكَرُوا ذَٰلِكَ لِعُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَامَرَهُمْ بِعِنْقِهِ وَأَنْ يَضْمَنُوا نَصِيْبَ الْغَائِبِ وَلَهُمْ وَلَاؤُهُ \*

امام ابوصنیفہ نے- یزید ملمی-ابراہیم تخفی کے حوالے سے میر روایت نقل کی ہے: اسود بیان کرتے ہیں:

" کخ ہے تعلق رکھنے والے پکھ لوگ فج کرنے کے لئے ميخ جب انہوں نے ج كے اركان اداكر لئے 'تو انہوں نے ايك غلام کوآ زا دکرنے کا ارادہ کیا'جس میں کسی ایسے مخص کا بھی حصہ تھا جو و بال موجو رئيس تھا انہوں نے اس بات كا تذكر وحضرت ° عمر بن خطاب ملاتنزے کیا تو انہوں نے ان کو ہدایت کی کہ وہ غلام کوآ زاد کردیں اور غیرموجود تحض کے حصے کی جگہ تاوان ادا کردیں تو اس غلام کی ولاء کا حق ان لوگوں کومل جائے گا (جنہوں نے اے آزاد کیا ہے)"

حافظ طلحہ بن مجھرنے بیروایت اپنی''مند'' ہیں-احمہ بن مجمہ بن سعید ہمدانی -مجمہ بن عبداللہ بن صباح بلخی - احمہ بن لیقوب-عبدع بربن داؤد بن زیاد کے حوالے سے امام ابوضیفے سے روایت کی ہے۔

> (1381)-سندروايت (أبسو حينيفة) عن يَزِيدَ بُن عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ (عَنِ) الْأَسُودِ: مِنْن روايت: آنَّهُ أَعْتَقَ مَمْلُونَكَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ إِخُوةٍ لَهُ صِغَارٌ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُقَوِّمَهُ وَأَنْ يُرْجِنَهُ حَتَّى تُدِرْكَ الصَّبِيَّةُ فَإِنْ شَاؤُوْا اَعْتَقُوا وَإِنْ شَاؤُوا ضَمِنُوا

امام ابوحنیفہ نے - یزید بن عبدالرحمٰن - ابرا جیم کے حوالے ے بیروایت نقل کی ہے-اسود بیان کرتے ہیں:

"انہوں نے این ایک غلام کوآزاد کردیا جوان کے اوران كي كمن (عبالغ) بهائيول كامشترك غلام تهااس بات كالذكرو حضرت عمر بن خطاب والتنزي كيا كيا تو حضرت عمر والتنزية انبیں مدایت کی کہ وہ اس غلام کی قیت کانعین کریں اور پھراس قیت کوسنجال کرر تھیں جب تک بیج بڑے بیں ہوجائے بڑے مونے کے بعداگر وہ جا ہیں گئے تو غلام کوا جی طرف سے بھی آزاد

<sup>(1380)</sup> قسلست: وقداخرج احمد 255/2- والبيهـ قسى في السنين الكبري 280/10- والحميدي (1093)- وابن ابيي شيبة 481/6 والمطحاوي في شوح معالى الآثار 107/3-وابن حبان (4318)عن ابي هويرة –عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ص كاله شقص في مملوك فاعتق تصفه-فعليه خلاصه ان كان له-فان لم يكن له مال استمع العبدفي ثمن رقبته غيرمشقو في عليه (1381)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار(682)في العتق باب العبديكون بين الرجلين فيعتق احمدهما لصبه-والبيهقي في السنن الكبرى 278/10

قرار دیں کے اور اگر چاچیں کے تو اس کے تاوان کی رقم وصول

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد وهو قول ابو حنيفة اذا كان المعتق موسراً واما في قولنا فاذا اعتق احدهم فقد صار العبد حراً كله ولا سبيل للباقين الى عتقه بعد ذلك فان كان المعتق موسراً ضمن حصص اصحابه وان كان معسراً سعى العبد لاصحابه في حصصهم من قيمته\*

امام محد بن حسن شيباني نے بيروايت كتاب "الآثار" بيل نقل كى بئانبول نے اس كوامام الوصيف روايت كيا ب جھرامام محر فرماتے ہیں: امام ابوطنیف کا بھی بہی تول ہے۔

جب آزاد کرنے وال مخض خوشحال ہو ( تو یہ عظم ہوگا ) جہاں تک ہمار ہے تول کا تعلق ہے تو وہ میہ ہے کہ جب کو کی شخص آزاد کر دے 'تو غلام عمل طور پر ہم زادشار ہوگا اور اس کے بعد باتی لوگوں کواہے آ زاد کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔اگر آ زاد کرنے والا مخض خوشحال ہوگا' تواینے ساتھیوں کے جھے کا تاوان ادا کر دے گا'لیکن اگر وہ تنگدست ہوگا' تواس غلام کی قیمت میں ہےاس کے آ قا کے ساتھیوں کے حصے کی رقم کی ادائیگی کے لئے اس غلام سے مزدوری کروائی جائے گا۔

(1382)-سندروايت : (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

مننن روايت: فِي الْعَسْدِ بَيْنَ إِثْنَيْنَ اعْتَقَ أَحَلُهُمَا نَصِيْبَهُ قَالَ الآخَرُ بِالْنَحِيَارِ إِنْ شَاءَ اَعْتَقَ وَكَانَ الْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا وَإِنْ شَاءَ يَضْمِنَهُ وَيَكُونَ الْوَلَاءُ لِلصَّامِن وَإِنْ كَانَ مُغْسِرًا اِسْتَسُعٰى وَكَانَ الْوَلَاءُ

امام ابوحنیفنے-تماد کے حوالے سے- ابراہیم سے ایسے غلام كيارك مين تقل كياب:

''جودوآ دمیول کے درمیان مشتر کہ ملکیت ہوتا ہے اور ان الله عن الله النه النه عصاداً زاد كرايتا بأتووه يفر مات مين: دوسرے آ دمی کو اختیار حاصل ہوگا کہ وہ جا ہے تو وہ بھی آزاد كردے اس طرح ان دونوں كے درميان ولاء برابر تقيم ہوگی کیکن اگروہ جاہے گا تو تاوان کی رقم وصول کرلے گا اور پھر ولا ء کاحق تاوان ادا کرنے والے خص کو ہوگا'ا گروہ مخص تنگدست ہو تو اس سے مزدوری کروائی جائے گی اور ولاء کاحق ان دونوں کے درمیان تقسیم ہوگا''۔

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وهو قول ايو حنيفة فاما في قولنا فلا سبيل الى عتقه بعد عتق صاحبه فصار حراً حين اعتقه صاحبه فان كان المعتق موسراً ضمن حصة صاحبه وان كان معسراً استسعى العبد في حصة صاحبه ليس له غير ذلك والولاء في الوجهين جميعاً للمعتق الاول\*

امام محرین حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآثار'' می نقل کی ہے'انہوں نے اے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے چھرامام محرفر ماتے ہیں: امام ابوضیفہ کا بھی بھی تول ہے۔

البنة بمارا قول یہ ہے: اس کے ساتھی کے آزاد کرنے کے بعد اس کے آزاد کرنے کی تخیائش نہیں ہوگی جب اس کے ساتھی نے اس غلام کو آ زاد کردیا تو غلام آ زاد ہوجائے گا۔اگر آ زاد کرنے والاقتحض خوشحال ہوئو وواپنے ساتھی کے جھے کا تاوان ادا کرے گا تو اگر وہ تنگدست ہوتو اس کے ساتھی کے حصے کے حوالے ہے اس غلام سے مزدوری کردائی جائے گی۔اس کے علاوہ اسے کچھے حاصل نہیں ہوگا۔ دونوں صورتوں میں ولاء کاحق پہلے آزاد کرنے والے خض کو ملے گا۔

مْتْنَ روايت إذَا أَعْتَقَ السَّرَّجُلُ نِصْفَ عَبُدِهِ فِي صِحَتِهِ لَهُ يُعْتَقُ مِنْهُ إِلَّا مَا اعْتَقَ مِنْهُ وَسَعَى فِي الْبَاقِي الَّذِي لَمْ يُعْتَقُ

(1383)-سندروایت: (أَبُو حَنِيْفَة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ امام ابوطنيفه نے-جمادين ابوسلمان كے حوالے سے سے روایت نقل کی ہے-ابراہیم تخفی فرماتے ہیں:

" جب کوئی مخص اپنی تندری کے دوران اپنے غلام کے نصف جھے کوآ زاد کردیے تو اس کا صرف وہی حصہ آزاد شار ہوگا جوآ زاد کیا گیا ہے باقی جھے کے بارے میں جوآ زاد نہیں ہوا ہے اس کے بارے میں وہ غلام مزدوری کرے (اپنی رقم ادا کرے

(اخبرجه) الامام محمد ابن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد وهو قول ابو حنيفة اما في قولنا اذا اعتق منه جزء اعتق كله ولم يسع له في شيء \*

ا مام محمد بن حسن رحمہ اللہ تعالٰی نے بیروایت کتاب الآ ثار میں نقش کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ ہے روایت کیا ہے کچم ا مام محمر فر ماتے ہیں: امام ابوحنیفہ کا بھی بہی قول ہے۔

البته بهاراتول بيهے: جب اس کا ایک حصه آزاد ہوگا'تو اس کا پوراو جود آزاد ہوجائے گا اوراس ہے کوئی مزدوری نہیں کرو

<sup>(1383)</sup> اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار ( 684) في العتل :باب عتل نصف عبده -رابن ابي شببة 496/6 في ليز والاقضية: باب اذاعتى بعض عبده في مرضه

(1384)-سندروايت: (اَبُو حِنِيْفَةَ) عَنْ اَبِي سُفْيَانَ عَنْ شَرِيْكِ عَنْ جُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ عِكْرَمَةً: مُعْن روايت: أَنَّ عُممَر بْنَ الْحَطَّابِ رَضِي اللهُ عَنَّهُ قَالَ لِمِي أُمِّ الْوَلَدِ يُعْتِقُهَا وَلَلُهَا وَإِنْ كَانَ سَقَطًا \*

امام ابوحنیفہ نے- ابوسفیان-شریک-حسین معلم-عکرمہ كے حوالے يدروايت تقل كى ب: '' حضرت عمرین خطاب مُثَاثِقُونے الی ام ولد کے بارے میں بیفر مایا ہے: اس کے بیچے اسے آ زاد کروادیں گے اگر جدوہ بحة المل يدا بوابوا واراء

حافظ طلحہ بن مجمہ نے بیروایت - ابوعمبد القدمجر بن مخلدعطار -مجرین احمر بنخی - انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے-عصام بن بوسف كحوال سام ابوطيف ساروايت كى ب

امام ابوحتیفہ نے - حماوین ابوسلیمان - ابراہیم تخفی کے حوالے سے بیروایت تقل کی ہے- اسود نے سیّدہ عا کشہ بھی تھا کے بارے س بیات فل کی ہے:

"انہوں نے" بریں" کوٹر بد کراہے آزاد کرنے کا ارادہ کیا تواس کے مالکان نے کہا: ہم اے اس شرط پر آزاد کریں گے كداس كى ولا وكاحل جميس حاصل جوگا\_

رادی بیان کرتے ہیں:سیدہ عائشہ فائنے اس بات کا تذكره ني اكرم منطق على الوني اكرم منطق في ارشادفر مايا: "ولا وكاحق اسے حاصل ہوتا ہے جوآ زاد كرتا ہے" توسیّدہ عائشہ نجائے اس کوخرید کراہے آزاد کردیا اس خاتون كاشوم "أل الواحم" كاغلام تها نبي اكرم مَا يَقِيْلُ ني اس خاتون کواختیار دیا اس نے اپنی ذات کواختیار کرلیا کو ان دونوں میاں بیوی کے درمیان علیحد کی کروادی گئی۔ (1385) - سندروايت: (ابسو حَنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَالِشَةَ:

مَعْن روايت: أنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْعَرى بَرِيْرَةَ فَتُعْتِقُهَا فَهَالَ مَوَالِيهُا لَا نَبِيعُهَا إِلَّا أَنْ تَشْتُرطِي لَنَا وَلَاءَ هَا قَالَ فَذَكَرَتُ ذَٰلِكَ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا لِرَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ٱلْوَلاءُ لِمَنْ آغْتَقَ فَاشْتَرَتُهَا عَائِشَةُ فَاعْتَقَتْهَا وَلَهَا زَوْجٌ مَوْلَى لآل اَسِي أَحْمَدَ فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا \*

<sup>(1384)</sup> احرجه عبدالوزاق (13243) بياب ما يعتبقها السقط -والبيهةي في السن الكبري 346/10 في عنق امهات الأولاد: باب الرجل يطني امته بالملك فتلذله-وسعيدابن منصور 3: (2046)

<sup>(1385)</sup>اخرجه ابن حبان ( 4271)-و البيهقي في السنن الكبري 223/7-و احمد186/6-و البخاري(2536)في العنق باب ببع الولىلوهيمه -وابوداود(2916)فيي الفسراليض:بياب في الولاء -والشرمذي(1256)فيي البيوع:بياب ماجياء في اشتراط الولاء-والطحاوي في شرح معاني الآثار 82/3

حسن بن نریاد نے سدروایت اپنی''مسند'' بین امام ابوصنیفہ ہے روایت کی ہے۔۔' حافظ ابو بکراحمد بن محمد بن خالد بن خلی کلا کی نے میدروایت اپنی''مسند'' بین –اپنے والدمجمد بن خالد بن خلی – ان کے والد خالد بن خلی –مجمد بن خالد وہ بی کے حوالے ہے امام ابوصلیفہ نے نقل کی ہے۔

## اَلْبَابُ السَّابِعُ وَالْعِشُرُونَ فِي الْمُكَاتَبِ ستائيسوال باب: مكاتب غلام كاتم

ستا نيسوال باب: مكاتب غلام كاسم (1386)-سندروايت: (أَبُو حَينِفَةَ) عَنْ حَمَّادِ عَنْ امام ابومنيذ نـ-

(1000) مستروية المرابعة المستوبية المستوبية المستوبية عن الكستوبية عن عائِشة رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ:

مَثْن روايت: تُصْدِق عَلَى بَرِيّرَةَ بِلَحْمٍ فَرَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدُمَةٌ

" بریره " کوصدقد کے طور پر کوشت دیا گیا ، نبی اکرم نظافیظ نے اسے ملاحظ فرمایا تو ارشاد فرمایا: "بیاس کے لئے صدقہ ہے اور تمادے لئے مدیدے" ۔

ا بوٹھہ بخاری نے بیہ روایت مجمد بن حسن ہزاز بلخی - ہلال بن کیٹی - پوسف بن خالد مستی کے حوالے ہے امام ایوصنیفہ ہے دایت کی ہے۔

حضرت زیدین ۴ بت الفین فرمات میں:

''مکا تب'غلام شار ہوگا' جب تک اس کے ذھے کتابت کا ایک درہم بھی ادا کرنالا زم ہو''۔ (1387)- مندروايت: (أَبُو حَنِيْفَة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ كَانَ

متن روايت: ٱلْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا يَهَى عَلَيْهِ دِرْهَمٌ مِنْ الْكِتَابَةِ \*

حافظ مین بن محمد بن خروت بیروایت این امسند میں - اپوقائم بن احمد بن عمر -عبدالله بن حس عبدالرحل بن عمر بن احمد (1386) اخرجه ابن حیان ( 4269) - احمد 4645/6- و مسلم ( 1705) (772) فعی المؤکسة بیاب ایاحة الهدید للنبی صلی الله علیه

(1386) أخرجه ابن حيان (1269) - حمد 4646) - ومسلم ( 170) (172) في الـز كناة : باب اباحة الهديه للنبي صلى الله عليه وسلم ولبني هاشم و بني عبد المطلب - والنسائي 162/6 في الطلاق : باب خيار الأمة 1397، النب عبد المطلب - الشمائي (2070) والماردة في القرار 2070، والماردة في المراجعة المدينة المسلم والمسلم المسلم الم

(1387) أخرجه محمدابن الحسن الشيباني في الآثار (679) والطحاوى في شرح معاني الآثار (1127 و ابن ابي شيبة ر 20559) في السنن الممكاتب : بسابُ عبدما بقي عليه شيء وعبدالرزاق (1582) بساب عجز الممكاتب وغير ذلك و البيهقي في السنن الكبرى 324/10في المكاتب : باب المكاتب عبدما بقي عليه درهم وفي المعوفة ( 6099) في المكاتب : باب المكاتب عبدما بقي عليه درهم

- ابوعبدالله محمد بن ابراہیم بن میش بغوی - ابوعبدالله محمد بن شجاع مجلی -حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوصنیف سے روایت ک

امام محمہ بن حسن شیبانی نے بدروایت کتاب "الآثار" می نقل کی ہے۔ انہوں نے اے امام ابوطنیفہ بھیانت سے روایت کیا ہے۔ حسن بن زیاد نے بدروایت اپنی "مسند" میں امام ابوطنیفد نقل کی ہے۔

(1388) - سندروایت: (ابُو حَینُفَدَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ الم ابوطیف نے - حادین ابوسلیمان - ابراتیم فحی کے اِبْرَ المِسْمَ عَنْ عَلِیّ بْنِ آبِی طَالِبِ رَضِی اللهُ عَنْهُ:

عوالے سے حفرت علی بن ابوطالب رُفَاتُوْ کَ بارے علی سے مثن روایت: فِی الْمُکَاتَبِ یُفْتِقُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا اَذْی باتْ اَللّٰ کی ہے:

ویُرُقُ مِنْهُ بَقَدْرٍ مَا عَجَزَ " " وومکاتِ غلام کے بارے بیفرماتے میں جَنی رقم ووادا

'' وہ مکا تب غلام کے بارے بیفرماتے ہیں: جتنی رقم وہ ادا کردے گا'اس کا'انتا حصہ آزاد شار ہوگا اور جتنی رقم کی ادائیگی ےوہ عاجزرہ جائے گا'انتا حصہ غلام شار ہوگا''۔

ا مام محمد بن حسن رحمد الله تعالى في بيروايت كتاب الآثار من نقل كي بئ انبول في اس ام ابوعنيفيه مُورَ الله عند وايت كيا

(1389) - سندروایت: رابُو خنیفَهَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ امام ابوطیقد نے - حماد بن ابوسلیمان - ابراہیم تحقی کے اِنْوَاهیمَ عَنْ عَبْد الله بُنِ مَسْمُو دِرَطِی اللهُ عَنْهُ: حوالے بیروایت لِقَل کی ہے:

مَنْ رَوایت: فِی الْـهُ گَـاتَبِ قَالَ اِذَا أَذِی قِیْهَةً مَنْ مَاتِ عَلام کے بارے میں مصرت عبدالله بن رَفَتِهَ فَهُو حُرِّ \*\*

"جب وه اپنی غلامی کی رقم ادا کردے گا تو وه آزاد شار

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابي حنيفة \* ثم قال محمد وقول

(1388) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار ( 377) - وعبدالرزاق 406/8/1572) بناب عبجز المكاتب وغير ذلك - والبيهقي في السنن الكيرى 331/10 في المكاتب: باب موت المكاتب - وفي المعرفة في المكاتب : باب موت المكاتب- واس ابي شيبة (20577) باب من قال: اذا ادى مكاتبته فلار دعليه في الرق

(1389) اخرجه محمدة بن الحسن الشبباني في الآفار (687) حبدالرز اق (15721) و ابن ابي شيبة (20568) من قال: ادا دى مكاتبته فلاردعليه في الرق-و البيهقي في السنن الكبرائي 326/10- و البغوى في شرح السنة في ذيل (2422) و الطحاوى في شوح معانى الآفار 112/3/179 في العتاق: باب المكاتب على يعتق؟ ريمد بن ثابت احب الينا والى ابو حنيفة من قول على وعبد الله بن مسعود رضى الله عنهما \* قال ابو حنيفة وهو قول عائشة رضى الله عنها فيما بلغنا وبه ناخذ \*

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے میروایت کتاب '' الآثار'' بھر نقل کی ہے' انہوں نے اس کوامام ابوطنیف سے روایت کیاہے' پھرامام محرفر ماتے ہیں: حضرت علی اللہ اللہ علیہ اللہ بن مسعود فی اللہ علیہ اللہ بن سعود فی بندید میں عابت کا تول ہمارے نزدیک اور المام ابوطنیف کے زدیک زیادہ پیشدیدہ ہے۔

امام ابوصنیفہ فرماتے ہیں: ہم تک جوروایات پیچی ہیں ان کے مطابق سیّدہ عائشہ ڈیٹھا کا بھی یہی قول ہے اور ہم اس کے مطابق فتری ویتے ہیں۔

, 1390) - سندروایت: (ابُو حَنِیفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ امام ابوطنید فـ - حادین ابوسلیمان کے حوالے سے بیر ابقراھیتے:
روایت قل کی ہے-ابراہیم خی فرماتے ہیں:

''جوغلام دوآ دمیوں کی ملکیت ہوئو اس کے بارے میں وہ بیفر ماتے میں: ان میں ہے کی ایک کے لئے کتابت کا معاہدہ کرنا چائزئیس ہے ٔالبتہ وہ اپنے شراکت دار کی اجازت ہے ایسا سے سیم ''

كرسكتائے"۔

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة "ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة "

ا مام گھر بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب' الآٹار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ سے روایت کیا ہے بھرامام گھے فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کل دیتے ہیں۔

> (1391) – *سندروايت*:(اَبُـوُ حَنِيُفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ:

مَنْ روايت إِنَّهُ قَالَ فِي الْمَمْلُوكِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ لَا

يَجُوّْزُ مُكَاتَبَةً آحَدِهِمَا إِلَّا بِإِذْنِ شَرِيْكِهِ \*

مَثْنَرُواْ يِتَ فِي الْعَيْدِ يَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَكَاتَبَ الْمَكَاتِبَةَ إِذَا لَمُكَاتِبَةً إِذَا لَكَلَّمَ وَلَكُونُ بَيْنَ وَالْمَكَاتِبَةَ إِذَا عَلَى مَلْوَلُكُ بَيْنَ وَالنَّيْنِ فَآرَادَ أَحَدُهُمَا أَنْ يُكُونُ مُكَاتِبَةً عَلَى الْمَكَاتِبَةً عَلَى الْمَكَاتِبَةً عَلَى الْمَكَاتِبَةً عَلَى الْمَكَاتِبَةً عَلَى الْمَكَاتِبَةً عَلَى الْمَكَاتِبَةً عَلَى الْمَكِودُونُ مُكَاتَبَتَهُ عَلَى الْمَكِيدِ قَالَ لَا يَجُوزُ مُكَاتَبَتُهُ عَلَى الْمَكِيدِ قَالَ لَا يَجُوزُ مُكَاتِبَتُهُ عَلَى الْمَكَاتِبَةً اللّهُ اللّهُ

ایرا ہیم تخی نے اپنے فلام کے بارے میں فقل کیا ہے:

درمیاں مشتر کہ ملکیت ہوتا ہے ان
میں سے کوئی ایک فخض اپنے جے میں کتابت کا معاہدہ کر لیتا
ہے تو وہ اپنے شراکت دارے سے کہا: جب علم ہونے پر وہ بھی
کتابت کا ارادہ کرتا ہے تو فھیک ہے لیکن جب غلام دوآ دمیوں
کے درمیان مشتر کہ ملکیت ہواوران میں سے کوئی ایک فخض ایپ

امام ابوحنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے ہے-

191) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (675) – وابويوسف في الآثار 191

(1391)اخرجه محمدين الحسس الشيباني في الآثار (676)-وابويوسف في الآثار 191

ھے میں کتابت کا معابدہ کرنے کا ارادہ کرئے تو ایر الیم اُلی فی فرائی ایر الیم اُلی فی فرائے ہے اُلی کا معاہدہ کرنا اس کے سے جائز نہیں ہوگا البتد اپنے ساتھی کی اجازت سے وہ ایسا کم سرّز

-"4

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

ا مام محمد بن حن شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآثار' بیل نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ سے روایت کیا ہے پھراء محمد فرماتے ہیں: ہماس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں امام ابوصنیفد کا بھی بی تول ہے۔

> (1392) - سندروايت: (أَسُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَشَادِ عَنْ إِسُوَاهِيْسَ عَسُ عَلِيّ بْنِ آبِي طَالِبٍ وَعَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ وَشُرِيْح رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُ:

> مَنْ رَوَّا بِتِ: أَنَّهُ مُ كَانُوا بَقُولُونَ إِذَا مَاتَ الْمُحَاتَبُ وَتَرَكَ وَفَاءً أَخِذَ مِمَّا تَرَكَ مَا بَقِيَ مِنْ الْمُحَاتَبَهِ فَدُفِحَ إِلَى مَوْلاهُ وَصَارَ مَا بَقِيَ بَعْدَهُ لِوَرَقَةِ الْمُحَاتَبَةِ فَدُفِحَ إِلَى مَوْلاهُ وَصَارَ مَا بَقِيَ بَعْدَهُ لِوَرَقَةِ الْمُحَاتَب

ا بام الوصیفه نے حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے۔ ابراہیم خعی بیان کرتے ہیں:
حضرت علی ابن الجی طالب بڑائٹو 'حضرت عبداللہ بن معدود دخلائٹو اور قاضی شرح کر بیتیوں حضرات ) بیفر ماتے ہیں:
''جب مکاتب نمام فوت ہوجائے اور وہ ترکے میں آئی بھی چھوڑ کے جس کے ذریعاس کی تابت کا معاوضہ اوا کیا جا سکر سے تواس کے ترکے میں ہے وہ قم لے لی جائے گی جو مکاتب ہے۔

ے لگایا ہے اور وہ اس کے آقا کواد اکر دی جائے گی اور جو مال . نے

بيح كا وواس مكا تب غلام كورثا وكقيم موكا".

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه\*

امام محمد بن حسن شیبانی نے میں دوایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اے امام ابوحلیف سے روایت کیا ہے پھرا، محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دہتے ہیں' امام ابوحلیفہ کا بھی بھی تول ہے۔

(1393)- سندروايت (أَبُوْ حَنِيْفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

امام ابو حنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے ۔ ابراہیم تخفی ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں نقس یہ

(1392)اخرجه محمدين الحسن الشبياني في الآثار (680)-وابن ابي شبية ( 21509)في البيوع والاقضية:باب في مكاتب مب وترك ولداً حواراً

''تم ان کے ساتھ مکا تیت کا معاہدہ کرلؤ اگرتمہیں ان میں بھلائی کاعلم ہو''۔ ابراہیم تخفی فرماتے ہیں:اک سے مرادیہ ہے:اگر تمہیں اس کاعلم ہوکہ وہ اس کی ادائیگی کرشکیس گے۔ ( تو تم پیمعامرہ کرلو! )

معن روايت: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ فَكَاتِبُو هُمُ إِنَّ عَلِمْتُمُ لِيْهِمْ خَيْرًا ﴾ قَالَ إِنْ عَلِمْتُمْ عِنْدَهُمُ أَذَاءٌ \*

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے سیدوایت کتاب'' الآثار''می نقل کی ہے انہوں نے اے امام ابو حفیفه مجاللہ سے روایت کیا ہے۔ امام ابوحنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے ہے سیہ روایت نقل کی ہے۔ ابراہیم تخی سے ایسے مخص کے بارے میں سے

(1394) - سندروايت: (أبُو حَنِيفَة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

"جوایے دوغلاموں کے ساتھ ایک ہزار درہم کے عوض میں کتابت کا ایک ہی معاہرہ کرتا ہے اور ان دونوں کی قسط ایک بی قرار دیتا ہے تو ابراہیم تخفی فرماتے ہیں:اگر وہ دونوں ادا کردیں گئے تو وہ دونوں ادا شار ہوں گئے اگر وہ دونوں عاجز ہو جامل تووه وونول غلام ره جائي كي -- متن روايت: آنه فال في رُجُل كَاتَبَ عَبْدَيْهِ عَلى ٱلْفِ دِرْهَم مُكَاتَبَةً وَاحِدَةً وَجَعَلَ نُجُوْمَهُمَا وَاحِدَةً وَقَالَ إِنَّ اَدَّيَا لَهُ وَ حُرَّانِ وَإِنْ عَجَزَا رُدًّا فِي الرِّقْ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ لَا يُعْتَقَان حَتَّى يَؤُدِّيَان جَمِيْعًا أَلْأَلْفَ \*

ابرا فيم تخيى فرماتے ہيں: وہ دونوں اس وقت تک آزادنہيں مول کے جب تک وہ دونوں ایک ہزارا دانہیں کردیتے۔

(اخرجه) الامام محمد ابن حسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة\* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

ا مام محمد بن حسن رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیروایت کماب الآ ثار میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوا م ابوصلیفہ سے روایت کیاہے بھر امام محرفر ماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتوئی دیتے ہیں امام ابوصنیفہ کا بھی یہی قول ہے۔

(1395) - سندروایت: (أَبُو حَنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المام الوحنيف في حماد بن الوسليمان كحوالے -

(1393) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثاور 681)-وعبدالرزاق(15575)في المكاتب :باب قوله للمكاتب :(ان علمتم فيهم خيراً ، وابن ابي شببة 531/4 (22840)في البيوع والاقضية - والبيهقي في السنن18/10

( 1394) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار ( 682)-وابويوسف في الآثار 191-وعبدالرزاق (15645) في المكاتب بهاب كتابته وولده فمات منهم احداو اعتق

إبراهيم:

مَثْن روايت: فِى الرَّجُ لِ إِذَا كَاتَبَ غُلامَيْنِ لَهُ عَلَى أَلْفِ وَرُهُم ثُمَّ مَاتَ اَحَدُهُمَا اللَّهُ إِنْ كَانَ قَالَ إِذَا اَكَيْسُمَا الْإَلْفَ فَالنَّسَمَا حُرَّانِ وَإِلَّا فَالْسُمَا مَمْلُوكَ نَ ثُمَّ مَاتَ اَحَدُهُمَا فَإِنَّهُ بَأَخُذُ مِنَ الْحَيِّ الْإَلْفَ كُلَّهَا فَإِنْ كَاتَبَهُمَا عَلَى الْالْفِ وَلَمْ يَشْعَرِطُ فَإِنَّهُ لَا يَا خُذُ إِلَّا بِالْحِصَّةِ يِنصُفِ الْاَلْفِ وَلَمْ يَشْعَرِطُ الْتَالَى لَا يَا خُذُ إِلَّا بِالْحِصَّةِ يِنصُفِ الْاَوْلِ اَوْ بِقِيمَةِ

ابراہیم نخفی ہے ایسے فحض کے بارے میں نقل کیا ہے:

''جود وغلاموں کے ساتھ کتابت کا معاہدہ کرتا ہے کدان پید
ایک ہزار درہتم کی ادائیگ لازم ہوگی بھران دونوں میں ہے وئی
ایک آدی انقال کرجاتا ہے 'تو آگر تو آدی نے یہ کہا تھا: آئر تم
دونوں نے ایک ہزار ادا کئے 'تو تم دونوں آزاد شار ہوگئ در نہ تم
دونوں نے ایک ہزار ادا کئے 'تو تم دونوں آزاد شار ہوگئ در نہ تم
بے 'تو دہ شخص نہ ندہ مخص ہے پورے ایک ہزار لے گا' کین آ ر
اس نے ان دونوں کے ساتھ ایک بزار کے ساتھ کتابت کا معاہدہ
کیا تھا اور کوئی شرط عائد نہیں گئی 'تو وہ صرف اُس کا حصہ ہے
کیا تھا اور کوئی شرط عائد نہیں گئی 'تو وہ صرف اُس کا حصہ ہے
گا تھا دور کوئی شرط عائد نہیں گئی تو وہ صرف اُس کا حصہ ہے
گا تھی ہوگا ہے گئی گئی تو ہو مورف اُس کا حصہ ہے
گا تھی ہوگا ہے۔

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة " ثم قال محمد وبه ناخل في جميع الحديث اذا لم يشترط شيئاً ومات احدهما قسمت المكاتبة على قيمتهما فيبطل من المكاتبة حصة قيمة الميت ووجب على الآخر حصة قيمته وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه "

امام محمد بن صن شیبانی نے بیردوایت کتاب''الآثار' میں نقل کی ہے' انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ سے روایت کیا ہے' کچول م محمد فرماتے ہیں: ہم اس پوری روایت کے مطابق فتو کی دیتے ہیں۔

جب آ دمی نے کوئی شرط نہ عائد کی ہواوران دونوں میں ہے کی ایک کا انتقال ہوجائے کو کتابت کا معاہدہ ان دونوں کُن قیمت کے حساب سے تقییم ہوجائے گا اور کتابت کے معاہدہ میں ہے ٔ مرنے والے کی قیمت کا حصہ کالعدم قرار پائے گا اور دوسر ب پراس کی قیمت کے حصے کی اوائیگی لازم ہوگی امام ابوعنیفہ کا بھی مبہی قول ہے۔

(1396) - سندروايت: (أبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ الْهِ الْمِهْ:

مَثْنَ روايت: أنَّهُ قَالَ فِي الْكَفَالَةِ فِي الْمُكَاتِيَةِ لَيْسَتُ بِشَيْءٍ إِنَّمَا هُوَ مَالُكَ كُفِلَ لَكَ بِهِ

امام ابوصنیفہ نے - حمادین ابوسلیمان کے حوالے ہے-ابراہیم ختی کے بارے میں بیدوایت نقل کی ہے:

'' کتابت میں کفالت کے بارے میں وہ یے فرماتے تیا۔ کا کہ چھر نہیں گا تھا ہے اس کے میں اس کے بارے میں اس کے بار

لْیُسَتُّ بِشَسِیْءِ اِنْسَا هُمُو صَالَكَ كَفِلَ لَكَ بِهِ اس كَى كُولَى مِثْبِيتُ بَيْنِ بِوُوهِ تهارا مال باوريكي چيرتهار سے (1395)اخرجه محمدین العصن الشیبانی فی الآثار ( 683)-وعبدالرزانی (15645)فی السمکات باب کتابته وولده فعان میس

(1396) اخرجه محمد بن الحسن الشيباني في الآثار (684)-و ابويوسف في الآثار 191و 196

لئے کفالت کے حوالے سے کافی ہے وہ پیر کہ اگر وہ عاجز آ ہوائے کا تو حاصل آ ہوائے کا تو حاصل کرلی ہے اور وہ مکا تب غلام دوبارہ غلام رہ جائے گا تم نے جو حاصل کیا ہے وہ تمبارائیس ہوگا 'کیونکہ تم نے ان لوگوں سے جو حاصل کیا ہے وہ تمبارائیس ہوگا 'کیونکہ تم نے ان لوگوں سے جو حاصل کیا ہے وہ تمبارے غلام میں خاتی رہوائے گئا '۔

وَذِلِكَ آنَّهُ لَوْ عَجَزَ وَقَلْهُ آخَذُتَ مِنَ الْكُفَالَةِ بَمُضَ مُكَاتِيَهِ رُدَّ الْمُكَاتَبُ فِي الرِّقِ وَلَمْ يَكُنْ لَكَ مَا آخَـذْتَ لِآنَّ مَا آخَذْتَ مِنْهُمْ فَهُوَ مِلْكُ لَهُمْ وَهِيْ رَقَيْةِ عَبْدِكَ \*

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ اذا كفل الرجل الرجل بالمكاتبة عن مكاتبه فالكفالة باطلة وهو قول ابو حنيفة رضى الله تعالى عنه والله اعلم\*

ا مام محر بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوطنیف سے روایت کیا ہے پھرامام محرفر ماتے میں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں جب آ دی کس کے مکا تب غلام میں سے کتابت کی رقم کی اوائیگی کا کفیل بن جائے تو یہ کفالت کا لعدم شار ہوگی امام ابوطنیفر کا بھی بہتی قول ہے واللہ اعلم \*

# ٱلْبَابُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْوَلاءِ

اٹھائیسواں باب: ولاء کے احکام

(1397)- سندروايت: (أَبُو ْ حَنِيْفَةَ) عَنُ الْحَكَمِ بُنِ غُتَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن ضَدَادٍ:

مْتَن روايت: أَنَّ إِبْسَةً لِحَمْزَ ةَ بُنِ عَبِيدِ الْمُطَّلِبِ أَغْسَقَتُ مَمُمُلُوكًا فَمَاتَ وَتَرَكَ بِنِنَا فَأَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ٱلْبِئْتَ النِّصْفَ وَأَغْطَى إِبْنَةً حَمْزَةَ النِّصْفَ\*

امام ابوضیفہ نے جھم بن عجیبہ - عبداللہ بن شداد کے حوالے ہے بیروایت قل کی ہے:

حضرت حزہ بن عبدالمطلب بالنفیا کی صاحبزادی نے ایک غلام کوآزاد کردیا مجراس غلام کا انقال ہو گیا اس نے پسماندگان میں ایک بٹی چھوڑی تو تبی اکرم مؤلفی نے اس کی بٹی کونصف حصد دیا اور حضرت حزہ وٹی تنڈ کی صاحبزادی کواس کا نصف ترک

وبا\_

ابو تحریخاری نے بیروایت - احمد بن محمد- احمد بن حازم - عبیرانند بن موکی کے حوالے سے امام ابو حفیف سے روایت کی ب انہوں نے بیروایت محمد بن حسن بزار - بشر بن ولید - امام ابو بوسف قاضی کے حوالے سے امام ابو حفیف سے روایت کی - \*

انہوں نے بیردایت احمدا بن محمد-منذر بن محمد-حسن بن محمد بن علی-امام ابو یوسف قاضی کے حوالے ہے امام ابوصنیف ہے روایت کی ہے۔۔\*

انہوں نے بیروایت احمد بن گھر-منذر بن گھر-حسن بن گھر بن علی- اسد بن عمر و کے حوالے ہے امام الوحشیفہ ہے روایت کَ ہے۔۔\*

انہوں نے بیدروایت تھادین احمدمروز ک-ولیدین تھاد-حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابو حفیقہ سے روایت کی ہے۔۔\* انہوں نے بیدروایت گھربن رضوان-گھربن سلام-گھربن حسن کے حوالے سے امام ابو حفیقہ سے روایت کی ہے۔۔\*

انبول في سروايت الترين محر حسين بري على بهاشم حسين بري على - يحي بن حسن - زياو بن حسن - ان كوالد كور الدي (1397) احرجه احمد 6/25 ابن ابي شبية 267/11 والمدين من ماجة (2734) - والطبر الى في الكبير 2874) و والسبس في الكبرى ( 6398) - والمسال ( 6394) - والسبس في الكبرى ( 6398) - والمسال ( 6394) - وعبد الور و ( 174) - والمودود و في المراسيل ( 364) - وعبد الور و ( 1621)

ے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت اتھ بن مجر-عزہ بن صبیب زیات (کی تحریر) کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بیروایت احمد بن مجر-منذر بن مجر-انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے-ابوب بن ہانی کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت احمد بن مجر-منذر بن مجر-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے۔ ان کے بیچا-ان کے والد سعید بن ایوجم کے حوالے کے امام ابو حقیقہ ہے ووایت کی ہے۔ \*

حافظ طلحہ بن محد نے بیروایت اپنی "مند" ہیں۔ علی بن مجر بن عبد علی بن عبد الملک بن عبد ربہ-انہوں نے اپنے والد ک حوالے ب-امام ابو بوسف قاضی کے حوالے بام ابو عنیف نقل کی ہے۔

حافظ حسن بن مجر بن خسرونے بیردوایت اپنی''مسند' میں۔ابوغنائم مجمد بن علی بن میمون۔شریف ابوعبداللہ علوی۔جعفر بن مجمد این حسین بن حاجب سے اذ ن کے طور پر۔ ابوعباس احمد بن مجمد بن مقدہ - فاطمہ بنت مُحد بن حبیب-ان کے والد-محزہ این حبیب (کی تحریر) کے حوالے سے امام ابوضیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیردوایت قاسم بن مجمد بن عمر-ابو یکرعبداللہ بن حسنْ-عبدالرحمٰن بن عمر-مجمد بن ابرا تیم-مجمد بن شجاع-حسن بن دیاد کے حوالے سے امام الوطیقہ سے روایت کی ہے۔

صافظ قاتنی عمر بن حسن اشنائی نے بیروایت - قاسم بن زکریا - احمد بن عثمان بن حکیم - عبیدالللہ بن مویٰ کے خوالے سے امام ابوطنیفیہ سے روایت کی ہے۔

حسن بن زیاد نے بیروایت اپنی 'مسند' میں امام ابوصیفہ ڈائٹز سے روایت کی ہے۔

(1398)- سندروايت: (أَبُوْ حَيِيْفَةَ) عَنْ عَبِّدِ اللهِ يُنِ دِيُسَارٍ (عَنِي) البِنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنُ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ:

متن روايت: أَلُولَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لَا يُنَاعُ وَلَا يُوهَبُ

امام ابوطنیف نے عبداللہ بن وینار کے حوالے سے سید روایت نقل کی ہے۔ حصرت عبداللہ بن عمر نظائنا کے حوالے سے سید روایت نقل کی ہے: آپ منظلی نے ارشا دفر مایا ہے:
روایت نقل کی ہے: آپ منظلی نے ارشاد فر مایا ہے:
دولا وجھی نسی رشتے کی طرح ایک تعلق سے جے فروخت

نہیں کیا جاسکتااور ہبنی*یں کیا جاسکتا''۔* 

حافظ محر ين منظفر نے ميروايت اپني '' مسند' على - ابوع اس محر بن احمد بن عمرو بن عبدالخالق - احمد بن محمد بن تجاح بن رشيد بن سعير على بن سليم ان أخمى - محمد بن اور اس من أفعى - محمد بن حسن - امام ابولوسف کے حوالے سے امام ابوصف نے سن آقتی کی ہے - (1398) احمد حصد کفی فی مسند الامام ( 306) - وابن حبان ( 4948) - والطحاد کر (2535) فی العنف : باب بيع الولاء و هينه - والبيه قدى السنز الكبرى 29/10 - وابود واد در (2919) في الفر انسفن : باب في بيع الولاء - واحمد 29/7 - والسطيالسي ( 1365) في العنق : باب الله عن بيع الولاء و هينه الولاء و هينه

ابوعبدالله حسین بن محمد بن خسر و پنجی نے بیدوایت اپنی''مسند'' میں - ابوحسین مبارک بن عبدالبحبار صیر فی - ابومحمد جو ہری - حاف محربن مظفر کے حوالے ئے امام ابو صنیفہ تکان کی سند کے ساتھ روایت کی ہے۔

البو بمرقحه بن عبدالباتى \* قاضى بيارستان - ابوقتح عبدالكريم بن مجمه بن احمه بن محالمي - ابوحسن دارقطني - ابوعباس مجمه بن احمه بن عمر و بن عبد خالق رزاز - احمد بن مجمد بن حجاج - على بن سليمان -مجمد بن ادريس شافعي -مجمد بن حسن - امام ابو يوسف كے حوالے ہے ا ، م ابوطنیفہ کے آل کی ہے۔

> (1399) - سلاروايت: (أبسُو تحنيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ ابر اهيم قال:

> متن روايت: ٱلْوَلاءُ لِللِّينِينَ الذَّكُور دُوْنَ الْإِنَاثِ فَإِذَا ذَرَجُوا وَذَهَبُوا رَجَعَ الْوَلَاءُ إِلَى الْعَصْبَةِ \*

امام ابوحنیفے نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے ہے یہ روایت نقل کی ہے-ابراہیم تخعی فرماتے ہیں:

'' ولاء کاحن صرف بیٹوں کو ہی ملے گا' بیٹیوں کونہیں ہے ؛ اور جب وہ درج كرليں اور حلے جائيں تو ولاء كا حق عصه ك طرف لوث آئے گا''۔

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثـم قال محمد وبه ناحَذُ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیردوایت کتاب''الآ ثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابو صنیفہ ہے روایت کیا ہے' بجرا، م محر فر ماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتوئی دیتے ہیں امام ابو حذیفہ کا بھی یہی تول ہے۔

إِبْرَاهِيْمَ آنَّهُ قَالَ:

متن روايت: إذًا تَوَلَّاكَ السرَّجُلُ مِنْ أَهُلِ الدِّمَّةِ فَعَلَيْكَ عِقْلُهُ وَلَكَ مِيْرَاثُهُ وَلَهُ أَنْ يَتَحَوَّل بِوَلَائِهِ \*

(1400)-سندروایت: (اَبُوْ حَنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المام الوضيف نے -حماد بن ابوسليمان كے والے سے روایت نقل کی ہے-ابراہیم تخفی فرماتے ہیں:

"جب ذميوں ميں ہے كوئى شخص تمبارے ساتھ وا - وَ `` ر کھے تواس کی دیت کی ادا کیگی تم پرلازم ہوگی اوراس کی ور جنہ كاحت تهبيل ملے كا اورا ہے اس بات كاحق حاصل ہوگا ۔ وہ

<sup>(1399)</sup> خرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (693)-وابن ابي شيبة ( 31502)في الفرائض :فيماترث النساء س وماهو؟-وعبدالرزاق(16261)في الولاء باب ميراث الموالي للمرأة -والبيهقي في السنن الكبري 306/10في الولاء با - "- -النساء الامن اعتقن

<sup>(1400)</sup> اخرجه محملين الحسن الشيباني في الآثار (705)-في الميراث: باب ميراث المولى-وعبدالرزاق(9873)في 1.5 --التصراتي يسلم على يدرجل

(اخرجه) الامام محمد ابن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة " ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه "

امام محمد بن حسن رحمہ اللہ تعالیٰ نے میروایت کتاب الآخار میل نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ ہے روایت کیا ہے کچر امام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کےمطابق فو ٹی دیتے ہیں امام ابو حذیفہ کا بھی بھی قول ہے۔

(1401) - سندروايت: (البؤ حنيه فَهَ) عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا:

جاتيرى جامع المسانيد (جدورم)

مُثْنُ رُوايت : أَنَّ النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَعَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَعَيْدُ وَكَلَّمَ الْوَلَاءِ وَهَيَهِ

امام ابوصنیف نے عطاء بن بیار کے حوالے سے میدوایت نقل کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر ڈکھنٹیاں کرتے ہیں: '' نبی اکرم منافیظ نے ولاء کوفروخت کرنے اور اسے ہب کرنے ہے مٹع کیاہے''۔

ا پوٹھہ بخاری نے بیروایت -منذر بن مجمد - ابراہیم بن بوسف- پونس بن مکیر کے حوالے ہے ام م ابوحنیفہ نے قب کی ہے۔ دخ

امام ابوحنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان - ابراہیم تخفی کے حوالے سے میردوایت نقل کی ہے-اسود نے سیّدہ عاکشہ نگاٹھا کے مقالم میں منات

بارے میں بیات اقل کی ہے:

'' انہوں نے ''بریرہ'' کو آزاد کرنے کے ارادے سے خریدنا چاہا ' قو ان کے ماکان نے سیّدہ عاکشہ ڈی ڈیا ہے کہا: ہم اے صرف اس ٹرط پر فروخت کریں گے کہ اس کی ولاء کا حق میرے پاس رہے گا۔ سیّدہ عائشہ ڈی ڈی اس بات کا تذکرہ نی اگرم مُن ڈی ارشاد فر مایا:
اگرم مُن کی اُس کے کیا ' تو تی اگرم مُن کی کا ارشاد فر مایا:
دولاء کا حق آزاد کرنے والے کو حاصل ہوتا ہے''۔

(1402) - مندروايت: (أَبُو حَنِيْفَة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ الْرَاهِيْمَ عَنْ الْكَاسُودِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا: وَمَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا: مثن روايت: أَنَّهَا أَرَادَتُ أَنْ تَشْتَرِى بَرِيْرَةَ لِنُعْفَقَة الْمَقَالَ لَهَا مَوَالِيُّهَا لَا نَبِيعُهَا إِلَّا أَنْ تَشْتَرِطَ الْوَلَاءَ لَنَا فَلَكَرَتُ خَلِكَ لِللهَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَمَ فَلَكُورَتُ خَلِكَ لِللهَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَمَ فَلَكُورَتُ خَلِكَ لِللهَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلَهِ وَسَلَمَ

فَقَالَ ٱلْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

ابوجمہ بخاری نے بیروایت - احمد بن ابوصالح بلخی - احمد بن یعقو ب- ابویکیٰ عبدالحمید حمانی کے حوالے ہے امام ابوصنیف سے روایت کی ہے۔

حافظ شین بن مجمد بن خسر و پنتی نے بیر دایت! پنی ''مند'' میں - ابوقاسم بن احمد بن غمر -عبدالله بن حسن-عبدالرحمٰن بن عمیر -(1401) قلد مقده لمی (1398)

. 1402) اخبر جمه الحصكفي في مسندالامام ( 305)و المطحاوي في شرح معاني الآثار 82/3-و ابن حيان ( 4271)- والبيهقي في المسنن الكبرى/2237-و البخاري(6754)في القرائض :باب ميراث السانية-و احمده/1866- و ايو داو د (2916)في الفرائض :باب في الولاء-و المرمذي (1256)في البيوع :باب ماجاء في اشتراط الولاء مجمہ بن ابرا میم بن حیش – ابوعبدالذمجر بن شجاع علی حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے اوراس کے آخر بیس مدالفاظ زائر نقل کے ہیں:

واشتوتها عانشة واعتقتها ولها زوج مولى لآل ابو احمد فخيرها رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَآلِه وَسَلَّمَ فَاحْتارت نفسها فَفرق بينهما\*

''سیّدہ عائشہ نگانٹائے اس خاتون کوٹریدکرائے آزاد کر دیا اس خاتون کا لیک شوہرتھا' جوآل ابواحمد کاغلام تھا' بی اکرم سائے خ نے اس خاتون کواختیار دیا' تو اس خاتون نے اپنی ذات کواختیار کر لیا' تو نبی اکرم ٹائٹیٹا نے ان میاں بیوی کے درمیان علیحدگ ُ مند دی'' ہے۔

انبول نے بدروایت اس سے زیادہ طویل سند کے ساتھ بھی فقل کی ہے دہ بیان کرتے ہیں:

ارادت عائشة ان تشترى بريرة فتعقها فابى اهلها ان يبيعوها الا ولهم و الاؤها فذكرت ذلك للبيع صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فقال لا يمنعك ذلك فانما الولاء لمن اعتق \*

''سیّدہ عائشہ ڈنگانے بریرہ کوٹرید کرآزاد کرنے کا ارادہ کیا' تواس کے مالکان نے اسے فروخت کرنے سے انکار کردیا اور شرط عائد کی کہ بریرہ کی ولاء کا حق ان کے پاس رہے گا۔ سیّدہ عائشہ ڈنگانا نے اس بات کا تذکرہ نبی اکرم ٹائٹیل سے کیا ' تی اکرم ٹائٹیل نے ارشاد فرمایا: یہ چیز تبہارے لئے رکاوٹ نہیں بن کمٹی کیونکہ ولاء کا تق آزاد کرنے والے کو ملتا ہے۔

(قال) الحافظ حسين بن محمد بن خسرو قال ابو عبد الله محمد بن شجاع التاويل في ذلك عند اهل العلم انهم ارادوا شيئاً لا يجوز فقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لا يمنعك الذي قالوا فانه لا يجوز فلم اخبروا بانه لا يجوز رجعوا وباعوا على ان الولاء لمن اعطى الثمن\*

حافظ حین بن مجمد بن خسر و بیان کرتے ہیں: ابوعبدالقد مجمد بن خجاع نے اہل علم کے بزد میک اس کی وضاحت یول بیان کی ب وہ لوگ ایک ایک چیز کا ارادہ رکھتے تھے 'جو جائز نہیں' تو نبی اکرم علی تینی نے اسٹاد ڈولیا: وہ لوگ جو کہ رہے ہیں' میہ بت تمہارے لئے رکاوٹ نہیں بن علی ہے کیا کہ ایسا کرنہ قوج تمہارے لئے رکاوٹ نہیں بن علی ہے' کیونکہ و بیا کرنا تو جائز ہی نہیں ہے۔ جب ان لوگوں کوائی بات کا پیۃ چلا کہ ایسا کرنہ قوج بی نہیں ہے'تو انہوں نے اپنچ موقف ہے رجوع کر لیا اور اس شرط پر فروخت کیا کہ اس کی ولاء کا حق اس کو لیے گا جوائل کی قیت اوا کرے گا۔

حسن بن زیاد نے بیروایت اپن است اسلام ابوطنیقد نقل کی ہے۔

(1403) - سترروايت: (أبو حَيْنِفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ والمَّالِ المَّالِقِيمُ عَنْ المِلْمِان - ابرائيمُ عَنْ عَلَا المَّالِ المِلْمِان - ابرائيمُ عَنْ عَلَا المَّالِقِيمُ عَنْ المِلْمِان - ابرائيمُ عَنْ عَدَاد عَنْ المِلْمِينَ المِلْمُ المُنْ المِلْمِينَ المِلْمُ المُنْ المِلْمُ المُثَلِقِينَ المُّوْلِقُونَ عَنْ عَمَّادٍ عَنْ المِلْمُ المُنْ المِلْمُ المُنْ المِلْمُ المُنْ المُولِينَ عَلَيْ المُنْ المِلْمُ المُنْ المُنْ المِلْمُ المُنْ المِلْمُ المُنْ المِلْمُ المُنْ المُنْ المِلْمُ المُنْ المِلْمُ المُلْمُ المُنْ المُلْمُ المُنْ المُلْمُ المُنْ المُلْمُ المُنْ المُلْمُ المُنْ المُلْمُ المُنْ المُلْمُ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُ

منتن روايت : أنَّ عَلِي بْن أَبِي طَالِبٍ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الرَّاسِ وَالزُّبِيْرَ بْنَ الرَّاسِ ال

(1403) اخرجه منصفين الحسن الشيباني في الآثار ( 702)-في النمينراث: بناب ميراث المولى-وعبدالرزاق ( 15255 مي الولاء: ياب ميراث المرأقو العبديمتاع نفسه و (16295) باب الرجل يلدالأحرار وهوعبدتي يعتق-وسعيدين منصور 274)94/1

الْعَوَامِ اِنْحَتَصَ مَسا فِي مَوْلَى لِصَفِيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ الْعَوَامِ الْحَفَقِيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُعَ لَلِهِ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ عَلِيّ وَأَمْ الزَّبَيْرِ بُنِ الْعُوَامِ فَقَالَ عَلِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَقَيْقُ وَآنَا عَصْبَتُهَا الْعَقِيلُ عَنْهَا فَلِي وَلاءً مَوَالِيُهَا آنَا ارِثُهُ وَقَالَ النَّبِيرُ وَضِي اللهُ عَنْهُ مَوَالِيُهَا آنَا ارِثُها فَلِي وَلاءً مَوَالِيُهَا أَنَا ارِثُها فَلِي وَلاءً مَوَالِيهِا آنَا ارِثُها فَلِي وَلاءً مَوَالِيهِا آنَا ارِثُها فَلِي وَلاءً مَوَالِيهُا مَلَى وَلاءً مَوَالِيهُا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ "

کے درمیان میدہ صفیہ بنت عبدالمطلب کے غلام کے بارے میں اختلاف ہوگیا تھا۔ سیدہ صفیہ حضرت علی اختلاف ہوگیا تھا۔ سیدہ صفیہ حضرت علی خلافتوں کی بعدہ میں تعلق میں تعلق کا اللہ میں تعلق میں تعلق کہا: وہ میری چیو پیسی جین میں ان کا عصب ہوں میں نے ان کی طرف ہے دیں ادا کرتی تھی اس کے عصب ہوں میں کہ دارہ میں اس کا دارہ یہ بنا انگل

حضرت زبیر ڈولٹیڈ کا مید کہنا تھا: وہ میری والدہ بین میں ان کا وارث بنآ بول 'تو ان کے نفاصوں کی ولا عکا حق بھی <u>مجھے ملے گا</u> اور میں اس مرحوم نفلام کا وارث بنوں گا' تو حضرت عمر رفائنڈ نے وراشت کا حق حضرت زبیر برفائنڈ کو دیا اور دیت کی ادا نیگی حضرت علی نشائنڈ کے لئے لازم تم اودی۔

حافظ حمین بن محمد بن خسر و نے میروایت اپنی'' مسند' بیس-ابوقاسم بن احمد بن عمر عبدالغد بن حسن خلال -عبدالرحمٰی بن عمر-محمد بن ابرا بیم بن کیش بغوی - ابوعبرالغدگھ بن شجاع مجمع - حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوضیفہ سے روایت کی ہے۔ رو اخر جه) الامام محمد بن المحسن فی الآفار فو واہ (عن)الامام ابو حنیفة \* فیم قال محمد و بھذا

(واخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبهذا ناخذ وهو قول ابو حنيفة\*

امام محمہ بن حسن شیبانی نے بیردوایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیف سے روایت کیا ہے بھرامام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو ک دیے ہیں' امام ابو صنیفہ کا بھی بھی قول ہے۔

حسن بن زیاونے بیروایت اپنی' مند' میں امام ابوضیفہ سے روایت کی ہے۔

(**1404**) – *مندروایت*: (بَهُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اللَّهَمُدَانِيِّ قَالَ: عَالَىٰمُ مَعَمَّدِ بْنِ اللَّهَمُدَانِيِّ قَالَ: عَالِهُمُ مَا عَالِمُ مَا عَالِهُمُ مَا عَالِمُ مَا عَالِمُ مَا عَالِمُ مَا عَالِمُ مَا عَالِمُ مَا عَالِمُ مَا عَالْمُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِعِلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه

مَثْن روايت: أَفْسَلَ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الدِّمَةِ فَاسْلَمَ عَلَى يَدَى ابْنِ عَمْ مَسُرُوقٍ وَتَوَلَّهُ فَمَاتَ وَتَوَكَ مَسُلًا فَسَانُ طَلَقَ مَسْرُوقٌ فَسَالَ عَبْدَ اللهِ بُنَ

یں و سے ہیں۔ ''ایک ذمی شخص آیا ادراس نے مسروق کچیا زاد نئے ہاتھ پراسلام قبول کیا ادراس نے ان کے ساتھ نسبت ولاء قائم کر لی اس کا انتقال ہو گیا اس نے کچھ ہال چھوڑ اتو سروق گئے ادر

(1404)اخرجه محملين الحسن الشيباني في الآثار (704)-في الميراث:باب ميراث المولى

مَسْعُوْدٍ عَنْ مِيْرَاثِهِ فَامَرَهُ بِأَكْلِهِ"

انبول نے حصرت عبداللہ بن مسعود ولالفؤے اس کی وراشت بارے میں دریافت کیا تو انبول نے انبیس اُس کی وراشت صاصل کرنے کا تھم دیا۔

(1405)-سندروايت:(اَبُوْ حَيْنِفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ:

إِبْرَاهِيمْ قَالَ: مَنْنَ رَوَايَت: إِذَا تَدَوَّلَاكَ السَّرِّجُلُ مِنْ أَهْلِ اللِّمَّةِ فَعَلَيْكَ عِقْلُهُ وَلَكَ مِيْرَاثُهُ وَلَهُ أَنْ يَتَنَحُونَ بِوَلَاثِهِ مَا لَمُ يُعْفَلُ عَنْهُ فَإِذَا عَقَلْتَ عَنْهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَنحُونَ بِوَلَائِهُ

امام ابوطنیف نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے ب روایت نقل کی ہے- ابرا میم خفی فراتے میں:

"جب کوئی فرق محض تنهارے ساتھ نسبت ولاء قائم کر۔ تواس کی دیت کی ادائیگی تم پر لازم ہوگی اوراس کی وراشت حسبت طے گی اوراس کو بیر حق حاصل ہوگا کہ وہ اپنی نسبت ولاء کو خفق کروئے جب تک اس کی طرف ہے دیت ادا نہیں یک جاتی کئی جب تم اس کی طرف ہے دیت ادا کروو کے تو اب اے بیتی حاصل نہیں ہوگا کہ وہ اپنی ولاء کو خفق کردیے"۔

ابوعبدالله همین بن محمد بن خسرونے بیروایت- دو بھا کیوں ابوقائم (اور) عبدالله بیدونوں احمد بن عمر کے صاحبز اوے جیس-عبدالله بن حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابو صنیف سے عبدالله بن حسن خلال - عبدالرحمٰن بن عمر - محمد بن ابراہیم بن حیث - محمد بن شجاع - حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابو صنیف سے دوایت کی ہے۔

(واخرجه) الاصام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

امام محر بن حسن شعبانی نے بیروایت کتاب 'الآثار' بین نقل کی ہے انہوں نے اسے امام ابو صفیفہ سے روایت کیا ہے' پجر محد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتوکی دیتے ہیں امام ابو صفیفہ کا بھی بھی تول ہے۔

حسن بن زیاد نے بیروایت اپٹی 'مند' میں امام ابوطنیفہ نے قال کی ہے۔

<sup>(1405)</sup> اخرجه محمدين الحسن الشبياني في الآثار (705) في الميراث: باب ميراث المولى - وعبدالرزاق (9873) في كتاب عر الكتاب: باب من اسلم على يدرجل فهومو لاء

# ٱلْبَابُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْجَنَايَاتِ

## انتیبوال باب: جنایات کے بارے میں روایات

(1408) – سنوروايت: (اَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ عَنْ اَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا آنَّ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

مَثْن روايت: مَنْ عَفَا عَنْ دَمٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَوَابٌ إِلَّا الْحَنَّةُ

نقل کی ہے۔حضرت عبداللہ بن عباس بٹائٹا 'نی اکرم ٹائٹٹا کا مید فرمان نقل کرتے ہیں: ''جوشخص خون (لیخ قتل) کومعاف کردیے تو اس کا تو اب مرف جنت ہے''۔

امام ابوصیفہ نے -عطاء بن بیار کے حوالے سے سروایت

\*\*\*---\*\*

ابوگھر بخاری نے بیردایت-صالح بن ابورمج -محد بن اسحاق صفانی - احمد بن ابوظبیه- ابواسحاق فزاری کے حوالے سے امام ابوصفیفہ لے قبل کی ہے۔

> (**1407**) – *سندروايت*: ِ(أَبُّـوُ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ أَنَّهُ فَالَ:

> مُمْنَ روايت: مَا تَعَمَّدَ بِهِ الْإنْسَانُ بِغَيْرِ حَدِيْدَةٍ فَقَنَلُهُ فَهُو شِبْهُ الْمَمَدِ تَغُلُظُ فِيْهِ الذِيَّةُ وَلَا يَقْتُلُ بِهِ\*

امام ابوحنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے مید روایت فقل کی ہے۔ ابراہیم خفی فرماتے ہیں:

''جب آ دی جان بو جی کر کسی دھار دار چیز کے علاوہ کسی کو مارے اور قتل کردے' تو بید شبہ عمد ہوگا' جس میں دیت' مغلظہ'' ہوگی البعثہ اس کے توضی میں اسے قبل نہیں کیا جا سکتا''۔

حافظ حسین بن مجمہ بن خسر دینے بید دایت اپنی' مسئد' میں – ابوقاسم بن احمہ بن عمر – عبداللہ بن حسن خلال –عبدالرحمٰن بن عمر – علیہ بن ابراہیم بن حیش – عجمہ بن شجاع عجمی -حسن بن زیاد کے حوالے ہے امام ابوطیفیہ نے قبل کی ہے ۔ محمہ بن ابراہیم بن حیش – عجمہ بن شجاع عجمہ بن زیاد ہے میں اور اس کے مقالے کے اسام ابوطیفیہ نے قبل کی ہے۔

حسن بن زیاد نے بیردوایت این 'مسند' میں امام ابوعنیفہ نے قل کی ہے۔

، 1406)اخرحه الحصكفي في مسندالامام ( 486)والخطيب في (تاريخ بغداد) 29/4-والسيوطي في الدراالمنثور 289/2-وعلى المتقى في الكنزر39854)

(1407)اخرجه عبدالوزاق 280/9(17206)في العقول: باب شبه العمد-وابن ابي شبية 27673(27673)في المديات: من قال: العمليالحديد (1408) – مندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ الزُّهُرِيِّ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: مَثْنِ رُوايت: دِيَةُ الْيَهُ وَدِي وَالنَّصْرَائِي مِثْلُ دِيَةٍ الْمُدُنِّ : ... \*

امام ابوصنیفد نے - (این شباب) زہری کے حوالے ہے پیدوایت نقل کی ہے: بی اکرم مانتیکا نے ارشاوفر مایا ہے: '' یہودی اور عیسائی کی دیت' مسلمان کی ویت کی مانند ہوگئ'۔

\*\*\*---

ا بوٹھر بخاری نے بیروایت-ابوکلی وقاق-حسن بن یز بد بن یعقب ہمدانی-ابوکلی حسن ابن یز دادخشاب ہمدانی-محمد بن عبید ہمدانی-ابومذیفہاسحاق بن بشر بخاری کے حوالے ہے امام ابو حنیفہ نے قل کی ہے۔

> (**1409**) *– مندروايت*:(أَبُوْ حَنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ:

مَّنَ رُوايت: اَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِى شَيْبَانِ قَلَلَ رَجُلاً نَصْسُوانِيًّا مِنْ اَهٰلِ الْجُوْيَةِ فَكَتَبَ وَالِى الْكُوفَةِ اللَّى عُمْسَ بْنِ الْمُحَطَّابِ بِلَالِكَ فَكَتَبَ اللَّهِ عُمَرُ رَضِى اللهُ عَنْدُهُ أَنْ إِدْ لَهُ عَلَى اللّهِ الْقِيَاءِ الْقَتِيْلِ فَانْ شَاهُ وَا قَسَلُوهُ وَإِنْ شَاوُا عَفَهُ إِلَى اَوْلِيَاءِ الْقَتِيْلِ فَإِنْ مَاهُ وَا بِاللّهِيَةِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَوْلِكَ اللّهُ بَلَغَهُ اللّهُ فَارِسٌ مِنْ فُوسَان الْعَرَبُ

امام الوطنيف نے - حماد بن الوسليمان كے حوالے سے سير روايت نقل كى ب- ابرائيم تحقى بيان كرتے ہيں:

'' بوشیبان نے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے اہل جزید میں سے ایک عیسائی شخص کو تل کردیا تو کوفہ کے گورز نے اس بارے میں حضرت ہم بن خطاب ڈاٹھنڈ کو کھا کھنا محضرت ہم ڈلٹھنڈ نے اسے خط میں لکھا کہتم اس ( قاتل کو ) مقتول کے ورثاء کے بردکرد ذاگر وہ چاہیں گے تو اسے تمل کردیں گے اور اگر چاہیں گے تو اسے معاف کردیں گے بھر انہوں نے اسے خط میں لکھ ٹم بیت المال میں سے اس کی ( مقتول کی ) دیت اوا کردو۔

(راوی بیان کرتے ہیں)اس کی وجہ پیتی: انہیں ہے پہ چا. تھا کہ وہ گاتل شخص مر بوں کے شہمواروں میں سے ایک تھا''۔

حافظ حسین بن گھر بن خسرونے بیدوایت اپن''مسند''میں۔ابوقائم بن احمد بن عمر-عبداللہ بن حسن خلال-عبدالرحمٰن بن عمر محمد بن ابرا تیم بن خیش بغوی۔گھر بن شجاع علی حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوحذیفہ سے روایت کی ہے۔ حسن بن زیاد نے بیدوایت اپنی''مسند'' میں امام ابوحذیفہ سے نقل کی ہے۔

<sup>(1408)</sup> اخرجه الحصكفي في مسندالامام ( 487) والبيهقي في السنن الكبرى /102 في الديات باب دية اهل الدمة -عن الرهوي موسلاً

ر 1409) خرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار ( 590)-وابن ابي شيئة 27454/408/5 في الديات. من قال: اذاقتل الدمي المصلم قتل به -وابن عبدالموفي الاستذكار 122/8-وعبدالوراق101/10 (18515) في العقول. بناب قودالمسلم بالممي -والبيهقي في السنن الكبرى32/8

(1410)-سندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ أَمِى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الرَّأْي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سُلْكُمَانَ قَالَ:

مَثْن روايت: قَتَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ مُسْلِمًا بِمُعَاهِدٍ وَقَالَ آنَا آحَقُ مَنْ وَفَى بِلِمَّتِهِ \*

امام ابوطیقہ نے - رمیعہ بن ابوعید الرحمٰن الرائے کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے۔عبد الرحمٰن بن سلیمان بیان کرتے ہیں:

'' نی اکرم خافیظ نے ایک ذمی کے عوض میں ایک مسلمان کونل کروا دیا تھا اورارشا وفر مایا تھا: میں اس بات کا زیادہ حق رکھتا موں کہ دی ہوئی پنا وکو پورا کروں''۔

الوُثِم بخاری نے بیروایت محمد بن قد امد البربخی محمد بن عبره بن بیثم - شابیه بن سوار کے حوالے سے امام الوصیفہ وٹائٹنے سے روپات کی ہے۔

> (1411)- مندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ:

> مَّن روايت: آنَ رَجُلاً مِنْ بَنِي شَيْبانِ قَنَلَ نَصْرَائِناً مِنْ آهَلِ الْجَوْيَةِ فَكَتَبَ وَالِي الْكُوْقَةِ فِي ذَلِكَ إلى عُمَسَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِى الله عَنْهُ قَكَتَبَ عُمَرُ أَنْ إِدُفَعُهُ إِلَى اَرْلِيَالِهِ فَإِنْ شَاءُ وَا قَنَلُوهُ وَإِنْ شَاءُ وَا عَضَوْا عَنْهُ فَقَدَفَهُ إلى وَلِي يُقَالُ لَهُ خَنَيْنَ فَجَعَلُوا يَقُولُونَ لَهُ أَقْتُلُ فَيقُولُ حَثَى يَجِيءَ الْمَصَبُ فَقَالُوا لَهُ ذَلِكَ مِرَارًا كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ حَتَّى يَجِيءَ الْمَصَبُ لَقَالُوا الله عَنَاهُ هِ

امام ابوطیفدنے - حمادین ابوسلیمان کے حوالے سے بیہ روایت نقل کی ہے- ابرائیم نختی بیان کرتے ہیں:

حافظ حسین بن مجمد بن خسرونے میدوایت ایل' مسئد' میں - ابوقاسم بن احمد بن عمر -عبدالله بن حسن خلال -عبدالرحمٰن بن عمر -

1410/اخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 5045/1953في البجنايات.باب المومن يقتل الكافر متعمداً - والبيهقي في -سنن الكبري /30-وعبدالرزاق 101/10 (18514)-وابن ابني شيبة 407/5(27451)-والدارقيطني 166/3219في للحفود والديات

(1411)قدتقدم في (1400)

محرین ابراہیم بن جیش محرین شجاع تکی حسن بن زیاد کے توالے سے امام ابوطنیف سے روایت کی ہے۔

حسن بن زیاد نے بیروایت اینی مند 'میں امام ابوطیفه راتین سروایت کی ہے۔

(1412) - سندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنَّ الشَّعْبِي عَنَّ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:

متن روايت: لايستقادُمِنَ الْجَرَّاحِ حَتَّى تَبُواً

مين: ني اكرم مَا النَّالِمُ مَا النَّاوْمِ ما الله عند " زخم كا قصاص اس ونت تك نهيس ليا جاسكتا ، جب تك زخم ٹھیک نہیں ہوجا تا''۔

امام ابوحنیفنے-امام حتی کے حوالے سے میروایت علی

کی ہے:حضرت جاہر بن عبد الله الصاري الله روايت كرت

ا بوقد بخاری نے بیدروایت-صالح بن ابوری ( کی تحریر کے حوالے سے ) - محد بن ابراہیم بن عبد الحمید ابو بحر قاضی حلوان-مہدی بن جعفر-ابن مبارک کے حوالے سے امام ابو حنیفہ بالقیا سے روایت کی ہے۔

> (1413) - سندروايت: (أبُوْ حَينيفة) عَنْ حَمَّادِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

> > متن روايت: أنَّه قَالَ فِي دِيَةِ الْحَطَاعَلَى آهُل

الْبَعِيْر مِالَةُ بَعِيْرِ عِشُوُوْنَ اِبْنَةُ مَخَاضٍ وَعِشُرُوْنَ إِبْنَةُ لَبُوْنِ وَعِشْرُوْنَ إِبْنُ مَخَاضٍ وَعِشْرُوْنَ حِقَّةٌ وَعِشْرُونَ جَـذُعَةٌ وَلِيي شِبُهِ الْعَمَدِ أَرْبَاعٌ خَمْسَةٌ

وَّعِشْرُوْنَ اِبْنُ مَحَاضِ وَخَمْسَةٌ وَّعِشُرُوْنَ اِبْنَةُ لَبُون وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةٌ وَحَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ

امام ابوحنیفہ نے - حمادین ابوسلیمان - ابراہیم تخعی کے حوالے سے - حضرت عبداللہ بن مسعود بذالفند کے بارے میں ب

وقل خطاکی دیت کے بارے میں وہ سفر ماتے ہیں اونٹوں کی شکل میں ادائیگی کرنے والے برایک سواونتوں ق ادا کیکی لازم ہوگی جن میں سے میں بنت مخاص مول کے بیر بنت لبون بيس ابن محاض مول عيد بيس حقد مول عيد بيس جديد ہول عے شب عمر کی دیت میں جارتھ کے اونٹ ہول سے مجید یہ ابن مخاص مول کے پچیس بنت لبون موں کے پچیس حقبہ مور کے اور چیس جذعہ ہول کے ''۔

حافظ مسین بن مجمد بن خسرونے بیرواپیت اپنی' مند' میں-ابوقائم بن احمد بن عمر-عبدالله بن حسن خلال-عبدالرحمل بنء -محمد بن ابراہیم بن جیش بغوی-محمد بن شجاع بھی -سن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوحنیفہ سے عل کی ہے۔

(1412)اخرجه الحصكفي في مسندالامام (488)والبطحاوي في شرح معاني الآثار 184/3بياب الرجل يقتل الرجل كبت يقتل؟-والبيهقي في السن الكبري 66/8-وابن ابي شيبة9/939-والدارقطني 89/3-والطبراني في الصغير 135/1

(1413) اخرجه ابوداود 148/4(4545)-والترمذي 10/4في المدينات: بناب مناجناء في الدية كم هي من الابل؟- والنسائي في المجنبي 43/8 (4802)-وابن ماجة (2631)في الديات: باب دية الخطأ-و احمد 1/384-و الدارمي (2372)

حسن بن زیاد نے بیروایت اپن 'مند' میں امام ابوطنیفد نے قل کی ہے۔

(**414)** – *سندروايت*: (أَبُوْ حَنِيْفُةَ) عَنْ الْهَيْثَمِ بُنِ حَبِيْبِ السَّمْيُولِهِي عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُمَوَ ابْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

مَثْنَ رَوَايِت: انَّهُ قَالَ فِي دِيَةِ الْتَحَطُّلِ مِاثَةٌ مِنَ الْإِبِلِ فِي اَهُ لِ الْإِبِلِ وَعَلَى اَهْلِ الْبَقَرِ مِانَّكَ بَقَرَةٍ وَعَلَى اَهْلِ الْفَنَمِ الْفَاشَاةِ وَعَلَى اَهْلِ الْوَرَقِ عَشْرَةُ آلاَفٍ دِرْهُم وَعَلَى اَهْلِ الذَّهَبِ الْفُ دِيْنَارِ "

ے س ن ہے۔

ام ابوضیقہ نے ۔ پیٹم بن حبیب صیر فی ۔ عام شععی کے

حوالے ہے بدروایت نقل کی ہے: انہوں نے قبل خطا کی دیت

کے بارے میں محضرے عمر بن خطاب خطافیو کا بیقو انقل کیاہے:

دقتل خطا کی دیت میں ایک سواونٹ دیئے جا کیں گئے جو

ادخوں والوں کے بارے میں حکم ہے گائے والوں کے بارے

میں حکم ہے کہ وہ دوموگائے اوا کریں گے اور وہ مکر بوں والوں

پرا برا ریکر یوں کی اوا گئی لازم ہوگی اور چاندی والوں پردی ہزار

درہم کی اوا نیگی لازم ہوگی اورسونے کی شکل میں اوا نیگی کرنے

والوں پرایک بڑارو بیارکی اوا گئی لازم ہوگی:

حافظ طیہ بن مجد نے بیروایت اپنی ' مسند' میں - ابوعبدالقد مجد بن تخلد عطار - بشر بن مویٰ - ابوعبدالرحمٰی مقری کے حوالے ہے امام ابوصفیفہ ہے روایت کی ہے۔

ابوعبداللہ حسین بن مجمہ بن خسر ویکنی نے بیروایت اپنی''مسند'' میں – ابوحسین علی بن حسین بن ابوپ – قاضی ابوعلاء محمہ بن علی بن یعقوب واسطی – ابو بکر احمد بن جعفر بن حمدان – ابوعلی بشر بن مویٰ – ابوعبدالرحمن مقری کے حوالے سے امام ابو صنیفہ نے لقل کی

> (**141**5)- *سندروايت*:(اَبُـوُ حَـنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِيْسَرَاهِيْمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ آبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ .

مَّن روايت: جَرَاحَاتُ النِّسَاءِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ جَرَاحَاتِ الرِّجَالِ مَا دُوْنَ النِّفْسِ\*

امام ابوصیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان - ابراہیم تخی کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے:
حوالے سے بیروایت نقل کی ہے:
حضرت علی بن ابوطالب دیافتو قرماتے ہیں:
''خوا تین کوزشی کئے جانے کی سزائسردوں کے زخموں سے نصف ہوگ' جبکہ یہ جان کے علاوہ ہو ( یعی قمل کا تھم مختلف ہوگا)''

حافظ حسين بن محد بن شروت من بيردوايت اين "مسند" شرو ابوقاسم بن احمد بن عمر عبد الله بن حمل خلال عبد الرحم بن عمر م (1414) اخرجه محمد بن الحسن الشبهاني في الآثار ( 554) وابن عبد البوفي التمهيد 324/17 والمحارث بن ابي اسامة في مسمد الحارث زوائد الهيشمي 572/2 بال المديات والطير اني في الكبير 7507 ( 16664) وعبد الرزاق 99/9 ( 17255) في المديات المقول باب كيف أمر المدية 9-وابن ابي شبية 26718 في الديات

(1415)اخرجه البيهقي في السنن الكبري 96/8في الديات:في جراحات الرجال والسناء

محدین ابراتیم بن میش بغوی محمد بن شجاع بحی حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابو صنیف سے روایت کی ہے۔

حسن بن زیاد نے بیروایت این 'مند' میں امام ابو صنف کے قبل کی ہے۔

(1416) - مدروايت: (أبُو حَينيفة) عَن حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ آنَّهُ

متن روايت: تَستوى جَرَاحَاثُ الرَّجَالِ وَالنِّسَاءِ

فِيْ السِّنِّ وَالْمُوْضِحَةِ وَمَا كَانَ مِمَّا سِوى ذلِكَ فَالِّسَاءُ عَلَى النِّصْفِ مِنْ جَراحَاتِ الرِّجَالِ"

امام الوحنيف نے - حماد بن ابوسليمان - ابراہيم خني كے حوالے سيروايت الل كي ہے:

حضرت عبدالله بن مسعود النفيافر ماتے إن

'' مردول اور خوا تین کے زخم دانتوں اور موضحہ نامی زخموں میں برابر کی حیثیت رکھتے ہیں البتہ اس کے علاوہ جوزخم ہیں ان میں خواتین کا حکم مردول کے زخمول سے نصف ہوگا''۔

> حافظ مسین بن محمد بین خسرونے بیروایت اپنی 'مسند' میں سابقہ سند کے ساتھ فقل کی ہے۔ حسن بن زیاد نے بیروایت اپنی''مند''میں'امام ابوطیفہ سے قبل کی ہے۔

> > (1417)-سندروايت: (أَبُوْ حَينيْفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ:

مَتَن روايت: جَواحَاتُ اليِّسَاءِ مِثْلُ جَرَاحَاتُ

الرِّجَالِ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ ثُلُثِ اللِّيَةِ فَإِذَا زَاذَتُ الُجَرَاحَةُ عَلَى الثَّلاثِ كَانَتْ جَرَاحَاتُ الْمَرْاَةِ

عَلَى النِّصْفِ مِنْ جَرَاحَاتِ الرِّجَالِ"

امام ابوصنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان - ابراہیم تحقی کے حوالے سے بیدروایت نقل کی ہے:حضرت زید بن ثابت رفاتن فرماتے ہیں:

'' خوا تین کے زخموں کا تھم مردوں کے زخموں کی مانند ہوگا' جبكدوه ايك تبالى ويت تك كدرميان من مول جب كوكى زخم ایک تہائی ویت سے زیادہ ہوجائے تو اس صورت میں عورت کو لَّكَ والا زخم مردكو لَّكَ والے زخمول كا نصف شار موكا "\_

> حافظ حمین بن محمد بن خسرونے بیروایت اپنی 'مسند' میں سابقہ سند کے ساتھ فقل کی ہے۔ حسن بن زیاد نے میدروایت اپنی ' مسند' میں امام ابوطنیفد سے قبل کی ہے۔

امام ابوصنیفہ نے - بیٹم ۔ شعبی کے حوالے سے سے روایت (1418) - سندروات: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنُ الْهَيْشَمِ عَنُ

(1416)اخرجه البيهقي في السنن الكبرى 96/8في الديات :باب ماجاء في جراح المرأة -وابن ابي شببة 411/5 (27486)في الديات :باب في جراحات الرجال والنساء-

(1417)اخرجه ابي شيبة 411/5 (27489)في المدينات:باب في جراحات الرجال والنساء-والبيهقي في السنن الكبري 8/96في الديات: باب ماجاء في جراح المرأة

مَنْ روايت: أنَّ عَـمْ رَو بُن حُرَيْثٍ إِخْتَفَرَ بِنُرَا بِفَنَاءِ دَارِ أَسَامَةَ فَعَطَبَ فِيهَا فَرَسٌ فَرُفِحَ إِلَىٰ شُرِيْعٍ فَقَالَ عَـمْرٌو إِنَّمَا إِحْتَفَرْتُهَا لِأَصْلِحَ وَٱنْصِفَ بِهَا الطُّرُقُ قَـقَالَ شُرِيَّعْ صَدَقَت إِنَّمَا تَطْمَنُ الْفَرَسَ الطُّرُقُ قَـقَالَ شُرِيَعْ صَدَقَت إِنَّمَا تَطْمَنُ الْفَرَسَ مَرَةً وَاحِدَةً فَضَهِنَ \*

عمرو ہن حریث نے حضرت اسامہ رٹی اُٹھٹا کے گھر کے محن میں کوال کھودا اس میں گھوڑا گر گیا' یہ مقدمہ قاضی شریخ کے سامنے چیش ہوا تو عمرو نے کہا: میں نے تو اے بہتری کے لئے کھودا تھا اور راستہ الگ رکھا تھا' تو قاضی شریخ نے کہا: تم نے ٹھیک کہا ہے' لیکن ایک مرتبہتم گھوڑے کا تاوان ادا کرو کے تو انہوں نے اس کا تاوان ادا کیا۔

حافظ طلحہ بن مجمہ نے بیروایت اپنی ''مسند'' میں - ابوعبداللہ مجہ بن کلدعطار - بشر بن مویٰ - ابوعبدالرحمٰن مقری کے حوالے ہے امام ابوطنیفہ ہے دوایت کی ہے۔

(mm)

ابوقائم بن احمد بن مخر برنی نظر و این نے بیروایت اپنی ''مسند' میں۔ ابوقائم بن احمد بن عمر عبداللہ بن حسن خلال عبدالرحمٰن بن عمر محمد بن ابرائیم بن حمیش بنوی محمد بن شجاع عجم حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت ابوسین علی برحسین بن ابوب برزار- قاضی ابوعلاء محمد بن علی واسطی - ابوبکر احمد بن جعفر بن حمدان - بشر بن موکی - ابوعبدالرحمن مقری کے حوالے ہے امام ابوصیفہ ہے روایت کی ہے۔

حن بن زیاد نے بیروایت اپنی ''مند'' میں امام ابوطنیفے نے قل کی ہے۔

امام الوطنية نے - حماد بن الوسليمان كے حوالے سے بير روايت نقل كى ہے- ابراجيم تنتي بيان كرتے ہيں:

 رُوَّنَ مِهُ عَلَمُ عَلَيْهُ وَجِدَ قَيْدُلُّ عَلَى عَهْدِ عُمَررَضِى اللهُ عَنْهُ فِي مِشْرِ لَا يَسْلُرُونَ مَنْ قَتْلَهُ بَيْنَ وَادِعَةٍ وَجِسْرَانِ فَسَلَمْ ذَلِكَ عُمَرُ فَكَتَبَ اَنْ فِيسُوا مَا بَيْنَهُمَا فَايَّهُمَا كَانَ أَفْرَبُ إِلَى الْفَيْدِلِ يَنْحُرُجُ مِنْهُمُ خَمْسُونَ رَجُلاً فَيْفُصِمُونَ بِاللهِ مَا قَتَلْنَاهُ وَلا تَعْلَمُ

لَّهُ قَاتِلا وَعَلَيْهِمُ الدِّيَّةُ"

(1419) - مندروايت: (أَبُوْ حَينيْفَةَ) عَنْ حَمَّادِ عَنْ

<sup>(1419)</sup> أحرجه الطحاري في شرح معاني الآثار (5054/2017) في الجسابات: بناب القسامة كيف هي او البيهقي في السنن الكبرى 123/8 في الديسات بساب أصل القسامة والبداية فيهسامع اللوت بسايسان المدعى والدارقطى في السنن 169/3 - وعبدالرزاق 35/10 (1826-692) - وابن ابي شببة 4/04/3 (27804) في الديات: باب ماجاء في القسامة

#### لوگول يرديت كي ادائيگي لا زم بهوگي' \_

حافظ مسین بن محمد بن خسرونے بیردایت اپنی 'مند' میں - ابوقاسم بن احمد بن عمر -عبدالقد بن حسن خلال -عبدالرحن بن عمر -مگر بن ابراہیم بن جیش بغوی محمد بن شجاع علی مصن بن زیاد کے حوالے سام ابوصیفے روایت کی ہے۔

حسن بن زیاد نے بیدوایت اپنی 'مسند' علی امام ابو صفیفہ سے قتل کی ہے۔

. امام ابوحنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے سی

روایت نقل کی ہے-ابراہیم تخعی فرماتے ہیں:

''اگر کوئی غلام قتل ہو جائے' تو اس کی قیمت آ زادھخص کی ويت تك نيس ينع كيا" . (1420) - ستدروايت: (أبو تحييفة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ آنَّهُ قَالَ:

متن روايت: لا يَسْلَعُ بِقِيْسَمَةِ الْعَبْدِ إِذَا فُتِلَ دِيَةُ

حسین بن خسرونے بیردوایت اپنی 'مند' بیل' امام ابوطنیفه تک ٔ سابقه سند کے ساتھ فقل کیاہے۔ حسن بن زیاد نے بیدروایت اپٹی ' مسئد' میں امام ابو عنیفہ نے قل کی ہے۔

(1421)- سندروايت: (أَبُو تَحينيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ آنَّهُ قَالَ:

مَتْنَ روايت: كُلُّ شَيْءٍ مِنْ الْحُرِّ فِيْهِ اللِّيَهُ فَهُوَ مِنَ الْعَبُدِ لِيْدِ الْقِيْمَةُ وَكُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْحُرِّ فِيْدِ نِصْفُ الدِّيَةِ فَهُوَ مِنَ الْعَبْدِ فِيْهِ نِصْفُ الْقِيْمَةِ

امام ابوحنیفدنے -حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے بیہ روایت نقل کی ہے-ابراہیم مخفی فرماتے میں:

" آزاد هخص به جس صورت میں دیت کی ادائیگی لازم ہوگی'غلام پراس میں قیمت کی ادا کیگی لازم ہوگی'اور آزاد جخص كے جس جرم ميں نصف ديت كى ادا كيكى لازم ہوكى او غلام ميں نصف قيت كي ادائيكي لازم موكي" .

حافظ حسین بن خسرونے بیروایت اپنی 'مسند' میں-ابوقائم بن احمد بن عمر کے حوالے سے امام ابوصیفہ تک ان کی سند کے ساتھ روایت کی ہے۔

حسن بن زید نے بیروایت اپنی مند' عن امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔ امام ابوحنیفہ نے - ابوبکر (نامی راوی) زبری کے حوالے

(1422)- سندروايت (أَبُو تَحنِيفَةَ) عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِي بَكْرٍ وَعُمَوَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

انهُمَا قَالًا:

ے-حفرت ابوبکر بناتینا اور حفرت عمر بناتینا کے بارے میں ہے بات نقل كى ب يدونو ب حفرات بيفر مات يان

(14321) اخرجه محمدين الحسن الثيباني في الآثار (581)-وعبدالرزاق8/8/10(18168) بماب جراحات العبد-واس ي شيبة 387/5(27212)في الليات: باب في سن العبدوجراحه

عَطَاءِ كُلِّ رَجُلِ اَرْبَعَةٌ \*

مقن روایت: دِیّهٔ اَهْلِ اللّهِ مَنْلُ دِیّهٔ الْمُحْلِّ مِنْدُ اللّهُ مَنْدُلُ دِیّهٔ الْمُحْلِّ مِنْدُ اللّهِ مِنْدُلُ دِیْتُ اللّهِ مِنْدُلُ دِیتَ اللّهُ اللّهِ مِنْدُلُ دِیتَ اللّهُ مِنْدُ اللّهِ مِنْدُلُ وَیْتُ اللّهِ مِنْدُلُ وَیْتُ اللّهِ مِنْدُونِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْدُونِ مِنْ اللّهِ مِنْدُونِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ أَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ

حافظ طلحه بن محمد نے میدروایت اپنی'' مسند'' عیں - ابوعباس احمد بن عقدہ - قاسم بن محمد - ابو ہلال - امام ابو یوسف کے حوالے ے امام ابو حنیفہ کے گل کی ہے۔

امام ابوحفیف نے -حمادین ابوسلیمان کے حوالے سے بیہ روایت نقل کی ہے-ابراہیم مخعی فرماتے ہیں:

'' دیت کی ادائیگی ان لوگول پرلازم ہوگی' جنہیں تخواہیں لتی ہیں ہر محض کی تخواہ میں سے (حیار درہم) لے لئے جانمیں

(1423) – سندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْوَاهِيمَ آنَهُ قَالَ: متن روايت: ٱلْعِقْلُ عَلَى آهْلِ الْعَطَاءِ يُؤْخَذُ مِنْ

قاضی ابو بر محمد بن عبدالباتی انصاری نے بیروایت اپنی ''مند'' میں۔ قاضی ابوسین محمد بن علی بن محمد بن مهتدی بالغد-ابوسن ا جرین محققتی - ابوحانداحیه بن<sup>حسی</sup>ن بن علی مروزی -عباس بن احمد بن حارث بن محمد بن عبدالکریم مروزی عبدی - اب<sup>وجه</sup>فرمجمد بن عبد الكريم - يعم بن عدى كے حوالے سے امام ابوطیف سے دوایت كى ہے۔

امام ابوحنیفہ نے - ابوعطوف جراح بن منہال-ز ہری کے حوالے ہے-معزت الوہکر ڈائٹنٹ اور جعزت عمر نگافٹنڈ کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے (بیدونوں حضرات بیفر ماتے ہیں:) ''میبودی اور عیسا کی تخص کی دیت' آ زادمسلمان کی دیت

کی ما تند ہوگی''۔

(1424)-سندروايت: (اَبُسوُ حَسِنِيْفَةَ) عَنْ اَبسى الْعَطُوفِ الْجَرَّاحِ بْنِ الْمِنْهَالِ عَنِ الزَّهْرِيْ عَنْ اَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا:

متن روايت: آنَّ دِيَةَ الْيَهُوْدِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ مِثْلُ دِيَةُ الَحُرِّ الْمُسْلِمِ

حافظ مسین بن څمر بن خسرو نے میدروایت اپنی ''مسند' میں۔ ابونشل احمد بن حسن بن خیرون - ابوکلی حسن بن احمد بن اہرا تیم بن (1422)اخرجه محملين الحسن الشيباني في الآثار( 589)-وعيدالرزاق95/10(18491)في العقول:باب دية المجوسي -والبيهقى في السنن الكبرى 102/8في المديات: باب دية اهل الذمة -وابن ابي ضيبة 406/5 (2744)في المديات: من قال دية اليهودي والنصرائي مثل دية المسلم؟

(1423)اخرجه محمدين المحسن الشيباني في الآلار (571)-و-وعبدالرزاق(410/917215)في العقول: باب عقوبة القاتل -وابن ابي شيبة 5/405(27430) في الديات. الدية في كم نؤ دي؟ (1424) قد تقدم في (1422)

شاذان -ابونفراحدین اشکاب بخاری -عبدالله بن طاہر قزونی - اساعیل بن توبه قزونی محجد بن حسن کے حوالے سے امام ابوضیف نے تقل کی ہے۔

> (**1425**)- *مندروايت*:(أَبُوْ حَنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ:

يعربيه. مَّنْ رُوايت: فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ عَلَى حَانِطَةِ الصَّخُرَةِ يَسْسَرُ بِهَا مِنَ الْحَمُولَةِ اَوْ يَخُرُجُ الْكَيْنِفُ إِلَى الطَّرِيْقِ قَالَ يَضْمَنُ كُلَّ شَيْءً اصَابَ هذا الَّذِئ ذُكِرَ لِآنَهُ اَحْدَت شَيْنًا فِيْمَا لَا يَمْلِكُ فَقَدْ صَمِنَ مَا اصَابَ

امام ابوطنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے میہ روایت فقل کی ہے۔ ابراہیم تختی فرماتے ہیں:

'' ارگری شخص اپنا اعاطے میں کوئی بھر رکھ دیتا ہے تا کہ
اس کے ذریعے وہ اونوں ہے بی کے کیا وہ رائے میں بیت الخلاء
بنا دیتا ہے اور اس کی وجہ کے کو نقصان پہنچتا ہے تو ابرا بیم خق
فرماتے میں: وہ شخص براس چیز کاجر ماندادا کر گا، جس کواس کی
وجہ ہے نقصان پہنچ گا' کیونکہ اس نے ایک ایک جگہ پر سے چیز
تقیم کی ہے جس کا وہ مالک نہیں تھا تو اس کے نتیج میں جونتسان
ہوگااس کا وہ تا وان ادا کر ہےگا''۔

\*\*\*---\*\*

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة " ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه "

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیف سے روایت کیا ہے بھرامام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دہتے ہیں امام ابوصنیف کا بھی بھی تول ہے۔

(1426) - سندروایت: (ابُو حَیْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المام ابوضیف نے حماد بن ابوسلیمان - ابراتیم تخی کے اِنْسَوال اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ حوالے بروایت نقل کی بے: نی اکرم خاری اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ حوالے بروایت نقل کی بے: نی اکرم خاری اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ عَلیْهِ وَ آلِهِ وَ آلِهِ عَلیْهِ وَ آلِهِ عَلیْهِ وَ آلِهِ عَلیْهِ وَ آلِهِ عَلیْهِ وَ آلِهِ وَ آلِهِ وَ آلِهِ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ آلِهِ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ آلِهِ وَ آلِهِ وَ آلِهِ وَ آلِهِ وَ آلِهِ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ آلِهِ وَ آلِهِ وَ آلِهُ وَ آلِهُ وَ آلِهُ وَ آلِهِ وَالْهَا وَالْهَالِهِ وَالْهِ وَالْهِ وَالْهِ وَالْهِ وَالْهِ وَالْهَا وَالْهَالِهِ وَالْهِ وَالْهِ وَالْهِ وَالْهِ وَالْهِ وَالْهِ وَالْهَالِهِ وَالْهِ وَالْهِ وَالْهِ وَالْهِ وَالْهِ وَالْهِ وَالْهِ وَالْهِ وَالْهِ وَالْهَالِهِ وَالْهِ وَالْهُ وَالْهِ وَالْهِ

نا تلب مارك عدم حد المحسن الشيباني في الآفار ( 787) - وابن ابي شيبة 398/5 (27345) في الديات باب الرجل يحرج من حده شيافيصيب انسانا - و 27630(27365) في الديات الديات الديات الديات الحافظ الماثل يشهدعلي صاحبه

(1426) احرحه محمدس الحسن الشبياني في الآثار ( 557)-وفي النوطار 677)-والطحاوى في شرح معاني الآثار 203/3-وابن حبان (6005)-واليفوى في شرح السنة ( 1586)-والدارمي 393/1-والبخارى في الزكاة باب في الركار الخمس-وابن خريسة ( 2326)-والبيهقي في السنن الكبرى 155/4-واحمد 239/2 معدنیات) میں ترکر مرنے والا دائیگاں جائے گا اور فزانے میں خس کی اوا کی لازم ہوگئ"۔

حافظ ابو بکرا حمد بن مجمد بن خالد بن خلی کلا گل نے بیدروایت اپنی''مند'' میں -اپنے والدمجمد بن خالد بن خلی - ان کے والد خالد بی خلی -مجمد بن خالد و ہی کے حوالے ہے امام ابوطنیفہ مزاہند ہے روایت کی ہے۔

## ٱلۡبَابُ الشَّلَاثُونَ فِي الْحُدُودِ

### تیسواں باب: حدود کے بارے میں روایات

(**127**) - سندروايت: (الله و خيفَقَة) عَنْ مِفْسَمٍ عَنْ البن عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ مَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: الرَّمِ عَلَيْهِ أَنْ الرَّادِ فَرِهَا الْهِ : متن روايت: إذرَوُ المُحدُودَ بِالشَّبُهَاتِ " "شَرِك وجب عدود كو بركرو ياكرو" \_

ابو گھر بخاری نے بیردایت-ابوسعید بن جعفر جری - یخیٰ بن فروخ - محمر بن بشر کے حوالے سے امام ابوصنیفد سے روایت کی ....\*

(1428) - سندروات: (أَبُو ْ حَنِيْفَةَ) وَمِسْعَرُ بُنُ كِنَدَاهِ وَ عَبْدُ اللهِ بُنُ عَيَّاشٍ كُلُّهُمْ عَنْ اَبِى عَوْن عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَلَّدَادٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ آلَهُ قَالَ:

متن روايت: حُرِّمَتِ الْدَحْمُرُ لِمَيْنِهَا الْقَلِيْلُ مِنْهَا وَالْكَيْئِرُ وَالْمُسْكِرُ مِنْ كُلِّ شَرَاب

امام ابوضیفهٔ مسع بن کدام اور عبدالله بن عیاش نے - ابو عون کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے: حضرت عبدالله بن شداد و الفظار وایت کرتے ہیں نبی اکرم سَلَ فیل نے ارشاد قربایا: "شراب کو ابعینہ حرام قرار دیا گیا ہے خواہ اس کی مقدا. تھوڈی ہوئیا زیادہ ہواور ہر شروب میں سے نشر آ ور چیز کو حرام قرار دیا گیا ہے'۔

امام ابوحنیفدنے -مقسم کےحوالے سے میدوایت نقل کی

ہے - حضرت عبداللہ بن عباس بھیا روایت کرتے ہیں: بی

قاضی ابو بکر تحدین عبدالباتی انصاری نے بیدوایت- قاضی منادین ابراہیم-ابو تحد جعفر بن محجد بن حسین ایہری-ابوعبداند محد بن علی بن محمد-احمد بن محمد بن محید-احمد بن محمد بن محیل جبائی -ان کے والد اور حماد بن ابوصنیفه اور صعر اورعبداللہ بن عیاش کے حوالے سے امام ابوصنیفہ نے قبل کی ہے۔

(1427) اخرجه الحصكفي في مسندالامام (317) وعلى المتقى في الكنز (12972)

<sup>. (1428)</sup> اخرجه الطبراني في الكبير (10837) و (10839) - وابو نعيم في الحلية (تقريب البغية بترتيب الحلية ) 292/2 (2287 - 2287) والنسائي 287285785 في الاشرية: بياب ذكر الاخبار التي اعتل بهامن اباح شراب المسكر - والدار قطني 146/2 (619 خور الاشرية وغيرها

امام ابوصیفه اورسفیان توری نے سکون بن الی جیفہ کے حوال بن الی جیفہ کے حوال بن الی جیفہ کے حوال بن الی جیفہ کے دو ایس کی ہے: حصرت عبد اللہ بن عباس بڑا تی اس دوایت کرتے ہیں: تی اگرم مُل تی کے ارشاوفر مایا ہے: دشراب کو بعینہ حرام قرار دیا گیا ہے خواہ وہ تھوڑی ہوئیا زیادہ ہؤاور ہرمشروب میں سے نشے کو حرام قرار دیا گیا ہے: '۔

1121) - سندروايت: (أبُوْ حَينِيْفَةَ) وَسُفْبَانُ خَيْرِيْفَةَ وَسُفْبَانُ خَيْرِيْفَةَ عَنُ ابْنِ عَبَّسٍ خَيفَةَ عَنُ ابْنِ عَبَّسٍ رَحِي اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَسْنِ روايت: حُرِّمَتِ اللهُ عَمْدُ لِعَيْنِهَا قَلِيْلُهَا وَيَعْنُهُا قَلِيلُهَا وَيَعْنُوهَا وَلِيلُهَا وَيَعْنُوهَا قَلِيلُهَا وَيَعْنُوهَا قَلِيلُهَا وَيَعْنُوهَا قَلِيلُهَا وَيَعْنُوهَا قَلِيلُهَا وَيَعْنُوهَا قَلِيلُهَا فَعَنْهُا قَلِيلُهَا وَيَعْنُوهَا قَلِيلُهَا وَيَعْنُوهَا وَلِيلُهَا اللهِ وَتَعْنُوهَا قَلِيلُهَا اللهِ وَيَعْنُوهَا قَلِيلُهَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالسَّكُرُ مِنْ كُلِّ شَوَابِ

حافظ طلحہ بن مجمہ نے بیروایت اپنی'' مسند'' میں۔ ابن عقدہ۔ احمہ بن مجمہ بن علیہ سخیر بن میسی کے حوالے ہے امام ابوصنیقہ اور مقیان سے روایت کی ہے۔

حافظ کہتے ہیں: امام ابوصنیفہ سے تحفوظ روایت میر منقول ہے کہ یہ (روایت) ابوعون عبداللہ بن شداد کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس دیا تھنے منقول ہے۔

جیسا کرصالح بن احمدین طاعب نے - ہوذہ بن خلیفہ-امام ابوصنیفہ کے حوالے ہے-ابوعون سے روایت کی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں: اسحاق بن ثیمہ بن مروان نے اپنے والد کے حوالے ہے-مصعب بن مقدام کے حوالے ہے امام ابوصنیفہ کے حوالے ہے-ابوعون سے روایت کی ہے۔

وہ یہ کہتے ہیں: این کلد-عباس بن مجمد مصعب بن مقدام کے حوالے ہے۔ امام ابوحنیفہ کے حوالے ہے۔ ابومون سے مقاعت کی ہے۔

امام ایوصنیفہ نے - نافع کے حوالے سے بیر دوایت نقل کی بے: حصرت عبداللہ بن عمر ڈوانجنا بیان کرتے ہیں:

" نبی اگرم مَلَّقِیمًا نے دباءاور طلقم (نامی برتن میں تیار کے جانے والے شروب) " دنقیج " ہے منع کیا ہے" ۔ (**1430**)- مندروايت:(أَبُوْ حَنِيْـُفَةَ) عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِعَ اللهُ عَنْهُمَا:

مُتَن روايت: أنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَهِىٰ عَنْ نَقِيْعِ النُّبَّاءِ وَالْحَنْمَمِ

الوجمد بخاری نے بیردایت-صالح-مجمد بن نفر تاجر- خالد بن خداش- تهاد بن زید کے حوالے سے امام ابوصنیف نے قبل کی ہے۔

1429) اخرجه ابن حبان ( 5356)-و احمد 316/1-البطبر اني في الكبير (12976)-و البحاكم في المستدرك 145/4- وعبدس حميد(686)-و الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب250/3

امام ابوحنیقہ نے - یحیٰ بن عامر - ایک فخص کے حوالے

"جب حاكم وقت كے سامنے دولتم كى حدود كا مقدمہ چيش

ہے بیروایت نقل کی ہے-حضرت عبداللہ بن مسعود دلائنڈروایت كرتي بن اكرم منظم فارشادفر ماياب: کیا جائے 'تو بیمناسب نہیں ہے کدوہ ان کو قائم کرنے سے پہلے

(1431)- مندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ يَحْيَى بْنِ عَـَامِـرِ عَنُ رَجُلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

متن روايت: يَنْبَعِي لِلإِمَام إذَا رُفِعَ إلَيْهِ حَدٌّ أَنْ لَا يَقُومُ حَتَى يَقِيمَهُ\*

ا پوعبد الذهسين بن مجمر بن خسر و بلخي نے بيروايت اپني'' مسند' پيس- ابوضل احمد بن خيرون- ابوعلي بن شاذ ان- قاضي ابونصر احمد بن اشکاب- ابواسحاق ابراہیم بن مجمد بن علی صیر فی - ابو پونس ادر ایس بن ابراہیم مقانقی -حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابو منیفہ ہے۔

ائي جگه سے اٹھ جائے'۔

(1432)-سندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ يَحْيَى بْن عَبْدِ اللهِ النَّيْمِينِ الْكُولِيِّ الْجَابِرِ عَنْ أَبِي مَاجِدِ الْـحَنَفِيْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:

متن روايت إذًا إنتهلى المحدث إلى السُلطان فلا سَبِيلَ إلى دَرْنِهِ

امام ابوحنیقہ نے - یجیٰ بن عبداللہ تیمی کوفی جابر - ابو ماجد حفى كے حوالے سے بدروایت نقل كى ہے: حفرت عبدالله بن معود دالفي روايت كرتے ميں: أى اكرم مَنْ يَعْمُ فِي ارشاد فرمايات:

'' جب حد کا مقدمہ حاکم وقت کے سامنے ہینی جائے' تو کچر اے برے کرنے کی کوئی تنجائش نہیں ہے"۔

حافظ طلحد بن مجدنے میروایت اپنی 'مند' میں-صالح بن احمد-شعیب بن ابوب-ابو یکیٰ حمانی کے حوالے سے امام ابوضیف ہے لکی ہے۔

(1433)-سندروايت :(أبُو حَنِيْفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

امام ابوطنیف نے - حمادین ابوسلیمان کے حوالے سے بے روایت نقل کی ہے- ابراہیم تخفی نے ایسے مخص کے بارے ش

(1431)اخبرجه البيهقي في المنن الكبري 331/8هي الاشبرية :باب ماجاء في السترعلي اهل الحدو د-وابويعلي ( 5401)-و في المقصدالاعلى 743/2(2832)في الحدود: باب العفو عن الحدوث المدارة تبلغ السلطان – واحمد 438/1 و الحميدي 49/48/19: (1432)قىتقدم

(1433)اخرجه ابن ابي شيبة 475/5(28116)في المحدود:في المرحل يسرق ويشرب المخمرويقتل -و 478:(28161)بلي المحدود: في الرحل يسوق مراراً ويزني ويشرب-ماعليه ٩-وعبدالرزاق19/10/18217)باب الذي يأتي الحدودثم يقتل

ستن روايت: أنَّسهُ قَسالَ فِي رَجُلٍ قَلَقَ رَجُلاً سالْكُوْفَةِ وَآخَرُ بِالْبَصْرَةِ وَآخَرُ بِوَ اسِطٍ فَضُرِبَ لَحَدُ قَالَ هُوَ لِلَّذِكَ كُلِّهِ وَكَذَلِكَ إِنْ سَرَقَ غَيْرَ مُرَّةٍ مِنُ أَنَاسٍ شَتْى وَقُطِعَ كَانَ الْقَطْعُ لِلْذِلِكَ كُلِّهِ وَكَذَلِكَ الزَّنَا وَكَذَلِكَ شُوْبُ الْخَمُرُ \*

''جوا کیشخص پر'' کوفہ'' میں زنا کا الزام لگا تا ہے' دوسرے پر'' بھر ہ'' میں لگا تا ہے اور تیسرے پر'' داسط'' میں لگا تا ہے اور پھر اس پر حد جاری ہو جاتی ہے' تو اہرا ہیم'ختی فر' ماتے ہیں: یہ حد ان صب کے لئے برابر ہوگی۔

ای طرح اگر کوئی شخص کی مرتبہ چوری کرتا ہے وہ مختلف لوگوں کی مختلف چزیں چوری کرتا ہے اور پھراس کا ہاتھ کا ف دیا جاتا ہے تو اس کا ہاتھ کا ننا ان سب کے حوالے سے کھا یت کرجائے گازنا کرے اور شراب چینے کا تھم بھی اس کی مانند ہے'۔

حافظ الوقائم عبدالللہ بن مجر بن ابو کوام سغد کی نے بیروایت اپنی 'مسند' میں مجر بن احمد بن حماد - بعقوب بن اسحاق -ابواسرائیل - انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے - ابو مطبح قاضی بلخ' کے حوالے ہے امام ابو حفیقہ نے قال کی ہے۔

(1434)-سندروايت: (أَبُو حَنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ الم الوطنيف نـ - حماد بن ابوسليمان - ابراهيم تخعى كـ إيراهيم عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: حوال عالم كالميكايان قَلَ كياب:

مَّنَ رُوايت: رَائِتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْمُوْدٍ وَهُوَ يَاكُلُ طُعَامًا ثُمَّ دَعًا بِنَبِيْدٍ فَشَرِبَ لَقُلُتُ لَمَعُرُكَ تَشُورَ بُ النَّيْئِذَ وَالْاَمَّةُ تَقْتَدِى بِكَ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْسُهُ رَايُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَشُرَبُ النَّبِيْدَ وَلُولًا آيْنَ رَايَتُهُ يَشُوبُهُ مَا وَسَلَّمَ يَشُرَبُ النَّبِيْدَ وَلُولًا آيْنَ رَايَتُهُ يَشُوبُهُ مَا

''ش نے حضرت عبداللہ بن مسعود بین اللہ کو دیکھا وہ کھا تا کھارہ جنتے گھرانہوں نے نبید منگوائی اورائ پی لیا بیش نے کہا: آپ کی زندگی کی تم آپ نبیذ کی رہے ہیں؟ حالا تکدامت نے آپ کی بیروی کرئی ہے تو حضرت عبداللہ بن مسعود بی اللہ فی فرمایا: میں نے اللہ کے رمول منا لیکھ کو نبیذ چیتے ہوئے دیکھا ہوتا تو ہے اگر میں نے آپ تا لیکھا ہوتا تو

ابومجہ بخاری نے میروایت محجہ بن منذر بن سعید ہروی - احمہ بن عبداللہ کندی -محجہ بن اسرائیل بلخی - ابومعاذ نحوی - امام ابو پیسٹ قاضی کے حوالے ہے - امام ابو صنیفہ بڑائٹوئے نقل کی ہے۔

میں ہی اے نہ بتا''۔

1434) اخرجه احمد 1/450 وعبدالرزاق (693) والشاشى (828) والطيرانى فى الكبير (9963) وابن ابى شيبة 2. 25- وابوداو د(84) وابن ماجة ( 384) عن ابن مسعود قال: كنت مع النبى صلى الله عليه وسلم ليلة لقى المجن فقال: امعك ساء شفنت : الافقال ماهذافى الاداوة؟ قلت: نبيذ قال أوبها شعرطية وماء طهور سفوضاً منهالم صلى بنا

(1435) - مندروايت: (أَبُو حَرِيْفَةَ) عَنْ عَبْدِ الْكُولِيم بْنِ آبِي الْمُخَارِقِ يُرْفَعُ الْحَدِيْثَ إلى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:

مَثْن روايت: آنَّهُ أَتِي بِسُكْرَانِ فَامَرَهُمَ أَنْ يَضُرِبُوهُ بِنَهَ الِهِمْ وَهُمْ يَوْمِنِهُ آرَبُعُونَ رَجُلاً فَضَرَبَهُ كُنُّ وَاحِيهٍ بِنَهْلَهُمِ فَلَمَّا وَلِيَ أَبُوْ بَكُرٍ أَتِي بِسُكُرَانٍ فَسَامَرَهُمْ فَصَرَبُوهُ بِنِهَا اللهِمْ فَلَمَّا وَلِي عُمْرُ وَامْنَهُورَجَ النَّاسُ ضُرِبَ بِالسَّوْطِ"

امام ابوصیفہ نے -عبدالکریم بن ابومخارق سے بیدروایت نقل کی ہے:انہوں نے بیروایت نبی اکرم مُنافیظ تک' مرفوع'' حدیث کے طور برنقل کی ہے:

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخلد نرى الحد على السكران من النبيذ او غيره ثمانين جلده بالسوط يحبس حتى يصحو او يذهب عنه السكر ثم يضرب الحد ويفرق على الاعضاء ويجرد الا آنَّهُ لا يضرب الفرج ولا الوجه ولا الراس وضربه اشد من ضرب القاذف\*

امام محر بن حسن شیبانی نے بیردوایت کتاب 'الآثار' میں نقل کی ہے'انہوں نے اے امام ایوحنیفدے روایت کیا ہے' پھراما محمر فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیے ہیں۔

ہم بیتھے ہیں: نشرکا شکار شخص کو صد کے طور پر 80 کوڑے لگائے جا کیں گئے خواہ وہ نشر بنیذ پینے کی وجہ ہے ہوا ہوئیا کی اور چیز کے پینے کی وجہ ہے ہوا ہوئا سے پہلے قید کیا جائے گا جب وہ ٹھیک ہوجائے اور اس کا نشر شم ہوجائے تو پھر اس پر صد جاری کئ جائے گی اور بیصد اس کے متفرق اعضاء پر جاری کی جائے گئ اس کے اضافی کپڑے اتار لئے جا کیں گئ البتہ اس کی شرعہ و پ چیرے پر یاسر پر شرب نہیں لگائی جائے گی اور اس کو جو ضرب لگائی جائے گئ وہ صدفتہ ف نے زیادہ شدید ہوگی۔

(1436) - سندروایت: (اَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ الم الوضيف في - حماد بن ابوسليمان كحوال ي

<sup>(1435)</sup> اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (841) - واحمد350/5- وابن ابي شيبة 342/3 و مسلم ( 977) ( 30: -والنساني 89/4- وابوعواتة (7883) - وابن حبان (5391) - والبيهقي في السن الكبرى 298/8

<sup>(1436)</sup> احرجه محمدبن الحسن الشيباني في الآثار (636)في الحدود: باب حدالسكران

روایت نقل ک ہے-ابراہیم ختی فرماتے ہیں: ''اگر کوئی ختی شراب کا ایک گھونٹ کی لے گا'تو اس پر صد جاری ہوگی''۔

بُرَاهِيْمَ قَالَ: مَثْنَ روايت: لَوُ آنَّ رَجُلاً شَرِبَ حَسُوةً مِنْ خَمْرٍ خُوبِ الْحَدُّ \*

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة يضرب الحد في الحسوة من الخمر فاما من السكر فلا يحدحتى يسكر ولكنه يعزر وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه \*

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کاب' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابو صنیف سے روایت کیا ہے بھرامام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتر کی دیتے ہیں امام ابو صنیفہ کا بھی بھی تجول ہے شراب کا الیک گھونٹ پنے پر بھی حد جاری کی جائے گی کیس جہاں تک نشے کا تعلق ہے ' تو بید حد صرف اس وقت جاری کی جائے گی جب آ دگی کونشہ ہوجائے گا البعد و پسے اسے سزا دی جاسم ابو صنیفہ کا بھی بھی تول ہے۔

> (**1437**) – سندروايت: (اَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ يَحْنَى بْنِ عَبْدِ اللهِ الْحَابِرِ الْكُوْفِيِّ عَنْ اَبِى مَاجِدِ الْحَنَفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: مَثْن روايت: إِذَا بَلَغَ الْحَدُّ السُّلُطَانَ فَلَعَنَ اللهُ الشَّافِعَ وَالمُشَيِّعَةً

امام ابوصنیفہ نے - یخی بن عبداللہ جابرکوٹی - ابو ماجد حنی سے حوالے سے سیردایت نقل کی ہے:

حضرت عبدالله بن مسعود المنطقة روايت كرتے ميں نمي اكرم خافیج نے ارشاوفر مایا ہے:

''جب حد کا مقدمہ حاتم وقت کے سامنے پیش ہوجائے' تو پھر اللہ تعالیٰ اس بارے میں شفاعت (لینی سفارش) کرنے والے اور سفارش قبول کرنے والے پرلینٹ کرے''۔

حافظ طلحہ بن محمد نے بیروایت اپنی ' مسند' میں - صالح بن احمد-شعیب بن ایوب-ابویجیٰ حمانی کے حوالے ہے امام ابو حنیفہ کے قبل کی ہے۔

نُ امام ابوحنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے بیہ روایت نقل کی ہے۔ ابراہیم ختی فرماتے ہیں:

''اگر کوئی شخص کچھ لوگوں سے ملتا ہے اور یہ کہتا ہے: ان لوگوں میں سے کوئی ایک شخص زانی ہے تو ابرا بیم خمی فر ماتے ہیں: الیشے تھی پر حدجاری تیس ہوگی''۔ (1438)- سندروايت: (أَبُـوُ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ:

مُثْن روايت: فِي رَجُلٍ لَقِي قَوْمًا فَقَالَ اَحَدُكُمْ زَانٍ قَالَ لَا حَدَّ عَلَيْهِ حافظ ابوقائم عبداللہ بن مجمد بن ابوعوام سغدی نے میدوایت اپنی ''مسند' بیس-احمد بن مجمد بن حماد-احمد بن منصور ریادی محمد بمن سعیداصغبانی -ابن مبارک میسنی بن مابان کے حوالے سے امام ابوصنیف نے تقل کی ہے۔

حافظ نے یکی روایت مجربن احمد بن حماد مجربین شجاع -اسحاق بن سلیمان رازی -امام ابوصفیفہ کے حوالے ہے تھا دے بیہ کی گئی کی ہے:

ا پراہیم تخفی الیے تخف کے بارے میں فرماتے ہیں: جو تین آ ومیول سے ملتا ہے اور سے کہتا ہے؛ تم میں سے کوئی ایک زانی ہے تو ابراہیم تخفی فرماتے ہیں: ایسے خف سرحد جاری نمیں موگی۔

(1439) - سندروایت زابُو خَنِیْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ امام ابوضیف نے - مادین ابوسلیمان - معیدین جیر کے سیویٹ بن جَبَیْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَو رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا آنَّهُ والے سے بروایت الله عَنْهُمَا آنَّهُ والے سے بروایت الله عَنْهُمَا آنَّهُ والے سے بروایت الله عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمَا آنَّهُ وَاللهِ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا آنَّهُ وَاللهِ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا آنَّهُ وَاللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا آنَّهُ وَاللهُ عَنْهُمَا آنَّهُ وَاللهُ عَنْهُمَا آنَّهُ وَاللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ اللهُ عَنْهُمَا آنَّهُ وَاللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ ال

متن روايت: لُعِنَتِ الْحَمْرُ وَعَاصِرُهَا وَمُعْتَصِرُهَا الْحَمْرُ وَعَاصِرُهَا وَمُعْتَصِرُهَا اللهِ اللهُ الل

سرب پراے پورے والے براے پورے والے براے فروخت کرنے بڑاے پلانے والے براے پینے والے بران سب لوگوں پر) لعنت والے بڑاورائے خریدنے والے پر(ان سب لوگوں پر) لعنت کی گئی ہے۔"

ابو گھر بخاری نے بیدوایت - بہل بن بشر کندی بخاری - فتح بن عمر و حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے دوایت کی ہے۔ حافظ شمین بن مجمد بن ضرو پنجی نے میدروایت اپنی ' مسند' میں ابوقائم بن احمد بن عمر عبدالله بین خلال - عبدالرحمٰن بن عمر - مجمد بن ابراہیم بن خبیش حجمد بن شجاع علی حسن ابن زیاد کے حوالے سے امام ابوطنیف سے روایت کی ہے۔

حسن بن زیاد نے بیدوایت اپنی 'مسند' میں امام ابو حنیفہ کے قتل کی ہے۔ 14) – سندروایت: (اَبُو حَسِینُ هَامَ عَنْ مَا لِهِ عَنْ اللهِ عَنْ امام ابو صنیفہ نے - ما فع کے حوالے سے بیروایت لقل کی

(1440)- *ستدروايت: (أَيُّوْ حَيْمُ*فَةَ) عَنُ نَافِعِ عَنْ ابْنِ عُمَوَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا آنَّهُ قَالَ

مَثْن روايت: لَا بَـأُسَ بِـالنَّــمْرِ وَالزَّبِيْبِ يَحُلُطَانِ وَيَاثَمَا يُكُرُهُ ذَلِكَ لِشِدَّةِ الزَّمَانِ\*

'' کھور اور مشمش (کی نبیذ کو) ملانے میں کوئی حرج نبیں ہے' بیاس وقت کر دہ ہے' جب وقت گزرنے کے ساتھ اِس میں

ب: حضرت عبدالله بن عمر الجافيف فرمات بين:

(1439) اعرجه الطحاوى في شرح معاني الآثار( 3343)-وابن ماجة (3380)في الاشربة:باب لعنت الخمر عشرة أوجه-واس الى شيئة 447/6-واحمد 25/2-وابوداود(3674)-والحاكم في المستدر ك144/4-واليهقى في السنن الكبرى 287/8-وابويعلى (591)والطبرالي في الصغير (753)

(1440) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (841) في الاشربة: باب الاشربة والأتبذة والشرب فالمأومايكره في الشراب

قاضی عمر بن حسن اشنانی نے بیروایت-ابولیقوب قاضی شنوی علی بن مجر ہ- داؤ دین زبر قان کے حوالے سے امام ابوصنیفد سے روایت کی ہے۔

حافظ حسین بن خسرونے اپنی''مسند'' میں-ابو فضل بن خیرون-ان کے مامول ابوطی-ابوعبداللہ بن دوست علاف- قاصمی عمر اشانی کے حوالے ہے'امام ابوطنیفہ تک اس سند کے ساتھ اس کوروایت کیا ہے۔

امام ابوضیفہ نے نافع کے بارے میں بدروایت نقل کی

ہے: نافع' حصرت عبداللہ بن عمر نظاف کے لئے تھجور اور کشش دونوں کی نبیڈ تیار کیا کرتے تھے اتو دہ اسے بی لیتے تھے۔

(1441) - سندروايت: (البُو حَنِيهُ فَهَ) عَنُ نَافِعٍ عَنُ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ تَعَنَّهُمَا: مِنْدُ مِن رَبِّ مِن اللهِ عَنْهُمَا:

متن روايت: أنَّـهُ كَانَ يَنْبُلُ لِإِبْنِ عُمَرَ الزَّبِيْبِ -وَالتَّمَرُ جَمِيعًا فَيَشْرِبُهُ\*

\*\*\*----\*\*

حافظ محمد بن مظفر نے بیدروایت آئی ' مسند' میں - ابوقاسم حسین بن محمد بن بشر بن داود۔ جعفر بن محمد بن سواء بن سنان نمیشا پوری علی بن مجر و کے حوالے نے قبل کی ہے:

داود بن الزبرقان قال سنل ابو حنيفة عن الخليطين خليط البسر والتمر وخليط الزبيب والتمر فقال حدثنا حَمَّادٍ عَنَّ إِبْرَاهِيْمَ انه كان لا يرى بذلك باساً فقلت له هل كان ابراهيم يحدث فيه بسرخصة كسما كان يحدث في نبيذ التمر وقد قيل ما قيل في نبيذ التمر قال لا اعلمه قلت ما تصنع بحديث ابراهيم وقد جاء النهي فيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

قال ابو حنيفة اما اني ازيدك حدثتي نافع ان ابن عمر خلطهما انما صنع ذلك مرة واحدة من وجع راسه وقيل من وجع اصاب صدره\*

داؤد بن زبرقان بیان کرتے ہیں: امام ابوطنیفہ ہے ووسلے ہوئے شروبات کے بارے ہیں دریافت کیا حمیا 'میٹی خشک مجور اور مجور کا طاہوا مشروب' یا ششش اور مجبور کا طاہ اوامشروب (پئے کا حکم کیا ہے؟ ) تو انہوں نے فرمایا: حماد نے ابراہیم تحقی کے بارے ہیں تممیل بہ بتایا ہے: وہ اس میں کوئی حرج نہیں مجھتے تھے۔

یں نے ان سے دریافت کیا: کیا ابراہیم ختی نے اس بارے میں رخصت سے متعلق کوئی صدیث بھی بیان کی ہے؟ حبیسا کہ انہوں نے بھورکی نبیذ کے بارے میں حدیث بیان کی ہے۔ حالا نکہ بھور کی نبیذ کے بارے میں جو پھھ کہا گیا ہے وہ تو کہا جی گیا ہے تو انہوں نے جواب دیا: جھھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔

میں نے دریافت کیا: آپ ابراہیم کی نقل کردہ اس روایت کا کیا کریں گے؟ جبکہ اس کے یارے میں ممالعت کی حدیث نمی اگرم عَلِی خِطْ ہے منقول ہے؟ تو امام ابوطنیفہ نے فریایا: میں تمہیں ایک اضافی بات بتادیا ہوں۔

<sup>(1441)</sup> اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (840)في الاشربة باب الاشوبة الانبذة ومايكره في الشراب

نافع نے ریہ بات مجھے بتائی ہے: حصرت عبدالقدین عمر المنٹنڈ کے لئے وہ ان دونوں چیزوں کامشروب ملاکرتیار کرتے تھے اور و ایک سے زیادہ مرتبہ ایسا کیا کرتے تھے جب ان کے سر میں ورد کی شکایت ہوتی تھی۔ (اورایک روایت کے مطابق)ان کے بینے میں در د کی شکایت ہوتی تھی۔

دی سے بیت اول ہی۔ انہوں نے بیروایت مجمد بن اہرا ہیم-ابوعبدالغد بخی -حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوحنیفہ سے روایت کی ہے۔ ا پوعبدالله حسین بن خسر و نے میروایت اپنی''مسند'' میں - ابوحسین مبارک بن عبدالجبار میر فی - ابوځر جو ہری - حافظ محمد بن مظفر کے حوالے نے امام ابو حذیفہ تک مذکورہ سند کے ساتھ داس کور وایت کیا ہے۔

حسن بن زیاد نے بیروایت اپنی 'مسند' میں امام ابوصیفہ سے روایت کی ہے۔

امام ابوحنیفہ نے محماد بن ابوسلیمان کے حوالے ہے سے (1442)- سندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ روایت نقل کی ہے-ابراہیم محفی فرماتے ہیں: إِبْوَاهِيُّهُ أَنَّهُ قَالَ:

مَثْنَ روايت: قَوْلُ السَّاسِ كُلُّ مُسْكِرِ حَرَامٌ خَطَا "الوگول كايدكهنا: هرنشدآ ورچيزحرام موتى هيايوگول كي عَلَظَى ہے وہ لوگ پر کہنا جا ہے ہیں: ہرفتم کے مشروب میں ہے مِنَ النَّاسِ إِنَّمَا اَرَادُوا اَنْ يَقُولُوا اَلسُّكُرُ حَرَامٌ مِنْ نشآور چرحام ب-"-كُلِّ شَرَاب "

ا مام حافظ حسین بن خسر و نے میدوایت اپنی ''مسند'' میں - ابوحسین مبارک بن عبدالبجبار صیر فی - ابومنصور محمد بن محمد بن عثان -ا ہو بکراحمہ بن جعفر بن حمد ان قطیعی - بشر بن موی عبداللہ بن پر پیمقری کے حوالے ہے امام ابوحنیفہ سے روایت کی ہے۔

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب''الآ ٹار'' میں نقل کی ہے۔انہوں نے اس کوامام ابوصنیف سے روایت کیا ہے۔

(1443)-سندروایت: (ابو خینفقهٔ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ امام ابوطیف نے -حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے سے روایت نقل کی ہے: سعید بن جبیر فرماتے ہیں: سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ:

مَنْ روايت: إِذَا عَيِقَتْ نَبِيلُهُ الزَّبِيْبِ فَهِيَ الْحَمْرُ \* '' جب تھجور کی نبیذیرانی ہوجائے' تو وہ شراب شار ہوگی''۔

حافظ حسین بن خسرونے بیروایت اپنی 'مسند' میں-مبارک بن عبدالجبار هیر فی - ابومنصور محمد بن محمد بن عثمان مواق- ابو بگر احدین جعفر بن حمدان قطیعی - بشر بن مویٰ - عبدالله بن یز بدمقری کے حوالے سے امام ابوصنیفہ لے قل کی ہے۔

(1444)-سندروایت: (أَبُو حَنِيهُ فَهَ) عَنْ سُلَيْهَانَ امام ابوطيف نے -سليمان شيال كحوالے سے- ابن (1442)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (853)في الاشربة باب الشرب ف، الأوعية والظروف والجر وغيره

(1443)اخرجه ابن ابي شيبة 75/5(23829)و (23832)في الاشترية: في نيقعي الزبيب ونبيذالعنب قلت: وقداخرج ابن حبان (5384)-ومسلم(2004)(83)فيي الاشسرية:بناب ابناحة النبيذالذي لم يشتدو لم يصرسكراً عن ابن عباس مرفوعاًفكان ينبذله مي اليل-فيبح قيشريه يومه ذلك وليلة التي يستقبل -ومن الفدحتي يمسي فاذاامسي فشرب وسقى فاذااصبح منه شيء اهراقه

زیاد کے بارے میں یہ بات حق کی ہے:

ایک مرتبدال نے حفرت عبداللہ بن عمر الجافیا کے ال افطاری کی تو انہوں نے اے ایک مشروب طایا کو اس سے أے شاكد كھونشہ ہوگيا الله دن صحال نے كہا: وہ مشروب كيا تفا؟ میں بزی مشکل ہے اینے گھر تک تھنے یایا تھا او حضرت عبدالله ذالفيز نے فرمایا: ہم نے تو اس میں صرف عجوہ اور تشمش ملائي تحي-

النُّيْبَانِيُّ عَنَّ ابْنِ زِيَادٍ: مَثَّن روايت: آنَّـهُ ٱ فُيطَرَ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ فَسَقَاهُ شَرَابًا لَهُ فَكَانَّهُ آخَذَهُ فِيْهِ فَلَمَّا آصْبَحَ قَالَ مَا

هٰذَا الشُّوَابُ مَا كِدُتُ آنُ اَهُتَدِى إِلَى مَنْزِلِي فَقَالَ

عَبُدُ اللهِ مَا زِدُنَاكَ عَلَى عَجُوَةٍ وَزَبِيبٍ"

(اخـرجـه) الامـام مـحمد بن الحسن في الآثاز فرواه (عن)الامام ابو حنيفة" ثـم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآثار'' میں نقل کی ہے'انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ سے روایت کیا ہے' چھرامام محرفر ماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں امام ابو حذیفہ کا بھی یہی قول ہے۔

> (1445) - سندروايت: (أبُو حَنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ نَافِع عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا:

> مَتْن روايت: أنَّهُ كَانَ نُبِذَ لَهُ نَبِيْذُ الزَّبِيْبِ فَلَمْ يَكُنُ

يَسْتَمْرِنُهُ فَقَالَ لِلْجَارِيَةِ ٱلْطُرُحِي فِيْهِ تَمَرَاتٌ \*

امام ابوحنیفہ نے - حمادین ابوسلیمان - ابراہیم نخعی - نافع کے حوالے ہے۔ حضرت این عمر ٹٹانٹنا کے بارے میں یہ بات نقل

'' '' نافع ان کے لئے مشش کی نبیذ تیار کرتے تھے تو اس کو ینے سے پہلے وہ کی کنیز ہے کہتے تھے:تم اس میں پچھ کھجوری جھی ڈال دو''۔ م

ا مام محر بن حسن شیبانی نے بیدروایت کتاب '' الآثار'' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیف سے روایت کیا ہے۔ امام ابوحنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے میہ (1446) – سندروايت: (اَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ روایت نقل کی ہے-ابراہیم تحقی فرمائے ہیں: إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ:

د بھجورا در تشمش کی نبیذ اگر ملاوی جائے متو اس کو پینے میں متن روايت لا بَالْسَ بِشُرْبِ نَبِيْدِ التَّمَرِ وَالزَّينِ کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ ان دونوں کو مکروہ اس صورت میں إِذًا خَلَطَهُمَا فَإِنَّهُمَا إِنَّمَا كُرِهَا لِشِلَّةِ الْعَيْشِ فِي

(1444)اخرجه محملين الحسن الشيباني في الآثار (839)في الاشرية باب الاشرية والانبذة والشرب قاتمااومايكره في الشراب (1445)اخرجه محمدين المحسن الشيباني في الآثار (840)في الاشرية:باب الاشرية والانبذة والشرب قاتماومايكره في الشراب (1446) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (841) في الاشربة: باب الاشربة والانبذة والشرب قالماو مايكره في الشراب

الزَّمَنِ الْآوَّلِ كَمَا كُرِةَ السَّمَنُ وَاللَّحَمُ فَإِمَّا إِذَا وَسَّعَ اللهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَلا بَأْسَ بِهِلْدًا \*

قراردیا گیائے جب کافی دریک پڑے رہنے کی وجہ سے ان کے اندر جوش آ جائے میسا کہ چر فی اور گوشت کے بارے میں مکروہ قرارديا گياہے البتہ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وسعت عظ کردی تو پھراس ش کوئی حرج جیس ہے"۔

> (اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وقول ابو حنيفة "

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیردوایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے' انہوں نے اس کوامام ابوطنیفہ سے روایت کیا ہے' پھرامام محر فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں امام ابوصنیفہ کا بھی بہی قول ہے۔

حسن بن زیا دنے بیروایت اپنی 'مند' میں امام ابو حنیفہ نے قل کی ہے۔

(1447)- سندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أنَّسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

مَثْنَ روايت: آنَّـهُ كَمانَ يَنُولُ عَلَى آبِي بَكُرِ بْنِ آبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِي بِوَاسِطٍ لَبَعَثَ بِرَسُوْلِ إِلَى السُّوُقِ لِيَشْتَرِىٰ لَهُ النَّبِيْذَ مِنَ الْعَوَابِيُّ \*

امام ابو حنیفہ نے - حماد کے حوالے سے - حفرت الس والعن كبارك من بيات تقل كي :

''ایک مرتبه وه'' واسط''میں حضرت ابومویٰ اشعری ڈائینو کےصاجز ادے ابو بکر کے ہال تھبرے تو انہوں نے کسی ملازم کو بازار بھیجا' تا کہ وہ ان کے لئے خوالی (بڑے برتن ) کی نبیذے

حافظ حسین بن مجمد بن ضرو نے بیروایت اپنی'مسند'' میں - ابوسعد احمد بن معید - احمد بن عبد الحبارصر فی - ابوقاسم توفی -ا بوقائهم بن ثلاج – ابوعیاس احمد بن عقده – احمد بن عبد الممید بن گهر حارثی حجمه بن عمر بن عقبه – عبد الرحمن بن معن البوز ببیر دوی را زی كروالے سام الوطنيف الل كى ہے۔

امام ابوحنیفه بیان کرتے ہیں: حماد فرماتے ہیں: "يس نبيذ سے بيخ كى كوشش كرتا تھا ايك مرتبه يش ا برامیم کے بال گیا 'تو وہ کھانا کھارہے متھے' میں نے بھی ان کے ساتھ کھانا کھایا کھر انہوں نے میری طرف بیالہ بڑھایا جس میں نبیز موجود تھی جب انہوں نے جھے دیکھا کہ میں اس شے

(1448) - سندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: متن روايت كُننتُ أَتَّقِيمُ النَّبِيدُ فَدَخَلْتُ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَهُوَ يَطُعَمُ فَطَعَمْتُ مَعَهُ فَنَاوَلَنِي قَدْحًا فِيْهِ نَبِينُ لَا فَلَمَّا رَآنِي ٱتَعَافَى عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُوْدِ آنَّهُ كَانَ رُبَّمَا طَعِمَ عِنْدَهُ ثُمَّ

دَعًا بِنَيِهُ إِلَهُ تَنْبُدُهُ لَهُ سِيْرِينُ أُمُّ وَلَدِهِ فَشَرِبَ وَسَفَادِنْ

ے پچنا چار ہا ہوں تو انہوں نے بتایا علقہ نے جھے حضرت عبد اللہ بن مسعود رفاتشن کے بارے شن یہ بات بتائی ہے کہ بعض اوقات علقہ دھنرت عبداللہ بن مسعود رفاتشن کے ہاں کھانا کھاتے سے پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رفاتشن بنیڈ منگوایا کرتے سے جوان کی ام ولد میرین نے ان کے لئے تیار کی ہوتی تھی تو وہ خود بھی اس کے اس ولد میرین نے ان کے لئے تیار کی ہوتی تھی تو وہ خود بھی اس کے لئے تیار کی ہوتی تھی تو وہ خود بھی اس کے لئے تیار کی ہوتی تھی تے '۔

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام أبو حنيفة \* ثم قال محمد وهذا قول أبو حنيفة وابي يوسف\*

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب ' الآ ثار' میں نقل کی ہے' انہوں نے اس کوامام ابوصیف سے روایت کیا ہے' مجمرامام

محمر فرماتے ہیں: امام ابوصنیفہ اور امام ابو یوسف کا یہی قول ہے۔

(1449)- سندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ مُوَّاحِم بْنِ زُفَرَ عَنْ الطَّحَاكِ بْنِ مُوَّاحِم قَالَ:

مَن روايت: إنْ طَلَقَ إِلَيْهِ أَبُو عُبَيْدَةَ فَارَاهُ جَرَّةً خَضْرَاءَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ كَانَتُ لَهُ يُبَدُ فِيهَا

ا مام ابوصنیقہ نے - مزاحم بن زفر کے حوالے ہے۔ ضحاک بمن مزاقع کا مید بیال فقل کیاہے:

''ایک مرتبرہ ہ ابوخیدہ کے ہاں گئے' تو انہوں نے انہیں وہ گھڑ ادکھایا' بوسبر رنگ کا تھا اور حفرت عبداللّٰہ بن مسعود ڈائٹنڈ کا تھا' جس میں حضرت عبداللّٰہ بن مسعود ڈائٹنڈ کے لئے نبیذ تیار کی حاتی تھی۔

امام ابوطنیف نے - ابو اسحاق سیعی کے حوالے سے بید روایت نقل کی ہے:

حفرت عمر بن خطاب را النفية فرمات بين:

'' تیز نبیزای عارت پیٹ میں اوٹول کے گوشت کو ہضم کتی ہے'' (**1450**) – *مندروايت*: (أَبُسُوْ <del>حَدِيْ</del>هُةَ) عَنْ أَبِسَىٰ اِسْحَاقَ الشَّبِيْعِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْعَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَهُ قَالَ:

متن روايت: لا يُقْطَعُ لُحُومٌ هذِهِ الْإِبلِ فِي بُطُورُنا اللّه النّبيذُ الشّدنُدُ

. 1449)اخىرجە محمدىن الحسن الشيباني في الآثار (832)-وعبدالرزاق 207/(161951)في الاشوية:باب الظروف و الاطعمة -وابن ابي شيبة2/82(23903)في الاشربة:من رخص في نبيذالجرالاخضر

: 1450) اخرجه محمدين الحسن الشبياني في الآثار( 844) في الاشربة: باب النبيذالشديد-وابن ابي شبية 142/7 في الاشربة: باب في الرحضة في النبيلومن شربه-و الطحاوي في شرح معاني الآثار 218/4 في الاشربة: باب مايحرم من النبيد (اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة وابي يوسف رضي الله عنهما\*

ا مام محمد بن حسن شعبانی نے بیدوایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ سے روایت کیاہے کھرامام محرفر ماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں امام ابوضیفہ اور امام ابو پیسف کا بھی یہی قول ہے۔

(1451) - سندروايت: (أبو حينيفة) عَنْ حَمَّادِ عَنْ

مَتْنَ روايت: آنَّهُ كَانَ يَنْسِرَبُ الطَّلَاءَ قَلْهُ ذَهَبَ ثُلُفَاهُ وَبَيقِيَ ثُلُثُهُ وَيُجَعَلُ لَهُ مِنْهُ نَبِيْذٌ فَيَتُرُكُهُ حَتَّى يَشْتَذَ ثُمَّ يَشُرَبُهُ وَلَمْ يَرَ بِذَٰلِكَ بَأْسًا

امام ابوحنیفدنے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے ۔ -ا براہیم مختی کے بارے میں پیات نقل کی ہے:

'' وہ طلاء (مخصوص تشم کامشروب) بی لیا کرتے تھے جس كادوتها كي حصه رخصت بو جيكا موتا تفااورا يك تها كي باقي ره جيكا موت تھا' پھراس کے ذریعے ان کی نبیذ تیار کی جاتی تھی اور اسے یوں بی رہے دیا جاتا تھا'یہاں تک کہ جب اس میں شدت آ جاتی تھی تو پھروہ اے بی لیتے تھے اور اس میں کوئی حرج نہیں جھتے

(اخترجه) الامام متحمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة\* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة وابي يوسف رضي الله عنهما"

امام محمر بن حسن شیبانی نے بیدروایت کتاب' الآ ثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصیفہ ہے روایت کیا ہے مجراء محمر فرماتے ہیں. تم اس کےمطابق فتو کی دیتے ہیں' امام ابو صنیفہ اور امام ابو یوسف کا بھی یہی قول ہے۔

> سَرِيْعِ مَوْلَىٰ عَمْرِو بْن خُرَيْثٍ عَنْ أَنْس بْن مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

> متن روايت: آنَّــهُ كَــانَ يَشْرَبُ الطَّلاءَ عَـلى

(1452) – مندروایت: (أَسُوْ حَنِیْفَةَ) عَنْ الْوَلِیْدِ بْنِ الْمَالِدِ مِنْ الْمُولِیْدِ بْنِ میں ان کے حوالے سے حضرت انس بن مالک رہائٹھا کے بارے ميں بيات فل كى ب:

" وهطلاء في ليت تفي جبكه وه نصف باتى ره جكاموا تحد"

<sup>(1451)</sup>اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثارر 837)-وابن ابي شيبة 89/4(23985)في الاشبرية :في الطلاء- من في : اذاذهبت ثلثاه فاشربه؟

<sup>(1452)</sup>اخسرجمه منحمدين النحس الشيباني في الآثارر 838)-والبطبيراني في الكبير 242/1672)-وابس الي نسم 93/5(24027)في الاشوبة :من رخص في شرب الطلاء على النصف؟

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة ثم قال محمد ولسنا ناخذ بهذا ولا ينبغي ان يشرب من الطلاء الا ما ذهب ثلثاه وبقى ثلثه وهو قول ابو حنيفة\*

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآثار' میں نقل کی ہے' انہوں نے اسے امام ابوحنیف سے روایت کیا ہے' پھرامام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی نہیں وسے ہیں' بیرمناسب نہیں ہے کہ آدمی طلاء پے' البتداس صورت میں بی سکتا ہے' جب اس کا دو تبائی حصہ رخصت ہو چکا ہوا درایک تبائی حصہ باقی روگیا ہوا مام ابوحنیف کا بھی یہی قول ہے۔

> (1453)-سندروايت: (أَبُوْ حَيِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ قَالَ:

مَّنْنَ دوايت: رُبَسَسَا دَخَلُستُ عَلَى عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ مِنْزِلَهُ وَطَعِمْتُ عِنْدَهُ ثُمَّ يَدُعُوْ بِنَبِيْدٍ تَنْبُذُهُ لَهُ سِيْدِيْنُ أَمَّ وَلَذِهِ فَيَشْرَبُ وَشَرِبْتُ مَعَهُ

بعض اوقات میں حضرت عبداللہ بن مسعود رکھنٹن کے گھر اُن کے ہاں جاتا تھا اور ان کے ہاں کھانا کھا لیتا تھا کچروہ نبینہ منگواتے تھے جو ان کے لئے ان کی ام ولدسیرین نے تیار کی میر تھی۔

حافظ مسین بن گھے بن خسرونے بیدوایت اپٹی''مسند'' میں۔ ابوقاسم بن احمد بن عمر - عبداللّٰہ بن حسن خلال -عبدالرحمٰن بن عمر-محمد بن ابرا تیم - محمد بن شجاع علی حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابو حنیفہ سے روایت کی ہے۔

حسن بن زیاد نے بیروایت اپنی' مسند' میں' امام ابوصیفہ رہائٹیزے روایت کی ہے۔

(1454)-سندروايت: (أَبُوْ حَنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِبُمَ قَالَ:

مَثْنَ رَوايت: كَنَبَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ إِلَى عَمَّادِ بْنِ يَاسِوٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا وَهُوَ عَامِلٌ لَهُ عَلَى الْكُوْفَةِ آشًا بَعْدُ فَيَانَّهُ إِنْتَهِى إِلَى شَوَابٌ مِنَ الشَّامِ مِنْ عَصِيْرِ الْعِنَبِ وَقَدْ طَيِحَ وَهُوَ عَصِيْرٌ قَبْلَ انْ يُغْلَى حَتَّى ذَهَبَ ثُلُنَاهُ وَيَقِى ثُلُثُهُ فَلَاهَبَ شَيْطَانُهُ وَيَقِى حُلُّوهُ وَحَلالُهُ فَهُو صَيِيْهٌ بِطَلاءِ الْإِيلِ فَهُو مِنْ قِيلِكَ حُلُوهُ وَحَلالُهُ فَهُو صَيِيْهٌ بِطَلاءً الْإِيلِ فَهُو مِنْ قِيلِكَ

فَلْيَتَوَسَّعُوا بِهِ شَرَابَهُمْ \*

امام ابوضیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے سے روایت نقل کی ہے- ابراہیم خفی بیان کرتے ہیں:

حضرت عمر بن خطاب ڈائٹنڈ نے حضرت عمار بن یا ؑ ر ڈٹائٹنڈ کوخط لکھا جوان کی طرف ہے کو فد کے گورنر تھے۔

و لا لا یا بول کی حساس کا ایک مشروب آیا جوانگور کا نیج در انگور کا نیج در به بیار بین می می کا ایک مشروب آیا جوانگور کا نیج در جوان بیس جوش نہیں آتا اس وقت تک وہ نچوڑ رہتا ہے بیاں تک کہ جب اس کا دو جائے تو اس کی حصد باتی رخصت ہوجائے تو اس کی شیطا نیت رخصت ہوجائی ہے اور اس کی مشیاس اور حلال کی حصد باتی رہ وجائے ہوجائے تو حصد باتی رہ وجائے ہے والا یا کہ مشابہ ہوجاتا ہے تو

(1453) اخرجه محمد بن الحسن الشيباني في الآثار (832) - وابويوسف في الآثار ص223 وابن حزم في المحلى بالآثار 189/6 (1454) اخرجه ابن ابي شيبة 89/58(23978) (24000) في الاشرية في الطلاء - من قال اذا ذهب ثلثاه فاشريه ؟ تم این طرف کے رہنے والے لوگوں کو حکم دو کہ وہ اس حواب ہے ٰایے مشروب میں تنجائش اختیار کریں''۔

حافظ حسین بن محمد بن خسر و نے بیر وایت ایٹی' مسند'' میں۔ ابوقاسم بن احمد بن عمر –عبداللّٰد بن حسن خلال –عبدالرحمٰن بن عمر – محمد بن ابراہیم بن میش بغوی – ابوعبداللہ محمد بن شجاع بھی ۔ حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوحنیفہ سے روایت کی ہے۔

حسن بن زیاد نے بیروایت اپنی 'مسند' میں امام ابو حنیفہ رکاٹھڑے روایت کی ہے۔

(1455)-سندروايت: (أبُوْ حَنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ أَنَّهُ قَالَ:

متن روايت إذا طبخ الْعَصِيْرُ فَلَهَبَ ثُلُقاهُ وَبَقِي

ثُلُّتُهُ قَبْلَ أَنْ يُغْلَىٰ فَلا بَأْسَ بِشُرِّبِهِ

امام ابوحنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے ہے ہیہ روایت نقل کی ہے-ابراہیم تخفی فرماتے ہیں:

"جب (پھل کے) نچوڑ کو پکایا جائے اور اس کا دو تہائی حصه رخصت جو جائے اور ایک تہائی حصہ باقی رہ جائے تو اس کے جوش میں آنے ہے پہلے اسے پینے میں کوئی حرج نہیں

> (اخبرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة وابي يوسف

ا مام محمہ بن حسن شیبانی نے بیدوایت کتاب'' الآٹار'' میں نُقل کی ہےانہوں نے بیدوایت امام ابوعنیفہ نے نقل کیا ہے' کھرامام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتوی دیتے ہیں امام ابوصلیفداد رامام ابو بوسف کا بھی یہی قول ہے۔

حافظ ابو بكر احمد بن مجمد بن خالد بن خلى كلاع نے بيروايت اپني ''مند' ميں -اپنے والدمجر بن خالد بن خلى-ان كے والد خالد بن قلی محمد بن خالدوہی کے حوالے ہام ابوصیفہ فائٹنے ہوایت کی ہے۔

مُتَن روايت : أَنَّ عُمَمَ و بْنَ الْخَطَّابِ رَضِي اللهُ عَنْهُ

أَتِيَ سِاعُرَابِيّ قَدُ سُكِرَ فَطَلَبَ لَهُ عُذُرًا فَلَمَّا اعْيَاهُ

(1456) - سندروایت: (ابُو تخنیفة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ امام ابوهنیفدنے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے ب روایت نقل کی ہے-ابراہیم تخی بیان کرتے ہیں:

" حضرت عمر بن خطاب والتنويك ماس ايك ويهاتي كوار گیا'جو نشخے میں مبتلا ہو چکاتھا' حضرت عمر دلانٹیڈنے اس سے عذر

(1455) اخرجه محملين الحسن الشبياني في الآثار ( 836) - ابن ابي شيبة 89/5 (2398) في الاشربة : في الطلاء من قال : اذاذهب

(1456)اخبرجيه منحممدين الحسن الشيباني في الآثار (845)-ابن ابي شيبة 146/7عن ابن عنمىر-والبيهقي في السنن الكبري 305/8 في الاشرية: باب ماجاء في الكسرو الماء ما نگا کین وہ کوئی جواب نہیں دے سکا مصفرت بمر راتشنط نے فر مایا:
اے قید کروؤ جب میڈ تھیک ہو جائے گا 'قو اے کوڑے لگانا ' پھر
حصزے بمر راتشنط نے اس کے بچائے ہوئے مشروب کومنگوایا اور
پھر پانی منگوایا اور اس مشروب بی لیا اور اپنے ساتھیوں کو بھی وہ
کردیا ' پھرانہوں نے فرمایا: تم اس طرح پانی کے ذریعے اس کے
جوش کوتو ڑویا کر وجب اس کا شیطانی حصدتم پر غالب آئے۔
دادی کہتے ہیں: وہ تیومشروب کو پہند کرتے تھے '

قَالَ فَاحْمِسُوهُ فَإِنْ صَحَا فَاجْلِلُوهُ وَدَعَا عُمَرُ بِفَصْلِهِ وَدَعَا بِعَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ فَكَسَرَهُ ثُمَّ شَرِبَ وَسَقَى جُلَسَاءَهُ ثُمُّ قَالَ هَنْكَذَا فَاكْمِسُرُوهُ بِالْمَاءِ إِذَا غَلَبَكُمْ شَيْطَانُهُ قَالَ وَكَانَ يُعِبُّ الشَّرَابَ الشَّدِيْلَةُ

حافظ حسین بن مجر بن خسرونے بیروایت اپنی''مسند'' میں - ابوقاسم بن احمد کے حوالے ہے' امام ابو صفیفہ تک مرابقہ سند کے مراتھ اس کوروایت کیا ہے۔

ا مام محر بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآ ٹار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوحذیف سے روایت کیا ہے۔ حسن بن زیاد نے میروایت اپنی ' مسئد' میں امام ابو صنیفہ رفائیزے روایت کی ہے۔

(1451)-سندروايت: (أَبُوْ حَينيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

إبْرَاهِيُّمَ:

مُثَّنَ رَوايت: آنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَشْرَبُ النَّبِيلَةَ حَتَّى يَشْكُرَ مِنْهُ قَالَ الْقَدْحُ الْآخِيرُ الَّذِي سَكَرَ مِنْهُ هُوَ الْحَرَامُ\*

امام ابوحنیفہ نے - حمادین ابوسلیمان کے حوالے سے ابراہیم تختی کے بارے میں ہیات بیان کی ہے:

ابرائم کا صفح و تصفیل کید و است استان کا میان جونین پیتا ہے ' ''دوہ ایسے خص کے بارے میں فرماتے میں: جونین پیتا ہے' یہاں تک کہ اس کی وجہ سے اسے نشد ہوجا تا ہے' تو اہراہیم ختی فرماتے میں: دوہ آخری ہیالہ جس کی وجہ سے اسے نشر آیا ہے' دہ

رام ثارة وكا"\_

עוקשונונס

حافظ حسن بن خسرونے بیروایت اپنی 'مسند' میں - ابوقائم بن احمد کے حوالے ہے' امام ابوحنیف تک مُدکورہ سند کے ساتھواس کوروایت کیا ہے۔

حسن بن زیاد نے بیروایت اپنی 'مسند' میں امام ابوحنیفہ ڈائٹٹنزے روایت کی ہے۔

(1458) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (752)-ابن ابي شيبة 444/4 (22126) في البدوع والاقضية: باب في ببع المص حدود کے بارے شرو یت M Label H جهاتميري جامع المسانيد (بددم) " ( كلول ك ) نجوز من كوئي حرج نبيس ب كرتم ات متن روايت: أنَّهُ قَالَ فِي الْعَصِيْرِ لَا بَاسَ بِأَنْ تَبِيْعَهُ فروخت کردواگر چداس کے ذریعےشراب بنائی جاتی ہو'۔ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خَمْرًا (اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\* امام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب "الآثار" میں نقل کی ہے انہوں نے اسے امام ابوطنیفدے روایت کیا ہے نجر ٠٠ محرفر ماتے میں: ہم اس کے مطابق فتوی دیتے میں امام ابوصیفہ کا بھی یہی تول ہے۔ ا مام ابوحنیفہ نے - میشم بن معید کے بارے میں یہ : ت (1459) - سندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنُ الْهَيْفَم بن مَتَنَّ روايت : آنَّهُ آتَاهُ رَجُلٌ بِه صُفْرٌ فَسَالَهُ عَنِ "ان کے پاس ایک فخص آیا' جے برقان تھا'اس نے ے نشے کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے أے السُّكَرِ فَنَهَاهُ عَنْ ذَٰلِكَ ہے منع کردیا"۔ (اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وقول ابو حنيفة رضي الله عنه" محمر فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں'امام ابوعنیفہ کا بھی یہی قول ہے۔

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بدروایت کتاب ' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ سے روایت کیا ہے مجراء م

امام ابوصیفہ نے-حماد بن ابوسلیمان-علقمہ بن مرشدہ نہ -(1460) - سندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادِ عَنْ عبداللدين بريد واسلمي-ان كے والد كے حوالے سے ساروز يت عَـلُـقَـمَةَ بُـنِ مَـرُثَدِ الْكُوفِيّ عَنْ عَبُدِ اللهِ بْن بُرَيْدَةَ

الْآسْلَمِي عَنْ اَبِيْهِ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اعل کی ہے:

تى اكرم مَنْ يَعِيمُ فِي ارشاد قر مايا ب: متن روايت: لا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا" ''تم لوگ نشهآ ور چیز نه پو''۔

وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:

(1459)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار ( 849)-ابن ابي شيبة 23/7لي الاشبرية:باب في المكرماهو؟ والبيقهير عي المسنن الكبرى 5/10في النصحابا: باب النهي عن التداوي بالسكر -وعبدالرزاق 250/9(17097)في المناسك. باب التدري

(1460)اخرجه المحصكفي في مستدالامام ( 423)-ابس حبان (3168)-ومسلم ( 977)-والترمذي ( 1054)- والسجسي (807)-والحاكم في المستلوك 375/1-واحمد 359/5-وابوداود (3235)-والبيهقي في السنن الكبوي 76/4 ابو محمد بخاری نے بیروایت - احمد بن محمد بن سعید جمدانی - محمد بن اساعیل تر مذی -عبدالله بن صالح - لیت - ابوعبدالرحنی شماسانی کے حوالے سے امام ابوصنیقہ سے روایت کی ہے۔

حافظ اپوعبداللہ حسین بن مجمد بن ضرو پکنی نے بیروایت اپنی''مسند' میں –عبداللہ بن احمد بن عمر –عبداللہ بن حسن خلال –عبد الرحمٰن بن عمر سحمد بن ابرا ہیم بن حیش – اپوعبداللہ مجمد بن شجاع تی حسن بن ذیا دکے حوالے سے امام اپو جنیف سے دوایت کی ہے۔ قاضی ابو بکر محمد بن عبدالباقی انصاری نے بیروایت – قاضی ابوحسین بن مہتدی یا للہ (اور) ابو بیعلی محمد بن حسین بن فراء ان دونوں نے ۔ جسیٰ بن ملی وزیر – ابوحس مجمد بن نوح جند بیابوری - فضل ابن عباس شیسینی – یجیٰ بن غیلان – عبداللہ بن بزلج کے حوالے سے امام ابوحشیفہ نے دوایت کی ہے۔

امام ابوصنیف نے - عاصم بن ابو نجود - ابورزین کے حوالے سے بیروایت لفل کی ہے:

حضرت عبداللہ بن عباس ٹانٹھنافر ماتے ہیں: ''جوشف جانور کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے' تو اس پر صد جار می نہیں ہوگی''۔ (**146**1) – *سندروايت*:(اَبُـوْ حَـنِيْفَةَ) عَنْ عَاصِمِ بْنِ آبِى النَّجُوَدِ عَنْ آبِى رَزِيْنِ عَنْ اَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَـنُهُمَا آتَهُ قَالَ:

متن روايت: مَنْ أَتَى بَهِيْمَةً لَا حَدَّ عَلَيْهِ

ا یوعبداللن<sup>حسی</sup>ن بن مجمر بن خسر و نے بیروایت اپنی''مسند'' میں- ابوقفل احمد بن خیرون- ابوعلی بن شاذ ان- قا**ضی** ابونصر احمد بن اشکاب-عبداللند بن طاہر- اساعیل بن تو بیٹر و بی احمد بن حسن کے حوالے ہے امام ابوصنیفہ نے قش کی ہے۔

(1462)- مندروايت: (أبُو حَينُفَة) عَنُ اِسْحَاقَ بْنِ ثَنَاسِتٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَلِيّ بْنِ الْحُسَبْنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:

مُعْن روايت زانًا غَزًا غَزُوةً تَبُولِ فَمَرَّ بِقَوْمٍ يُزَلِّنُونَ فَقَالَ مَا هَذَا قَالُوا اَصَبْنَا مِنْ شَرَابِ لَهُمْ فَنَهَاهُمُ أَنْ يَشْسِرِبُوا مَا إِشْتَدَ فِي الثَّبَّاءِ وَالْحَنْتِمِ وَالْمُزَقَّتِ فَلَمَّا مَرَّ بِهِمْ رَاجِعًا مِنْ غَزَاتِهِمْ شَكُوا اللَّهِ مَا لَقُوا مِنَ التَّجْمَةِ فَاذِنَ لَهُمْ أَنْ يَشُرَبُوا مَا يُنْبُدُ فِي الدُّبَاءِ

' جب آپ طالط عزوہ تبوک کے لئے تشریف لے گئے۔ او آپ طالط کا گز ریکھ لوگوں کے پاس سے ہوا ، جومزفت تیار کر رہے تھے۔ ہی اکرم مؤتیخ نے دریافت کیا: یہ کیا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا: یہ ان لوگوں کامشروب ہے قو ہی اکرم مؤتیخ نے

(1461) خرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (625) - وعبدالرزاق /366ر (1349) باب المذى يأتي اليهيمة - وابن ابي شيدة (8552) في الحدود: باب من قال: لاحدعلى من اتى بهيمة - والبيهقى في السن الكبرى 234/8 - في الحدود: باب من اتى اليهمة

(1462)ر لمي جامع الآثار(2155)

وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَقَّتِ وَنَهَاهُمُ أَنْ يَشْرِبُوا مُسْكِرًا \*

ان لوگوں کو الیا مشروب پینے ہے منع کردیا 'جو دباء یا صفتہ نید مرفت نامی برتن میں شدت اختیار کر چکا ہو غزوہ ہے واپتی پڑجب نبی اکرم ساتھ کا گزران لوگوں کے پاس سے ہوا تو اُن لوگوں نے نبی اکرم ساتھا کو نبی سامنے اس پریشائی کی شکایت کی جس کا انہیں سامنا تھا تو نبی اکرم ساتھ کے نان لوگوں 'و اجازت دی کہ وہ اس نبیذ کو پی سکتے ہیں جو نبیذ دباء صفتم یا مزنت میں تیار کی جاتی ہے۔ البتہ نبی اکرم ساتھ نے ان کونشہ آور چیز پینے ہے منع کردیا''۔

حافظ حیین بن مجمد بن خسر و نے بید دوایت اپنی' 'مسند'' ہیں۔ابوقاسم بن احمد بن عمر۔ابوقاسم عبداللہ بن حسن خلال-عبدالرمنی بن عمر مجمد بن ابراہیم بن حمیش مجمد بن شجاع شکی -حسن بن زیاد کے حوالے ہے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے۔۔" امام مجمد بن حسن شیبانی نے بیر دوایت کیا ہے' الآٹار'' ہیں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ سے روایت کیا ہے۔۔"

حسن بن زیاد نے بیروایت ای "مسند" میں امام ابوطنیف سے روایت کی ہے۔۔

الم مجدنے اے اپنے نسخ میں نقل کیا ہے انہوں نے اے ام ابوصیفہ توافذے روایت کیا ہے۔

(1483)- سندروايت: (أَبُوْ حَنِيفَةَ) عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَوْتُلِ عَنْ ابْنِ بَرِيْدَةَ عَنْ آبِيهِ:

مَثْنُ روايت: أَنَّ مَاعِزَ بُنَ مَالِكِ اللهِ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ الآخَرَ قَدْ زَنٰى فَاقِمْ عَلَيْهِ الْحَحَدَّ قَرْزَنٰى فَاقِمْ عَلَيْهِ الْحَحَدَّ قَرَدُهُ وَرَبْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللّهُ عَل

الا ہم وصلید جاددے دوری کا ہے۔ امام ابوصلیفہ نے علقہ بن مرعمد-ابن پریدہ کے خوالے سے ان کے دالد کا اید عیان تقل کیا ہے:

حطرت ماعرین مالک فاتفونی بی اگرم خاتیجا کی خدت ۔۔ ماخر ہونے اور عرض کی: میں نے زنا کا ارتکاب کرایا ہے ۔۔ جھے پرحد جاری کردیں۔ بی اگرم خاتیجا نے آئیس واپس ترزیہ چھے پرحد جاری کردیں۔ بی اگرم خاتیجا نے آئیس جارہ و ۔۔ اور دوبارہ وہی کلمات کے نی اگرم خاتیجا نے آئیس پھرو ۔۔ کردیا بھروہ تیسری مرتبہ حاضرہ وے اور اس کی ما نعد کلمات تو نی اگرم خاتیجا کی ضدمت میں حاضرہ وے اور عرض کی: دور شخص میں حاضرہ وے اور عرض کی: دور شخص میں خاتیجا کی مدمت میں حاضرہ وے اور عرض کی: دور شخص نے زناکا ارتکاب کیا ہے تو آپ خاتیجا اس پرحد جاری کرتے۔ نید

1463) اخرجه الحصكفي في مستدالامام ( 318) - والطحاوى في شرح معانى الآثار ( 432) و (437) - واحمد 347/5- و ند مر (2320) - وابوعوانة (6294) - ومسلم (1695 × 23) - ابوداو (4434) - والعاكم في المستدر ك362/4

الْعِجَارَةِ فَقَامَ فِيْهِ فَالْآاهُ الْمُسْلِمُونَ فَرَمُوهُ بِالْهِ اللهِ تَعَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَّا حَلَيْتُمْ سَبِيْلَهُ فَاحْتَلَقَ اللهُ عَلَيْهُ وَآلِهُ وَسَلَّمُ فَقَالَ فَقَدَ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَآلِهُ سَبُّ تُوْتِيَهِ فَبَلَغَ فَاللهَ اللهُ عَلَيْهُ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَقَدُ تَابُهُ فَعَلَمُ وَلَهُ سَبُ تُوْتِيَهُ فَبَلَغَ اللهُ عَلَيْهُ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَقَدُ تَابُهُ فَعَلَمُ وَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّمُ فَقَالَ لَقَدُ تَابُهُ فَعَلَمُ وَلَهُ عَلَيْهِ فَيَالًا عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ وَسَلَّمُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

ا کرم من بیخ نے اس کے ساتھیوں ہے دریافت کیا: کیاتم کواس کی عقل میں کچھے فتور لگتا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا: جی نہیں! نمی اکرم من کی نے فرمایا: اے لے جا داورا ہے سنگسار کردو۔

راوی بیان کرتے ہیں: تو لوگ اس کوساتھ لے گئے اور اس وقت انہیں پھر مارنے گئے توجب ان کے آل شی تا نیم بوئی اس وقت انہیں پھر مارنے کے توجب ان کے آل شی تا نیم بوئی اس تو دو ایک ایک جدر میان میں جا کر کھڑے ہوگئے مسلمان المان کے پاس آت کے دومیان میں جا کر کھڑ ہے ہوگئے مسلمان المان کے پاس اس بات کی اطلاع نی اکرم خالفی کو ہوئی تو آپ خالفی نے نے فرمایا: تم نے اسے چھوڑ کیوں نہیں دیا تھا؟ تو ان صاحب کے بارے میں لوگوں کے درمیان اختلاف ہوگیا کے کھولوگوں کا بیکہنا بارے میں لوگوں کے درمیان اختلاف ہوگیا کے کھولوگوں کا بیکہنا قدا کہ ماع زنے خوکو ہلاکت کا شکار کیا ہے جبکہ کچھولوگوں کا بیکہنا تھا کہ بیکھے بیامید ہے کہاں کی موت اس کی تو بھا مید ہے۔

جب اس بارے میں نبی اکرم خلیجاً کو اطلاع کی تو آپ خلیجاً کو اطلاع کی تو آپ خلیجاً کو اطلاع کی تو آپ خلیجاً کی لوگ ایک تو برک ہے کہ اگر تو وہ اُن (سب) کی طرف ہے بھی تجول ہو جاتی 'جب اس بات کی اطلاع حضرت ماع دفات کے اُن ماتھوں کوئی تو اُن کو اس بارے میں دلچیں ہوئی اُنہوں نے اُن کے جم کے بارے میں نبی اگرم خلیجاً ہے دریافت کیا کہ وہ اس کا کیا کریں؟ تو نبی اگرم خلیجاً نے فرمایا: تم لوگ جا واوراس کے ساتھ وہی پھی کو جو اپنے مردول کے ساتھ کرتے ہوا ہے گئی دول کے فائے کئی دول کے فائے کئی کی نماز چنازہ واورا کے دول کے ماتھ کرتے ہوا ہے گئی دول کے فائے کئی کی نماز چنازہ واورا کے دول کے ماتھ کرتے ہوا ہے گئی

رادی بیان کرتے ہیں: تو ان کے ساتھی انہیں لے گئے اور انہوں نے ان کی نماز جناز وادا کی۔

ا پوچمہ بخاری نے بیروایت عبداللہ بن مجمہ بن علی بلخی - یکنی بن مویٰ -عبدالعزیز بن خالد تر مذی (اور ) مجمہ بن میسر ابوسعد

صفانی کے حوالے سے امام ابو حنیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے میروایت عباس بن عزیر تطان - بشرین یکی - عبداللہ بن مہارک اوراسد بن عمر واورنضر بن محمد کے حوالے ہے امام ابوضیفہ ہے روایت کی ہے جوان الفاظ تک ہے: ھلا حلیتم مسیلہ\*

انہوں نے بیروایت محمد بن حسن بزار - بشر بن ولید - امام ابو پوسف قاضی کے حوالے سے امام ابوضیفہ سے روایت کی سے۔۔\*

انہوں نے بیروایت محمد بن جابر بن ابوخالد بخاری - ابوحسین عمر بن شقیق -امام ابو بیسف کے حوالے سے امام ابوصفیفہ سے تھل طور مرروایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت صالح بن احمد بن ابومقاتل سے بغداد ہل' درب ابو ہریرہ' میں۔شعیب بن ابوب- ابویکیٰ حمانی کے حوالے سے امارو منبقہ سے دوایت کی ہے۔ جوان الفاظ تک ہے بھلا حلیتھ مسیلہ

انہوں نے بیروایت صالح بن ابومقائل۔ شعیب بن ابوب-ابویکیٰ حمانی کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔ جوان الفاظ تک ہے: فامو بعد فوجم بعد

> (1464)-سندروايت: (البُوْ حَنِيفَةَ) عَنْ عَلْقَمَةَ بَنِ مَرْثَادٍ عَنْ سُلَّمَانَ بُن بُرَيْدَةَ عَنْ ابْنِهِ قَالَ:

مَثْنَ روايت: لَحَّا هَ لَكُ صَاعِدُ بَنُ مَالِكِ إِخْتَلَفَ النَّاسُ فِيْهِ فَقَالَ قَائِلٌ هَلَكَ مَاعِزٌ وَاهْلَكَ نَفْسَهُ وقَالَ قَائِلٌ قَابَلٌ تَسَابَ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَقَدُ تَأْبَ تَوْبَةً لُو تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَقُبِلَ مِنْهُ أَوْ تَابَهَا فِنَاهٌ مِنَ النَّاسِ

امام ابوصنیفہ نے -علقمہ بن مرشد -سلیمان بن ہریدہ-ان کے دالدے روایت نقل کی نے:

"جب حضرت ماعزین مالک دلاتشونا کا انتقال ہوگیا او ان ان اعز استحد ماعزین مالک دلاتشونا کا انتقال ہوگیا او ان ماعز اللہ کے بارے یس لوگوں کا اختلاف ہوگیا کسی کا بد کہنا تھا: ماعز تھا: اس نے وقاد کو بلاکت کا طلاع نی اکرم شاشیم کو تھا: اس نے وقد کر لئ جب اس بات کی اطلاع نی اکرم شاشیم کو کئی و آگر میں کا بداگر کی کئی ( بھتہ وصول کرنے والاضحف ) ایسی تو بدکرتا تو بیاس کی طرف ہے تھی قبول ہوجاتی۔

رادی کوشک ہے شاکدیہ الفاظ ہیں: اگر کی لوگ بھی ایسی تو پہرتے تو بیان کی طرف ہے بھی قبول ہوجاتی ''۔

انہوں نے بیروایت عبداللہ بن عبیداللہ بن شرح - انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے- احمد بن حفص - ابومعاویہ کے حوالے سے ام ابومنیفہ ہے دوایت کی ہے: اس کوراوی نے کمل فقل کیا ہے جوان الفاظ تک ہے:

والصلاة عليه والدفن ففعلوا"

"اس کی نماز جنازه ادا کرنے اور وفن کرنے ( کا تھم دیا) تولوگوں نے ایساہی کیا"۔

انہوں نے بیروایت مجمہ بن قد امد بن سیار زام بنی -ابوکریب-ابومعادیہ کے حوالے سے امام ابوحفیفہ نے اس کی ما نشدروایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت حسن بن سفیان نسوی (اور) علی بن مجر سسار ان دونوں نے -ابویکر بن ابوشیب-ابومحاویہ کے حوالے سے امام ابوطیف سے روایت کی ہے۔

بدروایت کے ان الفاظ ایک ہے" ہم اس کا کیا کریں"۔

انہوں نے بیروایت اس طرح – حاتم بن زید بن خطاب تر مذی (اور ) تھے بن مکتوم بن تنحلب تر ندی ان دونوں نے – جاروو بن معاذ – ابومعاویہ کے توالے سے امام ابوعنیفہ نے روایت کے ان الفاظ تک نقل کی ہے۔

لینی روایت کے بیالفاظ' جب ماعز کا نقال ہوگیا' تولوگوں نے دریافت کیا: ہم اس کا کیا کریں' ۔

انہوں نے بیروایت ابرائیم بن علی بن میکی نیشا پوری- چارود بن بزید کے حوالے سے امام ابو صنیف سے روایت کی ہے۔۔\* انہوں نے بیروایت عمیداللہ بن عبیداللہ علیہ کی ہے۔

علقہ نے -عبداللہ بن ہریدہ کے حوالے سے ان کے والد سے شروع سے لے کر آخرتک کھمل حدیث روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت احمد بن محمد بن سعید ہمدانی - فاطمہ بنت محمد بن صبیب زیات سے روایت کی ہے: وہ بیان کرتی میں: حمز ہ بن حبیب زیات کی تحریب بیروایت ہے' میں نے اس میں پڑھاہے کہ امام ابوضیفہ نے ہمیں صدیث بیان کی' جو حدیث کے ان الفاظ تک ہے' تم لوگوں نے اسے چھوڑ کیول نہیں ویا' ۔

انہوں نے بیروایت ہمل بن بشر - فتح بن عمر و- احمد بن مجمد - منذر بن مجمد - ان کے والدان وونوں نے - حسن بن زیا و کے حوالے ہے امام ابوطنیقہ ہے روایت کی ہے ۔

انہوں نے بیردوایت جمدان بن ذی نون-ابرا ہیم بن سلیمان-زفر کے حوالے سے امام ابوطیفہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بیردوایت احمد بن مجمد -حسن بن علی -حسین بن علی - یخیٰ بن حسن-ان کے والدحسن بن فرات کے حوالے سے امام ابوطیفیہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت احمد بن محمد - منذر بن محمد - انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے۔ ان کے ویچا - ان کے والد سعید بن ایوجم کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے دواہت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت اتحد بن تھر-منذر بن تھر- انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے- ابوب بن بانی کے حوالے سے امام ابو حقیقہ نے قال کی ہے۔

انہوں نے بیروایت اجر بن محمد من عبدالقد بن محمد بن مروق -ان کے دادامحد بن مروق ( کی تحریر) کے حوالے سے امام

ابوطنیقہ سے روایت کی ہے۔

۔ حافظ طلحہ بن محمد نے بیروایت اپنی ''مند''میں- صالح بن ابومقائل۔شعیب بن ابوب- ابویجیٰ حمانی کے حوالے ہے امام ابو حذیفہ ہے' مختصراور طویل روایت ( کیجنی وونوں طرح ہے ) روایت کی ہے۔

حافظ کتے ہیں جن ویں حیب زیات-زفر-ابو پوسف-حس-ابوب بن ہانی -ابوعبدالرحمٰن خراسانی -مصعب بن مقدام نے اس کو امام ابوهنیفہ نے تقل کیا ہے-

صافظ ابوعبد الله حسین بن محمد بن خسرو بلخی نے بیدروایت اپنی''مند'' میں - ابوقائم اورعبد الله 'بید دونوں احمد بن عمر کے صاحبر الدے ہیں۔ عبدالله بن حسن بن زیاد کے حوالے ہے صاحبر ادے ہیں۔ عبدالله بن حسن بن زیاد کے حوالے ہے۔ امام ابوھنیفہ ہے دوایت کی ہے۔۔

حسن بن زیاد نے بیروایت اپنی 'مند' میں امام ابوطنیفے سے روایت کی ہے۔

حافظ ابو بکرا حمد بن محمد بن خالد بن خلی کلا گی نے بدروایت اپنی ' مند' میں -اپنے والدمحمد بن خالد بن خلی -ان کے والد خالد بن خلی -محمد بن خالدو ہی کے حوالے ہے امام ابو حلیفہ نقل کی ہے -

> (1465)-- سندروايت: (اَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ اَنَّهُ قَالَ:

إبراهيم اله قال: مُثرَّن روايت: مَنْ كانَ مِنَ النَّاسِ حُرًّا أَوْ مَمُلُوْكًا عَصَبَ إِمْرَاَةً نَفْسَهَا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ وَلَا صِدَاقٌ عَلَيْهِ\* قَالَ وَإِذَا وَجَبَ الشِّدَاقُ دُواً عَنْهُ الْحَدُّ وَإِذَا

ضُرِبَ الْحَدُّ سَقَطَ عَنْهُ الصِّدَاقُ

امام ابوصنیف نے حمادین ابوسلیمان کے حوالے سے سد روایے نقل کی ہے۔ ابراہیم خوخی فرماتے ہیں:

"دوگوں میں ہے کوئی بھی آزاد یا غلام کسی عورت کو غصب کرلے تو اس پر حد جاری ہوگی البتہ مہر کی ادائیگ لازم نہیں ہوگئ '۔

ابرا بیمختی فرماتے ہیں: جب مہر کی ادائی لازم ہوجائے' تو اس سے حدیرے ہوجائے گی اور جب حد جاری ہوجائے' تو مہر کی ادائیگی ساقط ہوجائے گی۔

> (اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وهذا كله قول ابو حنيفة\*

امام محر بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآثار' می نقل کی ب انہوں نے اس کوامام ابوصنیف سروایت کیا ہے پھرامام محرفر ماتے ہیں:ان سب صورتوں میں امام ابوصنیف کا قول بھی یہ ہے۔

<sup>(1465)</sup> اخرجه محمدين الحسن الشياني في الآثار (612)-وفي الموطأ 309-وعبدالرزاق 410/7 في الطلاق: باب الإمانستكره-وابن ابي شيبة 51/5 (18418) في الحدود : في المستكره

(1488) - سندروايت: (أَبُو حَيْنَفَةَ) عَنْ حَمَّادِ عَنْ اِبْوَاهِيْمَ قَالَ:

متن روايت: إذَا شَهِدَ أَرْبَعَهُ بِالزَّنَا أَحَدُهُمُ زَوْجُهَا أَوْيَهُمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ وَإِذَا شَهِدُوا وَآحَدُهُمْ زَوْجُهَا رُحِمَتُ إِنْ كَانَ زَوْجُهَا دَحَلَ بِهَا وَجَازَتُ شَهَادَتُهُمُ إِذَا كَانُوا عَدُولاً

امام ابوطیفے نے حمادین ابوسلیمان کے حوالے سے مید روایے تقل کی ہے۔ ابرا جم تختی فرماتے ہیں:

'' چب چارآ دی زنا کے بارے میں گواہی دے دیں اور ان میں سے ایک عورت کا شو جرہوئو تو حورت پر صد جاری ہوجائے گی اور جب چارآ دی گواہی دے دیں اور ان میں سے ایک عورت کا شوجرہوئو تو اس عورت کو سنگار کر دیا جائے گا'خواہ اس کے شوہرنے اس کی رخصتی کروالی ہوئیکہ وہ گواہ عادل ہوں' توان کی شیادت (لیسی گواہی) درست شار ہوگی''۔

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وهو قولنا وقول ابو حنيفة اذا كان دخل بها زوجها رجمت والاجلدت مائة جلدة \*

ا مام محر بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوطیفہ سے روایت کیا ہے مجرامام محرفر ماتے ہیں: ہمارااورامام ابوطیفہ کا تول بھی بھی ہے کہ جب اس کے شوہر نے اس کی رقعتی کروالی ہواتو گھراسے سنگسار کیا جائے گا ورنہ اے 100 کوٹرے گائے جا کمیں گے۔

> (**1467**) – سندروايت: (أَبُوْ حَيْيَفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ آنَّهُ قَالَ:

> مَّثُنَّ رَوَايِت: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي الْبِكُرِ يَفْجُو بِالْبِكُرِ انَّهُمَا يُجْلَدَانِ وَيُنْفَانِ سَنَةً \* وَقَالَ عَلِيُّ بُنُ آبِي طَالِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَفْيُهُمَا مِنَ الْفِتْنَةِ \*

امام ابوطیقہ نے حمادین ابوسلیمان کے حوالے سے میر روایے نقل کی ہے۔ ایرائیم ختی فرماتے ہیں:

'' کتواری گڑی کے بارے بیس حضرت عیداللہ بن معود ڈائٹنے پر ہاتے ہیں: اگر کو کھنے کنواری کڑی کے ساتھ زتا کرتا ہے کو ان دونوں کوکوڑے لگائے جا کیس کے اور ایک سال کے لئے جلا وطن کیا جائے گا''۔

منزے علی بن طالب ڈیٹنڈ فریاتے ہیں:ان کوجلاوطن کرنا فتے کا ماعث ہوگا۔

(1466) اخرجه محمدين الحسن الشياني في الآثار (613) و ابويوسف في الآثار 165 - وعبدالرزاق 333(73367) في الرائد الطلاق: باب الرجل يقذف امرأته ويجيء بثلاثا يشهدو اعلى امرأته بالزناحدهم زوجها - وسعيدين منصور 34/1 (380) في العدود: باب في اربعة شهدواعلى امرأته بالزناحدهم زوجها - وسعيدين منصور 36/1 (380)

(1467) خبرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار( 614)—وعبدالرزاق/312(13313)باب البكر— و( 13327) باب النفي —راليبهقي في المعرفة 335/(5071)55أفي الحدود:باب جلدالكرونفيه

المام محمد بن حسن شعبانی نے بیروایت کماب'' الآ ثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اسے امام ابوصنیفہ میں تنہ ہے۔ امام ابوصنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے بیہ روایت نقل کی ہے-ابراہیم مخعی فرماتے ہیں: '' جلا وطنی کی صورت میں فتنہ کفایت کر ہے گا ( یعنی اس

یں فتنے کی گنجائش زیادہ ہے)''۔

(1468) - سندروايت: (أَبُوْ حَيْبُقَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ أَنَّهُ قَالَ:

متن روايت كفي بِالنَّفِي فِينَةً

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد قلت لابي حنيفة ما يعني ابراهيم بقوله كفي بالنفي فتنة اي لا ينفيا قال نعم\* قال محمد وهو قول ابو حنيفة وقولنا ناخذ بقول على ابن ابي طالب رضى الله عنه\*

المام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب' الآثار' مل نقل کی ے انہوں نے اس کوامام ابوصیفدے روایت کیا ہے چھرامام محمد فرماتے ہیں: میں نے امام ابوحنیفہ ہے دریافت کیا: ابراہیم تحق کے اس قول سے مراد کیا ہے۔ جلاو کھنی آنر مائش ہونے کے لئے كافى ب\_ يعنى ان دونول كوجلا وطن نبيس كياجائ كا؟ انهول في جواب دياجي بال!

امام محمر فرماتے میں: امام ابوصنیف کا بھی یہی قول ہے اور مهارا قول سے بے ہم حضرت علی بن ابوطالب والتفريح فول کے مطابق فتوى دية بي-

> (1469)- سندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ أَنَّهُ قَالَ:

مُعْنَ روايت: لَا يَسَحُصُنُ الْمُسْلِمُ بِالْيَهُوَ دِيَّةِ وَلاَ النَّصْرَانِيَّةِ وَلَا يَحْصُنُ إِلَّا بِالْمُسْلِمَةِ \*

امام ابوحنیفہ نے-جماد بن ابوسلیمان کےحوالے سے میہ روایت نقل کی ہے-ابراہیم تخفی فرماتے ہیں:

"كى يېودى يا عيسانى عورت كى وجد سےمسلمان محصن نہیں ہوتا ہے وہ صرف کسی مسلمان عورت کی وجد سے محصن ہوتا

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثـم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

المام محمد بن حسن شيباني نے بيدوايت كتاب" الآثار" مين نقل كي ہے انہوں نے اس كوامام ابوصنيفدے دوايت كيا ہے پيجرام (1468)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار(624)في الحدود: باب البكريفجر بالبكر

(1469)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثارر 419)في النكاح باب من تبروج اليهودية والتصرانية انها لاتحصر البرجل-وعبدالوزاق( 13300)في البطلاق: بياب الاحصان بالموأة من اهل الكتاب -وابن ابي شيبة 65/10في الحدود: باب في الرجل يتزوج الامتليفجر-ماعليه؟ تحد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتوئی دیتے ہیں امام ابوصنیف کا بھی یہی تول ہے۔

(1470) - سندروايت (أبو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ ابْرَاهِيْهَ:

مَّتْنَ رَوَايت: آنَّهُ قَالَ فِي الَّذِي يَنَزَوَّ جُ فِي الشِّرْكِ وَيَسَدُّخُلُ بِامْرَ إِنَهِ ثُمَّ اَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ ثُمَّ يَزُنِيُ النَّهُ لَا يُرْجُمُ حَتَّى يُحْصَنَ يِامْرَاقٍ مُسْلِمَةٍ \*

امام ابوطنیفہ نے - تهادین ابوسلیمان کے حوالے سے سہ روابیے نقل کی ہے- ابرا تیم تحقی فرماتے ہیں:

"جو اس شخص کے بارے میں ہے: جو زمانہ شرک میں شادی کرتا ہے اورا پی بیوی کی رفعتی کروالیتا ہے اس کے بعدوہ اسلام قبول کرلیتا ہے چھروہ زنا کرتا ہے تو ابراہیم خخی فرماتے میں: اسے سنگسارئیس کیا جائے گا جب تک وہ کی مسلمان عورت (کے ساتھ شادی کے ذریعے ) تھس نہیں ہوتا ہے۔"

> (اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه \*

امام گھر بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآثار' می نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ سے روایت کیا ہے بھرامام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی وہیے ہیں امام ابو صنیف کا بھی بھی قول ہے۔

(117) - سندروايت: (اَبُوْ حَنِيْفَة) عَنْ عَلْقَمَة بن مَـرْتَـدٍ عَـنْ سُـلَيْـمَانَ بُنِ بُرِيْدَةَ عَنْ اَبِيهِ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:

يُحَرِّمُهُ وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا"

امام الوحنیفیہ نے علقمہ بن مرجمہ -سلیمان بن ہر بیرہ- ان کے دالدے بیروایت نقل کی ہے:

نى اكرم ظائف في ارشادفر ماياب:

ر بہت میں میں میں اور کی زیارت کرنے ہے منع کیا تھا، تو گھر طالقہ کا کو الدہ کی قبر کی زیارت کرنے ہے منع کیا تھا، تو جھر طالقہ کا کو الدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت دے دی گئی ہے تو اب تم ان قبروں کی زیارت کر والبت کو کی بری بات نہ کہنا کہ کم تم تین دن سے زیادہ اسے نہ رکھنا، ہم نے تہ ہیں اس لئے منع کیا تھا، تا کہ تبہارے فریب لوگوں کے لئے گئے اکثر ہو جائے کی ساتھ رکھو (اور ہم نے تہ ہیں) حظم اور مزفت میں بینے ہے منع کیا تھا، اب تم ان میں منع کے اور تھا، اب تم ان میں مناتھ رکھو اور دادراہ کے لئے بھی ساتھ رکھو (اور ہم نے تمہیں) حظم اور مزفت میں بینے ہے منع کیا تھا، اب تم ان میں بینے ہے منع کیا تھا، اب تم ان میں

<sup>(1470)</sup> اخرجه محمد بن الحسن الشبباني في الآثار في النكاح: باب من تزوج في الشرك ثم اسلم- وعبدالرزاق ( 13303) في الطلاق: ياب الرجل يعصن في الشرك ثم يزني في الاسلام (1471) فلدنقدم في (1460)

## پی او کیونکہ برتن کی چیز کوحلال یا حرام نہیں کرتا ہے البیتیتم کوئی نشہ اور چیز شیعیا''۔

حافظ ابو بکراحمد بن مجرین خالد بن علی کلا گل نے بیروایت اپنی''مسند'' میں۔اپنے والدمجر بن خالد-ان کے والد خالد بن فلی۔ محمد بن خالد وہی کے حوالے ہے امام ابوصنیفہ ہے روایت کی ہے۔۔

ابوتھ بخاری نے بیروایت-صالح بن احمد قیراطی (اور )محمد بن عرتی کان دونوں نے -شعیب بن ابوب-مصعب بن مقدام - داؤد طافی کے حوالے ہے امام ابوعنیقہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے میدوایت احمد بن محمد بن محمد برن انی - احمد بن محمد بن صالح - شعیب بن ابوب - مصعب بن مقدام- وادّ د کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیردوایت تھان بن فری تون-ابراہیم بن سلیمان زیات- زفر بن بذیل کے حوالے ہے امام ابوحذیفہ ہے روایت کی ہے تاہم انہوں نے بیدافغا فرقل کیے ہیں:

نهيتكم عن ثلاث عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجراً ونهيتكم ان تمسكوا لحوم الاصاحى فوق ثلاثة ايام فامسكوها وتزودوا فانما نهيتكم ليوسع غنيكم على فقيركم ونهيتكم ان تشربوا في الدباء والمزفت فاشربوا فيما بدا لكم من الظروف فان الظرف لا يحل شيئاً ولا يحرمه ولا تشربوا مسكراً "

'' میں نے تہمیں تین چیز وں سے مع کیا تھا' قبروں کی زیارت کرنے ہے'ابتم ان کی زیارت کر والبند وہاں کوئی غلط ہات نہ کرنا اور ش نے تہمیں تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنے ہے منع کیا تھا'ا بتم اسے رکھ بھی سکتے ہواور زادرا و کے طور پر بھی لے جاسکتے ہوڈ میں نے تہمیں اس لیے منع کیا تھا' تا کر تہبار ہے خوشحال لوگ' تمہار ہے تنگدست لوگوں کے لئے گئجائش فراہم کریں اور میں نے تہمیں دیا ، اور مزفت (مخصوص قتم کے برتوں) میں پینے ہے منع کیا تھا' اب تم جس برتن میں چاہؤاس میں ہو' کیونکہ برتن کی چیز کو حلل نیا حرام نہیں کرتا ہے' البنتم نشرآ ور چیز نہیا''۔

انہوں نے بیروایت اُنمی الفاظ میں عبدالصمد بن نضل اوراساعیل بن بشر اوراحید بن حسین ان سب نے - مکی بن ابراہیم امام ابوضیفہ کے حوالے سے علقمہ عبدالغدین بریدہ سے روایت کی ہے۔

تاہم انہوں نے بیالفاظ زائد قل کے ہیں: 'حفتم میں'

انہوں نے بیروایت احمد بن مجمد بن سعید ہمدانی -عباس سغد می انطا کی اور مجمد بن اساعیل بن بوسف ان دونوں نے -عبدالقد بن صالح -لیٹ بن سعدعباس کیتے ہیں: - ابوعبداللّٰه خراسانی 'اور مجمد بن اساعیل کہتے ہیں: ابوعبدالرحمٰن خراسانی - کے حوالے سے امام ابوطنیفیہ سے دوایت کی ہے۔ انہوں نے بیروایت احمد بن محمد بن معید بھدانی - احمد بن معید- احمد بن جنادہ - عبیدانند بن مویٰ کے حوالے سے اہام ابو حفیفہ بے دوایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت عبداللہ بن محمد بن علی حافظ لمجنی - یجی بن مویٰ - ابوطیع بلخی کے حوالے سے امام ابوطیفیہ سے روایت کی --- "

۔ انہوں نے بیروایت محمد بن علی بن شاذ ان توخی – حامد بن آ دم - نضر بن محمد کے حوالے ہے امام ابوصنیفہ ہے روایت کی ۔ \*

انہوں نے بیروایت احمد بن مجمد-ا ساعیل بن مجمد بن اساعیل بن یجیٰ -ان کے دادا ( کی تحریر ) کے حوالے سے امام ابو حذیفہ بے رواجت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت احمد بن جمر حسین بن علی حسین بن علی (کتر میر) ۔ یکی این حسن - زیاد بن حسن بن فرات - ان کے والد حسن بن فرات - ان کے والد حسن بن فرات کے موالے سے امام ابوطیفہ سے دوایت کی ہے۔۔

انہوں نے بیروایت احمد بن محمر وقی - ان کے دادا کی تحریر کے حوالے سے امام ابوضیفہ سے روایت کی ہے۔۔

انہوں نے بیروایت صالح بن معید بن مرواس- صالح بن مجر- حماد بن ابوطنیفہ کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی

. انہوں نے بیروایت گھربن حسن بننی - بشر بن ولید-امام ابو بوسف کے حوالے سے امام ابوحذیفہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بیروایت احمد بن محمد - منذر بن محمد - حسین بن محمد - اسد بن عمر و کے حوالے سے امام ابوحذیفہ سے روایت کی \*

انہوں نے بیردوایت کمل بن بشر کندی - فتح بن عمر و-حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے۔۔\* انہوں نے بیردوایت تھر بن رضوان - محمد بن سلام - حمد بن حسن کے حوالے سے امام ابوصنیفیہ سے روایت کی ہے۔

۔ انہوں نے بیروایت احمد بن مجمد - منذر بن مجمد - انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے - ان کے چچا-ان کے والد سعید بن ابوجم کے حوالے سے امام ابو عنیفہ ہے دوایت کی ہے۔۔\*

انہوں نے بیروایت احمد بن مجمد-منذر بن مجمد-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے- ابوب بن ہانی کے حوالے ہے امام ابو حذیقہ سے دوایت کی ہے۔\*

انہوں نے بیروایت احمد بن مجمد حسین بن ابراہیم مقری -ان کے والد کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے۔۔\* انہوں نے بیروایت عبد اللہ بن مجمد بن علی حافظ - عبد اللہ بن احمد کلی -مقری کے حوالے سے امام ابوحنیفہ سے روایت کی

انہوں نے بیروایت سبل بن متوکل شیبانی بخاری مجمد بن سلام- قاسم بن عبادہ ترمذی (اور )حسن بن عبدالاول (اور ) بدر

ابن ہیم - ابو کریب ان سب نے - ابومعاویہ ضریر کے حوالے سے امام ابوطنیف نقل کی ہے۔

(واخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبهذا كله ناخذ لا باس بزيارة القبور والدعاء للميت لتذكيره الآخرة وهو قول ابو حنيفة \* ثم قال محمد الدباء القرع والحنتم جرار خضر كان يؤتي بها من مصر\*

امام محمد بن حن شياني نے بدروايت كتاب" الآ ثار" من تقل كى بيانبول نے اس كوام ابوحنيف بيروايت كيا بي بجرامام

محمر فرماتے ہیں: ہم اس سب کے مطابق فتو کی دیتے ہیں قبرول کی زیارے کرنے میں اور مرحومین کے لئے دعا کرنے میں کوئی حرت نہیں ہے کیونکداس سے آخرت کی یاد پیداہوتی ہے۔امام ابوصنیفہ کابھی یمی قول ہے۔

پھرامام محمفرماتے ہیں:'' دیا،' ے مراد کھو کھلا برتن ہے اور ''حلتم'' سے مراد سبز گھڑا ہے جومصرے لایاجا تا ہے۔ انہوں نے اے اپنے ننے میں نقل کیا ہے انہوں نے اس کوامام ابوصیفہ سے روایت کی ہے۔

عن ابىي حنيفة عَنْ علقمة بن موثد عَنْ ابن بريدة عَنْ ابيه لكن بلفظ آخر قال خرجنا مع النبي صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ في جنازة فاتي قبر امه فجاء وهو يبكي اشد البكاء حتى كادت نفسه تخرج من بين جنبيه قال قلنا يا رسول الله ما يبكيك قال استاذنت ربي في زيارة قبر امي فاذن لي فاستاذنته في الشفاعة فابي على\*

'' امام ابوحنیفہ نے علقمہ بن مرثد کے حوالے ہے ابن بریدہ کے حوالے ہے ان کے والدے بیروایت نقل کی ہے: تا ہم اس میں الفاظ مختلف میں ۔ راوی بیان کرتے میں:''ہم نی اکرم ٹائٹیٹا کے ساتھ ایک جنازے میں ٹریک ہونے کے لئے گئے ۔ نبی ا کرم من کینی الدہ کی قبر پرتشریف لے گئے جب آپ واپس آشریف لائے 'تو آپ شدت ہے رور ہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا کہ عصے جان نکل جائے گی راوی بیان کرتے ہیں: ہم نے عرض کی: یارسول القد! آپ کیوں رور ہے ہیں؟ آپ خانی اُ نے ارشاوفر مایا-میں نے اپنے پروردگارے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت یا نگی' تو وہ اس نے مجھے دے دی' میں نے اس سے شفاعت ک اجازت ما تکی تووہ اس نے نیں دی'۔

انہوں نے بیدوایت ان الفاظ کے ساتھ - بدر بن میشم حفزی - ابوکریب - مصعب بن مقدام کے حوالے ہے امام ابوضیفہ کے حوالے ہے ان الفاظ تک نقل کیا ہے ' وہ اسے حرام نہیں کرتا ہے''۔

حافظ طحہ بن محمد نے میدوایت اپنی 'مسند' میں-اسحاق بن محمد بن مروان-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے-مصعب بن مقدام-امام ابوهنیفہ کے حوالے ہے پہلی روایت کے الفاظ کے مطابق شروع ہے آخر تک نقل کیا ہے۔

انہوں نے بیروایت صالح بن ابومقاتل۔شعیب بن الیوب-مصعب بن مقدام- داود طائی کے حوالے ہے امام ابوصیفے۔ روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت ابن عقدہ - احمد بن حازم-عبیداللہ بن مویٰ کے حوالے ہے امام ابوصنیفہ ہے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیردوایت این عقدہ - اساعیل بن محمد بن ابوکشر - کی بن ابراتیم کے حوالے ہے امام ابوطنیفہ ہے روایت کی ۔۔\*

حافظ کہتے ہیں:حزہ بن حبیب زیات - زفر-نضر بن مجر-اورحسن بن زیاد نے اس کوامام ابوطنیف روایت کیا ہے۔

حافظ الوعبدالله حسين بن مجر بن خسرونے بيروايت اپن ' مسند' ميں - ابوضل احمد بن حسن بن خيرون - ابوعلى حسن بن احمد بن شاذان - قاضى ابولھراحمد بن اشكاب - عبدائقد بن طاہر قزو ين - اساعيل بن توبة قزوين - محمد بن حسن كے حوالے سے امام ابو صفيفہ سے دوايت كى ہے۔

انہوں نے سدروایت الوغنائم مجمد بن الوعثان – ابوحسن مجمد بن احمد بن مجمد بن زرقوبیہ - ابوئمل احمد بن مجمد بن زیا د – اساعیل بن مجمد - کی بن ابراہیم کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے ۔ ۔ \*

انہوں نے بدروایت ابوطالب بن بوسف- ابوگر جوہری - ابوبکر ایمبری - ابوعروبر حرانی -ان کے دادا - محد بن حسن کے حوالے سے امام ابوطیقہ نے اس کے حوالے سے امام ابوطیقہ نے اس کی ہے۔

امام محمد بن حسن شعبانی نے بیروایت کتاب الأثار عرب الله علی بے انہوں نے اس کوام م ابوضیف روایت کیا ہے۔

امام ابوحنیف نے - یجی بن عبداللہ کے حوالے سے - ابو ماجد حفی کے حوالے سے - حضرت عبداللہ بن مسعود و اللفی کے بارے میں بیات لقل کی ہے:

'' ایک خض ان کے پائی اپنے نوعم مشتیح کو کر آیا جس کی عقل رخصت ہو چکی تھی ( یعنی اس نے نشہ کیا ہوا تھا) تو حضرت عبداللہ ڈالٹون کے علم کے تحت اسے قید کر دیا گیا ' یبال تک کہ جب وہ تھیک ہوا ( یعنی اسے بوش آ گیا) تو انہوں نے شاخ مگوائی اس کا پھل کو ایا اور جب وہ پٹی ہوگئ تو جلا و کو بلایا اور فر مایا: اس کواس مخض کی جلد پر ماروا ورتم اپنا ہا تھ بلندر کھنا اور اپنے پہلوؤں کو نمایاں شہونے دیا''۔

راوی کہتے ہیں: پھر حضرت عبداللہ دلی تُفاف نے کوڑے لگوانے شروع کئے پہاں تک کہ اتن مرتبہ وہ شاخ مروائی' پھر اسٹخض کوچھوڑ دیا' تو اس پوڑھے آ دی نے جواس نو جوان کو لیے (1472)- سندروايت: (اَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ يَحْيَى بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنْ اَبِى صَاجِدِ الْحَنَفِيِّ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

مَّن روايت: قَالَ آتَاهُ رَجُلٌ بِابْنِ آخِ لَهُ يَشُوانٌ قَدْ ذَهَبَ عَفَلُهُ فَآهَرَ بِهِ فَحُسِسَ حَتَّى إِذَا صَحَادَ عَا بِالسَّوْطِ فَقَطَعَ تَهُرَتَهُ ثُمَّ دَقَّهُ وَدَعَا جَلَادًا فَقَالَ لَهُ آجُلِهُ هُ عَلَى جِلْدِهِ وَارْفَعُ يَدَكُ فِي جِلْدِكَ وَلا تُبُدِ ضَبْعَيُكَ قَالَ وَآنَشَا عَبْدُ اللهِ عَفْ جَلْدِكَ وَلا تُبُدِ ضَبْعَيْكَ قَالَ الشَّيْعَ عَلَى سَبِيلَهُ فَقَالَ الشَّيْعُ يَاابًا عَبدِ الرَّحْمَنِ وَاللهِ إَلَّهُ لَا بُنُ آجِي وَمَالِي وَلَدْ عَيْرُهُ مَا احْسَنْتَ ادْمَهُ وَاللهِ وَالِي الْبَيْمِ أَنْتَ تَحُدْتَ وَاللهِ مَا احْسَنْتَ آدَبَهُ صَغِيرًا وَلا سَتَرَتُهُ كَبِيرًا أَنْ اللهِ مَا احْسَنْتَ آدَبَهُ صَغِيرًا وَلا سَتَرَتُهُ كَبِيرًا أَنْمَ اللهِ مُا احْسَنْتَ آدَبَهُ صَغِيرًا وَلا سَتَرَتُهُ كَبِيرًا أَنْمَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

(1472) اخرجه الحصكفي في مسندالامام ( 315)-واحمد 419/1-والطبراني في الكبير ( 8572)-والبهقي في السن لكبرى 231/8-والحميدي (89)-وابويعلي (5155)-واورده الهيشمي في مجمع الزوائد 275/6-والمتقى الهندي في الكنز (1296)

أَتِى بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا فَامَتُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اِنْطَلَقَ بِهِ عَلَيْهِ الْمُعَوَّدُهُ فَلَمَّا اِنْطَلَقَ بِهِ فَاقَطَعُوهُ فَلَمَّا اِنْطَلَقَ بِهِ لِيَفْطَعَ مَعْلَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَاتَمَا سُفِيَ عَلَيْهِ الرَّمَادُ فَقَالَ بَعْضُ جُلَسَسائِهِ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ لَكَانَ هَلَا قَدَ الشَّعَلَ عَلَيْكَ فَقَالَ مَعْضُ عَلَيْهِ الرَّمَادُ فَقَالَ بَعْضُ عَلَيْكَ اللهِ مَعْشَ عَلَيْكَ فَقَالَ اللهِ يَعْمَلُ اللهِ تَكَانَ هَلَا قَدْ الشَّعَلَ عَلَى اللهُ تَكُونُوا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

﴿وَلَٰتَعُفُوا وَلٰيَصْفَحُوا اللَّا تُحِبُّونَ اَنْ يَنْفِرَ اللهُ لَكُمُهُ

کے آیا تھا اُس نے یہ کہا:ا ہے ابوعبدالرحمٰن الشدی قتم یہ میرا بحقیج ہے اور میر کی اس کے علاوہ اور کوئی اولا دئیس ہے تو حضرت عبداللہ فائٹ کی قتم اور بہت برے پیچا مؤاللہ کی قتم اور بہت برے پیچا مؤاللہ کی قتم اس کی کسنی علی اس کی تربیت بھی کئی ٹیس کی جب یہ بڑا ہوا تو اس کی کسنی علی اس کی تربیت بھی گئیس کی۔
تربیت ٹھیک ٹیس کی جب یہ بڑا ہوا تو اس کی پروہ پوٹی ٹیس کی۔

کیر حفرت عبداللہ واللہ میں بتانے گے اور فرمایا: اسام
میں سب ہے پہلی جو صد جاری کی گئی گئی و واکیہ چور پر جاری کی گئی اس سب ہے پہلی جو صد جاری کی گئی گئی و واکیہ چور پر جاری کی گئی اس الایا گیا تھا جب اس کے خلاف گواہیاں چیش ہوگئی تو نی اکرم خلافی آغی نا کہ اس و اور اس کا ہاتھ کا ف دو جب اے لے کر جانے گئی تا کہ اس و ہاتھ کا ف دین تو نی اکرم خلافی کے چرے پر نظر پری کی تو یور محسوس ہور ہاتھا چیسے آب کو اختیا تی تکلیف ہوئی ہے۔

حاضرین میں ہے ایک صاحب نے عرض کی: اللہ کی تسم
یارسول اللہ! لگتا ہے نہ یا ہے آپ کو بہت گراں گروی ہے نہ بی
اکرم خلیج نے فرمایا: میرے لئے یہ بات گراں کیوں نہ
گزرے؟ جبرتم اپنے بھائی کے خلاف شیطان کے مددگار ہے
ہولوگوں نے عرض کی: تو پھر آپ نے اسے چھوڑ کیوں نہیں وو
او نہی اکرم خلیج نے فرمایا: بیوتو تم نے اسے چھوڑ کیوں نہیں وو
ہو نہیں کرنا تھا، جب حاکم وقت کے پاس قابل صدمقد مہ
آ جائے تو پھراس کو بیرتن حاصل نہیں ہوتا کہ وہ حدکو معتسل کردے پھرآپ خلیج نہیں تھا۔

''اورانیش چاہیے کہ وہ معاف کردیں اور درگر رکردیں' کیاتم بیٹیس پیند کرتے ہوکہ اللہ تعالیٰ تہماری مففرت کردی'۔

ابو کھر بخاری نے بیروایت-احمد بن ٹھر بن سعید بھرانی -حسین بن علی ( کی تحریر) - یکیٰ بن حسین - زیاد بن حسن - ان دالد حسن بن فرات کے حوالے ہے - امام ایو صنیف ہے دوایت کی ہے ۔ ۔ انہوں نے بیروایت احمد بن جمد -منذر بن جمد - حسین بن جمد - امام ابو یوسف قاضی کے حوالے سے امام ابو حفیف سے روایت کی ے۔۔ \*

انہوں نے سروایت احمد بن محمد-منذر بن محمد-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے۔ان کے پیچا-ان کے والد سعید بن ابوجم کے حوالے سے امام ابو صفیقہ ہے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت احمد بن محمد-منذر بن محمد-انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے-ابوب بن ہانی کے حوالے سے امام ابوصنیف سے دوایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت عبداللہ بن مجمد بن علی ۔ کی بن مویٰ ۔مجمد بن میسر ابوسعد صفانی - امام ابو صنیفہ کے حوالے ہے۔ یکیٰ تیمی بے روایت کی ہے۔

> (1473) - سندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ يَحْيَى بَنِ عَيْدِ اللهِ عَنْ أَبِسى مَاجِدٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُوْ دِرَضِى اللهُ عَنْهُ:

> مَثْن روايت: أَنَّ رَجُلاً اتنى بِإِنِن آخِ لَهُ سُحُرَانُ فَقَالَ لَهُ رَبِّرُوهُ وَمَزَمَّزُوهُ وَمَزَمَّزُوهُ وَمَزَمَّزُوهُ وَمَزَمَّزُوهُ وَمَزَمَّزُوهُ وَمَزَمَّزُوهُ وَمَزَمَّزُوهُ وَاسْتَنَكِهُوهُ فَتَرَبُّرُوهُ وَمَزَمَّزُوهُ وَاسْتَنَكُهُ فَالَمَ وَالسَّنَدُ كَهُ وَالسَّفَ مَنْ السَّوْطِ فَآمَرَ بِهِ وَدَعَا بسَوْطٍ فَآمَرَ بِهِ وَدَعَا بسَوْطٍ فَآمَرَ بِهِ فَقَطِعَتْ نَهُرُنُهُ .....فَذَكَرَ الْحَدَيْثَ بَطُولِهُ \*

امام ابوحنیفہ نے۔ یکیٰ بن عبداللہ کے حوالے ہے۔ ابو ماجد کے حوالے ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ڈائٹٹٹ کے ہارے میں میدوایت نقل کی ہے:

ایک شخص کے بیٹنج کو نشے کی حالت میں لایا گیا تو حضرت عبداللہ ڈالٹنڈ نے فرمایا بھی گوگ اس کا جائزہ لواس کو دیکھو کہ اس کا جائزہ لواس کو دیکھو کہ اس کا جائزہ لیا اور اس کی یو تو نہیں آ رہی ہے جب ان لوگوں نے اس کا حضرت عبداللہ ڈالٹنڈ نے اس لڑے کو قید کرنے کا تھم دیا جب اس کو بوش آیا تو انہوں نے اس کو بلوایا اور چھڑ کی منگوائی ان سے تحکم کے تحت اس شاخ کے کھل کو اتار لاگیا ۔۔۔۔ اس کے بعد داوی نے طور میل حدیث قرکر کے بھر کو کہ کے جو لی حدیث قرکر کے جو کی جدراوی

حافظ طحہ بن تھرنے بیروایت اپنی ' مسند' بیں۔ابوعہاں احمہ بن عقدہ۔فاطمہ بنت مجمر بن حبیب۔ان کے پچاھزہ ہن حبیب کے حوالے سے امام ابوحنیفہ ہے' پہلی روایت کے الفاظ کے مطابق نقل کی ہے۔

انہوں نے بیروایت دوسری روایت کے الفاظ کے مطابق - ابوعهاس احمد بن عقدہ - عبیداللّٰہ بن مجمہ بن علی - محمد بن موی -ابوسعد محمد بن میسر صفائی کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے۔ \*

حافظ ابوعبد التدخيين بن محمد بن خسر و فخي نے بيروايت اپني 'مند' ميں - ابوقاسم بن احمد بن عمر - عبد الله بن حسن خلال -

عبدالرحمٰن بن عمر -محجہ بن ابراہیم بن حیش - ابوعبداللہ محمہ بن شجاع مجمی -حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوصیف سے روایت کی ہے-

حسن بن زیاد نے میدوایت اپنی 'مسند' میں امام ابوصیفه را تفخذے روایت کی ہے۔

حافظ ابو بکرا حمد بن محمد بن خالد بن خلی کلا گل نے بیر دوایت اپنی ''مسئد'' میں -اپنے والدمجمہ بن خالد بن خل -ان کے والد خالد بن خل مجمد بن خالد وہ بی کے حوالے ہے امام ابو حیفیفہ ﴿ النَّمْنَ ہے روایت کی ہے۔

> (**1474**)- سندروايت: (اَبُـوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْس:

مَنْ روايت: أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي ثَقِيْفٍ يُكُنى آبَا عَاصِرِ كَانَ يُهُدِي إلى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كُلَّ عَامٍ رَاوِيَةً مِنَ الْحَمْرِ فَاهْداى لَهُ فِيْ الْسَعَامِ اللَّهِ يُ حُرِّمتِ الْحَمْرُ فِيْه رَلِيَةً مِنَ الْسَعَامِ اللَّهِ يُ حُمْرِكَ فَقَالَ النَّيِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَّمَ يَاالِها عَامِرٍ إِنَّ اللهَ حَرَّمَ الْحَمْرَ فَلاَ حَاجَةَ لَنَا فِي حَمْرِكَ فَقَالَ أَنَّ اللهُ حَرَّمَ الْحَمْرَ فَلاَ بِشَمَنِهَا وَحَرَّمَ بَيْفَهَا وَحَرَّمَ الْكَلَ فَقَالَ إِنَّ اللهَ تَعَالى حَرَّمَ شُرْبَهَا وَحَرَّمَ بَيْفَهَا وَحَرَّمَ الْكَلَ فَقَالَ إِنَّ اللهَ تَعَالى حَرَّمَ شُرْبَهَا وَحَرَّمَ بَيْفَهَا وَحَرَّمَ الْكَلَ فَقَالَ إِنَّ اللهَ تَعَالى حَرَّمَ شُرْبَهَا وَحَرَّمَ بَيْفَهَا وَحَرَّمَ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَيْهِ

. امام الوصنيف نے محمد بن قيس كے حوالے سے يہ روايت ماكئ ہے:

'' بنونشیف سے تعلق رکھنے والا ایک شخص جس کی کنیت! به عامر تھی فوہ نبی اکرم طاقیقا کو ہر سال شراب کا ایک مشکلیزہ تخفی سے طور پر چش کیا کرتا تھا جس سال شراب کا مشکلیزہ تخفی کے طور پر چش کیا جس طرح پہلے چش کیا کرتا تھا تو نبی اکرم طاقیقا نے فرمایا: اے ابو عامر! بے شک اللہ تعالی نے شراب کو حرام قرار دے دیا ہے تو اب ہمیں تمہاری شراب کی ضرورت نہیں ہے تو اب ہمیں تمہاری شراب کی ضرورت نہیں ہے تو اب ہمیں تمہاری شراب کی ضرورت نہیں ہے تو اس جس اس کے لیں اور اسے فروخت کرویں اور اس کی قیمت کو اپنیا استعال میں لے آئیں اُتو نبی اگرم طاقیقا نہیں اگرہ طاقیقا نہیں اگرہ طاقیقا نہیں اگرہ طاقیقا نہیں اگرہ طاقیقا نہیں اور اسے فروخت کرویں اور اس کی قیمت کو اپنیا استعال میں لے آئیں اور اس کی قیمت کو اپنیا استعال میں لے آئیں اور اس کی قیمت کو اپنیا استعال میں لے آئیں اور اپنیا کی قیمت کو اپنیا استعال میں لے آئیں اور اپنیا تو نبی اگرم طاقیقات

'' بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کے پینے کورام قرار دیا ہے اور اس کو فروخت کرنے کو حرام قرار دیا ہے اور اس کی تیت کھانے کو حرام قرار دیا ہے''۔

حافظ الوعبد الله حسين بن محمد بن خسر و بننى نے بير دايت اپنى'' من نه' ميں – دو بھائيوں عبد الله اور الوقا ہم' بيد دنو ل احمد بن غمر بُ صاحبز اوے بيں –عبد الله بن حسن خلال –عبد الرحمن بن عمر –محمد بن اير ائيم بن حبيش – ابوعبد الله محمد بن شجاع – حسن بن ذيا د بُ حوالے سے امام ابوطنيقد سے دوايت کی ہے ۔۔ \*

(1474) اخرجه ابويعلى (2468) واحمد 230/1-والدارمي في السنن 114/2 ألى الاشوية باب النهى عن النحم وشوانها وصنت (147) اخرجه ابويعلى (2468) تحريم النحمر - والبهيقى في السير (157) في المساقلة : بباب تسحريم النحمر - والبهيقى في السير الكبرى 11/6 في البيوع: باب تحريم التجارة في الخمر الكبرى 11/6 في البيوع: باب تحريم التجارة في المخمر

(واخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة\*

ا مام محمد بن صن شیبانی نے میروایت کتاب ' الآثار' هم نقل کی ہے' انہوں نے اس کواما م ابوصنیف سے روایت کیا ہے' پھراما م محمد فرماتے میں : ہم اس کے مطابق فتو کی دہیے میں امام ابو صنیفہ کا بھی یکی قول ہے۔

امام ابوحثیفہ نے -مسلم بن ابوعمران - سعید بن جبیر کے

حوالے سے بیروایت فقل کی ہے:

حفرت عبدالله بن عباس بيض ' نبي اكرم طبيعًا كايد فرمان لقل كرتے ميں:

''اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے شراب اور چوئے کو ہ آلات سومیقی کو بکو بد( نامی آلہ سومیقی کو ) اور ف کو حرام قرار دیاہے'۔ (1415) - سندروايت: (أَبُوْ حَينِيفَةَ) عَنْ مُسْلِم بْنِ أَبِي عِسْمُوانِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبُوعَ عَنْ ابْنِ عَبَّاس

رَضِيَ اللهُ عَنَّهُ مَا عَنْ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

مَّتَن رُوايت: إِنَّ اللهَّ تَعَسالُسى كَسرِهَ لَكُمُ الْخَمُسرَ وَالْمَيْسَرَ وَالْمِزْمَارَ وَالْكُوْبَةَ وَالذَّكَ

ابو محد بخاری نے بدروایت - صالح ابن ابور سے -محد بن ابومر-سلیمان سے نقل کی ہے۔

انہوں نے بیردایت جج بن ابراہیم-شرع بن سلمد-ہیاج بن بسطام کے حوالے سے امام ابوضیفہ سے روایت کی ہے۔

ا مام ابوطیفہ نے عامر بن شرصیل قنعی کے بارے میں سیہ نقل کی ہیں۔ (1478) - سندروايت: (أَيُّوُ حَنِيْفَةَ) عَنْ عَامِوِ بُنِ شُوّا حِيْلَ الشَّعْيَ:
مثن روايت: أَنَّهُ قَالَ يَا نُعْمَانُ إِشْرَب النَّبِيْذَ وَإِنْ

كَانَ فِي سَفِينَةٍ مُقَيَّرَةٍ \*

''انہول نے ( امام ابوطیقہ ہے ) فرمایا: اے نعمان! تم نبیز لیالواگر چہوہ مقیر سفینہ (مخصوص برتن ) میں ہو' ۔

حافظا یوعبدالند حسین بن مجر بین خسر دلیخی نے بیدوایت اپنی''مسند''میں-ابوُضل احمر بن خیرون-ان کے ماموں ابوعلی-ابوعبد الله بن دوست علاف- قاضی عمر بن حسن اشنا فی -عبدالقہ بن احمد بن خبل-ابرا تیم بن سعید جو ہری-ابومعاویہ ضریر کے حوالے ہے امام ابوضیفہ ہے دوایت کی ہے۔

قاض عمراشنانی نے امام ابوطنیفہ تک اپن سندے ساتھداس کوروایت کیا ہے۔

(147) - سندروایت: (اَبُوُ حَنِیْهُ فَهَ) عَنْ نَافِعِ عَنْ امام ابوضیفه نے - نافع کے حوالے ہے - حطرت عبداللہ ابنِ عُمَر دَخِنی اللهُ عَنْهُمَا: بن عَمر ﴿ وَاللّٰهِ عَنْهِ اللّٰهِ عَنْهُ مِوايتُ لَكَ اِي ہِ :

(1475) انحرحه المحصكفي في مسئدالإمام ( 314)-والسطىحاوى في شرح معاني الآثار 223/4-وابن حبار ( 5365)-واحمد 274/1-وفي الاشرية (192)-وابوداود(3696)في الاشرية : مات في الاوعية-والبيهقي في السنس الكبرى 221/10 (1477) خرجه محمدين المحسن الشيباني في الآثار (840)في الاشرية: ماب الاشرية والنهذة والشرب فاتماًومايكره في المشراب

الَّذِي كَانَ يَنْهُدُ فِيهِ لِعَبْدِ اللهِ "

''نافع' حضرت عبدالله بن عمر الله الله كن فيذ تيار كيا كرتے بينے تو وه كى خادمہ ہے كہتے بينے: اس بيس كچھ تحبور مي بھى وال دو كيونكہ بيس صرف اس كونيس في سكتا''۔ مُعْن روايت: آلَه كَانَ يُنبُدُ لَهُ الزَّبِيْ وَقَالَ لِلْحَادِيةِ الْقَبِيْبُ فَقَالَ لِلْحَادِمَةِ الْفِي فِيهِ تَمَوَاتْ فَلِيَّى لَا اَسْتَمْوِنُهُ وَحُدَةً

حافظ طلوبہ ن مجھ نے بیروایت اپن 'مسند' میں -صالح بن احمد شعیب بن ابوب -مصحب بن مقدام- داؤد طائی کے حوالے سے امام ابوضیف نظر کی ہے۔

امام الوصنيف نے - حزائم بن زفر - ضحاک بن مزائم کے حوالم بن زفر - ضحاک بن مزائم کے حوالم بن زفر - ضحاک بن مزائم کے حوالے کے انہوں نے ججھے وہ منکا دکھیا 'جس میں وہ حضرت عبدائنہ ڈٹائٹوئٹ کے نبید تیار کیا کرتے دکھیا 'جس میں وہ حضرت عبدائنہ ڈٹائٹوئٹ کے نبیڈ تیار کیا کرتے

(1478)- سندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَة) عَنْ مُزَاحِم بْنِ زُفَرَ عَنْ الصَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِم آنَّهُ قَالَ: مَنْن روايت: أَذْ حَلَيْي أَبُو عُبِيْدَة مَنْزِلَهُ فَأَرَانِي الْمَجَرَّ

...

حافظ ابوعبد الله حسين بن مجر بن خسر وبلخی نے بیروایت اپنی ''مسند'' میں –عبداللہ بن احمد ابن عراور ان کے بھائی ابوقا ہم بن احمد بن عمر –عبداللہ بن حسن خلال –عبدالرحمٰن بن عمر –مجد بن ابراہیم – ابوعبداللہ محمد بن شجاع ۔حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوهیفیہ سے روایت کی ہے۔۔\*

(وأخرجه) المحسن بن زياد في مسنده (عن)أبي حنيفة ثم قال الحسن بن زياد في مسنده كان أبو حنيفة يأخذ بهذه الأحاديث ويقول لا بأس بشرب نبيذ التمر ونبيذ الزبيب إذا طبخ بالنار ثم يجعل فيه الدردى ثم يترك حتى يشتد فلا بأس بشربه ما لم يسكر منه وما لم يجلسوا حولهم الرباحين كما يصنع الشياطين وكان يكره الاجتماع

وقال الحسن بن مالك سمعت الشافعي يسأل أبا يوسف رضى الله عنهما هل في نفسك شيء من النبيل فقال أبو يوسف كيف لا يكون فينفسي شيء من النبيذ وقد اختلف فيه أصحاب رسول الله صَلَّى الله عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ في نفسي منه مثل الجبال

قال الحسن بن أبي مالك إذا وضع النبيذ وأراد الشارب أن يسكر منه فالقليل منه حرام كالكثير وهو قول أبي حنيفة رضى الله عنه

(1478) اخترجته متحمدين الحسن الشيباني في الآثاور 843) في الاشترية إباب البيذالشديد-وعبدالرزاق ( 16951) في الاشربة : ياب الظروف والاشرية والاطعمة-وابن ابي شيبة 150/7 في الاشرية إباب من رخص في نيبذالجر الاخضر

حسن بن زیاد نے بیردایت اپنی ' مسند' میں' امام ابوحنیفہ کے حوالے ہے روایت کی ہے' پھرحسن بن زیاد کہتے ہیں: امام ابو صنیف نے ان روایات کے مطابق فتو کی ویا ہے۔وہ یہ فرماتے ہیں بھجور کی نبیذیا کھکش کی نبیذ کو پینے میں کوئی حرج نہیں ہے جب آئیں آگ پر یکایا گیا ہو۔اور پھران میں تلجھٹ ڈال دی جائے' پھراہے بوئنی چھوڑ دیا جائے' یہاں تک کہاس میں شدت آ جائے اتو اس میں کوئی حرج نہیں ہے' لیکن شمرط ہیہے کہ بیافشہ آ ور نہ ہواور آ دمی کے اردگرد آ وارہ گردلوگ نہ ہول' جیسے شیاطین کرتے میں کیونکہاس کے لئے اکشے ہونا مروہ ہے۔

حسن بن ما لک بیان کرتے ہیں: میں نے امام شافعی کوسنا۔انہوں نے امام ابو پوسف سے سوال کیا: کیا آپ کے ذہن میں نبیذ کے حوالے ہے کوئی المجھن ہے؟ توامام ابو بوسف نے جواب دیا: میرے ذہن میں نبیز کے حوالے ہے کوئی المجھن کیوں نہ ہو جبکہ اس کے بارے میں صحابہ کرام کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ میرے ذہن میں اس کے حوالے سے بہاڑوں جتنی المجھن ہے۔ حسن بن ابو ما لک بیان کرتے ہیں: جب نبینہ کورکھا جائے اور پینے والے کا ارادہ بیرہو کہاس سے نشہ کرے گا' تو پھراس کی

زیادہ مقدار کی طرح اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہوگی'امام ابوصنیفہ کا بھی یہی قول ہے۔

(1479) - سندروايت : (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ أَبِي عَوْن

مُحَمَّدِ بُن عَبُدِ اللهِ النَّقَفِيِّ عَقُ عَبُدِ اللهِ بُن شَلَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا آنَّهُ قَالَ:

مَنْن روايت: حُرِّمَتِ الْحَمْرُ فَلِيْلُهَا وَكَلِيْرُهَا وَمَا

بَلَغَ السُّكْرَ مِنْ كُلَّ شَوَابٍ\*

امام ابوصنیفہ نے - ابوعون محمد بن عبدالند تقفی - عبداللہ بن شداد کے حوالے سے بدروایت نقل کی ہے۔حضرت عبدالله بن عماس بِنْ فَهُنافر مات ہیں:

''شراب ی تھوڑی یا زیادہ مقدار کوحرام قرار دیا گیا ہےاور ہر تھم کے مشروب میں ہے' جو بھی چیز نشے کی حد تک پہنچ جائے'

اے حرام قراردیا گیاہے'۔

حافظ ابو بکراحمہ بن مجھے بن خالیہ بن خلی کلا کی نے بیروایت اپنی''مند'' میں۔اینے والدمجمہ بن خالیہ بن خلی۔ان کے والد خالیہ بن فلی محمر بن خالد وہی کے حوالے ہے امام ابو حنیفہ ہے روایت کی ہے۔۔\*

ا بوقعه بخاری نے بیروایت - احمد بن محمد بن معید ہمدانی - ابراتیم بن عبدالله بن ابوشیبر (اور ) احمد بن زیاد بزاران دونوں نے- ہوزہ بن ظیف کے حوالے سے امام ابوطنیف سے روایت کی ہے۔

انہوں نے محمہ بن حسن ہزار-ابوہشام رافعی- یجیٰ بن یمان کے حوالے-اے امام ابو صنیفہ ہے روایت کیا ہے جو مختلف الفاظ

قال حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب\*

وه فرماتے ہیں بخمر کو بعینہ حرام قرار دیا گیا ہے۔خواہ اس کی مقدار تھوڑی ہویازیادہ ہواور ہرمشروب میں سے نشہ آور چیز (1479)قدتقدم في (1429)

حرام ہے۔

۔ گورین حس بردارنے اس روایت کوائ طرح - اسحاق بن ابواسرائیل - اسحاق طالقانی - میاج بن بسطام کے حوالے سے امام ابوصفیفہ سے روایت کیا ہے -

انہوں نے بیروایت عبداللہ بن عبیداللہ بن شریح - ابوغالب محمد بن سعید عطار - ابوظن عمر و بن بیٹم قطیع کے حوالے سے اہام ابوضیفہ سے اس کی ماشھ روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت صالح بن احمد بن ابومقائل - احمد بن ملاعب بن حیان - بوذہ بن خلیفہ - امام ابوضیفہ ہے اسے کیلی روایت کے الفاظ کے مطابق روایت کیا ہے:

حرمت الخمر قليلها وكثيرها وما بلغ السكر من كل شراب\*

''شراب کی تھوڑی یازیادہ مقدار کو حرام قرار دیا گیا ہے اور ہر شروب کی وہ حد حرام ہے جونشہ آورہؤ'۔

انہوں نے بیروایت ابو محد ہمدانی عبداللہ بن احمد بن بہلول-اساعیل بن حماد بن ابوضیفہ نے قل کی ہے وہ بیان کرتے ہیں بیروایت میرے داداا ساعمل بن حماد کی تحریر میں ہے میں نے اس میں پڑھا ہے (وہ بیان کرتے ہیں: )میرے دالداور قاسم بیان کرتے ہیں:

امام ابوصنف نے اپنی سند کے ساتھ یہ بات نقل کی ہے: انہوں نے سفر مایا:

حرمت الخمر قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب\*

''خمر'' (یعنی شراب) کی اورتھوڑی اور زیادہ مقدار کواور دیگرمشر وبات میں ہے'جو نشے کی حد تک پہنچے اے حرام قرار دیا گیا ''۔

شخ ابو مر بخاری فرماتے میں: ایک جماعت نے بدالفاظ امام ابو حذیف روایت کے میں:

(ان میں سے ایک) ابیق بن اخر میں ( جبیہ کہ اس بارے میں ) احمد بن گھر بھدائی نے ۔ لیعقوب بن بوسف-نصر بن مزاحم - ابینن کے حوالے سے امام ابوصنیف سے دایت نقل کی ہے۔۔ \*

(ان میں سے ایک ) عبیداللہ بن موی میں (جیبا کہ اس بارے میں ) یکی بن محمد بن صاعد نے - محمد بن عثان بن کرامہ اورابراہیم بن ہائی اوراجہ بن حازم ان سب نے - نبیداللہ بن موی کے حوالے سے امام ابوضیفہ سے روایت نقل کی ہے - - \*

(ان میں ہے ایک) ابو یوسف میں (جیبا کہ اس بارے میں) محمد بن حسن بزار نے - بشر بن ولید-امام ابو یوسف کے حوالے ہے امام ابو مغینیہ ہے روایت نقل کی ہے۔

(ان میں ہے ایک)اسرین عمرہ ہیں (جبیبا کہ اس بارے میں )محمد بن اسحاق سمسارنے - جمعہ بن عبداللہ-اسد بن عمرہ کے حوالے سے امام ابوصفیفہ ہے روایت تنظل کی ہے۔

(ان مل سے ایک) وقر میں (جیسا کر اس سے اس )حمران درون کو وان فی ساید ایم من سیمان و وقر کے والے ت

الم الوضيفه سے روایت تقل کی ہے۔

(ان میں سے ایک )حسن بن زیاد ہیں (جیسا کہ اس بارے میں )احمد بن عمر نجارنے -حسن بن حماد- ابن زیاد کے حوالے سے مام الوحقیقہ سے دوایت تقل کی ہے۔

(ان میں سے ایک) حبان بن علی میں (حبیبا کدائل بارے میں) احمد بن محمد نے - زکریا بن شیبان-ابراہیم بن حبان-ان کے والد کے حوالے سے امام ابوحنیفہ سے روایت نقل کی ہے۔۔\*

(ان میں ہے ایک) نضر بن مجمد ہیں ( جبیبا کہ اس بارے میں ) سعید بن سعود بنیدی نے -عبدالواحد بن حماد-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے-نضر کے حوالے ہے امام ابوحذیفہ ہے۔ واریے نقل کی ہے۔۔ \*

(ان میں سے ایک) سعید بن ابوجہم میں ( جیسا کہ اس بارے میں ) احمد بن محمد-منذر بن محمد-انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے امام ابو حذیقہ سے روایت نقل کی ہے۔

(ان میں ایک) ابوب بن ہائی میں (جیسا کہ اس بارے میں) احمد بن محمد نے منذر بن محمد انہوں نے اپنے والد کے حوالے ام ابوضیفہ ہے والد کے حوالے ہے امام ابوضیفہ ہے وہ ایت نقل کی ہے۔

(ان میں سے ایک) حمزہ بن حبیب ہیں (حبیبا کہ اس بارے میں ) احمد بن مجمد -حمزہ بن حبیب ( کی تحریر ) کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے۔

(ان میں سے ایک) حسن بن فرات ہیں ( جیسا کہ اس بارے میں ) احمد بن مجمہ حسین بن علی ( کی تحریر ) - یجی بن حسن -زیاد بن حسن بن فرات - ان کے والد کے حوالے ہے امام البوعنیفہ ہے روایت کی ہے۔

حافظ طحہ بن تحمد نے بیروایت اپنی''مسند'' ہیں۔ اسحاق بن تحمد بن مروان غزال۔ انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے۔ مصعب بن مقدم کے حوالے سام ابو حذیف سروایت کی ہے۔۔ \*

انہوں نے بیروایت علی بن مجد بن عبید - احمد بن حازم - عبید اللہ این موکی کے حوالے سے امام ابو حفیفہ سے روایت کی ہے۔
انہوں نے بیروایت علی بن مجد بن عبید - احمد بن طاعب - بوذہ بن خلیفہ کے حوالے سے امام ابو حفیفہ سے روایت کی ہے۔
انہوں نے بیروایت علی بن مجد بن عبید - احمد بن حرب - بوذہ این خلیفہ کے حوالے سے امام ابو حفیفہ سے روایت کی ہے۔
ابو عبد اللہ حسین بن مجد بن خسر و بلخی نے بیروایت اپن ' مسند' علی – ابوضل احمد بن حسن بن خیرون - ان کے مامول ابوغلی
با قلمانی - ابوعبد اللہ بن دوست علاف - قاضی عمر بن حسن اشنانی - احمد بن مجمد بن عابت - ان کے دادا مجمد بن عابت - مجمد بن منتج - امام
ابو حقیقہ اور مشایل ناؤ دی کے حوالے سے دوایت کی ہے۔

قاضى عراشنانى نے امام ابوصفيفہ تک ان كى سند كے ساتھ اس كوروايت كيا ہے۔

قاضی ابو کر محد بن عبد الباتی انصاری نے بیروایت - ابوسیس بن مقری - قاضی ابوعبد التدسین بن ہارون بن محرضی - احمد بن محد بن معید - یچی بن زکریا بن شیبان - ابراہیم بن حبان بن عل-انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے - امام ابوضیفہ سے نقل کی

حسن بن زيادنے بيروايت اپني 'مند' عمل امام ابوطنيف القل كى ہے۔

(1480)-سندروايت: (ابسو حَنِيفَةَ) عَنْ مُحَمَّدِ بْن لَيْسٍ عَنْ آبِي مَخْرَمَةَ الْهَمْدَانِيّ:

مَنْ روايت: آنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُسْنَـلُ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ وَآكُلِ ثَمَنِهَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتُ عَلَيْهِمُ الشَّحُومُ فَحَرَّمُوا اكْلَهَا وَاسْشَحَلُوا ٱكُلَ ثَمَنِهَا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ وَشُرْبَهَا وَأَكُلُ ثُمَنِهَا \*

امام ابوصنیفدنے -محمد بن قیس- ابومخر مه بهدانی کے حوالے

ہے بیروایت نقل کی ہے:

'' انہوں نے مفرت عبداللہ بن عمر کھا کھا کو سا'جن ہے شراب کوفر دخت کرنے اور اس کی قیمت کھانے کے بارے میں وریافت کیا حمیا تو حفرت عبدالله بن عمر فی فی ان فرمایا: میس نے نى اكرم منافق كويدار شادفرماتي موع ساب:

''الله تعالی یہود یوں کو ہر با دکرے جب ان پر چر بی کوحرام قراردیا گیا کو انہوں نے اس کے کھانے کو حرام قرار دیا اوراس کی قیت کھانے کو حلال قرار دیا ہے شک اللہ تعالی نے شراب فروخت کرنے کواس کو پینے کؤاوراس کی قیمت کھانے کوحرام قرار

حافظ طحد بن محمد نے بیروایت اپنی 'مسند' میں-احمد بن مجمد بن سعید ہمدانی - احمد بن عبدالله بن صباح -علی بن ابومقا تل -مجمد بن حسن كحوالے امام الوصيف سے روايت كى ب--

قاضی ابو بکر حمد بن عبدالباتی انصاری نے بیروایت- ابو بکراحمد بن علی خطیب بغدادی -حسین بن علی عیمر ی-عبداللہ بن محمد بن عبدالله طوانی - احمدین محمد بین معید به دانی - احمد بن عبدالله بن صباح - علی بن ابوهقاتل - محمد بن حسن کے حوالے ہے امام ابو حفیقہ سے روایت کی ہے۔

(واخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

ا مام محمد بن حسن نے بیروایت کتاب'' الآ ٹار'' میں نقل کی ہے' انہوں نے اے امام ابوطیفہ سے روایت کیا ہے' مجمر امام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کےمطابق فتویٰ دیتے ہیں امام ابوصنیفہ کا بھی بہی قول ہے۔

(1481)- مندروايت: (أَسُوْ حَينيُفَةً) عَنْ جَعْفَرِ بُنِ ا مام ابوحنیفہ نے -جعفر (امام جعفر صادق) بن مجمہ - ان (1480)ئنتقدم في (1439)

(1481)اخرجه اليهقي في السنن الكبري 251/8بـاب العبديقذف حرا-وعبدالرزاق 437/7 (13788)في ابواب القذف;باب العبديفتري على الحر ك والد (امام باقر) ك حوالے سے - حضرت على دُوالله ك بارے میں بیات قل کی ہے:

"انہوں نے ایک غلام کو (زنا کا) جھوٹا الزام عائد کرنے يرُ جِالِيسِ كُورُ بِالْكُواتِ عَيْمٌ ' \_ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

متن روايت: ضَرَبَ عَبُدًا فِي فَرْيَةٍ ٱرْبَعِيْنَ سَوْطًا

حافظ طلحہ بن محمد نے بدروایت اپنی ''مسند'' مل - احمد بن محمد بن معید -محمد بن احمد بن تعیم - بشرین ولید-امام ابولوسف قاضی -

ع حوالے سے امام ابوطنیفہ سے قال ک ہے۔

(1482)-سندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

مُتْن روايت: أنَّ مَعْقَلَ بَنَ مُفُرِن اَتَى عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْسةُ فِي اَمَةٍ لَـهُ زَنَتُ فَقَالَ آجُ لِسَدُهَا خَمْسِيْنَ قَالَ إِنَّهَا لَمُ تُحْصَنْ قَالَ عَبْدُ اللهِ إسْلامُهَا إحْصَانُهَا قَالَ فَإِنَّ عَبُدًا لِي سَرَقَ مِنْ عَبُد لِي آخَرَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ وَمَالُكَ بَعْضُهُ فِي بَعْسِ قَالَ إِنِّي حَلَفُتُ أَنْ لَا آنَامُ عَلَى فَرَاشِ أَبَدًّا أُرِيْدُ الْعِبَادَةَ قَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيْبَاتِ مَا اَحَلَّ

اللهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوْا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴾ قَالَ الرَّجُلُ لَوْلَا هَلِهِ الآيةُ لَمْ اَسْأَلُكَ وَإِنَّمَا

قَالَ ذَٰلِكَ لِلَاَّمَٰهُ كَانَ رَجُلاَّ مُوْسِرًا فَآمَرَهُ أَنْ يُكَيِّمُو بِعِنْق رَقَبَةٍ وَأَنَّ يَّنَّامَ عَلَى فِرَاش "

امام ابوحنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان نے حوالے ہے ہیہ روایت تقل کی ہے-ابراہیم مخفی فرماتے ہیں:

معقل بن مقرن حضرت عبدالله بن مسعود المفقد كے ياس ائی ایک کنر کے سلم میں آئے جس نے زنا کا ارتکاب کیا تھا' توحفرت عبدالله والنون فرمايا : تم اس يهاس كور سالكاؤ

انبول نے کہا: وہ محصد تبیس ب حضرت عبدالله دالله فرمایا:اس کا اسلام اس کا "احسان" ب تو انہوں نے کہا: میرے ایک غلام نے میرے دوس سے غلام سے کوئی چز چوری كرلى مو (تواس كى كيا مزا موكى؟) حضرت عبدالله وللفؤن فر مایا: اس کا ہاتھ خبیں کا ثاجائے گا' کیونکہ تمہارا مال ایک ووسرے كا حصرب عرمعقل نے كہا: من نے بيطف الحايا ہے كدمي بھی بستر پزئیں سوؤں گا میراارادہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ عبادت كرتار مول گائو حضرت عبدالله بن مسعود را نفخت نے فر مایا: (ارشاد بارى تعالى ب:)

''اے ایمان والو!تم ان یا کیزہ چیزوں کو ترام قرار نہ دو'جو الثدنعالي في تمهار ب لئے حلال قرار دي ہيں اور تم حدے زياده نه بردهو کیونکہ اللہ تعالی حدے زیادہ تجاوز کرنے والوں کو پہند

ال مخص نے کہا:اگر یہ آیت نہ ہوتی او میں آپ ہے

سوال نہ کرتا ان صاحب نے میہ بات اس لئے کہی تھی کدوہ ایک خوشحال مخفس تھے تو حضرت عبداللہ بن مسعود ڈالٹونز نے انیس میہ مہدایت کی کدوہ ایک غلام آزاد کرے کفارہ ادا کردیں اور اپنے بہتر پرسویا کریں۔

> (اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وهو قول ابو حنيفة وبه ناخذ الافي خصلة واحدة لان الحدود لا يقيمها الا السلطان فاذا زني العبد او الامة كان السلطان هو الذي يحددون المولى\*

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے۔ توانہوں نے اس کوامام ابوطنیف روایت کی ہے۔ پچر امام محمد فرماتے ہیں: امام ابوطنیفہ کا بھی یکی قول ہے اور بم اس کے مطابق فق کی دیتے ہیں۔ البتہ ایک صورت کا معاملہ مختلف ہے اور وہ یہ کہ معدود کا اجراء صرف عالم وقت کرسکتا ہے کیس جب غلام یا کنیز زنا کا ارتکاب کریں تو ان کوسز ابھی عالم دے گا ان کا آثانہیں وہ یہ گا۔

> (1483)- مندروايت: (أَبُو ْ حَنِيْفَةَ) عَنُ جَعْفَرَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيٍّ بُنِ الْحُسَيْنِ بُنِ عَلِيٍّ بْنِ آبِي طَالِبٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمْ عَنْ عَلِيٍّ آنَّهُ قَالَ:

مَّتن روايت: حَدُّ الْمَمْلُوكِ إِذَا قَذَفَ نِصْفُ حَدِّ الْحُدُّ \*

امام ابو حنیفہ نے - امام جعفر (صادق) بن محمد (باقر) بن علی ( زین العابدین) بن (حضرت امام) حسین بن (حضرت) علی بن ابو طالب کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے: حضرت علی الشائی فو ماتے ہیں:

''غلام جب زنا کا انرام لگائے' تو اس کی حدیہ ہے کہ اس بِرَآ زَادِّخِصْ کی نصف صد جاری کی جائے''۔

(1483)اخرجه ابن ابي شبية 4383/28217)في الحدود:في العبديقذف الحوكم يضرب؛-وعبدالرزاق 437/7(1378)باب العبديفتري على الحر-والبهيقي في السنن الكبري/25/28في الحدود.باب العبديقذف حرا

کوامام الوحنیفے ہے دوایت کیا ہے۔

انہوں نے بیروایت ایوقائم بن احمد بن عر–عبداللہ بن حسن خلال-عبدالرحمٰن بن عمر محمد بن ابرا تیم – ایوعیداللہ محمد بن شجاع -حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے۔

حسن بن زیاد نے میردوایت اپنی مسند عمین امام ابوحنیفہ سے روایت کی ہے۔

(1484)- سندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ صَالِح بنِ حَيْ عَنْ الْفَصْلِ بْنِ مُحَقَّدِ بْنِ عَلِيّ الْهَمُدَانِيّ آلَهُ سَمِعَ عَلِيًّا رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ:

مَثْنُ روايت: وَقَدْ رَجَمَ شُرَاحَةَ الْهَمْدَائِيَّةَ هَيْئُنَا لَهَا لَا تُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهَا اَبَدًا "

امام ابوضیفد نے - صالح بن می کے حوالے ہے فضل بن علی بن بمدانی کے بارج میں یہ بات نقل کی ہے: انہوں نے حضرت علی دائشتہ کو سا:

انہوں نے ' مشراحہ بھدائیہ'' کوسٹگسار کرداتے ہوئے ہیکہا: اس کے لئے مبار کباد ہے کداب اس سے اس گناہ کے بارے میں موال نہیں کیا جائے گا۔

حافظ طحہ بن گھرنے بیروایت اپنی'' مند'' میں - ابوعہاس احمہ بن عقدہ - احمہ بن عبداللہ بن صباح - احمہ بن لیعقو ب-عبد العزیز بن خالد کے حوالے سے امام ابو صنیفہ نے فٹل کی ہے۔

(1485)-سندروايت: (أَبُو حَنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ روايت فَلَى: دوايت فَلَى ب-ابراتِيمُ فَعَيْر مات بين: دوايت فَلَى ب-ابراتِيمُ فَعَيْر مات بين:

مَنْنُ روايت: اَللَّوَطِئُ بِمَنْزِلَةِ الزَّانِيُّ \*

روایت نقل کی ہے-ابراہیم خمخی فرماتے ہیں: '' قوم لوط کا ساتھل کرنے والا مختص زنا کرنے والے کے تھم میں ہے''۔

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ اذا كان محصناً رجم وان كان غير محصن جلد\*

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآثار' میں نقل کی ہے' انہوں نے اے امام ایوطنیفہ ہے روایت کیا ہے' پھرامام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فوٹی دیتے ہیں' جب وہ محسن ہو تو اے سنگسار کیا جائے گا اور اگر غیرمحسن ہو تو اے کوڑ ہے (1484)ا محسوجہ الطحاوی فی ضرح معانی الآثار 1403ء واحمد 93/1ء والنسانی فی الکبری (7141م) وابوالفاسم البغوی فی الجعدیات (505) وابونعیم فی العملیة 329/4 والعاکم فی المسئدر کے 365/4

(1485)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار( 616)-عبدالرواق/363/363)باب من عمل عمل قول لوط -والبيهقي في السنن الكبوك 233/8في الحسدود: بداب ماجاء في الحدالوطي -وابن ابي شيبة 493/5(28333) في المحدود: في اللوطي حدكحدالزاني

لگائے جا تیں ہے۔

(1486)-سندروايت: (أَبُـوُ حَيْيَفَةَ) عَنُ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ أَلَّهُ قَالَ:

مَنْنَ روايت مَنْ قَدْق بِاللَّوَطِيَّةِ صُوبَ بِالْحَدِّ

امام ابوصنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے ہے ہے روایت نقل کی ہے- ایرائیم پختی فریاتے ہیں: '' چوشن تو ملوط کے ہے کمل کا کئی پرجھوٹا الزام لگائے' تو اس پرصد جاری کی جائے گ''۔

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وهو قولنا اذا بين اما اذا قال يا لوطي فهذه لها مصدر غير القذف فلا نحده حتى يبين \*

امام محد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوطنیف روایت کیاہے مجرامام محد فرماتے ہیں: ہمارا بھی بھی تول ہے جب کہ بیرجم ٹابت ہوجائے لیکن جب اس نے بیکہا: اسے قوم لوط کا ساتمل کرنے والے ابق اب اس کا مصدر' مدوقذ ف سے مختلف ہے تو اب ہم اس پر صوفذ ف جاری نہیں کریں گے؛ جب تک وہ بیان نہیں کرویتا۔

امام ابوصفیفہ نے - حماد - ولید بن عبداللہ بن جمیع زمری کوئی کے حوالے ہے - حصرت ابوطفیل واجلہ بن اسقع دفائقٹو کا مید بیان نقل کیا ہے:

'' آیک مرحبہ ایک خاتون اپنی بھائیوں کے ساتھ نگلی تو ان لوگوں نے سواری کے حوالے سے ترجی سلوک کیا ' پچر کھانے کے حوالے سے اسے بھوکا رکھا' چنے کے حوالے سے اسے پیاسا رکھا' جب اس خاتون کوشد پید شقت لاحق ہوئی' تو وہ واپس چلی مجنی' راستے میں اس کی ملاقات بحریوں کے ایک چجو ان گاٹا تو جوئی' اس نے اس چرواہے سے چنے کے لئے پچھ ما نگاٹا تو چرواہے نے افکار کردیا اور پیشر طاعا کدکی کدوہ اپنے آپ پہاس کو خابود سے گی' تو عورت نے ایسانی کیا' چرواہے نے اس کے ساتھ زنا کرلیا' وہ عورت جب شہر میں داخل ہوئی' تو وہ حالمہ ہوچی' تھی' اس کے بھائی حضرت بحر بین خطاب ذائونہ کے باس اسے لے کر ب مندروايت: (اَبُو حَنِيقَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ الْمُولِيِّ الْمُولِيِّ مَنْ حَمَّادٍ عَنْ الْمُولِيِّ عَنْ الْمُولِيِّ اللَّهُ وِي الْكُولِيِّ عَنْ اللَّهُ فَعَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ فِي عَنْ اللَّهُ فَعَ اللَّهُ اللَّهُ فَعَ اللَّهُ فَعَلَى اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْم

مُمْنُن روايت: أَنَّ رَضُواَ قَ خَسْرَ جَسَتُ مَعَ إِخُوةِ لَهَا فَاسْتَ أَثُرُوا بِالْحَمْكَانِ ثُمَّ بِالطَّعَامِ فَاجَاعُوهَا وَاسْتَمْقَاهُ أَلَمَّا بَلْغَهَا الْجُهُدُ رَجَعَتُ فَلَقِيهَا وَالِيهَ الْجُهُدُ رَجَعَتُ فَلَقِيهَا وَالِيهَ الْحُهُدُ رَجَعَتُ فَلَقِيهَا وَالْحَدِينَةَ خُلُلُى نَفْسِهَا فَفَعَلَتُ وَوَقَعَ عَلَيْهَا وَقَدِمَتِ الْمَدِينَةَ خُلُلُى فَاتِي بِهَا إِخُوتُهَا عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَلَيْ مَالِمَ الْمُحَلَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَلَيْكَ الْمُحَلَّابِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَلَيْكَ الْمُحَلَّابِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَلَيْكَ الْمُحَلَّابِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَلَيْكُوا الْحَلَّابِ وَالْمَ يَكُمُ عَلَيْهَا الْحَلَّابِ وَلِيلًا الْحَلَّابُ وَلَيْلِيلًا الْحَلَّابِ وَلَيْمَ وَلَمْ يَكُمُ عُلَيْهَا الْحَلَّابِ وَلِيلًا الْحَلَّابُ وَلِيلًا الْحَلَّابُ وَلَمْ يَكُمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهَا الْحَلَّابِ وَلَمْ يَكُمُ عُلَيْهَا الْحَلَّابِ وَلِيلًا الْحَلَّابُ وَلَا لَهُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَلَوْمَ يَلُولُونَ وَلِلْكُونُ وَاللَّهُ وَلَيْلُونَ اللهُ عَنْهُ وَلَوْمَ عَلَيْهَا وَلَمْ يَكُونُ وَلِلْكُونُ وَلَيْلًا وَالْمُ يَلُولُونَ اللهُ عَنْهُ الْمُعْلَى اللهُ عَنْهُ الْمُعْلَى اللهُ عَنْهُ الْمُعَلَّالِ وَلَا لَهُ الْمُعْلَى اللهُ عَنْهُ الْمُعَلِّي وَلَالِكُونَ وَلِلْكُونَ وَلِلْكُونَ وَلَالِكُونُ وَلَعْلَالُهُ وَلَمْ يَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْمَ عَلَيْهُ الْمُعْلِقُونُ وَلَعْلَالُونُ وَلَعْمَوْلُونُ الْحَطَلُونِ وَعِيلًا الْعَلَالُونُ وَلَعْلَى الْمُعْلَالِ وَلَعْلَى اللّهُ عَنْهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ وَلَالِكُ وَلَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُونُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُونُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُونُ الْمُعْلِقُونُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُونُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُونُ الْمُعْلِقُونُ الْمُعْلَى الْمُعِلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَقُلِلْ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى ال

(1486) اخرجه محمدين الحسن الشبياتي في الآثار (626) في الحدود باب حداللوطي-وابن ابي شيبة 534/9 (1487) اخرجه عبدالرزاق 407/8/1365) باب الحدفق الضرورة -والبهيقي في المسن الكبرك 235/8 في الحدود: ياب من زني

ياهرامة مستكرهة

آئے تو اس خاتون نے پوری صور تحال ذکر کی تو حضرت عر بلاتھنے نے اسے چھوڑ دیا اور اس پر صد جاری نیس کی'۔

حافظ طلحہ بن مجمہ نے بیروایت اپنی ''مسند'' ہیں - ابوعباس احمہ بن عقدہ - احمد بن محمد بن عبید منیثا پوری - احمد بن جعفر -انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے -ابراہیم بن طہمان کے حوالے سے امام ابو صنیفہ نے قبل کی ہے۔

امام ابوحنیف نے -عطاء بن ابی رہاح کے حوالے سے سے روایت نقل کی ہے - حضرت جاہر بن عبداللہ ڈیجھٹنا بیان کرتے ہیں :

یں.

"تی اکرم مُلَّا ﷺ نے کشش اورانگور کی تقیع (یعنی ملا کرتیار کی ہوئی نید ) تیار کرنے ہے کہورکو کی ہوئی اور تئار کرنے ہے منع کیا ہے اور خشک اور تازہ مجورکو ای طرح تیار کرنے ہے منع کیا ہے "۔

(1488)-سندروايت: (اَبُوْ حَنِيْفَقَة) عَنْ عَطَاءِ بُنِ
اَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُما:
مَثْنِ رُواْيِت: اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ
وَسَلَّمَ نَهُى عَنِ الزَّبْهِ وَ التَّمْرِ نَقِيْعًا وَعَنِ الْبُسْرِ
وَالتَّمَرِ كَذَٰلِكَ\*

حافظ طلحہ بن مجھ نے بیروایت اپنی''مسند''شں-احمہ بن مجر بن سعید جعفر بن مجر بن مروان-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ے-ابوغا قان بن تجائ کے حوالے ہے امام ابوضیفہ نے قل کی ہے۔

ابوعبداللہ حسین بن محمد بن خسر و نے بیر دارے اپنی'' مسند' میں۔ ابونضل احمد بن خیرون۔ ان کے ماموں ابو کلی با قانی ۔ ابوعبد اللہ بن دوست علاف- قاضی عمر بن حسن اشنائی -جھفر بن محمد بن مروان- انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے۔ ابو خاقان بن حجاج کے حوالے سے امام ابوحلیفۂ اورصعر لے لیکل کی ہے۔

قاضى عمراشنانى نے امام ابو حذیفہ تک نہ کورہ سند کے ساتھ اس کوروایت کیا ہے۔

۔ امام ابو حنیفہ نے -جماد بن ابوسلیمان-ابراہیم تخفی کے حوالے سے علقمہ کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے:

''ان ہے آ دمی کی بیوی کی کنیز کے بارے میں دریافت کیا گیا' تو انہوں نے فرمایا: میں اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ میں (1489)- سندروايت: (أَبُوْ حَيْبُفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْوَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ:

مُمْنَن روايت الله سُسِلَ عَنْ جَارِيَة إِمْرَ آتِهِ فَقَالَ مَا السَّلِي إِلَيْهِ إِمْرَ آتِهِ فَقَالَ مَا السَّلِي إِلَيْهَا النَّيْتُ أَوْ جَارِيَةَ عَوْسَجَةً وَعَوْسَجَةً

(1488)/خرجه الحصكفي في مسندالامام (426)-وابن حبان (5379)-وابن ماجة (3395)في الاشربة :باب النهي عن الخليطين -ومسلم (1986)(17)و(19)في الاشوبة :باب كراهية انباذالتمروالزبيب مخلوطين - وابوداود ( 3703) في الاشربة :باب في الخليطين-والبيهقي في السنن الكبرى 306/8-واحمد294/3

(1489)اخبرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار( 628)في الحدود:باب من اتي فرجّاًيشهوة –وعبدالرزاق ( 13462)–و ابن ابي شيبة1/10في الحدود:باب الرجل يقع على جارية امرأته

مِنْكُبُ حَيَّةٍ

اس کی کنیز کے ساتھ صحبت کرتا ہول یا عوجہ کی کنیز کے ساتھ کرتا مون ' ـ ( يعني دونو ل ميس كو كي فرق نبيس دونو ل ممنوع بيس ) راوی بیان کرتے ہیں عوجہ قبیلے کے بڑے تھے۔

(أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار (عن) أبي حنيفة ثم قال محمد وهو قول أبي حنيفة وقولناجارية امراته وغيرها سواء الاآتُّه اذا اتاها على وجه الشبهة درانا عنه الحد وكذلك بلغنا عَنُ على بن ابو طالب وابن مسعود ثم روى محمد عَنْ سفيان الثوري عَنْ مغيرة الضبي عَنْ الهيشم بن بدر عَنْ حرقوص عَنُ امير المؤمنين على بن ابو طالب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ انه اتته امراته يعني امراة حرقوص فقالت زوجي وقع على جاريتي فقال صدقت هي ومالها لي فقال اذهب فلا تعد \* قال محمد درا الحد عنه لانه ادعى شبهة \*

امام محمد بن حسن شیبانی نے میروایت کتاب' الآثار' میں امام ابوضیفہ ہے روایت کی ہے۔ پھر امام محمد فرماتے ہیں: امام ابوحنیفہ کا بھی یہی تول ہے۔

آ دمی کی بیوی کی کنیز یااس کےعلاوہ کی بھی کنیز کے بارے میں ہمارافتو کی ایک ہی جیسا ہے کیکن جب مرونے کنیز کے ساتھ سی شبر کی وجہ ہے صحبت کی ہواتو ہم اس سے حدکو برے کردیں گے۔

حضرت علی بن ابوطالب ڈلٹھٹٹا ورحضرت عبداللہ بن مسعود ڈلٹٹٹؤ کے حوالے ہے اس کی ما مندروایت ہم تک پیٹی ہے۔ مچرامام محمد نے اپنی سند کے ساتھ امیرالمؤمنین حضرت علی بن ابوطالب ڈانٹنز کے بارے میں بیدوایت نقش کی ہے: ایک خاتون یعنی حقوص کی اہلیہ اُن کے پاس آئی اور یولی: میرے شوہر نے میری تنیز کے ساتھ محبت کر لی ہے تو حرقوص نے کہا: پر ٹھیک کہدرہی ہے اس کا مال میرا مال ہے تو حصرت علی بڑھنٹو نے فر مایا: تم جا وُاوردو بارہ ایسانہ کرنا۔

ا مام محمد فرماتے ہیں: حضرت علی ڈاٹنڈنے اس سے صدکواس لیے پرے کیا تھا' کیونکہ اس نے شبہ کا دعویٰ کیا تھا۔

حضرت عمر بن خطاب المنافظة فرماتے ہیں:

" جہال تک تم ہے ہوسکے مسلمانوں سے صدود کو برے کرو ٔ کیونکہ حاکم وقت کا معاف کرنے میں غلطی کر جانا 'اس ہے زیادہ بہتر ہے کہ وہ سزا دینے میں فلطی کر نےاور جب تم سی

(1490)-سندروایت: (أَبُوْ حَنِیْفُة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ امام ابوضیفہ نے - حماد- ابراہیم تخبی کے حوالے سے بیہ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ آنَّهُ روايت اللهُ عَنهُ آنَّهُ دوايت الله عَنه

> مُمَّن روايت: إِذْرَؤُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَ طَعُتُمْ فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِءَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ آنُ يُنخُ طِءَ فِي الْعَقُوبَةِ فَإِذَا وَجَدُتُمْ لِلْمُسْلِم

(1490)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (630)في المحدود:باب درء الحدود- وعبدالوازق( 13641)- وابن ابي شيبة567/9في الحدود إباب في درء الحدو دبالشبهات

### مسلمان کے لئے کوئی گنجائش یاؤ ' تواس ہے سز اکودور کردؤ'۔

مَخْرَجًا فَاذْرَءُ وْ عَنْهُ

حسن ابن زیاد نے بیروایت این 'مسند' میں امام ابوطنیفہ نے قتل کی ہے۔

امام ابوحنیفہ نے - حمادین ابوسلیمان کے حوالے ہے یہ (1491)- مندروايت: (أَبُو تحيينُفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ روایت نقل کی ہے-ابراہیم تخی فرماتے ہیں:

براهِيم. متن روايت آنَّهُ قَالَ فِي جَلْدِ الْحُرِّ يُفَرَّقُ عَلَى '' آ زاد شخص کوکوڑے لگانے کے بارے میں میہ بات نقل کی ہے: وہ اس کے متفرق اعضاء پرلگائے جا کیں گئے'۔

حافظ ابو بكراحمه بن محمد بن خالد بن خلي كلاعي نے بيروايت اپني "مند" من اينے والدمجمہ بن خالد بن خلي -ان كے والد خالد بن ظی۔ محمد بن خالد وہبی کے حوالے ہے ٰ امام ابوطنیفہ ہے روایت کی ہے۔

حافظ ابوقائم عبدالله بن مجمه بن ابوعوام سغدي نے بيروايت اپني''مند'' ميں – ابوجعفر احمد بن مجمه بن سلامه طحاوي – سليمان بن شعیب کیمانی-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے۔ محمد بن حسن کے حوالے سے امام ابوطیفہ سے روایت کی ہے۔

حافظ حسین بن مجمہ بن خسرونے بیدروایت اپنی' مسند' میں – ابوقاسم بن احمہ بن عمر –عبداللہ بن حسن خلال –عبدالرحمٰن بن عمر – مجرین ابرا تیم بن حبیش - ابوعبدانڈ محمرین شجاع بھی ۔حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوطنیف ہے روایت کی ہے۔

ام محد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب "الآثار" میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصیف سے روایت کیا ہے۔

(1492) - سندروایت: (أَبُوْ حَيْنَفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المام الإطنيف في حماد بن الوسليمان كي حوال سي روایت نقل کی ہے-ابراہیم کفی فرماتے ہیں: اِبُرَاهِيْمَ آنَّهُ قَالَ:

مَتْنَ روايت إذا قالَ الرَّجُلْ لَسُتُ لِفُلانٍ فَلَيْسَ "جب كوئى فخص به كمين فلال كے لئے ميں كھ فہيں بول تواس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی''۔

امام تحد بن حسن نیمانی نے بروایت کتاب الآثار معین نقل کی ہے انہوں نے اسے امام ایوضیفہ سے روایت کیا ہے۔ (1493)- سندروايرت (أبو حَينَفة) عَنْ الْهَنَّم بن المام الوصيف في الله المام الموصيف في المام المعلم

(1492) اخرجه محمدين الحسن الشبياني في الآثارز 632)في الحدود باب درء الحدود-وانن ابي شبية 63/10 في الحدود.بات

في الرجل يقول للرجل:لست بابن فلانة-وعبدالرزاق(13735)عن الشعبي (1493) احرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (624) - وابن ابي شيبة 508/5 (28498) في الحدود: من قال لاحدعلي من اني

مهيسمة فللت وقداخر - الويعلي في السندر 5987)عن ابني هريبر دققال -قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر وقع على لهيمة فاقتلو هامعه

آبِي الْهَيْشَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ

مُثْن روايت الله ألتى برَجُلٍ قَدْ وَقَعَ عَلَى بَهِيْمَةٍ فَدَرَا عَنْهُ الْحَدَّ وَالْعَ عَلَى بَهِيْمَةٍ

کے حوالے ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رفاعد کے بارے میں سید. روایت نقل کی ہے:

" حضرت عمر بن خطاب بالتفاك ياس ايك ايما مخص لايا گیا'جس نے کسی جانور کے ساتھ زیادتی کی تھی' تو انہوں نے اس سے سزاکو مرے کردیا اور جانور کے بارے میں علم ویا کہ اے جلادیا جائے''۔

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیدروایت کتاب'' الآ ثار'' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصیفہ (کافٹوئے سے روایت کیا ہے۔ امام ابوحنیفہ نے - عاصم بن ابونجود - ابورزین کے حوالے ے بدروایت نقل کی ہے:

حضرت عبدالله بن عباس بالفنافر ماتے ہیں: " جو تحف جانور کے ساتھ برافعل کرتا ہے اس پر حد جاری (1494)- مندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ عَاصِم بْن اَبِي النُّجُوَدِ عَنْ اَبِي رَزِيْنِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا آنَّهُ قَالَ: متن روايت ِمَنْ أَتَى بَهِيْمَةً فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ \*

المام محمد بن حسن شیبانی نے بیدروایت کتاب 'الآثار'' میں تقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیف سے روایت کیا ہے۔ (1495)- مندروايت: (أبُسؤ حَسِينَفَةَ) عَنْ أبسي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ آنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مُتَن روايت: أنَّ لِللَّهُ مُسْلِمِيْنَ فِي كُلْ يَوْم جَزُوُرًا وَلاَّلِ عُسَمَـرَ فِينِهِ الْمُعِنَّقُ وَآنَّتُهُ لَا يَقُطُعُ لُحُوْمُ هَذِهِ

الإبل مِنْ بُطُونِنَا إِلَّا النَّبِيْذُ الشَّدِيْدُ"

امام ابوحنیفہ نے - ابواسحاق سبعی عرو بن میمون کے حوالے سے بیدوایت مقل کی ہے: حضرت عمر بن خطاب دالفنافر ماتے ہیں: ''مسلمانوں کے لئے روز اندایک اونٹ قربان کیا جائے گا

اور اس میں ہے'' عمر'' کے گھر والوں کے لئے بھی حصہ ہوگا' تمہارے پیٹ میں' اونوں کے اس گوشت کوصرف تیز نبیذ ہی

(1494) اخرجه محمدين الحسن الشياني في الأثارر 625)-وعبدالور اق 366/7 (13497)باب الذي يأتي البهيمة -وابن ابي شيبة 8552)5/10)في المحدود: يناب من قال. لاحدعلي من اتي بهيمة -والبيهقي في النسن الكبري 234/8في الحدود: ياب من الي

(1495)اخرجه محمدس الحسن الشيباني في الآثار، 834)والبطحاوي في شرح معاني الآثار 218/4-والبيهيقي في السني الكبرى 299/8-والدارفطني 259/4-واين الى شيئة 78/5 (23865)في الاشربة:في الرحصة في النبيذو من تركه حافظ طیرین جمرنے بیروایت اپنی' مسند' بیس-احمرین مجمدین معید-قاسم بن مجمد-ولیدین تماد-حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابو عنیقہ سے دوایت کی ہے۔

حافظ کہتے ہیں: امام ابو یوسف اور اسد بن عمرونے اس کوامام ابوضیفے روایت کیا ہے۔

حافظ محمد بن مظفر نے بیروایت اپنی' مسند' ہیں۔محمد بن ابراہیم -محمد بن شجاع کبھی -حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوحلیف سے دواجت کی ہے۔

انہوں نے بیدروایت ابوقاسم بن احجہ بن عمر –عبدالقد بن حسن خلال –عبدالرحمٰن بن عمر محجہ بن ابراہیم بن حیش مسجحہ بن شجاع تلجی – مسن بن زیاد کے حوالے ہے امام ابوصنیفہ ہے روایت کی ہے۔

حسن بن زیاد نے بیدوایت اپنی 'مسند' میں امام ابو صنیفہ رٹائٹیڈے روایت کی ہے۔

(1496) - سندروایت : رابُوْ حَنِیفَةَ) عَنْ الْوَلِیْدِ بْن الم الوطنیف نے - ولیدین سرلی مخرومی (جوعمروین حریث

سَوِيْعِ الْمَخْزُوْمِيّ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ حُرِيْثِ الْكُوْفِيّ لَوَىٰ كَعْلام بِين ) كوالے عضرت الس بن مالك الناشؤ

متن روايت اتَّهُ كَانَ مَشْرَبُ الطَّلاءُ عَلَى النِّصُفِ \* '' ووطلاءاس وقت پيتے تھے جب وہ نصف باقی رہ جاتا

•••—

حافظ طلحہ بن مجمد نے بیروایت اپنی' مسند'' میں - ابوعها س احمد بن مقدہ - یکی بن رقیع برجمی -محمد بن عاصم - بوسف بن خالد کے حوالے ہے امام ابوعنیقہ ہے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت ابوعماس بن عقدہ علی بن عبیدُ ان دونوں نے - پیٹم بن خالد- ابوقیم کے حوالے ہے امام ابو صنیفہ ہے وایت کی ہے۔

روی ہے۔ ابوعبدالقد حسین بن مجر بن ضرو کمنی نے بیروایت اپنی 'مند' بھی۔ابوسعداحمہ بن عبدالجیار۔ قاضی ابوقائم توفی ۔ابوقائم بن ثلاج ۔ابوعباس احمد بن عقدہ -عبداللہ بن ابراہیم بن قتیبہ ۔ابوعلاء بن عمر -سعید بن موکی کوفی کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔

قاضی ابویکر مجتر بن عبدالباقی انصاری نے بیروایت- ہناو-ابرا ہیم- اپوسن- ابویکر شافعی - احمد بن اسحاق بن صار کے - خالد بن خداش-خویل صفار کے حوالے سے امام ابوحنیفہ سے دوایت کی ہے۔

امام محد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب" الا فار عمل نقل کی ہے انہوں نے اسے امام ابوضیفہ بیستینے سے دوایت کیا ہے۔

# اَلْبَابُ الْحَادِي وَالشَّكَاثُونَ فِي السُّرُقَةِ

## اکتیسواں باب: چوری (کی سزا) ہے متعلق روایات

(**1497**)- *سندروايت*: (اَبُـوْ حَيْنِفَةَ) عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبُـدِ الرَّحْمَانِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ:

مَثْن روايت: كَانَ تُفْطَعُ الْيَدُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ

امام ابوصیفے نے - قاسم بن عبدالرحمٰن - ان کے والد کے حوال کے والد کے حوالے سے بداللہ بن محود ڈائٹندیان کرتے ہیں:

'' نِي اکرم ﷺ کے زماند اقدس میں دس ورہم ( کَي چورک کی وجہ ہے ) ہاتھ کاٹ دیاجا تا تھا''۔

ا بوقیر بخاری نے بیروایت-صالح بن منصور بن نصر صغانی - ان کے دادا- ابومقائل کے حوالے ہے امام ابوحنیفہ ہے روایت ل ہے۔

انہوں نے بیروایت احمد بن محمد بھانی -حسن بن حماد بن تکیم -انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے- خلف بن پاسمین کے حوالے ہے امام اپوطنیڈ ہے ووایت کی ہے۔

انبول نے بیروایت محد بن ابومقائل - انبول نے اپنے والد کے حوالے ہے - ابوطع کے حوالے سے امام ابوطیف سے روایت کی ہے۔

حافظ کی بن مظفر نے بیروایت اپنی ''مسند'' میں - احمد بن محمد بن سعید بهدانی -حسن بن حیاد بن حکیم -سلمہ بن عبدالرصن تر ندی - انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے - خلف بن یاسین کے حوالے نے امام ابو صنیفہ ہے روایت کی ہے ۔ ۔ \*

قاضی عمر بن حسن اشانی نے بیردوایت-ابوحسن بن علی بن مالک-ابوسالم بن مغیرہ-محمد بن حسن کے حوالے سے امام ابو حیف سے روایت کی ہے۔

ابوعبدالند تسین بن محمد بن خسر و بخی نے بدروایت اپنی ' مسئد' میں – ایونفشل احمد بن خیرون - ان کے مامول ابوعلی با قلانی -ابوعبدالند بن دوست علاف – قاض عمر بن حسن اشانی کے حوالے کے امام ابوعیفیة تک ان کی سند کے ساتھ روایت کی ہے۔

(1497) حرجه محمدين الحسن الشياني في الآثار (268) - وابويوسف في الحراج 182 - وعبدالرزاق 23/100 1890 في الملطة باب في كم تقطع يدالسارق - والطيراني في الكبير ( 9742) - وابن ابي شينة 3/73/5 (28097)في الحدود: من قال لاتفعع في اقل من عنسرة دراهم - والبهيقي في السنن الكبري 260/8 - والمطحاري في شرح معاني الآثار 167/3 في الحدود - حالمقدارالذي يقطع فيه السارق

انہوں نے بیردوایت ابوفضل احمد بن تیرون-ابونلی بن شاذ ان-ابونصر احمد بن اشکاب-عبداللّٰد بن طاہر قزویتی-اساعیل بن وَبِوَرُو نِی حَمِد بن حَسن کے حوالے سے امام ابوضیفہ سے روایت کی ہے۔۔\*

امام محمر بن حسن شیرانی نے بید دایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے'انہوں نے اس کوامام ابوحنیفہ سے روایت کیا ہے۔

(1498) - سندروايت: رابسُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المام الرحنيف في - جماد بن الوسليمان كروالي سير المواهِيمَ : دوايت قُل كي - الرابيم خي فرمات بن:

متن روایت: أَنَّ النَّبِّ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَالل

قَالَ اِبْرَاهِیْمُ کَانَ نَمَنُ الْمَجَنِّ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ " ایرانیمَنْ بیان کرتے ہیں: (اس زمانے میس) و هال کی قیت وال در جم تھی '۔

حافظ حسن بن محمد بن خسرونے بیر روایت اپنی '' مسند' میں - ابوقائم بن احمد بن عمر - ابوقائم عبد الله بن حسن طال - عبد الرحمٰن بن عمر - محمد بن ابرا تیم بن خیش - ابوعبدالقد محمد بن شجاع کیلی حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابو صنیفہ سے روایت کی ہے۔ امام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآ ثار'' میں فقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابو صنیفہ سے روایت کیا ہے۔ حسن بن زیاد نے بیروایت اپنی' مسند'' میں' امام ابو صنیفہ کی شیئز سے دوایت کی ہے۔

> (1499) - سندروايت: (اَبُوْ حَينِفَةَ) عَنْ يَعْنى بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنْ اَبِسى مَاجِدِ الْحَنَفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ:

> مَنْ روايت: انسَهُ حَدَّفَهُمْ اَنَّ اَوَّلَ حَدِ اَقْيْمَ فِي الْهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الْهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَانَّهُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ

امام الوصف نے کی بن عبداللہ کے حوالے ہے۔ ابو ماجد حقٰی کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن معود رہائٹوز کے بارے میں بدیات قل کی ہے:

انہوں نے ان لوگوں کو یہ بتایا: اسلام میں سب ہے پہلی صد جب جاری کی گئی تھی اس کی صورت یہ تھی کہ ایک مرتبہ ایک چورکو نبی آرم من تالیق کے کا سال کیا نبی آرم من تالیق کے کا حالے کیا تھی اس کا ہا تھی کا تا جائے لگا جب اے لے کرجائے گئے تو تی اگر من من تھا تھے کے ہوا میں اور جسے آپ کو اختبائی تنکیف بوئی ہے لوگوں نے دریافت کیا: یار سول اللہ ایول محسوس تو رہا ہے نہیں بار سول اللہ ایول محسوس تو رہا ہے نہیں ارس من تا تیک کے بات آپ پرگراں گزری ہے نبی اکرم من تا تیک کے بات آپ پرگراں گزری ہے نبی اکرم من تا تیک کے بات آپ پرگراں گزری ہے نبی اکرم من تا تیک کے بات آپ پرگراں گزری ہے نبی اکرم من تا تیک کے بات آپ پرگراں گزری ہے نبی اکرم من تا تیک کے بات آپ پرگراں گزری ہے نبی اکرم من تا تیک کے بات کے بیک کے بات کے بیک کے بات کے بیک کے بات کے بیک کے

<sup>(1498)</sup> اخترجه محمه بين التحسن الشبياني في الآثار ( 638) في المحدود: باب حدمن قبطع الطويق اوسرق -وعبدالرزا في ( 1895) - وابن ابي شينة 475/94 في الحدود: باب من قال لاتقطع في اقل من عشرة دراهم ( 1499) قدتقدم في (1472)

َلْقَلَا كَانَ هَٰذَا قَبَلَ أَنُ يُّوْنَى بِهِ فَإِنَّ الْإِمَامَ إِذَا رُفِعَ إِلَيْهِ الْحَدُّ فَلَيْسَ يَنْبَعِى لَهُ أَنْ يَّلَاعَهُ حَتَّى يُمُضِيَهُ ثُمَّ لَلَا ﴿ وَلَيُعَفُّوُا وَلَيْصَفَحُوا ﴾.... إلى آخِر الآيَةِ

فرایا: یہ جھ اپر کیوں نہ گزرے ؟ جبکہ تم لوگ اپنے بھانی کے دوگار بن کے ہو گوگوں نے عرض کی: کیا ہم اللہ فی اس کے موقع کی جھوڑ نہ دین؟ ہی اکرم خالی کا نے فرایا: اس کے لائے جانے نے فرایا: اس کے لائے جانے نے مہلے ایسا کیوں نہیں کیا گیا؟ جب امام کے سامنے کوئی حد کا مقدمہ آ جائے تو آب اس کے لئے یہ دوست نہیں ہے کہ وہ جمرم کو چھوڑ دے جب تک وہ احد جاری نہیں کرتا 'چرآ پ خالی خالی کے لئے تہ خلاوت کی۔

''انیں چاہے کروہ بھاف کردیں اور درگز رکریں'۔ بیآ سے کے آخیک ہے۔

ابوعجہ بخاری نے بیروایت - احمد بن مجر سعید بھرانی - احمد بن عبداللہ بن مستورد - عقبہ بن مکرم - یونس بن مکیر کے حوالے سے امام ابوضیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیرواے عبداللہ بن محمد بن علی فقیہ (اور) عبداللہ بن عبیداللہ بن عربی ان دونوں نے عیسیٰ بن احمد سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت اپنے والداور سعید بن ذاکر بن سعید ان دونوں نے - احمد بن ز بیر سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیردایت احمد بن محمد بن سعید (اور)عبداللہ بن محمد بن علیٰ ان دونوں نے -احمد بن عبداللہ کی اُن سب نے -مقر ی کے حوالے سے امام الاحقیقہ سے روایت کی ہے۔

المحديث من اوله ان رجلاً اتى بابن اخ له نشوان الى عبد الله بن مسعود رَضِىَ اللهُ عَنهُ فطلب له عبد الله عنداً فسلم يجد له عنداً فامر بحبسه فلما صحا دعا به ودعا بسوط فامر به فقطعت لم عبد الله عبد الله يعد له حتى اذا اكمل ثمانين جمدة ثم دعا بجلاد فقال اجلده ولا تمد ضبعيك ثم انشا عبد الله يعد له حتى اذا اكمل ثمانين جلدة خلى سبيله فقال الشيخ يا ابا عبد الرحمن والله انه لابن اخى ومالى ولد غيره فقال له عبد الله بشس العم والله والى اليتيم انت والله ما احسنت ادبه صغيراً ولا سترته كبيراً ثم انشا عبد الله يحدد شنا قال ان اول حد اقيم فى الاسلام لسارق اتى به النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَّمَ سَلَّى اللهُ عَروه \*

بیدروایت شروع سے بوں ہے: ایک مختص اپنے کم عربیتی کو لے کر حصرت عبداللہ بن مسعود فاشن کے پاس آیا۔ حصرت عبداللہ فاشنا نے اس کے لئے کوئی عدر تلاش کیا اکیکن نہیں کوئی عدر ٹیس ماائو انہوں نے اس کر کے کوقید کرنے کا تھم دیا ، جب وہ وہ انہ یں آگیا' تو حضرت عبدالشدائش نے اے بلوایا اور کوڑا امتلوایا' ان کے علم کے تحت اس چھڑی کی شاخیس کاٹ دی گئیں چرانہوں نے طاد کو بلوایا اور کوڑا امتلوایا ان کے علم کے تحت اس چھڑی کی شاخیس کاٹ دی گئیں چرانہوں نے طاد کو بلوائس لائس کی باز اللہ کا تحدید الشدائش کتی کرتے رہے جب پورے 80 کوڑے ہو گئے تو حضرت عبدالشدائش نے اسے چھوڑ دیا۔ اس بوڑھے نے کہا: اے ابوعبدالرحمٰن! اللہ کا تم ابھیجا ہے' میری اس کے علاوہ کوئی اولا دئیس ہے تو حضرت عبدالشدائش نے فرمایا: تم برے پہاوائد کی تم ابھی ہیں کی دو اپنی تھی کے برے والی ہو۔ اللہ کا تم ابھی بیان کی بردہ پی تو تم نے اس کی بردہ پی تھی کے برے والی ہو۔ اللہ کا تم نے اس کی بردہ پی تارم کے پاس لایا گیا ( اس کے بعد پر جاری ہوئی تھی نے نے اکرم کے پاس لایا گیا ( اس کے بعد بور برجاری ہوئی تھی نے نے اکرم کے پاس لایا گیا ( اس کے بعد بور برجاری ہوئی تھی ایک روزہ ہوئی تھی ایک دورے ب

۔ انہوں نے بیردوایت بمل بن بشر - فتنی بن مروحت بن زیاد کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بیردوایت تماد بن احجر مروزی - ولید بن تماد -حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے۔ تا ہم آنہوں نے بیدالفاظ فی کے ہیں:

حاء بابن اخ له نشوان قد ذهب عقله وقال ارفع يدك في جلدك و لا تبد ضبيعك \* وقال اعوان الشيطان على اخيكم المسلم \* وقال فليس له ان يعطله حتى يقيمه \*

'' وہ اپنے کم س بھتیج کو لے کر آیا جس کی عقل رخصت ہو پھی تھی تو حضرت عبداللہ 1 نے فر مایا: اپنے چھڑی والے ہاتھ کو بلند کرو اور پہلوؤں کو ظاہر نہ کرنا اور اس میں میدالفاظ ہیں: اپنے مسلمان بھائی کے خلاف شیطان کے مددگار (ند بنو) اور اس میں میدالفاظ ہیں: اے میڈق حاصل نہیں ہے کہ وہ حدکو قائم کرنے کی بجائے اسے معطل کردئ'۔

انہوں نے بیروایت احمد بن گھر بن معید ہمدانی - منذر بن گھر-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے۔ حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیرواے احمد بن محمد نے تھی کی ہے: وہ بیان کرتے ہیں: ابوعبد اللہ سروتی نے مجھے بتایا: بیرمیرے دادا محمد بن مسروق کی تحریب نے بیرے دادا محمد بن مسروق کی تحریب نے میں بیرواے سے بمیں بیرواے سے ممبل حد ''اس کے بعد کی روایت اس دوایت کی مانند ہے جوزیا و نے اپنے والد حسن بن فرات کے حوالے سے امال موسیفہ نے تاکی ہوئے۔ بعد کی روایت اس دوایت کی مانند ہے جوزیا و نے اپنے والد حسن بن فرات کے حوالے سے امال موسیفہ نے تاکی کی ہے۔

شخ ابو محد بخاری فرماتے ہیں: اس کی سند ش امام ابوصنیفہ پر اختلاف کیا گیا ہے۔

بعض حضرات نے اس کوامام ابو حذیفہ نے - کی بن عبداللہ تھی - ابو ما جد خفی کے حوالے ہے حضرت عبداللہ بن مسعود الاثنیاے وابعت کماہے۔

> بعض حضرات نے اس کو یخییٰ بن عبداللہ - ابو ماجد ہے روایت کیا ہے۔ بعض حضرات نے اس کو یخیٰ بن حارث -عبداللہ بن ابو ماجد ہے روایت کیا ہے۔

بخاری کہتے ہیں بھی دوایت وہ ہے جس نے اس کو یکی بن عبد اللہ یعی - ابو ماجد حنی کے حوالے سے خوام عبد اللہ بن مسحود اللہ اللہ عبد اللہ

سفیان توری ٔ زبیر بن معاویهٔ بزیر بن عبدالحمیهٔ سفیان بن عیبینه اورد یگر حفرات نے اس کواس طرح روایت کیا ہے۔ جمس نے اس کواس سے مختلف طور پر روایت کیا ہے تو اس میں مخلطی اس راوی کی ہے امام ابو صنیفہ کی نبیس ہے۔ جمس طرح اس کو سفیان توری اور زبیر نے نقل کیا ہے اس طرح امام ابو صنیفہ ہے اس کو تمز ہیں جیب ذیات ۔حسن بن فرات

• ن سری ان توسطیان و رق اور در بیرے کی تیا ہے ان سری ان میں بوسیفیہ کی وسر 8 بی بینیپ ریا ہے ۔ -ابو پوسف-سعید بن ابوجم - ابو ب بن ہائی - یونس بن بکیر - ابوسعد صفائی نے روایت کیا ہے ۔ بخا

ان حضرات نے اس کوامام ابو حنیفہ ہے۔ کی بن عبداللہ جا بر-ابو ماجد حنی کے حوالے ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رکھ تنظیم رواہت کیا ہے۔

> ا او محمد بخاری کتیم میں: جس نے اس کواس سے مختلف طور پر روایت کیا ہے تو اس میں خلطی اس راوی کی ہے جس نے اس کو بچی بن حارث سے روایت کیا ہے تو وہ بچی بن عبدالند الوحارث ہیں۔

ز ہمیر نے ای طرح بیان کیا ہے: کی تھی 'بیابو حارث جابر بین انہوں نے - ابو ماجد' جن کا تعلق بنوطنیفہ سے ہے' (ے ب روایت نقل کی ہے۔ )

ابو مجر بخاری فرماتے ہیں:عبداللہ بن مجر بن لھر مالکی نے جیدی کے حوالے ہے۔مفیان بن عیینہ کے بارے میں سدوایت لفل کی ہے: یکی جابرے دریافت کیا گیا: ابو ماجد ففی کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا: ایک ویمباتی ہے جو یکن ہے جمارے پاس آیا تھا۔

> (1500) – مشرروايت: (اَبُوُ حَيْنُفَةَ) عَنْ الْهَيْثَمِ عَنْ الشَّعْبِتِي يَرْفَعُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:

ممنن روايت إلا يُقطعُ السَّارِ في فِي كَشِرٍ وَلا تُمَرٍ "

امام ابوصنیقہ نے - پیٹم - ضعبی کے حوالے ہے - نبی اکرم ملائیڈا کک مرفوع صدیث کے طور پر بید روایت نقل کی ہے: آپ ملائیڈا نے ارشاد فر مایا ہے:

د کٹر "(کٹر") مجبور کا گوند) اور پھل کی چور کی برچور کا اپنے تھنیس

\_"BZ 686

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ والشمر ما كان في رؤوس النخل والشجر ولم يحرز في البيوت فلا قطع على من سرقه والكثر هو جمار النخل فلا قطع على من سرقه وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه\*

(1500) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار، 639) وفي الموطا 237 (683) ومالك في الموطا ص 604 (1536) - ومالك و واحمد 140/2 والترمذي ( 1449) وعبدالرزاق (1891) - وابن ابن شيبة 199/1 في المحدود بهاب الرجل يسرق الثمروالطعاء - والطواني في الكبر (4277) - والبهقي 236/8 - والطحاوى في شرح معاني الآثار في الحدود. باب سرقة الثمروالكنز امام محمد بن حسن شیبانی نے میدوایت کتاب "الآثار" میں عمل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصلیفہ سے روایت کیا ہے مجمرامام گھر فرماتے ہیں: ہم اس کےمطابق فتو کی دیتے ہیں' کھل وہ ہوتا ہے' جو مجور کے یا کسی بھی درخت پر لگا ہوا ہوا ہے گھر میں محفوظ نہ کیا اليامو جو خص اے چوري كرتا ہے اس كا ہا تھ نہيں كا ٹا جائے گا كثر ہے مراد مجور كے درخت كا گوند ہے جو خص اے چوري كرتا ہے اس کا ہاتھ تھے گا اوا ہے گا۔امام ابوصنیف کا بھی یہی تول ہے۔

امام ابوحنیفہ نے -عبدالرحمٰن بن عبداللّٰد بن عتبہ مسعودی -قاسم (بن عبدالرحمٰن) - أن كے والد كے حوالے سے بيروايت تقل کی ہے: حضرت عبداللہ جالتی فرماتے ہیں:

'' دس درہم (راوی کوشک ہے شائد بیالفاظ ہیں: ) ایک دینارے کم چیز کی چوری میں ہاتھ کہیں کا ٹا جائے گا''۔ (1501) – سندروايت: (أبسو حَديث فَهَ) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَان بُن عَبْدِ اللهِ بُن عُتْبَةَ الْمَسْعُودِي عَنْ الْقَاسِم عَنْ آبيه عَنْ عَبْدِ اللهِ آنَّهُ قَالَ:

مَثْن روايت: لَا تُفْطَعُ الْيَدُ فِي اَفَلِ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ أَوُ دِيْنَارِ \*

حافظ کھی بن مجرنے بیروایت اپنی'مسند' ہیں-احمر بن مجمہ بن سعید ہمدانی جعفر بن مجمہ بن مروان-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے۔عبیداللہ بن مویٰ کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔

حافظ کہتے ہیں:حمزہ بن حبیب -ابو یوسف-عبداللہ بن زبیر ﷺ حسن بن زیاد-اسد بن عمرواورایوب بن موکیٰ نے بیہ ردایت امام ابوصنیفہ کال کی ہے۔

> (1502)-سندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ:

> متن روايت: أيسى أبو مسعود الأنصاري بسارق فَقَالَ اَسَرَقُتَ قُلْ لَا فَقَالَ لَا فَخَلَّى سَبِيُلَهُ \*

امام ابوحنیفہ نے - حماد - ابرا بیم تخعی کے حوالے ہے میہ روایت مل کی ہے: وہ بیان کرتے ہیں:

"حضرت ابومسعود انصاري بنافشك ياس ايك چوركولايا اليا انہوں نے دريافت كيا: كياتم نے چورى كى بع؟ تم كبو: جى نہیں! اس نے جواب دیا: جی نہیں! تو حضرت ابومسعود بلانٹیزئے اے چھوڑ دیا''۔

> (اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة فقال محمد رحمه الله وامـا نـحـن فنقول لا ينبغي للحاكم ان يقول اسرقت ولكنه يسكت عنه حتى يقر او ينكر \* قال وكذلك قال ابو حنيفة في الشاهد يشهد عند الحاكم لا ينبغي ان يقول له اشهد بكذا وكذا

(1501)قدتقدم في (1497)

(1502)اخرجه محمدين المحسن الشيباني في الأثار( 634)-وعبدالرزاق24/10(18921)-وابن ابي شيبة 514/5 (25866)في الحدود:في الرجل يؤتي به فيقال:اسرقت؟قل:لا-والبيهقي في السنن الكبرى276/8 ولكنه يسكت حتى ياتي بما عنده فان كانت الشهادة صحيحة نفذها والا ردها وكذلك في الحدود\*

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیردوایت کتاب 'الآ تار' میں نقل کی ہے' انہوں نے اے امام ابوضیفہ بروایت کیا ہے امام محمد فرماتے ہیں: ہم تو یہ کہتے ہیں: عالم کے لیے بیرمناسب نہیں ہے کہ وہ بیدریافت کرے: کیا تم نے چوری کی ہے بلکہ ھاتم رہے گا جب تک طرم خود ہی اقراریا افکارٹیس کردیتا۔

وہ بیان کرتے میں: جب کوئی گواہ حاکم کے سامنے گوائی دیتا ہے تو اس کے بارے میں بھی امام ابوصنیف نے بہی کہا ہے: حاکم کے لیے بیر مناسب نہیں ہے کہ وہ گواہ سے بیہ کہ جہے بھر بیہ گوائی وؤ بلکہ حاکم خاموش رہے گا اور گواہ اپنے پاس معلو مات خود ظاہر کرے گا آگراس کی گوائی درست ہوگی تو حاکم اسے نافذ کردے گا ورندا ہے مستر دکر دے گا۔ صدود کا حکم بھی اس طرح ہے۔

(1503)-سندروايت: (اَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنَّ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي كَبْشَةَ عَنْ اَبِي الدُّرْدَاءِ:

متن روايت: أنَّ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَتِي بِسَارِقَةٍ فَقَالَ اَسَرَفْتِ لُولِي لَا فَقَالَتُ لَا فَقَالُوا الْقَيْهَ قَالَ جِنْتُمُولَنَا بِإِنْسَانِ لَا يَدْرِى مَا يُزَادُ بِهِ الْخَيْرَ آمُ الشَّرُ لِيُقِرَّ حَتَّى اَقْطَعَهَا \*

امام ابوصیفہ نے - ایرانیم بن محمد بن منتشر - انہوں نے اپنے والد - ابو کبعثہ کے حوالے ہے - حصرت ابو درداء برالتؤک بارے میں بہ بات نقل کی ہے: وہیان کرتے ہیں:

''حضرت عمر ملائشنگ کے پاس ایک چور مورت کو لایا گیا تو انہوں نے فرمایا: کیا تم نے چوری کی ہے؟ تم یہ کہدو: بی تیس او اس مورت نے کہددیا: تی تیس لوگوں نے کہا: کیا آپ خووات تلقین کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا: تم میرے پاس ایک انسان کو لے ک آئے ہو جوٹیس جانتا کہ اس کے ذریعے کیا مراد کی جائے گی جملائی یا برائی ؟ اگروہ اقرار کر لیتی تو ہیں اس کا ہاتھ

حافظ حسین بن مجمد بن خسر و نے بیروایت اپنی ''مسند'' میں - ابوقاسم بن احمد بن عمر -عبدالغدین حسن خلال -عبدالرحمٰی بن عمر -مجمد بن ابرا عیم - حجد بن شجاع کلی حسن بن زیاد کے حوالے ہے امام ابوھنیف ہے دوایت کی ہے۔

(واخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة غير انه لم يرفعه الى عمر بل قال اتى ابو الدرداء وهو على دمشق بجارية سوداء قد سرقت فقال لها اسرقت قولى لا .....الحديث الى آخره\*

امام گذرین حمین شیبائی نے بیروایت کتاب "الآثار، میں نقل کی ہے أنہوں نے اے امام الوطنیفرروایت کیا ہے تا ہم انہو (1503) اخرجہ محمد بن العب العبياني في الآثار ( 633) - وابس ابی ضید 28474/23/10 فعی المحدود: باب السارق یؤنی مه فیقال: اسوقت مخل لا - وعبد الرزاق 18922/225/10 - والمبيعقي في السنن الكبري 276/8 نے اے حصرت عمر بلافٹنا کے حوالے نے نقل نہیں کیا' بلکہ ریر کہاہے: حصرت ابودرداء (لفنز جب دمشق کے گورنر نتے کو ان کے پاس ایک سیاہ فام منز کولایا گیا ، جس نے چوری کی تھی تو انہوں نے اس کنیز فرمایا : کیاتم نے چوری کی ہے؟ تم بیکرو: جی نہیں۔اس کے

حسن بن زياون بيروايت الي "مند" من أمام ابوصفه دفافيز بروايت كي ب-

(1504) - سندروايت: (ابُو حَنِيْفَةَ) عَنْ عُثْمَانَ بْن رَاشِدِ عَنْ عَائِشَةَ بنتِ عَجْرَدٍ قَالَتُ:

متن روايت :قَالَ ابْنُ عَبَّاس فِي الْمُخَيِّلس لَا قَطْعَ عَلَيْهِ وَالْمُغْتَسِلُ إِذَا نَسِيَ الْمَضْمَضَةَ وَالْإِسْتِنْشَاقَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُكُونَ جُنِّا \*

امام ابوصنیفہ نے -عثمان بن راشد- عائشہ بنت مجر و کے حوالے سے بیروایت تقل کی ہے:

" حضرت عبدالله بن عباس تفالنف أحك كركوكي جيز ( حاصل كر لينے والے مخف ) كے بارے من فرمايا ہے: اس پر ہاتھ کا ٹنے کی سز الا زمنہیں ہوگی ای طرح عسل کرنے والا شخص جب کلی کرنا' یا ناک بیس یانی ڈالنا مجلول جائے' تو اس پر دوبارہ عُسل كرنالا زمنهيس موكا البيته أكروه جنبي موتو تحكم مختلف موكا" -

حافظ طلحہ بن محمر نے بیروایت اپن 'مند' میں محمد بن مخلد حسن بن صباح زعفر انی - اسباط کے حوالے سے امام ابو حذیفہ سے نقل کی ہے۔

انہوں نے پردوایت علی بن مجر- قاسم اورخالدان دونوں نے -ابوھیم کے حوالے سامام ابوضیفہ نے قال کی ہے۔ انہوں نے پردوایت: (الْمُو حَنِیْفَانَہ) عَنْ حَمَّادِ عَنْ امام ابوضیفہ نے - ہماد کے حوالے سے - ابراہیم تخفی کا بید (1505)-سندروايت: (ابسُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ قول تقل كيا ب:

"جب کوئی چور چوری کرتے ہوئے کوئی چیز پکڑ کر کھسک متن روايت: آنَّهُ قَسالَ فِي سَارِقِ سَرَقَ فَأَحِذَ فَانْفَلَتْ ثُمَّ سَرَقَ مَرَّةً أُخْرِى قَالَ يُفُطُّعُ جائے کی وہ بعد میں دوسری مرتبہ چوری کرے کو ابراہیم کفی فرماتے ہیں:اس کا ہاتھ کا ف دیا جائے گا"۔

(اخبرجه) الامنام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثنم قال محمد وبه ناخذ لا نرى عليه الا قطعاً واحداً وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه\*

(1504) قبليث: وقيداخرج محمدين المحسن الشيباني في الآثار ( 637) وعبدالرزاق208/10 (18851) في اللقطة: باب الاختلاس -والبيهقي في السنن الكبرى 280/8-عن على ابن ابي طالب إانه قال: لا يقطع مختلس

(1505)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار( 645)في الحدود. باب حدمن قطع الطريق اوسرق -وابن ابي شيبة 849/9في الحدود:باب في الرجل يسرق مراراً امام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے' انہوں نے اس کوامام ایوصنیفہ ہے روایت کیا ہے' بھرامام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں' ہمارے نز دیک اس کا صرف ایک ہی مرتبہ ہاتھ کا ٹاجا ہے گا' امام ایوصنیفہ کا مجمل کے بھر قبل ہے۔ یمی قول ہے۔

(1506) - سندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرْحَةً عَنْ آمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَمْرِو بْنِ عَمْرِةً عَنْ آمَيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِي بْنِ آبِي طَالِبِ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ:

مُعْنَى رَوَايَتَ إِذَا سَرَقَ الرَّجُلُ قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى وَلِنْ عَادَ يُحْبَسُ وَلِنْ عَادَ يُحْبَسُ وَلِنْ عَادَ يُحْبَسُ وَلِنْ عَادَ يُحْبَسُ حَتَّى يُحْدِثُ خَيْرًا إِنِّى لَاسْتَخْيَى مِنَ اللهِ تَعَالَى اَنْ اَوْمَعُلُى اَنْ اللهِ تَعَالَى اَنْ اللهِ تَعَالَى اَنْ اللهِ تَعَالَى اَنْ يَحْدُدُ لِيَسَانُ لَهُ يَدُ يَاكُلُ بِهَا وَيَسْتَنْجِى بِهَا وَرِحُلْ بَهَا وَرِحُلْ بَهَا وَيَسْتَنْجِى بِهَا وَرِحُلْ بَهُ يَعْشَى مَلَيْهِا وَرِحُلْ بَهَا وَيَسْتَنْجِى بِهَا وَرِحُلْ بَهُ يَعْشَى عَلَيْهَا وَيَحْلَ

امام ایوعنیقہ نے - عمر وین مروکے حوالے ہے - عبداللہ بن مسلمہ کے حوالے ہے - حضرت علی بن ابو طالب بنائنڈ کا بی تول نقل کی ہیں ۔

" بنجب کوئی خص چوری کرئے تواس کا دایاں ہاتھ کا دویا جائے گا اورا گروہ دوبارہ چوری کرئے تواس کا بایال پاؤں کا ف دیا جائے گا اگر وہ چرچوری کرئے تواسے قیدر کھا جائے گا جب تک سے چیز ظا بر ٹیس ہو جاتی کداب وہ بھلائی کے رائے پرآگیا ہے بچھے اللہ تعالیٰ ہے اس بارے میں حیا آتی ہے کہ میں اے ایسی صالت میں چھوڑ دوں کہ اس کا کوئی ہاتھ نہ ہو جس کے ذریعے وہ چھے کھائے یا جس کے ذریعے دہ استخباء کرئے یا کوئی

ا بوعبداللہ حسین بن مجمد بن خسرونے میردایت اپنی ' مسند' میں۔ ابوفضل احمد بن خیرون - ابوعلی حسن بن احمد بن شاذان - قاضی ابوفصر احمد بن اشکاب - عبداللہ بن طاہر قزوینی - اساعیل بن تو به قزوینی - محمد بن حسن کے حوالے سے امام ابو حنیف سے روایت کی ہے۔

(واخرجمه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخمذ لا يقطع من السارق الا يده اليمني ورجله اليسرى ولا يزاد على ذلك شيء فان كرر السرقة مرة بعد مرة يعزر ويحبس حتى يحدث خيراً وهو قول ابو حنيفة\*

امام محمر بن حسن شیبانی نے بیر دوایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ سے روایت کیا ہے پھرامام محمر فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں' چور کاصرف دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کا ناجائے گا' حرید کوئی عضونیس کا ٹاجائے گا'اگروہ بار نبار چوری کرتا ہے' تو اسے کوئی اور سزادی جائے گی' اسے قید کیا جائے گا' جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوتا' امام ابو حنیف کا بھی یکی تول ہے۔

<sup>(1506)</sup> اخرجه محمد بن المحسن الشيباني في الآثار (640) في المحدود: بناب حدمن قبطع الطريق اوسرق -رعبدالرزاق 1887(4)186(48876) في القطة: باب قطع السارق-و البيهني في المسنن الكبرى275/8

(1507)- سندروايت: (أَبُوْ حَيْيُفَةَ) عَنُ الْهَيْمَ بُنِ حَبِيْبِ الصَّيْرِفِي عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ آبِي طَالِب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَال

مَثْن روايت أَلَيْسَ فِي ثَمَرٍ وَلَا فِي كَثَرٍ قَطُعٌ ٱلْكُثُرُ ٱلْدُحُثَارُ

امام ابوطیفہ نے - بیٹم بن حبیب صیر فی - عامر شعبی کے حوالے نقل کی ہے:
حوالے سے میرووایت نقل کی ہے:
حصہ علی میں الدمال طاقین ماہ ۔ کم تا معروف

حضرت على بن ابوطالب وللشؤروايت كرت مين: تي اكرم خليفيًا في ارشاد فرماياي:

'' پھل یا کنٹر ( محجور کے درخت کا گوند ) کی چوری پر ہاتھ 'نہیں کا ٹا چاہے گا'۔

رادی کیتے ہیں: کشر سے مراد جمار ( تھجور کے ورخت کا گوند ہے )

امام ابوطنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے ہے ہی

"جب کوئی شخص نکلے اور ڈا کہ ڈال کر مال حاصل کر لے

اورْتَلَ كردے ُ تو حاكم وقت كو بياختيار ہوگا كہ وہ اسے جس طرح

ے چاہے تل کرے اگر چاہے تو اے مصلوب کر کے مار دے یا

اگر جائے تو اس کا ہاتھ کائے بغیر مصلوب کئے بغیر اے قبل

كردے اگر جاہے تو اس كے ہاتھ اور ياؤں كومخالف سمت ميں

كوادئ پجرائے قبل كرئے ليكن اگر ڈاكونے مال حاصل كيا ہو

اور کسی کوتل ند کیا ہو تو اس کے ہاتھ اور یا وَ ل کومخالف سمت میں

روایت نقل کی ہے-ابراہیم تخی فرماتے ہیں:

حافظ طبحہ بن محمد نے بیروایت اپنی'' مسند' میں – ابوعبداللہ محمد بن مخلد عطار – بشر بن مویٰ – ابوعبدالرحمٰن مقیری کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے۔

ابوعبداللہ حسین بن مجمد بن خسر دبلخی نے بیروایت اپنی' مسند' بیں۔ ابوغزائم بن ابوعثان۔ ابوحسٰ بن زرقویہ۔ احمد بن مجمد بن زیاد قطان۔ بشرین موئ - ابوعبدالرحن مقری کے حوالے سے اہام ابوصنیفہ ہے روایت کی ہے۔

انہوں نے سیروایت ابوقضل احمد بن خیرون-ایونلی بن شاذ ان- قاضی ابونصر احمد بن اشکاب-عبداللہ بن طاہر-اساعیل بن تو بیقزو نی-مجمد بن حسن کے حوالے ہے امام ابوصنیفہ نے قتل کی ہے۔

مَّمْنُ رَوَا يَتَ ذَا خَرَجَ الرَّجُلُ فَقَطَعَ الطَّرِيُقَ وَاحَدَ الْمَصَالُ وَقَسَلَ قَالَةٍ شَاءَ إِنْ المُصَالِقِ الْقَالَةُ اللَّهُ الْحَالَةِ قَالَمُ اللَّهُ اللَّهِ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَرَجُلُهُ مِنْ خَلَافٍ ثُمَّ صُلُبٍ وَإِنْ شَاءَ قَلَعُ يَدَهُ وَرِجُلُهُ مِنْ خَلَافٍ ثُمَّ صَلَّبٍ وَإِنْ شَاءَ قَلَعُ يَدَهُ وَرِجُلُهُ مِنْ خَلَافٍ ثُمَّ فَتَلُهُ وَإِنْ شَاءَ قَلَعُ يَدَهُ وَرِجُلُهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُ وَلَمْ يَقْتُلُ قَطْعَ يَدَهُ وَرِجُلُهُ مِنْ عَلَى المَّالُ وَلَمْ يَقْتُلُ قَطْعَ يَدَهُ وَرِجُلُهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالَ وَلَمْ يَقْتُلُ الْوَجِعَ عَقُوبَةً وَيُعَمِّى حَتَّى عُمُولَةً وَيَعْمَ اللَّهُ الَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْمِلُكُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَعُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْلَمُ اللْمُعْلِي الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْمِلَةُ اللْمُعْمِ

(1507)قلتقدم في (1500)

ر 1508) اخرجه محمدين المحسن الشبياني في الآثار (635)-وابن ابي شبية 448/(3278) في السير: ماقالوافي المحارب اذاقتل وأخذما الأحوالطيراني في التفسير 211/6

کٹوا دیا جائے گا'اگراس نے مال بھی نہ لیا ہوا ورقل بھی نہ کیا ہو تو ا برادي جائے گي اور قيد كيا جائے گا'جب تك بير پيزنبيس لگ جاتا كماس فقيركل ب-"-

(اخرجه) الامام محمد ابن حسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبهذا كمله ناخذ وهو قول ابو حنيفة الا في خصلة واحدة اذا قتل واخذ المال قتل صلباً ولم يقطع يده ولا رجله واذا اجتمع حدان احدهما اتي على صاحبه بدء بالذي ياتي على صاحبه و درء الآخر\* ا مام محمد بن حسن رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیروایت کتاب الّا ٹار میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوحنیفہ ہے روایت کیاہے ، پھر ا مام محمر فرماتے ہیں: ہم ان سب صورتوں کے مطابق فتو کی دیتے ہیں امام ابوحنیفہ کا بھی یمی قول ہے۔

البيته ايك صورت كانتكم مختلف ہے جب وہ قل كردے اور مال حاصل كر لے تو اے سولى پراٹكا يا جائے گا'اس كے ہاتھ يا ياؤں کوٹیس کا ٹا جائے گا' کیونکہ جب کمحض میں دونتم کی' حدک سزا کیں انٹھی ہو جائیں'جن میں سے ایک سزا دوسری کواپے اندر سوتے ہوئے ہوئوا می کودے دیا جائے گا اور دوسری کویرے کردیا جائے گا۔

امام ابوحنیفہ نے - بیٹم بن حبیب صیر فی - عام شعبی کے

حضرت على بن ابوطالب ﴿اللَّهُ وَمُ مَاتِحَ مِينَ ا ''چورخض ہے جو مال ضائع ہو چکا ہوُ اس کا وہ تاوان ادا

(1509) - سندروايت: (أبو خييفة) عَنْ الْهَيْشَم بْن حَبِيْبِ الصَّيْرَفِي عَنْ عَامِر الشَّغْبِي عَنْ عَلِي ابْن والى يروايت اللَّ كى ب:

أبي طَالِب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ آنَّهُ قَالَ:

مَنْ روايت: لَا يَنْهُمُ نُ السَّارِقُ مَا ذَهَبَ مِنَ

حافظ طلحہ بن مجمد نے بیروایت اپنی'' مسند''ہیں- ابوعبداللہ مجر بن گلدعطار-بشر بن مویٰ- ابوعبدالرحمٰن مقری کے حوالے ہے امام الوصف سے روایت کی ہے۔

ا بوعبدالله حسين بن محمد بن خسر دفخی نے ميدوايت اپني' مسند' ميں۔ ابوعلى حسين بن ابوب بزار۔ قاضی ابوعلا محمد بن علی واسطی۔ ابو بكراحمد بن جعفر بن حمدان - بشر بن موى - ابوعبدار حمٰن مقرى كے حوالے سے امام ابوحنیف سے روایت كی ہے۔\*

امام ابوحنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے ہے ہے روایت تقل کی ہے-ابراہیم تحقی فرماتے ہیں: (1510)- سندروايت: (ابسو حينيفة) عَنْ حَمَّادِ عَنْ إِبْرَ اهِيْمَ قَالَ:

متن روايت: يُقْطَعُ السَّارِينَ وَيَضْمَنُ الْهَالِكُ "چور كا باته كاث ديا جائے كا اور جو چيز ملاك ،وكي

(1510)اخرجه محمدين المحسن الشيباني في الآثار ( 614)في المحدود:باب حدمن قطع الطريق اوسرق -وعبدالرزاق 219/10(18900)في اللقطة:باب غرم السارق-وابن ابي شيبة 482/9(818في الحدود:باب في السارق نقطع يده

#### ے اس کا تاوان بھی لیاجائے گا"۔

(اخبرجه)الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد ولسنا ناخله بهذا بل يقطع السارق ولا يضمن المتاع الهالك واذا وجدناه ردعلي صاحبه وهو قول عامر الشعبي وابي حنيفة رضي الله عنهما"

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآ ثار'' میں نقل کی ہے انہوں نے اے امام ابوصیفہ ہے روایت کیا ہے' پھرامام محمفر ماتے ہیں: ہم اس کےمطابق فتو کانہیں دیتے ہیں' بلکہ چور کا ہاتھ کا نا جائے گا اور وہ ہلاک ہونے والے سامان کا تاوان ادانہیں کرےگا' جب ہم اس سامان کو پائمیں گئے تو وہ اس کے مالک کو دالیس کردیں گے اما شعبی اور امام ابوصیفہ کا بیکی فتو کی ہے۔

(1511) - سندروایت: (اَبُو حَنِيفَةَ) عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ المام الرَّعِيفِ في - ابوز بير كرحوالي سيروايت تقل كي عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى ﴿ بِ: حَفْرت جابِر ذَكْ تَغَيْرُ روايت كرتے ميں: نبي اكرم مُثَافِيِّ كم ارشادفر مایاہے:

'' جو خص کی کا مال لوٹ لئے وہ ہم میں نے ہیں ہے''۔

اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:

منتن روايت : مَنْ إنتهب فَكَيْسَ مِنَّا \*

قاضی ابو بمرحمہ بن عبدالباتی انصاری نے بیردایت- قاضی ابو حسین بن مجتدی بالله-ابوقائم عبیدالله بن مجربن اسحاق بن حباب بزار عبدالله بن محد بغوی - ابوموی - ابونفر کے حوالے سے امام ابوصنیف نقل کی ہے۔

امام ابوهنیفہ نے- ایک ( نامعلوم ) شخص کے حوالے ہے-حسن بقري كے حوالے سے - حضرت على بن ابوطالب بناشد كابيہ قول تقل كياب: ''ا چک کرلے جانے والے کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا''۔

(1512) - سندروايت: (اَبُوْ حَينيْفَةَ) عَنْ رَجُل عَنْ الْحَسَنِ الْبَصَرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ آبِي طَالِبِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ آنهُ قَالَ:

متن روايت: لا يُقطعُ مُعْتَلِسٌ \*

(اخبرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* لم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة\*

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصیفہ سے روایت کیا ہے کھرامام (1511)اخرجه البطيحاوي في شرح معاني الآثار 171/3وفي شرح مشكل الآثار(1314)-وعبدالرزاق(18844)- وابن ابي شيه 45/104- والدارمي (2310)- وابوداود (4393)- وابن ماجة (591)- وابن حيان (4456)

(1512) اخبرجه محمدبن الحسن الشبياني في الآثار( 64/16)في الحدود: باب حدمن قطع الطريق اوسرق -وابن ابي شبية 64/10 (8712) و(8713)-والبيهقي في السنن الكبري 280/8

محد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں امام ابوحنیف کا بھی ہی قول ہے۔

(1518)- سندروايت: (أبُوْ حَنِيْفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

مُثْنَّى رُوايت: آنَّهُ قَالَ فِي النَّبَاشِ إِذَا نَبَشَ عَلَى الْمَثَاشِ إِذَا نَبَشَ عَلَى الْمَوْنِي فَسَلَبُهُمْ فِيْلَ يُقْطَعُ

روایت نقل کی ہے۔ ابرا تیم تخبی فرماتے ہیں: ''کفن چوڈ شخص جب قبر کھود کر مردے کا کفن چرائے تو ایک قول ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا''۔

امام ابوحنیفدنے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے بیہ

\*\*\*---

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار عَنُ الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وقال ابو حنيفة لا يقطع لانه متاع غير محرز ولكن يوجع ضرباً ويحبس حتى يحدث توبة \* قال محمد وكذلك بلغنا عَنُ ابن عباس انه افتى مروان بن الحكم ان لا يقطع وهو قولنا\*

امام محد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اے امام ابوطیفہ سے روایت کیا ہے مجمرامام محمد فرماتے ہیں: امام ابوطیفہ کہتے ہیں: اس کا ہاتھ نہیں کا ناجائے گا' کیونکہ بیالیہ ایساسامان ہے' جے محفوظ نہیں کیا گیا' البتدا سے مارا چیاجائے گا اور قید کیا جائے گا' جب تک وہ تو نہیں کر لیتا۔

ا مام محمد بیان کرتے ہیں: حفزت عبداللہ بن عباس ڈاٹھنا کے حوالے سے بیدوایت ہم تک پیٹی ہے کہ انہوں نے مروان بن علم کو پیفتو کی دیا تھا کہ فن چور کا ہا تھ نہ کا ٹا جائے تو ہمارا بھی بھی فتو کی ہے۔

<sup>(1513)</sup> اخرجه محصدين الحسن الشيباني في الآثار ( 638)-وعبدالرزاق214/10 (18888) في اللفطة : باب المحنفي وهوالمباش - والبيهقي في السنن الكبري 8/269 في السرقة: باب الباش يقطع اذااخرج الكفن - وابن ابي شيبة 18/5 (28609 ور 28613) في الحدود: باب ماجاء في الباش يؤخذ ساحدة "تخريج جامع العسانيد اردو جلدسوم حديث نمبر 1514 تا 1778)

## اَلْبَابُ النَّانِيُ وَالنَّلاثُونَ فِي الْأَصْحِيَّةِ وَالصَّيْدِ وَالنَّبَائِحِ بَيْمِوال باب: قرباني، شكاراورذ بيه متعلق روايات

(1514)-سندروايت: (أَبُو ْ حَنِيْفَةَ) عَنُ نَافِعِ عَنُ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عُنْهُمَا قَالَ: مَثَن روايت: نُهِيئًا عَنْ اكْلِ حَشَاشِ الْآرُضِ\*

امام ابوحنیفہ نے - نافع کے حوالے سے بیدروایت نقل کی ہے-حضرت عبدالغدین عمر بھٹائن فرماتے ہیں: ''جمیں زمین کے کیڑے مکوڑے کھانے سے منع کیا گیا

ا پوتھ بخاری نے بیروایت مجمد بن قاسم عبداللد بن محد طیالی بلخی - قاسم بن عکم کے حوالے سے امام ابوطنیف سے روایت کی

(1515) - مندروايت: (أَسُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ سَمَّدِ عَنْ سَمَّادٍ عَنْ سَمِّدِ بُنِ جُنَيْدٍ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ:

مَثْن روايت: آتَاهُ عَبْدٌ اَسْوَدُ فَقَالَ آنَا فِي مَاشِيَةٍ وَآنِي بِسَبِيلٍ مِنَ الطَّرِيقِ اَفَاسْقِي مِنَ الْبَانِهَ قَالَ لَا قَالَ فَارْمِي الصَّيْدَ فَاصْمِي وَانْمِي قَالَ كُلُ مَا اَصْمَیْتَ وَدَعُ مَا اَنْمَیْتَ

امام ابوصنیفہ نے - جماد کے حوالے ہے - معید بن جبیر کے حوالے ہے - حطرت عبداللہ بن عباس بھائٹنا کے بارے میں سے بات قبل کی ہے:

الیک سیاہ فام غلام ان کے پاس آیا اور بولا: پیل سفر

کرتے ہوئے کی جگہ پر جانوروں کے پاس پہنچا ہوں تو کیا
پیل اُن کا (وودھ ان کے مالک کی اجازت کے بغیر ) پی سکتا

ہوں؟ حضرت عبداللہ بن عباس ڈرافتین نے جواب دیا: بی

نیس! اس نے دریافت کیا: پس شکار کو تیر مارتا ہوں پھر پس

اصما نیا انما ، کردیتا ہوں تو حضرت عبداللہ بن عباس ڈرافتین نے

فرمایا: تم نے جے ''اصماء'' کیا ہواور جے تم نے ''اٹماء'' کیا ہوا

(1514) اخرجه الحصكفي في مستدالامام (399)

<sup>(1515)</sup> حرجه محمدين الحسن الشيبابي في الآثار (832)في الاطعمة باب الصيديرمية -وعبدالرزاقر 8453)في المناسك :باب الصيدينغيب مقتلة -والبيقهي في السن الكبرى 241/9في الصيد:ساب الارسال على الصيد-والطبرابي في الكسر ( 12370) 27/12،

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة\* قال محمد معنى قوله ما اصميت ما لا يتوارى عن بصرك وما انميت ما يتوارى عن بصرك فاذا توارى عن بصرك وانت في طلبه حتى تصيبه ليس به جرح غير سهمك فلا باس باكله\*

امام محمہ بن حسن شیبانی نے بیردوایت کتاب ' الآ تار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوحذیفہ سے روایت کیا ہے امام محمہ فریاتے ہیں متن کے الفاظ ' مااصمیعے'' کا مطلب ہیہ ہے: جو تبہاری نگاہوں سے اوجھل نہ ہواور' ماائمیت' کا مطلب ہیہ ج تبہاری نگاہوں سے اوجھل ہوجائے ' یعنی جو تبہاری نگاہوں ہے اوجھل ہوجائے اور تم اس کی تلاش ہیں اس بکٹ گنج جاؤا تو اگر تبہارے تیم کے علاوہ اس پر کسی اور زخم کا نشان شہوئو اس کو کھانے ہیں کوئی حرج نہیں ہے۔

حسن بن زیاد نے بیروایت اپنی 'مند' 'هن امام ابو صنیفہ سے روایت کی ہے۔۔ \*

(1516) - سندروايت (البُو حَنِيفَةَ) عَنْ فَنَادَةَ عَنْ اللهِ عَنْ فَنَادَةً عَنْ اللهِ عَنْ فَنَادَةً عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُ:

مَثْنِ روايت: اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ لَهُ اَللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ لَهُ اَللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ لَهُ اَللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَال

امام ابو طبیقہ نے - قمارہ - ابو قلابہ کے حوالے ہے میہ روایت نقل کی ہے - حضرت ابولغلبہ ششی کا تشخیمان کرتے ہیں: ''نجی اکرم منا پینے نے ہمیں اس بات ہے شم کیا ہے' کہ ہم بالتو گدھوں کا گوشت کھا کمی''۔

حافظ طلحہ بن مجمہ نے بیروایت اپنی 'مسند' میں۔ ابوعہاس احمد بن عقدہ - احمد ابن حازم-عبید اللہ بن موکی کے حوالے ہام ابوحنیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت احمد بن محمد بن سعید ہمدانی -منذر بن محمد -سین بن محمد-امام ابو یوسف اوراسد بن عمر و کے حوالے ے امام ابوصنیفہ نے تقل کی ہے۔

> (1517)- سندروايت: (اَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ انْدَ آهِيْهَ:

> > َ مُثَنَّ رَوَايت : آنَهُ قَالَ فِي الْجَنِيْنِ تُلْبَحُ أُمُّهُ وَهُوَ فِي الْجَنِيْنِ تُلْبَحُ أُمُّهُ وَهُوَ فِي الْجَنِيْنِ تُلْبَعُ أَمُّهُ وَهُوَ فِي الْجَلْفِهَا آنَهُ لاَ تَكُونُ ذَكَاةً لَيْهِ وَلا تَكُونُ ذَكَاةً لَفْسَنِنْ

امام ابوصنیف نے - حمادین ابوسلیمان کے حوالے سے مید روایت نقل کی ہے- ابراہیم مخعی فرماتے ہیں:

''جب جانور کے پیٹ میں موجود پچے بواور پھراس کی ماں کوذئ کردیا جائے اور وہ پچہ جانور کے پیٹ میں موجود ہو تو اس کی ماں کوذئ کرنا 'اے ذئ کرنا شار نہیں ہوگا' کیونکہ کی ایک چیز کوڈئ کرنا 'ووچیز وں کوڈئ کرنا شار نہیں ہوتا' کے

(1516) اخسر جسه السطحاري في شرح معاني الآشار 206/4 - واحمد194/4 وابوعو انة 139/57- والسطير اني في الكاري والميار اني في الكبري 331/9- والميهقي في السنن الكبري 331/9- وابن ابي عاصم في الآحادر المثاني (2630) - وابن حيان (5279) الكبري 286/9- وعدالرزاق 5501/4 (8645) في المناسك: باب المجتن - لكن بحلاف قوله: هنا- والميهقي في السنن الكبري 36666 في الفضحايا: باب ذكاة ما في بطن الذبيحة

ی فظ تسیس بن مجمد بین خسر و پنتی نے بیروایت اپنی ''مسئد' میں۔ ابوقائم بن احمد بن عمر۔ ابوقائم عبرالله بن حسن خلال۔عمد ارتس بن عمر۔ ابوعبدالله محمد بن ابراہیم بغوی۔ حجمہ بن تجاع۔ حسن بن زیاد کے حوالے سام ابوضیفہ سے روایت کی ہے۔ (واحوجه) الاهام محمد بن الحسن فی الآفاد فرواہ (عن)الاهام ابو حنیفة \* ثم قال محمد ولسنا

نا حد مهدا ویصیر المجین مذکبی بذکاة امه واحد ابو حنیفهٔ بقول ابراهیم\* معمد تن حسن شیبانی نے پردوایت کتاب 'الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوطنیف سے روایت کیا ہے گھرامام تحرفی ہے ہیں: ہم اس کے مطابق فتوی نہیں دیتے ہیں' جانور کے پیٹ میں موجود ہے کی ماں کا ذریج ہی اس ہے گا ذری شار ہوگا رہا ما وصنیف نے ابرا ہیم تحق کے قول کے مطابق فتو کی دیا ہے۔

حن بن زیاد نے بیروایت اپی ''مند'' میں' امام ابوصیفہ نے قل کی ہے۔

(1518) - مندروايت: (أَسُوْ حَنِيْ فَةَ) عَنْ نافع عَنْ ابْ عُمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْ هُمَا:

مُثَنِّ روايت: أَنَّ كَعْبُ بْنَ مَالِكٍ آتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَّ عَمَّةً لِى كَالَثُ وَاللهِ أَنَّ عَمَّةً لِى كَالَثُ رَاعِيَةً فَحَافَتُ عَلَى شَاةٍ مِنْهَا الْمُؤْتَ فَخَافَتُ عَلَى شَاةٍ مِنْهَا الْمُؤْتَ فَخَافَيه فَذَبَ حَتْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَرَوْقَ فَآمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَرَوْقَ فَآمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَرَوْقِ فَآمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَرَوْقِ فَآمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّم بِاكْلِهَا \*

لیتی این جرایج - ناقع -حضرت عبدالله بن عمر رالتین سروایت کی ہے۔

امام ابوحنیفہ نے - نافع کے حوالے سے میدروایت نقل کی ہے-حضرت عمیداللذین عمر ٹھانجانا کارتے چس:

'' حفرت کعب بن مالک ڈاٹٹونی اکرم ٹاٹٹونی کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے عرض کی: یار سول اللہ! میری پھوچھی نے (رادی کو شک ہے شائد میدالفاظ ہیں) میری کنیز نے جو میری بگریاں چراری تھی اسے ایک بگری کی موت کا اندیشہ ہوا تق اس نے چھر کے ذریعے اسے ذی کردیا تو نبی اکرم ناٹھ تھی ا اس خے چھر کے ذریعے اسے ذی کردیا تو نبی اکرم ناٹھ تھی ا

ابو محمد بخاری نے بیروایت -محمد بن منذر بن معید ہروی-احمد بن عبداللّٰہ کندی-علی بن معید- مُحد بن حسن کے حوالے سے امام الیوطیف نے گل کی ہے۔

انہوں نے بیروایت احمد بن مجمد بن سعید ہمدانی حجمد بن مغیرہ - قاسم بن حکم کے حوالے سے امام ابوصنیف سے روایت کی ہے۔
امام مجمد فرماتے ہیں : بعض اوقات امام ابوصنیف نے اس کے اور باقع کے درمیان عبدالملک بن عمیر وواخل کیا ہے۔
حافظ طحمہ بن مجمد نے بیروایت اپنی ' مسند' میں مجمد بن خلد عطار - احمد بن مجد بن موی اصطح کی - اساعیل ابن
کی از دی - لیے بن حماد - امام ابولوسف قاضی - امام ابوحنیف کے حوالے ہے - عبدالملک بن عمیر - نافع سے روایت کی ہے۔
انہوں نے بیروایت صالح بن احمد - بحمد بن معاویہ انماطی - مجمد بن صن - امام ابوصنیف کے حوالے ہے - عبدالملک بن ابو بکر

(1518) أخرجه محمدين الحسن الشبياني في الآثارر 814) وفي الموطا 218 و البخاري (2181) في الوكالة: باب اذا ابصر الواعي اوالوكيل شاةتموت اوشينا فيسد وابن حبان (5862) و الذار مي 1977) وعدالرزاق (8549) و ابن ابي شبية 392/5

انہوں نے میروایت احمد بن مجمد بن معید - احمد بن خازم - نعبیداللہ بن موکیٰ - این میسرد - ابوعبدالرحمٰن مقری کے حوالے ہے امام ابوطنینہ ہے روایت کی ہے۔۔\*

حافظ کہتے ہیں:حمزہ بن حبیب زیات (اور )ابو یوسف (اور )حسن بن زیاد (اور )ابوب بن ہانی (اور )اسد بن عمرو (اور ) یاسین بن معاذ زیات (اور )سعید بن غمرو (اور )محمد بن حسن نے پیروایت امام ابوحینیفہ کے قبل کی ہے۔

حافظ نے بدردایت حرف نون کے تحت ما نفع کے حالات میں-صالح بن احمد ہروی - محمدا بن شوکد- قاسم بن حکم-امام ابوضیفہ کے حوالے ہے-نافع سے روایت کی ہے۔

حافظ تحدین مظفر نے بیروایت اپنی ' مسند' میں حسین بن حسین انطا کی - احمد بن عبداللّٰد کندی - ابرا تیم بن جراح - امام ابو پوسف - ابوعنیف کے حوالے ہے -عبدالملک - نافع کے حوالے سے حضرت عبدالقد بن عمر رفاشفات روایت کی ہے ۔

انہوں نے سدروایت بچی بن مجمہ بن عثمان سے بعیدالقد بن مجمر کے حوالے ہے۔ ابوصیفیہ کے حوالے ہے۔ عبدالملک - نافع کے حوالے ہے حصرت عبداللہ بن عمر مزاہش ہے روایت کی ہے۔

حافظ ابوعبد الندسين بن محمد بن خسرون بيدوايت اپي ''مسند' مين ''حرف مين' ميں عبد الملک بن ابوبکر- ابونسل احمد بن خيرون - ابوعلى حسن بن احمد بن شاذ ان - ابونصر احمد بن اشكاب وضي بخارى -عبد الله بن طام قزو ين - اساعيل بن توبيقزو ين - محمد بن حسن كے حوالے سے امام ابوضيفه سے روايت كى ہے ۔۔ \*

انہوں نے مبارک بن عبدالجبار صیر فی -ابوٹھہ جو ہری- حافظ محمد بن مُظفر حسین بن حسین انطا کی کے حوالے ہے 'مام ابو حلیف تک ان کی نہ کورہ سند کے ساتھواس کورواجہ کہا ہے

انہوں نے بیروایت الوطالب بن پوسف- ابوٹھر جو ہری -ابوبکر اببری -ابوعر و بے حرافی -ان کے دادا-عمر و بن ابوعمر و-امام ابوضیفہ کے حوالے ہے-عبدالملک بن ابوبکر کینی این تریخ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت 'حرف نون' میں - نافع ( کے حالت میں ذکر کی ہے ) ابو حسین مبارک بن عبد الجبار صرفی نے - ابوجمر جو ہری - امام عافظ محربین منظفر کے حوالے سے امام ابو جنیفہ تک ان کی سند کے ساتھ اس کوروایت کیا ہے

امام محد بن حسن شیبانی نے میروایت کتاب'' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کواہام ابوصنیفہ سے روایت کیا ہے۔ حافظ ابو یکرا حمد بن خالد بن خلی کلائی نے میروایت اپنی''مسند'' میں - اپنے والد حکد بن خالد بن خلی - ان کے والد خالد بن خلی - محمد بن خالد و بحک کے حوالے سے امام ابوصنیفہ نے قبل کی ہے۔

امام محمد بن حن نے اسے اپنے میں نقل کیا ہے انہوں نے اسے امام ابوصیفہ بھالیہ ہے دوایت کیا ہے۔

(1519)- سندروایت: (اَبُو حَنِیْفَةَ) عَنْ نَافِعِ عَنْ امام ابوضیفے نے تافع کے حوالے ہے - حضرت عبدالله البن عُمَر رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: بين عُمر وَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: بين عُمر وَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ:

(1519) حرجه الطحاوي في شرح معاني الآنار 204/4-واحمد21/2-والبحاري (5522)-والنساني 203/7-وابن عبدالبرفي النمهبد1/26/-واس ابي شيبة26/18- وابوعوالة10/5- والطيراني في الكبير (1342) '' نی اکرم نگافتاً نے غزوۂ خیبر کے موقع پر پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے اورخوا تین کے ساتھ متعد کرنے سے منع کرویا گفا''۔ متن روايت: نَهِنى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَاْمَ خَيْسَرَ عَنْ لُحُومُ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ وَعَنْ مُتَعَةِ النِّسَاءِ"

ابو گھر بخاری نے بیردایت مجمر بن فضل (اور)ا سامیل بن بشر (اور) گھر بن منصوراورابوسلیمان نخبی - کمی بن ابراہیم بن بشر کے حوالے سے امام ابوحلیفہ سے دوایت کی ہے۔

انہوں نے بیدوایت احمد بن محمد بن سعید ہمدانی - فاطمہ بنت حبیب - حز ہ کی تحریر کے حوالے سے امام الوصفیفہ سے روایت کی ہے۔۔\*

ہے۔ انہوں نے بیردوایت احمد بن محمد کوفی (اور )محمد بن عبدالله بن نوفل-ابو یخیٰ عبدالحمید حمانی کے حوالے سے امام ابوصلیفہ سے روایت کی ہے۔۔\*

انہوں نے بیردایت علی بن گرمز سی سن میں میں جس بن صباح عمر و بن پیٹم کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔۔\* انہوں نے بیردوایت گھر بن حمدان سے مجار بن رجاء حکور بن اسحاق خیشا پورک حکور بن عثبان (اور) عبداللہ بن محمد بخی سمجھر بن ابان (اور) احمد بن گھر بن سعید بھدانی (اور) احمد بن بیکی بن ذکریا ان سب نے سبیداللہ بن موکی کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔

۔ انہوں نے بیدوایت احمد بن محمد بھدانی -جعفر بن محمد-ان کے والد خا قان بن تجاج کے حوالے سے امام ابوصنیف سے روایت کی \*

۔ ، انہوں نے بیردوایت احمد بن محمد بن احمد بن عبدالملک - احمد - اسحاق بن پوسف کے حوالے سے امام ابو صفیف سے روایت ن ہے۔۔ \*

ں ہے۔۔ انہوں نے بیروایت علی بن عیدہ بخاری - بوسف بن غینی - فضل بن مویٰ کے حوالے سے امام ابوحنیقہ سے روایت کی ہے۔۔\*

، انہوں نے بیردوایت علی بن حسن سروری -فضل بن عبد الجبار - یجیٰ بن نصر بن حاجب کے حوالے سے امام ابوحذیفہ سے روایت کی ہے۔۔\*

انہوں نے بیردوایت جمدان بن ذکی نون-شداد بن حکیم-زفر کے حوالے سے امام ابوصیف سے روایت کی ہے۔۔\*

انہوں نے بیروایت مجمد بن احمد-منذر بن مجمد-حسین بن مجمد-امام ابو یوسف (اور )اسد بن عمر و کے حوالے سے امام ابوصیف سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت مجمد بن رضوان -مجمد بن سلام -مجمد بن حسن کے حوالے سے امام ابو صفیفہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بیروایت احمد بن مجمد - منذر بن مجمد - انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے -حسن بن زیاد اور ابوب بن ہائی کے حوالے سے امام ابو صفیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت احمد بن مجر - جعفر بن مجر - انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے -عثمان بن دینار کے حوالے سے امام ابوطنید سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت احمد بن لیعقوب عبداللہ بن میمونہ صالح بن احمد بغدادی - احمد بن اسحاق بن صالح - خالد بن خداش - احمد بن محمد - ابراتیم بن اسحاق حربی - خالد بن خداش - ان سب نے خوبل صفار کے حوالے سے امام ابوضیفہ سے روایت کی ہے۔۔\*

انہوں نے بیروایت صالح بن احمد مجمد بن اساعیل -ابویکیٰ عبدالحمید حمانی کے حوالے سے امام ابو حفیفہ سے روایت کی --\*

انہوں نے بیروایت عبداللہ بن مجمد بن علی -عبداللہ بن احمد -مقری کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔ - \* انہوں نے بیروایت احمد بن منذر-انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے -عنبان بن مجمد - ان کے والد کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے دوایت کی ہے۔

ابو مجر بخاری کہتے ہیں: حزه-ابن موی -ابن فرات-ابن بیر-ابو بوسف فضل بن موی -ابن حاجب-زفر-ابو بوسف - محر-اسدابن عمرو-حسن بن زیاد-ابن بانی - حمل -ابونز براسدی -ابن ابوجهم -اورابراہیم نے روایت کے ان الفاظ "محمد النساء" كما تحد" و ما كنامسافحين اكافاظ زائد قل كے ہیں -

احمد بن محمد کی روایت کے مطابق خویل صفار نے بھی ای طرح نقل کیا ہے (احمد بن محمد کے علاوہ ) دوسرے راویوں کی روایت میں (بیاضا فی الفاظ تیمین میں )۔

حافظ طحدین محمد نے بیروایت اپنی ''مسند'' میں - ابوعبداللہ محمد بن مخلد - عبداللہ بن محمد - مکی بن ابراہیم کے حوالے سے الام ابوه نیف سے روایت کی ہے۔۔\*

حافظ تحدین مظفر نے میروایت اپنی 'مسند' میں-اجمدین محر-یشم بن صالح اور حسین بن حسین ان دونوں نے-احمدین عبد اللہ کندی علی بن معبد محمد بن حسن کے حوالے سے امام ابو صنیف سے دوایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت محمد بن اہرائیم ابن اجمد محمد بن شجاع -حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوصنیف سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بیروایت محمد بن جعفر - احمد بن اسحاق - خالد بن خداش - خویل صفار کے حوالے سے امام ابوصنیف سے روایت کی

۔ حافظ ابوعبدالقد حسین بن محمد بن خسرو پنجی نے بیدوایت اپنی 'مند' میں - ابوغنائم محمد بن علی بن حسین بن ابوعثان - ابوحس بن محمد بن احمد حسن - ابو بهل احمد بن محمد بن عبدالله بن زیاد قطان - اساعیل بن محمد بن ابو بکر قاضی - مکی بن ابراہیم کے حوالے سے امام ابوهنیقہ سے دوایت کی ہے۔

ں۔ انہوں نے بیدوایت مبارک بن عبدالجبار- ابو تھر جو ہری- حافظ تھر بن مظفر کے حوالے سے امام ابو حقیقہ تک ان کی سند کے ساتھ تقل کی ہے۔

انہوں نے بیدوایت ابوضل احمد بن خیرون - ابوعلی بن شاؤان - قاضی ابولھر احمد بن اشکاب -عبداللہ بن طاہر قزویی -اساعیل بن توبہ قزویی -محمد بن حسن کے حوالے ہے امام ابوصنیفہ ہے دوایت کی ہے۔

انہوں نے اس کے آخر میں پالفاظ زائد قل نہیں کے:

وماكنا مسافحين

حسن بن زیاد نے بیردوایت اپنی 'مند' میں امام ابوحنیفہ سے روایت کی ہے۔

حافظ ابوقاسم عبداللہ بن مجد بن ابوعوام سغدی نے بیروایت اپنی ''مسند' میں مجمد بن احمد بن جماو-احمد بن سیخی از دی میداللہ این موئ کے حوالے سے امام ابوطنیفہ نے قبل کی ہے۔

(1520) - سندروایت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ أَبِسَى امام ابوطنيفنة - ابواساق كوالے يروايت فقل الْسَوَاق عَنْ الْبَورَاء رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: كل ج-هنرت براء بن عازب دالله عنهان كرتے بين:

متن روایت: نَهای رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ '``نی اَرَم تَلْقُطُّ نے پالتو گدهوں کا گوشت کھانے ہے منع وَسَلَّمَ عَنْ اَکُولُ لُحُومُ الْکُحُمُ الْاَهُمُلِيَّة ' کیائے'۔

\*\*\*---\*\*

البوٹھے بخاری نے بیدوایت جمحہ بن حمید بن محمد بن اساعیل بغدادی -ابوصا بر -علی بن حسن -حفص بن عبدالرحمٰن کے حوالے ےامام ابوصلیف سے روایت کی ہے۔

الم العضف في مُعَيِّد اللهِ عَنْ ابْنِ الْمُوتِكِيَّةِ عَنْ مُوْسَى بْنِ المَا العضف في عَمِيْد الله ابن وَكيك المَا العضف في عُمَيْد اللهِ عَنْ ابْنِ الْمُوتِكِيَّةِ عَنْ عُمَرَ بْنِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ ابْنِ الْمُوتِكِيَّةِ عَنْ عُمَرَ بْنِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُ: اللهُ عَنْهُ: اللهُ عَنْهُ: اللهُ عَنْهُ: اللهُ عَنْهُ:

. 1520 أخرجه المحصكفي في مسندالامام ( 398)-والطبحاوى في شرح معاني الآثار 205/4-وابن حيان ( 5277)- واحمد 4. 293-والبخارى (5525)في اللبائح:باب لعوم الحمار الاهلية-والبيهقي في السنن الكبرى 9/929-ومسلم (1938)(28)في تحسيد بحد عمريم اكل لعم الحمار الانسية-وابن ماجغز 3194)

ا كذا حرحه البيهقي في السنن الكبرى321/9في الضحايا:باب ماجاء في الارنب-وابويعلي

مَمْن روايت: أنَّهُ سُنِلَ عَنْ لَحْمِ الْإِرْنَبِ فَقَالَ لَوْلَا إِنِّي آتَنَحُوَّاتُ أَنْ أَزِيْدَ أَوِ انْفُصَ مِنْهُ لَحَدَّثُتُكُمُ وَلَكِينِي مُوسِلٌ إِلَى بَعْضِ مَنْ شَهِدَ الْحَدِيْثَ فَارْسَلَ إِلَى عَمَّار بْن يَاسِر وَامَرَهُ أَنْ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ عَمَّازٌ اَهْدىٰ اَعْرَابِيُّ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ إِرْنَا مَشُويًّا فَآمَرَ بِأَكْلِهَا"

"أن ے فركوش كا كوشت كھانے كے بارے ميں دریافت کیا گیا تو انہوں نے فر مایا: اگر مجھے بیاندیشہ نہ ہو کہ میں الفاظ میں کچھاضا فہ کردول گا' یا کی کردوں گا' تو میں تہمیں حدیث بیان کردیتانیکن میں کسی ایسے فخص کو پیغام بھیج کر بلوا تا ہوں' جو ال موقع پرموجودتھا' پھرانہوں نے حضرت ممارین یاسر خاتفنا کو پغام بھجوایا اور انہیں یہ ہدایت کی کہ وہ حدیث بیان کریں تو حصرت عمار بھی شنے نے بتایا: ایک ویہاتی نے نبی اکرم مظافیا کم خدمت میں بھنا ہوا خر گوش پیش کیا تھا تو نبی اکرم مل فی ا اے کھانے کا حکم دیا تھا''۔

حسین بن محمہ بن خسر دنگی نے بیروایت اپنی' مسند' میں - ابوحسین مبارک بن عبدالجبار صیر فی - ابومحمہ فاری - حافظ محمہ بن مظفر - محمد بن ابراہیم بن حبیش - محمد بن شجاع - حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابو حفیفہ سے روایت کی ہے۔

حسن بن زیاد نے بیروایت اپٹی ''مسند''میں' امام ابوھنیفہ سے روایت کی ہے۔

حافظ ابو بکر احمد بن مجمد بن خالد بن تھلی کلا گی نے بیر دوایت! پنی''مند'' میں – اپنے والدمجمد بن خالد بن خلی – ان کے والد خالد بن فلی محمد بن خالدوہی کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔

ا مام محمد بن حسن رحمه الفد نعالي نے بیروایت اپنے اسنح یکن نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابو حفیقہ ڈی فیز کے سردایت کیا ہے۔ (1522)-سندروایت: (أَبُو حَنِيفَفَة) عَنْ قَنَادَةَ عَنْ امام ابو حنيف نے - قاده - ابو قلاب كے حوالے سے س روایت نقل کی ہے۔ حضرت ابولغلبہ حشنی ﴿النَّهُونُ نِي اكرم مَالَيْجُمُ ك بار عين نقل كرتي بين:

" نى اكرم ما النيات في مرنوكيليدانتول والع ورند اور نو کیلے پنجوں والے برندے کا گوشت کھانے ہے منع کیا ہے اور مال فنیمت میں ہے حاملہ عورتوں کے ساتھ صحبت کرنے ہے منع كيا ہے اور يالتو گدھوں كا كوشت كھانے ہے منع كيا ہے "۔ أبِي قِلَابَةَ عَنْ أبِي تَعْلَبَةَ الْخُشَنِيّ عَنُ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:

مَثْن روايت: أنَّهُ نَهلي عَنْ أكُل كُلِّ ذِي نَابِ مِنَ السَّبَاعِ أَوْ مِحْلَبِ مِنَ الطَّيْرِ وَآنُ تُوطَى الْحُبَاليٰ مِنَ الْفَيْءِ وَأَنْ تُؤْكُلُ الْحُمُرُ الْآهُلِيَّةُ \*

حافظ طلحہ بن مجمہ نے بیدوایت اپنی ''مسند'' میں-احمد بن مجمر حسن بن عبید بن عبدالرحن حسن بن زیاد کے حوالے سے امام

(1612)-والطيالسي 1/196(942)-واحمد1/13 (1522)قدتقدم في (1516)

الدخيف عددايت كاب

۔ وحید انتد حسین بن خسر وہنی نے بیروایت اپنی ' مسند' میں۔ ابوفشل احمد بن خیرون۔ ابوعلی بن شاذ ان۔ قاضی ابوفصر احمد ابن اٹے ہے۔ عبد انقد بن طاہر۔ اساعیل بن توبہ۔ محمد ابن حسن۔ امام ابوضیفہ ہے تکمل طور پر نقل کی ہے۔

ہ پینی عمر بن حسن اشنائی نے میروایت -عبداللّٰہ بن کشرتمار - یجیٰ بن حسن بن فرات - زیاد بن حسن - انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے - امام ابوصفیفہ سے ان الفاظ تک فقل کی ہے:

وان توطىء الحبالي من الفيء

'' پیکہ مال فے میں سے حاملہ مورتوں کے ساتھ صحبت کی جائے''۔

(**1523**)- مندروايت: (أَبُوْ حَينيهُ فَهَ) عَنْ مُحَارِبِ

بُنِ دَقَّارٍ عَنُ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا قَالَ: مُتَنِّرُوايت: نَهِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُو الْاَهْلِيَّة

امام ابوحلیفہ نے - محارب بن دنار کے حوالے سے مید روایت نقل کی ہے-حضرت عبداللہ بن عمر ٹیانجنبیان کرتے ہیں: '' نبی اکرم خانجانج نے غزوہ خیبر کے موقع پر پالتو گدھوں کا گوشت کھانے ہے مح کرد ماتھا''۔

\*\*\*---\*\*

حافظ طحرین محمد نے بیروایت اپنی ' مسئد' میں - ابوع ہاس احمد بن عقدہ - دلید بن حماد -حسن - کے حوالے ہے امام ابو صنیف ب روایت کی ہے۔

امام ابوصنیف نے - پیٹم کے حوالے سے - حضرت عبداللہ بن عباس ڈانھنا کے بارے میں یہ بات فل کی ہے: '' (انہوں نے) گھوڑ کا گوثت کھانے کو مکروہ قرار دیا

(1524) - سندروايت: (أَسُوْ حَنِيْفَةَ) عَنُ الْهَيْشَمِ عَنُ

ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا:

مُثَّن روايت آنَّهُ كرة لَحْمَ الْفَرَسِ"

\*\*\*---\*\*

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وهذا قول ابو حنيفة ولسنا ناخذ بهذا لا نرى بلحم الفرس باساً وقد جاء في احلاله آثار كثيرة\*

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآ ثار'' میں نقل کی ہے۔انہوں نے اس کوامام ابوطنیفہ سے روایت کیا ہے پھرامام . 5231 بقد تقدم کھی (1519)

ش125 باخترجه محمدين العسن الشيباني في الآثار (818)-ابن ابي شيبة 120/5 (24308) في الاطبعمة :ماقالوالهي اكل لحوم حسن -واس حريولي التفسير 53/14-والسيوطي في الدرالمتور 111/4 محمد فرماتے ہیں: امام ابوصنیفہ کا بھی تول ہے ہم اس کے مطابق فتو کائیس دیتے ہیں ہم گھوڑے کے گوشت میں کوئی حرج نہیں بھے ہیں اس کے حلال ہونے کے بارے میں بہت ہے آثار منتقول ہیں۔

(1525) - سندروايت: (اَبُوْ حَيْفَةَ) عَنْ قَنَادَةَ عَنْ اَبِي قِلَابَةَ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ

مَنْسُ روايت اَنَّهُمُ قَالُوْ الِنَّا بِأَرْضِ شِرْكِ اَفَنَاكُلُ فِيْ آلِيَتِهِمْ قَالَ إِنْ لَمْ تَجِدُوْا مِنْهَا بُدًّا فَاغْسِلُوهَا ثُمَّ طَهْرُوْهَا وَكُلُوْا فِيْهَا\*

امام ابو حنیفہ نے - قمارہ - ابو قلابہ کے حوالے سے رید روایت نقل کی ہے: حضرت ابولغلبہ مشتی ڈائٹٹو' نبی اکرم مان فیٹنز کے بارے میں نقل کرتے ہیں:

''لوگوں نے نبی اکرم خافیظ کی خدمت میں عرض کی: ہم مشرکین کی سرزمین پر رہتے ہیں' تو کیا ہم ان کے برتنوں میں کھانیا کریں؟ نبی اکرم خافیظ نے ارشاد فر مایا: اگر تمہارااس کے علاہ واورکوئی چارہ نہ ہو تو تم آئیس دھوکر پھر آئیس پاک کرلواور اُن میں کھالیا کرؤ''۔

حافظ طحہ بن مجمہ نے بیردایت اپنی ' مند' میں۔ ابن عقدہ۔ احمد بن حازم۔ عبیداللہ بن مویٰ کے حوالے ہے امام ابوصنیقہ روایت کی ہے۔

ابوعبرالله بن خسرو کچی نے بیروایت اپنی ''مسند' میں۔ابوضل بن خیرون-ابوعلی بن شاذ ان-ابونصر بن اشکاب-عبداللہ بن طاہر-اساعیل بن تو بیٹروین میرجن کے حوالے سے امام ابوصنیف سے روایت کی ہے۔

المام محمر بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب "الآثار" بی نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصیفہ ہے روایت کیا ہے۔

(1526)-سندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَة) عَنْ مَكْحُوْلِ الشَّامِيِّ عَنْ النَّبِيِّ الشَّامِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ

متن روايت : أَنَّهُ نَهْ يَ عَنْ أَكُلِ كُلِّ ذِي نَابِ مِنَ السَّبَاعِ وَذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطُّيُّورِ وَأَنْ تُؤْطى المُجَالِي مِنَ الْفَيْءِ حَتَّى يَضَعَنَ حَمْلَهُنَّ وَأَنْ تُؤْكَلُ

امام الوصنيف ني محمول شاى كرموالي سيروايت نقل كى ب - حضرت الوشعابية هشى الأثنوا أي اكرم خلفياً ك

، "آپ ٹُنَقِیْمُ نے نو کیلے دائتوں والے درندوں اورنو کیلے پنچوں والے پرندوں کو کھانے سے منع کیا ہے اور مال نے میں سے حاملہ تورتوں کے ساتھ حجت کرنے سے منع کیاہے جب تک

(1525) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (828)-وابن حبان ( 5879) ومسلم (1930) في الصيد: باب الصيدبالكلاب المعلة-وابن الجارود (917) والبهبقي في السنن الكبرى 244/9 واحمده/1957-والبخاري ( 5478) في الصيد: باب صيدالفرس-وابوداود (2855) في الصيد: باب في الصيد

(1526)اخسرجمه متحملتين الحسن الشيباني في الآثار(850)-وابن ابي شبية 149/5(24615)في اللباس والزينة: من رخص في لبس الخزاا-والزيلعي في نصب الراية 229/4 -وابن سعدفي الطبقات الكرى في ترجمة عبدالله بن ابي اوفي وہمل کوجنم نہیں دیتیں اور پالتو گدھوں کا گوشت کھانے ہے منع کیائے'۔ نحاه نحمر الاهلية

، مجمہ بن سن شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابو حفیفہ ہے روایت کیا ہے۔

امام ابوطنیفہ نے - جماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے بیہ

روایت نقل کی ہے-ابراہیم تحقی فرماتے ہیں:

" یالتو گدهول کے گوشت اور ان کے دودھ میں بھلائی

. 1527 - سندروايت: (أبُوْ حَينيْفَةَ) عَنْ حَمَّادِ عَنْ بِيرُ هِيْمَ آنَهُ قَالَ:

مَّن روايت: لاَ حَيْسَرَ فِنِي لُمُحُومِ الْمُحُمُو الْإَهْلِيَّةِ

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآ ٹار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصیفہ ہے روایت کیا ہے۔ حافظ ابو بکرا حمد بن مجمد بن خالد بن خلی کلا گی نے بیروایت اپنی ''مند'' میں۔اپنے والدمجمر بن خالد بن خلی۔ان کے والد خالد بن تلی محمد بن خالدوہ بی کے حوالے سے امام ابوصنیفہ بٹائٹیڈ سے روایت کی ہے۔

> (1528) - مندروايت: (أَبُوْ حَينيُفَةَ) عَنْ مُحَارِب بْنِ دَثَّارِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا:

مَن روايت: أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ نَهِنِي يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُوْمٍ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ

امام الوصنيف نے - محارب بن دار کے حوالے سے بیا روایت نقل کی ہے-حضرت عبداللہ بن عمر دی شخابیان کرتے ہیں: ''نی اکرم مُثَاثِیُّا نے غزوہ خیبر کے موقع پر ہر نو کیلے دانتوں والے درندے کا گوشت کھانے ہے منع کردیا تھا''۔

ا پوٹھر بخاری نے بیردوایت - احمد بن مجمد - قائم بن مجمد - ولید بن عماد -حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابو علیف سے روایت کی

حا فظ طلحہ بن مجمد نے بیردوایت اپنی 'مسند' ہیں۔ ابوعباس بن عقدہ۔ ولید بن حماد۔حسن بن زیاد کے حوالے ہے امام ابوصیقہ فقل كى ب تا مم انبول في بالفاظ قل كي بين:

نهي عن كل ذي ناب من السباع وعن متعة النساء و عَنُ كل ذي مخلب من الطير\* '' نبی اکرم من ﷺ نے ہر نو کیلے دانوں والے درمدے خواتین کے ساتھ متعہ کرنے اور نو کیلے پنجوں والے پرمدے (کا

(1527) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (819)

(1528)قدتقدم في (1523)

گوشت کھانے ) ہے منع کردیا"۔

مِنَ الطَّيْرِ "

ا بوعبدالله حسین بن مجمه بین ضرو بلخی نے بیروایت اپنی''مسند'' هن- ابوضل بن خیرون- ابوبکر خیاط- ابوعبدالله بن دوست علاف- قاضی عمر بن حسن اشناتی حجمہ بن عبداللہ بن سلیمان حضری - ولید بن حمادلوکؤ ی-حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابو حفیفہ سے روایت کی ہے۔

قاضى عمرا شنانى نے امام ابوحنيفة تك ان كى سند كے ساتھواس كوروايت كيا ہے۔ امام ابوحنیفے نے - قادہ کے حوالے سے مدروایت نقل کی

(1529) - سندروايت: (أبُوْ حَينيْفَةَ) عَنْ فَتَادَةَ عَنْ آيِـى تُعْلَبَةَ عَنُ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ

ہے- حضرت ابولٹعلیہ حشنی بنائنو، نبی اکرم مناثیناً کے بارے میں نَقُلُ كُرِيِّ فِينَ آبِ مَا يُعْلِمُ نِي وَمِ مايا:

'' تمہارا تیراورتمہارا گھوڑا' جسے تمہارے لئے روک لیں' اسے تم کھالو'۔ متن روايت: كُـلْ مَـا أَمْسَكَ عَـلَيْكَ سَهَـمُكَ وَفَرَسُكَ

حسن بن زیاد نے بیروایت (این 'مند' میں ) امام ابوحنیفہ ﴿النَّهُ لِعَلَّى ہے۔

حافظ ابوبکر احمد بن محمد بن خالد بن خلی کلا گی نے بیروایت-ایپنے والدمجمر بن خالد بن خلی-ان کے والد خالد بن خلی-مجمد بن خالدوہی کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔

ا مام محمد بن حسن نے اے اپنے نینے میں نقل کیا ہے انہوں نے اس کوامام ابوحنیفہ ہے روایت کیا ہے۔

امام ابوحنیفہ نے - قناوہ بن دعامہ کے حوالے سے سیر (1530) - سرروايت: (ابسو حينيفة) عَنْ قَادَة بن روایت نقل کی ہے-ابوقلا بہیان کرتے ہیں: دِعَامَةَ عَنْ آبِي فِلَابَةَ قَالَ:

متن روايت نَهني النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَّمَ "نبي اكرم ظَيْظُمْ نے برنو كيلے دائتوں والے ( درندے ) اورنو کیلے بنجوں والے برندے ( کا گوشت کھانے ہے )منع کیا عَنْ اكْلِ كُلِّ فِي نَابِ مِنَ السَّبَاعِ وَذِي مَخْلَب

حافظ طلحہ بن مجمہ نے بیروایت اپنی''مند'' میں- صالح بن احمہ بن مجمہ بن سعیدعوفی -انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے-امام ابو یوسف کے حوالے سے امام ابو حنیفہ سے روایت کی ہے۔

ا پوعبدالله حسین بن محمد بن خسرو پخی نے بیروایت اپنی ''مسند' میں -ابوقضل بن خیرون -ابوعلی بن شاذان -عبدالله بن طامر-(1529 ؛ )قدتقدم في (1525)

(1530)اخرجمة البطحماوي في شرح معاني الآثار 206/4-واحمد194/4-وابوعوانة139/5-والبطيراني في الكبير 22(562)-والبهيقي في السنن الكبري/331/9-ومالك في الموطا2/496-والدارمي (1980)-وابن حبان (5279) اساعیل بن قویقرویی محمر بن حسن کے حوالے سے امام ابوضیفہ سے روایت کی ہے۔ حسن بن زیاد نے بیروایت اپن اسند اس ام ابوطیفے روایت کی ہے۔

حافظ اپو کمراحمہ بن محمد بن خالد بن خلی کلا گی نے بیروایت اپنی ''مسند'' میں۔اپنے والدمجمہ بن خالد بن خلی۔ان کے والد خالد بن خلی محمر بن خالدو ہی کے حوالے ہے امام ابوحنیفہ سے روایت کی ہے۔

ا مام تحد بن حسن نے اے اپنے نسخے عیل آغل کیا ہے انہوں نے اے امام ابوصیفہ بڑائیا ہے۔

ا مام ابوحنیفے نے - کھول کے حوالے سے میروایت نقل کی (1531) - مندروايت : (أَبُو حَنِيْفَةً) عَنْ مَكُحُولِ ب- حفرت الولغلب هشي والتنوزن أي اكرم التي في الرب

میں بیات القل کی ہے:

"" آپ من فیظرنے ہرنو کیلے دانتوں والے درندے اورنو کیلے بنجوں والے برندے (كاكوشت) كھانے ہے تع كيائے - عَنْ آبِي نَعُلَبَةَ عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

سَنَ روايت: آنَّـهُ مَهْمَى عَنْ ٱكُلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَذِي مَخُلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ \*

عا فظ طلحہ بن مجمہ نے میروایت-ابن عقد و-احمہ بن حازم-عبیداللہ کے حوالے ہے امام ابو حقیفہ سے قب کی ہے۔ قاضى عمر بن حسن اشنانى نے بیدوایت محمد بن علی - بشر بن ولید-امام ابو بوسف کے حوالے سے امام ابوصنیفہ نے قل کی ہے-ا پوعبداللہ سین بن مجر بن خسر دبی نے بیروایت اپنی'' مسند' میں۔ ابوصل بن خیرون-ان کے ماموں ابوطی-ابوعبداللہ بن دوست علاف- قاضی اشانی کے حوالے سے امام ابوضیفہ تک ان کی سند کے ساتھ اس کوروایت کیا ہے۔

امام الوصنيف نے - محارب بن وٹار كے حوالے سے سے (1532)- مندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ مُحَارِبِ روایت قل کی ہے-حضرت عبداللہ بن عمر الله فاتنا بیان کرتے ہیں: بْنِ دَثَّارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا:

"غزوهٔ خيبر كے موقع ير نبي اكرم منافظ نے برنو كيلے پنجول متن روايت: أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ والے پرندے کا گوشت کھانے ہے منع کردیا تھا''۔ وَسَـلَّمَ نَهِي يَوْمَ خَيْبَرَ عَنُ أَكُلٍ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ

ا بوجمہ بخاری نے بیروایت-احمد بن مجمہ قاسم بن مجمہ ولید بن تماد حسن بن زیاد کے حوالے ہے امام ابوطنیف سے روایت ک

احربن محركت جين: حسن بن زياد نے اپني تصنيف كتاب "المغازى" ميں بيدوايات اى طرح امام ايوصنيف وايت كى میں کیکن دیگرتمام کتابوں میں بینا فع کے حوالے ہے حضرت عبداللہ بن تمر بڑھنٹنے منقول میں۔

(1533)- مندروايت: (أَبُو ْ حَيِفَةَ) عَنْ عَلْفَمَةَ بُنِ مَـرُنَــ لِـ عَـنُ ابْنِ بُرِيْدَةَ عَنْ أَبْنِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:

مَّتَنَ روايت: كُننُتُ تَهَيْنُكُمْ عَنْ لُحُوْمِ الْاَصَاحِيُ اَنْ نُسُمْسِكُوْهَا فَوْقَ ثَلَاثَةِ آيَامِ فَامُسِكُواْ مَا بَدَا لَكُمْ وَتَزَوَّدُوْا فَيَاتَسَمَا نَهَيْنُكُمْ لِيُوسِّعَ مُؤْسِرُكُمْ عَلَى مُعْسِركُمْ

امام ابوصف نے علقہ بن مرتد - ابن بریدہ - ان کے والد کے حوالے سے بروایت نقل کی ہے: نبی اکرم مُلَّقِیْمُ نے ارشاؤٹر مایا:

''میں نے تہمیں قربانی کا کوشت تین دن سے زیادہ رکھنے
سے منع کیا تھا'ا بتم جتنا منا سب جھوا سے عرصے تک اس کور کھو
اور اُسے زادراہ کے طور پر بھی استعال کراؤ میں نے تہمیں اس
لے منع کیا تھا'تا کر تمہارے خوشحال لوگ' تمہارے منگلدست
الوگوں کو گفائش فراہم کر س''۔

حسن بن زیاد نے بیدوایت اپنی "مسند" میں امام ابوطنیفہ نے قل کی ہے۔

(**1534**) - مندروايت: (أَبُوْ حَيْنِفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جَبِيْرٍ عِن ابنِ عَبَاسٍ آنَّهُ قَالَ:

مَّن روايت: كُلُ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ كَلْبَكَ إِذَا كَانَ مُعَلِّمًا إِذَا قَتَلَ وَلَمْ يَأْكُلْ فَإِذَا أَكَلَ فَلاَ تَأْكُلْ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِه \*

ام ابوضف نے - حماد - سعید بن جیر کے حوالے ہے - حضرت عبدالقد بن عباس بھائشک بارے میں سے بات نقل کی ہے:

'' وہ یہ فرماتے ہیں: تمہارا کما تمہارے لئے جس شکار کو روک لئے جب کہ وہ کما تربیت یافتہ ہواس نے شکار کو مار دیا ہو لیکن خوداس میں سے ندکھایا ہوئو تم اسے کھالو لیکن آگر وہ خوواس میں سے چھے کھالیتا ہے ٹو تم اسے ندکھاؤ' کیونکریداُس نے اپنے لئے شکار کمائے'۔

حافظ محمد بن مظفر نے بیروایت اپنی ''مسند'' ہیں۔ محمد بن ابرا ہیم - ابوعبد التدمحمد بن شجاع کلمی ۔حسن بن زیاد کے حوالے سے المام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔

حافظ حمین بن گھر بن ضرونے بیروایت اپنی''مسند'' میں-مبارک بن عبدالجبار صیر فی - ابومجرحسن بن علی فاری - حافظ محمد این مظفر - محمد بن ابرا تیم - محمد بن شجاع - حسن بن ذیا دیے والے ہام ابو حلیفہ ہے روایت کی ہے۔۔\*

(1533) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار ( 269)-و-مسلم ( 976)-وابوداود(3234)- وعبدالرزاق( 6708) في الجنائز باب في ريارة القبور -وابن ابي شبية 342/3في الجنائز باب من رخص في زيارة القبور

(1534) اخبر جنه محمدين الحسن الشبياني في الآثار( 826)-وعبدالوزاق/473/4(8514)في الممتساسك: باب الجارح ياكل -والبهيقي في السنن الكبرى/2389-وابن ابي شيبة 238/4(1956)في الصيد: ماقالوافي الكلب يأكل من صيده ، معجمہ بن من شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآ ٹار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابو حفیقہ سے روایت کیا ہے۔ حسن میں زیاد نے بیرو بت اپنی 'مسند' میں امام ابو صنیفہ نے قل کی ہے۔

ا 1525 - مندروايت (ابُو حَنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

ِ لَا مِنْهَ عَلَ عَلَقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الشَّعَنَّةُ:

مُشْنَ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَنَّمَ آكَلَ, قَالَ صَالِحٌ وَآحُمَدُ) مِنْ ذَبِيْحَةِ اِمُواَةٍ \* وَصَنَّمَ آكَلَ, قَالَ صَالِحٌ وَآحُمَدُ) مِنْ ذَبِيْحَةِ الْمُواَةِ \*

امام ابوصیفے نے حماد-ابرا بیم خی کے حوالے سے عالم ہے کے حوالے سے عالم کی ہے: حصرت عبداللہ بن صعود والفظیمیان کر تے ہیں:

''نی اکرم مُنْتَقِعُ نے ایک خاتون کے ذرائے کئے ہوئے جانورکا گوشت کھالیاتھا''۔

یباں راوی نے ایک لفظ مختلف نقل کیا ہے۔

ابوگھر بخاری نے بیروایت – صالح بن احمداورابومقائل اوراتیر بن گھر بن معیدان دونوں نے –معید بن عثمان بن بگیراہوازی - زید بن ترکیش – ابوہ مام انواز کی – محمد بن زبر قان – مروان بن سالم کے حوالے ہے امام ابوضیفہ ہے دوایت کی ہے۔ -انسوں نریروایر – ابنایل عمد اللہ بن تھر بڑی بڑنی جا فظ انجیسے بین ناعمر موقد کی – کجنابی بن مدید امام محمد انصوات

انہوں نے سیروایت ابو کل عبداللہ بن ٹکر بن علی بخن حافظ سنیم بن ناعم مرقدی - یحیٰ بن بزید ٔ امام سجدا ہواز -محمد بن زبر قان -مروان بن سالم کے حوالے ہے امام ابو صنیفہ ہے روایت کی ہے۔۔\*

حافظ طلحہ بن مجمد نے بیدوایت اپنی''مند' میں – صالح بن احمداور علی بن مجمد بن عبیدان دونوں نے - سعید بن عثمان بن مجیر ایموازی - زید بن حریش – ایو ہمام ایموازی - محمد بن زبر قان - مروان بن سالم کے حوالے سے امام ابوصیفہ سے روایت کی ہے۔ \* حافظ سیس بن مجمد بن خسر و بختی نے بیدوایت اپنی'' مسند' میں – ابوغزائم کجھ بن علی بن حسن بن ابوعثان – ابو سن مجھ بن احمد بن مجمد بن زرقویہ – ابو بمل احمد بن مجمد بن زیاد – ابو بمل سعید بن عثمان – زید بن حریش – ابو ہمام مجمد بن زبرقان – مروان این سالم کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔

قاضی عربین حسن اشنائی نے بیر دوایت - ابو بہل سعید بن بکیر ابوازی - ابو امام مجھ بن زبر قان - مروان بن سالم کے حوالے سے امام ابو حقیقہ سے دوایت کی ہے۔

قاضی ابو کر حجد بن عبدالباتی نے بیدروایت- قاضی ابویعلی حجد بن حسین بن فراء-ابوقاسم علی بن علی بن عیسی وزیر-مجد بن حجد خیشا پوری -عبدالله بن احمد بن موی - زید بن حریش - ابو ہم م ابوازی - مروان بن سالم کے حوالے ہے امام ابوضیفہ نے نقل کی

(1536)-سندروايت: (أبو بحيفة) عَنْ حَمَّادِ عَنْ المام ابوطيف في-جاد-ابرابيم تخي كاوال سيره

(1535) اخوجه الحصكفي في مستدالامام (409) (1536) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الموطا 281—والمحصكفي في مسندالامام (401)—والمطحاوي في شرح معاني

الآثاك/201-واليهفي في السن الكبرى 325/9-واحمد6/105-وابويعلى(4461)

عائشہ فی تناک بارے میں بہبات قل کی ہے:

'' انہیں گوہ تھنے کے طور پر دی گئی انہوں نے می نے اے کھانے ہے منع کردیا مجمر ایک سائل آیا تو سیدہ عا کنٹہ جھنبانے وہ گوہ اسے دینے کی مدایت کی تو نمی اکرم مناتیج نے ان سے فر مایا: کیاتم ایک ایسی چز کھانے کے لئے دے رہی ہو؟ جوتم خورتیس کھاتی ہو'۔

اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: مُتَن روايت: آنَّهُ أُهُدِي إليَّهَا ضَبٌّ فَسَالَتُ النَّبِيَّ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَنَهِى عَنْ ٱكُلِهِ فَجَاءَ

سَائِسٌ فَامَرَتُ لَهُ بِهِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ أَتُطْعِمِينَ مَا لَا تَأْكُلِينَ \*

بخاری نے بیردایت - صالح بن منصور بن نصر صغانی حم بن نوح - ابوسعد صفانی کے حوالے ہے امام ابوحنیف ہے روایت کی

حافظ حسین بن مجمہ بن خسر دلین نے بید دوایت اپنی' مسند'' بیس-ابوطالب بن پوسف-ابومجمہ جو ہری-ابو بکرا بہری-ابومرو بہ حرانی -ان کے داواعمرو بن ابوعمرو حجر بن صن کے حوالے سے امام ابوضیف روایت کی ہے۔

انہوں نے بیدوا بت ابوقاسم بن احمد بن عمر-عبداللہ بن حسن خلال-عبدالرحمٰن بن عمر-محمد بن ابرا تیم محمد بن شجاع-حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوحنیفہ سے روایت کی ہے۔

(واخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة"

المام محمد بن حسن شيباني نے بيروايت كتاب" الآثار" ميں نقل كى بئانبول نے اسے امام ابوصنيف سے روايت كيا ہے؛ پھرامام محر فر ماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فنو کی دیتے ہیں امام ابوصنیفہ کا بھی یہی تول ہے۔

حسن بن زیاد تے اس کوامام ابوصیفہ ہے دوایت کیا ہے۔

حافظ ابو یکر احمد بن محمد بن خالد بن خلی کلائل نے بیروایت اپنی' مند' بیں۔اپنے والدمجمہ بن خالد بن خلی-ان کے والد خالد ین کلی محمد بن خالد وہبی کے حوالے سے امام ابوضیفہ کے قبل کی ہے۔

ا مام محمد بن حسن نے اے اپنے نیخ میں نقل کیا ہے انہوں نے اس کوامام ابوصیفہ ہے روایت کیا ہے۔

امام ابوحنیف نے حماد- ابراہیم کے حوالے سے میدوایت (1537) - سندروايت: (أَبُو حَنِيفَةً) عَنْ حَمَّادِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آنَّهُ قَالَ:

مُعْن روايت : ٱلْبَقَرَةُ تُجْزىءُ عَنْ سَبُعَةٍ "

نقل کی ہے: حضرت عبداللہ بن مسعود دلائٹیا فر ماتے ہیں: '' گائے کی قربانی سات آومیوں کی طرف سے کافی ہوتی ہے''۔

حافظ محمد بن مظفر نے بیروایت اپنی ''مسند' میں – اپوشس محمد بن ابراتیم بن احمد بغوی –محمد بن شجاع کیلمی –حسن بن زیادلؤلؤ ی سجے حوالے سے امام اپوسٹیفیہ سے روایت کی ہے۔

حافظ حسین بن محمد بن خسرونے اپنی' مسند' میں -مبارک بن عبد الببار صیر نی - ابو محمد سن بن علی فاری - محمد بن منظفر حافظ کے حوالے کے امام ابو صنیفہ تک فید کورہ سند کے ساتھ اس کورہ ایت کیا ہے۔

(1538)- سندروايت (أبُو تحنيفة) عَن مُسلِم

الْاَعُورِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ آمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيّ بْنِ آبِي طَالِب رَضِيَ اللهُ تَحْنُهُ قَالَ:

مَتَنَّ روايت : ٱلْبَقَرَةُ تُجْزِءُ عَنْ سَبْعَةِ يُضَحُّونَ بِهَا

امام ابوحنیفہ نے -مسلم اعور- ایک (نامعلوم) شخص کے حوالے ہے امیر الموثنین حضرت علی بن طالب ڈائٹٹؤ کا میڈرمان نظر کہا ہے۔ 'نظر کہا ہے۔ '

"کاے کی قربانی سات آدمیوں کی طرف سے درست ہوتی ہے وہ (سات افراد)اس کی قربانی کریں گئے"۔

> (اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة " ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رحمه الله"

ا مامجرین مسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآ ٹار' میں نقل کی ہے'انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ ہے روایت کیا ہے' پھرامام محمر قرباتے ہیں جماس نے مطابق فوق نوجے تیں امام ابوصنیفہ کا بھی بین تول ہے۔

> (1539)- سندروايت: (أَبُوْ حَيْنُفَةَ) عَلَّ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِمِ قَالَ:

مَعْن روايت: سَالُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَبَعَثُ الْكِلابَ الْمُعَلَّمَةِ آفَنَاكُلُ مَا اَمُسَكُنَ عَلَيْنَا فَقَالَ إِذَا ذَكُوتَ إِسْمَ اللهِ فَكُلُ مَا اَمُسَكُنَ عَلَيْكَ مَا لَمُ يُشْرِكُهَا كَلُبٌ مِنْ غَيْرِهَا قُلْتُ وَإِنْ قَتَلَتُهُ قَالَ وَإِنْ قَتَلَتُهُ

امام ابوصنیف نے -حماد- ابراتیم - جمام بن حارث کے حوالے سے میروایت نقل کی ہے-حضرت عدلی بن حاتم رداشتند میں بیان کرتے ہیں:

''مِن نے نی اکرم شکا ہے سوال کیا' میں نے عرض کی نیا رسول اللہ اہم تربیت یافتہ کتے کو سیج ہیں تو وہ ہمارے لئے جو شکار روک لیتے ہیں' کیا ہم اے کھا لیس؟ تو نی اکرم سی نے نے فرمایا: جبتم نے اس پراللہ کا نام ذکر کرلیا ہو تو جو وہ تمہارے لئے روکیس تم اے کھا لؤجکہ اس کے شکار میں

(1538) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (792)-و الطحاوي في شرح معاني الآثار 175/4 (6119) في الصيدو الديائح والاضاحي

(1539) احسر جمه المحصكفي في مستدالامام (402) - وابين حيان (5881) - ومسلم (1929) (1) في الصيد بسالكلاب المعلمة - والبيهفي في السنن الكبرى 235/9 - وابو داو در 2847) في الصيد: بياب اتخاذ الكلاب للصيد وغيره - را لطيالسي (1031) - واحمد 258/44 - والبخاري (5477) في الذبائع - وابن ماجذ (3215)

قُلُتُ يَا رَسُولَ اللهِ اَحَدُنَا يَرْمِي الْمِعْرَاضَ قَالَ إِذَا رَمَيْتَ فَسَشَّيْتَ فَخَرَقَ فَكُلُّ وَإِنْ اَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلا تَأْكُلُ \*

اس کتے کے علاوہ کوئی دومرا کتا حصہ دار نہ ہؤمیں نے دریافت كيا: اگرچه وه كمّا شكاركو مار دے؟ تي اكرم مَنْ اللَّمُ في فرمايا: اگر چہوہ کتا اُس شکار کو ہاروئے میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! ہم میں ہے کوئی ایک شخص تیر مارتا ہے؟ نبی اکرم مُثَاثِیْجُ نے فر مایا: جب تم تیر مارو تو اُس پر ہم اللہ پڑھ لیا کرو تو پھروہ (شکار کے جسم کو ) چیر دی تو تم اس کو کھالؤ اورا گروہ چوڑ ائی کی ست میں لگا مولو بحرتم اے ندکھاؤ''۔

ابوقھ بخاری نے بیدوایت -حسن بن علی تر ندی -عبدالعزیز بن خالد تر ندی کے حوالے سے امام ابوصیفہ ہے روایت کی ہے۔ انہوں نے بیروایت محمر بن بوسف مزحس -احمد بن مصعب -لفنل بن موی کے حوالے سے امام ابوطنیف سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بیدروایت محمد بن حسن بزار محمد بن شجاع - حماد بن قیراط خراسانی کے حوالے ہے امام ابوطنیف ہے روایت کی

حافظ طلحہ بن مجمہ نے اس کوا بی ''مسند'' میں - صالح بن احمہ حمیر بن شو کہ مؤ دب - قاسم بن حکم کے حوالے ہے امام ابوحیفیہ ہے مخقرر دایت کے طور پرنقل کیا ہے۔

قـال سـالت رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم عن صيد قتله كلب قبل ادراكي ذكاته فامرني

''وومیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم تافیظ ہے اس شکار کے بارے میں دریافت کیا' بھے کتا مارویتا ہے اور مجھے اے ذکح كرنے كاموقع نہيں ملتا' تو ني اكرم منافيز أنے مجصاس كوكھا لينے كى اجازت دى' '۔

حافظ حسین بن محمہ بن خسر و بخی نے بیروایت اپنی''مسند'' میں۔ ابوقاسم بن احمہ بن عمر -عبداللہ بن حسین -عبدالرحمٰن بن عمر بن احمد-ابوھسن مجمہ بن ابراہیم بن احمر-ابوعبداللّٰہ محمد بن شجاع -حسن بن زیاد کے حوالے ہے امام ابوصیفہ ہے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیردایت ای مضمون میں مختصر طور پر' - ابوطالب بن پوسف - ابو مجر جو ہری - ابو بکر ابہری - ابوعر و بحرانی - ان کے داداعمرو بن ابوعمر و محمد بن حسن کے حوالے سے امام ابوحلیف سے روایت کی ہے۔

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیدوایت کتاب ' الآ ٹار' میں نقل کی ہے' انہوں نے اسے امام ابوصنیف ہے روایت کیا ہے۔ (1540) - سندروایت: (اَبُو حَينُفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المام الوضيف في حماد - ابراجيم تفعى كحوالے --

(1540) اخرجمه محمدين المحسن الشيباني في الآثار( 824)-وابس حبان ( 5880)والدارقطني 294/4-وعبدالرزاق (8502)-و احمد257/4هـ البخاري (5484)فمي الذبائح والصيد:باب اذاغاب يومين اوثلاث -وابن ماجة( 3213)- والطبراني في الكبير 17(154)-والبهيقي في السنن الكبري 236/9

حفزت عدى بن حاتم ذالفنز كے بارے ميں سيربات تقل كى ہے: "انہوں نے نی اکرم سل ہے شکار کے بارے میں در بافت کیا کہ جب جانور کوؤن کرنے سے پہلے ہی کتا ہے لگ كرچكا بو؟ تو ني اكرم مُؤلِّقِيمُ نے انہيں مدايت كى كداگر وہ كتا

تربيت يا فنة ہوئوتم شكاركا گوشت كھالؤ' ـ

إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَدِي بُنِ حَاتِمٍ: مَنْ روايت: آنَّهُ سَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِه وَسَلَّمَ عَنِ الصَّيْدِ إِذَا لَّتَلَهُ الْكُلْبُ قَبُلَ اَنُ تُدُرِكَ ذَكَاتَهُ فَامَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِأَكْلِهِ إِذَا كَانَ مُعَلِّمًا"

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة"

الم محمد بن حسن شیبانی نے بدروایت کتاب'' الآ ثار' می نقل کی ہے انہوں نے اسے امام ابوطیفہ سے روایت کیا ہے بھرامام محر فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں امام ابوصنیف کا بھی ہجی قول ہے۔

حافظ ابو بکرا حمد بن محمد بن خالد بن خلی کلا گل نے میروایت اپنی ''مند'' میں - اپنے والدمجمد بن خالد بن خلی - ان کے والد خالد بن طی محمر بن خالدوہی کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کیا ہے۔۔\*

ا مام محمد بن حسن نے اے اپنے نسخے میں نقل کیا ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ دلائفڈ سے روایت کیا ہے۔

(1541)-سندروايت: (أبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ:

متن روايت إذا أمسك عَلَيْكَ كَلْبُكَ الْمُعَلَّمُ فَكُلْ وَإِذَا اَمُسَكَ عَلَيْكَ غَيْرُ الْمُعَلَّمِ فَكَا تَأْكُلُ \*

امام ابوحنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے سیر روایت نقل کی ہے-ابراہیم مختی فرماتے ہیں: "جب تمهارا تربيت مافته كما (شكاركو) تمهارك كل روک لے کو تم اے کھا لؤ اور جب غیر تربیت یافتہ کتے نے

تہارے لئے روکا ہو تو تم أے ندکھاؤ''۔

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآثار' میں نقل کی ہے'انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ ہےروایت کیا ہے۔۔\* حسن بن زیاونے بیدوایت اپنی 'مسند' میں' امام ابوحنیفہ جھٹھٹے ہے ووایت کی ہے۔

(1542) - سندروایت: (اَبُوْ حَنِینُفَة) عَنْ حَمَّادٍ امام ابوضیفنے - حمادادرملقمہ بن مرشد کے دوالے سے بد روایت نقل کی ہے: ان دونول حضرات نے -عبداللہ بن بریدہ كِوالى ع-ال كوالدكوالي - بى اكرم فالله

وَعَـلُـقَـمَةَ بُنِ مَـرُثَـدٍ آنَّهُمَا حَدَّثًا عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمُ

(1541)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (825)-وابن ابي شيبة 241/4 (1959)في المصيد:في الكلب يرسل على صيده فيتعقبه غيره

(1542)قدتقدم في (1533)

آنَهُ قَالَ:

متن روايت: إنَّهَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُوْم الْأَضَاحِي أَنْ تُـمْسِـكُـوْهَا فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ لُيَوَسِّعَ مُوْسِّعُكُمْ عَلَى فَقِيْرِ كُمْ

کار فرمان نقل کیا ہے:

''میں نے تمہیں قربانی کا گوشت تمن دن سے زیادہ رکھنے مے مع کیا تھا' تا کرتمہارے خوشحال لوگ تمہارے غریوں کوزیادہ (گوشت دس)"

ا پوچر بخاری نے بیر وایت – احمد بن مجمہ محمر بن اسامیل – ابوصالح – ابوعبدالرحمٰن خراسانی کے حوالے سے امام ابوصیف ہےروایت کی ہے۔

> (1543)- سندروايت: (أبوْ حَيْيُفَةَ) عَنْ الْهَيْمَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنُ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا:

متن روايت: آنَّـهُ سُئِل عَنْ ذَبَائِح نَصَارى بَنِي تَعْلَب وَالْفَلَاحِيْنَ وَلَمْ يُقِرُّاوُا إِلانْجِيْلَ فَقَرَا هَذِهِ الآيَة ﴿وَمَنْ يَّتَوَلُّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾ وَلَا بَأْسَ

امام ابوحنیفہ نے - بیٹم - عکرمہ کے حوالے ہے - حضرت عبدالله بن عباس فلفناكے بارے ميں بيد بات عل كى ہے: '' ان سے بنوتغلب سے تعلق رکھنے والے میسائیوں کے فی بچرکے بارے میں اوران کا شتکاروں کے بارے میں دریافت كيا كيا ، جوانجيل نهيس يره هي جي أتو حضرت ابن عباس بالفن في به آیت تلاوت کی:

''تم بیں ہے جو تحض ان کو دوست بنائے گا'وہ اُن میں ے بی شار ہوگا''۔ (اور پھرانہوں نے بدفر مایا:) اُن کے ذبیحہ میں کوئی حرج نہیں ہے۔

قاضي عمر بن حسن اشناني نے میر روایت -محمر بن علی - بشر بن ولید - امام ابو بیسف قاضی کے حوالے سے امام ابوصیف سے روایت کی ہے۔

حافظ مسین بن مجمد بن خسر ونتی نے پیروایت -ابوُضل احمد بن خیرون-ابو بکر خیاط-ابوعبدالقد بن دوست علاف- قاضی عمر بن حسن اشنانی کے حوالے ہام ابوطنیف کی ہے۔

امام ابوحنیفہ نے۔ بیٹم کے حوالے سے بیروایت نقل کی (1544)- مندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ الْهَيْشَم عَنْ ب-حفرت جابر بن عبدالقدانساري فينفن ني اكرم ملكفي كابي جَابِر بُس عَبُدِ اللهِ الْآنُصَارِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ

(1543) اخرجه ابن جريرقي التفسير 18/5 (12169)

(1544) اخرجمه ابن حباز( 4004)-والمحماكم في المستدرك 230/4-والمدارمي 78/7-والبيقهي فسي المنان الكبرمي 78/6-واحمد292/3-ومسلم (1318)(351)(351)في السحيح بنات الاشتراك في الهندي-والبيهـ في في السنين الكبري 234/5-وابوداود(2807)في الاضاحي باب في البقرو الجزورعن كم تجزي

فر مان غل كرتے ہيں: ''سات آدى ايك اونت ميں حصد دار بنيں گے''۔ رَسُونَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مُتنروايت: يَشْتَرِكُ كُلُّ سَبْعَةٍ فِي جَزُورٍ \*

حافظ طلحہ بن مجھ نے بیروایت اپنی ''مسند'' میں۔ ابوکل بن مجھ بن مبیر۔ حمد بن مجھ بن مبیر۔ منتحر بن صلت۔ انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے۔ جمع بن بیٹر۔ امام ابو یوسف قاضی کے حوالے ہے امام ابوصنیف ہے روایت کی ہے۔

انہوں نے میروایت ابوعباس احمد بن عقدہ - یکی بن اسائیل حسن بن اسائیل حسین بن حسن بن عطیہ کے حوالے ہے۔ امام ابوصنیفہ ہے روایت کی ہے۔

حافظ محجہ بن مظفر نے بیروایت اپنی 'مسند' میں۔عثان بن مہل بن مخلد-حسن بن محجہ بن صباح - اسد بن عمر و کے حوالے ہ امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔

ابوعبدالتدسین بن ثحر بن خسر و پنگی نے بیروایت اپن` مند` ش—ابوسین مبارک بن عبدالجبارصیر فی -ابوګید جو ہری - حافظ محمہ بن مظفر سے حوالے ہے امام ابوحنیفہ تک نذکورہ مند کے ساتھ روایت کی ہے۔

انہوں نے بیدوایت حسین بن خسرو-ابوالمعالی ثابت بن بندار بن ابراہیم-ابوگھرحسن بن مجمد خلال-ابوهمر بن حیوبیہ-ابوقاسم عثان بن مہل بن مخلد ہزاز حسن بن مجمد بن صباح زعفر انی -اسد بن عمرو کے توالے سے امام ابوعنیفہ نے قل کی ہے۔

"انہوں نے نمازعیدے پہلے بحری ذیج کر لی انہوں نے اس بات کا تذکرہ نمی اکرم طریقی کے کیا تو آپ شائیل نے فرمایا: یہ تہاری طرف سے (درست) ہوگی ہے لیکن تمہارے بعد کسی کی طرف سے درست نہیں ہوگی '۔ (1545) - سندروايت: (أَبُوْ حَنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادِ عَنْ اِلْرَاهِيْم وَالشَّعْبِي عَنْ اَبِي بُرُدَة بُنِ نَيَّارٍ: مُمَّنَروايت: أَنَّهُ ذَبَعَ شَاةً قَبْلَ الصَّلاَةِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَآلِه وَسَلَّمَ فَقَالَ تُخْرِءُ عَنْكَ وَلا تُنْجَزِءُ عَنْ أَحَدِ بَعْدَكَ\*

الوقح بخاری نے بیروایت محمد بن ایرانیم بن زیاد رازی - ابوبال- امام ابولیسف قاضی کے حوالے سے امام ابو مغیفہ سے روایت کی ہے۔

(1545) محرجه المحصكفي في مستدالامام (412) والطحاوى في شرح معاني الآثار 1724في الضايا: باب من تحرم يوم التحرفيل ان ينحو الأمام - وابويعلى ( 1661) - والترمذي ( 1508) في الاضاحى: باب ماجاء في الذبح بعد الصلاة واحمد 297/49 - ومسلم ( 1961) في الاضاحى: باب وقتها - والبخاري ( 5556) في الاضاحى - وابوداود ( 2801) في الضاحى: باب ما يجوز من السن في الصنا الكبرى 299/9

امام الوصنيف نے - پیٹم بن حبيب کے حوالے ہے ہيں روایت نقل کی ہے: امام معمی فرمات ہیں:

(الشرق لی نے ان اہل کتاب کے ) ذبحے کو طال قرار دیا ہے اور الشرق لی نے ان اہل کتاب کے ) تبح کی کہتے ہیں ( یعنی کس عقید کے قائل ہیں؟)''

(1546)- سندروايت: (أَبُو حَنِيفَةَ) عَنْ الْهَيْمَمِ بْنِ حَيْبٍ عَنْ الشَّفِيِّ اللَّهُ قَالَ: مُثَنَّ رُوايت: قَلْدَ أَحَلَّ اللهُ ذَبَائِحَهُمْ وَهُوَ يَعْلَمُ مَا يَقُولُونَ \*

حافظ ابوعبداللہ حسین بن مجر بن خسر و بنی نے بیروایت اپن ''مسند'' میں - ابوسعیداحمہ بن عبدالجبار - ابوقاسم تنوخی - قاضی ابوقاسم بن شلاح - ابوعباس احمہ بن مقلدہ محمد بن حسن - انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے۔ یکی بن مہا برعبدی کو ٹی کے حوالے ہے امام ابوضیفہ نے فقل کی ہے۔

(1547) - سندروايت: (اَلَهُوْ حَـنِيْفَةَ) عَنْ حَبِيْبِ بُنِ اَسِى عَمْرِو الْاَسَدِيّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

مَتَن روايت: لَا بَأْسَ أَنْ يُضَحّٰى بِالْبُنَيْرَاءِ

امام ابوطنیف نے حبیب بن ابو محروا مدی معید بن جیر کے حوالے کے دوایت نقل کی ہے: نبی اکرم خاتیج نے ارشاد فرمایا ہے:

"اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ دم کے جانور کی قربانی

كرلى جائے"۔

عافظ طیرین محمہ نے بیردایت اپنی ''مسند' میں - ابوعباس احمد بن محمد بن سعید بھدانی - محمد بن عبید ابوغروہ - اسمار المحالے اللہ المحمد بن عبید بن عبد بن عبید بن عبد بن عب

مَثْن روايت: أنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِيْ سَلْمَةَ آصَابَ اِرْنَبَا وَلَمْ يَجِدْ سِكِيْنَا فَلَبَحَهَا بِعِرُوقٍ فَسَالَ عَنْهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَامَرُهُ بِأَكْلِهَا\*

ہے: امام عنجی بیان کرتے ہیں:
'' بنوسلمہ تعلق رکھنے والے ایک شخص نے فرگوش کا شکار
کیا اسے چھری نہیں ملی تو اس نے دھار والے پھرے ذریعے
اسے ذرخ کرلیا 'اس نے اس بات کے بارے میں نی اکرم من اللّیا ہے ۔
دریافت کیا 'تو نی اکرم من اللّیا نے اس شخص کو اُس فرگوش کا
گوشت کھانے کی باراے گئ'۔

(1546)اخرحه ابن ابي شبية 437/6(22685)في السيسر:ماقالوافي طعام اليهودي والنصراني -وعبدالرزاقي 487/4(8575)في المناسك :باب ذبيعة اهل الكتاب

حافظ طلحہ بن محمد نے بیروایت اپنی ' مسئد'' میں ۔ محمد بن مخلد - بشر بن موی ۔ مقری کے حوالے سے امام الوحنیف سے روایت کی . .

۔ ابوعبداللہ حسین ہن مجر ہن خسر و بنی نے بیروایت اپنی ''مسند'' میں - ابوغنائم مجر بن ابوعثان - ابوحس بن زرقوبیہ - ابو بہل احمہ بن مجر بن زیاد قطان - بشر بن مویٰ - ابوعبدالرحمٰن مقری کے حوالے ے امام ابوصیفہ سے روایت کی ہے ۔

انہوں نے بیروایت اپوسین مبارک بن عبدالجبار میر فی -ااوٹھر جو ہری - حافظ تھر بن مظفر - ابوظی حسن بن تھر بن سعدان-حسن بن علی بن عثمان - ابو یکی عبد حمید حمانی کے حوالے ہے امام ابوضیفہ ہے روایت کی ہے۔

قاضی الویکر محد بن عبدالباتی انصاری نے بیروایت اپن "مسند" میں - ابومحد حسن بن علی جو ہری - ابو یکرا حمد بن مجمد بن جعفر بن حمدان طبیعی -بشرین مویٰ - ابوعبدالرحن مقری کے حوالے ہے امام ابوعنیذ ہے روایت کی ہے ۔

(وانحرجمه) الاصام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه"

امام محمدین حسن شیبانی نے سیروایت کتاب 'الآثار' می نقل کی ہے انہوں نے اسے امام ابوصیف سے روایت کیا ہے پھرامام محمر فرماح میں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیے میں امام ابوصیف کا بھی میں قول ہے۔

(1549) - سندروايت: (البُو حَنِيفَةَ) عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ عَنْ رَجْلٍ عَنْ جَابِرِ اللَّهُ قَالَ:

متن روايت فِي قَلْبِ كُلِّ مُسْلِمِ التَّسْمِيَةُ سَمَّى أَوْلَمُ مُسْلِمِ التَّسْمِيَةُ سَمَّى أَوْلَمُ مُسْلِمِ التَّسْمِيَةُ سَمَّى أَوْلَمُ مُسْلِمِ التَّسْمِيَةُ سَمَّى

امام ابوحنیف نے - یز بید بن عبدالرحمٰن - ایک شخص - حضرت جابر جلائف کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے: وہ بیٹر ماتے ہیں: '' برمسلمان کے دل میں'' بسم القہ'' لکھی ہو کی ہے' خواہ وہ '''لِسم اللّہ'' یا قاعدہ طور بریز ھے'یانہ برھے''۔

\*\*\*---\*\*

(اخوجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة " ثم قال محمد وبه ناخذ اذا ترك التسمية ناسياً"

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیدوایت کتاب'' الآثار'' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصیفہ سے روایت کیا ہے' بھرامام محمد فر ماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں' جبکہ اس نے بھول کر'' ہم اللہ' 'ترک کی ہو۔

(1550)-سندروایت: (اَبُو حَنِیفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ امام ابوطنیف نے - عماد - ایک شخص کے حوالے سے سید رَجُلِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: دورے عَالَ: دورے عَنْ کَابِرِ قَالَ:

1549) اخرجه محمدين الحسل الشيباني في الآثاور 800)-و العتماني في اعلاء السمر 79/17 (5475)في الذيائج: ماب في حل متروك التسميقاسية

1550) تحرجه محملين الحسن الشيباني في الآثار (801) في البديائج باب الديائج. وعد أن و. 8540، في الساسك باب التسمية عبدالقبائج

متن روايت: ذَكَاةُ كُلِّ مُسْلِم حَلَّنهُ

''( کسی بھی)مسلمان کاؤنځ کرنا بی (اس ذبیحه ) کوطلال

كرد \_3"\_

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد يعني بذلك ان الرجل يذبح وينسى اسم الله تعالى قال لا باس باكل ذبيحته\*

المام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوضیفہ سے روایت کیا ہے مجمرامام محمر فرماتے ہیں:اس سے مرادیہ ہے کہ آ دمی ذبح کرتے ہوئے الشتعالی کانام لینا بھول جائے 'تواس ذبیحہ کو کھانے میں کوئی حرج

> (1551) - سندروايت: (أبُو حَينيفة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ:

متن روايت :إذْ بَعْ بِكُلْ شَيْءٍ الْفُرى الْأَوْدَاجَ وَٱنْهَرَ الدُّمَ مَا خَلا السِّنَّ وَالظُّفُرَ وَالْعَظْمَ فَإِنَّهَا مُدَى الْحَبْشَة"

امام ابوصنیفہ نے - حماد- ابراہیم مخعی کے حوالے سے سیر روایت عل کی ہے۔علقمہ فرماتے ہیں:

''تم ہراس چیز کے ذریعے ذرج کراؤجورگوں کوکاٹ دے اورخون کو بہادے البتان ظفراور مڈی ہے ڈی نہ کرنا کیونکہ میر عبشیوں کی مخصوص جمری ہے' ( بیعنی وہ لوگ اس کے ذریعے

جانوروز کرتے ہیں)''

المام محمر بن حسن شیبانی نے بیدروایت کتاب'' الآ ٹار' میں نقل کی ہے انہوں نے اے امام ابوحنیفہ میں بیٹ سے روایت کیا ہے۔ امام ابوحنیفہ نے - بیٹم بن صبیب صیر فی - امام شعبی کے حوالے سے میروایت نقل کی ہے: حضرت جابر بن عبدالله فلاغنا

"انصار ع تعلق ر کھنے والا ایک نوجوان أحد بباڑ کی طرف گیا'اس نے ایک فرگوش شکار کیا'اس کوؤئ کرنے کے لئے کوئی چزنہیں ملی' تو اس نے پھر کے ذریعے اس کو ذیج

(1552) - سندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةً) عَنْ الْهَيْشَم بُن حَيِيْبِ الصَّيْرِ لِي عَنْ الشَّغِيقِ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ

مَعْن روايت: حَرَجَ عُكَلامٌ مِنَ الْأَنْسَادِ إلى قِبَلِ أُحُدٍ فَاصْطَادَ إِرْنَبًا فَلَمْ يَجِدُ مَا يَذْبَحُهَا بِهِ فَذَبَحَهَا بحَجَر فَجَاءَ إِلَى رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

(1551) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثارر 803) في الذبائح واحمد 463/3 والبخاري (5543) في الصيد اذااصاب المقوم غنيمة-ومسلم (1968)(20)في الاضاحي :باب حوار الذِّبائح بكل ماابهر الدم- وابوداود ( 2821)في الاضاحي:باب في الذبيحة بالمروة-والترمذي (1491)في الاحكام والفوائد: باب ماحاء في الذكوة باالنصب وغيره

(1552)اخرجه الحصكقي في مسمدالامام ( 408)-والترمذي (1472)في الذبائح: باب ماحاء في الذبيحة بالمروة -والبهيقي في السنن الكبرى 321/9في الضحايا

وسنترفذ فتقف بنبء فعزة بانحيها

کرلیا' پھروہ نی اکرم مٹافیخ کی ضدمت میں حاضر ہوا'جبکہ اُس نے اس خرگش کو اپنے ہاتھ میں لٹکا یا ہواتھا' تو نی اکرم مٹافیخ اُنے اے اُس (خرگوش کا گوشت) کھانے کی اجازت دی''۔

ابوقد بخاری نے بیروایت محمد بن اشرس بن موی اسلمی حفص بن عبداللہ نقش کی ہے۔

انہوں نے بیروایت صالح بن محمد اسدی قطن بن ابراہیم فیٹا پوری حفص بن عبد اللہ - ابراہیم بن طبعان کے حوالے ہے امام ابوعلیف ہے دوایت کی ہے۔

انہوں نے بیردوایت احمد بن محمد بن عقبہ ہمدانی - نصر بن محمد بن محمد بن نصر کندی - محمد بن مہاجر - حفص بن عبد الرحمٰن - امام ابوصیف کے حوالے ہے ۔ پیٹم - فعصی سے روایت کی ہے:

عَنْ جَايِرٍ بن عبد الله ان رجلاً اصاب ارنبين فذبحهما بمروة يعنى بحجر فامره النبي صَلَّى اللهُ' عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِاكْلَهِما \*

حصرت جابرین عبداللہ تا بین کرتے ہیں: ایک شخص نے دوفر گوش کچڑے اور انہیں پھر کے ذریعے ذرج کرویا تو می اکرم منافظ نے اسےان دونوں کوکھالینے کی اجازت دی۔

انہوں نے بیردوایت احمد بن محمد بن معید ہمدانی -حمزہ بن صبیب کی تحریر – کے حوالے سے امام ابو صفیفہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بیدروایت احمد بن محمد ہو سے بن عقدہ -حسن بن علی بن عفان -عبدالحمید ابویکی حیاتی کے حوالے سے امام ابو صفیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیدوایت اساعیل بن بشر اور جمال بن ذی نون کی بن ابرا ٹیم کے حوالے سے امام ابو حفیف سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بیدوایت احمد بن گھر۔ بشر بن موی -مقری کے حوالے سے امام ابو حفیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیدوایت احمد بن محمد-احمد بن حازم- عبیداللہ بن مویٰ کے حوالے سے امام ابوحنیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت احمد بن مجمد حسن بن عمر بن ابرائیم-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے- ان کے دادا ابرائیم بن طعیمان کے حوالے سے امام ابو حقیقہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت احمد بن مجمد حمد بن عبدالندسروق - ان کے دادا کی تحریر کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بیروایت محمد بن یزبید بن ابو خالد بخاری - حسن بن عمر بن شقیق - امام ابو بوسف قاضی کے حوالے سے امام ابو حضیفہ سے روایت کی ہے۔۔ \*

حافظ گھر بن مظفر نے بیروایت اپنی ''مسند' میں۔حس بن گھر بن سعدان۔حس بن علی بن عقان۔ ابویکی کے حوالے ہے امام ''چرمنیقہ سے دوایت کی ہے۔ (**1553**)-سندروايت:(اَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ الْهَيْشَمِ عَنْ عَبْدِهِ السَّرَّحْسَدِنِ بُـنِ سَـايِطٍ عَنْ جَايِرٍ بُنِ عَبْدِ اللهِ \_\_\_\_ رَضِمَ اللهُ عَنْفُمَا:

رَضِى اللهُ عَنْهُمَا: مُثْن روايت: آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ صَـحُى بِكَبْشَيْنِ ٱجْلَعَيْنِ الْهُرَيْنِ ٱمْلَحَيْنِ آحَدُهُمَا عَنْ نَفْسِهِ وَالآخَرُ عَنْ مَنْ شَهِدَ آنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ مِنْ أُمَّنَهُ

ے بدروایت نقل کی ہے: حفرت جابر بن عبداللہ فی تخفیان کرتے ہیں:

"تی اگرم میں تھی نے ایک ایک سال کے ساہ و سفید رنگت والے دوونوں کی قربانی کی ان میں ہے ایک آپ میں تو ایک آپ کی اور دومری آپ کی امت میں

ا مام ابو حنیفہ نے - بیٹم - عبدالرحمٰن بن سابط کے حوالے

ﷺ مُنْ الْحِيْمَ فِي طرف ہے گی گان اور دوسری آپ کی امت میں ے مہراً سی خص کی طرف ہے گی تھی جواس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود تیس ہے'۔

الاجمد بخاری نے بیردوایت - صالح بن احمد ہردی - محمد بن شوکہ - قاسم بن حکم عرنی - امام ابوضیفہ نے نقل کی ہے انہوں نے حضرت جابر دفاعلہ کا دکر نہیں کیا۔

انہوں نے سیروایت محمد بن اہراہیم بن نیاد-ابوہ مام ولید بن شجاع-ان کے والد-امام ابوضیفہ کے حوالے ہے۔ بیٹم -عبد الرحن بن سابط-حضرت جابر بن عبداللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ بنا ہے۔

حافظ طلحہ بن مجمہ نے بیروایت اپنی ''مند' میں - صالح بن احمہ - مجمہ بن شوکہ - قاسم بن حکم کے حوالے سے امام ابوصیفہ نے قل کی ہے۔

. امام محمد بن حسن شیما نی نے بیروایت کتاب ''الآثار'' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصیفہ سے روایت کیا ہے۔ عقد ا

(1554) - سندروایت: (اَبُوْ حَنِیْفَةَ) عَنْ سُفْیَانَ امام ابوضیفہ نے سفیان تُوری عبداللہ بن محجد بن عقل ۔ الشورِیّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُحَقَدِ بُنِ عَقِیلٍ عَنْ اَبِى اللهِ عَنْ اَبِعَ اللهِ عَنْ اَبِعَ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَا اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْمِ اللّهِ عَلَيْمِ اللّهِ عَلْمَا اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَا اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْمِ الللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَا عَلَيْمِ الللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ الللهِ عَلَيْمِ الل

اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:

متن روایت : آنسهٔ اِذَا صَدِّی اِشْتَری کَبْشَیْنِ سِیْلُوں والے بھاری جُرکم دِ نِے لئے ... اس کے بعد راوی نے عَظِیْمَیْنِ اَفْوَنَیْنِ ..... وَذَکرَ الْحَدِیْتُ اِلٰی آخِرِهِ تَرْکَ صدیث ذکر کی ہے'۔

ابو بكر محد من عبد الباقى انصارى نے بيروايت اپني "مند" بيل - ابو بكر اجر بن على بن نابت فطيب - ابوسعيد مالئى - عبد الرحمن (1553) اخرجه محمد بن الحسن الشيباني في الآثار (790) - والسلساوي في شوح معاني الآثار /1774 - وابو داو د (2785) في الضحايا: باب مايستحب من الضحايا - وابن ماجة (3121) في الإضاحي: باب اضاخ رسول الله صلى الله عليه وسلم (1554) فقد تقدم في (1553) من حديث جابر بن عبدالله بن مجر –مجہ بن سعید حافظ ہے'' سمرقند'' ہیں –مجمہ بن سعید بخار کی –مجہ بن منذ ر – خالد بن حسن سمرقندی – داؤ د بن ابوداؤ دنجار کی – کیل ا بن نفرین حاجب کے حوالے سے امام ابو حفیفہ سے قل کی ہے۔

امام ابوحنیفہ نے-حماد کے حوالے ہے بیر روایت نقل کی (1555) - سندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ ہے-ابراہیم تخفی فرماتے ہیں: إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ:

متن روايت الأصْعِيةُ وَاجِبَةٌ عَلَى أَهْلِ الْأَمْصَارِ ''تمام علاقوں کے رہنے والوں پر قربانی لازم ہے ٔ صرف إِلَّا الْحَاجُ حاجیوں کامعاملہ مختلف ہے'۔

حافظ حسین بن مجمہ بن خسرونے بیدوایت اپنی''مسند''میں- ابوقاسم بن احمہ بن عمر-عبداللہ بن حسن خلال-عبدالرحمٰن بن عمر-ا بوعبدالله محدین ابراجیم بغوی-ابوعبدالله محدین شجاع تلجی -حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابو حنیف سے روایت کی ہے۔۔\* (وأخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الإمام أبي حنيفة ثم قال محمد وبه نأخذ وهو قول ابي حنيفة رضي الله عنه

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوھنیفہ سے روایت کیا ہے پھرامام محمر فراتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتوی دیتے ہیں امام ابوصنیفہ کا بھی یہی قول ہے۔

امام ابوحنیفہ نے-حمادین ابوسلیمان کے حوالے سے سے (1556)- مدروايت: (أبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ روایت نقل کی ہے-ابراہیم مخعی فرماتے ہیں: إِبْرَاهِيْمَ قَالَ:

مُعْنَ روايت الْاصْحِيَةُ قَلاللهُ أَيَّامٍ يَوْمَ النَّحْرِ '' قربانی تین دن تک ہوگی' قربانی کا دن اور دو دن اس وَيَوْمَان بَعُدَهُ\*

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه"

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیردوایت کتاب 'الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اے امام ابو صنیفہ سے روایت کیا ہے چھرامام محر فر ماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فنو کی دیتے ہیں امام ابو حنیفہ کا بھی یہی قول ہے۔

(1557)-سندروایت: (أَبُو حَنِيفَةً) عَنْ سَعِيْدِ بُنِ المام الوطنيف نے-سعيد بن سروق توري كے حوالے ي

(1555) اخرجه محمدين المحسن الشيباني في الآثار (788) -وعبدالرزاق 382/4(8142) في المناسك: باب الضحايا

. 1556) اخرجه محملين الحس الشيباني في الآثار (789) - وابويوسف في الآثار 61- وابن حزم في المحلي بالآثار 7375/7

7557) خرجه الحصكفي في مستدالامام (405) - وابن حيان ( 5886) - والبخاري ( 2488) في الشركة: بــاب قسمة الغنائم

سر بر داو دالطيالسي (963)-وعبدالرزاق (8481)-والحميدي (411)-واحمد 463/3-والطبراني في الكبير (4380)

مَسُّرُوْقٍ الشَّوْدِيِّ وَالِدِ سُفْيَانَ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ رَافِعِ بُنِ خَدِيْجٍ:

جوسفیان ( ثوری ) کے والد میں، عبارین رفاعد کے حوالے سے حصرت رافع بن خدیج جالفٹ کے حوالے سے بیر روایت نقل کی

> مَنْ روايت: آنَّهُ شَرَدَ بَعِيْرٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَطَلَبُوهُ فَلَمَّا اعْيَاهُمُ آنْ يَّاخُذُوهُ رَحَاهُ رَجُلٌ بِسَهَمِ فَاصَابَهُ فَقَتَلَهُ فَسَالُوا النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَامَرَ بِاكْمِلِهِ وَقَالَ إِنَّ لَهَا أَوَابِلا كَاوَابِدِ الْوُحُشِ فَإِذَا اَحْسَسُتُمْ مِنْهَا شَيْنًا فَاصْنَعُوا مِثْلَ مَا صَنْعُتُمْ بِهِذَا "

ہے:

" ایک مرتبہ صدقے کے اونوں میں ہے ایک اون میں ہے ایک اون مرتبہ صدقے کے اونوں میں ہے ایک اون مرتبہ صدقے کے این جب وہ اسے نہیں پکڑ کے اس کے پیچھے گئے لین جب وہ اسے نہیں پکڑ اس سے نہا تو نہا اگر میں اگرم خالفتا ہے دریافت کیا تو نہا اگرم خالفتا ہے دریافت کیا تو نہا اگر میانے اس کا گوشت کھانے کا حکم دیا " آپ خالفتا نے فرمایا: یہ (پالتو جانور بھی مرکش ہو جاتے ہیں تو جبتم ان میں اس طرح کی کوئی صورت محمول کروئو تم بین تو جبتم ان میں اس طرح کی کوئی صورت محمول کروئو تم ویک کروئو تم

\*\*\*--\*\*

ابو محمد بخاری نے بیروایت - حماد بن ذی نون اورا ساعیل بن بشرُ ان دونوں نے - کمی بن ابرا نیم کے حوالے ہے امام ابو حضیفہ ہے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت محمد بن اشرس ملمی - جارود بن یزید کے حوالے سے مام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔

اور انہوں نے بیروایت احمد بن محمد بن سعید بمدانی - فاطمہ بنت محمد بن حبیب - حز ہ بن حبیب کی تحریر کے حوالے سے امام ایوضیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت احمد بن محمر - احمد بن حازم اور یکیٰ بن صاعد -محمد بن عثمان ان دونوں نے - عبیداللہ بن موکیٰ کے حوالے سے امام ابو حقیقہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت ابوحسن صالح بن احمد بن ابومقاتل سرقدی - جحد بن شوکد - قاسم بن حکم کے حوالے ہے امام ابوحفیقہ سے روایت کی ہے؛ تاہم اس میں انہوں نے بیداففا فاقل کیے ہیں: فاصنعو ا ھکذا

انہوں نے بیردوایت احمد بن ابوصالح - لیقوب بن اسحاق-عثان بن ابوشیب-علی بن مسیر کے حوالے ہے امام ابوحنیفہ سے روایت کی ہے؛ جوان الفاظ تک ہے: کاو ابد الوحش\*

انہوں نے بیدوایت احمد بن مجمد بحمد بن عبدالرحلٰ بن مجمد بن صروق - ان کے داوا مجمد بن سروق ( کی تحریر ) کے حوالے سے امام الیوصنیف روایت کی ہے۔

انہول نے بیروایت اپنے والد کے حوالے ہے۔ احمد بن زبیر عبید القد بن موی اور عبد القد بن بزید مقری ان دونوں کے

جوالے سے امام ابوطنیف سے روایت کی ہے۔

روبیت ں ہے۔ حافظ طلحہ بن محمد نے میروایت اپنی''مسند' میں-صالح بن احمد محمد بن شوکہ- قاسم بن حکم کے حوالے سے امام ابو حذیفہ سے روایت کی ہے۔

روریات کی ہے۔ حافظ کتبے بیں :حمزہ بن حبیب علی بن مسبر -اسد بن عمر و -عبیداللہ بن موئی -محمد بن حسن نے بیر دوایت امام ابو حذیفہ نے قبل کی ہے۔

ے ہے۔ حافظ محمد بن مظفر نے بیدروایت اپنی''مسند' میں - ایوعلی حسن بن محمد بن شعبہ انصاری - محمد بن عمران ہمدانی - قاسم بن عکم کے حوالے سے امام ایوصفیقہ ہے دوایت کی ہے۔

، انہوں نے بیروایت حسین بن حسین انطا کی - احمد بن عبداللہ کندی علی بن معبد - محمد بن حسن کے حوالے ہے امام ابو صیف ہے دواجت کی ہے۔

۔ انہوں نے بیروایت ابوقائم عمر بن اتمد بن ہارون-اساعیل بن محد بن کثیر- کی بن ابرا میم کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت مجمر بن ابراہیم حمر بن شجاع - ابن زیاد کے حوالے سے امام ابوطنیف سے روایت کی ہے۔

۔ انہوں نے بیدوایت طویل روایت کے طور پر - مجمد بن مجمد بن سلیمان - مجمد بن عبدالملک بن ابوشوار ب - ابوموان- سعید بن مسروق کے حوالے ہے - حبابیہ بن رفاعہ لیقل کی ہے:

ان رافع بن حديج قال كنا مع رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وَآلِه وَسَلَّمَ بذى الحليفة قال واصاب المناس جوع واصبنا غنماً وابلاً قال وكان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَآلِه وَسَلَّمَ آخر القوم قال فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور فرفعوا الى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَآلِه وَسَلَّمَ فامر فاكفنت القدور ثم قسم فعدل عشرة من الغنم بعير فند منها بعير وفي القوم خيل فطلبوه فاعياهم فرماه رجل بسهم فحبسه الله تعالى فقال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَّمَ ان لها اوابد كاوابد الوحش فاذا ند عليكم منها شيء فاصنعوا به هكذا فقال رجل انا نلقى العدو وليس معنا مدى فندبح بالقصب فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما انهر الدم وذكر انسم الله عليه فكلوا الاالمن والظفر وساحدثكم عن ذلك اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة\*

حضرت رافع بن خدت گانتو بیان کرتے ہیں: ہم لوگ نبی اکرم طاقیۃ کے ساتھ ذوالحلیفہ میں موجود تنے لوگول کو بیوک لگ گئ ہمیں یکریاں اوراونٹ ملے۔ نبی اکرم طاقیۃ چیچے والے افراد کے ساتھ تنے (آگے والوں نے) آئیس جلدی ہے پکڑ کر ڈ ک کیا اور ہنڈیا چڑھادیں۔انہوں نے بیہ حاملہ نبی اکرم ٹائیٹرا کے سامنے چیش کیا تو نبی اکرم ٹلٹیٹر کے تھم کے تحت ہنڈیاؤں کوانڈیل دیا گیا۔ پھر نی اکرم مُن فیٹا نے تقیم کی قو 10 مجر یوں کو ایک اونٹ کے برابر قرار دیا ان میں سے ایک اونٹ سرکش ہوگیا الوگول میں گھڑ سوار بھی تھے انہوں نے اس کا چھھا کیا' لیکن اے قابونیس کر سکے تو ایک فخص نے اس اونٹ کو تیر مارا تو وہ رُک گیا' نبی اكرم الكل في ارشاد ما:

''وٹٹی جانوروں کی طرح بیر پالتو جانور بھی ) بھی سر کش ہوجاتے ہیں تو جب ان میں ہے کوئی سر کش ہوئو اس کے ساتھ ہی

ایک صاحب نے عرض کی: ہم نے رشمن کا سامنا کرنا ہے اور ہمارے پاس چھری نہیں ہے تو کیا ہم کانے کے ذریعے ذکح كركيس؟ تونبي اكرم مُتَاثِينًا نے ارشاد فرمايا: جوچيزخون كو بهادے ادرجس پرانند كا نام ليا گيا ہوا ہے كھالو البتدين يا ظفر كے ذر ليع ذئ نہ کرنا (شایدراوی کہتے ہیں:) میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں: اس سے مراد کیا ہے؟ س سے مراد: بڈی ہے اورظفر سے مراد: عبشیو ل کی مخصوص چیمری ہے۔

حافظ ابوعبدالله حسین بن محر بن خسر و بنی نے بیروایت اپنی استد اسلام سے ابوضل احمد بن خیرون - ابوعلی حسن بن شاؤان -ا پونصر احمد بن اشکاب-عبد الله بن طاہر قزوین - اساعیل بن توبہ قزوین - محمد بن حسن کے حوالے سے امام ابوحنیف سے روایت کی

انہوں نے بیروایت ابوسین مبارک بن عبدالجبارمیرنی - ابومجہ جو بری- حافظ مجر بن مظفر کے حوالے سے امام ابو حذیقہ تک ان عظر ق عراته الآل ك ب-

(واخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة\*

ا مام محمرین حسن شیبانی نے بیروایت کتاب' الآ تار' میں نقل کی ہے انہوں نے اے امام ابوطیفے سے روایت کیا ہے پھرامام محرفرماتے میں: ہم اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں امام ابوضیفہ کا بھی بی تول ہے۔

حسن بن زیاد نے بیروایت اپنی مند' میں امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔

حافظ ابو بکراجیہ بن مجمد بن خالد بن خلی کلاعی نے بیروایت اپنی''مند'' میں۔اپنے والدمجمہ بن خالد بن خلی۔ان کے والد خالد بن فلی محمد بن خالدوہی کے حوالے سے امام ابو حذیفہ سے قل کی ہے۔

(1558) - سندروایت: (أَبُو حَنِيفَةَ) عَنُ سَعِيْدِ بن امام ابوضيف في سعيد بن مروق تورى - عبايد بن رفاعد مَسُرُون النَّوْرِي عَنْ عَبَايَة بُنِ رِفَاعَة عَنْ ابْن عُمَرَ ﴿ كَوَالَ سِي حَضِرت عَبِدالله بن عمر برَا أَنْهَا كَ بارك مِن بير

(1558)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (806)-وابن ابي شيبة 261/4(19831)في الصيد:من قال تكون الذكوة في غير الحلق واللبة -والبيهقي في السنن الكبرى 246/6في الصيدو الذبائح :باب ماجاء في ذكاة مالا يقدرعلي ذبحة الابرمي اوسلاح -وفي المعرفة 183/7 (5606)في الصيد: باب محل الذكاة في المقدور عليه وفي غير المقدور عليه

رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمَا:

روایت تقل کی ہے:

مُّنَّنُ رُوايت ُ اَنَّ بَعِيْرًا تَرَدُّى فِى الْمَدِيْنَةِ فِى بِيْرٍ فَكُمُ يَفُدِرُوْا عَلَى نَحْرِهِ قَوْجِىَ بِسِكِّيُنِ مِنْ قِبَلٍ خَاصِرَتِهِ حَتَّى مَاتَ فَآخَذَ مِنْهُ عَبُدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَشْرًا بِدِرْهَمَيْنِ \*

ر میں کی ہے۔

'' مدینہ منورہ میں ایک اونٹ کنوئیں میں گر گیا 'لوگ اے
قربان کرنے پر قادر نہیں ہو سکے تو انہوں نے اس کی پشت کی
طرف ایک چھری ماری بیمال تک کدوہ مرگیا ' تو حضز عبداللہ
بن عمر ٹر فیجنانے دودر ہموں کے موش میں اس کا دسوال حصہ حاصل

كيا"\_

ابوعبداللہ حسین بن مجمہ بن خسرو نے بیردوایت اپٹی''مسند'' میں۔ ابوقاسم بن ابوبکرمقری۔عبداللہ بن حسن خلال۔عبدالرحنن بن عمر مجمہ بن ابراہیم بن خیش مجمد بن شجاع کبلی حسن بن ذیا دیے حوالے ہام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے۔

(واخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

امام محد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوطیفہ سے روایت کیا ہے مجمرامام محد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دہتے ہیں' امام ابوطیفہ کا مجمی بھی قول ہے۔

(1559) - سندروايت (أبُو حَنِيْفَة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

امام الوحنيفه نے - حماد بن ابوسليمان كے حوالے سے بير روايت نقل كى ہے-ابرائيم خوفرمات ہيں: '' دركوني اور دكتر من من مگر جار سورة اگر تحرور وقد الله

مَثْنَ روايت: فِي الْبَيْعِيْرِ يَشَرَذٰى قَالَ إِذَا لَمْ تَقْدِرْ عَلَى مِنْحَرِهُ فَحَيْثُ مَا وَجَاتُ فَهُوَ مِنْحَرُهُ\*

''جب کوئی اونٹ کئویں میں گر جائے' تو اگرتم اسے قربانی کے مقام سے قربان کرنے پر قادر نہ ہوئتو جس جگہ ہے بھی تم اس کوزنی کرو گے وہی اس کی قربانی کی جگہ ہوگی'۔

> (اخسرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة\*

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے سیردوایت کتاب'' الآ ثار' میں نقل کی ہے تو انہوں نے اس کوامام ابو حنیفہ سے روایت کیا ہے بھرامام محمد فرماتے میں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں امام ابو حنیفہ کا بھی یہی تول ہے۔

حسن بن زیاد نے بیروایت اپنی 'مند' میں امام ابوطنیفہ کے قتل کی ہے۔

1560) - سندروایت: (ابُو حَنِيْفَةَ) عَنْ جَبْلَةَ بن ام ابوضيف ن - جبله بن حيم كوالے يدروايت

(1559)اخرجه محملين الحسن الشيباني في الآثار ( 817)-في البذيبائح والمصيد: باب الذبائح -وابن ابي شيبة 386/5لى الصيد: باب ماقالوالهي الانسية توحش من الابل والبقر نقل کی ہے: حضرت عبداللہ بن عمر تنافقان قرماتے ہیں: '' قربانی کے بارے میں نبی اکرم منگیلیم کی طرف ہے سنت جاری ہے''۔

سُحُمْ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: مُتَن روايت: جَرَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ م عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَضْحِيَةِ \*

\*\*\*---\*\*

ط الوثيم بخارى نے بيدوايت محمد بن ايرا بهم بن زيا دستمر و بن حميد قاضي دينور-سليمان فخفي كے حوالے ہے امام ابوصنيف سے نقل ب ہے۔۔

> (1561)- سندروايت: (أَبُوْ حَيْنِفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ:

مَّنَ رَوايت: فِينَ الرَّجُلِ يُعُلِيمُ أُضْحِيَتِهِ وَالاَيَاكُلُ مِنْهَا شَيْئًا قَالَ لا بَأْسَ بِهِ\*

امام ابوضیفہ نے - حماد کے حوالے ہے - ابراہیم نخفی سے ایسے شخص کے بارے میں نقل کیا ہے:
"'جوا بی قربانی کا تمام گوشت کھلا دیتا ہے اور خوواس میں

ے پھیٹین کھاتا ہے' تو اہرا میم فنی فرماتے ہیں:اس میں کوئی حرج ٹیٹیں ہے''۔ حرج ٹیٹیں ہے''۔

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه \*

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآخ ر' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوطیفہ ہے روایت کیا ہے' مجرامام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دہیے ہیں' امام ابوطیفہ کا بھی بی تول ہے۔

(1562) - سنرروایت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ كِدَاهِ بُنِ المَامِ الوصْفِف نے - كدام بن عبدالرحمٰن سلمى كے والے ے عَنْدِ الرَّحَمٰنِ السَّلَمِي عَنْ أَبِي كَبَّاشِ: - ليكر بول والے كيارے ميں بياتِ عَلَى كي :

میں مقاب مستوی میں بھی جائیں۔ مقاب روایت: آنگ جَلَب کَبَاشًا إِلَیٰ الْمُلِینَة فَجَعَلَ وہ اِنْ کَبَر بول کو مدینہ مورہ کے کر گیا تو لوگول نے ان النّاسُ کا یَشْتَرُوْنَهَا فَجَاءَ أَبُوْ هُرَیْوَةً فَجَسَّهَا فَقَالَ ہے وہ جانور میں خریدے حضرت ابو ہریرہ ڈائٹو آئے اور انہوں

يَعْمَ الْأَصْوِيَةِ الْجَدُّعُ السَّمِيْنُ فَاشْتَرُوا النَّاسُ" نِي ان جانوروں كوروك ليا اور فرمايا: بهترين قرباني مولے تازے جانورى ہوتى ہے تو انگوں نے انبين خريد انشروع كيا ـــ

حافظ طلحہ بن محمد نے بیروایت اپنی ''مسند'' میں – ابن عقدہ - جعفر بن محمہ –حسین بعظی –عبداللہ ابن عمر – اسد بن عمر و – کے

(1561)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار(793)في الاضحية:باب الاضحية واخصاء الفحل (1562)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (791)في الاضحية باب الاضحية واخصاء الفحل

والے سام الاطنیف تقل کی ہے۔

ے فقے وصیرا مذہبین بن مجر بن خسر وفتی نے میدوایت اپنی ''مسند' میں۔ ابوفعنل احمد بن خیرون۔ ابونلی بن شاؤان۔ ابونھراحمد بن شکاب- مبریہ نہ نن عاجر-اساعیل بن تو بہ قووین مجمدا بن حسن کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے۔

(واحرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيقة مختصراً قال سمعت الماهريرة يقول نعم الاضحية الجذع السمين من الضان ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيقة رضى الله عنه \*

امام محمد بن صن شیبانی نے بیدروایت کتاب''الآ ٹار' میں خل کی ہے۔انہوں نے اے امام ابوطیفہ سے تفرطور پرروایت کیا ہے۔ وہ بیان کرتے میں: میں نے حضرت ابو ہریرہ ڈیٹٹو کو بیفر ماتے ہوئے ستا ہے: بہترین قربانی مونے تا زے مینڈ سے ک ہوتی ہے۔ بھرامام محمد فرماتے میں: ہم اس کے مطابق فتو کا دیے میں امام ابوطیفہ کا بھی بجی قول ہے۔

ی امام ابو حنیفہ نے - گؤل بن راشد - مسلم بطین - معید بن جبیر کے حوالے سے میروایت نقل کی ہے:

حضرت عبدالله بن عهاس دینجنا روایت کرتے ہیں: تمی اکرم شائیج نے ارشاد فرمایا ہے:

'' اللہ تقالی کے نزد یک قربانی کے دس دنوں ( یعنی ذوالح کے ابتدائی دس دنوں ) سے زیادہ فضیلت والے دن اورکوئی ٹیس چن اتو تم ان میں النہ تعالیٰ کا ذکر کنٹر سے کرؤ'۔ (1563)- مدروايت: (أَبُوْ حَيْفَةً) عَنْ مِغُولِ بُنِ رَاشِيدٍ عَنْ مُسُلِم الْبَطِيْنِ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنْ

ابْسِنَ عَبَّاسٍ رَضِعَى اللهُ عَنَّهُ مَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:

مُثْنُ روايت: مَا مِنْ أَيَّامٍ أَفْصَلُ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى مِنْ أَيَّامٍ مَفْصَلُ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى مِن أَيَّامٍ عَشَرِ ٱلْأَصُّحٰى فَٱكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنْ فِي ثُو اللهِ عَزَّ وَجَدًّا

الوجمد بخاری نے بیروایت - احمد بن مجمد بن صبیب نسوی - غسان بن بخ نسوی - عبدالکریم جرجانی کے حوالے سے امام ابوضیفہ بے دوایت کی ہے۔

(1564)- سندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ الْمُواتِينَ (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

مَّنَ روايت نِفِي الْأُضْحِيَةِ يَشْتَرِيْهَا الرَّجُلُ وَهِيَ صَحِيْحَةٌ ثُمَّ يَعُرضُ بِهَا عَوْرٌ أَوْ عَجَفٌ أَوْ عَرَجٌ

امام ابوضیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے ہے -ابرائیم تخفی کے بارے میں میں دوایت نقل کی ہے: ''انہوں نے ایسے قربانی کے جانور کے بارے میں بیان کیا ہے: جے جب کوئی آ دمی خریدتا ہے تو وہ جانور ٹھیک ہوتا ہے

(1563) احرجه الحصكفي في مستدالامام ( 410)-واس حيان ( 324)-واحمد24/1-والترمذي ر 757) في الصوم بناب في المعمل في ايام العشر -والبغوي في شرح السنة ( 1125)-واس ماحة ا 277، على الصيام: باب صيام العشر - والبهقي في السس الكيري 284/4-والبخاري (969) في المجدين بناب فضل العمل في ايام التشريق

(1564) اخرجه محمدين المحسن الشيباني في الآثارر 794) في الاضحية: باب الاضحية والحصاء الفحل

فَالَ تُجْزِيْهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى \*

اور بھراہے کا تا بن یا ایا جی بن یا لنگڑ این لاحق ہو جاتا ہے تو ابراہیم تخفی فرماتے میں: اگر اللہ تعالیٰ نے جابا 'تو بیقربانی اس کی طرف ہے کفایت کرجائے گی''۔

> (اخبرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد ولسنا ناخىذ بهذا لا تجزء اذا اعورت او عجفت بحيث لا تنقى او عرجت حتى لا تستطيع ان تمشي وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآثار'' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصیفہ ہے روایت کیاہے' پھرامام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کےمطابق فتو کی نہیں دیتے ہیں' جب جانور کا ناپائنگڑ ابو جائے' یوں کہاس کےجم میں گودا ندرے میہاں تك كدوه چلنے كے قابل ہى ندر ب تواس كى قربانى جائز نبيس ہو گى امام ابو حذيف كا بھى يبى قول بـــ

(1**565**) – سندروایت: (اَبُوْ حَنِیْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ الله الوصْنِف نے -حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے بیر روایت فقل کی ہے- ابراہیم تخعی فرماتے ہیں:

''اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہتم اپنی قربانی کے جانور کی کھال کوسامان کےطور برخریدلو'البنةتم درہم کے عوض میں اسے فروخت نہیں کر سکتے''۔

ابرانبیم تخفی فرماتے ہیں: میں اپنی قربانی کی کھال کوصدقہ كردية بيول- إِبْرَاهِيْمَ قَالَ:

متن روايت: لا بَاسُ أَنْ تَشْتَرِي بِجِلْدِ أُصْحِيَعْكَ مَتَاعًا وَلَا تَبِيْعُهُ بِدَرَاهِمَ

قَالَ إِبْرَاهِيْمُ وَأَمَّا أَنَا فَأَتَصَدَّقْ بِجِلْدِ أُصْحِيَتَى \*

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة\* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

ا ، مجمد بن حن شیبانی نے میدروایت کتاب'' الآثار' همل نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ سے روایت کیا ہے پھرامام محرفر ماتے میں: ہم اس کے مطابق فتویٰ دیتے میں امام ابوطیفہ کا بھی ہی تول ہے۔

(1566)- سندروایت: (أَبُو حَيْنِفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المام ابوحنیفد نے - حماد بن ابوسلیمان - ابراہیم تخفی کے حوالے ہے ایک سالہ میڈھے کے بارے میں نقل کیا ہے: اس انراهيم: متن روايت في الْجَذْع مِنَ الصَّنَّانِ يُضَعِي بِه قَالَ كَلَّرِ بِانِي كَى جِائِقَ بِيرِه بِيرْمات مِين بيكفايت كرجائ كُلُّ

احو- ، محمد بن الحسن الشيباني في الآثار (795) في الاصحية ، باب الاضحية واحصاء المحل

حرحه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (796)في الاضحية باب الاضحية واخصاء الفحل

البية دودانت والازياد وفضيلت ركفتا ہے۔

ور و رائد و المارة و و. بحزء و لتبي افتسل

الم محدين حن شياني نے بيدوايت كتاب" الآثار" مر نقل كى ب أنهوں نے اسے امام البوحنيفه تر ايت كيا ہے۔ (1567)-سندروايت : (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: مَتْنِ روايت:سُيْسِلَ إِبْرَاهِيْمُ عَنِ الْخَصِيِّ وَالْفَحْلِ أَنُّهُ مَا أَكُمَلُ فِي الْأُصْحِيَةِ فَقَالَ الْخَصِيُّ لِآنَّهُ إِنَّمَا طُلبَ صَلاَحُهُ

امام ابوطنیفہ نے - امام ابوطنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے۔ ''ابراہیم تخفی ہے قربانی کے جانور کے (خصی ہونے یا نہ ہونے کے بارے) میں دریافت کیا گیا کدان میں سے قربانی ك حوال يكون سازياده كالل حيثيت ركمتا يج انهول في فر مایا بخصی جانور کیونکہ اس کی بہتری مطلوب ہوتی ہے'۔

المام محمد بن حسن شيباني نے بدروايت كتاب "الآثار" من نقل كي سے انہوں نے اسے امام ابوعنيف مُناتِث سے روايت كيا ہے۔ امام ابوحنیفدنے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے ہے-(1568)-سندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ ابرا بیم تخعی کے بارے میں میہ بات تقل کی ہے: ابراهيم: متن روايت: آنَهُ كَانَ يَكُوهُ أَنْ يَّذُكُو اسْمُ اِنْسَانِ '' وہ اس بات کو مکروہ قرار دیتے ہیں کہ قربانی پر اللہ تعالی

ك ، م كے ساتھ كى انسان كا ذكر بھى كيا جائے اور بيكہا جائے: الله تعالى كنام بركت حاصل كرت موع الدااس فلاں کی طرف ہے تبول کر لئے'۔

مَعَ اِسْمِ اللهِ تَعَالَى عَلَى ذَبِيْحَةٍ بِأَنْ يَقُولُ بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ فُلار °

(اخـرجـه)الامـام مـحمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثـم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

المام محمد بن حسن شیبانی نے بدروایت کتاب "الآثار امیں نقل ک بے انہوں نے اس کوامام ابوضیفہ سے روایت کیا ہے جرامام محرفرماتے میں: ہم اس کے مطابق فتوئ دیتے ہیں اوام ابوصنیف کا بھی یہی قول ہے۔

(1569) - سندروایت: (اَبُوْ حَنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادِ عَنْ المام الوطيف في حادين الوسليمان كرحوالي س

(1567)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار, 797 في الاصحية باب الاضحية واحصاء الفحل

(1568)اخوجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (799 في الدبابح والصند باب الدبابح

1569)اخرجه محمدين الحيس الشيبابي في الآثار، 827- إلى التي شبية 241/4, 1959، في الشبيد بالمانسي أن سمعي لم سے قبل اور بقتار

إِبْرَاهِيْمَ:

مَرْسُ عَلَيْهُ مَّسَنَ رَوايت:فِى الَّذِى يُرُسِلُ كُلُبَهُ وَيَنْسَى ذِكْرَ اللهِ تَعَالَى فَاحَدَ فَقَتَلَ قَالَ اكْرَهُ ٱكُلَهُ وَإِنْ كَانَ يَهُوْدِيَّا وَ نَصْرَائِنَّا فَهِشُلُ ذٰلِكَ"

ابراہیم تحق کے حوالے ہے ایسے تحض کے بارے میں نقل کیا ہے: ''جواسے کئے کو چھوڑ دیتا ہے تو اُس کو چھوڑ کے وقت القد لقالی کا نام ذکر کرتا نبول جاتا ہے چھر جانور کو پکڑ جاتا ہے اور وہ مراہوا ہوتا ہے' تو ابراہیم تحقی فرمات ہیں: میں اسے ھائے کو تکروہ قرار دول گا'اگر کے کو چھوڑنے والاُشمض میبود کی یا عیسائی ہوا تو یہ حکم اس کی مانٹرہ دکھا'' ہے

> (اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد ولسنا ناخذ بهذا لا باس باكله اذا ترك التسمية ناسياً وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه\*

امام محمہ بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب''الآ کار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوطیفہ ہے روایت کیا ہے' کجرامام محمد فرماتے تیں: ہم اس کے مطابق فتو کی نیس دیتے ہیں اس کو تعانے میں کو نگر من نہیں ہے جبکہ بھول کرتسمیدرہ کی ہوامام ابوطیفہ کا مجمل بھی تھی قول ہے۔

امام ابوصنیفہ نے - حماد - سعیدین جبیر - حصزت عبداللہ بن عباس چھٹھ فرمات میں :

" تہہ راشکرانی تمبارا باز جس شکار کوتمبارے لئے روک ۔ ' خراس میں سے کھالو خواہ اُس نے خود بھی اُس میں سے کھایا ہوا ہو شکر نے باباز کر ترمیت یافتہ ہونے کی نشانی میہ کہ جب تم اے بلاؤا توہ تمبارے پاس آ جائے اس کی وجہ سے کہ تم اُن کی اس بات پر بٹائی نمیس کر تھتے کوہ شکار کوکھانا چھوڑ ہیں'۔ (1570) - سُمُرُوايت: (أَبُوْ حَيِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبِيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا آنَّهُ

مُتَن روايت: كُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ صَقَرُكَ أَوُ بَازِيْكَ وَإِنْ أَكُلَ مِنْهُ فَإِنَّ تَعْلِيْمَ الصَّقْرِ وَالْبَاذِيّ إِذَا دَعَوْتَهُ أَنْ يَتْجِيبُكَ فَرِنَّكَ لَا تَسْتَطِيْعُ أَنْ تَضْرِبهُ لِيَدَ عُ الْاَكُنَ"

حافظ حسین بن محمد بن خسرونے بید واپت اپنی ''مسند' میں۔ ابوقاسم بن احمد بن عمر-عبداللہ بن حسن خلال-عبدالرحمٰن بن عمر-محمد ابن ابرا بیم بغوی - ابوعبداللہ محمد بن شجاع ملتی حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوحذیفہ سے روایت کی ہے۔

(واخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة " ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة "

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بدروایت کتاب "الآ تار" میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ایوصنیف سے روایت کیا ہے ججرامام

محرفر ماتے میں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے میں امام ابوصنیفہ کا بھی یکی قول ہے۔ حسن بن زیاد نے بیدردایت اپنی' مسئر' میں امام ابوصنیفہ سے نقل کی ہے۔

(1571) - سندروايت: (البُو حَيْنُفَةَ) عَنُ اِبْرَاهِمُمْ بُنِ مُسَحَمَّدِ بُنِ الْمُنتَشِيرِ عَنْ البَهْ عَنْ عَدِي بُنِ حَاتِم رَضِي اللهُ عَنْ عَدِي بُنِ حَاتِم رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَاللهِ رَصَّلًى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ:

متن روايت: كُلُ مَا أَمُسَكَ عَلَيْكَ الْجَارِحُ إِنْ فَقَالَهُ الْجَارِحُ إِنْ فَقَا \*

امام ابوصیفہ نے - ایرا ہیم بن گھر بن منتشر - ان کے والد کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے - حضرت عدی بن حاتم جائشنہ روایت کرتے ہیں: نبی اکرم منگائیٹل نے ارشاوفر مایا ہے:

" حملہ آور (شکاری جانور) جے تمبارے لئے روک لئے اسے تم کھالواگر چہاں نے (شکار ہونے والے جانورکو) مارویا ہو'۔

حافظ طلحہ بن مجمد نے میدوایت اپلی قسمند'' میں - ملی بن مجمد بن عبید - مجمد بن کنیر بن سبل - ان کے پتجاا بوصالح بن سبل - صباح بن محارب کے حوالے ہے امام ابوحنیفہ کر کافٹنٹ ہے روایت کی ہے ۔

(1572)- متدروايت: (ابُو حَينيفَةَ) عَن حَمَّادٍ عَنْ الْوَاهِيَّةِ:

امام ابوطنیقہ نے-امام ابوطنیقہ نے-حمادین ابوسلیمان کے حوالے سے-ابرا ہیمنخنی ہے ایسے فخص کے بارے میں نقل کیاہے:

''جوشكار كوتير مارتا ئيااس پرضرب لگاتا ہے تو ابراتيم خفی فرماتے ہيں: اگرتو اس ضرب نے اسے دو حصوں ميں تقسيم کرديا تو تم دونوں حصوں كو کھالوا وراگر سر كی طرف والا حصہ تھوڑا بہڑتو تبحی تم دونوں كو کھالوا كئين اگر سر كی طرف والا حصہ زيادہ ہوئو تم اس كو کھالؤ جو سر كی طرف والا حصہ ہے اور اس كوچھوڑ دؤ جو دوسر كى طرف والا حصہ ہے اور اگر اس شكار ہيں ہے كوئى اليك حصہ كث جائے يا ايك عضوالگ ہوجائے تو تم اسے ند كھاؤ "البت اگروہ ساتھ لئك رہا ہوئو تھم مختلف ہوگا ہے ونکہ اگر وہ دلنك رہا ہوئو تو

<sup>(1571)</sup>قدتقدم في (1539)

<sup>. (1572)</sup>اخرجه محمدين المحسن الشبياني في الآثار( 831)في الاطعمة :باب الصيديرميه الطبع الجديد- وعبدالرزاق ( 8453)في المناسك :باب الصيديقطع بعضه

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة " ثـم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه"

امام محمہ بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب''الآثار'' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصیفہ سے روایت کیا ہے مجمرامام محمد فرماتے میں :ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں امام ابوصیفہ کا بھی بھی تو اب

(1578) - سندروایت: (اَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ فَعَادَةَ عَنْ النَّبِي فَكَابَةَ عَنْ النَّهِ عَنْ فَعَادَةً عَنْ النَّبِي فَكَابَةً مَنْ أَبِي فَكَابَةً رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِي فَكَابَةً مَنْ أَبِي فَكَابَةً رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِي اللهِ عَنْ اللهِ عَنْهُ عَنْ النَّبِي اللهِ عَنْهُ عَنْ النَّبِي اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَةً:

مثن روایت: آنَّهُ قَالَ قُلْنَا إِنَّا بِآدْ ضِ صَیْدِ فَقَالَ کُلْ نَعْرَضَ کَلَ: ہم ایک ایے علاقے میں رہے میں جہاں شکار کر مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ سَهَهُ مُكَ وَقَوَسُكَ وَكَلَيْكَ إِذَا كَ (خوراك حاصل كى جاتى ہے) تو ہى اكرم نَا اَجْجَا كَانَ مُعَلَّمًا

لى توتم اے كھالۇجېكە دە ھور ااور كا ( تربيت يافة ہوں ) " لىن توتم اے كھالۇجېكە دە ھور ااور كا ( تربيت يافة ہوں ) "

حافظ طحہ بن مجمہ نے بیردایت اپنی''مسند''میں۔علی بن مجمہ بن عبید مجمہ بن علی مدینی -سعید بن سلیمان-مجمہ بن حسن کے حوالے سے امام ابوعنیفہ سے روایت کی ہے۔

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآ ٹار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ ڈلائٹیٹ سے روایت کیا ہے۔ والٹد تعالیٰ اعلم \*

## اَلْبَابُ النَّالِثُ وَالنَّكَ لأَنُّونَ فِي الْإِيْمَانِ تَنْتِيوال باب بِقَمول كيبار عين روايات

(1574) - سندروايت (البُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهَا إِنْسَالَهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا

سَنْ روايت: سَمِفُنَا فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ ﴿لا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ هُوَ قُولُ الرَّجُلِ الآوَاللهِ بَلَى وَاللهِ

امام ابوضیفئے -جماد-ابراہیم-اسود کے حوالے سے میں روایت نقل کی ہے:

سيّده عا كشه خافها بيان كرتي بين:

"م نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں میسنا ہے:ارشاد باری تعالیٰ ہے:

''الله تعالى تمبارى لغوقسمول كے حوالے سے تمبارا مواخذ ومیس كرےگا'۔

اس سے مراد آدی کا (کئید کلام کے طور پر) بد کہنا ہے: خبردار!اللہ کا تم، بی ہاں!اللہ کی تم۔

ابو تھے بخاری نے بیروایت اپنی ''مند'' میں - ابوعباس احمد بن عقدہ - تھد بن عبدالرحمٰن بن تھ بن مسروق - ان کے داد احمد ابن سے حوالے ہے امام ابوعنیف ہے روایت کی ہے۔

حافظ حسین بن محمد بن خسرو پکٹی نے بیروایت اپنی''مند'' میں۔احمد بن علی بن محمد خطیب محمد بن احمد خطیب سطی بن رمیعہ۔ حسن بن رهیق محمد بن محمد بن حفص -صالح بن محمد -حماد بن ابوصنیفہ کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے نقل کی ہے۔ تاہم انہوں نے اس کے تم حمل بیدالفاظ فل کیے ہیں:

" بلي والله مما يصل به كلامه ولا يعقد به قلبه "

'' (آ دی میں کیے ) ٹی ہاں اللہ کی تم اور وہ یہ بات تکی کلام کے طور پر کیجاس کے ذہن میں اس کا پخته ارادہ نہ ہو'۔ (1575) – سندروایت: (ابْسوْ حَسِیْنَ هَامَ عَنْ أَبِسی المام ابوطنیفہ نے - ابوعطوف جراح بن منہال شامی کے

(1574) اخرجه الحصكفي في مسندالامام ( 310) - وابن حبان ( 4333) - وابوداود (3254) في الإيمان والتذور: باب لفواليمين - ومن طريقة البيهقي في السنن الكبر 49/1- وابن جرير في النفسير ( 4382) - والشافعي في المسند 74/2 - والبخاري (6663) في لايسن والمذور باب (لايواخذكم الله بالغوفي ايمانكم ) - وابن الجارود (925)

الْعَطُوفِ الْجَرَّاحِ بُنِ الْمِنْهَالِ الشَّامِيِّ عَنْ الزُّهْرى:

مَتْنَرُوايت أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَلَفَ أَنُّ لا يَدْخُلَ عَلَى أَزُوَاجِهِ شَهْرًا فَلَمَّا كَانَ يْسْعَةٌ وَعِشْرِيْنَ فَقَالَ الشَّهْرُ يَكُوْنُ كَلْالِكَ وَيَكُوْنُ

حوالے ہے- زہری کے بارے میں بیروایت نقل کی ہے:وہ بال كرتين:

'' نبی اکرم مَنْ تَقِیْلُ نے بیتم اٹھائی کہ آپ ایک ماہ تک اپنی ازوج کے پاس تشریف نہیں لے جائیں گئ جب انتیس دن گرر گے او آپ من الفاق نے ارشاد فرمایا: مبیند بھی اتنا بھی ہوتا ہےاور بھی تیں دن کا بھی ہوتا ہے"۔

حافظ طلحہ بن محمد نے بیدوایت اپنی''مسند'' میں - ابوعہاس احمد بن عقدہ - جعفر بن مجمد بن مروان - انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے۔عبداللہ بن زمیر ظافخنا کے حوالے سے امام ابوصیفہ سے روایت کی ہے۔

حافظ مسین بن مجمد بن خسرونے بیروایت اپنی ''منه' میں - ابوفنس احمد بن خیرون - ابوکل حسن بن شاذ ان - ابولسر احمد بن اشكاب عبداللدين طامر-ا ماعيل بن توبه محمر بن حسن كيهوا ليه سے امام ابومنيفه بناتيز سے روايت كى ب

(1576)- سندروايت: (أبو تخيففة) عن القاسم بن الما الدمنية ن - قائم بن عبدالرطن - ان كوالدك

حضرت عبدالله بن مسعود التفيُّذ روايت كرتے ميں: مي

اكرم مَنْ الله في إرشاد فرمايات: '' جو شخص فتم الفاتے ہوئے استناء کر لے' تو اے استناء کا حق حاصل جوگا"۔

عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ حوالے عيروايت الله كا ي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

> وَآلِهِ وَسَلَّمَ: مُثْن روايت إمّ نُ حَلَفَ عَللي يَمِيْنِ فَاسْتَثْنَى فَلَهُ

ا پوٹھ بخاری نے بیدروایت حجر بن ایراتیم بن زیاد رازی - عمر و بن حمید - علی بن فرات کے حوالے ہے امام ابوحفیفہ ہے روایت کی ہے۔ابومحہ بخاری کہتے ہیں:اس روایت کو'مند'' (یعنی مرفوع حدیث ) کےطور پرصرف علی بن فرات نے قتل کیا ہے۔ حافظ طلحہ بن مجمہ نے بیدوایت اپنی 'مسند' میں - ابوعهاس احمہ بن عقدہ - منذر بن مجمہ -حسن بن مجمہ - امام ابو پوسف اور اسد بن عرو کے حوالے سے امام البوحنیفہ سے روایت کی ہے۔

(1575)اخره البخاري ( 2468)في المظالم باب الغرفة والعلبة المشرقة -وفي الادب المفرد ( 835)- واحمد 34/1- ومسلم (479)(34)في الطلاق :باب في الايلاء -والتومذي ( 3388)في الشفسير 'باب ومن سورة التحريم -والبيهقي في السن الكبر'ي 37/7-رابويملي (164)

(1576)اخرجه محمدين الحسن النبياني في الآتار (713)-و الحصكفي في مسندالاه ( 312)-واليهشي في السنن الكبري 46/10في الايمان :باب الاستناء في اليمين -والطبراني في الكبر (9199)-وعبدالر (افر 16115) حافظ ابوعبدالتدهيين بن محمد بن خسر وللجن نے بيدروات اپني 'مند' ميں۔ ابونضل احمد بن خيرون - ابونلي بن شاذان - قاضی ابونھر احمد بن اشكاب - عبدالله بن طاہر - اساعيل بن تو بقروين محمد بن حسن كے حوالے سے امام ابوعنيف سے روایت كی ہے۔

(واخرجـه)الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة لكن مقصوراً على ابن مسعود فقال قال ابن مسعود رَضِيَ اللهُ عَنْهُ من حلف وقال ان شاء الله فقد استثنى\*

امام محمد بن صن شیبانی نے بیروایت کیا بی الآثار 'میں نقل کی ہے انہوں نے اسے امام ابوطنیف سے روایت کیا ہے کیکن سے حضرت عبداللذ بن مسعود رکافیزر ' موقوف' ہے۔ وہ فرماتے ہیں:

'' جُوْحُص حلف اٹھائے اوران شاءاللّہ کہدد ئے تواس نے اسٹنی کرلیا''۔

(1577) - سندروايت: (أَبُوْ حَرِيْفَةَ) عَنْ الشَّغْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ:

مَثْن روايت: لَا نَـذَرَ فِـى مَعْصِيةِ اللهِ تَعَالَى وَلاَ كَفَّادَةً

قَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ فَقُلْتُ لَهُ اَلْكِسَ قَدَ ذُكِرَ فِي الظِّهَارِ ﴿ وَاللَّهُمُ لَيَقُولُونَ مُنْكُوا مِنَ الْقُولِ وَذُورًا ﴾ وَجَعَلَ فِيْهِ الْكَفَّارَةَ فَقَالَ اَقْيَاسَ أَنْتُ \*

ں ویا ۔ امام ابوضیفہ نے - امام شعبی کے بارے میں میہ بات نقل کی ہے: میں نے آئیس میڈرماتے ہوئے شا:

''اللد تعالیٰ کی معصیت کے بارے بیس نذر کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اوراس کا کفارہ بھی لازم ٹیس ہوتا۔

امام ابوضیفہ کہتے ہیں: یس نے ان سے کہا: کیا ظہار میں کفارہ لاز منہیں ہوتا؟ اورلوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ باتوں میں مشکر اور جمونی بات ہے اور پھر بھی انڈر تعالیٰ نے اس میں کفارہ لازم کیا ہوا ہے؟ تو اما شعمی نے کہا: کیاتم بہت زیادہ قیاس کرنے والے ہو؟ "

حافظ ابن خسرونے بیدوایت اپنی 'مسند' میں-ابوسعیدا تھر بن عبدالجبار بن احمد-ابوقا تم علی بن حسن تنوقی - ابوقا تم بن ثلاث -ابوعباس احمد بن عقدہ - محمد بن عبدالقد بن ابوعکیمہ - انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے -محمد بن بیٹم کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے دواہ ہے کے ہے۔

(واخرجه) الاصام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد ولسنا ناخذ بهذا عليه الكفارة ومن ذلك اذا حلف الرجل ان لا يكلم اباه وامه وان لا يحج ولا يتصدق ونحو ذلك من انواع البر فليفعل الذي يحلف ان لا يفعله وليكفر عن يمينه ثم قال محمد الا ترى ان الله جعل الظهار منكراً من القول وزوراً وجعل فيه الكفارة وكذلك هذا امر هذا كله قول ابو حنيفة رضى الله عنه \*

<sup>(1577)</sup> اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (720) – وابن ابي شيبة 69(3 (1214) في الايمان والنذور. من قال الانذر في عمصية الله والإيمان والندور. من قال الانذر في 1584) عمصية الله والإيمالي ملك-69(10)

امام محمد بن صن شیبانی نے بیروایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ سے روایت کیا ہے کیحرامام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی نہیں دیتے ہیں الیصخص پر کفار والازم ہوگا۔

ای میں سے ایک صورت ہیہے: جب آ دمی پی حلف اٹھائے کہ وہ اپ باپ یا ماں کے ساتھ کلام نہیں کرے گا 'یاوہ جج نہیں کرے گا' یاصد تہنیں کرے گا'یا اس طرح کی کوئی اور نیکی نہیں کرے گا' تو اے چاہئے کہ اس نے جو نیکی نہ کرنے کا حلف اٹھایا تھاوہ نیکی کر کے اور این قتم کا کفارہ ویدے۔

پھرامام قمی فرماتے ہیں: کیاتم نے دیکھائیس ہے؟ اللہ تعالیٰ نے'' نظیبار'' کوایک منکر قول اور جھوٹی بات قرار دیا ہے' کیکن اس میں کفارہ مقرر کردیا ہے' تو اس طرح ند کورہ بالاصور تو ں میں بھی بہت کم ہوگا۔ان سب صور توں میں امام ابوعنیفہ کا بھی بہی تول ہے۔ 1678) – سندروایت: (اَبُّسُو سَعِیْفَهُ) عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ امام ابوعنیفہ نے بچر بن زبیر خطلی تھی ۔حسن بھری کے

حوالے سے بیروایت نقل کی ہے:

حفرت عمران بن حصین ولائٹڈ روایت کرتے ہیں: نبی اکرم ملائٹی نے ارشاوفر مایا ہے:

"الله تعالى كى معصيت كي بارس من مذرك كوكى حيثيت نبيس ب اور اس كا كفاره وبى ب يوتتم تو رُف كا كفاره بوتا (1578) - سندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ النَّرُ الْمُورِ الْمَحْسَنِ عَنْ عِمْرَ انَ النَّبُعِيِّ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَ انَ الْمُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَاللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَاللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَاللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

مَثْنُ رواعت َلا نَلَرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ تَعَالَى وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ اليُّرِمِيْنِ\*

ابوتھر بخاری نے بیروایت -ہارون بن ہشام کلشانی - ابوشفس احمد بن حفص (اور) قاسم بن عباوتر ندی -مجھر بن امید ساوی-غیسی بن موئی غنجار (اور) مجھر بن عبد الله بن مجمد سعدی - احمد بن جنید تظلی (اور) مجھر بن احق سسار کمجی - جمعہ بن عبدالله - ان کے احمد بن مجھر ہمدانی - سین بن مجھر بن علی (اور) زکریا بن سیکی بن حارث نیشا پوری - منڈر بن مجھر- احمد بن حفص بن عبدالله - ان کے والد ان سب حضرات نے - اسد بن عمر و کے حوالے ہے امام ابوصنیفہ ہے دوایت کی ہے ۔

انہوں نے بیردوایت محمد بن رشح -عبدالحمید بن بیان واسطی - اسحاق بن یوسف از رق کے حوالے ہے امام ابوصلیفہ سے روایت کی ہے'انہوں نے دوسری روایت کے الفاظ قُل کے ہیں:

أَنَّهُ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين\*

نی اکرم علی این نادشاد فرمایا ہے: وغضب میں نذرالازم نبیں ہوتی اوراس کا کفارہ تم کا کفارہ ہے'۔

انہول نے پردوایت علی بر صن بن عہدہ بخاری - یوسف بن سینی (اور) - عبداللہ بن محمد بن علی - محمد بن حرب مروزی - (1578) خور اللہ علی مستقالام (308) - وابن حیان ( 4391) - والحصد کفی مستقالام (308) - وابن حیان ( 4391) - وحدالرزاق ( 15814) فی التفور:باب لاوفاء لنار فی محمد - وابو داو دواو دراود ( 3316) فی التفور:باب لاوفاء لنار فی محمد - وابو داو دواو دراود کی الایمان والناور:باب الذر فیمالایملک

آنَّهُ قَالَ لا نَفْر في معصية الله وكفارته كفارة يمين\*

نبی اکرم سُلِ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے: ''اللہ تعالیٰ کی معصیت کے بارے میں نذر لازم نہیں ہوتی اوراس کا کفارہ تھم کا کفارہ ہے''۔

انہوں نے محمد بن خزیمہ قلانی - حم بن نوح - ابوسعد صغانی کے حوالے سے امام ابوضیفہ اور سفیان توری سیبلی روایت کے الفاظ قل کیے ہیں:

لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين"

"الله تعالى ك معصيت كے بارے ميں نذرالا زم نہيں ہوتی اوراس كا كفارہ تم كا كفارہ ہے "۔

انہوں نے بیردوایت حمدان بن ذی نون-ابراہیم بن سلیمان زیات- زفر-امام ابوصنیفہ سے ان کی سند کے ساتھ' بیالفاظ قل کیے ہیں۔

أَنَّهُ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لا نلر في معصية وكفارته كفارة يمين\*

'' نبی اکرم مَلْ فِیْزِ نے ارشاو فرمایا ہے: معصیت کے بارے میں نذرلاز منہیں ہوتی اوراس کا کفارہ وقتم کا کفارہ ہے'۔

انہوں نے بیروایت ای طرح - احمد بن محمد - فاطمہ بنت محمد بن حبیب - حز ہ بن صبیب کی تحریر کے حوالے سے امام ابوحنیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت احمد بن مجر-منذر بن مجر-انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے-ابوب بن ہانی کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔

سیست میں ہے۔ انہوں نے بیردایت صالح بن اجمہ بن ابومقائل۔شعیب بن ابوب-ابو یکی تمانی کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ۔۔۔\*

ہے۔ انہوں نے بیروایت کی بن محر بن صاعد محر بن عثان بن کرامہ عبیداللہ بن مویٰ کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔

و المراث المراث المرين مجرد حسين بن على - يجلى بن حسن - زياد بن حسن بن فرات - ان كروالد كرحوال سام المراث المراث

انہوں نے بیردوایت احمد بن مجمد - منذر بن مجمد - انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے - ان کے چیا - ان کے والد سعید بن ایج جم کے حوالے سے امام ابوصنیف سے داروں کی ہے -

انبول نے بردوایت جمر بن منذر بین کے بی این ابوب حمد بن بزید کے حوالے سے امام ابوصیف نظل کی ہے۔

انہوں نے بیرروایت محمد بن حسن ہزار - بشر بن ولید - امام ابو یوسف قاضی کے حوالے سے امام ابو عنیفہ سے روایت کی \*

انہول نے بیدوایت محمد بن رضوان مجمد بن سلام مجمد بن حسن کے دوالے سے امام ابوصنیف سے روایت کی ہے۔ انہول نے بیدوایت جماد بن احمد - ولید بن حماد -حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوصنیف سے روایت کی ہے۔

ا ہوں نے بیردوایت ماد بن اسم - وید بن ماد سے من اور یا دے ہوائے ہے امام ابوسیف کے دوایت کی ۔ انہوں نے بیردوایت ان کے بچاجریل بن لیقوب - احمد بن انفر - ابومقاتل کے حوالے ہے امام ابوصیفہ سے دوایت کی

. انہوں نے بیردوایت رجاء بن پزیرنسفی - پوسف بن فریخ کشی -عبدالرزاق-امام ابوضیفہ کے حوالے ہے -محمد بن زبیر خطلی -حسن (بھری) سے روایت کی ہے:

عن عسمران بن حصين قال من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصى الله فلا يعصه و لا نذر

تعی سعب معرف میں بین حصین بھائین فرماتے ہیں: جو محص پینڈ رمانے کہ وہ القد تعالیٰ کی اطاعت کرے گائتو وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے لیکن جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے لیکن جو اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کے نذر مانتا ہے وہ اس کی نافر مانی نہ کرے اورغضب میں نذر کی کوئی میڈیٹ جیس ہوتی۔ حافظ طلحہ بن محمد نے اپنی 'مند' میں۔ صالح بن احمد۔ شعیب بن ایوب - ابو یکی حمانی - امام ابوصنیفہ کے حوالے سپہلی روایت کے الفاظ تقل کے جن

## لا نذر في معصية وكفارته كفارة اليمين"

''معصیت کے بارے میں نذرلاز منہیں ہوتی اوراس کا کفار فتم کا کفارہ ہے''۔

حافظ حسین بن مجمد بن خسر دلخی نے بیروایت-ابوفشل احمد بن خیرون-ابوعلی حسن بن شاذ ان-قاضی ابولھر احمد ابن اشکاب-ابوحفص عمر بن مجمد بخاری -ابوطا برا سباط بن بسع -احمد بن جنید خطلی -اسد بن عمر و کے حوالے سے امام ابوحنیف سے روایت کی ہے۔ انہول نے بیروایت ابوسعید احمد بن عبد الجبار-ابوقائم تنوخی - ابوقائم بن عمل خ-احمد بن محمد بن محمد بن محمد بن معدد عبد الرحمن بن روح ابن حرب-شرخ -محمد بن یزیدواسطی کے حوالے سے امام ابوحشیفہ سے روایت کی ہے۔

قاضی عمر بن حسن اشنانی نے بیدروایت محجمہ بن جعفر بن خسان - تل ربن خالد – اسحاق از رق کے حوالے سے امام ابو حلیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیردوایت کھرین زرعہ بن شراد بیخی - اساعیل بن عبدالقد ہر دی - علی بن مصعب - خارجہ بن مصعب کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے۔

قاضی ابو یکرمجر بن عبدالباتی انصاری نے بیروایت اپنی'' مند'' میں –مبارک بن عبدالو ہاب بن مجمد بن منصور – ابوعبداللہ حسین بن احمد بن محمد بن ملحد – ان کے داوامجمد بن طلحہ – قاضی ابونصر احمد ابن اشکاب ( اور ) ابوشفس نفر بن محمد – ابوطا ہرا سباط بن سمع – احمد بن جنیر خطلی -اسد بن عمرو کے حوالے ہے امام الوحنیفہ سے روایت کی ہے۔

(واخرجه) الاصام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة "ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة"

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآثار' میں نقل کی ہے' انہوں نے اسے امام ابو صنیف سے روایت کیا ہے بھرامام محمر فرماتے ہیں: ہماس کے مطابق فو کی دیتے ہیں امام ابو حنیفہ کا بھی بی تول ہے۔

حافظ ابو بکر اتھرین مجھیین خالدین خلی کلا گی نے بیروایت اپنی'' مسند'' میں -اپنے والدمجھرین خالدین خلی -ان کے والد خالد بن خلی مجھرین خالدوہی کے حوالے سے امام ابوصیفہ نے خل کی ہے -

المام محربن حسن نے اے اپنے نسخ میں امام ابوطنیفہ سے قبل کیا ہے۔

(1579) - سندروا يت: (آبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ نَاصِح بْنِ عَبِيْدِ اللهِ وَيُفَالُ الْمُنْ عَجْلانِ عَنْ يَحْنَى بْنِ أَبِي كَيْدِ مِنْ أَبِي مَلْمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ وَاللهِ وَسَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَمَ:

مثن روايت: لَيْسَى فِيْمَا عُصِى اللهُ تَعَالَى بِهِ أَعْجَلُ مُعْنَى اللهُ تَعَالَى بِهِ أَعْجَلُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ فِيْمَا أُطِئَعَ اللهُ تَعَالَى فِيْهِ عِنْهَا أُطِئَعَ اللهُ تَعَالَى فِيْهِ مَنْهَا أُطِئَعَ اللهُ تَعَالَى فِيْهِ اللهُ تَعَالَى فِيْهِ اللهُ تَعَالَى اللهُ وَلَيْسَ فِي اللهُ اللّهُ اللهُ الله

امام ابوصنیف نے - ناصح بن عبیدالقد (اورایک روایت کے مطابق ناصح ) بن مجلا ان - یکی بن ابوکٹیز - ابوسلم کے حوالے سے بروایت نقل کی ہے: حضرت ابو ہر یرہ خاتین روایت کرتے ہیں: بیر روایت نقل کی ہے: حضرت ابو ہر یرہ خاتین روایت کرتے ہیں: نبی اکرم خاتین کے ارشاوفر مایا ہے:

ب و الفرقة الى ما فرمائى من عن كوئى بين نافر مائى الي نيين الفرمائى من عن كوئى بين نافر مائى الي نيين المنظم الله المنظم الله الله تعلق الله تعلق الله تعالى كى الله تعال

ویق ہے'۔

ابوگھر بخاری نے پیروایت -احمد بن لیعقوب بن زیاد پنٹی - بیقوب بن حمید کوفی -علی بن ظبیان کے حوالے ہے امام ابوصیف ہے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت محمد بن کل بن مہل مروزی - محمد بن عمر ورازی - حکام بن سلم کے حوالے سے امام ابوصنیف سے روایت کی ہے: تا ہم انہوں نے بیا الفاظ کیے چین:

ليس شيء اعبجل ثواباً من صلة الرحم وليس شيء اعجل عقاباً من البغي وقطيعة الرحم"

(1579) اخرجه الحصكڤي في مسندالامام ( 307) والبيهقي في السن الكيزى 30/35في الايمان :باب ماجاء في اليمين الغمو س - وفي شعب الايمان (4842)-و الطبر اني في الاوسط9610-وعدالوزاق711/11(20203)في الجامع:باب صلة الرحم

واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع"

''صله رحی سے زیادہ جلدی تو اب کسی چیز کائبیں ماتا اور کسی چیز کی سزا 'سر کٹی اور قطع دحی سے زیادہ جلدی نہیں ملتی اور جھوٹی فتمشرون كوير بادكر كركودين بي -"-

انبول نے بیدردایت مجمدین رضوان -مجمدین سلام-مجمدین حسن کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے ان کی سند کے ساتھ روایت كى ب على المول في الفاظف كي عين:

قال عليه الصلابة والسلام ما من عمل اطبع الله فيه اعجل ثوابا من صلة الرحم وما من عمل

عصى الله فيه اعجل عقوبة من البغي\* واليمن الفاجرة تدع الديار بلاقع\* '' نجی اکرم مُنَاقِیمُ نے ارشادفر مایا ہے: جن کا موں میں القد تعالیٰ کی اطاعت کی جاتی ہے ٔان میں ہے کسی کا بھی تو اب صله رحی

ے زیادہ جلدی نہیں ماتا 'اور جن کاموں میں امتد تعالیٰ کی نافر مانی کی جاتی ہے ان میں ہے کسی کی بھی سزا' مرکثی ہے زیادہ جلدی نہیں ملق اورجھونی قتم شہروں کو ہر باد کر کے رکھ دیتی ہے '۔

انہوں نے بیردوایت بھے بن رہی (اور )احمد بن بھی بن بل تر ندی ان دونوں نے -صالح بن مجمر- حماد بن ابوصیفے کے حوالے المام الوضيفة في الله المام الوضيفة في الله المام الوضيفة المام الموضيفة في المام ال

انَّهُ قَالَ عليه الصلاة والسلام اليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع"

'' نی اکرم من تینا نے ارشاد فر مایا ہے: جھوٹی قتم شہوں کو ہر باد کر کے رکھ دیتی ہے''۔

انہوں نے بیردوایت مجمد بن رہے اوراحمہ بن مجمران دونوں نے-صالح بن مجمد-حماد بن ابوحفیفہ نے-امام ابوحفیفہ نے-ایک (نا معلوم خفس) - یخی بن ابوکیتر کے حوالے ہے- ابوسلمہ ہے روایت کی ہے: حضرت ابو ہریرہ دلیکٹنے روایت کرتے ہیں: می اكرم فظ في ارشادفر مايا ي:

ما من عمل اطبيع الله فيه اعجل ثواباً من صلة الرحم وما من عمل عصى الله تعالى فيه اعجل عقاباً من البغي"

''جن کامول میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جاتی ہے'ان میں ہے کسی کا بھی تو اب صلہ رحی ہے زیادہ جلدی نہیں ملت' اور جن کاموں میں انلد تعالٰی کی نافر ہانی کی جاتی ہےان میں ہے کسی کی بھی سزا'سرکٹی سے زیادہ جلدی نہیں ملتی''

انہوں نے بیدروایت صالح بن احمد بن ابومقائل حجمہ بن شوکہ - قاسم بن حکم کے حوالے ہے امام ابوطیفیہ ہے روایت کی ب جوان الفاظ تك ب بلاقع \*

انہوں نے بیہ روایت احمد بن محمد بن محمد بمدانی -عبدالقد بن احمد -مقری - امام ابوھنیفہ نے - ناصح - یکیٰ بن ابوکیٹر - مجاہد اور عکرمہ کے حوالے ہے۔حضرت ابو ہر یرہ ڈھائٹنے ہے اس کی مانند غل کی ہے۔

حافظ طحہ بن محمد نے بیروایت اپنی 'مسند' میں-صالح بن احمد ابو بکر محمد بن صالح کی عبیدہ بن یعیش - یونس بن بکیر کے

حوالے ہام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت مجمد بن تخلدعطار محمد بن فضل - معید بن سلیمان -محمد بن حسن کے حوالے سے امام ابوحنیفہ سے روایت کی ے۔۔ \*

۔۔۔۔ انہوں نے بیردایت ابن عقدہ -حسن بن جعفر بجعفر بن حمید -علی بن ظبیان - امام البوضیفہ سے اس مضمون میں روایت کی ۔ --

. حافظ محمہ بن مظفر نے بیروایت اپنی''مسند'' میں-ابوعبدالرحنٰن رملی۔ محمد بغدادی - قاسم بن محم کے حوالے سے امام ابوعنیقہ بے روایت کی ہے۔

'' '' '' '' کا این میں اور ایت عبدالصد-احمد بن محمد بن عبداللہ کندی۔علی بن محبد۔عجمد بن حسن کے حوالے سے امام الوصنیفد انہوں نے بیدروایت حسین بن حسین انطا کی -احمد بن عبداللہ کندی۔علی بن محبد۔عجمد بن حسن کے حوالے سے امام الوصنیفہ ہے دوایت کی ہے۔

سادویت نے ہے۔ انہوں نے بیردوایت حسن بن محمد بن شعبہ محمد بن عمران - قاسم بن تھم کے حوالے سے امام ابو حنیفہ سے روایت کی ہے۔ حافظ ابوعبدالللہ بن حسین بن محمد بن خسر و بخی نے بیردوایت اپنی ' مسئد' میں - ابوفضل احمد بن خیرون - ابوعلی حسن بن شاذ ان -قاضی ابونصر احمد بن اشکاب - عبداللہ بن طاہر - اساعیل بن تو بہ قرد بن - محمد بن حسن کے حوالے سے امام ابوحنیفہ سے روایت کی

. انہوں نے بیدوایت ابوحسن مبارک بن عبدالجبار-ابومجمہ جو ہری- حافظ محمد ابن مظفر کے حوالے ہے امام ابوحشیفہ تک ان کی ڈکورہ سند کے ساتھا اس کوروایت کیا ہے۔

قاضی ابو کر محد بن عبدالباتی انصاری نے بیروایت - ابو یکراحمد بن علی بن ثابت خطیب - محمد بن احمد بن رزق الله - قاضی ابولامر احمد بن نفسر بن اشکاب زعفرانی - عبدالله بن طاہر قزوینی - اساعیل بن تو به قزوینی - محمد بن حسن کے حوالے سے امام ابوحنیفہ سے روایت کی ہے۔

حافظ ابو بکراحمہ بن محمد بن خالد بن خلی کلا گی نے میدروایت اپنی' 'مسند'' میں -اپنے والدمجمہ بن خالد بن خلی -ان کے والد خالد بن خلی حجمہ بن خالد وہبی کے حوالے ہے امام ابو حفیفہ ہے روایت کی ہے۔

ا مام محمد بن حسن نے اے اپنے نسخے میں نقل کیا ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ رکائٹنڈ سے روایت کیا ہے۔

امام ابوصنیف نے یکی حدیث ایک اور محف کے حوالے سے یکی بن ابو کر کے حوالے سے - ابوسلمہ کے حوالے سے -حضرت ابو ہر رہ در کاتف نقل کی ہے۔ (1580) - سندروايت: (أبُّ وُ حَـنِيْ فَقَهُ) رُوىَ هَـنَا الْحَلِيثِ عَنْ اَبِى كَلِيْرٍ عَنْ اَبِى الْحَلِيثُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ اَبِى كَلِيْرٍ عَنْ اَبِى سَلْمَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ\* حافظ ابوعبد الندسين بن محمد بن خسر وبلخي نے بيروايت اپني ''مسند'' ميں - ابو بكر احمد بن على بن محمد خطيب - ابوطا ہر محمد بن احمد بن ابولھر - ابو حسين على بن ربيد بن على - حسين بن رشيق - ابوعبد الله محمد بن حفص طالقانی - صالح بن محمد آمذی - حماد بن ابوصنيف كے حوالے سے امام ابوطنيف ليقل كى ہے۔

> (**1581**) – سَ*دُروايت*: (اَبُوُ حَنِيفَةَ) عَنُ الْحَسَنِ بُنِ اَسِىُ الْحَسَنِ عَنُ عِمُوانَ بُنِ حُصَيْنٍ رَضِىَ اللهُ عَنُهُ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:

مَّ مَنِي صَلَى اللهُ مَا لَنَ اللهُ عَلَى مَعْصِيةِ اللهُ وَلَا فِيْمَا لَا مَنْ مَنْ وَاللهِ فِيْمَا لَا يَمْلِكُ وَكَفَّارَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفَارَةُ يَمِينَ \*

امام ابوصیفہ نے -حسن بن ابواکسن کے حوالے ہے -حضرت عمران بن حسیسن بڑائٹیڈ کے حوالے ہے ہی اکرم ٹریٹیڈ کا میر فرمان قبل کیا ہے:

''اللہ تعالٰی کی نافر ہائی کے بارے میں اور جس چیز کا آو می مالک نہ ہوا اُس کے بارے میں نذر کی کوئی حیثیت ٹیس ہوتی اور اُن دونوں میں سے ہر ایک کا کفارہ وہی ہے جوقتم تو ڑنے کا کفارہ ہوتا ہے''۔

حافظ طلحہ بن مجرنے بیروایت اپنی ' مسند' میں۔ نفی بن مجر بن عبید بن نفی - معید بن سلیمان - مجد بن حسن کے حوالے سے امام الوطیفیہ سے دوایت کی ہے۔

حسن بن زیاد نے بیروایت اپنی مسند' میں امام ابوصنیفہ نے قال کی ہے۔

(1582)-سندروایت: (اَبُو حَنِیْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المِ الروضیف نے - حمادین الوسلیمان کے حوالے سے بیر اِبْرَاهیم اَنَّهُ قَالَ: دوایت نقل کی سے ابراہیم تُحْفِر اِسْتَ مِین:

متن َروایت: مَا کَانَ فِی الْقُرْآنِ ﴿ وَ ﴾ فَصَاحِبُهُ الْمَنْ روایت: مَا کَانَ فِی کِیْرِوں کِ کفارے کے بارے میں فِیْهِ بِالْحَیّارِ آکُ وَلِکَ شَاءَ فَعَلَ یَغْییُ فِی الْکَقَارَةِ " لفظ"او "استعال جوابو او ان کاموں میں آدی کوافتیار بوتا ہے

کہ آدی اُن میں سے کوئی بھی کام کرلئے'۔ راوی کہتے میں: اس سے مراد کفارہ ہے ( یعنی جن کفارہ جات میں لفظ''او''استعمال ہوا ہے'ان میں سے کوئی ایک کفارہ اوا کیا جاسکتا ہے)۔

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة ثم قال محمد ومن ذلك

(1581)قدتقدم في (1578)

(1582) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (721) – وابن ابي شيبة/98 (12458) في الايمان والنذور: باب ماقالوا: ماكان في القرآن : او -فصاحبه مخير فيه قوله تبعالى في كفارة اليمين (اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تـحريسر رقبة) فاى الكفارات كفر بها يمينه اجزاه و لا يجزيه الصيام ان كان يجد بعض هذه الاشيباء لان الله تعالى يقول (فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام) ولم يخبره في الصوم وهذا كله قول ابو حنيفة رضى الله عنه\*

۔ امام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوضیف سے روایت کیا ہے' محمد باتے میں: القد تعالیٰ کالمیفر مان بھی ای حکم نے تعلق رکھتا ہے جوشم کے کفارے کے بارے بٹس ہے:

''10 مسکیفوں کو کھانا گھلا نا' جواس کا درمیانہ ہو جوتم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو یا آئیس پہناتے ہو یا غلام آزاد کرنا''۔ تو آ دمی ان میں سے تسم کے کفارے میں جو چیز بھی ادا کرے گا'دہ جائز ہوگی'البتا اگراس کے پاس ان میں سے ک ایک تشم کے کفارے کی ادائیگی کی گئجائش ہو تو پھراس کے لئے کفارے کے طور پر روزہ رکھنا جائز نہیں ہوگا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا

'' بوشخص اس کی گنجائش نبیس یا تا'وه تمین روزے رکھ لے''۔

توالله تعالى نے روز ہ رکھنے کے حوالے ہے آ دی کواختیار نہیں دیا ہے ان سب صورتوں میں امام ابوضیفہ کا بھی بھی فتو ک ہے۔ (1583) - سندروایت: رابُو حَنِیْفَةَ ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ امام ابوضیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے سے ایرا میخ فی فرماتے میں: (وایت نقل کی ہے۔ ابرا میم فخی فرماتے میں:

مُتُنَّنَ رَوَايت: إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ مَالُهُ فِي الْمَسَاكِيُنِ صَدَقَةً فَلْيَنَهُ ظُرُ مَا يَسَهُهُ وَيَسُعُ عَبَالُهُ فَلْهُمِكُهُ وَلْيَتَصَدَّقُ بِالْفَصُلِ فَإِذَا أَيْسَرُ تَصَدَّقَ بِمِنْلِ مَا

''جب آدی اپنے مال کو سکینوں میں صدقہ قرار دید نے تو اُس کو اس بات کا جائزہ لے لینا جا ہے کہ اُس کے لئے اوراُس کے اہل و میال کے لئے کتنی ضرورت ہے؟ اتنا حصد روک لے اور جواضائی چیز ہوا ہے صدقہ کردئے بعد میں جب اس کے پاس منج اُئش ہوا تو جتنا حصراً س نے روک کے رکھا تھا' اُسے پھر صدقہ کردئے'۔

(اخرجه)الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة " ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه "

ا مام مجر بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآخار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوام ما بوطنیف سے روایت کیا ہے چھرامام محرفر ماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دھیے ہیں امام ابوطنیف کا بھی بھی تول ہے۔

(1583) اخسر جمه محمدين الحسن الشبياني في الآثار (272)-ابويوسف في الآثار 92- وعبدالرزاق 484/8 (15993) في الايمان والتذور: باب من قال: مالي في سبيل الله-تحوه ₩ F 97

امام ابوحنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے ہے یہ روایت فقل کی ہے- ابرا بیم خمخی فرماتے ہیں:

معقل بن مقرن حضرت عبدالله بن مسعود ولالتنوك پاس آسے اور بولے: میں نے بیر حلف اٹھایا ہے کہ میں اپنے بستر پر نہیں سودل گا' تو حضرت عبدالله بن مسعود ولالتنونے نے بیر آیت حماوت کی:

''اےا بیان والواقم أن پا کیزہ چیز وں کو حرام قرار نہ دو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے کئے حلال قرار دی چین'۔ (1584)- مندروايت: (أَبُوْ حَيِيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ: مِنْدُ بِينَ مِنْدَ مِنْ مَنْدُ مِنْ مِنْدُ مِنْ مِنْدُ مِنْدُ مِنْدُ مِنْدُ مِنْدُ مِنْدُ مِنْدُ مِنْدُ مِنْد

مُمْن روايت: أنَّ مَعْقَلَ بُنَ مُقُون أَتَى عَبْدَ اللهِ بُنَ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ فَقَالَ حَلَفُتُ أَنْ لا آنَامُ عَلَى فِرَاشِى فَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا الا تُحَرَّمُوا طَيْبَاتِ مَا اَحَلَّ اللهُ لَكُمْ ﴾ \*

قاضی عمر بن حسن اشنانی نے بیروایت جعفر بن محمد بن مروان-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے۔عبد اللہ بن رہیر بڑی جن کے حوالے سے امام ابوضیفہ لے تقل کی ہے۔

حافظ ابوعبد النداين خسرونے بيروايت-ا يوفضل بن خيرون-ان كے ماموں ابوللي با قلانی -عبد الندين دوست علاف- قاضى عمرا شنائى كے حوالے ئے امام ابوحد نيفة تك أن كى سند كے ساتھ اس كوروايت كيا ہے۔

(واخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة " ثم قال محمد في آخره وجعل عليه كفارة عتق رقبة "

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآ ٹار' میں نقل کی ہے' نہوں نے اس کوامام ابوصیفہ ہے روایت کیا ہے' پھر اس کے آخر میں امام محمد فرماتے ہیں: اس برغلام آز اوکرنے کے کفارے کو حقر رکیا گیا ہے۔

(1585)- مندروايت: (اَلُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ اَبِيْ مَعْشَرٍ زِينَاهِ بُنِ كُلُنِهِ الْكُوْتِي عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنْ الْبِي عَمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْمَ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ .

مَّنْ روايت: مَنْ أَوْجَبُ نَـٰذُرَ عَبْدٍ فَعَلَيْهِ أَفْضَلُ الْاَنْعَسَانِ فَاِنْ لَمْ يَعِدْ فَالَّذِي يَلِيْهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَالَّامِ عَالِيهِ

امام ابوصنیفہ نے - ابو معشر زیاد بن کلیب کو کھی کوئی - سعید بن جبیر کے حوالے سے میدروایت نقل کی ہے۔ حصر ت عبداللہ بن عمر مختلف نبی اکرم خانیجا کا میرفر مان نقل کرتے ہیں:

''جو شخص پینڈر مانے کہ وہ کی غلام کو آزاد کرے گا' تو اس پر اُس غلام کو آزاد کرنا لازم ہوگا 'جس کی قیمت زیادہ ہوڈاگر اس کے پاس وہ چیز ندہو تو جو اُس کے بعد کے مرجے کی ہے اگر وہ بھی ندہو تو تجرائس کے بعد کے مرجے کی ادا یکی لازم ہوگی''۔ حافظ کلی بن گھنے بیروایت اپنی''مسند'' بیں۔ احمد بن گھر بن سعید۔ اسد بن گھر بن گئی۔ انہوں نے اپنے والد کے حوالے ۔۔۔ مینب بن شریک کے حوالے ہے امام ابوضیفہ نے قتل کی ہے۔

> 1588)-سندروايت: (أَسَوْ حَيْنَفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ نِوَاهِيْمَ أَنَّهُ قَالَ:

> مُسْنَ رُواْيِت : أُفِيسمُ وَأُفْيسمُ بِساللهِ وَالشَّهَدُ وَاشْهَدُ سه فِرَاحُلِفُ وَآخُلِفُ بِاللهِ وَعَلَى عَهْدُ اللهِ وَعَلَى دِمَّهُ اللهِ وَعَلَى نَذَرُ اللهِ وَهُو يَهُوْدِيُّ وَهُو نَصْرَائِيٌّ وَهُو مَحُوْيسِيٌّ وَهُو بَرِيءٌ مِنَ الْإِسْلامِ كُلُّ هذَا يَعِينُ يُكِيِّرُ لَهَا إِذَا حَنتَ \*

امام ابوطنیف نے -حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے میہ روایت نقل کی ہے- ابراہیم خفی فرماتے ہیں:

" یالفاظ" میں قب بر ما ان روست ہیں.
" یالفاظ" میں قتم افعاتا ہوں" ، " میں اللہ کے نام کی قم اللہ اللہ اللہ کے نام کی قوائی دیتا ہوں" ، " میں اللہ کے نام کی گوائی دیتا ہوں" ، " میں اللہ کے نام کا حلف دیتا ہوں" ، " میں اللہ کے نام کا حلف اللہ تا ہوں" یا" جھ پراللہ کا عبد لا زم ہے" یا پہکر" اب میں یبودی لازم ہے" یا پہکر" اب میں یبودی ہو جاؤں" یا " بھوری ہو جاؤں" یا " الموام ہو جاؤں" یا " اگریس الیا نہ کروں) تو ان سب صورتوں میں تم لازم ہوتی ہے اگر آدی اس میں حانث ہو جاؤں " میں آگر آدی اس میں حانث ہو جاؤں " اللہ میں حانث ہو جاؤں آگائی کا کفارہ وے گا"۔

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخل وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه\*

امام محدین حسن شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآثار' بین نقل کی ہے انہوں نے اسے امام ابوطنیف سے روایت کیا ہے پھرامام محد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کا دہے ہیں امام ابوطنیف کا بھی بھی قول ہے۔

(1587)- سندروايت (أَسُوْ حَيْنِفَةً) عَنُ حَمَّادٍ عَنْ اللهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ الْمُواهِبَةِ:

مُثَّنَّ رَوَايِت: اَنَّهُ قَالَ فِى كَفَّارَ ةِ الْيَحِيْنِ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِئُنَ كُلُّ مِسْكِئِنٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرْ اَوْ كِسُونُهُمْ وَهِى نُوْبٌ اَوْبٌ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ

امام ابوصنیفہ نے-جمادین ابوسلیمان کے حوالے سے بیہ روایت نقل کی ہے-ابراہیم خمنی فرماتے میں:

دوقتم کا کفارہ دس سکیٹوں کوکھانا کھلانا ہے، جس میں سے برسکین کوگندم کانشف صاع کھلایا جائے گا'یا نہیں کپڑے پہنانا ہےاوردہ ایک کپڑا ہوگا'یا فلام آزاد کرنا ہےاور جوشخص اس کی

(1586) اخرجه محملين الحسن الشبياني في الآثار (709)-وعبدالرراقي 480/8(15973) في الايمان والتذور :باب من حلف على منة غير الاسلام -وابن ابي شبية 8/38(12335) في الايمان والندور من قال. اقسم باالله ولله عي نذر - سواء

1587) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار( 710)-وابن ابي شيبة 73/3(12194)في الايمان والندور :في كفاره اليمين سمر قال :نصف صاع سوعبدالرزاق75.12(16097)

مخبائش نبیں یا تا 'تو وہ تین دن مسلسل روزے رکھے گا'اس کے لئے ان روزول کے درمیان فرق کرنا ( یعنی کوئی روز ہ چھوڑنا) جائز تہیں ہے کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود بنائند کی قرات ين بيالفاظ بين- لَمْ يَسجِدُ فَصِيامُ ثَلاثَةِ آيَّام مُتَنَابِعَاتٍ لَا يُجْزِيْهِ آنْ يُّهَ رِّقَ بَيْنَهُ نَّ لَآنَّ فِي قِرَاءَ ةِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ آيَّامِ مُتَابِعَاتٍ \*

" تو تين دن كمسلسل روز عرول مح".

(اخرجه) الامام منحمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة" ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه"

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب ' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوطیفہ ہے روایت کیا ہے مجرامام محمر فر ماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتوئی دیتے ہیں امام ابوضیفہ کا بھی یہی تول ہے۔

> (1588)- سندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إبراهيم قال:

متن<u>َّروايت إ</u>ذَا أرَدُتَّ أنْ تُطُعِمَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِيْنِ فَغَدَاءٌ وَعَشَاءٌ \*

ا،م ابوحنیفہ نے -حمد دین ابوسلیمان کے حوالے سے میہ روایت الل کی ہے-ابراہیم تخفی فرماتے ہیں:

''جب تم قتم کے کفارے میں کھانا کھانے کا ارادہ کرو تو صبح اورشام ( دووقت کا کھانا ) کھلاؤ''۔

> (اخرجه)الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثـم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیردایت کتاب' الآ تار' میں تقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصیفہ ہے روایت کیا ہے بھرامام محمر فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں امام ابو صنیف کا بھی یہی قول ہے۔

> (1589)-سندروايت (أَبُو حَنِيفَةً) عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبِ الْمُنْتَشِرِ قَالَ:

متن روايت : جَمَاءَ رَجُلٌ إلى ابُنِ عَبَّاسِ رَصِيَ اللهُ

عَنْهُ مَا فَقَالَ إِنِّي نَلَرُثُ أَنْ أَنْحُرَ إِيْنِي فَقَالَ لَهُ

امام ابوصنیفہ نے-ساک بن حرب بکری محمد بن منتشر کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے:

'' ایک شخص حضرت عبدالله بن عباس پڑھنے کے یاس آیا اور بولا: میں نے بینزر مانی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کردوں گا 'تو

(1588)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الأثار (711)-وابوبوسف في الآثار 168

(1589)احرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثارر 725)-وعبدالرزاق(15905)في الإيمان والندور:باب من نذرلينحون نفسه -وابن ابي شبية 104/3؛ 12512)في االإيمان والمدور في الرجل يقول .وهو يحرابنه -والبيهقي في السني الكبري 73/10-و في المعرفة (5834)-والطبراني في الكبير (5834)

إِذْهَبْ إِلَى مَسْرُوقٍ فَسَلْهُ ثُمَّ آخُيرُنِي بِقَوْلِهِ فَفَعَلَ فَقَالَتُهُا مُؤْمِنَةً فَقَتَلْتَهَا فَقَالَ لَكُ مَسْرُوقًا إِلَى كَانَتْ نَفُسًا مُؤْمِنَةً فَقَتَلْتَهَا عَجَلْتَهَا إِلَى عَجَلْتَهَا إِلَى النَّارِ فَانْحَرُ كَبْشًا يُجْزِيْكَ فَاخْبَرَ ابْنَ عَبَّاسٍ بِذِلِكَ فَقَالُ وَإِنْ كَالِكَ \*

انہوں نے کہا بتم مسروق کے پاس جاؤ اوراس سے دریافت کرو! چراس کے جواب کے بارے میں جھے بھی بتاتا اس شخص نے ایسا ہی کیا تو مسروق نے اس سے کہا: اگر تو وہ کوئی موٹن بوا ( لیٹی تہہاں ا بیٹا اگر موٹن ہوا) اور تم نے اس کوئل کردیا : تو تم جہنم کی طرف جلدی بھیج دو جاؤ گے اور اگر وہ کافر ہوا تو تم اسے جہنم کی طرف جلدی بھیج دو گائی خیص نے حضرت عبدالقد بن عہاس بڑی بھی کے کاس بارے میں گائی تو انہوں نے فرمایا: ہیں جمہدالقد بن عہاس بڑی بھی کے اس بارے میں بتایا تو انہوں نے فرمایا: ہیں جمی کہی کہتا ہوں '۔

حافظ طحہ بن محمد نے بیردوایت اپنی ''مسند'' میں - ابن احید بن کاس - احمد بن حازم - عبید الله بن مویٰ کے حوالے سے امام الوحنیف سے روایت کی ہے۔

حافظ ابوعبداللہ حسین بن مجمہ بن خسرو پکٹی نے بیروایت اپنی''مسند'' ہیں۔ ابونفٹل احمہ بن حسن بن خیرون۔ ابوعلی حسن بن احمہ بن شاذ ان۔ ابونھر احمہ بن نھر بن اشکاب قاضی بخاری۔عبداللہ بن طاہر قزویٰی۔ اساعیل بن تو بہ قزویٰی۔ مجمہ بن حسن کے حوالے سے امام ابوحشیقہ۔سے دوایت کی ہے۔

ا مام محرین حسن شیبانی نے بیروایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اے امام ابوطیفی بھنائیے ہے وایت کیا ہے۔

امام الوطنف نے - ساک بن حرب - عجر بن منتشر کے حوالے ہے - عمرت عبداللہ بن عباس الطاقات بارے میں سیا التاقات کے بارے میں سیات تقل کی ہے:

'' وہ ایش خص کے بارے میں میڈر ماتے ہیں: جوشم اللہ کے نام پر اسپ ذے یہ بات لازم کرتا ہے کہ وہ خود کو ذرخ کردے گا' تو حضرت عبداللہ بن عباس ڈاٹٹ قرماتے ہیں: ایسے مختص پر بیلا ڈم ہے کہ وہ دخیہ یا مکری ڈنٹ کرے۔ المام مد ان الاعارية المام مد المام على الاعارية المام الما

امام محمد بن منت شیانی نے میروایت کتاب 'الآثار' میں نُقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ سے روایت کیا ہے۔ (1591) - سندروایت: (اَبُو تَحَيِيْفُفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ امام ابوصنیفہ نے -حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے- (mr)

مَثَنَ رُواٰ يَت: فِئُ الرَّجُ لِ يَبْعَعَلُ عَلَى نَفْسِهِ اَنُ يَنْحَرَ إِنْهُ اَنَّ عَلَيْهِ عِامَةُ نَاقَةٍ يَنْحُوْهَا \*

ابرابیم نخعی کے حوالے ہے ایے مخص کے بارے میں نقل

''جواپے اوپریہ بات لازم قرار دیتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کردے گا'تو ابراہیم خنی فرماتے ہیں: اس پرایک سواونوں كوقريان كرنالازم بوكا"\_

(اخرجه)الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة " قال محمد ولسنا ناخذ بهذا وانما ناخذ بقول ابن عباس رضي الله عنهما ومسروق بن الاجدع وهو قول ابو حنيفة\* ا مام محمد بن حن شیبانی نے بیدوایت کتاب'' الآ ثار''میل نقل کی ہے۔انہوں نے اس کواما م ابوصنیفدے روایت کیا ہے امام محمد فرماتے میں: ہم اس کےمطابق فتو کانہیں دیے ہیں' بلکہ ہم حضرت عمیداللہ بن عباس فی اللہ اور سروق بن اجدع کے قول کےمطابق

فتو کی دیتے ہیں امام ابو صنیفہ کا بھی میں تول ہے۔

(1592)-سندروايت: (أبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ آنَّهُ قَالَ:

مُعْنَ روايت: لا يُجْزِءُ الْمُكَاتَبُ وَلَا أُمُّ الْوَلَدِ وَلَا الْسُمُدَبَّرُ فِي شَبَيْءٍ مِنَ الْكَفَّارَاتِ وَيُجْزِءُ الصَّبِيُّ وَالْكَافِرُ فِي الظِّهَارِ \*

امام ابوحنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے ہے میہ روایت نقل کی ہے-ابراہیم مخفی فرماتے ہیں:

" کفارات میں ہے کی کفارے میں مکاتب غلام یا ام ولد کنیز یا مد برغلام کوآزاد کرنا درست نہیں ہے اور ظہار کے کفارے میں نابالغ (غلام) یا کافرغلام کوادا کیا جاسکتا ہے'۔

> (اخرجه)الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبهذا كله ناخذ الا في خصلة واحدة اذا اعتق مكاتباً ما ادى شيئاً من مكاتبته اجزاه ذلك وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

المام محمد بن حسن شیبانی نے بیردوایت کتاب "الآثار" میں تقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیف سے روایت کیا ہے مجرامام محمد فرماتے ہیں: ہم ان تمام صورتوں کے مطابق فتو کی دیتے ہیں کیکن ایک صورت کا معاملہ مختلف ہے ؛جب آ دگ اپنے کسی ایسے (1591)اخرجه محمدين الحسن الشبباني في الآثار (724)-وابن ابي شيبة 104/3 (12519)في الايمان والنفو:في الرحل يقول :هوينحوابنه-عن ابراهيم في رجل نذُوان يتحرابنه-قال: يحجه ويتحربدنه

(1592)اخرجه محمدين الحسن الشبياني في الآثار ( 712)-و ابن ابي شيبه 79/3 (12256)في الايمان والنذور : في عتق المديو في الكفارات-وعبدالرزاق.511/8(16090)في ايمان والندور :ماب اطعام عشرمساكين او كسوتهم

#### ۔ ﷺ نے موات کے اپنے اس کے کہا جس کے کہا جس کے کہا تھا اور اندکیا ہوا تو اس کے لئے پیرجا کڑے امام ابوط بقد کا کہی بھی قول

1583 - سدرو يت ربو خينفةً) عَنْ حَمَّادِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ آنَهُ قَالَ:

بِرَ الْمِيمَ الله قال. مَثْنَ روايت: الْيُحِيْسُ يَحِيْنَان يَحِيْنٌ تُكَفَّرُ وَيَمِيْنٌ فِيْهَا ٱلْإِسْتِعُفَارُ فَالْيَمِيْنُ الَّتِي نُكَفَّرُ فَالرَّجُلُ يَقُولُ وَاللَّهِ لَافُعَلَنَّ وَالَّتِي فِيلُهَا الْإِسْتِغْفَارُ فَالَّذِى يَقُولُ وَاللهِ لَقَدُ فَعَلْتُ \*

امام ابوصنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے بیہ روایت تقل کی ہے-ابراہیم مخعی فرماتے ہیں:

" فتم كي دوتتميس موتي بين أيك و فتم ہے جس كا كفاره ديا جاتا ہےاورایک وہ تم بے جس میں استغفار کیا جاتا ہے وہ تم جس كا كفاره اداكيا جاتا بئاس كى صورت سيهوكى: كدآ دمى س کے: اللہ کی قتم! میں میر کام ضرور کروں گا' اور وہ قتم جس میں استغفار كرنا ضروري بأس من بيب: آدى في بيكها مو: الله كتم! من في المام كياب "-

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیردوایت کتاب 'الآثار' میں نقل کی ہے۔ انہوں نے اے امام ابوصنیفہ مُونیکہ ہے۔ دوایت کیا ہے۔ امام ابوحنیفہ نے - عبیداللہ بن عمر - سعید بن ابوسعید مقبری ك حوالے سے بدروايت نقل كى ب-حضرت عبدالله بن عمر والفيا فرماتے ہیں:

'' جوخف قتم کا حلف اٹھا کر'' انشاءاللہ'' کہدریتا ہے'تو اس یر حانث ہونا'لا گونبیں ہوگا'' (یدروایت موقوف ہے) (1594)-سندروايت: (أبُوْ حَينيسْفَةَ) عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ آبِي سَعِيْدِ الْمُقْبَرِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بُن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ:

متن روايت : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِين فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ فَلا حِنْتَ عَلَيْهِ - مَوْقُوْقُ

حافظ طلحہ بن مجمہ نے بیدوایت اپنی 'مسند'' میں - احمہ بن مجمہ بن سعید ہمدانی - منذ ربن مجمہ - انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے۔حسن بن زیاد کے حوالے ہے امام ابو حنیفہ سے روایت کی ہے۔

حافظ کہتے ہیں جمزہ بن حبیب زیات محسن بن زیاو- ابو یوسف اور اسد بن عمرونے بیروایت امام ابوحنیف کے آگی ہے۔ حافظ ابوعبدالله حسین بن مجمه بن خسر و نے بیروایت اپنی''مسنه' میں - ابوضل احمہ بن حسن بن خیرون - ابوعلی حسن بن احمدا بن ا براہیم بن شاذ ان- ابولھر احمد بن نفر بن اشکاب قاضی بخار ک عبداللہ بن طاہر قزویٰ - اساعیل بن توبیقرویٰ حجمہ بن حسن کے (1593)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثاور (728)-وعبدالرزاق491/8 (16019)بماب من قال:على مائة رقية من ولداسماعيل --ومالايكفرمن الإيمان

(1594)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار(715)-وعبدالرزاق/516(1611)و(16115)بداب الاستثناء في اليمين -والبيهقي في السنن الكبري46/10في الايمان :باب الاستثناء في اليمين

حوالے سے امام ابو حذیقہ سے زوایت کی ہے۔

شم قبال محمد فبهذا كله ناخذ وهو قول ابو حنيفة في الإيمان كلها اذا كان قوله ان شاء الله

موصولاً بكلامه قبل كلامه او بعد كلامه"

پھرامام محمد فرماتے ہیں: ہم ان سب صورتوں کے مطابق فتو ئی دیتے ہیں امام ابوصنیفہ کا بھی ان تمام قسموں کے بارے میں یمی قول ہے جب کہ آ دمی نے اپنے کلام کے ساتھ بھی ''ان شاء الند' کہا ہواس ہے پہلے کہا ہوئیا اس کے بعد کہا ہو۔

المام محمر بن حسن شیبانی نے میروایت کتاب "الآثار" میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوام ابوصیف سے روایت کیا ہے۔

ت: (أَبُو ْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ الم الوطنية في حماد بن الوطيمان كوالے سے س

روایت نقل کی ہے-ابرامیم مخفی فرماتے ہیں:

'' بوقتف قسم اٹھا کر حلف اٹھائے اور پھراس کے ساتھو ہی'' '' بی '' تا ہا جس سے ساتھ ہے ''کا رہ سے 'کا رہ سے ''کا رہ سے ''کا

انشاءاللہ' کہدد ئے تووہ اپن تم کی پابندی نے نکل جاتا ہے'۔

(1595)-سندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمِ أَنَّهُ قَالَ:

مثن روايت: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِنْ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ مُتَّصِلاً فَقَدْ خَرَجَ عَنِ الْيَهِنِينَ

المام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب الآثار 'مین نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابو حفیقد سے روایت کیا ہے۔

(1596) - سندروايت: (أَبُو حَنِيْفَة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اللهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

مُثْنَ روايت: آنَّهُ قَالَ ٱلْإِسْتِشَاءُ إِذَا كَانَ مُتَّصِلاً وَإِلَّا فَلَا خَنْءَ \* فَلا خَنْءَ \*

امام ابوصنیف نے - جمادین ابوسلیمان کے حوالے سے سے روایت نقل کی ہے۔ ابراہیم تحقی فرماتے ہیں: "استثناء (جب قسم کے الفاظ) کے ساتھ متصل ہوگا 'تو نمیک ہے ورنداس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی' کے

(اخرجه) الأمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة رضى الله عنه \* قال محمد وبهذا كله ناخذ وهو قول ابو حنيفة وذلك يجزئه وان لم يرفع به صوته

امام محمد من حسن شیبانی نے بیروایت کیا ہے ''الآ ٹار' میں نقل کی ہے انہوں نے اسے امام ابو صنیف ہے روایت کیا ہے پھر امام محمد فرماتے ہیں: ہم ان سب صورتوں کے مطابق فتو کی دیتے ہیں امام ابو صنیف کا بھی ہی قول ہے اگر آ دمی بلند آ واز میں استثیٰ کے کلمات نہیں کہتا 'قو بھی اس کے لئے بیچا کڑے۔ کلمات نہیں کہتا 'تو بھی اس کے لئے بیچا کڑے۔

(1597)-سندروايت: (اَبُوّ حَيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المام الوصفيف نے -حماد بن الوسليمان كے حوالے سے بيد

(1595) خرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (714)في الايمان والنذور : باب الاستثناء في اليمين

(1596)أخبر جسة مسجسمايين التحسن الشيبياني في الآثار( 716)فني الإيسمسان والنسلور أماب الاستثناء في الينميين سوعيدالرزاق/1518(16122)عن القوري تحره

(1597)اخرجه محمدين المحسن الشيباني في الآثار (717)في الايتمان والتندور: بناب الاستثناء في اليمين -وعبدالرزاق 16126)519/8 في الإيمان :باب الاستثناء في اليمين روایت نقل کی ہے۔ ابراہیم مخفی فرماتے ہیں:

''جب آ دمی استثناء میں صرف ہونٹوں کو ترکت دے لے' تواس نے اشتثاء کرلیا (یعنی بلندآ واز میں اشتناء کرنا ضروری نہیں برَ اهِيْمَ آنَّهُ قَالَ:

. "نُرواي<u>ت ب</u>إذَا حَوَّكَ شَفَتَيْسِهِ بِسالُإِسْتِثَسَاءِ فَفَدُ

\_"(\_

(اخرجـه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبهذا ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه "

ا مام محمد بن حسن شیم انی نے بیروایت کمّاب " الآثار" میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصیفہ ہے روایت کیا ہے پھرامام محر فر ماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتوی ویتے ہیں امام ابوصنیفہ کا بھی بھی کو ل ہے۔

(1598) - سندروايت: (أَبُو ْ حَنِيْفَةَ) عَنْ عُثْمَانَ بْن عَبْدِ اللهِ بُنِ مَوْهِبِ عَنْ ٱيِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ آنَّهُ قَالَ:

مَثْن روايت: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنِ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ فَقَدُ اسْتَثْنَى \*

امام ابوصنیفہ نے -عثمان بن عبدالله بن موہب-ان کے والد کے حوالے سے بدروایت نقل کی ہے: حضرت عبدالله بن

مسعود منالفيا فرماتے إل: '' جو مخص تتم کے ہمراہ حلف اٹھاتے ہوئے''انشاءاللہ'' كهدد ي تواس في استثناء كرابيا".

حافظ ابوعبدالله حسین بن محمد بن خسر و بنخی نے میروایت اپنی'' مند' میں - بیٹنے ابوسعد محمد بن عبدالملک اویب - این تشیش -ا پو بکرا بہری - ابوغر دبیر آنی - ان کے دا داعمر و بن ابوغر و محجہ بن حسن کے حوالے سے امام ابوحنیف سے آگل کی ہے۔

امام ابوحنیفه نے - عتبه بن عبدالله - قاسم بن عبدالرحن-ان کے والد کے حوالے ہے۔ حضرت عبداللّٰہ بن مسعود رہاشتہ اور حفرت عبداللہ بن عباس فی خیائے بارے میں یہ بات نقل کی (1599) - سلاروايت: (أَبُو تَحنِيسُفَةَ) عَنْ عُتْبَةَ بُن عَبُـٰ لِهِ اللهِ عَنُ الْقَاسِمِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنُ اَبِيْهِ عَنُ عَبُــلِهِ اللَّهِ بُسنِ عَبَّاسٍ وَعَبُلِهِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ إِنَّهُمَا قَالَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

یہ دونوں حضرات بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مزایلا نے

(1598)اخرجه محملين الحسن الشيباني في الآثار( 713)في الايتمان والسذور :بناب الاستثناء في اليمين – وعبدالرزاق (16115) في الايمان والتذور :باب الاستثناء في اليمين -والبيهقي في السنن الكبري46/10

(1599)قىلىت :وقىداخىرج ابى حبان ( 4343)-وابويىعلى ( 2675)-والبطحساوى فى شىرح مشكل الآثار 378/3عن ابن عباس –قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لاعزون فريشاً–والله لاعزون قريشاً والله لاغزون فريشائم سكت –فقال ان شاء ارشادقرمایا ہے:

متن روايت: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى فَقَدِ اسْتَثْنَى \*

'' جھخص قشم اٹھائے اور پھرانشاءاللہ تعالیٰ کہدو ئے تو اس نے استثناء کرلیا"۔

حا فظ طلحہ بن محمد نے بید دابیت اپنی ''مسند' میں – ابوعباس احمد بن محمد بن عقدہ – منذ ربن محمد – انہوں نے اپنے والد کے حوالے ے-ان کے بچامسین بن سعیدنے اپنے والد- کے حوالے سے امام ابو حنیف نقل کی ہے۔

حافظ ابوعبدالله حسین بن خسرونے بیروایت اپنی'مسند' میں – ابوهش احمد بن خیرون – ان کے ماموں ابوعلی با قلانی – ابوعبد اللّٰدین دوست علاف – قاضی عمر بن حسن اشنانی - منذرین مجمد بن منذر قابوی – انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے - ان کے چیا-ان کے والد سعید بن ابوجم کے حوالے سے امام ابوطنیف سے روایت کی ہے۔

قاضی عمراشنانی نے امام ابو حنیفہ تک اپنی ند کورہ سند کے ساتھ اس کوروایت کیا ہے۔

(1600)-سندروایت: (أَبُو تَعِنْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المَ الوطنيف في حراد بن ابوسليمان - ابراتيم تَغي ك إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا:

يه بات القل كى ب: ''لغوشم کے بارے میں وہ پیفر ماتی ہیں:اس ہے مراو ہروہ چز ہے جس کے ذریعے آدی اے کلام کو ملاتا ہے ( یعنی کلام کے دوران تکیکلام کےطور پروہ کلمات استعمال کرتا ہے)اس کا ارادہ قتم اٹھائے کانہیں ہوتا' جیسے: بی نہیں! اللہ کی تشم جی ہاں! اللہ کی قتم اور بروه چیز جس بیاس کا دل (بات کو) پخته ند کرنا حاه ربا ہو

(وواس ش شامل موكى)"

حوالے ہے-ام المونین سیدہ عائشہ صدیقہ والتناکے بارے میں

متن روايت: آنَّهَا قَالَتُ فِي اللَّغُو هُوَ كُلُّ شَيْءٍ يَصِلُ بِهِ الرَّجُلُ كَلاَّمَهُ لَا يُرِيْدُ يَمِيْنًا لَا وَاللهِ وَبَلَى وَاللَّهِ وَمَا لَا يَعُقِدُ عَلَيْهِ قَلْبُهُ

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ ومن اللغو ايضاً الرجل يحلف على الشيء يرى انه على ما حلف عليه فيكون على غير ذلك فهو ايضاً من اللغو وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

المام محمد بن حسن شيباني نے بيروايت كتاب" الآثار" مين نقل كى بي انہوں نے اسے امام الوصيف سے روايت كيا بي مجرامام محمر فرماتے ہیں: ہم اس کےمطابق فتو کا دیتے ہیں افوقتم میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آ دی کسی چیز کے بارے میں حلف اٹھا لےاور (1600)قدتقدم في (1574) دویہ تھے سوئے معدوت میں جس کے بارے میں اس نے تعم اٹھا گی ہے حالا نکداصل حقیقت اس سے مختلف ہوئو یہ چیز بھی سائنہ میں شریع میں این مینیٹ ایکٹیٹ کی بھی میں قول ہے۔

الله عَنْ الْهَيْثُمِ عَنْ الْهَيْثُمِ عَنْ الْهَيْثُمِ عَنْ الْهَيْثُمِ عَنْ الْهَيْثُمِ عَنْ الْهَيْثُمِ عَن

سَنَيْ مَنَ مَنَ اللهُ وَجُلُ فَقَالَ إِنِّى نَذُرُثُ أَنُ الْفُوْمَ عَى حِرَاءَ عُرُيَانًا يُوْمًا إِلَى اللَّيْلِ فَقَالَ اَوْفِ بِنَذْرِكَ مَنْ اللَّيْلِ فَقَالَ اَوْفِ بِنَذْرِكَ نُمُ اَسَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ اَوْلَسُتَ نُمُ مَنِي قَالَ لَهُ اَجَلُ قَالَ لَهُ فَاللَّهُ عَلَى لَا قَالَ لَا قَالَ اللَّهُ يَطَالُ أَنُ يُسْخِرَ اللَّهُ يَطُالُ أَنُ يُسْخِرَ بِنَ عَلَى اللَّهُ يَطُلُ أَنْ يُسْخِرَ بِكَ وَيَحُدُو وُهُ الظَّيْطَالُ أَنْ يُسْخِرَ بِكَ وَيَحُدُو وُهُ الظَّيْطَالُ أَنْ يُسْخِرَ بِكَ وَيَحْدُو وُهُ الطَّيْطَالُ أَنْ يُسْخِرَ بِكَ وَيَحْدُو وَهُو وَجُدُو وُهُ الطَّيْطِ اللَّهُ عَلَى وَعَمَلُ وَمَنْ يَقُولِ اللَّهُ عَبَّاسٍ فَقَالَ وَمَنْ يَعْلِمُ اللَّهُ عَلَى مَا يَسْتَنْبُطُ اللَّهُ عَلَى مَا يَسْتَنْبُطُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعُلِي اللَّهُ ال

امام ابوحنیف نے - پیٹم کے حوالے سے - حفرت عبداللہ بن عمر نگائینگ ہارے میں میروایت تقل کی ہے:

"اكي تخص ان كے ياس آيا اور وہ بولا: ميں نے بينذر ماني ے كەش ايك بورادن رات تك غار حراء يربر بند كھر ار بول كاتو حضرت عبدالله بن عمر والنجائ نے فرمایا بتم اپنی نذرکو بیرا کرؤ پھروہ محض حفرت عبدالله بن عباس بخافظا کے یاس آیا اور ان کے سامنے یہ بات بیان کی تو حضرت عبدالله بالله الله علی انت کیا: کیاتم نمازنہیں پڑھتے ہو؟اس نے جواب دیا: بی ہاں پڑھتا ہوں' انہوں نے دریافت کیا: کیاتم برجند نماز ادا کرو مے؟ اس نے جواب دیا: جی نہیں احضرت عبدالله والفؤنے وریافت کیا: تو کیا پرتم ایی صورت میں حانث نبیں ہوجاؤ کے؟ شیطان برطا ہتا ہے کہ وہتمہارے ساتھ سخراین کرے اورتم پر بننے وہ بھی بنے اوراس كالشكربهي بنسئاس لئےتم جاؤ اورايك دن كا اعتكاف كرواورتسم كا کفارہ دے دینا' پھر وہ خص آیا اور حصرت عبداللہ بن عمر ڈاٹھنا کے یاس تھبرا اور انہیں حضرت عبداللہ بن عباس بھائنا کے قول کے بارے میں بتایا' تو حضرت عبداللہ بن عمر لِخافجننے فرمایا: این عماس جواستنباط كركت بين بهم ميس يكون أس كى قدرت ركفتا بي؟

حافظ طحہ بن مجمد نے بیردوایت اپلی''مسند'' میں۔ ابوعبداللہ مجمد بن مخلد عطار۔ بشر بن مویٰ ۔ ابوعبدالرحمٰن مقری کے حوالے ہے امام ابوع نیقہ ہے روایت کی ہے۔۔ \*

صافظا ابوعبدالندسین بن مجرین خروننی نے بیردایت اپن دمند "میں-ابوسین مبارک بن عبدالجبار میر فی - ابومنصور مجرین مجرین عثان - ابو بکرا حمر بن جعفر بن جمران - بشرین موئی - ابوعبدالرحمٰن مقری کے حوالے سے امام ابوحنیف نے قبل کی ہے۔ (1601) خسر جسه ابن ابسی خیبیة 70/3 (12152) فسر الایسسان و النسفور: من فسال: لانسذو فسی معصیدة الله و لافیسمالا بعدلك -

( 2004) السراجة ابن ابنى سينه 2 (12132/10) السى الا ينسان و الشاور : من قبال: الانشارقين محصيه الله و لافيتما لايمان : باب و عشالرزاق 438/8 (15836) في الايتمان والنذور : باب لانذرفي معصية الله و البيهقي في السنن الكبرى 72/10 في الايمان : باب من جعل فيه كفاره مر فو عايدون ذكر القصة

## ٱلْبَابُ الرَّابِعُ وَالثَّكَاثُوُّنَ فِي الدَّعُواي

### چونتیسواں باب: دعویٰ کے بارے میں روایات

(**1602**) – *مندروايت*: (اَبُوْ حَيْنِفَةَ) عَنْ اَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ:

معنى المستور ربي وسسم. معنن روايت: آنَّ رَجُلُنِ إِخْتَصَمَا إِلَيْهِ فِي نَاقَةٍ وَآقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ بَيِّنَةً آنَّهَا نَتَجَتُ عِنْدُهُ فَقَطٰى بِهَا لِلَّذِي

ی آ

امام ابوصنیفہ نے-ابوز ہیر کے حوالے سے سیروایت نقل کی ہے- حضرت جاہر بن عبداللہ ڈاکھنانے نبی اکرم ٹنکھنٹا کے بارے میں میہ بات نقل کی ہے:

ابو تحد بخاری نے بیروایت تحد بن منذر- احمد بن عبدالقد کندی- ابراہیم بن جراح - امام ابو یوسف قاضی کے حوالے سے امام ابو حفیفہ نے قبل کی ہے۔

حافظ طلحہ بن محمد نے بیروایت اپنی''مسند'' میں۔ ابوعباس احمد بن محمد بن سعید بن عقدہ - اسحاق بن حاتم انباری - احمد بن عبد الله کندی- ابراجیم بن جراح - امام ابو بوسف قاضی کے حوالے ہے امام ابوحنیف ہے۔ وایت کی ہے۔۔\*

انہوں نے بیردایت ابوعباس بن عقدہ -داؤ دین کی المحربین علاء حجر بن بشر کے حوالے سے امام ابوطیفہ سے روایت کی ہے۔ حافظ محربین مظفر نے بیردایت اپنی ''مسند' میں جسین بن حسین انطا کی -احمد بن عبدالقد کندی - علی بن معبد - امام ابو بوسف قاضی کے حوالے سے امام ابوطیفہ سے روایت کی ہے۔۔ \*

قاضی تھے بن عبدالباتی انساری نے بیروایت-ابو تھے جو ہری-ابو یکر احمد بن جعفر بن حمدان-بشر بن مویٰ مقتری کے حوالے سے امام ابو عنیفہ نے فقل کی ہے۔

(1603)-سندروايت: (ابُو حَنِيفَةَ) عَنُ الْهَيْمَ بن المابوصيف في المابوصيف في من صبيب مير في صعبى كحوال

(1602) اخترجه المحصكفي في مسدالامام (497) - والبهيقي في السنن الكبرى 256/10في المدعوى و البينات - وفي المعرفة (5884) في الدعوى - والدارقطني 209/4من طريق ابي حنيفة ے یه روایت نقل کی ہے-حضرت جابر بن عبدالله و الله الله الله حَبُّ بِ الصَّيْرَ فِي عَنُ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَضِيَّ اللهُ عَنْهُمَا: :0725

متن روايت : أنَّ رَجُ لَيْن إخْتَصَمَا إلى رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي نَاقَةٍ فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا آنَّهَا نَتَجَتْ عِنْدَهُ وَاَقَامَ بَيِّنَةً فَقَضَى بِهَا لِلْذِي فِي يَدِهِ"

" دوآ دی نبی اکرم مثلیظ کی خدمت میں ایک اونتن کے مليا ميں مقدمہ لے كرآئے ان ميں سے ہرايك كابدكہنا تھا كہ یداونٹنی اس کے ہاں پیدا ہوئی تھی اور انہوں نے اس بارے میں ثبوت (لیعنی گواہی) بھی پیش کردی تو نبی اکرم مالگیلم نے اس کے حق میں فیصلہ دیا جس کے وہ قبضے میں تھی'۔

حافظ محمد بن مظفر نے میروایت اپنی''مسند'' میں – ابو بکرمحمد بن عمران بن مویٰ بهدائی محمد بن عبدالله بن منصور – مزید بن نعیم – المام محمد بن حسن كح حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت كی ہے۔

حافظ ابوعبد القد حسين بن مجمد بن خسر و بخي نے اس َوا پن ' مند' ميں - ابوحسين مبارك بن عبد الجبار حير في - ابوجمد جو ہري -حه فقاتمه: ن منطف کے حوالے سے امام ابوحلیفہ تک ان کی مذکورہ سند کے ساتھ اس کوروایت کیا ہے۔

نبوب نے پیدوایت ابوعبداللہ بن خسرونے بیددوایت اپنی''مند''میں-ابوحسین مبارک بن عبدالجبارصیر فی -ابومنصور محمد بن مٹیان - او مجراحمہ بن جعفر بن حمدان - بشر بن موت - ابومبدالرحمٰن مقری کے حوالے سے امام ابو حفیفہ نے قل کی ہے۔

امام الوحنيفدنے - حماد - شعنی کے حوالے سے بدروایت (1604) - سندروايت: (ابُو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادِ عَنْ الشُّعُبِيِّ عَنُ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ:

مُنْن روايت : ٱلْمُ لَدُّ عِي عَلَيْهِ أَوْلَى بِالْيَعِينِ إِذَا لَمُ

نقل کی ہے۔ حضرت عبدالقد بن عباس بھنجناروایت کرتے ہیں: ني اكرم مل المائل في ارشاد فرمايات:

'' جس كےخلاف دعويٰ كيا گيا ہے وہ قتم اٹھانے كا زيادہ حت دارے جبکہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو'۔

ا پوچمہ بخاری نے میروایت مجمہ بن منذر بن معید مروی - احمہ بن عبداللہ کندی - ابراہیم بن جراح - امام ابو پوسف قاضی کے حوالے سے امام البوضيفد سے روایت کی ہے۔

حافظ محمد بن منظفر نے بیروایت اپنی مسند' میں - احمد بن علی بن شعیب - احمد بن عبدالقد حلاج - ابراہیم بن جراح -امام (1603)قدتقدم في (1603)

(1604)اخرجه الحصكفي في مسندالامام ( 494)-وابن حيان ر 5082)-وعيدالرزاق(1519)-والشافعي 181/2-والبخاري (4552)في التفسير -والطبراني في الكبير ( 11225)-والبهقي في السنن الكبري 252/10 - والبغوي في شرح السنة (250)-راحمد 343/1 ابو یوسف قاضی کے حوالے سے امام ابو حنیفہ سے روایت کی ہے۔

قاضی اپویکر مجدین عبدالباتی انصاری نے بیروایت اپنی ''مند'' میں - اپوغزائم عبدالصدرین بلی بن حسن بن مامون - ابوحسن علی ين عمر دا قطني - ايوعبدالله حسين بن حسين بن عبدالرحمن انطاكي - احمد بن عبدالله بن احمد كندى - ابراتيم بن جراح - امام ابويوسف قاضى كے حوالے امام ابوطنيف فقل كى ہے۔

(1605)- سندروايت (أَبُو خَينُفَةً) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْسٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ آنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

متن روايت: ٱلْبَيْدَةُ عَلَى الْمُلَاعِيِّ وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُلَّعِيْ عَلَيْهِ إِذًا ٱنْكُرَ

ا مام ابوحنیفہ نے -عمرو بن شعیب-ان کے والد اور داوا ك حوالے سے بيدوايت نقل كى ہے: نبى اكرم خالي أن نا ارشاد

'' دعوی کرنے والے پر ثبوت کی فراجی لازم ہوتی ہے اور جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہوا اُگر وہ انکار کردیے تو اس رقتم الخانالازم بوتائ

. حافظ طلحه بن محمد نے بید روایت اپنی "مند" میں - احمد بن محمد بن سعید بهدانی -عبد الله بن محمد بن لعقوب بخاری - احمد بن ابوصالح -محربن شنام زاہد-ہشام بن عبداللہ کندی-اہام ابو بوسف قاضی کے حوالے سے امام ابو صفیف فقل کی ہے۔

امام ابوضیفدنے - حمادین ابوسلیمان کے حوالے سے بیہ روایت نقل کی ہے۔ ابراہیم تخفی فرماتے ہیں:

"جب كى شخف س حلف ليا جائے اور وہ مظلوم ہوا تو جو اس نے نیت کی ہےاور جواس نے چھپایا ہے اس میں قتم اٹھائے گا 'اور جب وہ ظالم ہو تو اس بارے میں طف لینے والے کی'

نیت کا عتبار کیا جائے گا''۔

(1606)- سندروايت (أَبُوْ حَنِيْفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

إبراهيم: متن روايت: أنَّـهُ قَـالَ إذَا ٱستُسحُلِفَ الرَّجُلُ وَهُوَ مَـظُ لُـوْمٌ فَالْتِمِينُ عَلَى مَا نَوى وَعَلَى مَا وَرى وَإِذَا كَانَ ظَالِمًا فَالْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحُلِفِ

(اخبرجمه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ اليمين في ذلك على ما بينه وبين الله تعالى وهو قول ابو حنيفة\*

(1605)اخرجه البهقي في المنن الكبري 123/8في القسامة باب اهل القسامة والبداية فيهامع اللوث بايمان المدعى -و 256/10في المدعوى: باب المتداعيين يتداعيان شينافي يداحمدهما-و الترمذي( 1341)في الدعوى: باب ماجاء في ان البينة على المذعى واليمين على المدعى عليه

(1606)اخرجه محمدين المحسن الشيباني في الآثار( 727)في الايتمان والمنفور.باب ما حلف وهومظلوم-وعبدالرزاق (16025)في الإيمان والندور :باب اليمين بمايصدق صاحبك وشك الرجل في بمينه -والعثماني في اعلان السن 483/11 امام جمہ بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اسے ام ابوصنیف سے روایت کیا ہے گھرامام محمد فریاتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں۔ اس بارے میں قتم سے مراد و مغبوم مراد ہوگا جوآ دمی اور اللہ تعالیٰ کے درمیان موسام ابوصنیفہ کا بھی بی تول ہے۔

(1807) - سندروايت: (البَوْ حَيْفَة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اللهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اللهِ عَنْ حُمَّادٍ عَنْ اللهِ عَنْ عُمَرَبُنِ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَنْ عُمَرَبُنِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ مَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّى اللهُ عَلَيْهِ

وَآلِهِ وَسَلَّمَ: مَثْن روايت: أنَّهُ قَصلي بِالْبَيْنَةِ عَلَى الْمُلَّعِيّ وَالْبَهِنُ عَلَى الْمُلَّعِي عَلَيْهِ إِذَا أَنْكُرٌ

ا مام الوحنیفہ نے - ابراتیم -شرح بن حارث کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے: حضرت کھ بیرونط المباشیات نو نو ماکر مر خانیجا کے ا

حفرت محرت ن خطاب را الله الله عن اكرم الله الله كي بارك من مديات تقل كي ب:

'' آپ مُنْ ﷺ کے یہ فیصلہ دیا ہے کہ ثبوت کی فراہمی مدعی پرلازم ہوتی ہے اور جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہوؤہ جب انکار کردئے تواس پرخم اٹھانالازم ہوتا ہے''۔

حافظ حسین بن مجمداین خسرونے بیدوایت اپنی' مسند' میں۔ ابوقائم بن ائھ بن عمر- ابوعبداللہ مجمد بن علی بن حسین- ابواحمہ مجمد تن عبداللہ بن احمد بن جامع - ابو بکر مجمد بن حسن بن ابرا تیم- اسحاق بن خالد بن یزید( اور )-عبداللہ بن عبدالرحمٰن قرشی ان دونوں تے ماہم جمنے خیصے کے لیے۔

، 1688) - سندروايت: (أبو خينفة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اللهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اللهِ عَنْ عَمَّادٍ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ عَنْ اللّهِ عَنْ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِي

متن روايت: آلْبَيْنَهُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعِيٰ عَلَيْهِ وَكَانَ لَا يُرُدُّ الْيَهِيْنُ\*

امام ابوحنیف نے حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے میر روایت فقل کی ہے۔ ابراہیم تحقی فرماتے جین:

''مدی پرتجوت کی فراہمی لازم ہوتی ہے اور مدعا علیہ پرقشم اٹھانالازم ہوتا ہے اوراس صورت میں وہ ( یعنی مدی ) قتم کومستر و نہیں کرسکے''۔

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة\*

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیدوایت کتاب 'الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیفدے روایت کیا ہے چھرامام محمد قرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کل دیتے ہیں امام ابوصنیفہ کا بھی یہی قول ہے۔

> (1607)اخرجه البيهقي في السنن الكبرى 253/10-وفي المعرفة 366/7873)والدارقطني 205/4 (1608)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (786)في البيوع :باب من ادعى دعوى حق على رجل

# ٱلْبَابُ الْخَامِسُ وَالثَّلَاثُوْنَ فِي الشَّهَادَاتِ

## پینتیسواں باب: گواہیوں کے بارے میں روایات

(1609) - سمدروايت: (اَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ حُزِيْمَةَ فِن ثَابِتٍ: مَثْنَ روايت: اَنَّهُ مَرَّ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ رَسُولِ اللهِ آعُرابِيَّ يَجْحَدُ بَيْعَةً فَقَالَ خُزَيْمَةُ اَشْهَدُ لَقَدْ بَايِعَتَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ

وابه واستهم والمع والتون القاعوا إلى يتبعث بعد فَقَالُ حُرْنِ مَهُ اَشْهَا لُهُ لَهُ الْمَاتُهُ الْمَقْدُهُ أَقَالُ رَسُولُ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَـكُيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنْ آيُنَ عَلِمْتَ قَالَ تَجِينُننَا بِالْوَحْي مِنَ السَّمَاءِ فَنُصَدِقُكُ قَالَ فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَـلَّى اللهُ وَآلِه وَسَلَّمَ شَهَادَتَهُ بِشَهَادَةً

امام ابوضیفہ نے حداد - ایر ایم خی - ابوعبدالقد کے حوالے سے - حضرت خزیمہ بن ثابت بڑھنٹ کے بارے میں مید بات نقل کی ہے:

''ایک مرتبدوہ نبی اکرم من ایک کے باس کے ڈرئ تو تبی
اکرم من ایک اس وقت ایک دیماتی کے ساتھ موجود سے جو نبی
اکرم من ایک کے ساتھ کی سودے کے طے ہونے کا انکار کر رہا تھا'
تو حصرت نزیمہ من ایک کے ساتھ مودا طے کرلیا ہے' می اکرم من ایک کے
تم نے نبی اکرم من ایک کے ساتھ مودا طے کرلیا ہے' می اکرم من ایک نے دریافت کیا : جمہیں کیے پہ چلاہے؟ انہوں نے عرض ک آپ نے دریافت کیا : جمہیں کیے پہ چلاہے؟ انہوں نے عرض ک آپ من تو ہم اطلاع کے کرآتے میں تو میں تو میں اطلاع کے کرآتے میں تو میں تو میں مودے کے ہارے میں اطلاع کے کرآتے میں تو میں مودے کے ہارے میں اطلاع کے کرآتے میں تو میں مودے کے ہارے میں اطلاع کے کرآتے میں تو میں کو اس دنیاوی مودے کے ہارے میں آپ کی تھدین کی کون نمیں کریں مودے کے ہارے میں آپ کی تھدین کی کون نمیں کریں کو سے عربی کیا۔۔۔

راوی کہتے ہیں: تو نبی اکرم سُنَظِیْنَا نے اُن کی گوانی کؤوو گوامیوں کے برابر قرارویا۔

الانکھ بخاری نے بیروایت -ابو بکر احمد بن حمدان بن ذی نون - محمد بن حسین جریری - ابو جنادہ تھیسن بن مخارق کے حوالے ادام ابو حقیقے سے دوایت کی ہے۔

<sup>(1609)</sup> اخروجه السطهاوي في شرح معانى الآثار 146/4-وفي شيرح مشكل الآثار (4802)-واحمد 216/5-وابوداود ( 3607)-وابس ابسى عناصم فني الآحاد والمثانى ( 2085)-والبطيس اني في الكبيس 22( 946)-والبحاكم في المستدر 17/2واليهقي في المنن الكبري 145/10

انبول نے بیروایت جعفر بن محمد باقلانی -محمد بن احمد از دی - آ دم بن حوشب کے حوالے سے امام ابوضیفہ سے روایت کی

انبول نے بیروایت صالح بن احمد بن ابومقاتل - شعیب بن ابوب ابو یکی عبدالحمیدهمانی نے نقل کی ہے۔

انہوں نے بیروایت احمد بن محمد بن سعید ہمدانی - جعفر بن محمد بن مروان - ابوطا ہر عظی بن عبیداللد - محمد بن اسحاق کے حوالے سے امام ابوطیف سے روایت کی ہے اس کے الفاظ میہ ہیں:

جعل شهادة خزيمة بشهادة رجلين

آپ نے حضرت خزیمہ کی گواہی کودوآ دمیوں کی گواہی کے برابر قرار دیاہے۔

انہوں نے بیردایت اُنمی الفاظ کے ساتھ - احمدا بن ٹھر - پوسف بن مویٰ -عبدالرخن بن عبدالصمد - ان کے دادا کے حوالے ے امام ابوصیفہ نے قل کی ہے: اوراس میں بیالفاظ زائد فل کیے ہیں:''ان کے انقال تک''

انہوں نے بیروایت عبدالصمد بن نفش-(اور)حمران بن ذی نون (اور)احید بن حسین مامیانی ان سب نے - کمی بن ابراہیم سرخمی - اسحاق بن ابراہیم-انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے-مغیث بن بدیل- خارجہ کے حوالے سے امام ابو صنیفہ سے دواجہ کی ہے۔

نہوے نے بیردایت احمد بن صالح بخی - احمد بن لیقوب- آ وم بن حوشب ہدانی کے حوالے سے امام ابو حفیفہ سے روایت کی

ے۔ ی فرق سین بن گھرین خسر ہلٹی نے بدروایت اپنی 'مسند' میں۔ ابوسعیدا جمد بن عبدالببار بن احمد بن قاسم۔ قاضی ابوقا سم توفی۔ ابوق سم بن نئر ن سمید ان محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن مروان۔ ابوطا ہرا حمد بن علی بن عبیداللہ بن عمر محمد بن اسحاق بن سیار محموالے سے امام ابوستیف سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیردایت محمد بن صالح تر ندی مجمد بن مصفی حصی -عبدالقد بن یزید کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی -

حافظ طحد بن محمد نے بیدوایت اپنی' مند' بیس- صالح بن احمد -عبیدالله مقری - ابوعبدالرحمٰن بن بزید مقری کے حوالے ے امام ابوصیفیہ ہے مختصر طور پرُ دوایت کی ہے۔

ان النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ جعل شهادة خزيمة بشهادة رجلين\* بى اكرم خُلِيَّةُ فَحضرت مُزيمك كُوانى كودواً دميول كُ كُوانى كريرابرقرارديا ہے۔

انہوں نے بیروایت بھل طور پر- صالح بن احمد-شعیب بن ایوب- ابو یخیٰ حمانی کے حوالے سے امام ابوضیفہ وٹائنٹا سے روایت کی ہے۔

(1610)-سندروايت: (أَبُو حَيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المابوضيق نے - جاد كے حوالے سے - ابرا بير خنى ك

حوالے سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں نقل کیا ہے:

ارشادبارى تعالى ہے:

''تمہارے درمیان گواہی ہوگی' جب تم میں ہے كى المخفى كوموت آنے لگے"۔

ابراہیم تخفی فرماتے ہیں: بیآیت منسوخ ہے۔

مَنْنَ روايت فِي فَولِهِ تَعَالَى ﴿ شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ﴾ الآيةُ قَالَ الآيةُ مَنْسُوْخَةٌ

(اخبرجمه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة وانما يعني بهذه الشهادة عند حضور الموت على الوصية اذا لم يكن احد من المسلمين جاز شهادة اهل الذمة على وصية المسلم ثم نسخ ذلك فلا تجوز شهادة اللمي على وصية المسلم وغيرها وانما تقبل شهادة المسلمين\*

المام محمد بن حسن شیبانی نے بیردوایت کتاب "الآثار" می نقل کی ہے انہوں نے اے امام ابوطیف سے روایت کیا ہے چھرامام محمر فرماتے میں: ہم اس کے مطابق فتوی دیتے ہیں۔ امام ابوصنیف کا بھی یہی قول ہے۔ اس سے مرادیہ ہے کہ وہ کواہی مرنے کے قریب وصیت کے بارے میں ہوتی ہے کہ اگر وہاں کوئی مسلمان موجود نہ ہوتو مسلمان کی وصیت کے بارے میں ذی کی گواہی درست ہوگی۔ پھراےمنسوخ قرار دیا گیا' اب مسلمان کی وصیت یا کسی اورمعاملے کے بارے میں ذمی کی گواہی جائز نہیں ہوگی' صرف ملمان کی گواہی قبول کی جائے گی۔

امام ابوطنیفہ نے - حماد کے حوالے ہے - اہراہیم کھی کا میہ قول نقل كياب:

" حدوداور قصاص كے معاملات كے علاوہ تمام معاملات میں' خوا تین کی گواہی درست ہوتی ہے''۔ (1611)- سندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ:

متن روايت شَهَادَةُ النِّسَاءِ جَائِزَةٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ مَا خَلاَ الْحُدُودِ وَالْقَصَاصِ

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد ونحن نقول ما خلا الحدود والقصاص وهو قول ابو حنيفة\*

(1610) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار( 639) في الشهادات: باب شهادة اهل اللمة على المصلمين -والويوسف في

(1611)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار( 646)-والبيهقي في السنن الكبري 148/10في الشهادات : باب الشهادة في الطلاقي والسرجمة ومسافسي معنساهممامس النكاح والقصياص والحدود-وعبدالبرزاق 330/8(15406)- وابن ابي شيبة 528/5(28707)في الشهادة النساء في الحدود ا ہام محمد بن حسن شیبانی نے بیدروایت کتاب'' الآثار'' میں نقل کی ہے' انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ ہے روایت کیا ہے' پھرامام محمد فریاتے ہیں: ہم بیر کتبے ہیں: جب کہ معاملہ صدوریا قصاص کے علاوہ ہو۔امام ابوصنیفہ کا بھی ہی تول ہے۔ حسن بن زیاونے بیدروایت اپنی' مسئر'' میں'امام ابوصنیفہ ڈائٹٹنے سے روایت کی ہے۔

، 1612) - سندروایت: (اَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المام الوضيف نے - جماد کے حوالے سے - ابراہیم تحقی کے اِیراہیم تحقی کے اِیراہیم تحقی کے ایراہیم تحقیق کے ایراہیم تحقی کے ایراہیم تحقیق کے ایراہیم کے

ر المستهم. مشتن روایت: اَنَّهُ کَانَ یُسِجِیْنُ شَهَادَةَ الْمُوْاَةِ عَلیٰ ﴿ لِاَسْتِهَالاِلِ فِیُ الصَّبِیِّ \* فَالْهِ الْمُلِّاقِ عَلیٰ فَالْهِ الْمُلِّاقِ عَلیٰ فَی الصَّبِیِّ \* فَالْ

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ اذا كانت عدلة مسلمة \* وكان ابو حنيفة يقول لا تقبل في الاستهلال الاشهادة رجلين او رجل وامراتين فاما الولادة من الزوجة فتقبل شهادة المراة اذا كانت عدلة مسلمة وهما عندنا سواء \*

امام محمد بن حسن شیمانی نے بیروایت کتاب'' الآثار' میں نقل کی ہے' انہوں نے اے امام ابوضیف سے روایت کیا ہے' پھرامام محمد فر ، تے جین : ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں۔ جب کہ وہ محورت عادل ہواور مسلمان ہو۔ امام ابوضیفہ بیفر ماتے ہیں: بیچ کے چخ کروف نے برے میں عرف دومر دول یا ایک مردا در دوخوا تین کی گواہی قبول کی جائے گی البتہ محورت کے ہاں بیچ کی پیدائش نے برے سے معرف ورت کی واق قبول کی جائے گئی جبکہ دوعادل ہوا ور مسلمان ہولیکن ہمارے نزد یک دونوں صورتوں کا تھم برابر ہے۔

(1613 - سنرروایت (اَبُوْ حَنِیْفَةَ) عَنْ مُحَارِبِ المام الاطنف نے - محارب بن دار کے حوالے سے بید بین دختارِ عِنْ اَنْ عَنْ مُرَرَضِی اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُمَا عَلَىٰ وَاللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُمَا عَلَىٰ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَنْهُمَا عَلَىٰ وَسَلّمَ عَنْهُمَا عَلَىٰ وَسَلّمَ عَنْهُمَا عَلَىٰ وَاللهِ عَلَىٰ وَاللهِ وَسَلّمَ عَنْهُمَا عَلَىٰ وَاللهِ وَسَلّمَ عَنْهُمَا عَلَىٰ وَاللّهَ وَسَلّمَ عَنْهُمُ اللهُ عَلَىٰ وَاللّهُ وَسَلّمَ عَنْهُمَا عَلَىٰ وَاللّهُ وَسَلّمَ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمَا عَلَىٰ اللهُ عَنْهُمَا عَلَىٰ وَاللّهُ وَاللّهَ وَسَلّمَ عَنْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَىٰ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَىٰ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

ر صور معرصی ملا صفید و ربید و سلم. متن روایت: ف هد الدو و رکا تو و لک قدماه حقی "جیونی گوانی دین و الحض کے باؤل اپی جگدے تعجب که النار بلند میں معرف کے انداز کا تعرب کیا میں اس کے لئے جہنم واجب ہو جاتی ہے' ۔

حافظ محمد بن منظفر نے بیروایت اپنی''منٹ' میں – ابد بکر کرم بن احمد بن کرم (اور) ابو محمد اللہ بن احمران ووتوں نے – ابو جا زم عبدالحمید بن عبدالعزیز –شعیب بن ابوب –حسن بن زیاد کے حوالے ہے امام ابو جنیفے ہے روایت کی ہے۔

(1612) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار ( 647)-وعبدالرزاق 334/8 (15432) في الشهادات: باب شهادة المرأة في الرضاع والنفاس -وابن ابي شيبة 35/4 (20705) في البيوع الاقضية ماتجوز فيه شهادة النساء

(1613) اخترجت ابويعلى ( 5672)-وابن ماجةر 2373)في الاحكام :بناب شهنافية النزور-والخطيب في تاريخ بغداد 3/109ر 63/11-6-والبيهقي في السنن الكبري 122/10-والحاكم في المستدرك 98/4وابو بعيم في الحلية 3647 حافظ ابوعبدالند حسین بن مجمد بن خسر و پنخی نے بیروایت اپنی 'مسند' میں۔ مبارک بن عبدالجبارصیر فی – ابومجمد فارک جو ہری – حافظ محمد بن مظفر کے حوالے ہے' امام ابوعنیفیتک'ان کی سند کے ساتھ اس کوروایت کیا ہے۔

قاضی الویکرمحد بن عبدالباتی نے بیروایت-ابوبکراحد بن ثابت-حسن بن مجمد خلال-حجد بن خلفر-ابوبکر کمرم بن احمدا بن مکرم (اور ) ابومجرع بدالله بن احمدال وونول نے-ابوجازم عبدالحمید بن عبدالعزیز -شعیب بن ابوب-حسن بن زیاد کے حوالے سام ابوهنیقہ سے روایت کی ہے۔

امام ابو حنیف نے - پیٹم - ایک شخص کے حوالے ہے - قاصفی شرح کے بارے میں بیان فقل کی ہے:

 (1614) - مندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ الْهَيْفَمِ عَنْ مَنْ حَلَّدُهُ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: مَنْ روايت: كَانَ إِذَا أَخَذَ شَاهِدَ زُوْرٍ فَإِنْ كَانَ مِنْ

مُصْن روايت: كَانَ إِذَا أَخَذَ شَاهِدَ زُوْرٍ فَانُ كَانَ مِنْ أَهُلُ كَانَ مِنْ أَلَمُ عَانَ مِنْ السُّوقِ فَقَالَ لِرَسُولِهِ قُلْ لَهُ عَلَى السُّوقِ فَقَالَ لِرَسُولِهِ قُلْ لَهُ عَلَى السُّوقِ فَقَالَ لِرَسُولِهِ قُلْ لَهُ عَلَى إِنَّا فَعَرْبِ هَذَا صَاهِدَ زُورٍ فَا حُنَدًا ثَالَةً وَجَدْمًا الْعَرْبِ هَذَا صَاهِدَ وَوَهُ وَإِنْ كَانَ مِنَ الْعَرْبِ أَرْسَلَ بِهَ اللّٰي مَسْجِدِ قَوْمِهِ أَجْمَعَ مَا كَانُواْ فَقَالَ لِلرَّسُولِ مِفْلَ مَا قَالَ فِي الْمَوَّةِ الْاُولِيْ

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه كان ياخذ ابو حنيفة لا يرى عليه ضرباً واما قولنا فانا نرى عليه مع ذلك التعزير ولا يبلغ به اربعين سوطاً\*

امام محر بن حسن شیبانی نے بیردوایت کتاب'' الآثار'' میں خل کی ہے' انہوں نے اس کوامام ابوصنیف سے روایت کیا ہے' پھرامام محمد فرماتے ہیں: امام ابوصنیفداس کے مطابق فتو کی دیتے تھے ان کے زو کیا اس کی پٹائی نہیں ہوگی البت ہم مید تجھتے ہیں کہ تعزیر کے ہمراہ اس کی پٹائی ہوگی' لیکن وہ جالیس ڈ نڈوں تک نہیں ہوگی۔

لِي عَنْ امام ابوضيف نے - ايک فض كے حوالے سے - امام عمى كي عَنْ كي ہے:

(**1615**)– *مندروايت*:(اَبُـوْ حَـنِيفَةَ) عَنْ رَجُـلٍ عَنْ عَامِرِ الشَّغْبَي:

(1614) اخرجه محمدهن الحسن الشيباني في الآنار( 644)-وابن ابي شيبة 550/6ر23035) في البوع والاقصية: شاهدالزورما يصنع به ؟والبهيقي في السن الكبري 142/10-وعدالزاق 36/8 (1539) ''وہ جموئے گواہ کو چالیس کوڑوں تک' کوڑے لگوایا کرتے ''

صَّن روايت: آنَّهُ كَانَ يَضُوِبُ شَاهِلَة الزَّوْرِ مَا بَيْنَهُ وَيَّنِّنَ الْآرْبَوْيْنَ سَوْطًا \*

\*\*\*---\*\*

(اخرجه) الاهام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفةثم قال محمد وبه ناخذ \*

امام محرین حسن شیبانی نے سردوایت کتاب''الآثار'' میں نقش کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیف سے روایت کیا ہے' پھرامام محیر قرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتر کیا وہے ہیں۔ \*

امام الوصفيق نے - حماد - ابرائيم خفى كے حوالے ہے -قاضى شرى كے بارے ميں بيربات تقل كى ہے:

الله تعالى في ارشاد فرمايا ب:

ومتم ان کی گوائی قبول شد کرنائیمی لوگ قاسق میں ماسوائے اُن لوگوں کے جواس کے بعد تو بر کیس اور اصلاح کرلیں بے شک اللہ تعالی مففرت کرنے والا رحم کرنے والا ''

۔ قاضی شریح فرماتے ہیں:جب وہ محفی تو بسکر لۓ تو اس نے نسق کا نام تم ہو جائے گا 'لیکن جہاں تک گوائی کا تعلق ہے' تو وہ بھی بھی قبول نہیں ہوگی' ۔ (1616)- سندروايت: (الدو خيفة) عن حمَّادٍ عَنْ وابُوَاهِيْمَ عَنْ شُرِيْحٍ:

متن روايت في قُولِه تعالى

﴿ زَلَا تَسَفَّهُ لُوا لَهُمْ ضَهَادَةً آبَدًا وَأُولَٰ لِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَاصْلَحُوا فَإِنَّ اللهِ عَفُورٌ رَّحِيْمٍ ﴾

قَالَ إِذَا تَابَّ ذَهَبَ عَنْهُ إِسْمُ الْفِسْقِ وَاكَمَّا الشَّهَادَةُ فَلاَتُقْتِلُ لَهُ إِبَدًا

حافظ حمین بن مجمہ بن شسرونے بیدروایت اپنی'' مسند' میں۔ ابوقاسم ابن احمہ بن عمر-عبداللہ بن حسن -عبدالرحمٰن بن عمر بن ابراہیم بغوی -حجمہ بن شجوع -حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابو عنیفہ سے روایت کی ہے۔

(واخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة " ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه "

ا مام محمد بن صن شدیانی نے بیروایت کتاب 'الآثار' من نقل کی ہے۔ انہوں نے اس کوام م ابوصنیف سے روایت کیا ہے پھرامام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں امام ابوصنیف کا بھی بھی قول ہے۔

ر 1615) اخرجه محمدين الحسن الشياني في الآثار ( 645) ساس شهادية الزور - وابن ابي شبية 551/4 (23040) في البيوع والاقضية شاهدالزور مايصنع به؟ - وعبدالر اق326/8 ( 1538) بات عقوبة شاهدالزور

(1616) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (641)-و ابويوسف في الآثار 163-و عبدين حميدفي المسند 48/1 و 347/1-وعبدالرواق 357/7 قرار 1357)-وان ابي سببة 330/4 (2065)- البهيقي في السن الكبري 156/10

(**1617**)–*سندروايت*:(اَبُـوْ حَينيْفَةَ) عَنْ الْهَيْثَمِ عَنْ عَامِرِ الشَّغِيِّ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:

معن روايت أجِيزُ شَهَادَةَ الْقَادِفِ إِذَا تَابَ

امام الوحنيف نے - پیٹم - عام شعبی کے حوالے ہے - قاضی شرح کا پر قول نقل کیا ہے: ''میں قاذف ( اینی جس پر زنا کا جموعا الزام رکانے کی وجہ

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد ولسنا ناخذ بهذا\*

۔ امام محمد بن حسن شیبانی نے میدردایت کتاب''الآثار'' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوضیفہ سے روایت کیا ہے پھرامام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی نیس دیتے ہیں۔

حسن بن زياد نے بيروايت الى امسند "بيل امام ابوصيف فقل كى ب-

(1618)- مندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ الهيشم عَنْ عَامِ الشَّغِبِيِّ عَنْ شُرِيْحٍ قَالَ:

مَثْنَ روايتُ إِنَّاهُ أَفْطُعُ بَنِي الْاَسَدِ فَقَالَ اتَّقْبَلُ

شَهَادَتِينُ وَكَانَ مِنْ حِيَارِهِمْ فَقَالَ نَعَمُ وَآرَاكَ لِلْـٰلِكَ

ے ماں ہے۔ امام ابوطنیفہ نے - پیٹم - عام شعبی کے حوالے ہے - قاضی شریح کے بارے میں میر بات قتل کی ہے:

سر سے بارے اس بیات سی ہے:

''جب اُن کے پاس بنواسد سے تعلق رکھنے والا شخص اقطع
آیا اور اس نے دریافت کیا: کیا آپ میری گوائی قبول کریں
گے؟ اُس کا تعلق ان کے معززین میں سے تھا' تو قاضی شرت نے
جواب دیا: تی ہاں! چونکہ شرحمیں سی سی الل مجھتا ہوں''۔

(اخرجه)الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة "ثم قال محمد وبه ناخل كل محدود في سرقة او زنا او غير ذلك اذا تاب تقبل شهادته الا المحدود في القذف خاصة لقوله تعالى (ولا تقبلوا لهم شهادةً ابدا) "

(1617) اخبرجه محمدبن المحسن الشيباني في الآثار( 642) في الشهدادات : بساب شهدادة المحدود - وعبدالرزاق (1617) اخبرجه محمدبن المحدود الشيباني في الآثار (642) في الشهدادات: بساب شهادة القاذفين - من قال: هي جائزة اذاباب - والبهيقي في السنن الكبرى 153/10 .

(1618) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (643) في الشهبادات: باب شهبانة المحدود- وعبدالوزاق (1618) 13575) في الطلاق: باب قوله تعالى: (والاتقبلولهم شهادة ابدأ) - وابن ابي شيبة 211/7 في البوع والاقتبية: باب شهاد

امام محمہ بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب''الآ کار' بین نقل کی ہے' انہوں نے اس کوامام ابوطیفہ سے روایت کیا ہے' پھرامام محمد قرباتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی ویت ہیں' جس شخص پر بھی چوری یازنا یا کسی اور حوالے سے حد جاری کی گئی ہوجب وہ تو بہ گرلے تو اس کی گواہی قبول کی چاہے گی کیکن جس شخص پر حد قذف جاری ہوئی ہواس کی گواہی قبول نہیں ہوگی اس کی وجہ اللہ تعالیٰ کا سرِّر مان ہے:

° نتم ان کی گواہی جمعی قبول ند کرتا''۔

(1619)- سندروايت: (الله خينفة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

مُتَنَ رُوايت: فِي نَسْسَرَانِيّ قَلَفَ مُشْلِمَةً فَضُرِبَ الْحَدُّ ثُمُّ الْسُلَمَ جَازَتُ هَهَا وَتُهُ\*

امام ابوعنیفہ نے -حماد- ابراہیم خُفی کے حوالے سے ایسے نیسان شخص کے بارے میں فقل کیا ہے:

''جوکس سلمان عورت پرزنا کا جھوٹا الزام لگا دیتا ہے اور پھراس پر حدجاری ہوجاتی ہے؛ بعدیش وہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس کی گواتی درست ہوگی''۔

(اخرجه) الامام محمد في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة " ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ا ابو حنيفة رضى الله عنه "

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اسے امام ابوطنیفہ سے روایت کیا ہے مجمرامام محمد فرماتے میں: ہم اس کے مطابق فتو کا دیے میں امام ابوطنیفہ کا مجسی بحیاتول ہے۔

(1620)- سندروايت زابو خينفة عن الهَيْم عن

رَجُلٍ عَنُ جَابِرِ نِي عَبْدِ اللهِ قَالَ: مُثْمُ رُواَيت زَاحُتَ صَمَ رَجُكُن فِي نَافَةٍ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُ مَا يُقِيْمُ الْبَيْنَةَ أَنَّهَا نَاقَتُهُ إِنْتَجَهَا فَقَضى بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِلَّذِي هِيَ

امام ابو صنیفہ نے - بیٹم - ایک مخص کے حوالے ہے -حضرت جابر بن عبداللہ وہ بنان کا کہا ہے:

رف ہور ہی ہو العددی ہو ہیں ہوں سیا ہے۔ '' دو آومیوں کے درمیان ایک اونٹی کے بارے میں اختلاف ہوگیا' اُن میں ہے ہرا یک نے گواہی پیش کی کہ میا س کی اونٹی ہے اور اس کے ہاں پیدا ہوئی تھی' تو نمی اگرم منافیظ نے اُس خص کے حق میں فیصلہ دے دیا جس کے قبضے میں وہ اونٹی

ا پوگھ بخاری نے بیردوایت محمدا بن پزید - ابوخالد بخاری -حس بن عمر بن شقیق (اور ) محمد بن حسن بزار -بشر بن ولید (اور )

(1619) اخرجه محمدين الحسن الشيبالي في الآثار (640) في الشهادات :باب شهادة المحدود-و ابويوسف في الاثار 162 (1620) (1620) فدتقدم في (1662) انہوں نے بیردایت محمد بن لقدامہ بن سیار زاہد محمد بن علاء ابو کریب - ثیر بن بشر کے توالے ہے اہام ابوضیفہ ہے روایت کی

(**1621**) – *سندروايت*: (أَبُوهُ حَنِيْفَةَ) عَنْ الْهَيْمَ عَنْ رَجُها عِنْ جَابِرٍ:

مُثْن روايت: أَنَّ رَجُلَيْنِ آتَيَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فِيْ نَاقَةٍ فَاقَامَ هَذَا بَيْنَةً أَنَّهُ نَتَجَهَا وَاَقَامَ هَذَا بَيْنَةً أَنَّهُ نَتَجَهَا فَجَعَلَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِلَّذِي فِيْ يَدِهِ\*

امام ایوحثیفہ نے - پیٹم – آیک (ٹامعلوم) شخص – حضرت جابر ڈلٹنڈ کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے وہ بیان کرتے ہیں .:

انہوں نے بیدروایت مجمد بن منڈر مجمہ بن سعیدعوثی -ان کے والد-ابو پوسف کے حوالے ہے امام ابو صنیف سے روایت کی ہے انہوں نے بیٹم اور حضرت جابر مٹنائشکے درمیان' (ایک شخص' کا ذکر نہیں کیا۔

انہوں نے بیروایت احمد بن محمد بن عتبہ- بشر بن موی مقری کے حوالے سے امام ابو حنیف سے روایت کی ہے اور حضرت جاہر داللظ کاؤ کرمیں کیا۔

(1622)- سندروايت: (أَيُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ الْهَيْشَمِ عَنْ عَالَمَ الْهَيْشَمِ عَنْ عَالِمَ عَنْ الْهَيْشَمِ عَنْ عَالَمَ اللَّهُ قَالَ:

مَنْ روايت : أَ (بَعَةُ لا تَسَجُورُ لَهُمْ شَهَادَةٌ الدَّبُ لِإِنْسِهِ وَالْإِنْسُ لاَيْسِهِ وَالزَّوْجُ لِاهْرَاتِهِ وَالْمَرْأَةُ لِنَوْجِهَا وَالشَّرِيْكُ لِشَرِيْدِ عَمَا وَالْمَحُدُودُ فِي

امام ابوعنیفنے - بیٹم - عامر شعبی کے حوالے ہے - قاضی شریح کا بیقول فقل کمیا ہے:

'' چارآ دمیوں کی گوائی قبول نہیں ہوتی 'باپ کی گوائی بینے کے حق میں' بیٹے کی گوائی باپ کے حق میں' شوہر کی گوائی بیوی کے حق میں' بیوی کی گوائی شوہر کے حق میں' شراکت دار کی گوائی اپنے شراکت دار کے حق میں اور دہ ختص جس پر صدفذ ف جار کی ہوئی ہو(ان کی گوائی مجی قبول ٹیٹس ہوگی)''۔

(1621)قدتقدم في (1602)

<sup>(1622)</sup> اخرجه محمدين الحسن الشياني في الآثار (648)-وعبدالرزاق344/8 في الشهادات :باب شهادة الاخ لاخيه والابن لاميه والزوج لامرأته -وابن ابي شيبة204/72 في البوع والأقضية :باب في شهادة الولدلوالده

حافظ طلحہ بن مجرنے بیروایت اپنی مسند "میں - ابوعبداللہ محرین مخلد - بشرین مویٰ - ابوعبدالرحمٰ مقری کے حوالے سے امام ابوطنیف سے روایت کی ہے۔ \*

حافظ ابوعیداللہ بن خسر و پنجی – ابوقاسم بن احمدا بن عثان –عبداللہ بن حسن خلال –عبدالرحمٰن بن عمر –حمد بن ابراہیم بغوی –حمد بن شجاع –حسن بن زیاد کے حوالے ہے امام ابوصیفہ ہے روایت کی ہے۔۔\*

(واخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيقة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة \* الا انا نقول تجوز شهادة الشريك لشريكه فيما هو في غير شركتهما\*

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآٹار'' میں نقل کی ہے۔انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ سے روایت کیا ہے' مجرامام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں' امام ابو حنیفہ کا بھی بھی آول ہے' البتہ ہم یہ کہتے ہیں: شراکت دار کے حق میں اس کے شراکت دار کی گواہی درست ہوگی' جس معالمے کا تعلق ان کی شراکت دار کی کے علاوہ کسی معالم سے ہو۔

حسن بن زیادنے بروایت اپنی "مند" میں امام ابوصفیہ سے روایت کی ہے۔

حافظ ابو بکرا حمد بن محمد بن خالد بن خلی کلا گی نے بیر دوایت اپنی ''مسئد'' میں – اپنے والدمجمد بن خالد بن خلی – ان کے والد خالد بن خلی محجمہ بن خالد دہجی – کے حوالے ہے ام ابو صنیفہ نے قبل کی ہے۔

> (1623) - سندروايت: (أَبُو ْ حَيْنُفَةَ) عَنْ الْهَيْثَمِ عَنْ عَامِو الشَّعْبِيِّ آنَّهُ قَالَ:

مُتَنِّرُوايت: لا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرُاةِ لِزَوْجِهَا وَلا الزَّوْجِ لامْرَآتِهِ وَلاَ ٱلْآبَ لِإِنْهِ وَلَا ٱلْإِبْرِ لَآبِيْهِ وَلَا الشَّرِيُكِ لِشَرِيْكِ وَلاَ ٱلْمَحْدُوْدِ لِي قَدَفٍ\*

امام الوحنيف نے - بیٹم كے حوالے سے بيدوايت لقل كى ب-عامر معمى فرماتے ہيں:

'' مورت کی گواہی اس کے شوہر کے تن میں' شوہر کی گواہی اس کی بیوی کے حق میں' باپ کی گواہی اس کے بیٹے کے حق میں' ا بیٹے کی گواہی اس کے باپ کے تق میں درست نہیں ہوگی اور نہ بی شراکت دار کی گواہی اس کے شراکت دار کے حق میں ہوگی اور ٹہی حد قذ ف کے مزایا فتہ کی گواہی درست ہوگی'۔

> (اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة\*

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے سیروایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ سے روایت کیا ہے بھرامام محمر خرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں امام ابوصنیفہ کا بھی بھی تول ہے۔

(1623)قدتقدم في (1622)

امام ابوصنیفہ نے - بیٹم کے حوالے ہے - عامر ضعی کا قول نقل کیا ہے وہ یفرماتے ہیں: '' میں صدفقذ ف کے مزایافتہ کی گوائی نہیں سنوں گا'اگر چہ اس نے تو یہ کرلی ہو''۔ (1624)-سنرروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ الْهَيْمَ عَنْ عَالْمَ عَنْ عَلَمَ عَنْ عَلَمَ عَنْ عَلَمَ عَنْ عَلَم عَنْ عَلَم عَنْ عَلَم عَنْ عَلَم عَلَم عَنْ عَلَم عَلَمُ الشَّعْدِيِّةِ الْمَعْدُودِ فِي مُصَاحَةَ الْمَعْدُودِ فِي الْفَذَفِ وَإِنْ تَابَ

حافظ ابوعبد الله حسین بن محد بن خرو بلخی نے بیروایت اپنی ' مسند' میں - ابوسعید احد بن عبد الجبار بن احمد - ابوقاسم تنوخی - ابوقاسم بن هل جرائح المائل بن الحد الوقاسم بن هل جرائح المائل بن عبد الرحمان بن عبد الشرائح بن عبد المائح بن عبد المائح بن عبد الشرائح بن عبد المائح بن

(1625) - سندروايت (أَبُوْ حَنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ شُرَيْع:

مُمْنَ رَوايت: أَنَّهُ كَتَب اللهِ هِ هَلَاهُ اوْ النُ هُبَيْرَة يَسْأَلُهُ عَنْ خَمْسِ عَنْ ضَهَادَةِ الصِّبَانِ وَعَنْ جَرَاحَاتِ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ وَدِيَةِ الْاصَابِعِ وَعَنْ عَنْ اللَّالَّةِ وَالرَّجُلُ يُعْرَّ بِوَلَيْهِ عِنْهِ الْمُوْتِ فَكَتَب اللهِ أَنَّ شَهَادَةَ الصِّبَيْنِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ جَانِزَةٌ يَشْتُويَانِ فِي اللَّهِ وَجَرَاحَاتُ السِّسَاءِ وَالرِّجَالِ يَسْتُويَانِ فِي اللَّهِ مِنْ وَالْمُوْضِحَةِ وَيَخْلِفَانِ فِيمًا سِوى ذَلِكَ وَدِينَةُ اصَابِعِ الْيَدْنِ وَالرِّجُلُنِ وَالرِّجُلُ يَعْوَى لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَرَاحَاتُ السِّعَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالرِّجُلُ يُقَوَّ بِوَلَهِ عِنْد وَفِي عَنْ اللَّهَ اللَّهُ وَيُعْ فَصَابِعِ الْيَدَنِ وَالرِّجُلُ يُقَوِّ بِوَلَهِ عِنْد المُموْتِ اللَّهُ اصَابِع المَّاتِ المَّوْتِ اللَّهُ الْمَوْتِ اللَّهُ الْمُعْ وَعَد الْمَوْتِ الْعَالِمَ المَاتِعِ الْمَوْتِ اللَّهُ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمَوْتِ اللَّهُ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْعَلْمُ وَالْمَوْتِ اللَّهُ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمَوْتِ اللَّهُ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمِثْلُونِ اللَّهُ الْمَوْتِ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْتِ ا

امام ابو حنیف نے - جماد - ابرائیم خفی کے حوالے ہے --قاضی شرت کے بارے میں ایہ بات فقل کی ہے:

قاصی ترق کے بارے بیل بیات کل کے:

('جشام نے بااین بہیر و نے آئیں خط کھر کران ہے پانچ
چیز دل کے بارے بیل دریافت کیا 'چول کی گوائی کے بارے
بیل 'خوا تین اور مردول کو گلنے والے زشول کے بارے
بیل انگیوں کی دیت کے بارے بیل جانو دکی آ کھ کے بارے
بیل انگیوں کی دیت کے بارے بیل جانو دکی آ کھ کے بارے
بیل (یخی جب کو کُ خفی جانور کی آ کھ ضائع کر دیتا ہے) اور
آ دی کے بارے بیل 'جب وہ مرتے وقت کی بچ کا اقر ارکر کے
آ دی کے بارے بیل 'جب وہ مرتے وقت کی بچ کا اقر ارکر کے
تو تاضی شرح نے آئیوں جواب میں تکھا: بچوں کی گوائی ایک
دوسرے کے بارے بیل درست ہوگی 'جب وہ ایک بات پر شغق
ہول 'خوا تین اور مردوں کو گئے والے زشوں کے بارے بیل دونوں کا حکم
بیر ہے کہ دانتوں اور موضحہ زشموں کے بارے بیل دونوں کا حکم
بیر ہے کہ دانتوں اور موضحہ زشموں کے بارے بیل دونوں کا حکم
بیر ہے کہ دانتوں اور موضحہ زشموں اور دونوں پاؤں کی انگلیوں کی
دیت برابر کی دیشیت رکھتی ہے اور جانور کی آ کھی کو ضائع کرنے کی
صورت بیل جانور کی قیت کا ایک چوتھائی حصد اداکر نالاز م ہوگا'

(1625) اخرجمه محمد بن الحسن الشيباني في الآثار (650)-وابن ابي شيئة 364/4 (21029) في البيوع : في شهادة الصيان -وعبدالوزاق 350/8 (15500) في البيوع : في شهادة الصيان

اور جب کوئی شخص مرنے کے وقت کی بچے کا اقرار کرلے تو وہ اس بارے میں بچا شار ہوگا'جواس نے مرنے کے وقت اعتراف کیا ہے''۔

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه كله ناخذ وهو قول ابو حنيفة رَضِيَ اللهُ عُنهُ الا في خصلتين احداهما شهادة الصبيان عندنا باطلة التفقوا او اختلفوا لان الله عز وجل يقول في كتابه (واشهدوا ذوى عدل منكم واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء) والصبيان ليسوا مسمن يوصف ان يكونوا عدولاً ولا مسمن يرضى به من الشهداء والخصلة الاخرى جراحات الرجال في كل شيء من السهداء والموضحة وغير خراصات النساء على النصف من جراحات الرجال في كل شيء من السن والموضحة وغير ذلك وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه \*

ا مام محرین حسن شیبانی نے بیردایت کتاب'' الآخار' میں نقل کی ہے'انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ سے روایت کیاہے' کھرامام محمد فرماتے ہیں: ہم ان سب صورتوں کے مطابق فتو کل دیتے ہیں' امام ابوصنیفہ کا بھی یجی قول ہے' البتہ دوصورتوں کا تھم مختلف ہے' ایک بیر کہ ہمارے نزدیک بچوں کی گواہی قامل قبول نہیں ہے خواہ وہ متنق ہوں یاان میں اختلاف ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیار شاوفر مایاہے:

'' اورتم اپنے شیں سے عاد ل لوگول کو گواہ بناؤ 'اورتمہارے مردول میں سے دو گواہول کی گواہی لی جائے اگر دومرد نہ ہول تو ایک مر داوردوخوا تین ہول جوان گواہول میں ہے ہول جن سے تم راضی ہو''۔

تو بچوں کے اندرید وصف نہیں آ سکتا کہ انہیں عادل قرار دیا جائے یا انہیں پہندیدہ گواہ قرار دیا جائے۔

دوسری صورت میہ ہے کہ خواتین کے زخم مردول کے زخم کا نصف شار ہوں گے صرف دوصورتوں کا ظلم مختلف ہے دانت اور موضحہ زخم ٔ امام ابو عنیقہ کا مجمل بجی بجی قول ہے۔

(1626) - سندروایت زائس و حَینفَهٔ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ امام ابوطیف نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے بیر ابرا کھ فال : (ابرا کھ فال اسلیم فعی فرمات میں:

متن روايت: زَرْبَعَة لا تَـجُـوْرُ فِيهَا شَهَادَةُ النِسَاءِ '' چارصورتوں ميں خواتين کي گواهي درست نميس موتي' اَلزَّنَا وَالْقَذَفُ وَشُرُبُ الْخَمَرِ وَالشُكُرُ ' نا ، قذ ف ، شراب فرَّي اورنش (يعن كي مُحْف كا نشح الشكار مونا)''

(1626) اخرجه محمدين الحسن الشبياني في الآثار ( 651)-وابن ابي شبية (5765)(59/100) في العدود: باب في شهادة النساء في العدود (اخرجه) الاصام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* لم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه\*

امام محرین حسن شیبانی نے بیردایت کتاب''الآثار'' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصیفہ سے روایت کیا ہے بھرامام محمد فرماتے میں: ہم اس کے مطابق فتوکل دیتے ہیں' امام ابوصیفہ کا بھی یکی قول ہے۔

#### امام الوصنيف بيان كرتے ميں:

اکی مرتبہ میں کارب بن د ٹار کے پاس موجود تھا دوآ دی
ان کے پاس آئے ان میں ہے ایک نے دوہر ہے کے خلاف
د موئی کیا تو جس کے خلاف دعوی کیا گیا تھا اس نے اس کا افکار
کردیا انہوں نے اس شخص ہے جوت مائے تو دہ شخص آیا اور
د دمر ہے شخص کے خلاف جوت دیے تو جس شخص کے خلاف
کوائی دی گئی تھی اس نے کہا: تی نہیں! اُس اللہ کی تیم اجس کے
علاوہ اور کوئی معہود نہیں ہے اس نے میر ہے خلاف تچی گوائی نہیں
دی ہے اور اس شخص کے بارے میں جھے تو بہی علم ہے کہ یہ تیک
دی کے اور اس شخص کے بارے میں جھے تھے وہ سرے خلاف گوائی دی ہے کارب
میں دی راس وقت نیک لگا کر میں ہے ہو کہ سے اللہ دی میر کے خلاب کارب
میں دیا راس وقت نیک لگا کر میں ہے ہو کے میرائند بن عمر نشاش کو یہ
این کرتے ہوئے سائے دو میان کر حیج ہیں:
عمان کرتے ہوئے سائے دو میان کرتے ہیں:

یں نے ٹی اگرم خاتیجا کو میدارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے: '' عظر یب لوگوں پر ایک الیادن آئے گا (جو قیامت کا دن بورگ ایس کے حالمہ عورتیں اپنے پہیٹ بورگ ہو ایک کے حالمہ عورتیں اپنے پہیٹ میں موجود بچوں کو ضائح کر دیں گئ جالورا تی ڈیس ماریں گاور ایسا اُس دن کی شرت کی وجہ سے ہوگا' حالا تکہ جانوروں پر تو کوئی گناہ نیمیں کی شدت کی وجہ سے ہوگا' حالا تکہ جانوروں پر تو کوئی گناہ نیمیں بھوگا'۔

(1627)-سندروايت: (البو حنيفة) قَالَ:

مُثْن روايت: ثُنَّا عِبْدَ مُحَارِبِ بْنِ دَتَّا فَتَقَدَّمَ اللهِ وَجُكْرُن فَادَّعَى اَحَدُهُ هُمَا عَلَى الآخِرِ قَالَ فَجَحَدَ الْمُلْكَعِي عَلَيْهِ فَسَلَمُهُ الْبَيْنَةُ فَجَاءَ رَجُلٌ فَشَهِدَ عَلَيْهِ وَقَالَ الْمَشْهُودُ وَعَلَيْهِ لاَ وَاللهِ الَّذِي لاَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ الله

وَانْحُرُجُ مِنْ ذَٰلِكَ الْبَابِ

اس لیے اگرتم نے کی گواہی دی ہے تو تم اس کے خلاف اے قائم کرواور اگرتم نے جھوٹی گواہی دی ہے تو تم اللہ تعالی ے ڈرو!اپے سرکوڈ ھاٹیواوراس دروازے سے باہراُکل ہوؤ۔

حافظ ابوعبدالله حسين بن محمد بن خسر وبخی نے بيروايت اپن 'مند' بيس- ابوحسين عاصم بن حسين بن على بن عاصم- ابوبكرمجمد بن احمد بن بوسف بن وصیف –عبدالله بن گیرین جعفر بن شاذان –ابوجم سلیمان بن داؤ دین کیتر کندگ –حسن بن ابوتیس –حسن بن زید د لؤلؤ ي كحوالے الم الوطيف الدوايت كى ب

قاضی ابو برحجہ بن عبدالباتی انصاری نے بیروایت اپن 'مند' میں۔ قاضی ابو سین محمہ بن مہتدی بالند- قاضی ابوجازم-مید بن عبدالعزيز -شعيب بن اليب مير في -حسن بن زياد كے حوالے سے امام الوصفيف سے روايت كى ہے۔

# الْبَابُ السَّادِسُ وَالشَّكَاثُونَ فِي اَدَبِ الْقَاضِيِّ الْبَابُ السَّادِسُ وَالشَّكَاثُونَ فِي اَدَبِ الْقَاضِيِ

(**1628**)- *مندروايت*: (أَسُوْ حَسِينُـفَةَ) عَنْ عَبْدِ الْمَلَكُ فَدَ عُمَّدُ عَنْ أَمَدِ رَكُّكَةَ:

الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ آبِى بَكُرَةَ: مُثْن روايت: آنَّهُ كَتَبَ إلَيْهِ آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا بَقُضِى الْحَاكِمُ وَهُو عَضْبَانُ\*

امام ابوطنیفہ نے -عبدالملک بن عمیر کے حوالے سے بیہ پیشانقل کی ہے:

''حضرت الوجره ولانفؤنے عبدالملک کو خط میں تکھا'کہ انہوں نے نبی اکرم ناتیج کی کہ ارشاوٹر ماتے ہوئے ساہے: ''حاکم کو ایسی صورت میں ( کسی مقدے کا) فیصلہ نہیں ویٹا چاہیے جب وہ غصے کے عالم میں ہو''۔

ابوجمہ بخاری نے بیدروایت-صالح بن احمر قیراطی-عبدوس بن بشر-امام ابو یوسف کے حوالے سے امام ابوصنیفہ نے تعل کی

(1629) - سندروايت: (البُو حَنِيُفَةَ) عَنْ عَلِيّ بْنِ الْاَفْمَرِ عَنْ مَسْرُوفِيَّ عَنْ عَانِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ: مَنْ روايت نِاذَا اَرَادَ جَارُ احَدِكُمُ أَنْ يَّضَعَ خَشْبَتَهُ عَلَى حَالِطِ قَلَا يَمْعَكُهُ \*

امام ابوطنیفہ نے علی بن اقر - سروق - ام الموضی سیّدہ عائشہ صدیقہ خی شکا کے حوالے سے بیدروایت نقل کی ہے: نبی اکرم منگافیاتی نے ارشاد فرمایا:

''جب کسی محض کا پڑوی اس کی دیوار پر اپنا همهتر رکھنا چاہے تو آدی اے مح ندکرے''۔

ابوتھ بخاری نے بیردایت عبداللہ بن جامع حلوانی (اور )عبداللہ بن محیٰ مزحی ان دونوں نے - بوسف بن معید-احمہ بن محمہ بن عبید علی بن محیران دونوں نے -بشر بن منذر - قاسم بن عصن کے حوالے سے امام ابو حذیفہ سے نقل کی ہے۔ تاہم آموں نے بیالفاظ آفل کیے ہیں:

على حائط جاره فلا يمنعه\*

(1628) اخرجه الحصكفي في مسندالاهام (492)-والطحاوي في الشروط 845/2-وابن حيان (5063)ومسلم

امام ابوصنیفہ نے - بیٹم -حسن کے حوالے سے سروایت لقل کی ہے۔حضرت ابوذ رخفاری طافتہ بیان کرتے ہیں: نی اکرم ملی فی اے (ان سے)فرمایا:

"اے ابوذر! حکومت ایک امانت ہے اور یہ قیامت کے ون حسرت اور ندامت کا باعث ہوگی' ماسوائے اس محض کے' جو اس کے حق کے ذریعے حاصل کرے اور اپنے ذیے لازم فرائض کوادا کرے تو تم کس گمان میں ہو؟''

"البيخ پڙوي کي ديوار پڙتووه اس کوٽن نہ کرے"۔ (1630)- سندروايت: (أبو حَنِيقَةَ) عَنْ الْهَيْشِمِ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ:

مَنْ روايت: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَا ابَاذَرِّ ٱلإِمَارَةُ اَكَانَةٌ وَهِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَسْرَةٌ وَنَسَدَامَةٌ إِلَّا مَنُ آخَذَهَا بِحَقِّهَا وَٱدَّى الَّذِي عَلَيْهِ وَآتَى لَهُ ذِلْكَ\*

ا بوتھ بخاری نے بیروایت عبداللہ بن عبیداللہ بن شریح علی بن خشرم - یکیٰ بن نصر بن حاجب قرشی - کے حوالے سے امام ابوهنیفه کے اور

امام الوطنيفه نے -حسن بن عبيد القد- حبيب بن الو ثابت ك حوالے بروايت تقل كى ب:

حصرت ابو ہریرہ بناتھنا روایت کرتے ہیں: نبی ا کرم مان فیا نے ارشادفر مایاہے:

'' قاضی تین قتم کے ہوتے ہیں' دوشم کے قاضی جہنم میں جا کیں گے ایک وہ قاضی جولوگوں کے درمیان فصلہ دیتا ہے حالانکہا ہے عمنییں ہوتا اور وہ ایک کا مال دوسرے کے سپر دکر ویتا ہے۔ایک وہ قاضیٰ جوایے علم کور ک کردیتا ہے اور ناحق فیصلہ دیتا ہے بیدونوں جہنم میں جا نیں کے اور ایک وہ قاضی ہے جواللہ كى كتاب كے مطابق فيصله كرتا ہے وہ جنت ميں جائے گا'۔

(1631) - سندروايت: (أَبُو حَينيْفَةً) عَنُ الْحَسَن يُسِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ حَبِيْبِ بُنِ آبِى ثَابِتٍ عَنْ آبِي هُ رَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ:

مُتَن روايت: ٱلْمُفْضَاةُ ثَلاثَةٌ قَاضِيَان فِي النَّارِ فَاض يَنفُضِي فِي النَّاسِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيُوْكِلُ بَعْضَهُمْ مَالَ بَعْضِ وَقَاضِ تَرَكَ عِلْمَهُ وَيَقُضِى بِغَيْرٍ حَتِّي فَهِلْأَان فِي النَّارِ \* وَقَاضٍ يَقْضِيْ بِكِتَابِ اللهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ \*

(1630)اخرحه المحصكفي في مستدالامام (489)-والبطحاوي في شرح مشكل الآثار (55)-ومحمدين الحسن الشيباني في الآلبادر 915)-وابسن حينان (5564)-وابس سنعدفي البطيفات الكيري 231/4-ويسعقوب بن سفينان الفسوي في التاريخ 4633/2—ومسلم ( 1826)في الاصارية :باب كواهية الامارة بغيرضرورة –وابوداود( 2868)في الـوصايا:باب ماجاء في الدخول في الوصايا

﴿ 1631) اخرجه المحصكفي في مسندالامام (491)-والترمذي ( 1332)-والبيه في السنن الكبري 117/10-والمحاكم في المستدر 44/90عن بريدة حين ابيه

€ MTA }

ا ابومحہ بخاری نے بیردوایت-صالح بن ابوریح -ا -اعیل بن عبداللہ قشری - احمد بن جراح قبستانی - ابوا حاق فزاری کے حوالے سے امام ابوحنیفہ سے نقل کی ہے۔

امام ابوحنیفه قرماتے ہیں:

میں نے امام شعبی کودیکھا'وہ شطرنج کھیل رہے تھے'انہوں نے ایسااس لئے کیا' تا کہوہ اس چز ہے نیج جا ٹیس کہ کوئی انہیں

سركارى المكار (لعنى قاضى ) شديناد \_\_

(1632)-سندروايت: (أَبُوْ حَنِيفَةَ) قَالَ:

متن روايت زَايَتُ الشَّعْبِيِّ يَلْعَبُ بِالشَّطْرَنْجِ وَإِنَّمَا فَعَلَ ذَٰلِكَ فِرَارًا مِنْ أَنْ يُولِّيُّهُ بَعْضَهُمُ \*

حا فظامجہ بن مظفر نے بیروایت اپنی ''مند'' میں -عبدالصمد بن علی بن مجر - صالح بن احمہ بن ابومقا آگ - انہوں نے اینے والد كحوالے - عبدالرحمٰن بن مسبر كے حوالے سے امام ابو عنيف نقل كى ہے۔

## ٱلْبَابُ السَّابِعُ وَالثَّلاثُوْنَ فِي السِّيرِ

پینتیسوال باب:سیر کے احکام

(1633) - سندروايت: (أَبُوْ حَنِيهُ فَةَ) عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَاأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

متن روايت: سَيّدُ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطّلِبِ ثُمَّ رَجُلٌ رَحَلَ إِلَى إِمَامَ فَامَرَهُ وَنَهَاهُ

امام ابوضیفہ نے - محرمہ کے حوالے سے بدروایت نقل کی ہے: حصرت عبداللہ بن عباس بڑھ، نبی اکرم طرفی کا بدفر مان لقل کرتے ہیں:

'' قیامت کے دن شہداء کے سردار حضرت سمزہ بن عبدالمطلب جن شین بھوں گے اور پھر دہ شخص ہوگا' جو کی حکمران کے پاس سوار ہوکر جاتا ہے اور اے کسی اچھی بات کا حکم دیتا ہے'یا کسی بری بات ہے اے شع کرتا ہے'۔

ابو مجر بخار کی نے میروایت-ابراہیم بن منصور بخاری حجمہ بن ثو رحجہ ان بن حمید-حسن بن رشید کے حوالے سے امام ابو حفیفہ نقل کی ہے۔

انہوں نے بیروایت عباس بن عزیز قطان مروزی مجمد بن عبدہ - حامد بن آ وم - حسن بن رشید کے حوالے سے امام ابوحنیفہ ہے دوایت کی ہے۔

تاجم انہوں نے بدالفاظ فل کیے ہیں:

إلى إمام جائر فأمره ونهاه

'' ظالم حکمران کے پاس جائے'اوراس کو حکم دے یامنع کرے''

انہوں نے سیروایت ان الفاظ میں محجمہ بن ابراہیم بن ناصح بومرو محجمہ بن عینی - احمد بن ابوظهیہ کے حوالے ہے امام ابو حضیفہ ہے روایت کی ہے۔

صافظ طحد بن تحد في يروايت ابن "مسند" شرب احمد بن تحد بن تحد بن تحد بن مروز ك - ان كي بيا - حسين بن عارث - حسين (1633) اخروجه المحصك فعى عن مسدالامام ( 372) - والطبر اسى عن الاوسط 52/5 (4091) - والمحاكمة عن المستدولة 120/6 (375) في المستقد عن مجمع الزوائد 266/7 - وفي مجمع البحرين 397/3 (375) في المستقد مناقب حمره عه رسول الله صلى الله عليه وسلم

بن رشید کے حوالے سے امام ابوضیفہ سے روایت کی ہے۔

حافظ ابوعبد القد حسین بن محمہ بن خسرو نے بیر دوایت اپنی' مسند'' میں -شریف فتیب ابوطالب علی بن محمہ بن محسن فتیب مقابر قريش مدينة سلام هن ٔ - قاضي شريف وا بب بن عباس بن مجمد بن غلى بن مجمد بن عبدالقد بن عبدالصمد بن مبتد ي بالله-ابوحس على بن عمر سكرى - ابوسعيدهاتم بن حسن شاخى - احمد بن زرعه-حسن بن رشيد - ابومقاتل كيحوالي سے امام ابوهنيفه سے روايت كى ہے۔

قاضی ابو کر محمد بن عبدالباتی انصاری نے بیروایت اپنی ' مند' 'میں - قاضی ابو سین بن محمد بن علی بن مهتدی بالله - ابو سین علی بن عمر سکری - ابوسعید حاتم بن حسن شاشی - احمد بن زرعه - حسن بن رشید - ابوسقاتل کے حوالے ہے امام ابوحنیفہ لے قتل کی ہے۔ انہول نے بدروایت قاضی الوحسین محد بن علی بن مہتد کی باللہ- ابوحس علی بن عرسکری- ابوسعید حاتم بن حسن شاشی - احد بن

زرعه حسن بن رشید- ابومقاتل کے حوالے ہے امام ابوصیفہ ڈلھٹڑ سے روایت کی ہے۔

(1634)- سندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ مِفْسَمٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:

متن روايت: آنَّهُ لَهُ يَفْسِهُ شَيْنًا مِنْ غَنَانِمِ بَدْرٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مِفْدَمِهِ الْمَدِيْنَةِ

امام ابوصنیفہ نے - حصرت عبداللہ بن عباس بھائنے کے غلام مَوْلَلَى ابنين عَبَّاسِ عَنْ ابْنِ عَيَّاسِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا مَعْم كروالي عبروايت تقل ك ب عفرت عبدالله بن عباس الله في اكرم الله ك بارے على مير باعظى كى

" آپ سال کی نے غزوہ بدر کے مال غنیمت میں ہے کچھ بھی تقسیم نیس کیا تھا'جب آپ ظافی مدید منورہ تشریف لے آئے او (اس کے بعدآب نے غزوہ بدر کا مال ننیمت تقلیم کیا

ا پوتھر بخاری نے میروایت - ابوسعید بن جعفر بھتری - کیچیٰ بن فروخ - مجمد بن بشر - کے حوالے ہے امام ابو حنیف نیقل کی

امام الوصنيف نے - زكريابن حارث كے حوالے سے-منذرنا ی مخف کے بارے میں بیربات تقل کی ہے: '' حضرت عمر ہن خطاب بٹائٹڈنے انہیں ایک مہم کاامیر مقرر کیا انہیں مال ننیمت ،امل ہوا تو انہوں نے گفر سوار کو دو جھے

(1635)- سندروايت : (أَبُو تَحنيفُةَ) عَنْ زَكَرِيًّا بْن الُحَارِثِ عَنُ الْمُنْلِرِ بُنِ آبِي حَنِيْفَةَ متنن روايت:أنَّ عُـمَـرَ بُنَ الْمَحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إسْتَعْمَلَهُ عَلَى سَرِيَّةٍ فَغَيْمَ فَسَهَمَ لِلْفَارِسِ سَهْمَيْن

(1634)اخرجه الحصكفي في مسندالامام (326)-وابويوسف في الردعلي سيرالاوزاعي 8

(1635)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الأثار( 861)-ابويوسف في الخواج 20–وعبدالرزاق 183/5(9313)-وابن ابي شيبة 402/5 (15038)فحي المجهاد :بماب البرازين مالهاو كيف يقسم لها-وسعيدين منصور 280/2 (2772)-و البيهقي في السنن الكبرى 6/328 دیے اور پیدل شخص کو ایک حصہ دیا 'جب اس بات کی اطلاع حضرے عمر خاشنۂ کو لئی تو وہ اس سے راضی ہوئے (لیعنی انہوں نے اس کا اٹکارٹیس کیا)''

وَلِلرَّاجِلِ سَهُمَّا وَّاحِدًا لَبَلَغَ-فَرَضِيَ ذَٰلِكَ عُمَرُ بُنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

حافظ طحیہ بن مجمہ نے سروایت اپنی ' مسند' ہیں۔ ابوعباس احمہ بن عقدہ - ابوعباس احمد بن عبداللہ صباح - احمد بن لیقوب عبد اللہ بن خیاد بن زیاد کے حوالے ہے امام ابو صنیفہ ہے دوایت کی ہے۔

حافظ كہتے ہيں: امام ابولوسف نے بيروايت امام ابوضيفه ساعل كى ب-

امام ابوحنیفہ نے- نافع کے حوالے ہے-حضرت عبداللہ

ين عمر في فينا كايه بيان تقل كيا ہے:

نی اکرم خافیج نے اس بات منع کیا ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم سے پہلیغش کوفروفت کیا جائے۔ (1636)-سندروايت: (أَبُوْ حَنِيْهُةَ) عَنْ نَافِعِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ:

مَثَن روايت: نَهِلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبُاعَ الْمُحُمْسُ حَتَّى يُفْسَمَ

ابو گھر بخاری نے بیروایت - احمد بن محمد بهدائی - جعفر بن محمد بن موی - انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے عثان بن دینار کے حوالے سے امام ابوطنیف سے روایت کی ہے۔

حافظ طلحہ بن مجمہ نے بیروایت اپنی ''مسند'' میں۔ ابوعہاس بن عقدہ - جعفر بن مجمہ بن موکٰ - انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے۔عثمان بن دینار کے حوالے ہے امام ابوصنیفہ نے تقل کی ہے۔

امام ابو حنیفہ نے - ابو سعد سعیدین مرزبان اعود کا میہ میان نقل کیا ہے:

میں نے حضرت عبداللہ بن ابواو فی ڈٹاٹٹٹ کے ہاتھ میں ایک ضرب کا نشان دیکھا تو انہوں نے بتایا کہ نبی اکرم نٹاٹٹٹٹر ک ساتھ غزوہ خیبر میں شرکت کے دوران بیضرب مجھے کی تھی۔ (1637)- مندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ أَبِي سَعْدٍ سَعِيْدِ بْنِ الْمِرْزَبَانِ الْأَعْوَرِ قَالَ:

مُثْن روايت : رَايِّتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ آبِي اَوْفي فِي يَدِهِ صَرْبَةً فَقَالَ اصَابَتْنِي هلهِ يَوْمَ خَيْبَرَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ "

حافظ محمد بن مظفر نے بیروایت اپی '' مسند'' میں علی بن احمد بن سلیمان - احمد بن عبداللّٰد کندی - ابن معبد - امام محمد بن حسن محوالے ہے امام ابوطیف ہے دوایت کی ہے۔

(1636)اورده السيدالمرتضى الزبيدي في الجواهر 331/1

( 1637) قلت: وقلداخوج ابن حجو في الاصابة 39/48عن احسد—عن يزيد—عن اسماعيل: رئيت على ساعدعبدالله بن ابي او في ضربة—فقال: ضربتها يوم حنين—فقلت: اشهدت حنيناً؟قال: نعم—وقيل غير ذالك حافظ ابوعبدالقد حسین بن مجمرین ضرونے بیروایت اپن مسند' میں - ابو حسین مبارک بن عبدالجبار صیر فی - ابو مجمد جو ہری -حافظ محمد بن مظفر کے حوالے ہے امام ابو صنیفہ تک ان کی سند کے ساتھ اس کوروایت کیا ہے۔

امام ابوصنیفہ نے - نافع کے حوالے ہے- حضرت عبداللہ بن تمر ٹنائجن کا مید بیان تق کیا ہے:

نی اگرم خان کی ای بات ہے منع کیا ہے ( کہ قید میں کنیز کے طور پر منے والی ) حاملہ طورتوں کے ساتھ صحبت کی جائے جب تک وہ اپنے بیٹ میں موجود نیچے کو چنم نہیں وے دیتی ہیں۔ (**1638**)- *سندروايت*: (أَبُـّوُ حَنِيْـُفَةً) عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ:

مَنْ رَوَايِت: نَهْنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُوطِي الْمُعَبَالِي حَشَّى يَصَعُنَ مَا فِيُ

الوجمہ بخاری نے بیروایت - احمد بن مجمہ بن معید - جعفر بن مجمد - ان کے والد - عثان بن دینار - کے حوالے سے امام ابوضیف نظر کی ہے۔

امام ابو حنیفہ نے۔ عصم بن ابو نجود زر بن حیش کے حوالے ۔ حصر سالن عمل کیا ہے:

حوالے سے حصر سالن عمل کو بھٹ کے بارے میں نی کم ماتے

وہ مرتد ہونے والی عورت کے بارے میں یہ فرماتے

میں: اے زندہ رکھا جائے گا (لیخن اس کو آل نمیس کیا جائے گا)۔

, 1639) - سُدروايت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ عَاصِم بُنِ أَبِى الشَّجُودِ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشِ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ: مُتْن روايت: فِي الْمُرُاةِ تَرْتَدُّ قَالَ تُسْتَحْنَيْ

حافظ طلحہ بن مجمہ نے بیروایت اپنی''مسند' میں۔ ابوعبداللہ مجمہ بن مخلد۔ عباس بن مجمد مروزی۔ ابوعاصم- سفیان کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیردایت ابوعبدالقد محمد بن خلیر محمد بن حسین بن اشکاب-ابوقطن کے حوالے ہے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے۔ حسن بن زیاد نے بیردایت اپنی''مسلا' عیس'ا مام ابو حنیفہ سے روایت کی ہے۔

حافظ محمہ بن مظفر نے بیروایت اپنی 'مند' میں حکمہ بن گلد بن حفص عباس بن محمد الوعاصم - سفیان کے حوالے ہے امام الوحلیقہ ہے دوایت کی ہے۔

انبول نے بیروائت محمد بن مخلد - احمد بن منصور رباد ک - بزید مدنی - سفیان - ایک صاحب کے حوالے سے ابوعاصم نے قل (1638) احرج عبدالرزاق 7227/ 12904) بهاب عبدة الامقب ع 2000 من الشعبی - قبال: أصاب المسلمون نساء يوم اوطاس - فامو هم الذي صلى الله عليه وسلم ان لايقعواعلى حامل حتى قضع - ولاعلى عير حامل حتى تعيض حيصة

(1639) اخرجه ابويوسف في الخواج 196-رابن ابي شبية 5575 (28985) في المحدود. في السرندية مسايصتع بها؟ و (1873 ) اخرجه السير مماقالوافي اسهرتدة عن الإسلام-وعبدالرزاق 177/10 (18731) في المفيطة ساب كفرالمرأة بعداسلامها-والبيهقي في السنن الكبري 203/80

کی ہے۔

م الموقع المعلقة بن خبر ولي في ميروايت التي "مند" ميس - ابوفضل احمد بن حسن بن خبرون - ابولمل حسن بن شاذان - قاضى الموقع الموقع عبدالله بن عبدالوباب - اساعيل بن توبه - محمد بن حسن كے حوالے سے امام ابوصيف سے روايت كى سے \*\*

انہوں نے سدروایت مبارک بن عبدالجبار میر فی -ابوٹھر جو ہری- حافظ ٹھر بن مظفر کے حوالے ہے ٔامام ابوصیفہ تک ان کی سند کے ساتھواس کوروایت کمیا ہے۔

> (1640) - سنرروايت: (أَبُو ْ حَنِفَةَ) عَنْ مُحَمَّدَ بْنِ الْمُنْكِيرِ عَنْ أُمْمِمَةَ بِنْتِ رُقِيْقَةَ فَالَثُ: مَنْ روايت: آتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِلْبَايِعَهُ فَقَالَ إِلَيْ كَسْتُ أُصَافِحَ النَّسَاءَ "

امام ابوعنیفہ نے مجھ بن منکدر کے حوالے سے بیروایت فقل کی ہے: سیدہ امید بنت رفیقہ ٹرانگونیان کرتی ہیں: میں نبی اگرم مناقباً کی خدمت میں آپ ٹرافیا کی بیعت کرنے کے لئے حاضر ہوئی تو آپ مناقباً نے فرمایا: میں خواتین کے ساتھ مصافحہ فیس کرتا ہوں۔

ابونگھ بخار کی نے بیروایت - صالح بن ابوریح - ابو بمرصغانی - علی بن حسن مروز ی- ابرا تیم بن رستم - قیس بن ربیع کے حوالے ے امام ابو حنیفہ نے فقل کی ہے -

ن): امام ابو صنیفه بیان کرتے ہیں:

اما م ابوصیفه بیان مرتے ہیں:

ایک مرتبہ وہ سلیمان بن مہران اعمش کے پاس گئے أن

کے ساتھ ابن ابوسلی اورا بن شہر مہ بھی تھے نیان کی اس بیاری کی

بات ہے جس میں (بعد میں) ان کا انتقال ہو گیا تھا امام ابوصیف
نے ان ہے کہا: اے ابو تھی! آپ آخرت کی طرف کے پہلے دن

کے قریب بھتے ہے ہیں اور دنیا کے دنوں میں ہے آخری دن میں
موجود ہیں 'آپ حصرت علی بن ابو طالب ڈائٹنز کے بارے
میں 'کھا ایک روایات بیان کیا کرتے تھے کہ اگر آپ وہ نہ بیان
کرتے تو بیدزیادہ بہتر بوتا تو آعمش نے کہا: کیا میرے بھے شخص
کرتے تو بیدزیادہ بہتر بوتا تو آعمش نے کہا: کیا میرے بھے شخص

(1641) - مثرروايت: (اَبُوْ حَنِيْقَةَ):

مثن روايت: دَخَلَ عَلْى سُلَيْمَانَ بْنَ مِهْرَانِ
الْاَعْمَشِ وَمَعَهُ اَبْنُ آبِى لَيَلَىٰ وَابْنُ شُبُرُمَةَ فِي
مَرْضِه الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ لَهُ أَبُو حَنِيْفَةَ يَا اَبَا
مُحَمَّدٍ إِلَّكَ فِى آوَّلَ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الآخِرَةِ وَآخِرَ يَوْمٍ
مِنْ آيَّامِ الدُّيُّ فَقَدْ كُنْتَ تُحَرِّثُ عَنْ عَلِيّ بْنِ آبِي
طَالِبٍ أَصَادِيْتَ أَنْ سَكَتَّ عَنْهَا كَانَ خَيْرًا فَقَالَ
الْاَعْمَشُ إِلَيْوَلِيْكَ أَنْ سَكَتَّ عَنْهَا كَانَ خَيْرًا فَقَالَ
الْاَعْمَشُ إِلَى مِفْلِى يُقَالُ هَلَا السَّيلُونِي آسَيدُونِي الْسَيدُونِي الْسَيدُونِي الْسَيدُونِي اللهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ
الْحُدْدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

(1640) اخرجه احمد 357/6-والمحميدي (341)-والترمذي في السنن ( 1597) وابن ماجة (2874)-وابن ابسي عاصم في الآحادو المثاني (3340)-والطبراني في الكبير 472 (472)-والحاكم في المستدر ك1/42

(1641)قدتقدم

وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يُوْمُ الْقِيَامَةِ يَقُولُ اللهُ لَبَارَكُ وَتَعَالَى لِي وَلِمَا لِيَ أَدْخِلَا الْجَنَّةَ مَنْ اَحَبَّكُمَا وَادْخِلَا النَّارَ مَنْ اَبْ هَضَكُمَا وَذٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿الْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيْدٍ ﴾ الآية قَقَالَ ابُوْ حَيْيَفَةَ قُومُوا لَا يَحِيُ عُ بِاعْظُمَ مِنْ هَذَا

دو (پھر انہوں نیمیان کیا:)ابومتوکل نابی نے حضرت ابوسعیر ضدری ڈیائٹٹ کا مید بیان نقل کیا ہے ہی اگرم شکیٹیا نے ارشاد فرمایا ہے: ''جب تیامت کا دن ہوگا'تو اللہ تعالیٰ مجھ سے اور علی سے

'' جب قیامت کا دن ہوگا' تو انلہ تعالیٰ بھے ہے اور بھی ہے فریا ہے گا'تم دونوں ہراک شخص کو جنت میں داخل کردو' جو تم دونوں سے محبت کرتا ہے اور أے جہنم میں داخل کردو' جوتم دونوں ہے بغض رکھتا ہے''۔

اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے میکی مراد ہے: ''تم دونوں ہرعما در کھنے والے کا فر کوجہنم میں ڈال دو''۔ تو امام ابو صنیفہ نے کہا: آپ لوگ اٹھ جا کمیں ایداس سے زیادہ بڑی روایت بیان ٹہیں کر سکتے۔

حافظ ایوعبداللہ حسن بن خسرونے بیدوایت اپن ''مسند'' یس-مبارک بن عبدالجبار صیر فی - ایو گھی جو ہری - حافظ گھر بن مظفر-ایو کمر گھر بن عمر بن موی ایمدانی - اسحاق تخفی - مجر بن طفیل کے حوالے نے نقش کی ہے: شریک بن عبداللہ بیان کرتے ہیں: ہم اعمش کے یاس موجود تنفیا ہی دوران امام ابوصنیفدان کے یاس تشریف لائے۔

قاضی عمرین حسن اشنائی نے میدروایت-اسحاق بن عجد بن ابان-ابویکی عبدالمجیدهمانی کے حوالے نے قبل کی ہے: شریک بن عبداللہ بیان کرتے ہیں: ہم اعمش کے پاس موجود تھے اسی دوران امام ابو صفیفہ این ابولیکی اور این شہر مدان کے پاس تشریف لائے۔

(1642) - سندروايت: (آيو خينفة) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اللهِ اللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اللهِ عَنْ جَابِر مَنْ جَابِر اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَابر صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:

مُمْنُ روايت: مَنْ يَّاتِيْنَا بِالْحَيْرِ لَيُلَةَ الْاحْزَابِ قَالَ التُرْبَيْرُ آنَا ثُمَّ قَالَ مَنْ يَتِيْنَا بِالْحَبْرِ فَقَالَ الزَّبْيُرُ آنَا قَالَ ذَلِكَ ثَلَاتُ مَرَّاتٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

امام ابوحنیفہ نے محجمہ بن منکدر کے حوالے سے حضرت جاہر بن عبدالقد بڑاتھنا کا میہ بیان نقل کیا ہے: نمی اکرم سڑ تیڑا نے فرمایا:

''(دشمن کے بارے میں)اطلاع لے کرکون آئے گا؟ بیہ غزوہ احزاب کے موقع کی بات ہے تو حضرت زبیر ڈاٹٹٹونے عِضٰ کی: میں۔ پھر نبی اکرم مؤنٹی نے فر مایا: (وشن کی خبر ) کون

(1642) خوجه ابن حبان (6985)-واحمد314/3- وابس الى شببة 9212-ومسلم (2415) في فيضائل الصحابة: ياب من فضائل طلحة - والزبيرو البخاري (2846) في الحهاد بات فصل لعليعة - واس ماجة ( 122) في المقدمة باب في فضائل اصحاب وسول الله صلى الله عليه وسلم

وَ إِنَّهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَادِتٌ وَحَوَادِتُ الزَّبَيْرُ

لے کرآئے گا؟ تو حفرت زبیر ڈی تنے نے عرض کی: عل انہوں نے تین مرتبہ بیعرض کی تو نبی اکرم ٹائٹیائے نے ارشاد فر مایا: ہر نبی کا کوئی حواری ہوتا ہے اور میرا حوار کی از بیر ہے''۔

ا بوجمر بخاری نے بیروایت مجمد بن احمد بن اساعیل بغدا دی - ابوصا برغیشا بوری - نلی بن حسن - جعفر بن عبدالرحمن کے حوالے ہے امام الاحقیقہ سے نقل کی ہے -

الم المستعدد المستحدد المستحدد المستعدد عن المستعدد عن المستحدد المستحدد المستحدد المستعدد ا

مَثْن روايت: اَنَّ عُمَور بُسَ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنهُ خَطَبَ النَّاسَ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ فِي خُطُيَهِ إِنَّ اللهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهُدِى مَنْ يَشَاءُ فَقَالَ قِسْ مِنَ الْفُسُوسِ مَا يَقُولُ الْآمِيرُ قَالُواْ يَقُولُ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهُدِى مَنْ يَشَاءُ فَقَالَ الْقِسُ اللهُ اَعْدَلُ مِنْ اَنْ يُضِلَ فَقَالَ بَلَى عَمَر بُنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ بَلَى وَاللهُ اَصَٰلَكَ وَلَوْلَا اَعْهَدُكَ لَضَرَبُتُ عُنُقَكَ

امام ابو حنیف نے - حماد - ابرائیم تخلی - علقمہ کے حوالے سے - حضرت عبد اللہ بن مسعود جائی تا کا میں بیان فقل کیا ہے:

حضرت عبد اللہ بن مسعود جائی نئز نئز کے اسٹ کے مقام برلوگوں ا

منزت تمر بن خطاب طائفت نے ''جابیہ' کے مقام پرلوگوں کوخطاب کرتے ہوئے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا:

'' بے شک اللہ تعالی جے چاہتا ہے'اسے گراہ رہنے ویتا ہے اور جے چاہتا ہے'اسے بدایت عطا کر دیتا ہے' تو وہاں کے ایک قس نے کہا: وہ یہ کہد رہے ہیں'؟ لوگوں نے کہا: وہ یہ کہد رہے ہیں'؟ لوگوں نے کہا: وہ یہ کہد چاہتا ہے اور جے چاہتا ہے اسے گراہ رہنے ویتا ہے اور جے چاہتا ہے اسے کہ کہا: اللہ تعالی اس میں کو گراہ کرے''۔ اس بات کی اطلاع' حضرے عربی خطاب ڈاٹٹو کو کم ٹو آئیوں نے فر مایا: تی ملیان اللہ کی تھے اس نے تہ ہیں گراہ رہنے دیا ہے'اگرتم ہے' جے ہاں اللہ کی تھے اس باس کی مسلمان نہ ہوئے ہوئے تو جس تیماری گردن الراہ تا۔

قاضی ابو یکرمحمدابن عبدالباقی انصاری نے بیروایت- ابو بکراحمہ بن ثابت خطیب- از ہری محمد بن مظفر- احمد بن یزید-معید بن عثان بن سعید بغدادی-محمد بن ساعہ-حسن کے حوالے ہے امام ابو صنیفہ نے قل کی ہے-

امام ابوحنیفد نے -عبداللہ بن دینار کے حوالے سے -حضرت عبداللہ بن عمر جھٹنا کا میدبیان فٹل کیا ہے:

" فَقَ كَمْ كَ وَن فِي اكْرِم الْقَيْلُ فَاكْتَرِي رِنْكُ كَ اونت

دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ قَالَ: متن روايت: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

(1644)- سندروايت: (أَبُو تَحِنِيْفَةَ) عَنْ عَبُدِ اللهِ بْن

(1644) اخرجه ابن ماجة( 3586) في اللباس باب العامة السوداء-وابن ابي شيبة 179/5 (24955) في اللباس والزينة في العمالم

يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى بَعِيْرٍ وَرُقَاءَ مُتَقَلِّدًا بِقَوْسٍ وَمُنَعَقِمًا بِمِمَامَةٍ سَوْدَاءَ مِنْ وَبَرٍ "

پرسوار تقے ادرآپ نے کمان کو گلے میں اٹکا یا ہوا تھا اور سیاہ رنگ کا او نی عمامہ یا ندھا ہوا تھا''۔

ابو مجد بخاری نے بیروایت-ابوسعید (کی تحریر کے حوالے سے) - احمد بن سعید تقفی - مغیر ہ بن عبداللہ کے حوالے سے اہام ابوطیف سے روایت کی ہے۔

> (1645)- مندروايت: (أَسُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ صَالِح بُنِ أَسِى الْآخُسُسِ عَنْ الزُّهْوِيَ عَنْ عُرُوّةَ أَبِّنِ الزُّبَيْرِ وَسَعِيْدِ بُنِ الْسُمُسَيِّبِ عَنْ مَرُوّانِ وَالْمِسُورِ بُنِ مَخْرَمَةً قَالًا:

مَّنْ رَوايت: رَدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سِتَّةَ آلافِ مِنْ سَبْيِ هَوَازِنَ مِنَ الإِجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْمِلْلَانِ حِيْنَ اَسْلَمُوْا وَخَيَّرَ نِسَاءً اكُنَّ عِنْلَةً رَجَالٍ مِنْ قُرَيْشِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَوْفٍ وَصَفُوانِ بُنِ أُمَيَّةً قَلْهُ كَانَا إِسْتَأْسَوَا الْمُوْآتَيْنِ اللَّيْنِ كَانَنَا عِنْلَهُمَا مِنْ هَوَازِنَ خَيْرَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَاخَارَنَا قَوْمَهُمَا

امام ابوصیفہ نے - صالح بن ابواخضر - زہری - عروہ بن زبیر بڑا تھا اور سعید بن مسیب بڑاتھ کے حوالے ہے - مروان اور مسور بن مخر مدکا پدیمان نقل کیا ہے:

'' بی اکرم نے ہوازن قبیلے سے تعلق رکھنے والے چھ بزار مرد و خواتین اور بچل کو والی کردیا تھا' جب انہوں نے اسلام بول کرایا تھا' بچھ خواتین قریش سے تعلق رکھنے والے بچھ افراد کے جھے میں آئی تھیں' ان خواتین کو تبی اگرم شائی فیانے اختیار دیا تھا' قریش سے تعلق رکھنے والے دوافراؤ جن کا نام عبداللہ بن عوف اورصفوان بن امیر تھا' ان دونوں نے ان دونوں خواتین کو اپنی کیز کر نیا لیا تھا' جو ہواز ن قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں اور ان دونوں خواتین کو اپنی کو تبی کیز کر نیا لیا تھا' جو ہواز ن قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں اور ان دونوں خواتین کو اختیار دیا' تو ان دونوں خواتین کو اختیار کیا''۔

امام محمد بن حسن نے اسے اپنے شین کھل کیا ہے۔ انہوں نے اسے امام ابوطیف بھڑھٹے سے روایت کیا ہے۔ (1648) – سندروایت زابسو تحسین فیق کا عن عبد امام ابوطیف نے عبد الملک بن عمیر کے حوالے ہے۔

الْمَلِكِ بْنِ عُمْدِ عَنْ عَطِيَّةَ الْفُرْظِيِّ قَالَ: عطية رَمَى كاييال عَلَى كياب:

(1645)اخرجه احمد327/4- والبخاري (4318)و (4391)-ابوداو د(2693)-والبيهقي في السنن الكبري 360/6-وفي دلائل النبوة190/5- والنسائي في السنن الكبري (8876)

(1646) اخرجه المحصكفي في مسئدالام ( 323)-واطحاوى في شرح معاني الآثار 20/3-واحمد5/310-وابن ابي : : يبة384/12 و53-والسرمذي (1548)-وابس ماجة ( 2541)-وابس ابسي عساصم في الآحسادوالمثساني ( 2189) - وعبدالرزاق (1874) ''غزوہ قریظ کے موقع پرہمیں چیش کیا گیا'قہ جس بچ کے زیرناف بال اُگ چکے تھے اسے آل کر دیا گیا اور جس کے نہیں اُگے تھے اسے زندہ دکھا گیا''۔

مَثَن روايت: عُمرِضُكَ يَـوُمَ قُرِيْظَةَ فَمَنْ ٱنْبِتَ قُلِلَا وَمَنْ لَمْ يَنْبُثُ ٱلسُّحْدِيٰ\*

ابی بی بخاری نے بیروایت-احمد بن محمد بن سعید بھدانی -حسن بن عمر بن ابراہیم-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے-اساعل بن جماد کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے۔

ا ساعیل بن حماد بیان کرتے ہیں: میرے والداور قاسم بن معن ان دونوں نے عبدالملک بن تمیسرے اے روایت کیا ہے۔ ابو تھر بخاری نے بیر دوایت محجد بن منذر - اتھر بن عبداللہ کندی - احمد بن جراح - امام ابو یوسف قاضی کے حوالے سے امام ابو حذیفہ سے دوایت کی ہے۔

ولفظة عطية عرضت على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يوم فتح قريظة فقال انظروا فان كان انبت فاضربوا عنقه فوجدوني لم انبت فخلي سبيلي\*

عطیہ قرظی کے الفاظ یہ ہیں: بنوقر یظ کے ساتھ جنگ کے موقع پر مجھے نبی اکرم مُنَافِیْخا کے سامنے چیش کیا گیا تو آپ نے ادشاو فربایا: تم لوگ اس بات کا جائزہ لو کہ اگر اس کے زیرِ ناف بال اُگ چکے ہیں' تو اس کی گردن اُڑا دو' تو لوگوں نے پایا کہ میرے زیرنا ف بالنہیں آگے تصفر تجھے چھوڑ دیا گیا۔

انہوں نے بیروایت محرابن صالح عبداللہ طبری - محر بن حریث واسلی - ابوعاصم - زفر کے حوالے سے امام ابوطنیف سے روایت کی ہے۔

و لـ فـ ظ عـطية كـنـت من سبى قريظة فعرضونى ونظروا الى عانتى فوجدونى لم انبت فلحقوني بالسبى"

عطیہ کے الفاظ یہ ہیں: میں ہوتی بظہ کے قیدیوں میں شامل تھا' لوگوں نے میرے زیرناف جھے کا جائزہ لیا تو وہاں بال نہیں اُگے تقون آئہوں نے جھے قیدیوں کے ساتھ ملادیا۔

حافظ طیر بن مجرنے بیروایت اپنی ' مسند' علی – ابوعباس احمد بن عقد ہ محمد بن منذر بن محید – احمد بن عبداللہ کندی – ابرا تیم بن جراح – امام ابو یوسف قاضی کے حوالے ہے امام ابو صنیف ہے ۔ \*

حافظ محر بن مظفر نے میروایت اپنی 'مند' میں - اجمہ بن شعیب اور حسین بن حسین انطا کی اُن دونوں نے - اجمہ بن عبدالله کندی- ابرا تیم بن جراح - امام ابو بوسف کے حوالے ہے امام ابوضیفہ ہے روایت کی ہے-

حافظا پوعبدالقد شین بن مجمہ بن خسر و پنٹی نے بیروایت اپنی''مسند'' میں۔ابوشین مبارک بن عبدالجبارصیر فی -ابومجمہ جو ہری-حافظ مجمہ بن مظفر کے حوالے ہے'ام ابوحنیفہ تک'ان کی سند کے ساتھا اس کوروایت کیا ہے۔ امام الوصنيف نے حکم بن عتبيه -مقسم كے حوالے ہے - حضرت عبدالله بن عبال رائعتي كيا ہے:

د خروہ خندق كے موقع پر مشركين سے تعلق ركھنے والا
ایک شخص خندق میں گرگیا مشركين نے اس كی طرف سے (فديد
کے طور پر) مال كى ادائىگى كى چيئشش كى تو نى اكرم من المنظم نے لوگول كواس ہے مع كرديا "۔

(1647) - سنرروايت: (أَبُو حَنِيفَة) عَنْ الْحَكَمِ بُنِ عَتَيَّةَ عَنْ وَلَحَكَمِ بُنِ عَتَيْبَةً عَنْ وَلَحَكَمِ بُنِ عَبَّاسٍ:

مثن روايت: أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ يَوْمَ الْحَنْدَقِ

وَقَعَ فِيمُ الْحَنْدَقِ فَأَعْطَى الْمُشْرِكُونَ عَنْهُ مَالاً

فَنْهَا هُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلكَ:

ذلك:

ابو تم بخاری نے بیروایت-صالح بن احمہ قیراطی-عبدوس بن بشر-امام ابو یوسف کے حوالے سے امام ابوصیفہ اور ابن ابولیل سے روایت کی ہے۔

امام ابو صنیقہ نے - ابو اسحاق سمبی کے حوالے ہے مصعب بن ابو وقائ کا یہ بیان نقل کیا ہے:

'' حضرت عمر بمن خطاب بڑگاتیا وہ پہلے محص ہیں جنہوں نے

"خواہیں مقرر کیں انہوں نے غروہ بدر میں شرکت کرنے والے
مہ جرین اور انسار کا وظیفہ چھ ہزار مقرر کیا ' بی اکرم خالیجا کی

از واج کا وظیفہ بھی مقرر کیا اور سیدہ عائشہ ٹرائخا کا حصہ بارہ

تنظیات دی کیونکہ انہوں نے سیدہ عائشہ ٹرائخا کا حصہ بارہ

بزار مقرر کیا تھا اور دیگر تمام از واج کا حصہ دس ہزار مقرر کیا تھا'

البت سیدہ جو بریہ فی تخااور میگر تمام از واج کا حصہ دس ہزار مقرر کیا تھا'

البت سیدہ جو بریہ فی تخااور سیدہ صنیہ خالف تھا' کیونکہ

ان کا حصہ چھ برارتھا۔ انبوں نے ابتداء میں جمرت کرنے والی خواتین چیسے سیّدہ اساء بنت ابو بر جن خفاء سیّدہ اساء بنت عمیس بن خفا اور سیّدہ أمّ عبد زنجین دھرت عبداللہ بن مسعود راتی کی والدہ) کا حصہ ایک برارمقرر کیا تھا'۔ و المحاديد المستوعية المستوعية المستوعية المستوعية المستوعية المستوعية عن أبس و المستوعية المست

<sup>(1647)</sup>اخرجه الحصكفي في مسدالام (324)-ابويوسف في الخواج 216-واحمد248/1-ابن ابي شيبة 419/12-والبيهقي في السنن الكبري 133/9-والترمذي (1715)في الجهاد بماب ماجاء لاتفازجيفة الاسبر

<sup>(1648)</sup>اخرجه ابوعبيده في الاموال 287(554)-اس الى شيـة 455/6(32756)في السير :ماقالوافي الفروض وتدفين الدواوين سواين سعدفي الطبقات الكبري231/3

حافظ طلحہ بن محمر نے بیروایت اپنی ''مسند' میں۔ احمد بن سعید۔حسین بن عمر بن ابراہیم۔ انہوں نے اپنے والد کے حوالے ۔۔ اما عمل بن حیاد۔انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے۔اعمش کے حوالے ہے امام ابوطنیفہ نے فقل کی ہے۔

مَثْن روايت: آنني النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ يُرِيْدُ الْجَهَادَ فَقَالَ آحَيٌّ وَالِدَاكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيْهِمَا فَجَاهِدُ

''ایک شخص نمی اکرم من ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا'جو جہاد میں شریک ہونا چاہتا تھا تو نمی اکرم مُناﷺ نے دریافت کیا: کیاتمہارے والدین زندہ ہیں؟اس نے عرض کی: تی ہاں! تو نمی اکرم مناﷺ نے فرمایا: تو تم اُن کی مجر پورخدمت کرو'۔

ابو گھر بخاری نے بیروایت - احمد بن محمد بن سعید بهدائی -عبداللہ بن احمد بن بہلول - ان کے دادا اساعیل بن جماد - ان کے والد - امام ابوصیف کے حوالے ہے - عطاء بن سائب سے روایت کی ہے۔

حافظ طحہ بن تھر نے بیروایت اپنی 'مسند' میں - احمد بن تحمد بن معید - عبداللّٰہ بن احمد بن بمبلول - اساعیل بن جماد - ان کے والد کے حوالے ہے امام ابوطیفہ سے روایت کی ہے۔ \*

(1650)- مندروايت: (أَبُّوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ مُحَمَّد بُنِ شُوْكَةَ عَنْ أَبِي قَيْسِ الْبَجَلِيِّ مَوْلَى جَرِيْرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ:

مُتْسِروايَت: أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي جِنْتُ اُجَاهِـدُ مَعَكَ وَتَرَكْتَ وَالِدَيِّ يَبُكِيَانِ قَالَ فَانْطَلَقَ فَاضْحِكُهُمَا كَمَا اَبْكَيْتُهُمَا

امام الوحنیفہ نے -مجر بن شوکہ کے حوالے ہے - ابوقیس بخل ( جو حضرت جریر بن عبداللہ بخل بڑائٹنڈ کے آزاد کردہ غلام ہیں ) کامید بیان نقل کیا ہے:

<sup>(1649)</sup> خرجه الطيراني في الاوسطر 2331) - وابرداو د(2528) في البجهاد: باب في الرجل يغزو وابواه كارهان - والنسائي 143/7 فسي البيعة: بساب البيعة عملسي الهجرة - وابن مناجة ( 2782) فسي المجهاد بساب السرجل يضزووك ابوان- واحمد 160/2 والحميدي/626/ 286) - والمخاري في الادب المفرد (19)- وعبدالرزاق 175/5 (9286)

<sup>(1650)</sup>اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (874)في الادب: باب صلة الرحم وبرالوالدين

حافظ طلحہ بن محمد نے میروایت اپنی ''مسند' میں -ابوعباس بن سعید - یحلی بن اساعیل جزیری -حسین بن اساعیل -حجمہ بن حسن كحوالے سام الوطنيف روايت كى ہے۔

قاضى عربى حسن اشانى نے بيروايت- يكيٰ بن اساعيل جريرى حسن بن اساعيل جريرى - محد بن حسن كے حوالے سے امام ابوصنیفدے روایت کی ہے۔

حافظ ابوعبدالله بن خسر و ملخی نے اپنی 'مسند' میں - ابوضل احمدین خیرون - ان کے ماموں ابوعلی با قلائی - ابوعبدالله بن دوست علاف- قاضی عمر بن سنانی کے حوالے ہے امام ابو حنیفہ تک ان کی سند کے ساتھ اس کوروایت کیا ہے۔

(واخرجه)الاهام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الاهام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخمذ لا ينبغي لرجل ان يخوج الا بقول والديه الا ان يضطر المسلمون اليه فاذا اضطروا اليه فليخرج وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

الم محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآثار'' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوطنیف سے روایت کیا ہے بھرامام محمر فرماتے ہیں: ہم اس کےمطابق فتو کا دیتے ہیں۔ آ وی کے لئے بیمنا سبنہیں ہے کدوہ والدین کی اجازت کے بغیر (جہاد کے لئے ) نظے البتہ آگرمسلمانوں کو انتہائی ضرورت ہوتو تھم مختلف ہوگا' آگر انتہائی ضرورت ہوتو پھرآ دی ( والدین کی اجازت کے بغیر جہاد کے لئے ) فکل کھڑ اہوگا۔امام ابوحنیفہ کا بھی یمی قول ہے۔

(1651)- سندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةً) عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ امام ابوحنیفے نے -علقمہ بن مرشد کے حوالے ہے- ابن ابو مَـرْفَـٰدٍ عَنْ ابْسَ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ يريده - أن ك والدك حوال سے - ثى اكرم ظالم ا عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بارے میں بردوایت حل کی ہے:

مَتْن روايت إِنَّاهُ رَجُلٌ فَاسْتَحْمَلُهُ فَقَالَ لَهُ مَا "الك فخص آپ كى خدمت مين حاضر جوا اور آپ سے عِنْدِيْ مَا أَحْمَلَكَ عَلَيْهِ وَلِكِنْ سَاَذُلُّكَ عَلَىٰ مَنْ سواری کے لئے جانور مانگائونی اکرم مظیم نے اس مے فرمایا: يُّحْمِلُكَ إِنْطَلِقُ اِلَى مَقْبَرَ وَ يَنِي فُكُانِ فَإِنَّ فِيُهَا شَابًّا میرے یا س مہیں سواری کے لئے دینے کے لئے کھی نہیں مِنَ الْآنْـصَارِ يَتَرَاملي مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ وَمَعَهُ بَعِيْرٌ لَهُ ہے ٔالبتہ میں تمہاری رہنمائی ایسے شخص کی طرف کرویتا ہوں 'جو فَىاسُنَحْمِلْهُ فَإِنَّهُ سَيِّحْمِلُكَ فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ فَإِذَا هُوَ حمہیں سواری کے لئے جانور دیدے گائم بنوفلاں کے قبرستان يَتَرَاهِ لَى مَعَ اَصْحَابِ لَهُ فَقَصَّ عَلَيْهِ الرَّجُلُ قَوْلَ چلے جاؤ' وہاں ایک انصاری نو جوان ہوگا' جواپے ساتھیوں کے السُّبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَحُلَفَ الْفَتى ساتھ تیراندازی کررہا ہوگا' اُس کے ساتھ اس کا اون بھی بِ اللهِ لَقَدُ قَالَ هَذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ہوگا'تم اس سے اونٹ مانگنا' وہ تمہیں اونٹ دیدے گا وہ سخص جلا وَسَلَّمَ فَحَلَفَ لَهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاقًا ثُمَّ حَمَلَهُ عَلَيْهِ فَمَرَّ گیا ٔ وہاں ایک شخص اپنے ساتھیوں کے ساتھ تیرا ندازی کررہاتھا '

(1651)اخوجه احمد357/5من طريق ابي حنيفة-وابن عدى في الكامل 298/3-واور دهالهيشمي في مجمع الزاوالد166/1

بِهِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِالْحَبُرِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِنْطَلَقَ فَإِنَّ الدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ \*

اس آدی نے نبی اکرم ٹاٹھا کے فرمان کے بارے میں اے متایا او اس نوجوان نے اللہ کے نام کی قتم لی کہ ہی اکرم مظافیظ نے یہ بات ارشاد فر مائی ہے؟ تو اس محض نے اس کے سامنے دویا تین مرتبه حلف اٹھالیا کھراس مخف نے اے سواری کے لئے جانوردے دیا' وہ مخص نبی اکرم مظافیظ کے پاس ہے گز رااورآ پ کواس صورتحال کے بارے میں بتایا تو نبی اکرم مُلْقِیْل نے اس ے فرمایا جم چلے جاؤا کیونک بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا محض بھی اُے ( یعنی بھلائی کو ) کرنے والے کی مانند ( اجرو تواب كالمستحق) موتائي

ا اوقعه بخاری نے بیروایت - جبریل بن لیقوب بن حارث - احمد بن نفر عظمی - انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے-ابومقاتل کے حوالے سے امام ابو حنیفہ سے روایت کی ہے۔

€ mm) €

انہوں نے بیروایت احمد بن محمد بن سعید بهرانی -محمد بن عبدالله بن سلیمان - قاسم بن ذکریا -مصعب بن مقدام کے حوالے سے امام ابوحلیقہ ہے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیردایت محمد بن پاسمن بن نفرنیٹا پوری نے اپ والد کے حوالے ہے۔مصعب بن مقدام کے حوالے سے امام ابوصنيف المفلكي ب-

انہوں نے بیروایت احمد بن محمد بن معید-اساعیل بن حماد بن ابوطنیفہ نے-امام ابو بوسف قاضی- امام ابوطنیف کے حوالے ے-علقمہ بن مر تد کے حوالے بنی اکرم من البیار سے روایت کی ہے انہوں نے علقمہ ہے آھے کی راوی کا ذکر نہیں کیا۔

انہوں نے بیردوایت صالح بن محمد اسبدی (اور) صالح بن احمد بن ابومقاتل (اور) حسن بن سفیان نسوی ان سب نے -محمد بن بشارالمعروف بدبندارے نقل کی ہے۔

انہوں نے بدروایت احد بن لیٹ - حفص بن عمر فی قل کی ہے۔

انہوں نے بدروایت عبداللہ بن محمد بن علی حافظ محمد بن تنی سے نقل کی ہے۔

انہوں نے بیروایت علی بن محمد بن عبدالرحمٰن سرحس (اور)احید بن جریر بن سیتب اؤلؤی ان دونوں نے۔محمد بن مویٰ ہے

انہوں نے بیروایت محمد بن عاصم مروزی (اور )ابراہیم بن منصور بخاری ان دونوں نے علی بن خشر مدین قل کی ہے۔ انہول نے بیردوایت احمد بن محمد بن سعید ہمدانی محمد بن غالب بن حرب عمرو بن اسوبیدواسطی ان سب حضرات نے -اسحاق بن لوسف ازرق کے حوالے ہے امام ابو صنیف سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بدروایت قاسم بن عباد-حسین بن عبدالا ول مخعی نقل کی ہے۔

انہوں نے بیروایت احمد بن محمد بن معید - محمد بن عبدالله بن سلیمان - حسین بن عبدالا وّل وَاسم بن ویناران سب نے -مصعب بن مقدام كے حوالے سے الم ابوطنیف سے روایت كى ب

انہوں نے بیردایت احمد بن محمد عبدالواحد بن حماد بن حارث فجندی - انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے - نصر بن محمد کے حوالے سے امام ابوصیف سے تقل کی ہے۔

(1652)- مندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةً) عَنْ عَلْقَمَةَ بُن

مَــُوْشِدٍ عَـنُ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:

مُعْن روايت: الدَّالُّ عَلَى الْحَيْرِ كَفَاعِلِهِ \*

امام ابوحنیفہ نے-علقمہ بن مرشد - ابن پریدہ - ان کے

والد کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے: بی اکرم ملکھانے ارشادفر مایا ہے:

" بھلانی کی طرف رہنمائی کرنے والا فخص أے كرنے والے کی مانند (اجروثواب کامتحق) ہوتا ہے'۔

انہوں نے میدوایت عبداللہ بن محمد بن علی نہروائی ۔ شعیب بن ابوب اور رز ق اللہ بن موی 'ان دونوں نے۔ ابو یکی متانی کے حوالے سے امام ابوحنیفہ سے روایت کی ہے۔

حافظ طلحہ بن گھرنے بیروایت اپنی ''مسند' میں-اسحاق بن محمد بن مروان-انبول نے اپنے والد کے حوالے سے-مصعب بن مقدام کے حوالے ہے امام ابوحنیفہ سے روایت کی ہے۔

قاضى عمر بن حسن اشنانى نے بيروايت-محمد بن سليمان حصرى - قاسم بن دينار - مصعب بن مقدام كے حوالے سے امام ابوطیفہ سے روایت کی ہے۔

حافظ ابوعبد الله حسين بن محمد بن خسر و بلخي نے بيروايت اپني ''مند'' ميں - ابوضل احمد بن حسن بن خيرون - ان كے مامول ابوعلی با قلانی - ابوعبداللہ بن دوست علاف- قاضی عمر بن حسن اشنانی کے حوالے ہے' امام ابوحنیفہ تک' ان کی سند کے ساتھداس کو روایت کیاہے۔

المام محر بن حن شیبانی نے بیروایت کتاب' الآ ثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اسے امام ابوضیفہ سے روایت کیا ہے۔ (1653)- سندروايت: (اَبُو حَنِيفَةَ) عَنْ عَلْقَمَةَ بُن امام ابوحنیفہ نے -علقمہ بن مرجہ - ابن بریدہ - ان کے

(1652)قدتقدم-وهوسابقه

(1653)اخرجه الحصكمي في مستدالام ( 321)-وابن حيان ( 4739)-ومسلم ( 1731)(2)في السجهاد:باب تأمر الاميرالامام الأمراء على المعوث-والبيهقي في المنن الكبرى و49/9-واحمد352/5-والدامي 215/2- ابوداود (2612)في الجهاد.باب في يعاء المشركين

مَرْثَلِدِ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةً عَنْ آبِيْهِ قَالَ:

مَتَن روايت: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَتَ جَيْشًا أَوْ سَرِيَّةً أَوْصَى صَاحِبَهُمْ فِيْ خَـاصَّةِ نَـفْسِـهِ بتَـقُـوى اللهِ وَٱوْصنِي بمَنُ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ثُمَّ قَالَ أُغُزُوا بِسْمِ اللهِ فِي سَبِيل اللهِ فَقَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ وَلَا تَغُلُوا وَلا تَغُيرُوا وَلا تُسمَفِيلُوا وَلَا تَفْتُلُوا وَلِيُدًا وَلَا شَيْحًا كَبِيرًا وَإِذَا لَقِيْتُمْ عَدُوَّكُمْ فَادْعُوْهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ قَبِلُوا فَادْعُوهُمُ إِلْنِي التَّحُوُّل مِنْ دَارِهِمُ إِلْي دَار المُهَاجِرِيْنَ فَإِنُ ابَوْا فَأَخْبِرُوهُمْ إِنَّهُمْ كَاعْرَاب الْمُسْلِمِيْنَ يَجُويُ عَلَيْهِمْ حُكُمَ اللهِ الَّذِي يَجُرِي عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ وَلَيْسَ لَهُمْ فِي الْقِسْمَةِ وَلَا فِي الْفَيْءِ نَصِيْبٌ فَإِنْ أَبَوُا عَنِ الْإِسْلَامِ فَادْعُوْهُمْ إِلَى إغْطَاءِ الْمِزْيَةِ فَإِنْ قَبِلُواْ فَكُفُّواْ عَنْهُمْ عَنْ قِتَالِهِمُ وَإِنْ أَبُوا فَقَاتِلُوهُمْ فَإِنْ حَاصَرْتُمُ آهُلَ حِصْ فَارَادُوْ كُمْ أَنْ يَنْزِلُوْا عَلَى خُكُمِ اللهِ فَلا تَفْعَلُوْا فَيانَّكُمْ لاَ تَذُرُونَ مَا حُكُمُ اللَّهِ فِيهِمْ وَلَكِنُ ٱنْزِلُوْهُمْ عَلَى حُكُمِكُمُ ثُمَّ احْكُمُوْا فِيْهِمْ مَا بَدَا لَكُمْ وَإِنْ اَرَادُوكُمُ اَنْ تُعْطُوهُمُ ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ رَسُولِه فَلاَ تَـفْعَلُوا وَاغْطُوٰهُمْ ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ آبَائِكُمْ فَإِنَّكُمُ أَنْ تُخْفِرُوا بِذِمَمِكُمْ اَهُوَنُ \*

والد کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے:

ر المستحق والتصفيط والمراب من كون القريام مم رواندكرت تخطأ تو ان كي اميركوا في ذات كي بارك بين التدتعالى كا تقو في اختيار كرنے كي اورا بيخ ساخيوں اور مسلمانوں كي ساتھ بھلائى كى تلقين كيا كرتے شئے كچريهارشاوفر ماتے شئے:

"الله ك نام ع بركت حاصل كرتے بوئ الله كى راه میں جنگ میں حصہ لینے کے لئے روانہ ہو جا دُاوران لوگوں کے ساتھاڑائی کروجنبوں نے اللہ تعالیٰ کا اٹکار کیا ہے تم مال غنیمت مِي خيانت نه كرنا،عبد شكن نه كرنا، مثله نه كرنا، كسي كمسن بجي كوقل نه کرنا، کسی عمر رسیده بوژ هے کوتل نه کرنا جب تمبارا دیمن ہے سامنا ہواتو تم انہیں اسلام کی وعوت دینا' اگر وہ اے قبول کرلیں' تو تم انہیں ہے کہنا کہ وہ اپنے علاقے ہے مہاجرین کے علاقے كى طرف نتقل بوجاكي أكروه بينه مائيس توتم أنيس بتانا كه وه ديباتي مسلمانول كي طرح ربين أن پرالله تعالي كاوې حكم جاری ہوگا' جوسلمانوں پر جاری ہوتا ہے البت تقیم میں اور مال فے میں انہیں کوئی حصہ نہیں ملے گا اگروہ لوگ اسلام قبول کرنے ے انکار کردی اتو تم انہیں جزیدی ادائیگی کی دعوت وینا' اگروہ اے قبول کرلیں ' تو ان کے ساتھ جنگ کرنے ہے رک جا تا اور اً گروہ انکار کردیں تو ان کے ساتھ جنگ کرنا 'اگرتم کسی قلعے کے رہے والوں کامحاصرہ کرواوروہ لوگ یہ جاجیں کہتم اللہ کے فصلے ك مطابق أن ك ساته صلح كرونوتم ايباندكرنا كيونكرتم به بات نہیں جانتے ہو کہ ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ے؟ بلکتم انہیں اپنے نیلے کے مطابق صلح کرنے پرمجبور کرنا اور پر تہیں جو مناسب کے اس کے مطابق ان کے ساتھ سلے رَينا 'الَّرووولوك بيرجا مين كهتم انتيل الله اورالله كے رسول كى پناہ د و و تو تم ايسان کرنا متم انهيس اين پناه دينا اورايخ آبا و اجداد کې پناه دینا کیونکہ تم اپنی ( لیتن اپنے نام پردی ہوئی) پٹاہ کی خلاف ورزی کروئیاس سے زیادہ آسان ہے کہ تم انتداوراس کے رسول (کے نام پردی ہوئی) پٹاہ کی خلاف ورزی کرو ''۔

ابو مجمد بخاری نے بیروایت مجمد بن بزید بن خالد بخاری کا باذی -حسن بن عمر بن شقیق - امام ابو بوسف قاضی کے حوالے امام ابوطیفہ بے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت طیب بن محمد بن غالب بیکندی-مروق بن مرز بان-حسن بن زیاداؤلؤ کی کے حوالے سے امام ابوصیعہ سے رواجت کی ہے۔

انبول نے بیروایت گو بین رضوان محجہ بن سلام-امام مجر بن حسن شیبانی کے حوالے سے امام ابوطنیف سے روایت کی ہے۔ انبول نے بیروایت زکر یا بن میکی بن کیٹر اصفہانی - احجہ بن رستہ مجھہ بن مغیرہ - تھم - زفر کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت احمد بن محمد بن محمد حسن بن محر-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے-اساعیل بن حماو-ان کے والد اور آبو بیسف قاضی کے حوالے ہے امام ابو صنیف ہے دوایت کی ہے۔ جوان الفاظ'' اذا حساصر تسم اهل حصن ہے دوایت کے آخریک ہے۔

انہوں نے بیردوایت احمد بن مجمد بن معید-عبداللہ بن احمد بن نوح - انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے - خارجہ بن مصعب - امام ابوصفیفہ (اور )سفیان تو ری سے نقل کی ہے۔ تاہم انہوں نے بیدالفاظ کشے کیں ۔

> كان النبنى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ اذا امر اميرا وبعث سرية .....الحديث\* \* ' بَي اكرم تُلْتَخْرُ بِبِ كِي اميرُ لِاعْرَر كرتے ياكئ مُهم كوردائه كرتے' ۔

ا تہوں نے بیروایت اجمد بن مجمد بن سعید مجمد بن عبداللہ بن سروق -ان کے دادا کی تحریر کے حوالے سے امام ابو صغیف نے قل کی ہے ٔ تاہم انہوں نے بیدالفاظ قل کیے ہیں:

كان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ اذا بعث جيشاً قال لهم انطلقوا بسم الله وفي سبيل الله الى قوله ولا تقتلوا وليداً

نی اکرم نوافیل جب کی اشکر کورواند کرتے تو ان سے بیفر ماتے: اللہ کا نام لے کراللہ کی راہ میں رواند ہو جاؤ (بیروایت ان

الفاظ تک ہے) تم کسی نابالغ کولل ندکرنا۔

انہوں نے بیروایت صالح بن احمد بن الومقائل عثان بن سعید - ابوعید الرحمٰ مقری کے حوالے سے امام ابوصنیف نے قریبی القاظ کے ساتھ دوایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت مجمد بن حامد کمتب تر ندی - یخیٰ بن خالد-ابوسعیر صفاقی کے حوالے ہے امام ابوصنیفہ ہے مہلی روایت کے الفاظ کے مہاتھ روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت اجمد بن محجد بن معید - منذر بن مجر - انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے - ان کے بچا - ان کے والد معید بن الوجم کے حوالے سے امام ابوطنیف سے روایت کی ہے -

انہوں نے بیروایت احمد بن مجر-منذر بن مجر-انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے-ابوب ابن ہائی کے حوالے سے امام ابوعشیقہ سے دوایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت احمد بن مجر -حسین بن علی - یجیٰ بن زیاد بن حسن بن فرات - ان کے والد کے حوالے سے امام ابو حفیقہ ۓ ان کی سٹد کے ساتھ روایت کی ہے۔

كان رسول الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اذا بعث جيشاً قال لهم انطلقوا بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً ولا شيخاً كبيراً \*

'' نبی اکرم مُن تَقِیْمُ جب کی نشکر کوروانہ کرتے تھے تو ان سے بیفر ماتے تھے جم لوگ اللہ کا نام لے کراللہ کی راہ میں روانہ ہو جاؤ 'اوران لوگوں کے ساتھ جنگ کروُجواللہ تو کا انکار کرتے ہیں تم مال غنیمت میں خیانت نہ کرنا'عبد تکفی نہ کرنا' مثلہ نہ کرنا' کی نابالغ بچے یا بڑی عمر کے بوڑھے تو تن نہ کرنا''

حافظ طحدین تھرنے بیروایت اپنی''مسند' میں-صالح بن احمد-عثان بن سعید-ابوعبدالرحن مقری-امام ابوحنیفد کے حوالے بے دوسری روایت کےالفاظ کے مطابق ان الفاظ تک'' ولیدا '' ''فقل کی ہے۔

حافظ کہتے ہیں: داؤدطائی عزه بن صبيب زيات نے بدروايت امام ابوصف فقل كى ب-

حافظ ابوعبداللہ حسین بن محمد بن خسرو بخی نے بیروایت اپنی 'مسند' میں - ابوضل احمد ین حسن بن خیرون - ابوعلی حسن بن شاذان - قاضی ابونھر احمد بن نھر بن اشکاب زعفرانی - ابرائیم بن حمد صیر فی - ابویونس ادر ایس بن ابرائیم مقافعی -حسن ابن زیاد -کے حوالے سے امام ابوضیفہ نے مکمل صدیث نقل کی ہے -

انہوں نے بیدروایت عہدالقدین احمد بن تمر-عبدالقدین حسن خلال -عبدالرحمٰن بن تمر-مجمدین ایرانیم -حجمد بن شجاع -حسن بن زیاد کے حوالے ہے امام ایوحشیشہ سے روایت کی ہے۔

قاضی عمر بن حسن اشنانی نے بیر دوایت - ساعہ بن مجمد بن ساعہ - ان کے دالدمجمد بن ساعہ - امام ابو پوسف قاضی کے حوالے سے امام ابو حقیقہ سے دوایت کی ہے۔ (واخرجه)الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

امام محد بن حسن شیبانی نے بیر دوایت کتاب 'الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اے امام ابوطنیف روایت کیا ہے گھرامام محمر فرماتے میں: ہم اس کے مطابق فتو ک دسیة میں امام ابوطنیفہ کا بھی بھی تول ہے۔

(1654) - سندروايت: (ابكو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ آنَّهُ قَالَ:

مُعْنُ روايت: إِذَا قَاتَلُتَ قَوْمًا فَادْعُهُمْ إِذَا لَمْ مَلْغُهُمُ اللَّهُ عُومَةُ فَإِنْ كَانَتْ قَدْ بَلَغَتْهُمُ اللَّعُوهُ فَإِنْ شِنْتَ فَادْعُهُمْ وَإِنْ شِنْتَ فَلا تَلَعُهُمْ

ار ما بوضیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے میر روایت نقل کی ہے- ابراہیم ختی فرماتے ہیں:

''جبتم کی قوم کے ستھرلزانی کروٹو آئیں وجوت دونیہ تھم اس صورت میں ہے جب اُن تک وجوت نہ پیچی ہو لیکن اگر اس سے پہلے اُن تک دعوت پیچی چی ہوٹو پچرا اُرتم بیا ہو تو آئییں

دعوت دواوراً گرچا بهؤتو دعوت نددو''۔

(اخرجه)الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة\*

امام محمہ بن مسن شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآخار' میں غلّ کی ہے انہوں نے اسے امام ابوطیفہ سے روایت کیا ہے' مجمرامام محمر فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دہیے ہیں امام ابوطیفہ کا بھی بھی قول ہے۔

حسن بن زیون نے بیروایت اپن مند میں امام ابوضیفے ہے روایت کی ہے۔

حافظ ابو بکراتھ بن جحد بن خالد بن خلی کا گل نے بیدروایت اپنی'' مشد' میں –اپنے والد مجمد بن خالد بن خلی –ان کے والد خالد بن خلی حجمد بن خالد و بس کے حوالے ہے اہام ابو صنیفہ ہے روایت کی ہے۔

المام محمد بن حسن شيباني في بيروايت كتاب الآوار عين على بأنبول في السام الوضيف روايت كيا ب-

المام البوضيف في المرادايت: رابَسوْ حَنِيفَةَ، عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ المام البوضيف في المام البوضيف في المام البوضيف في المراد المراد في المراد في

مَثْن روايت: أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِه وَسَلَّمَ " " نَبِي الرَمِ عَلَيْظُ فِي شَلِيرَ فِي عَمْعَ كَياجٍ " . نَهِنِي عَنِ الْمُغْلَيَةِ "

الاقتمر بخاری نے بیروایت - احمد بن تحمد بن تعمل - عبدالله بن تعمر صفار - کیلی بن فیلان - عبدالله بن زرلج کے حوالے سے امام (1654) احرحه محمد بن الحس التسباني هي الأفار (860) - وعبدالرزاني 217/5 (9426) في الجهاد: باب دعاء العدو (1655) فد نقدم في (1653)

الوطنيف سے روایت کی ہے۔

(1656)-سندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دَاللهِ بْنِ دَاللهِ بْنِ دَاللهِ بْنِ اللهِ بْنِ

مْتَن روايت: بَعَمَّهُ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي جَيْشِ الى مِصْرِ فَاصَابُوا غَنَائِمَ فَقَسَمَ لِلْفَارِسِ سَهَمَيْن وَلِلرَّاجِل سَهْمًا فَرَضِي بِذلِك عُمَرُ

نا ی شخص کا مید بیان تقل کیا ہے: '' حضرت عمر بن خطاب بڑا تؤنے نے انہیں ایک تشکر کے ہمراہ ایک شہر کی طرف بھیجا'ان لوگوں کو مال نیبمت حاصل ہوا' تو انہوں نے گھڑ سوار شخص کو دوجھے دیے اور پیادہ کو ایک حصد دیا (تو حضرت عمر ڈائٹیڈاس تقلیم ہے ) راضی ہوئے''۔

امام ابوحنیفہ نے-عبداللہ بن داؤ دیے حوالے ہے- منذر

(اخبرجه) الاصام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة " ثبه قال محمد وهو قول ابو حنيفة ولسنا ناخذ بهذا ولكنا نرى ان يكون للفارس ثلاثة اسهم وللراجل سهم واحد " المركز تاريخ المرشواني شرواح كي " الآثار" م أقل في مانون فرات فرات كوا امالاهذ من مام الكرام المحالة

امام محمد بن صن شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآ اور ' می نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیف ہے روایت کیا ہے بھرامام محمد فرماتے ہیں : امام ابوصنیف کا بھی بھی تول ہے ہم اس کے مطابق فتو ئی نیس دیتے ہیں' ہم اس بات کے قائل ہیں: گھڑسوار کو تین حصلیں گے اور بیادہ کو ایک حصد ملے گا۔

> (1**657**)- سندروايت (الله وُ حَنِيْفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ الرينة

مُعَّنُ رَوَايت: أَشَهُ كَمَانَ يَسْعَجِبُّ الشَّفُلَ لِنَصْرِ المُمُنْلِمِينُ الشَّفُلَ لِنَصْرِ المُمُنْلِمِينُ وَلِلْكَ عَلَى عَلَيْ وَهُمُ

ا م م ابوصنیف نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے ہے۔ ابرائیم خنی کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے: '' وہ اضافی ادائی کوستحب قرار دیتے ہیں' تا کہ اس کے ذریعے سلمانوں کی ان کے دشن کے خلاف مدد کی جائے''۔

> (اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة " ثم قال محمد وبه تاخذ وهو قول ابو حنيفة"

ا مام محد بن حن شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآثار' من نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوطیفہ سے روایت کیا ہے' پھرامام محرفر ماتے ہیں: نهماس کے مطابق فتو کا دہتے ہیں امام ابوطیفہ کا کہی بی تول ہے۔

(1658) - سندروایت: (البو تحنیفقة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ الم الوصفيد - حماوة بن الوسليمان كرواك ي ير البراهيم الله قال: دوايت فقل كري ب- الراتيم فق فرمات مين:

(1656) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (861)-ابويوسف في الحراح20-وقدتقده في 1635) (1657) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (872)في الحهاد باب العيمة والنقل (الطبع الحديد) (1658) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (873)في الحهاد باب العيمة والنقل (الطبع الحديد) ''جو شخص (وشمن کے ) کسی مقتول کو قبل کرے گا' تو اس مقتول کا سامان اسے ل جائے گا اور جو شخص کوئی سامان لے کے آئے گا' وہ سامان اس کی ملکیت ہوگا اور جو شخص کوئی سرلے کے آئے گا' اے مراہ کچھ ہے گا اور ہدا ضافی اور انگی ہوگی''۔ مَثْن روايت: مَنْ قَسَلَ قِيلًا كُلَسَهُ سَلْبُهُ وَمَنْ جَاءَ بِسَلْبِ فَهُوَ لَهُ وَمَنْ جَاءَ بِرَاسٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا فَهُوَ النَّفُلُ\*

(اخرجه)الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه \* "

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآثار' میں نقل کی ہے' انہوں نے اس کو امام ابوصنیف سے روایت کیا ہے' مجرامام محمد فرماتے ہیں: ہماس کے مطابق فتو کی دہیے ہیں' امام ابوصنیفہ کا بھی ہیں تول ہے۔

> (**1659**)-*سندروايت*:(أَبُّـوُ حَيْيُـفَةَ) عَنْ عَلِيِّ بُنِ الْاَقْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى اَوْفَى:

مَّنْ رُوايت: أَنَّ عُمَّرُ بَنَ الْحَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنُهُ اَطُّعَمُ النَّاسَ بِالْمَدِيْنَةِ قَرَاى رَجُلاَ يَاكُلُ بِشَمَالِهِ فَقَالَ إِنَّهَا أُصِيْبَتْ يُوْمَ مُؤْتَةَ فَقَالَ إِنَّهَا أُصِيْبَتْ يُوْمَ مُؤْتَةَ فَحَمَّلَ مَنْ يُوَضِّيكَ مَنْ يَغْسِلُ فَحَمَّلَ مَنْ يُوَضِّيكَ مَنْ يَغْسِلُ تَوْمَ فَوَتَهُ وَكَمْتُ وَاحْدَةً وَاحْمَةً وَكِمْتُوقً وَرَاحِلَةً فَعَمَرَ لِمَا رَأُوا مِنْ رَافَتِهِ فَاعِمَةً وَكِمْتُولًا مِنْ رَأَوْا مِنْ رَافَتِهِ وَتَعْفَقُوهِ إِلَا عَلَى مَا رَوْا مِنْ رَافَتِهِ

امام ابوصنیفہ نے علی بن اقر کے حوالے ہے۔ حضرت عبداللد بن او فی نامین کا ایس بیان نقل کیا ہے:

' حضرت عمر بن خطاب نشافت نے مدید منورہ میں اوگوں کو کھا نا کھلایا ' تو ایک شخص کو دیکھا کہ وہ با نمیں ہاتھ سے کھار ہائے تو سے فران کا بھا تھ سے کھار ہائے تو سے فران کی جنگ موجہ میں ' میرا دایاں ہاتھ زئی ہوگی تھا ' تو حضرت عمر منافقور یہ کہتے کہتے کون دھوے گا؟ جمہار سے کہتے کون دھوے گا؟ چم حضرت عمر منافقور نے است ایک کینر اب اور سواری دینے کا حکم دیا ' تو لوگوں نے بلند آواز میں حضرت عمر منافقوا مت کے لئے دعا کی حکم سے اس حواری دینے کا حکم دیا ' تو لوگوں نے بلند آواز میں حضرت عمر منافقوا مت کے احوال کے بارے میں گئے مہر بان جی اور اس حوالے سے کے احوال کے بارے میں گئے مہر بان جی اور اس حوالے سے کے احوال کے بارے میں گئے مہر بان جی اور اس حوالے سے کے احوالے کے بیٹن مہر بان جی اور اس حوالے سے کی خوالے کے بیٹن خیر گیری کرتے ہیں' ۔

حافظ طلحہ بن مجمہ نے بیروایت اپنی ''مند'' میں - ابن جعانی - اسد بن عمرو کے حوالے ہے امام ابوطنیفہ ہے روایت کی

. امام گرین حسن شیبانی نے سردوایت کتاب "الآثار" میش نقل کی ہے انہوں نے اسے امام ایو صنیف سے روایت کیا ہے۔ (1659) عورجہ محملین الحسن الشبیانی فی الآثار (878) فی الادب: باب فضائل الصحابة اصنحاب الدی صلی الله علیه وسلم و من کان بینذا کر الفقه (mm4)

امام ابوصنیفہ نے - علقمہ بن مرتد کے حوالے ہے - ابن بریدہ کے حوالے سے ان کے والد کا سے بیان نقل کیا ہے: می اکرم مُلاَثِیُّا نے سِارشاد فر مایاہے:

''سب سے زیادہ فضیلت والا جہاد ظالم حکران کے سامنے کلیدی کہنا ہے''۔ (1680) - سندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَصَلَّى مَصْرُ عَلْقَمَةَ بْنِ مَدِيْنَةَ وَاللَّهِ مَلَّى مَصْرُلُهِ عَنْ ابْنِ بُرِيْدَةَ عَنْ آبِيْهِ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

متن روايت الفضلُ الْجِهَادِ كَلِمَهُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانِ جَائِر "

الوجمد بخاری نے بیروایت -عبداللہ بن مجمد بن علی مقری نہروانی -علی بن حفص بن عمر و بن آ دم- احمد بن مجمد -مجمد بن زبرقان م ابوازی کے حوالے سے امام ابو حفیقہ نے قل کی ہے۔

امام ابوصنیف نے علی بن عامراور علی بن اقمر - الافر کے حوال میں میں المجار الدخر کے دوایت نقل کی ہے: حصرت عبداللہ بن الى اوئی ڈائٹونو میں اگر سے المینیز کا الدفر بال نقل کرتے ہیں:

''جب پکھلوگ اکٹھے میش کر اللہ کا ذکر کرتے میں' تو رحت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں موجو دفر شتوں کے سامنے ان کا ذکر کر تاہے''۔

ابوهام اموازى كوالے الى الم ابومنيف كى كى كى الم ابومنيف كى كى كى - (1681) - مندروايت: (اَبُو حَنِيْ فَهَ) عَنْ عَلِي بُنِ عَلَيْ بُنِ عَلَيْ بُنِ الْاَفْمَ عَنْ الْاَعْلِ عَنْ عَنْدِ اللهِ بُنِ اللهُ عَلَيْ وَآلِهِ وَمَنْ عَنْدِ اللهِ بُنِ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَمَنْدَ اللهِ بُنِ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَمَنْدَ مَنْ مَنْنُ روايت: مَن عَبَدِ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَمَنْدَ كُرُونَ مَنْنُ روايت: مَن عَبَدَ مُنْ النَّاسِ يَذْكُرُونَ اللهِ مَنْنُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ وَلِيْمَنْ اللهِ مَنْ اللهُ الله

حافظ طلحہ بن مجمہ نے بیروایت اپنی 'مسند'' میں۔ابوعباس احمد بن عقدہ۔جنفر بن مجمہ۔انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے۔ عبداللہ بن زبیر پڑگانکے حوالے سے امام ابوعضیفہ نے قبل کی ہے۔

عافظ کہتے ہیں: امام ابولیسف قاضی نے بیروایت امام ابوحنیفہ نے قل کی ہے۔

(1662)- سندروایت (اَبُو حَنِیْفَةَ) عَنْ عَلْقَمَةً بَنِ المام ابوطیف نے علقمہ بن مردر کے حوالے ہے - این مَر قُد کَ عَنْ اَبِیْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ بید اللهِ عَنْ ابْنِ بُویْدَةً عَنْ آبِیْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ بید اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْمُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلْ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْمِ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْمِ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْمِ عَلْمُ عَلَيْمِ عَلْمَ عَلَيْمِ عَلَم

متن روايت: جَــقــلَ اللهُ تَعَــاللي حُـرْمَةَ نِسَــاءِ الْمُسَجَاهِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ وَمَا

''الله تعی تی نے جباد میں حصہ لینے والوں کی خواتین کؤجہاد میں حصہ نہ لینے والوں کے لئے' اُسی طرح قابل احترام قرار دیا

(1660)<sub>000</sub>واورده المرتضى الربيدي في العقود الجواهر المنيفة 222/1 (1662) احسر جمله احمد 352/5-ومسلم ( 1897) (1893)-وابين ابسى عساصم في اللجهاد (100)-والنسسائس 50/6-وابين

حبان (4634)-و الحجيدي (907)-وسعيدين منصوور 2331)-وابوداود (2492)-والبيهقي في السنن الكبري 173/9-وابوسيم في الحلية/2577

مِنْ رَجُسٍ مِنَ الْقَاعِدِيْنَ يَخُونُ أَحَدًّا مِنَ الْمُجَاهِدِيْنَ فِي آهْلِهِ إِلَّا قِيْلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِقْنَصِّ فَمَا ظَنُكُمْ

بِ جَسِ طرح ان جہاد میں حصد ند لینے والوں کی مائیں قائل احتر م جین جہاد میں حصد ند لینے والوں کی مائیں قائل احتر م جین جہاد میں حصد ند لینے والے لوگوں میں سے اگر کوئی شخص مجاہدین میں ہے کی شخص مجاہدین میں سے کئی تقام اس کے دن اس مجاہدے کہا جائے گائم اپنا بدلد لے لو ( پھر نبی اکرم شُکھُوُلُ نے حاضرین سے دویا ہے گیا: گائی ہے؟''

، ابوتھ بخاری نے بیروایت-صالح بن احمد بن ابومقاتل-شعیب بن ابوب- ابویجیٰ عبدالحمید حمانی کے حوالے ہے اہم ابو حذیقہ سے قبل کی ہے۔

(1663)- مزدروايت: (أَبُسُو حَسِيْسَفَةَ) وَسُفْيَسَانَ الشَّوْرِيُّ عَنْ آبِي اِسْحَاقَ السَّيْمِيِّي (وَ) مُضُعَبِ بْنِ صَعْدٍ قَالَ سُفْيًانُ عَنْ عَامِو بْنِ سَعْدٍ:

مُثْن روايت: اَنَّ عُسَرَ بُنَ الْحَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنُهُ اَوْلُ مَنُ فَرَصَ الْعُطَّابِ رَضِى اللهُ عَنُهُ اَوَلُ مَنُ فَرَصَ اللهُ هَاجِدِيْنَ وَالانصَارِ مِنْ اَهُ لِ بَدُو سِتَّةَ آلافِ وَفَسرَصَ لَا زُوَاجِ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَفَصَّلَ عَائِشَةَ فَفَرَصَ لَهَا وَلِسَائِرِهِنَ عَشَرَهُ آلافٍ غَيْرَ لَهَا وَلِسَائِرِهِنَ عَشَرَةُ آلافٍ وَفَرَصَ لَهُ مَا اللهُ مَا اللهُ وَفَرَصَ لَهُ مَا اللهِ اللهِ وَفَرَصَ لَلهُ مَا اللهِ عَيْرَ وَاسْمَاءَ لِللهُ مَهُ اللهِ بَدُرِ وَاسْمَاءَ لِللهُ عَيْمِ وَاسْمَاءَ لِللهُ عَيْمِ وَاسْمَاءَ لِللهُ عَيْمِ اللهُ الْلَهُ اللهُ ال

امام الوصفيف نے - سفيان تورى - الواسحال سيم كى ك حوالے سے مصعب بن سعد كے حوالے سے - عامر بن سعد كا سيريان فقل كيا ہے:

قائضی عمر بن حسن اشنائی نے میروایت-حسین بن عمراین احوص-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے-اساعیل بن جماد کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے دوایت کی ہے۔

شَهدَ الْقَوْمَ \*

ابوعبدالله حمين بن محمد بن خروف بيروايت الى "مند" من الفضل احمد بن حن بن خيرون - ان كه مون ابوعلى با قلانى ابوعبدالله بن دوست علاف - قاضى عمر بن حن اشانى كوالے ئام ابوعبد الله كان كى سند كه ما تحدا من كوروايت كيا ہے۔

(1864) - سندروايت: (اَبُو ْ حَنِيْفَقَ) عَنْ الْهَيْمَ عِنْ الْهَيْمَ عِنْ الله الموعبد في كها موقعي كها مندروايت: قال :

بارے من بيروايت نظل كى ہے:
متن روايت: كان يُحدِّد عُنْ الْمُفَاذِي وَ ابْنُ عُمَرَ وَ وَ وَ وَ مَانِ كُنَ مُحدِّد عَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَمْرَ وَ وَ وَ مَانِ كَانَ يُحدِّد عَنْ الله عَلَى الله عَلَى

وہ مفازی کے بارے میں بیان کرتے تو حضرت عبداللہ بن عمر فی ان کے بارے میں بیان کرتے تو حضرت عبداللہ بن عمر فی ان اس منت میں کا اس منت میں کا اس منت میں کرر ہائے بیسے بیان مرح بیان کرر ہائے بیسے بیگی اُس وقت اوگوں کے ساتھ موجود تھا۔

يَسْمَعُهُ فَقَالَ حِيْنَ سَمِعَ حَدِيْئُهُ أَنَّهُ يُحَدِّثُ كَانَّهُ

معن كوالے حام الوضيف قبل كي -(1665) - سنرروايت: (أَبُوْ حَنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ آلَهُ قَالَ:

مُّنْنَرُوايت: مَا آخُرُزَ آهُلُ الْحَرْبِ مِنْ آهُوَالِ الْمُسْلِمُونَ قَهُوَ رَدُّ عَلَى الْمُسْلِمُونَ قَهُوَ رَدُّ عَلَى الْمُسْلِمُونَ قَهُوَ رَدُّ عَلَى صَاحِبِهِ إِنْ آصَابَهُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ وَإِنْ آصَابَهُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ وَإِنْ آصَابَهُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ وَإِنْ آصَابَهُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَهُو آحَقُ بالثَّمَنِ "

امام ابوحنیف نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے ہید روایت لقل کی ہے- ابراہیم خوفی فرماتے ہیں:

''الل ترب نے مسلمانوں کے اموال میں ہے جس چیز پر قضہ کرلیا ہواور پھر وہ مسلمانوں کول جائے ' تو وہ چیز اس کے یا لک کووا کیس کردی جائے گی اگر تقسیم سے پہلے وہ مالک اس تک پہنچ جاتا ہے' لیکن اگر تقسیم کے بعدوہ مالک اس تک پہنچتا ہے 'تو پھروہ قیمت کے مؤخس میں اس کا زیادہ حقدار ہوگا''۔

(اخــرجـه) الامــام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثــم قال محمد وبه ناخــد وهو قول ابو حنيفة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ واراد بالثمن القيمة"

امام محمہ بن حسن شیبانی نے میردوایت کتاب''الآثار'' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیف سے روایت کیا ہے' پھرامام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں' امام ابو صنیفہ کا بھی یہی تول ہے انہوں نے ''مخس'' سے مراو'' قیمت' کی ہے۔ (1664)عرجہ العصکفی کھی مسندالام (386)

(1665) اخرجه محمدين الحسن الشبياني في الآثار ( 864)-وابن ابي شيبة/511/5ر 33352) في السير في العند يأسره المستنون ثم يظهر عيله العدو -وسعيدين مصور في السنن/311/2-وعبدالرزاق/996(9363) في الجهاد باب المتاع يصيبه العدو ثه وحده مدت جَائِرِي جَامِع المسانيف (جدرم) (١٣٥٣) - ١٩٣٥) - سندروايت: (أَبُو حَيْشُفَةَ) عَنْ آبِي هِنُدٍ المَّا الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمانِ عَنْ عَامِرٍ: عامانيف

مَثْن رُوايت: أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ مَغَاذِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي حَلْقَةٍ فِيْهَا ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ آنَهُ لَيُحَدِّثُ حَدِيثًا كَأَنَّهُ شَهِدَ الْقَوْمُ

امام ابوصنیقہ نے - ابو ہند حارث بن عبدالرحمٰن کے حوالے ے عامر شعبی کے بارے میں مید بات تقل کی ہے:

''وہ نجی اکرم خالیج کم کے غزوات کے بارے میں روایات ایک علقے میں بیان کر رہے جئے جس میں حضرت عبداللہ بن عمر میں خضرت عبداللہ بن عمر میں خض تو بوں بیان کر رہے کے میں اس وجود تھے' تو انہوں نے تم مایا: میر خص تو بوں بیان کر رہے ہے میں کھی کہ میں حود تھے' تو انہوں نے تم مایا: میر خص تو بوں بیان کر رہے ہے میں کھی کہ سے تم کی کا تھی موجود تھا''۔

ابومجمد بخاری نے بیروایت -احمد بن محمد-جعفر بن محمد -انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے -عبداللہ بن زبیر بڑگائی کے حوالے ےامام ابو حنیف نے نقل کی ہے ۔

انہوں نے بیروایت احمد بن مجمد – اساعیل بن حماد کی تحریر – امام ابو یوسف قاضی – امام ابوطنیفہ نے – ابو ہند کے حوالے ہے ان کے مشاکخ ہے متقول ہے ۔

ا بوعبدالقد من فظ سین بن محمد برختی نے بیروایت اپنی ''مسند' میں - ابوضل احمد بن حسن بن خیرون - ان کے ماموں انوعلی با قلائی - ابوعبدالقد بن دوست علاف- قاض عمر بن حسن اشنانی جعفر بن مروان - انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے - عبدالقد بن زبیر مختاف کے حوالے ہے امام ابوضیفہ ہے روایت کی ہے ۔

امام الوحنیفد نے -عطاء بن ابی رباح کے حوالے ہے -حضرت عبداللہ بن عمر خیائین کا مید بیان نقل کیا ہے:

آیِی دَبَاحٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ دَضِیَ اللهُ عُنَهُمَا آنَهُ قَالَ: مَنْنِ دوایت: مَا آسنی عَلل شَدُء كَمَا آسنہ عَلل

(1667)- مندروايت: (أبو حييه فة) عَنْ عَطَاء بن

'' بچھے کی بھی بات پرا تنافسوں نہیں ہے' جتنا اس بات پر افسوں ہے کہ میں نے ہا ٹی گروہ کے ساتھ جنگ میں حصہ کیوں نہیں لیا تھااور گرمیوں میں ( نظلی )روز ہے ( رکھنا کیوں ترک کر مُثَّن روايت: مَا آسَى عَلَىٰ شَيْءٍ كَمَا آسَى عَلَىٰ أَنَّ لَا أَكُوْنَ قَاتَلُتُ الْفِئَةَ الْبَاغِيَةَ وَعَلَى صَوْمٍ الْهَوَاجِرْ\*

(, %)

حافظاتھ بن مظفر نے بیدوایت اپن ' مسئد' ش - ابوعبداللہ تھر بن قاسم بن زکریا محار بی -عباد بن لیقوب - عفان کینی ابن سیار جرجانی قاصفی کے حوالے سے امام ابوضیف نے قل کی ہے۔

(1666)قدتقدم في(1664)

(1667) اخسرجمه الطبيراني في الأوسط 402/8 (7819) وأورده الهشمي في مجمع الزوائد 182/3 - وفيي مجمع البحرين 51/2 (142) البحرين 51/2 (1462)

امام ابو صنیفہ نے - ابو جناب یکی بن ابو حید - احید کے

حوالے سیروایت نقل کی ہے:

حضرت عبداللہ بن عمر بج اللہ وایت کرتے ہیں: نبی

اکرم منگ اللہ نے ارشاو قرمایا ہے:

''جوشن میر سے امت پر تکوار کھنچ گا' تو جہنم کے سات

دروازے ہیں اُن میں سے ایک دروازہ اُس خض کے لئے ہے

دروازے ہیں اُن میں سے ایک دروازہ اُس خض کے لئے ہے

دروازے ہیں اُن میں سے ایک دروازہ اُس خض کے لئے ہے

(1668) - مندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ أَبِي جَنَابٍ يَسَعِلُمَ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَنَابٍ يَسَعِلُم اللهُ عُمَر رَضِي يَسْعِلُم اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّم: وَسَلَّمَ: مَنْ سَلَّ الشَّيْفَ عَلْي أُمْتِي فَإِنَّ مَنْ روايت: مَنْ سَلَّ الشَّيْفَ عَلْي أُمْتِي أُمْتِي فَإِنَّ

لِجَهَنَّمَ سَبُعَةُ اَبُوابِ بَابٌ مِنْهَا لِمَنْ سَلَّ السَّيْفَ

ابو مجمد بخاری نے بیروایت ۔مجمد بن حمدان -مجمد بن قیس دامغانی - عمار بن رجاء -عمیر ابن یعیش -مجمد بن قاسم اسدی - امام ابوهنیفه رفائفئرے بیروایت نقل کی ہے -

امام ابوصنیفٹ نے - کی بن عمر واسلمی ہمدانی وادگی-ان کے والدعمر و کے حوالے ہے - حصرت عبداللہ بن مسعود رکھائٹٹو کا میر بیان تقل کیا ہے:

''مس ایک لاتھی کے ذریعے کی غازی کی مدد کروں'جس کے ذریعے وہ الند کی راہ میں مدد حاصل کرنے میرے بزویک بچ کرنے سے زیادہ پیند بیرہ ہے'جس کے بعد ایک اور جج کیا جائے ('معنی کیے بعد دیگرے حج کرنے سے زیادہ پسندیدہ میں۔ (1669)-سندروايت:(اَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ يَحْيَى بُنِ عَمْرٍو الْاَسْلَمِي الْهَمُدَانِيّ الْوَادِعِيّ عَنْ اَبِيُهِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهُ بُن مَسْعُوْدٍ قَالَ:

متن روايت: لآنُ أُعِيْسَ عَاذِيًّا بِالسَّوْطِ يَسْتَعِينُ بِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ أَحَبُ إِلَى مِنْ حَجَّةٍ فِي أَثْرِ حَجَّةٍ

\*\*\*---\*\*

حافظ طلحہ بن محمد نے بیروایت اپنی ' مسند' میں - اتحہ بن محمد بہدانی عبد اللہ بن احمد بن نوح - انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے - خالد بن سلیمان کے حوالے سے امام الوحنیفہ نے قل کی ہے -

<sup>(1668)</sup> اخبرجه البطحاوى في شرح مشكل الآثار (1323) وابن ابي شيبة 121/10 ومسلم(98) (161) والبخارى (6874) والنساني في المجنى 1777 وفي الكبرى (3563) وابويعلى (5827) والخطيب في تاريخ بفداد 236/7 -(1669) احرجه ابن ابي شيبة 130/5 في الجهاد: باب ماذكر في فضل الجهادالحث عليه

## ٱلْبَابُ النَّامِنُ وَالنَّـكَاثُونَ فِي الْحَظْرِ وَٱلْإِبَاحَةِ

اٹر تیسواں باب ممنوعہ اور مباح چیز وں کے بارے میں روایات

امام ابوحنیفہ نے - حکیم بن عتبیہ - عبدالرحمٰن بن انی لیل کے حوالے ہے۔ حضرت حذیفہ ذاتھ فا کا پربیان نقل کیا ہے: "نى اكرم ظُانِينًا نے ديباج اور ريشم بہنے سے منع كيا بُ آپ نگافتہ نے ارشاد فر مایا ہے: ایسا وہ محض کرے گا جس کا ( ٱخرت ميں ) کوئی حصہ بیں ہوگا''۔

(1670)-سندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ الْحَكِيْمِ بُن عُتَيْبَةً عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ حُذَيْفَةَ: مَتَن روايت: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَـلَّـمَ نَهِلٰى عَنْ لُبْسِ اللِّيْبَاجِ وَالْحَرِيْرِ قَالَ إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ "

ابو محد بخاری نے بدروایت - احمد بن محمد بن سعید بمدانی - حمزه بن حبیب کے حوالے سے امام ابوضیف سے روایت کی ہے۔ حافظ ابوعبدالله حسین بن مجمد بن خسر و بخی نے بیروایت اپنی 'مسند' میں - ابوضل احمد خیرون - ان کے مامول ابوعلی با قلانی -الوعبدالله بن دوست علاف – قاضی عمر بن حسن اشانی – صالح بن احمد این ابومقاتل مروزی – ادریس بن ابرا هیم – حسین بن زیاد کے حوالے سے امام ابوضیفہ سے روایت کی ہے۔

قاضى عمر بن حسن ائنانى كے حوالے ئام ابعضيفه تك ان كى سند كے ساتھ اس كوروايت كيا ہے۔

امام ابوحنیفہ نے - ابوحمزہ میمون اعور - ابراہیم تخعی کے حوالے ہے۔حضرت عبداللہ بن معود ملافقۂ کے بارے میں سیہ بات بقل کی ہے:

'' وہ اذان میں غناء کو ٹاپیند کرتے تھے ُوہ یے فرماتے تھے : بیہ زمانہ جاہلیت کاطر زعمل ہے''۔ (1671)- مندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةً) عَنْ أَبِي حَمْزَةَ مَيْهُ وْنَ الْاَغْوَرِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ النَّخْعِيْ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: تَتَنِ رُوايت: كَرِهَ الْآذَانَ بِالتَّغَيِّي وَقَالَ إِنَّهُ مِنْ فِعُل

حافظ طلحہ بن مجمہ نے میدروایت اپنی 'مسند' میں - ابوعباس احمد بن عقدہ -عبدالواحد بن حماد بن حارث جُندی - انہوں نے (1670) اخرجه المحصكفي في مسندالام ( 418)-وابين حيان ( 5339)-والمحميدي (440)-ومسلم ( 2067) في اللياس والنزينة: بساب تمحريم استعممال النذهب والفضة-والخطيب في تباريخ بعداد 3/10-والنبساتي 198/8-وابين المجارود (865)-والمحاري (5837)في اللباس باب الفراش الحرير-والبيهقي في السنن الكبر 28/10 -واحمد397/5 ا ہے والد کے حوالے ہے۔ نظر بن محمد کے حوالے ہے امام ابو صفیفہ ہے روایت کی ہے۔

قاضی عمر بن حسن اشنانی نے بیروایت عبید بن کثیر تمار - یکی بن حسن بن فرات - ان کے چھپازیاد بن حسن کے حوالے سے امام ابوصنیقہ سے روایت کی ہے۔

صافظ ابوعبدالله بن خسر ونجی نے بیروایت اپنی ' مسند' علی۔ ابوضل آجہ بن حسن بن خیرون-ان کے ماموں ابوعلی با قلاقی۔ ابوعبدالله بن دوست علاف-قاضی عمر بن حسن اشنانی کے حوالے سے امام ابوضیفہ تک ان کی سند کے ساتھ اس کوروایت کیا ہے۔

امام ابوصنیف نے تھم بن عتبید کے حوالے ہے۔عبد الرحمٰن بن الجی لیک کامید بیان تقل کیا ہے:

''ہم مدائن میں حضرت حذیقہ ڈگاٹوئے ساتھ سے انہوں نے ایک و میائن میں حضرت حذیقہ ڈگاٹوئے ساتھ سے انہوں نے ایک و میان کی انگا اوہ چاندی سے ہوئے جام میں ان کے لئے پائی لے آیا اور انہوں نے اسے چینک دیا اور فرمایا: نبی اکرم من تی ارم من تی اور چاندی کے برتنوں سے شع کیا ہے:

''بیأن ( کفار کے لئے ) دنیا میں ہیں اور تم (مسلمانوں ) کے لئے آخرے میں ہو تگے''۔ (1672) – مندروايت: (أَسُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُنَيِّهَا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلِي قَالَ:

متن روايت: كُنَّا مَعَ خُذَيْفَة بِالْمَدَائِنِ قَاسْتَسْقَى دِهُ قَانٌ فَآتَاهُ بِهِ فِي جَامٍ مِنْ فِضَّةٍ فَرَمَى بِهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَهى عَنُ آئِيَةِ اللَّمَا لِ وَالْفِضَّةِ وَقَالَ هِي لَهُمُ فِي اللَّائِيَا وَلَكُمُ فِي الآخِرَةِ\*

ا بوگھر بخاری نے بیردوایت - احمد بن مجمد-حمز ہ بن صبیب زیات کی تحریر کے حوالے سے امام اپوصنیف نیقل کی ہے۔ حافظ اپوعبداللہ سین بن مجمد بن خسر دننی نے بیردوایت اپنی''مسند'' میں - ابوغزائم -مجمد بن علی بن میمون مقر کی - شریف اپوعبد اللہ بن مجمد بن علی بن عبد الرحن علوی - جعفر بن مجمد بن حسین - ابوغراس احمد بن مجمد بن عقدہ - فاطمہ بنت مجمد بن حبیب - ان کے والد حمز ہ کی تحریر کے حوالے سے امام ابوضیف نیقل کی ہے۔

> (**1673**) – *سندروایت*:(اَبُو ْ حَنِیْفَةَ) عَنُ مُسُلِم بْنِ سَــالِــم بْنِ فَنِرُوْزِ الْجَهَیْتِیَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِی لَیْلی عَنْ حَذَیْفَةَ بْن الْیَمَان:

> متن روايت: انَّهُمْ مَنْزُلُوا مَعَهُ عَلَى دِهْقَانِ فَاتَاهُمْ بِطَعَام ثُوَّ تَاهُمُ ... الحديث

امام ابوصنیف نے مسلم بن سالم بن فیروزجبن عبدالرحمٰن بن افی کئی کے حوالے ہے -حضرت حذیفہ بن میمان بڑاتشناکے بارے میں بدیات فقل کی ہے:

'' ایک مرتبان لوگوں نے حضرت صدیقہ نگاتفذے ساتھ ایک و بقان کے ہاں پڑاؤ کیا' وہ اُن کے پاس کھانا لے کے آیا' کھراُن کے پاس لے کے آیا''اس کے بعدراوی نے پوری

(1672)قىتقدم فى (1670)

## صدیت بیان کی ہے۔

حافظ طی بن محمد نے بیروایت اپنی ''مسند' میں – ابوعیاس احمد بن عقدہ – احمد بن حازم - عبداللّذ بن زبیر نظافیا کے حوالے ہے امام ابوصنیفہ ہے روایت کی ہے۔

حافظ ابوعبدالله بن ضرو پنجی نے بیردایت اپنی 'مسند' میں - ابوفضل احمد بن خیرون - ان کے مامول ابوعلی با قلا فی - ابوعبدالله احمد بن دوست علاف - قاضی عمر بن حسن آشانی - بیٹم بن مقری - احمد بن عثان - عکیم - عبدالله بن موی کے حوالے سے امام ابوحلیقه سے دوایت کی ہے -

قاضی عمراشنانی نے امام ابوصنیفہ تک ان کی سند کے ساتھ اس کوروایت کیا ہے۔ امام محمد بن حسن نے میروایت اپنی ' مسئد' میں امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے۔

(1674)-سندروايت: (اَبُوْ حَنِيفَةً) عَنْ مُحَارِبِ بُنِ دَثَارِ عَنْ جَابِرٍ: مَثْن روايت: آنَّهُ دَحَلَ عَلَيْهِ يَوْمًا قَوْمٌ فَقَرَّبَ لَهُمْ

امام ابو حفیقہ نے - محارب بن دٹار کے حوالے ہے -حضرت جابر دلائفٹ کے بارے میں یہ بالتقل کی ہے:

''ایک مرتبدوہ کچھ لوگوں کے پاس تشریف لائے اور ان کے سامنے روٹی اور سرکہ رکھا 'مجرفر مایا: بے شک جی اکرم ٹانگاڑا

نے جمیں تطف کرنے ہے منع کیا ہے اگر سے نہ ہوتا کو یس تبارے ساتھ تطف کرتا میں نے می اکرم نظافی کو یہ ارشاد خُبْرًا وَخَلَّا لَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ و وَآلِهِ وَسَلَمَ نَهَانَا عَنِ التَّكُلُف وَلُولًا ذَلِكَ لَتَكَلَّفُتُ لَكُمُ فَانِنَى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نِغْمَ الْاَدَامُ الْخَلُّ

فرماتے ہوئے سناہے: بہترین سافن سر کہہے'۔

ابوتھ بخاری نے بیروایت - احمد بن تھ بن سعید-منذر بن تھر-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے-سلیمان بن ابوکریمہ کے حوالے ہے امام ابوطیفہ ہے روایت کی ہے۔

حافظ طلحہ بن جھے نے بیدوایت اپنی''مسند'' بیس-ابوع ہاس احمد بن عقدہ-منذر بن مجمد-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے-سلیمان بن ابوکر بید کے حوالے ہے ٔ امام ابو صنیفہ اور مسحر بن کدام ہے روایت کی ہے۔

حافظ حمین بن خسرونے بیردوایت اپنی مسند' بیں - سعید بن ابوقاسم بن احمد - احمد بن محمد - ابن عقدہ - منذر بن محمد - انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے - سلیمان بن ابوکر بمیر شامی کے حوالے ہے امام ابو حذیفہ اور مسعر بن کدام ہے روایت کی

<sup>(1674)</sup> خرجه الحصكفي في مسندالام ( 414)-وابويعلى (1981)-وابوداو د(3820)في الاطعمة: باب في الخيل-والترمذي (1843) (1843)في الاطعمة: بساب ساجاء في الخل-وفي الشمائل ( 155)-وابن ماجة ( 3317)في الاطعمة: بهاب الاتعدام بالخل-واحمد(4007-ومسلم (2052)

امام ابوصنیف نے حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے مید روایے نقل کی ہے۔ ابراہیم تختی فرماتے ہیں: '' چانوروں کوضی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے' جب کہ اس کے ڈر میلے مقصودان کی بہتری ہو''۔ (1675) - مندروايت: (أَيُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: مَثْنَ روايت: لا بَـاْسَ بِإِخْصَاءِ الْبَهَائِمِ إِذَا أُرِيْدَ بِهَا

\*\*\*---\*\*

(اخبرجه)الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

امام محد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب''الآثار' مل نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوحنیفہ سے روایت کی ہے' پھرامام محمد فرماتے میں: ہم اس کے مطابق فتو کی دہیج میں امام ابوحنیفہ کا مجمی بھی قول ہے۔

(1676) - سندروایت: (اَبُوْ حَنِیهُ فَهَ عَنْ بَهُنِ بَنِ الله الرصنيف في بَهْرِين عَيم بن معاوير ان كوالد حكيم في مُعَاوَيَةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ (اور) ان كوادا كوال عدروايت نُقل كي ب: يَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:

"اس محض کے لئے بربادی ہے جو بات کرتے ہوئے جموث بولنا ہے اور لوگ اس پر بنس پڑتے ہیں ایس محض کے لئے بربادی ہے ایس محض کے لئے بربادی ہے '۔ متن روايت: وَبُسلٌ لِسلَّدِيْ يُسَحَدِّثُ فَيَكُوبُ فَيَضْحَكُ بِهِ الْقَوْمَ وَيُلْ لَهُ وَيُلْ لَهُ

حافظ ابوعبداللہ حسین بن مجمد بن خسر ویخی نے بیردایت اپٹی''مند'' میں۔مبارک بن عبدالجبار میر فی - ابوحسین مجمد بن مظفر -عبدالصمد بن علی بن مجمد بن عبدالمؤمن جند بیابوری - علی بن حرب جند بیابوری - اسحاق بن سلیمان کے حوالے سے امام ابوحنیف سے روایت کی ہے۔

> (**167**)- *سندروايت*:(اَبُسُوْ حَـنِيقُةَ) عَنْ الْهَيْفَمِ عَنْ ابْنِي مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

امام ابوحنیفہ نے - بیٹم کے حوالے سے - حضرت عبداللہ بن مسعود ڈلٹنڈ کے بارے بیل یہ بات نقل کی ہے: ''ایک مرتبہ وہ ایک ذکی کے ساتھ سفر کر رہے تھے جب

مُنْ روايت: أَنَّهُ صَحِبَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ اللِّمَةِ فَلَمَّا (795) اخرجه محملين الحسن الشيالي في الآثار (798)

(1676) اعرجه احمده: ٥-وابوداود ( 4999) - وابسن عبدالبرفي التمهيد 256/16-وفي الاستدكار ( 41425) - والنوملك ( 41425) - والنوملك ( 2315) - والطيراني في الكبير 19(950) - والبهقي في السنن الكبرى 196/10 - والعاكم في المستدرك ( 46/1 ( 950) - والنوملك ( 1677) احرجه محمده بن المحسن الشياني في الآثار ( 920) في الادب: باب تقييدا لعلم : باب الشعم على الممسلم ويدد السلام - وعبدالرزاق ( 9843) في كتاب اهل الكتاب: باب السلام على اهل الكتاب

اس نے اُن سے جدا ہونے کا ارادہ کیا تو اس نے السلام علیکم کہنا تو حضرت عبداللہ بن مسعود ﴿ اللّٰهُ نَے فرمایا: " وعلیک السلام"۔ اَرَادَ اَنْ يُّفَارِقَهُ قَالَ السَّلامُ عَلَيْكُمُ قَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ وَعَلَيْكَ السَّلامُ

\*\*\*---

(اخسرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد يكره ان يبتدء المشرك بالسلام و لا باس بالرد عليه وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه\*

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتب القافار ایس نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوطنیف سے روایت کی ہے بھرامام محمد فرماتے ہیں: بیات مروہ ہے کہ آ دی شرک کوسلام میں پہل کرے البتداے سلام کا جواب دیتے میں کوئی حری نہیں ہے۔امام ابوطنیف کا بھی بھی قول ہے۔

> (1678)-سندروايت ُ (البَّــوُ حَنِيْـفَةَ) عَنُ عَطِئَةَ الْعَوْلِيِّ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ الْمُحُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيُهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ:

متن روايت : مَا جَزَرَ عَنْهُ الْمَاءُ فَكُلُوا "

امام ابوصنیف نے عطیہ عونی کے حوالے سے بیروایت تقل ک ب: حضرت ابوسعید ضدری بھاتھ روایت کرتے میں: بی اگرم س بھی نے ارشاد فرمایا ہے:

''(سمندرکا) پانی جس چیز (یعنی مجھلیوں) کو کنارے پر)چھوٹر کرمث جائے تم اسے کھالو' کہ

ا بوجمہ بخاری نے بیردایت-صالح-ابوعبدالله جمہ بن موئ -ابن بشام- یخی ابن علیٰ کے حوالے سے امام ابوصیفہ نے قل کی

(1679)- سندروايت: (أَسُوْ حَيْيَفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ:

رِيرِ اِحِيمَا قَانَ. مُثَمَّىٰ رُوايت: كُلُّ مَا جَزَرَ عَنْهُ الْمَاءُ وَمَا قَذَكَ بِهِ وَلَا تَأْكُلُ مَا طَفِيَ

امام ابوصیفہ نے - حمادین ابوسیمان کے حوالے سے میہ روایت نقل کی ہے- ابرا ہیم تخلی فرمات ہیں: ''مسمندر کا پانی (کنارے پر)جس چیز کو چیوڑ کر ہٹ

جائے تو جے وہ باہر چھوڑ دیئے تم اے کھا لو البندتم اس کو نہ کھانا جو (مرنے کے بعد) پانی کے اور بہنے گئے''

<sup>(1678)</sup> اخرجه الحصكفي في مسدالامام ( 403)-واس ابي شيبة 254/4 (19752) في النصيد باب ماقذف به البحروجزرعته الماء

<sup>(1679)</sup> خرجه محمدين العسن الشيباني في الآفار ( 813)-وابس ابي شية255/44 (19763) في الصيد: بـاب ماقذف بــد البحروج ورعه الماء

(اخرجه)الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثـم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

ا ما مجمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب '' الآثار'' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیف روایت کیائے مجمرامام محرفر ماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتوئی دیتے ہیں' امام ابوصنیفہ کا بھی ہی تول ہے۔

امام ابوحنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے ہے میر روایت نقل کی ہے-ابراہیم محمی فرماتے ہیں:

" ياني مي ريخ والي سي بهي جانور ميس بهلائي نبيس ي ماسوائے مجھل کے (لیعن صرف مجھلی کو کھایا جاسکتا ہے)'' (1680)- سندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ أَنَّهُ قَالَ:

مَثْنَ روايت لا خَيْسَ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَكُونُ فِي الْمَاءِ الا السَّمَكُ \*

(اخرجه) الامنام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة " ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

امام محمد بن حن شیبانی نے بیدروایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصفیف روایت کیاہے کچرامام محمر فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں امام ابوطنیفہ کا بھی یہی قول ہے۔

(1681)-سندروايت: (أبُو حَينيفة) عَن عَطَاءِ عَنْ عَالِشَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ

مثن روايت نَسُرُ الْبَيْتِ الْحَمَّامُ مَا فِيْهِ بَيْتٌ يَسْتُرُ وَلَا فِيْهِ مَاءٌ يَطُهُرُ \*

المام الوطيف نے - عطاء كے حوالے سے بيروايت تقل كي ہے- ام المومنین سیّدہ عائشہ صدیقہ ﴿ النَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى: نبى اكرم مَنْ الله في إرثاد فرمايا ب:

''سب سے بری جگہ جمام ہے جس میں کوئی ایسا حصہ نہیں موتا بحس ميس برده كيا جا يحك أور ند جي أس ميس ايسا پاني موتا

ے جویاک کردے '۔

حافظ ابو بکر محمہ بن عبدالباقی انصاری نے بیروایت- بناوین ابرا تیم - علی بن محمہ بن علی قائم - محمہ بن علی- صالح بن محمد ترخدی -خفر بن ابان ہاتی -مصعب بن مقدام- زفر بن ہذیل کے حوالے سے امام ابوطنیف سے لک کی ہے۔

(1682)- سندروایت (اَبُو حَنِيفَةَ) عَنْ عَلِي بُنِ الله الوضف نے علی بن اقر کے حوالے سے میدوایت الْكُفُمَو عَنْ مَسُرُونِ عَنْ عَالِشَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولٌ فَلَ اللهُ اللهُ عَنْ مَسُرُونِ عَنْ عَالِشَة قَالَتُ قَالَ رَسُولٌ فَاللهُ اللهُ عَلَى ٢٠ - ١م المونين سيّده عائشه صديقة والتنايان كرتى

(1680) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار(812) في الاطعمة باب مااكل في البرو البحر

( 1681) اخرجه الطبراني في الاوسط(3310)-واورده الهيثمي في مجمع الزوائدا/237

(1682) اخرجه الحصكفي في مستدالامام (353)

وجس فخض کا بروی اس سے ورخواست کرے کہ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:

متن روايت: مَنْ سَالَهُ جَارُهُ أَنْ يَغُورُ خَشْبَهُ عَلَى جداره فَلا يَمْنَعُهُ

و د (پڑوی) اپنی کٹری اس (شخف ) کی د بوار میں گاڑ دی تو وہ شخص اے محع نہ کرئے ''

الى: نى اكرم مَنْ يَعْلِم فِي ارشاد قرمايات:

حافظ محمد بن منظفر نے بیر دایت اپنی ''مند'' میں – ابوجعفر احمد بن عاصم – جعفر بن محمد بن حمد بن عبد العزیز – قاسم بن حسن کے حوالے سے امام ابو حفیفہ سے دوایت کی ہے۔

قاضی ابو کر محد بن عبدالباتی انصاری نے بیروایت اپنی''مند'' میں - اپنے والد ابوطا ہر عبدالباقی بن محمد- ابوقا سم عبیدالله بن احمد بن عثان صیر فی - ابو بکرا حمد بن ابراہیم بن شاذ ان - ابومجہ عبداللہ ابن احمد بن غیاث - جمعہ بن عبدالعزیز - قاسم بن معن کے والے سے امام ابوطیفہ نے قبل کی ہے۔

امام ابو صنیفہ نے - ابو فروہ اور حماد کے حوالے سے --عبد الرحمٰن بن ابولیکٰ کامیر بیال تقل کیا ہے:

ایک دہ بقان کے ہاں پڑاؤ کیاوہ کھاتا کے کے آیا گھر حضرت ایک دہ بقان کے اس پڑاؤ کیاوہ کھاتا کے کے آیا گھر حضرت صدیقہ نے اس کھاتا کے کے آیا گھر حضرت صدیقہ نے اس کے پرتن کھی کھڑو۔ اور حشوالیا تو ان کے لئے چاندی کے رہتن کھی کھڑا اور مشروب لایا گیا حضرت حدیقہ نے اس چاندی کے (ہرتن کو ) کھڑا اور اے اس کے چہرے پر ماردیا جمیس ان کا بیطر زعمل بہت ہرا گاتو حضرت حدیقہ نے تعلق اور اس کے ہم نے جواب دیا: کی نیس انہوں نے فرمایا: گرشتہ سال بھی کیا ہے؟ ہم نے جواب دیا: کی نیس انہوں نے فرمایا: گرشتہ سال بھی کیا ہے؟ ہم نے جواب دیا: کی نیس انہوں نے فرمایا: گرشتہ سال بھی نے مشروب مشکولیا تھاتو ہی ہیں جات کے اس پڑاؤ کیا تھا اور اس کے ہاں کھاتا تھا تھ ہی ہیں جات ہے ہیں اس کے ہیں کہتے ہوں جاتھ کھڑا کھی کے ہرتوں میں بھی تھا کھئی یا جو بانہ میں انہوں کے ہرتوں میں بھی تھا کھئی یا جو بیان وہ بھی ہوں گئی ہم ریشم کی دیات کے ہمیں اس کی ہی میں کہتے ہوں کھڑا کھئی گھر کھڑی کے ہرتوں میں بھی تھا کھئی کے بیان اور مجارے لئے آتا ترت ہی ہمین کے ایک جاتھ کھڑی کے ہوں گھر کھڑی کے گئی کھڑی کے بیان اور مجارے لئے آتا تھرات کے ہمیں کہتے ہوں کھڑی کھڑی کے گئی کھڑی کھڑی کے بیان اور مجارے لئے آتا تھر کھڑی کے بیان کو کھڑی کے بیان اور مجارے لئے آتا تھر کھڑی کے بیان اور مجارے لئے آتا ترت کھی بھری گئی گئی کے بیان اور مجارے لئے آتا ترت کھی بھری گئی کے بیان اور مجارے لئے آتا ترت کھی بھری گئی کے بیان اور مجارے لئے آتا ترت کھی بھری گئی کیا کھڑی کے بیان کھڑی کھڑی کے بیان کھڑی کھڑی کے بیان کھڑی کی کے بیان کھڑی کے بیان کے بیان کھڑی کے بیان کھڑی کے بیان کھڑی کے

مَّ روايت: نَرَ لَنَا مَعَ حُدَيْفَة بَيْنَ الْيَمَانِ عَلَى هِ هُ قَانِ بِالْمَدَائِنِ فَاتَى بِطَعَامٍ ثُمَّ دَعَا حُدَيْفَةُ بِشَرَابٍ فَاتَى بِشَرَابٍ فِي إِنَّاءٍ فِضَّةٍ فَاَ حَذَ حُدَيْفَةُ الْإِنَاءَ فَصَرَبَ بِهَا وَجُهَةُ فَسَاءَ نَا مَا صَنَعَ بِهِ فَقَالَ حُدَيْفَةُ هَلُ تَدُرُونَ لِمَ صَنْعَتُ هَذَا قُلْنَا لَا قَالَ الْبَى نَذَ لَتُ عَلَيْهِ فِي الْعَامِ الْمَاضِي فَطَعِمْتُ عِنْدَهُ ثُمَّ دَعَوْتُ بِشَرَابٍ فَا الْعَامِ الْمَاضِي فَطَعِمْتُ عِنْدَهُ ثُمَّ دَعَوْتُ بِشَرَابٍ فَي الْعَامِ الْمَاضِي فَطَعِمْتُ عِنْدَهُ ثُمَّ

فَاخْبَرْتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

نَهَانَا أَنْ نَّاكُلَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِطَّةِ وَآنُ

تَشْرَبَ فِيْهَا وَأَنْ نَلْبَسَ الْحَرِيْرَ وَاللِّيْبَاجَ فَإِنَّهَا

لِلْمُشْرِكِيْنَ فِي الدُّنْهَا وَلَنَا فِي الآخِرَةِ

(1683) – سندروايت: (أَبُوْ حَينيْفَةَ) عَنْ أَبِي فَرُوَةَ

(وَ) حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي لَيُلِّي قَالَ:

حافظ ابو بکرا جمہ بن مجمہ بن خالد بن خلی کلا گی نے بیروایت اپنی ' مند' میں۔اپنے والدمجمہ بن خالد بن خلی۔ان کےوالد خالد بن خلی کلا گی۔مجمہ بن خالد وہم کے حوالے ہے امام ابو حلیف نے قل کی ہے۔

> (1684)-سندروايت: (أَسُوْ حَيْنَفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ حُدُيْفَةَ آنَّهُ قَالَ:

حدید فی تنافذ کامیدیان تقل کیا ہے:

" نبی اگرم من تنافظ نے اس بات مے منع کیا ہے کہ ہم مونے
یا چاند کی کے برتنوں میں پیکس یا اُن میں کچھ کھا کیں یا ہم رہتم یا
دیباج پہنیں آپ ہائیٹیٹر نے ارشاو فر مایا ہے: یہ مشرکییں کے
لئے دنیا میں ہیں اور تم لوگول کے لئے آخرے میں ہول گے'۔

امام ابوحنیفہ نے - حماد- مجامد کے حوالے ہے- حضرت

مَنْنَرُواحِت: نَهِلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنُ نَشُوبَ فِى آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِصَّةِ وَاَنْ نَّاكُلُ فِيْهَا وَآنُ نَلْبِسَ الْحَرِيْرَ وَالِدِّيْبَ حَقَالَ هِى لِلْمُشْرِكِيْنَ فِى الدُّنْيَ وَلَكُمْ فِى الآخِرَةِ

ابو کھ بخاری نے بیروایت- احمد بن کھ بن سعید بھدانی ججم ابن کھد- انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے - عبداللہ بن زیر بڑائی کے حوالے سے امام ابوطیقہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت احمد بن ثیر- اسائیل بن تماد بن ابوصیفہ کی تحریر- امام ابو یوسف قاضی کے حوالے سے امام ابوصیف سے اُل کی ہے۔

> (1685)- سندروايت: رابُوْ حَنِيْفَةَ، عَنُ الزُّهْرِيِّ عَنُ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً:

> مَثْن رُوايَت : بَهنى زَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَّمَ اَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشَمَالِهِ اَوْ يَشُرَبُ بِشَمَالِهِ

امام ابوصفیفہ نے - زہری - سعید بن مسیتب - حضرت ابو ہربرہ ڈٹائٹنڈیال کرتے ہیں:

" نی اگرم خلیزاً نے اس بات سے منع کیا ہے کہ آدمی اپنے ہائیں ہاتھ کے ذریعے کھائے کیا ہائیں ہاتھ کے ذریعے

قاضی ابو بَرَثُر بَن عبدالبا فی افساری نے یہ روایت - ابو بکر احمد بن ملی بن تابت خطیب علی بن ثیر برن حمیر بن مجمد بن علی ناقد کی - ابوعبدالله محمد بن احمد بن ابو بکر - مجمد ابین ثنی ( اور ) مجمد بن بشار ان دونوں نے - ابوعاصم - ابن جر ترج - نعمان بن ثابت یعنی امام ابوعنیفه سے فقل کی ہے۔

امام ابوحنیفہ نے یہ بیان کیا ہے: ایک مرتبدان کا سامنا

(1686)- مندروايت: (أبُوْ حَنِيْفَةَ):

(1684)قدتقدم في (1670)

(1685) اخبرجه احمد 325/2-وابويعلى (8599)-وابن ماجة( 3266)-واستحاق بن راهويه في المستدر 476)-والنساني في الكبري (5745)

(1686)احبرجه الطحاوي في شرح مشكل الأثار( 2754)-واحمد71/2-وابس الحارودفي التنقي( 599)-والخطيب في تاويخ يغداد48/12-والبيهتي في السس الكبري70/6-وابن ماحة( 2404)-والموارر (1299)-عن ابن عمر (مطل العبي ظليم

مُتَن روايت: ٱسْتَـقُبِـلُ بَهُلُوْلَ بْنَ عَمْرَو الصَّيْرَفِيَّ الْمَعْرُونَ بِالْمَجُنُونَ وَهُوَ يَأْكُلُ فِي السَّوْق فَقَالَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ تَجَاشُ مِثْلَ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرَ الصَّادِق وَتَـاْكُلُ وَٱنْتَ تَمْشِي فَقَالَ بَهْلُولٌ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أنَّسِ عَنْ نَافِع عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَطُلُ الْغَنِيُّ ظُلُمٌ وَلَقِيَنِي الُجُوعُ وَغَلَالِي فِي كُمِينَ فَلَمْ يُمَكِّنُنِي إِلَّا أَنْ

بہلول بن عمر وحیر فی ہوا' جومجنوں کے نام سے معروف بے (جسے بہلول دانا کہا جاتا ہے ) وہ بازار میں کچھکھار ہاتھا' توامام ابوحنیفہ نے اس سے کہا:تم امام جعفر صادق مُنتاثیة جیسے لوگوں کے ساتھد اٹھتے بیٹھے ہواور پیرل چلتے ہوئے کھارے ہو؟ تو بہلول نے کہا: امام مالک بن انس نے تاقع کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمر جُنْ أَنِينًا كَا مِدِيمِانَ نَقْلَ كِيابِ : نبي اكْرِم مُنْ يُتَوَكِّمُ نِهِ ارشاد فرمايا

" خوشال خفس كاادا نيك مين نال منول كرناظلم ي اور مجھے بھوک گئی ہوئی تھی' میری غذا میری آستین میں تھی' اس لئے میرے لیے اس کو کھا لینے کے علاوہ 'اورکوئی حارہ نہیں تھا۔ (یعنی میں اس کو کھانے میں ٹال مٹول نہیں کرسکتا تھا)

حافظ محمہ بن خسرونے بیردوایت اپنی''مسند' میں- ابوسعیداحمہ بن ابوقائم- ابوعبدالقدمحمہ بن عبدالله صوفی حافظ- ابوصالح احمہ بمن عبدالملك بن على -عبداللَّذين بوسف اصبها في - ابوعمر حافظ - محر بن محمر بن احمد بن ما لك - اساعيل بن محمد قاضي - مكي بن ابرا هيم کے حوالے ہے امام ابو صنیفہ ہے روایت کی ہے۔

انہوں نے سدروایت این خیرون - ابوقاسم بن عبدالعزیز بن ملی خیاط - عثمان بن احمد بن جعفر مستملی - رضوان بن احمد بن غر وان-مجمد بن عبداللہ (اور )محمد بن احمد بزارابو بکران دونوں نے محمد بن غالب بن ترب-ابوحذیفہ کے حوالے سے امام ابوحنیفہ سےروایت کی ہے۔

قاضی ابو بمرڅمہ بن عبدالباقی بن مجمہ بن عبدالقدانصاری نے بیدوایت- بذبر بن ابرا نیم- ابوحس علی بن مجمہ بن احمد- ابو بمرحمہ بن احمدین مالک اسکافی - اساعیل بن محرنسوی - تکی بن ابراہیم کے حوالے سے امام ابوضیفہ سے روایت کی ہے۔

امام ابوحنیفنے - علقمہ بن مرثد اور حماد کے حوالے ہے سیر (1687) - سندروايت: (أبو حَنِيفَةَ) عَنْ عَلْقَمَةَ بْن مَوْثَلِدِ (و)حَمَّادِ آنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُن بُرَيْدَةً عَنْ اَبِيْهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ انَّهُ كوالدكابير بيان عل كياب:

مَثْن روايت :إشْرَبُوا فِي كُلِّ ظَرْفٍ فَإِنَّ الظَّرُفَ لَا

روایت نقل کی ہے:ان دونوں نے این بریدہ کے حوالے سے ان نى اكرم من اليلم في ارشادفر مايا-ي

'' تم اوگ ہوشم کے برتن میں لی لیا کرو' کیونکہ برتن سی چیز

<sup>(1687)</sup>احمرجه الحصكفي في مسدالامام ( 423)-وابر حدن ( 3168)-ومسلم ( 977)في الجنائز باك استنذان النبي صلى الله عليه وسلم وبه عروجل في زيارة قبرامه-والحاكم في المسندرك/375-واحمد5/359-والبيهقي في السنن الكبرى/76/4

کوحلال یاحرام نبیس کرتا ہے'۔

يَحِلُّ شَيْنًا وَلَا يُحَرِّمُهُ \*

الدِقه بخارى في بيردوايت - احمد بن محد ابن اسائيل - عبدالله بن صالح -ليث - ابوعبد الرحن خراساني كي حوال ين امام الوطنيفد عدوايت كي ب-

امام ابوحنیفہ نے - حماد کا یہ بیان نقل کیا ہے: ابراہیم (شاید يبال' ابرا بيم خعي 'مراديين ) كي اتكوشي مين يقش تها: ''القدُّا يرانيم كامد دگار ہے''۔ ابرا بیم (نخعی) کی انگوشی او ہے کی بنی ہوئی تھی۔

(1688)-سندروايت: (أَبُوْ حَينيْفَةً) عَنْ حَشَادٍ

قال: متن روايت: كَانَ نَـفُــشُ خَاتَمِ إِبْرَاهِيْمَ اللهُ وَلِيَّ إِبْرَاهِيْمَ وَكَانَ خَاتَمُ إِبْرَاهِيْمَ مِنْ حَدِيْدٍ \*

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة " ثم قال محمد ولا يعجبنا ان نتختم بالذهب والحديد ولا بشيء من الحلي غير الفضة للرجال فاما النساء فلا باس لهن باللهب وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

امام محمر بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب "الآثار" میں نقل کی ہے۔ انہوں نے اس کوامام ابوطنیفہ سے روایت کیا ہے مجمراہ م محمفرماتے ہیں بہمیں ہے بات پینٹرنیں ہے کہ مردسونے یالو ہے کی انگوشی یا سی بھی قشم کا زیور پینے البتہ وو جاندی کی انگوشی بہن سکتے ہیں جہاں تک خواتین کاتعلق ہے اوان کے لئے سونا پہننے میں کوئی حریث نبیں ہے۔ اہ م ابو صنیفہ کا بھی یجی قول ہے۔

ن كوالدكامية بيان تقل كيام:

مسروق كي اتَّلوْنمي مين بيقش تفا:

"بسم الله الوحمن الوحيم"

(ا،م ابو حنيفه فرمات بين:) حماد (بن ابوسليمان) كي 

(1689) - سندروايت: (أَبُوْ حَينِيفَةَ) عَنْ إِبْرَاهِيْمَ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ أَبِرَاهِيْم بِن مُحر بن منتشر كحوالے ي بن مُحَمَّدُ بن الْمُنتشِر عَنْ آبِيهِ آنَّهُ قَالَ:

مَعْن روايت: كَانَ نَفُشُ خَاتِمُ مَسُرُون بسه اللهِ

الرَّحْمانِ الرَّحِيْم

وَكَانَ نَفْشُ خَاتَمِ حَمَّادٍ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللَّهُ

(اخرجه)الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد لا نرى

(1688)اخرجه محمدين الحمن الشيباني في الأثار (867)في اللباس بناب التنختم بالذهب ونقش الحاتم وغيره -وابن ابي شيبة 459/8 (5163)في العقيقة باب نقش الخاتم -وابن سعدفي الطفات 283/6نحوه

(1689)اخرجه محمدس الحمن الشيباني في الأثاور 868)في اللبناس مناب الشخشم باللهب ونقش الخاتم وغيره -وابن ابي شيبة458/8؛ 5162 وفي العفيفة. بات نقش الحاتم وماحاء فيه -وابن سعدفي الطبقات77/6 باساً ان ينقش في الخاتم ذكر الله تعالى ما لم يكن آية تامة فان ذلك لا ينبغي ان يكون في يده في الجنابة والذي على غير وضوء وهو قول ابو حنيفة\*

المام محد بن حسن شیبانی نے بیدوایت کتاب" الآثار" میں نقل کی بے انہوں نے اس کوام ابوصیفدے روایت کیا ہے چرام محمد فرماتے ہیں:ہم اس میں کوئی حرج نہیں سبجھتے کہ انگوشک پراللہ تعالیٰ کا نام کندہ کروالیا جائے' بشرطیکہ وہ کوئک کمل آیت نہ ہو کیونکہ جنابت کی یا بے وضوحالت میں ایسی انگوتھی کو پہنٹا مناسب نہیں ہے امام ابوصنیفہ کا بھی یہی تول ہے۔

حافظ ابو بكرا حمد بن خالد بن خلى نے بيد دوايت اپني ''مسند'' ميں-اينے والد كے حوالے ہے-اينے وادا محمد بن خالد-كحوالي سامام الوحنيفد سے روايت كى ب

الم الوحنيف ن - نافع كحوال ي- حضرت عبدالله بن عمر التخاك بارے ميں سه بات الل كى ہے:

''وہ این (ریگر روایات کے مطابق 'ایک مشت ہے زائد)داڑھی کوچیوٹا کر لیتے تھے'۔ (1690) – سندروايت: (أَبُو حَنْنِيهُ فَهَ) عَنْ نَافِع عَنُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا:

متن روايت: آنَّهُ كَانَ مَانُحُذُ مِنْ لِحُيَتِهِ °

ا بن خسر و نے بیر دایت اپنی ''مسند'' میں - ابوسعید بن ابوقاسم علی بن ابوقل - ابوقاسم بن هلاج - ابوعباس بن عقد ہ - جعفر بن محدین عبید-عبدالله بن جماد حضری - اساعیل بن ابرائیم صائع کے حوالے سے امام ابو حنیف سے روایت کی ہے۔

> (1691)-سندروايت: (ابُو حَنِيْفَةَ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بُن آبِي زِيَادٍ عَنِ ابْنِ آبِي نَجِيُح عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ:

امام ابو صنیفہ نے -عبداللہ بن ابو زیاد - ابن ابی جے کے حوالے سے بات اقل کی ہے: حضرت عبدالله بن عمر والله الله بان كرتي بن:

"سيده اساء بنت مميس رالفيزاين أن بچول جو حضرت جعفر بالتغني تضاور اين أن بجول جو حضرت ابوبكر عمدیق بڑھٹڑے تھائیں لے کرنبی اکرم منابھتم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی: یا رسول اللہ مظافیظم! مجھے آ ب کے ان بھیجوں کونظر کگنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو کیا ہیں ان کو دم کر دیا

مقن روايت: أنَّ أنسمَاءَ بنستَ عُمَيْسِ أتَّتِ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ وَلَهَا إِبْنٌ مِنْ جَعْفَرَ وَلَهَا ابْنْ مِنْ أَبِي بَكُرِ الصِّيدِيْقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِيْسَىٰ أَتُحُوُّفُ عَلَى إِبْنِي أَخِبُكَ الْعَيْنَ أَفَارُقِيْهِمَا قَالَ نَعَمْ فَلَوْ كَانَ شَيْءٌ يَسْبِقِ الْقَدْرَ (1690)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار, 898يفي الادب-وابن ابي شيبة 375/8في الادب: باب ماقالوافي الأخذمن

اللحية-وعبدالوزاق(19774)في الجامع باب الرقى والعين والمث-والمهيقي في السنن الكبري 343/9 (1691)اخبوجيه منحمم لدبن الحسن الشيباني في الأثار (899)في الادب: بنات البرقية من العين والاكتواء - والنز مذي ( 2059)في الطلب: بساب مساجساء فسي السرقية من العين-وابن مناجة ( 3510)فشي البطنب: بساب من استسرقسي من-النعين -والحميدي 1/58/1 (330)-والبيهةي في السنن الكبرى 348/9

لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ

اللهِ عَنِ الْقُرْصَةِ \*

وُسَلَّمَ عَنِ الْفَزَعِ"

كرون؟ ني اكرم مُلْقِيمًا في فرمايا: جي بان! الركوئي چيز تقدير ي سبقت لے جاتی تو نظر لکنا اس سبقت لے جاتا "۔

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة "ثم قال محمد وبه ناخذ اذا كان من ذكر الله تعالى او من كتاب الله تعالى وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه\* ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیردایت کتاب'' الآثار'' بیل نقل کی ہے۔ توانہوں نے اس کوامام ابوطیفہ ہے روایت کی ہے۔\* پھرامام محمر فرماتے ہیں: ہم اس کےمطابق فتو کی ویتے ہیں۔ جب کہ وہ الشاتعا کی کے ذکر (لیتنی اس کے اساء) یا الشاتعا کی ک كآب ت تعلق ركھتا ہو۔ امام ابوطنیفه كابھی يہي تول ہے۔

حافظ اپو بکرا تھ برین مجھ بن خالد بن فلی کلا گی نے بیروایت اپنی''مند'' میں۔اپنے والد کے حوالے ہے۔ اپنے واوا –مجمد بن خالدوہی کےحوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔

(1692)-سندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ امام ابوحنیفہ نے -حماد بن ابوسلیمان کے حوالے ہے یہ روایت نقل کی ہے-ابراہیم مخعی فرماتے ہیں: مُتَن روايت: أَنْ خَبَّابَ بُنَ الْارَبَ كُوى ابْنَهُ عَبْدَ

حفرت خباب بن ارت دافق نے ایے صاحرادے عبدالله كوقر صه (نا مي بياري) كي وجهه عداغ لكوائے تقے۔

> (1693) - مندروايت: (أبُو حَيني فَةَ) عَنْ عَبُدِ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنْ ابُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: مُتَن روايت: نَهِلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآ ثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصفیفہ ہے روایت کمیا ہے۔ امام ابوحنیفے نے عبداللہ - نافع کے حوالے سے بیردایت نقل کی ہے-حضرت عبداللہ بن عمر نگافتا بیان کرتے ہیں: "نى اكرم نے" قرع" ئے تاكيا ہے"۔

حافظ محر بن مظفر نے بیروایت ای دمسند عل - ابو محرعبدالله بن محد دشتی - احمد بن عبید بن ناصح - صالح بن دینار کے حوالے سے امام ابوحنیفہ سے روایت کی ہے۔

القزع أن يحلق بعض الشعر الذي على رأس الصبي ويترك بعضه

(1692)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار(918)في الادب باب شرب الدواء والبان البقرو الاكتواء

(1693)اخىرجە ابن حبان ( 5506)-والبخارى( 5920)فىي الىلباس:باب القزع:واحمد 39/2×ومسلىم ( 2120)فىي اللباس:باب كراهية القزع-وابن ماجة(3637)في اللياس:باب النهي عن القزع-والبيهقي في السنن الكبري،305/9 €rry)

قزع بيہ كمديج كے سركومونڈتے موئے كچھ حصےكومونڈ ديا جائے اور كچھكوچھوڑ ديا جائے۔

انہوں نے میردوایت البو بکر تحمد بن قاسم بن سلیمان بن مجمد بن لیسف رازی -حفص بن عمرم ہر وانی -حمز ہ بن اساعیل کے حوالے ے امام الوطنیفہ سے روایت کی ہے۔

ابوعبدالله بن خسره نے بیروایت اپن اسند ' میں - مبارک بن عبدالجبار صرفی - امام ابو محمد جو ہری - حافظ محمد بن مظفر کے

حوالے نام ابوطنیفہ تک ان کی سند کے ساتھ اس کوروایت کیا ہے۔ الم الوحنيفہ نے - بیٹم - ام ثور کے حوالے ہے - حضرت (1694)-ستدروايت: (أبُو حَنِيفةً) عَنْ الْهَيْدَم عَنْ

أُمَّ لَوْرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا آنَّهُ قَالَ: عبدالله بن عباس في في كابيريان تقل كيا ہے: وہ فرماتے ہيں: "اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کوئی عورت اینے بالوں مَتَن روايت: لَا بَسأسَ أَنْ تَسِمِسلَ الْسَمْرُ أَةُ شَعْرَهَا بِالصُّوفِ إِنَّمَا يَنْهِي بِالشَّعُرِ" من اون لكائ أعظى بال لكانے عضع كيا كيا ہے"۔

ا بوقم بخارى نے بيروايت - قائم بن محمر ترزى - احمد بن محمد بن سعيد - محمد بن سعيد عونى - اپنے والد اور احمد بن محمد بن عبدالله بن مجد بن اساعيل دولاني كوالے في كرتے اين: وه بيان كرتے اين: ميس نے اپ داداكى تحرير ميس ميد بات پائى بكريد تمام روایات امام ابو بوسف کے حوالے سے امام ابوصنیف سے منقول ہیں۔

ا مام ابو محمد بخاری فرماتے ہیں: قاسم بن عباد نے اپنی روایت میں سیالفاظ آل کیے ہیں علی بن جعد فرماتے ہیں: امام ابوطنیفہ جب کوئی حدیث روایت کرتے ہیں تو موتوں کی طرح کی روایت کرتے ہیں۔

انہوں نے بیدوایت احمد بنمجمہ بن معید-حمزہ بن حبیب زیات (کی تحریر) کے حوالے سے امام ابوصیفہ سے روایت کی ہے۔ تاہم انہوں نے بیالفاظ قل کیے میں: سرمیں (یا ندہ)لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ دہ اُون سے بتاہوا ہو۔

انہوں نے بیروایت احمد بن مجر حسین بن علی ( کی تحریر) - یحیٰ بن حسن - زیاد - ان کے والدحسن بن فرات کے حوالے ہے امام ابوحنیفہ ہے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت احمد بن مجم - منذر بن مجمر - انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے - ان کے چھا - ان کے والد سعید بن الوجم كحوالے امام الوطنيف سروايت كى ب

انہوں نے میدوایت احمد بن حسن حمائی کے حوالے سے امام ابوضیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیردوایت احمد بن محمد بن سعید-احمد بن حازم-نہیدائقہ بن موک -امام ابوصیفہ کے حوالے ہے امام ابو حضیفہ لے قل کی ہے اُنہوں نے ابوتو رکا ذکر میں کیا۔

(1694)اخبرجمه منحمدين الحسن الشيباني في الآثاور 906)في الادب:بناب النوشيم في النصلة في الشعرو اخذالشعرمن الوجع والمحلل-وابن ابي شيبة491/8في العقيقة: باب في واصعة الشعر بالشعر انہوں نے بیروایت احمد بن مجر –منڈ ر بن مجر حسین بن مجر – اسد بن عمر و کے حوالے سے امام ابو حفیفہ سے روایت کی ہے۔\* انہوں نے بیروایت حسین بن عمر بن ابراہیم – ان کے والد کے حوالے سے امام ابو حفیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت احمدین محمد منذرین محمد انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے۔ حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابو منیفہ سے روایت کی ہے۔

حافظ طلحہ بن مجمہ نے بیروایت اپنی 'مسند' میں - ابوعبداللہ مجرین کلد - بشرین مویٰ - ابوعبدالرحلٰ مقری کے حوالے سے امام ابوهنیف وایت کی ہے۔

حافظ محیہ بن مظفر نے میروایت اپنی''مسند'' میں – احمہ بن ابراہیم بن خلا دعسکری –محمہ بن موکیٰ دولا بی-عباد بن صهیب کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔

ابوعبداللہ بن خسرو پنٹی نے بید وایت اپنی ' مسئد' میں - مبارک بن عبد الجبار میر فی - ابوجیر جو ہری - حافظ محر بن مظفر کے حوالے نے اس کے اس کے ساتھ اس کوروایت کیا ہے۔

انہوں نے بیروایت ابن خسر و- ابوحس علی بن ابوب- قاصنی ابوعلاء محد بن علی واسطی - ابو بکر احمد بن جعفر بن حمدان- بشر بن موی ٔ مقری کے حوالے سے امام ابوصنیف سے روایت کی ہے۔

امام محد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب ' الآثار' شریفل کی ہے انہوں نے اے امام ابوطنیفہ سے روایت کیا ہے۔ (1695) – سندروایت: (اَبُو خَنِیفَةَ) عَنْ حَمَّادِ عَنْ امام ابوطنیفہ نے -حادین ابوسلیمان کے حوالے

صَمَّادِ عَنْ امام ابوصنیفہ نے - تھادین ابوسلیمان کے حوالے ہے ہید روایت لقل کی ہے-ابرا تیمنخی فرماتے ہیں:

إِبْرَاهِيْمَ آنَهُ قَالَ:

'' نقلی بال ڈگانے والی اور لگوانے والی' اور حلالہ کرنے والا ہے اور جس کے لئے حلالہ کیا گیا ہے اور جسم گودنے والی اور گودوائے مَثَ<u>نَ روايت: لُعِنَ</u>تِ الْوَاصِلَةُ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ وَالْمُحَلِّلُ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ وَالْوَاهِمَةُ وَالْمُسْتَوْهِمَةُ

\*\*\*---\*\*

والى يرلعنت كى تى ہے'۔

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد اما الواصلة فهي التي تصل الشعر الى شعرها فهذا مكروه عندنا ولا باس به اذا كان صوفاً -واما المصلل والمصحلل له فالرجل يطلق امراته ثلاثاً فيسال رجلاً ان يتزوجها فيحللها له فهذا لا ينبغى للسائل ولا للمسئول ان يفعلاه - والواشمة التي تشم الكفين والوجه فهذا مما لا ينبغى ان يفعل\*

امام محد بن حسن شيبا فى فى سيروايت كتاب "الآثار" مع نقل كى ب يقوانهول في اس كوامام الوصفيف روايت كى ب يمر (1695) اخرجه معمد مدن الشيباني فى الآثار (905) فى الادب: باب الوشع والصلة فى الشعروا خذالشعر من الوجه والمعلل ا مام محمد قرماتے ہیں: واصلہ سے مراد وہ عورت ہے جوا پنے بالوں کے ساتھ مصنوعی بال ملاتی ہے نہار بے زویک بیرکروہ ہے البتہ اگر دہ (پراندہ) اون سے بنا ہوا ہوتو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

تجہاں تک'' محلل''اور'' محلل لہ'' گانعلق ہے تو وہ بیہ ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیتا ہے تو وہ کشخص ہے بیہ کہتا ہے کہ وہ اس کورت کو حلال کردے تو کہنے والے اور دوسر نے فرد دونوں کے لئے ایسا کرنا چا وہ بین ہے۔ واشمہ اس کورت کو کہتے ہیں جو تصلیوں اور چہرے پر گودواتی ہے' بیان کامول میں سے ہے جنہیں نہیں کرنا چا ہے۔

کرنا چا ہے۔

(1896) - مندروایت: (اَبُوْ حَنِیْفَةَ) عَنْ حَمَّادِ عَنْ امام ابوضیفہ نے - جماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے بید ایڈا اِبْدُ اِبْدِیْمَ :
دوایت قال کی ہے:
ممن روایت: آنَـهُ کَانَ یَکُوهُ اَنْ یُوسَّمُ الذَّابَةُ فِیْ 
جبرے پرداغ لگایا جائے ایا کے حبرے پرمارا جائے ایک کے جبرے پرمارا جائے ایک کے جبرے پرمارا جائے ''۔
وَجُهِهَا اُوْ یُضُوّبُ وَجُهُهَا °

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة رضى الله عنه \* قال محمد وبه ناخله\*

امام محد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اسے امام ابوصنیفہ ٹریز انتہا ہے۔ امام محد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق نقو کی دیتے ہیں۔

(1697) - سندروایت: (اَبُو حَنِیفُفَهُ) عَنْ الْهَیْفُمِ عَنْ الله عَنهُمَا:

این عُمَرَ رَضِیَ الله عَنهُمَا:

مثن روایت: آنه کَانَ یَفَیُصُ عَلَی لِحَیْبَه نُمَّ یَفُصُ 

''دو این دارشی این باتھ یس لیتے تھے اورمشی کے

مَا تَعُتَ الْفُبُطَةِ \* يَخْ جَو بال موت مَعَ أَيْس رَاسُ لِيح مَنْ اللهِ مَعَ مَا أَيْس رَاسُ لِيح مَنْ الله

امام محر بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب 'آلآ تا رُ 'ش نقل کی ہے انہوں نے اسے امام ایوضیفہ مُیشنٹ ہے روایت کیا ہے۔

(1698) سندروایت: (اَبُو تَعَنِيفَةَ) عَنْ الْهَيْنَمِ عَنْ الله هُيْمَ عَنْ الله هُيْمُ عَنْ الله هُيْمِ عَنْ الله عَنْ الله عَلَى الله هُيْمَ عَنْ الله عَنْ الله هُيْمَ عَنْ الله هُيْمَ عَنْ الله هُيْمَ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله هُيْمَ عَنْ الله هُيْمَ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى الله هُيْمَ عَلَى الله عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ عَنْ الله عَنْ عَلْمُ عَلَى الله عَلْمُ عَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَلْمُ عَلَامُ عَلْمُ عَلَامُ عَلْمُ عَلَامُ عَلَامُ عَلْمُ عَالله عَلَامُ عَلَامُ عَلْمُ عَلَامُ عَلَامُ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلْمُ عَلَامُ عَلَامُ عَلْمُ عَلَمُ عَلَامُ عَلَامُ عَلْمُ عَلَ

(1698) اخرجه الحصكفي في مسندالامام ( 436)-ورواه ابويعلى ( 2831)-وابن حبان (5472)عن انس ورواه ابن حبان (5472)عن انس ورواه ابن حبان (5472)عن جابرين عبدالله -قال: اتى بابى قحافة بوم فتح مكة ورأسه ولحيته كنفامة بيضاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروارأسه واجتبوا السواد

ك حوالي بردايت قال كي ب:

'' حضرت ابو قحافه بلافنيز نبي اكرم مَلْ فَيْنِمُ كَي خدمت ميس حاضر ہوئے' اُن کی داڑھی جمری ہوئی تھی' تو نبی اکرم مَالْیَمْ ا نے ارشادفر مایا: اگرتم لوگ اے تراش دیتے۔ نبی اکرم ٹالھائم نے داڑھی کے اطراف کی طرف اینے دست مبارک کے ذریعے اشارہ کرکے بدارشا وفر مایا: اگرتم اِسے تراش کیتے (تو "(1874

مَثْنَ روايت: أَنَّ ابَا قَحَافَةَ آتَىٰ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وْ آلِهِ وَسَلَّمَ وَلِحْيَتُهُ قَلْهُ اِنْتَشَرَتْ قَالَ فَقَالَ لَوْ أَخَذُتُمْ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى نَوَاحِي لِحُيَتِهِ \*

ا بوجر بخاری نے بدروایت - احمد بن محمد بن سعید بمدانی -جعفر بن محمد - انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے - عبدالله بن زبیر لگافہا کے حوالے سے امام ابوضیفہ سے قتل کی ہے۔

انہوں نے بیروایت احمد بن محمد-ا ساعیل بن جماد بن ابوطنیفہ نے-امام ابدیوسف قاضی کے حوالے ہے امام ابوطنیفہ لے نقل

(1699) - سندروايت: (أبسو حييشفة) عَن عَبيد الرَّحْمَلُن بْنِ عَمْرِو الْأَوْزَاعِيَّ عَنْ وَاصِلِ بْنِ أَبِي جَمِيْلَةَ عَنَّ مُجَاهِدٍ آنَّهُ قَالَ:

متن روايت: كرة رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَـلَّـمَ مِـنَ الشَّـاُمِةِ سَبْعًا ٱلْمُرَارَةُ وَالْمَثَانَةُ وَالْغُلَّةُ وَالْحَيَا وَالذَّكُرُ وَالْاَنْفَيَيْنِ وَالذَّمْ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ مَفْدَمَهَا \*

امام ابوطنیشہ نے-عبدالرحمٰن بن عمر واوڑا کی کےحوالے ے - واصل بن ابوجمیلہ کے حوالے ہے - مجاہد کا مید بیان نقل کیا

'' نی اکرم مَا فیظم نے بکری کے جسم کے سات حصوں کو مروه قرار دیا بے پیت مثانی غدود حیا نری شرمگاه ماده کی شرمگاهٔ اورخون ـ

نِي اَكُرِم نَقِيلًا بَكِرِي كِ الْكُلِّ هِي (كِي كُونْتِ) كو يسند

ابوعبدالله بن خسرونے بیروایت اپنی' مسند' میں - ابوقضل بن خیرون - ابوعلی بن شاذان - ابولھر بن اشکاب - عبدالله بن طاہر قزوین-اساعیل بن توبیقزوین-محمد بن حسن کے حوالے سے امام ابوصنیفدے روایت کی ہے۔

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب "الآثار" میں نقل کی ہے انہوں نے اسے امام ابوطیف، اور ایت کیا ہے۔ (1699)اخرجمه محملين المحسن الشيباني في الآفاور(821)في المابسائيج والمصيد: يباب مايكره من الشامة والدم-وعبدالرزاق( 8771)فيي السمناسك: باب مايكره من الشاة-والبيهقي في السنن الكبري 7/10في الضحايا: باب مايكره من الشاة اذاذبحت منوعاورمباح چزول كے بارے بل روايات

امام الوطيف بيان كرتے بين:

یں نے عامرین شراحیل شعبی کو این داڑھی برمبندی لگاتے ہوئے دیکھا ہے اور میں ئے ان پرسرخ رنگ کالحاف بھی ريكها ہے۔ (1700)-سندروايت: (البُوْ حَنِيفَةً) قَالَ:

معن روايت: وَأَيْتُ عَامِرَ بْنَ شُوَاحِيْلَ الشَّعْبِيّ يَخْطُبُ اللِّحْيَةَ بِالْحَنَّاءِ وَرَايَتُ عَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ

حافظ طحہ بن مجمد نے بیدوایت اپنی 'مسند' میں-ابوعباس بن عقدہ عبداللہ بن ابراہیم بن قتیبہ-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ۔۔ ابویکی حمانی کے حوالے ہام ابوحنیفہ دلائفنے ہے وایت کیا ہے۔

> (1701)-سندروايت: (اَبُوْ حَينيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

> متن روايت: سَالْتُهُ عَنِ الْحَضَابِ بِالْوَسْمَةِ فَقَالَ بَقْلَةٌ طَيْبَةٌ وَلَمْ يَرَ بِلَالِكَ بَأْسًا \*

امام ابوطنیفہ نے -حماد کے حوالے ہے- ابراہیم تخعی کے بارے ش سہ بات ذکر کی ہے:

"میں نے ان سے وسمہ خضاب کے طور پر لگانے کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا: یہ یا کیزہ بونی ہے انہوں نے اس میں کوئی حرج نہیں سمجھا"۔

امام تحد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب "الآثار" من نقل کی ہے انہوں نے اے امام ابوصنیفہ میں اس سے روایت کیا ہے۔ امام ابوحنیفہ نے -عبداللہ بن سعید بن ابوسعید مقبری کا میہ بال عل كيار

" میں نے حضرت عبداللہ بن عمر اللہ انکو یکھا کہ وہ اپنی داڑھی پرزرور مگ نگایا کرتے تھے وہ سیان کرتے ہیں: اس نے نی اکرم کواپیا کرتے دیکھاہے توش بھی ایبا کرتا ہوں'۔ (1702) - سندروايت: (أبُو حَنِيفَةَ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بُن سَعِيْدِ بْنِ أَبِي سَعِيْدِ الْمُقْبِرِيّ قَالَ

مَنْ روايت: رَايُتُ عَبْدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَايُلُونُ لِحْيَتَهُ بِالصُّفُرَةِ فَقَالَ رَآيَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ فَفَعَلَهُ

قاضی عربین حسن اشنانی نے بیردوایت عبداللہ بن منصور کنانی - حارث بن عبداللہ حارثی - حسان بن ابراہیم کے حوالے ہے امام ابوحتیفہ ہے اس کی ہے۔

(1701)اخرجه محملين الحسن الشيباني في الآثاروفي الادب:باب الخضاب بالحناء والوسمة-وابن ابي شبية 437/8في العقيمة: باب في الخضاب بالحناء

(1702)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في شرح معاني الآثار 184/2-واحمد18/2-ومالك في الموطا 333/1-ومن طريقه البخاري ( 166)و (5851)-ومسلم ( 1187)(25)-وابو داو د(1772)-والترمذي في الشمائل -وابن حبان ( 3763)-والبهقي في السنن الكبراى31/5 ۔ امام ابوصنیفہ نے -قیس بن مسلم جدلی - طارق بن شہاب کے حوالے سے میدروایت ثقل کی ہے: حضرت عبداللہ بن مسعود ڈکاشٹوز کی اکرم مٹائشٹیز کا میرقربان

نقل کرتے ہیں: ''تم پرگائے کا دودھاستعال کرنالازم ہے' کیونکہ گائے ہر نشی ہے تہ کہ دلعند ایس

ودم برگائے کا دودھ استعمال کرنالازم ہے، کیونکہ گائے ہر قشم کے درخت ہے جی تی ہے ( لینی اس کے دودھ میں شفاء پائی جاتی ہے)'' (103)-سندروايت: (أَبُو ْ حَنِيْفَةَ) عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِسَمِ الْجَدَلِيِّ عَنْ طَارِقِ بْنِ شَهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ وَطِي اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَإِلَهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ

مَثْن روايت: عَلَيْنُكُمْ بِالْبَانِ الْبَقَرِ فَانَّهَا تَقُمُّ مِنْ كُلِّ شَجَرَةِ رَفِيْهَا شَفَاءٌ \*

ابوتھ بخاری نے بیروایت۔ یکیٰ بن اساعیل بن حسن بن عثان ہداتی - ابو یکیٰ عبدالحمید حیاتی -عبداللہ بن مبارک اورابو بوسف ٔ اور کیچ کے حوالے سے امام ابوحنیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیدوایت قاسم بن عیاد ترنہ کی-ابویجیٰ حمانی -ان کے والد (اور )عیداللہ بن میارک (اور ) وکیج کے حوالے سے امام ابوصفیفہ سے روایت کی ہے تاہم انہوں نے بیدالفاظ تقل کیے ہیں :

قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ان الله تعالى لم ينزل داء الا انزل معه الدواء الا الهرم فعليكم بالبان البقر فانها تقم من كل شجر

ی اکرم مُن النجارے پیارشادفر مایا ہے: اللہ تعالی نے جو بھی بیاری نازل کی ہے اس کے ساتھ دوانازل کی ہے صرف بوصاپ کا معالمہ مختلف ہے۔ تم کائے کا دودھ استعمال کیا کردی کیونکہ دہ ہرتم کے درخت (کے پتے ) کھاتی ہے۔

انہوں نے سیروایت صالح بن مجمد اسدی (اور) ابواسامد زید بن یکی بنی ان دونوں نے - ابوہشام محمد بن مزید رفا کی (اور) صالح بن احمد بن ابومقائل قیراطی-شعیب بن ابوب ان سب نے - ابواسامدے حوالے سے امام ابوصیفہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے میروایت علی بن حسین بن عقدہ بخاری - بوسف بن عینی فضل بن مویٰ کے حوالے سے امام ابوصیفہ نے نقل کیا ہے تا ہم انہوں نے بیالفاظ زائد تقل کیے ہیں:

والسام وقال فانها تخلط من كل شجرة \*

اورسام (لینی موت) اورانہوں نے بیجی کہا ہے کہ وہ برقتم کے درخت (کے بیچ کھاتی ہے)۔

انہوں نے بیروایت عبداللہ بن عبیداللہ بن شرح - احمد بن محمد بن حمد بن ربید کے حوالے ہے امام ابوعلیفہ ہے روایت کی ہے تاہم انہوں نے بیدالفا فاقل کیے ہیں:

(1703)احرجه محملين الحسن الشيباني في الآثار( 916)في الادب:باب شرب الدواء والبان البقرو الاكتواء-والبيهقي في المنن الكبري 343/9-وفي شعب الايمان(5955)-و الحاكم في المستدو ك196/4-واحمد43/11-والطبراني في الكبير(8969)

انها تاكل من كل شجر\*

وہ برتم کے در فت (کے بتے کھاتی ہے)۔

انہوں نے بیردوایت صالح بن احمد بن ابومقائل عینیٰ بن یوسف طباع -محمد بن رہید کے حوالے سے امام ابوحثیفہ سے روابیت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت مجمد بن ابراہیم بن زیاد- بیقو ب بن حمید- حاتم بن اساعیل کے حوالے ہے امام ابوصنیف سے روایت کی .

۔ انہوں نے بیردایت صالح بن احمد-شعیب بن ابوب-ابو یکیٰ حمائی کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے۔ اور انہوں نے بیردایت مجمہ بن حمدان دامغانی -محمہ بن عیسیٰ -احمہ بن ابوظہیہ -عمران بن عبید کے حوالے سے امام ابو صنیفہ سے نقل کی ہے تا ہم انہوں نے بیالفاظ تقل کیے ہیں :

. قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لم يضع الله سبحانه وتعالى في الأرض داء إلا وضع له دواء غير السام فعليكم بالبان البقر فإنها تخلط من كل شجر

جی اکرم منافیخ نے ارشاد فر مایا ہے: اللہ تعالی نے جو بھی بیاری زمین میں بنائی ہے' اس کے لئے دوا بھی مقرر کی ہے' صرف موت کا تھم مختلف ہے۔ تم پر گائے کا دووھ استعال کرنالازم ہے' کیونکہ وہ ہرشم کے در خت ( کے پتے ) کھاتی ہے۔

انہوں نے بیروایت صالح بن محمد اسدی علی بن حن دارا بجر دی – صالح بن احمد بن ابومقائل –عثان بن سعیدان دونوں نے مقری کے حوالے ہے امام ابوطنیف سے روایت کی ہے۔

انہوں نے میروایت محمد بن ابراہیم رازی -حسن بن تھم قرظی -شعیب بن حرب کے حوالے ہے امام ابوحنیفہ ہے روایت کی ہے تاہم انہوں نے میدالفاظ کیے ہیں:

قـال رسـول الـلّـه صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّم لم ينزل الله داء إلا أنزل معه شفاء إلا السام والهرم فعليكم بالبان البقر فإنها تخلط من كل الشجر

نی اکرم مُلافیخ انسادفر مایا ہے: اللہ تعالی نے جوبھی بیاری نازل کی ہے اس کے لئے دوابھی مقرر کی ہے ُ صرف موت اور بوصا ہے کا حکم مختلف ہے۔ تم پرگائے کا دود ھاستعمال کرنالازم ہے' کیونکہ دو ہرتیم کے درخت (کے پتے ) کھاتی ہے۔

انہوں نے بیردوایت احمد بن مجمد حمز ہ بن صبیب کے حوالے ہے امام ابوصیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے سے روایت- صالح بن سعید بن مرداس سلی - صالح بن محمد- حماد بن ابوھنیفہ کے حوالے سے امام ابوھنیفدے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت محمد بن اسحاق سمسار بخاری - جمعہ بن عبدالله- اسد بن عمر و کے حوالے سے امام ابو حفیفہ سے روایت کی

انہوں نے بیردوایت بہل بن بشر کندی - فتح بن عمر و حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بیردوایت احمد بن عبد الرحمٰن قلانی -محمد بن مقاتل - صباح بن محارب کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت کی

انہوں نے بیروایت احمد بن مجمد جعفر بن مجمد بن مویٰ - ابوفروہ - انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے- سابق کے حوالے امام ابوصیف سے دواے کی ہے۔

ا تہوں نے بیردوایت احمد بن مجر -حسن بن علی -حسین بن علی - یکیٰ بن حس - زیاد-ان کے والدحسن بن فرات کے حوالے سے ام ابوصیف سے ام ابوصیف سے دوایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت اتھ بن محمد - منذر بن محمد - انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے۔ ان کے پیچا۔ ان کے والد سعید بن ابوجم کے حوالے سے امام ابو حذیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت احمد بن محمد-منذر بن محمد-انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے-ایوب بن ہانی کے حوالے سے امام الوصیقے سے روائے کی ہے۔

حافظ ابو بکرا تھر بن مجمد بن خالد بن خلی کلا گی نے میدوایت اپٹی''مش'' میں۔اپنے والدمجمد بن خالد بن خلی۔ان کے والمدخالد بن خلی۔مجمد بن خالدو ہیں کے حوالے ہے امام ابوصنیفہ ہے روایت کی ہے۔

ا مام محمہ بن حسن نے اے اپنے کینے میں نقل کیا ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ ہے روایت کیا ہے۔

حافظ طبحہ بن مجرنے میروایت اپنی ''مسئد'' میں - صالح بن اجر - شعیب بن ابواسامہ کے حوالے سے امام ابوصیعہ سے روایت م

انہوں نے بیدوایت صالح بن عثمان این ابوعبدالرحمٰن کے حوالے ہے امام ابوطیفیہ نے قل کی ہے تا ہم انہوں نے بیدالفاظ قل پر جن

فعليكم بألبان الإبل والبقر

تم پراونٹ اورگائے کا دودھ استعمال کرنالا زم ہے۔

ورواہ-صالح بن احمد عیسیٰ بن یوسف-محمہ بن رئیج کے حوالے ہے امام ایوحنیقہ ہے روایت کی ہے تا ہم انہوں نے میدالفاظ کیے جوں:

فعليكم بالبان البقر والإبل فإنهما يأكلان من كل الشجرة

تم پرگاہے اوراؤنٹی کا دورہ استعال کرنالازم ہے کیونکہ بید دنوں ہرتم کے درخت سے کھاتی ہیں۔ انہوں نے بیردوایت ابن عقدہ - ابن ابوئیسرہ - مقری کے حوالے سے امام ابوضیفیہ سے روایت کی ہے۔ \* حافظ کہتے ہیں: حمزہ بین حبیب زیات 'حس بن زیاد کیچ ' محمد بن حسن نے بیدوایت امام ابوضیفیہ نے قل کی ہے۔ حافظ محمد بن مظفر نے بیروایت اپنی' دمند' کیس - ابوحسین عبدالرحن بن سلیمان - ابوعباس احمد بن ملی بن ایما عمل بن ملی بن ابو بحر بحروین علی بن ابو بحر - عمروین ملی بن ابو بحر حوالے سام ابوحنیف سے روایت کی ہے تا بم انہوں نے بیدالفاظ آلف کیے ہیں:
اِن الله تعالیٰ لم یضع داء الا وضع لمه شفاء فعلیکم بالبان البقر فانها تخلط من کل الشجو بالبان البقر فانها تخلط من کل الشجو بحث کے اللہ تعالیٰ مقرر کی ہے اس کے لئے شفاجی رکھی ہے تم پرگائے کا دودھ استعال کر نالازم ہے کیونکہ وہ جم کے درشت (کے بیتے کھائی ہے۔

ر است سے سردایت محمد بن حسین بن جفعی بن عبدالجبار عمر بن عمار کے حوالے سے امام ابو صنیفہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے سیروایت محمد بن کلی بن کاس - تجنج بن ابراہیم - تجنی بن عبدالمحمید حمانی - ان کے والد اور وکیج اور ابن مبارک کے حوالے سے امام ابو صنیفہ سے روایت کی ہے۔

حافظ ابوعبدائند حسین بن محمد بن خر وخی نے بیروایت اپنی''مسند'' میں۔مبارک بن عبدالجبار صرفی - ابومحمد جو ہری- حافظ محمد بن مظفر کے حوالے ہے' امام ابوحذیفہ بنگ ان کی سند کے ساتھ اس کوروایت کیا ہے۔

(وأخرجه) الإمنام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الإمام أبي حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول أبي حنيفة رضى الله عنه

امام محمہ بن حسن شیبانی نے بیدوایت کتاب''الآ ٹار'' بین نقل کی ہے'انہوں نے اس کوامام ابو حفیفہ سے روایت کیا ہے' پھرامام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں'امام ابو صنیفہ کا بھی بہی تول ہے۔

(1704)- سنرروايت: (أَسُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ أَبِي فَرُوةَ مُسْلِم بْنِ سَالِم الْمُجْهَنِيَّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي لَيْلِي قَالَ

مَنْ روايت: نَسزَلْنَا مَعَ حُلَيْقَةَ عَلَى دِهْقَان بِالْمَدَ اِينِ فَاتَى بِطَعَامٍ فَطَعِمْنَا مِنْهُ ثُمَّ دَعَا حُدَيْقَةً بِشَرَابٍ فَاتَى بِشَرَابٍ فِي إِنَاءٍ مِنْ لِطَّةٍ فَاتَحَدُ الْإِنَاءَ فَصَرَبِ بِهِ وَجُهَهُ فَسَاءَ نَا ذَلِكَ فَقَالَ الْتَدُرُونَ لِمَا صَنَعْتُ هَذَا فَقُلْنَا لَا فَقَالَ إِنِّى نَزَلْتُ عَلَيْهِ فِي الْعَامِ الْمَاضِي فَدَعُوثُ بِشَرَابٍ فَلَالَيْ فَلَالَى اللهِ عَلَيْهِ بِشَرَابٍ فِيهِ فَأَخْرُثُهُ أَنَّ رُسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلَلْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَاكُلُ فِي آتِيةِ الذَّهِ وَالْفِطَةِ

(1704)قدتقدم في (1670)

امام ابوضیف نے - ابوفردہ سلم بن سالم جنی کے حوالے سے بدروایت نقل کی ہے -عبدالرحمٰن بن ابولیلی بید بیان کرتے ہیں:
میں:

د' آیک مرتبہ ہم نے حضرت حذیفہ دُناائو کے ساتھ مداکن

 تھا'میں نے مشروب طکوایا تھا'تو بیرے لئے اس (چاندی کے برتن ) میں ہی مشروب لے آیا تھا'تو میں نے اسے بتایا تھا کہ نی اگرم خان نے جمیں اس بات سے منع کیا ہے کہ ہم سونے یا چاندی کے برتن میں کچھ کھا نمیں یا پئیس اور آپ نے جمیں دیبارج اور ریٹم پہننے سے بھی منع کیا ہے' کیونکہ مید دنیا میں مشرکین کے لئے ہیں اور آخرت میں جارے لئے ہوں گئا۔ وَاَنْ نَشْوِبَ فِنْهَا وَاَنْ نَلْسِسَ الدِّيْبَاجَ وَالْحَوِيْرَ فَإِنَّهَا لِلْمُشُوكِيْنَ فِي التُّنِيَّا وَلَنَا فِي الآجِرَةِ\*

الا تھ بخاری نے بیروایت -عبداللہ بن مجد بن علی بنتی - ابراہیم بن ہانی - عبداللہ بن مویٰ کے حوالے سے امام ابو حنیفہ سے روائے کی ہے۔

انہوں نے بیدوایت عبداللہ بن عبیداللہ بن شرح -مجد بن احاق کوفی -عبیداللہ بن مویٰ کے حوالے سے امام ابوصفیف سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت مجمد بن رضوان مجمد بن سمام مجمد بن حسن کے حوالے سے امام ابو حفیقہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بیروایت مجمد بن جس بن ار بیشر بن ولید – امام ابو یوسف قاضی کے حوالے سے امام ابو حفیقہ سے روایت کی ہے۔\* انہوں نے بیروایت احمد بن مجمد – منذر بن مجمد – انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے – ابوب بن ہائی کے حوالے سے امام ابو حقیقہ سے روایت کی ہے۔ \*

(وأخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الإمام أبي حنيفة قال محمد وبه ناخذ وهو قول أبي حنيفة

امام گھر بن حسن شیبانی نے میروایت کتاب 'الآثار' میں نقل کی ہے۔انہوں نے اس کوامام ابو صنیف روایت کی ہے امام محمد فرماتے میں: ہم اس کے مطابق فتوکی ویتے ہیں۔امام ابو صنیفہ کا بھی ۔بی تول ہے۔

حسن بن زیاد نے بیروایت اپنی 'مسند' میں امام ابوحفیفہ سے روایت کی ہے۔

حافظ محمد بن مظفر نے سیروایت اپنی 'مسند' میں - اپوقائم زید بن مجمد (اور ) محمد بن ابراہیم بن حییش'ان دونوں نے -محمد بن شجاع علی -مجمد بن حسن کے حوالے سے امام ابوصنیف سے روایت کی ہے ۔

انہوں نے سےروایت حسین بن حسین انطا کی - احمد بن عبداللہ کندی علی بن معبد - تجد بن حسن کے حوالے سے امام الوطنيف سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت قاسم بن عیلی صفارے " ومثل " میں عبد الرحمٰن -عبد العمد بن شعیب بن اسحاق - ان کے دادا کے

حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔

احمد بن نفرنے اس کو-احمد بن کیا کے حوالے سے امام ابعضیفہ سے دوایت کیا ہے۔

(1705)-سندروايت: (أبو تحنيفة) عَنْ أبي حُجَيّة امام ابو حنیفہ نے۔ ابو جمیہ سیجیٰ بن عبداللہ بن معاویہ

يَسْخِينِي بُسِنِ عَبُلِ اللهِ بُنِ مُعَاوَيَةَ الْمَعُرُوفِ بِالْاَجُلَحِ

عَنُ آبِي الْاَسُودِ عَنْ آبِي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ انَّهُ قَالَ

مَثْنِ دِوايت: إِنَّ اَحْسَنَ مَسا غَيَّسُرُتُمُ بِـِهِ الشَّعُو الْحَنَّاءُ وَالْكُتُمُ"

حضرت ابو ذرغفاري طِلْقَنْيُهُ نبي اكرم مُنْ يَشْخِطُ كابيقر مان ُقَلَ كرتے بيں:

"المعروف بباجلح" - ابواسود كے حوالے سے بيروايت نقل كي

''جن چیزول کے ذریعےتم بالوں ( کی رنگت) تبدیل كرتے مؤ أن ميں سب سے عدہ مبندى اوركتم (وسمدنامى يوني) ہے'۔

ا پوٹھ بخاری نے بیدروایت-عبدالصمدین فضل (اور ) حمدان بن ذی نون (اور ) اساعیل بن بشر ان سب نے - کمی بن ابراہیم کے حوالے ہے امام ابوحلیفہ سے دوایت کی ہے۔

انہوں نے بیردوایت مجمد بن ابور جاء بخاری -عبداللہ بن پزیدمقری کے حوالے ہے امام ابوحنیفہ سے دوایت کی ہے۔ انہوں نے بیدروایت احمد بن صالح بنخی - مہنا بن کیل شای - معافی بن عمران کے حوالے سے امام ابوحلیفہ ہے روایت کی

انہوں نے بیدوایت مجر بن رضوان محمر بن سلام محمر بن حسن کے حوالے سے امام ابوضیفہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بیدوایت احمد بن محمد بن سعید بهدانی -حمزہ کی تحریر کے حوالے سے احمد بن حسن بن علی -سین بن علی ( کی تحریر) -یکی بن حسین - زیاد بن حسن بن فرات - ان کے دالد کے حوالے سے امام ابوحلیف سے روایت کی ہے۔

انہول نے بیدروایت احمد بن مجمر -جعفر بن محمد بن موی -ابوفر وہ-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے- سابق -امام ابوعلیفہ : -كحوالے أسود على كى ب-

انہول نے بیردوایت ای طرح - اجمد بن جمر - صن بن عمر بن ابراہیم - ان کے والد کے حوالے ہے امام ابوصفیفہ ہے روایت کی

انہول نے بیدوایت احمد بن مجمد محمد بن عبداللہ سروتی -ان کے دادا کی تح بر کے حوالے سے امام ابو حنیف سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بیددوایت محمد بن حسن بزار-بشر بن ولید-امام ابو پوسف قاضی کے حوالے سے امام ابو صفیفہ ہے دوایت کی ہے۔

(1705)اخىرجىه محمدين النحسن الشيباني في الآثاور 903)-واحمد147/5-وعبدالوزاق(20174)-ومن طويقة الوداو د(4205)-وابن حبان (5474)-والطبراني في الكبير (1638)-واليهيقي في السنن الكبري 310/7 انہوں نے بیروایت محمد بن احاق بخاری - جعد بن عبداللہ - اسد بن عمر و کے حوالے سے امام ابوضیف سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بیروایت احمد بن محمد - منذر بن محمد - انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے - الیب بن ہانی کے حوالے سے امام ابوضیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت یکی بن اساعیل بخاری (اور) محمد بن بلیر حمی ان دونوں نے -حسن بن حماد-حسن بن زیاد کے حوالے انہوں نے بیروایت کی ہے۔ امام ابو حقیقہ سے روایت کی ہے۔

حافظ ابو بكرائير بن مجر بن خالد بن خلى كلا عى نے بيروايت اپئى ''مند'' ميں۔ اپنے والد كے حوالے ہے۔ اپنے داوا - محمد بن خالدوہي كے حوالے سے امام ابوطیفہ سے روایت كى ہے۔

امام محمر بن حسن نے اے اپ نسخہ میں نقل کیا ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ سے روایت کیا ہے۔

حافظ طحد بن مجمد نے بیروایت اپنی ''مند' میں - احمد بن مجمد بن سعید - اساعیل بن مجمد - کی بن ابراہیم کے حوالے سے امام ابوصیف سے روایت کی ہے۔

۔ انہوں نے بیردوایت علی بن عبید علی بن مجمد بن فستقد - سعید بن سلیمان - مجمد بن حسن کے حوالے سے امام ابو حفیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت مجر بن مخلد محجر بن علی بن عکر مد- ایماء بن عیسیٰ عطار - داؤد بن زبر قان کے حوالے سے امام ابو حفیقہ سے لقل کی ہے۔

صافظ کہتے ہیں: حمزہ -این زیاد-ابو بوسف-اسدین عمرو-سابق بربری -معافی بن عمران اور عبدالعزیز بن خلف نے میہ روایت امام ابومشیفیہ نے تقل کی ہے۔ .

ر پیک میں اور اس میں میں میں ہے۔ حافظ شین ہیں مجمد بن شرونجنی نے بیروایت اپنی''مسئد''میں۔ابوضنل احمد بن حسن بن فیرون۔ابوغلی حسن بن احمد بن ابراہیم بن شاذان۔ قاصنی احمد بن علی بن نصر بن اشکاب۔ابراہیم بن مجمد ابن علی۔ادر لیس بن ابراہیم۔حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابو طیفہ سے روایت کی ہے۔

یہ پیست مار میں ہے۔ قاضی عمر بن حسن اشنانی نے بیروایت-ابولیقوباساعیل بن ابوکیٹرنسوی-کی بن ابراہیم کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے روائے کی ہے۔

انہوں نے بیروایت احمد بن محمد بن صدقد - ابوفروہ - انہول نے اپنے والد کے حوالے ہے- سابق کے حوالے سے امام ابوهیفہ سے روایت کی ہے۔

ام محر بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب الآثار عرائق کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیف سے روایت کیا ہے۔ (1708) - سندروایت: (اَبُو حَدِيْفَةَ) عَنْ عُضْمَانَ بُنِ امام ابوصنیف نے عثال بن عبداللتہ بن موہب کے حوالے

(1706) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآفار( 901)-واحمد6/296-وابن سعدفي الطبقات الكيري 437/1-والبخاري (5896)-والطير اني في الكبير 23(755)والبيهقي في دلائل اللبوة 235/1-2-وابن ماجة(3623) متن روايت: أنَّهَا خَرَجَتْ إلَّيْنَا مِنْ شَعْرِ رَسُولِ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ مَخْصُوْبٌ

اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

بالْحَتَّاءِ وَالْكُتُمِ"

ے- نی اکرم نگانی کی زوجه محرّ مدسیّدہ ام سلمہ نگانیا کے بارے ميں يہ بات نقل كى ہے:

" انہوں نے نی اکرم ظافیا کے بال نکال کر ہمیں

وکھائے تو ان میں مہندی اور کتم (وسمہ نامی بوٹی کا خضاب) نگا يواقها"\_

حافظ ابوعبدالله حسين بن مجمه بن خسر و بلخي نے بيد دوايت اپني ''مسند'' پس - ابوضل احمد بن حسن بن خيرون - ابوعلي حسن بن شاذان - قاضی ابولھر احمد بن اشکاب-عبداللہ بن طاہر- اساعیل بن توبہ قزویٰ محمد بن حسن کے حوالے ہے امام ابوصنیفہ ہ روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت ابوقاسم (اور )عبداللہ پیرونوں احمد بن عمر کے صاحبزا دے میں عبداللہ بن حسن خلال مجمد بن حبیث – محمر بن شجاع علم المحمد من بن زیاد کے حوالے سے امام ابو صنیفہ سے روایت کی ہے۔

قاضى مجرين عبدالباتى انصاري نے بيروايت اپني ''مند'' ميں - ابو بكر احمد بن على بن ٹابت خطيب - قاضى ابوعبدالله صمري-

عبدالقد بن عبيدالله شاہد – ابوعباس احمد بن مجمد بن سعید این عقد ہیں – احمد بن عبدالرحیم – ابومیسر ہ – عقبہ بن مکرم – یونس کے حوالے سامام الوصنيفد اردايت كى بـ

خطیب کہتے ہیں: انہوں نے بیروایت محمد بن حن-امام ابوصیفہ کے حوالے ہے۔ عثمان بن عبداللہ نے نقل کی ہے 'اور یمی

امام تحرین حسن شیبانی نے بیردایت کتاب''الآثار' میں نقل کی ہے'انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ سے روایت کیا ہے۔ حافظ ابو بکر احمد بن مجرین خالد بن خلی کلا گی نے بیردایت - اپنے والدمجمد بن خالد خل - ان کے والد خالد بن خلی کلا گی - مجمد بن خالدوہبی کے حوالے سے امام ابو حنیفے سے روایت کی ہے۔

امام محمد بن حسن نے اے اپنے نتنے میں نقل کیا ہے انہوں نے اس کوامام ابوضیفہ سے روایت کیا ہے۔

(1707)- مندروايت: (أبو حَنيفَةً) عَن أَبِي الزُّبَيْر ا ما ابوحنیف نے - ابوزیر کے حوالے سے میدوایت نقل کی

عَنْ جَابِرِ مُنِ عَبُدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ عَنُ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ ب: حضرت جابر بن عبدالله الصاري في فين أكرم الكفيم كابير عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ فرمان نقل کرتے ہیں:

مُنْسَ روايت: نِعْمَ الْآدَامُ الْخَلُّ \* "ببترين سالن سركههـ "-

(1707) اخر جه الحصكهي هي مستدالاماه (414)-و انويعلي ( 1918)-و ابو داو د(3820) في الاطعمة: باب في الخل-و التومدي (1843)فسى الاطعمة: بساب مساحساء فسي النخل وفي الشمائل ( 155)-وابين ماجة ( 3317)فسي الاطعمة: بماب الانتدام بالخل-واحمد? /400-ومسلم (2052)في الاشربة باب فضيلة الخل

تَقُو لُوا هَجَرًا \*

ا ہوتھ بخاری نے بیردوایت-اجمد بن محمد بن معید بهدائی جعفر بن محمر-انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے- خا قان بن حجاج كے جوالے سام م ابو صفیف روایت كى ہے۔

حافظ طلحہ بن محمد نے بیروایت اپنی 'مسند' میں- احمد بن محمد بن سعید ہمرانی -جعفر بن محمد- انہوں نے اپنے والد کے حوالے ے- خاتان بن جاج کے حوالے سے امام ابوضیفہ سے روایت کی ہے۔

اہام ابوحنیفہ نے -علقمہ بن مرشد کے حوالے سے- ابن (1708)- سندروايت: (السُو حَنِيْفَةَ) عَنْ عَلْقَمَةَ بْن بریدہ کے حوالے سے ان کے والد کا سے بیان عل کیا ہے: نی مَـرْقَـدٍ عَنُ ابْنِ بُرَيْلَةَ عَنُ أَبِيْـهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللهِ اكرم مَن الله في مارشادفر مايا ي: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ

"میں نے تمہیں سلے قبرستان کی زیارت کرنے ہے منع کیا مَنْن روايت: كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ تھا'ابتم اس کی زیارت کرو' کیونکہ محمد مناتیخ کم ان کی والدہ کی فَـزُورُوهَا فَـقَدُ أَذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةَ قَبْرِ أَيِّهِ وَلَا قبر کی زیارت کی اجازت وے دی گئی ہے البتہ تم وہاں کوئی بری

"جہاں تک میراتعلق ب تو میں نیک لگا کرنیس کھاتا

مات ندكهنا" ـ

حسن بن زیاد نے بیروایت اپن 'مسند' میں ام ابوطنیفہ ملافقت نقل کی ہے۔ امام ابوحنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان - ابراہیم تخعی - علقمہ

(1709)-سندروايت: (ابسو حَنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ ك حوالے سے يه روايت نقل كى ب:حفرت عبد الله بن إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ معود طالنون ني اكرم من الثيم كارفر مان قل كياب: النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

متن روايت: آنَّهُ قَالَ آمًّا آنَا فَلا آكُلُ مُتَّكِنًا \*

حافظ من بن محر بن خسر ونجی نے بیروایت اپنی 'مند' میں - ابوقائم بن احمد این عمر بن محمد - عبدالله بن حسن - عبدالرحمٰن بن احمد بن عمر محجر بن ابراہیم بن میش بغوی محجر بن شجاع بھی ۔حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بیروایت ابوحسن علی بن حسین بن الوب بر ار- ابوقائم عبداللہ بن احمد بن عثان بن فرج حیر فی - ابو بمرحجہ بن اسحاق بن محمد باقر قطیعی معروف بدساباط-ابوب بن لوسف بن بولس بزار- بوسف بن سعید بن سلم- حجاج بن محمر- شعبه کے حوالے ہے امام ابوحنیفہ سے روایت کی ہے۔

(1708)قدتقدم في (1533)

<sup>(1709)</sup> اخرجه الطبراني في الكبير 101/10 (1008)-والهيثمي في مجمع الزوائد86/4-وفي جامع الآثار (2141)

بشَمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشَمَالِهِ \*

حافظ ابو کر محمد بن عبدالباتی انصاری نے بیروایت- قاضی ابوقائم علی برمحن تنوخی- قاضی ابوقائم عمر بن محمد بن ابرا ہیم- ایوب بن پوسف بن بونس - بوسف بن سعید بن مسلم - حماح بن مجر - شعبه بن حماح کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔ امام ابوطنیف نے - زہری - سعید بن میٹب کے حوالے (1710)- سندروايت: (أَبُوْ حَنِينُفَةَ) عَنْ الزُّهُرِي ے بدروایت نقل کی ہے-حضرت ابو ہر پرہ رفاضنه 'نی اکرم خاتیا کم عَنْ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ اَبِي هُوَيُوةَ وَضِىَ اللهُ كاليفرمان فل كرت بين: عَنْهُ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ انَّهُ قَالَ '' جب کوئی مخض کوئی چیز کھائے' تو اپنے وائیس ہاتھ کے مُتَن روايت: إذَا أكل آحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشُرَبُ بِيَعِيْنِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ

ذریعے کھائے اور جب کوئی چیز ہے او وائیں ہاتھ سے ہے کوئکہ شیطان یا کیں ہاتھ کے ذریعے کھاتا ہے اور با کیں ہاتھ

کے ذریعے پڑائے'۔

حافظ طلحہ بن مجرنے بیروایت اپنی 'مسند' میں - ابوعبد الله مجر بن مخلد علی بن ابوسعید جندی - ابن زیاد نجی - ابوقر و وموی بن طارق کے حوالے سے امام ابوصیفہ سے نقل کی ہے۔ امام ابوطنیفه نے-اسحاق بن ثابت-عبیده انصاری-ان

کے والد علی بن حسین (شایدامام زین العابدین مراویس) کے حوالے ۔ نی اکرم تالیظم کے بارے میں سیات نقل کی ہے: غزوہ تبوک کے موقع پرآپ مخافیظ کا گزر کھے لوگوں کے یاس سے ہوا'جو برتن بحررے سے آپ نے دریافت کیا:انہیں كيا جوا ہے؟ لوگوں نے بتايا: انہوں نے اپنامشروب بيا ہے تو نبی اکرم مناقظ نے دیاءاورطنتم اور مزفت میں مشروب پنے ہے منع کردیا ٔ واپسی پر جب ان کا گزر ان کے بیاس ہے ہوا تو انہوں نے آپ مان کے سامنے بریثانی کی شکایت کی تو بی اكرم مَنْ اللَّهُمْ نِي انْ بِينِ أَن بِرَتُول مِن ينج كِي اجازت دے دى . البدآب المالي من فق ورجزيين عن كرديا-

(1711) - سندروايت: (السور خييفة) عَنْ إسْحَاقَ بن ثَابِتٍ عَنْ عُبَيْدَةَ الْآنْصَارِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِيٌّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ متن روايت: أنَّهُ مَسرَّ فِي غَزُورَةِ تَبُولٍ عِلى نَفَرِ مِنَ الْبَجِيْسِ يُزَقِّتُونَ فَقَالَ مَا هُؤُلَاءِ قَالُواْ اصَابُوا شَرَابًا لَهُمْ فَنَهِي أَنْ يَشُرَبُوا فِي الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتُم الْمُزَفَّتِ فَلَمَّا مَرَّ بِهِمْ رَاجِعًا شَكُوا إِلَيْهِ مِنَ التَّخْمَةِ فَآذِنَ لَهُمُ أَنْ يَشُرَبُوا فِيْهَا وَنَهِي عَنْ شُرْبِ كُلِّ مُسْكِرٍ \*

<sup>(1710)</sup>ئىتقدم ئى (1685)

<sup>(1711)</sup>وفي جامع الآثار (2155)

حافظ طلحہ بن مجد نے بیروایت اپنی 'مسند'' بیں - ابوعہاس احمد بن مجمد - احمد بن حازم -عبدالواحد کے حوالے ہے امام ابو حلیقہ سے روایت کی ہے۔

حافظ حسین بن گھر بن خسر و بلخی نے میدوایت اپنی ''مسند' میں۔ ابوسعید بن محمد بن عبدالملک بن عبدالقام ہر۔ ابوسین بن قشیش۔ ابو کمرا بہرکی۔ ابوعم و میر آنی - ان کے دادا۔ محمد بن حسن کے حوالے ہے امام ابو صنیفہ نے قبل کی ہے۔

امام ابوهنیفہ نے - ٹاب بنائی کے حوالے ہے - حضرت عبداللہ بن عباس دی شخف کے بارے شل سیایات نقل کی ہے:
''انہوں نے دودھ پیا پھرفر مایا: جب بکری کوئی ایسی چیز استعال کرے کہ اس کا نقع اور نقصان اس کے دودھ میں نمایاں موجائے' تو تم اس کے دودھ کی اچھائی کے حوالے ہے اس کے ماتھ اچھاسلوک کرؤ'۔

(1712) - سندروايت: (ابسؤ حينيفة) عن قابست النايي عن ابن عباس رضى الله عنهما متن روايت: آنه شرب لبنا لهم قال إذا مالت النسامة من شيء إستبان نفعه وضرة في كنها وأخيس البها لمحسن كنها

حافظ طیر بن مجمہ نے بیروایت اپنی' مسند' میں - احمد بن مجمر - قاسم بن مجمر - ابو بیال - امام ابو یوسٹ قاضی کے حوالے ہے امام ابو حنیفہ ہے روایت کی ہے ۔

حافظ ابوعبدالند حسین بن محمد بن خسر و نے بیروایت اپنی' مسند' میں - ابوسعیدا تحد بن عبدالبجبار - قاضی ابوقاسم تنوخی - دبوقاسم این شاخ - ابوعباس احمد بن عقدہ - محمد بن عبداللہ بن نوفل - انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے - عبداللہ بن میمون طہوی کے حوالے سے امام ابوطنیفہ نے نقل کی ہے ۔

اہ م ابوضیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان - ابراتیم خفی کے حوالے سے میروایت نقل کی ہے:

حضرت عبدالله بن مسعود والفيافر ماتے ہيں:

''تمباری اولا دفطرت پرپیدا ہوگی ہے تو تم انہیں دوا کے طور پر شراب ندو اور نہ ہی بیائمیں غذا کے طور پر دو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کمی بھی ناپاک چیز میں شفا پہیں رکھی ہے ان لوگوں کا گنا دان کے سرجوگا 'جن لوگوں نے آئیس وہ یا باہوگا''۔ (1713) - سندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِسُرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ آنَهُ

قَالُ مَنْ روايت: إِنَّ أَوْلَادَكُمْ وُلِدُوا عَلَى الْفِطْرَةِ فَلاَ تَكَاوُرُهُمْ بِالْخَمْرِ وَلاَ تَفْدُوهُمْ بِهَا فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلُ فِي رِجْسِ شَفَاءٌ وَإِنَّمَا إِثْمُهُمْ عَلَى مَنْ سَقَاهُمْ \*

<sup>(1713)</sup> اخبرجمه صحممدين المحمس النيسابي في الآلنار، 840)-وعمدالررا في 171/2;171/في الاشوية: يباب التداوي بالخمر-والحاكم في الممتدرك 242/4-والبيفني في السس الكبري5/10-والطراني في الكبير 345/9 (9716)

حافظ ابوعبدالله حسین بن محمد بن خسرونے بیروایت اپنی 'مند' میں۔ ابوضن احمد بن حسن بن خیرون-ان کے مامول ابوعلی حسن بن احمه-ابوعبدالله احمد بن مجمه بن دوست علاف- قاض عمر بن حسن اشنانی - قاسم بن ذکریا-احمد بن عثمان بن حکیم-عبدالله کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔

(واخرجه) الامنام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابي يوسف وابي حنيفة رضي الله عنهم\*

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیدوایت کتاب''الآثار' میں نقل کی ہے۔انہوں نے اس کوامام ابو صنیفہ ہے روایت کی ہے۔ پھر امام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں۔ امام ابو یوسف اورامام ابوصف کا بھی یہی قول ہے۔

امام ابوحنیفہ نے - زید بن اسلم کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے - حفرت ابوقادہ طالق روایت کرتے ہیں: نی اكرم اللي في ارشادفر مايات:

''مِن عَتُوق (نافر مانی) کویپندنبیں کرتا ہوں''۔

(1714) - سندروايت: (أَبُو حَنِيسُفَةً) عَنْ زَيْدِ بْنِ ٱسْلَمَ عَنْ اَبِي فَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

مَعْن روايت: لَا أُحِبُ الْعُقُوقَ"

حافظ طلحہ بن مجمد نے بیر دایت اپنی 'مسند' میں - احمد بن جعفر بن احمد کوفی مجمد نے اپنے دالد کے حوالے سے -عبداللہ بن زبير في الماك حوالے امام ابوحنيف سروايت كى ب

> ( حافظ کہتے ہیں: ) طلحہ بن محد نے بیروایت- سلت بن تجاج کے توالے سے امام ابوطنیف سے روایت کی ہے۔ (عَنُ) زيد بن اسلم قال سنل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَّمَ عن العقيقة قال لا احبها

انہوں نے اسے زید بن اسلم سے روایت کیا ہے۔ بی اکرم من فیٹر اسے مقیقہ کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا: میں اس (لفظ کو ) پیندنہیں کرتا ہوں۔

راوی نے اس میں ابوقیارہ کاؤ کرنبیں کیا۔

انہوں نے بیروایت امام ابو یوسف کے حوالے ہے بھی امام ابوصنیفہ ہے ابوقتا وہ کے ذکر کے بغیر روایت کی ہے۔

حافظ محمد بن مظفر نے بیروایت اپنی'' مند'' میں اس طرح' ابوقیاد و کے ذکر کے بغیر – احمد بن محمد بن سعید – حسین بن عبدالرحمٰن بن محمد نے اپنے والد کے حوالے سے محمد بن واصل کے حوالے سے امام ابو حنیف سے روایت کی ہے

قال سنل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عن العقيقة قال لا احب العقوق كانه كره الاسم\*

نی ا کرم ظالیقا سے عقیقہ کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا: میں اس کو بسندنیس کرتا ہوں۔ (راوی کہتے

(1714)اخرجه احمد430/5-والطحاوي في مشكل الآثارز 1056)-وابن ابي شيبة237/8عن رجل من بيي خمرة -عن رجل من قومه -قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة-فقال: لاأحب العقو ق

ين :) كويانى اكرم مَالْظِمْ نے اس نام كونا بسند كيا۔

حافظا ایوعبداللہ حسین بن مجمد بن خسر وہنٹی نے بیروایت اپنی 'مسند'' ہیں۔ ابوحسین مبارک بن عبدالہبارصیر فی - ابومجہ جو ہری۔ حافظ محمد بن مظفر کے حوالے سے' مام ابوحنیفہ تک ان کی سند کے ساتھ اس کوروایت کیا ہے۔

قاضی عمر بن حسن اشنانی - ابوحسن برقی - بشر بن ولید-امام ابولیوسف قاصنی کے حوالے سے امام ابو صنیفہ نے فقل کی ہے۔ (**1715**) - سندر دوایت: (اَبُّو وُ حَنِیْہُ فَدَ کَ عَنْ رَجُولِ عَنْ امام ابو صنیفہ نے - ایک (نامعلوم) شخص کے حوالے ہے۔

مُحَمَّدِ بُنِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ قَالَ

محمد بن حفيدگاميه بيان نقل كيا ہے: ''عقيقة زمانہ جامليت ميل ہوتا تھا' جب اسلام آيا' تو اے پر كرديا گيا''۔

مُتَن روايت: إِنَّ الْمَقِيْقَةَ كَانَتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْكَامُ رُفِضَتُ

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة " ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه "

ا مام مجمد بن حسن شیبانی نے میروایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصیفیہ ہے روایت کیا ہے' پھرامام محد فرماتے میں: ہم اس کے مطابق فتر کیا دہیتے میں امام ابو صفیفہ کا بھی بھی قول ہے۔

(1716) - سنرروايت: (ابُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ دوايت قَلْ كي ب المام الوطيفة في حمادين الوسليمان كحوالي سي المراهِبَم أَنَّهُ قَالَ وَاللهِ عَلَيْ المُواللِم اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ قَالَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُواللهُ عَلَيْ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلْمُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلْمُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُ

'' عقیقه زیانه جابلیت یس ہوتا تھا' جب اسلام آیا ' تو اے پرے کردیا گیا''۔ مَنْ روايت: كَانَتِ الْعَقِيْقَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا جَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلامُ رُفِضَتْ

امام محمہ بن حسن شیبانی نے بیردوایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے'انہوں نے اسے امام ابوصیفہ مجھنڈ ہے۔ سام مجمہ بن حسن شیبانی نے نہیں اٹھکڈیل اور کی ہے۔ امام ابوصیفہ نے - ابو بڈیل غالب بن بذیل اور کی ہے۔

امام ابوصفیفٹ نے - ابو بنریل غالب بن بنریل اوری سے روایت کرتے میں انہوں نے فرمایا:

زَةِ فَأَرَاهُ عُمَرُ ''ایک مرتبہ کھے خواتین جنازے کے ساتھ آئیں تو صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ حفرت عمر الطَّقَةِ نَهُ أَنْيِن جِيْجِ كَرَفَ كَا ارادہ كَيا، تَو

عَلِبِ مُنِ الْهُذَيْلِ الْاَوْدِيّ مَثْن روايت: أَنَّ نِسَاءً كُنَّ مَعَ جَنَازَةٍ فَارَادَ عُمَرُ أَنْ يَنْطُرُدَهُ نَ فَقَالَ لُهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

(1715) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (820) في الذبائح والصيد بهاب ذكاة الجنين والعقيقة

(1716) اخرجه محمدبن الحسن الشيباني في الآثار (819)في الذبائح والصيد: باب ذكاة الجنين والعقيقة

(1717)اخرجه ابن حيان ( 3157)—عيدالوزاق(6674)—ابن ابي شيبة 395/3-وابن ماجة( 1587)في المجنائز :باب ماجاء في البكاء على الميت -واحمد273/2-والنسائي19/4في الجنائز :باب الرحصة في البكاء على الميت نبی اکرم مڑھیلئے نے ان ہےفر مایا: انہیں رہنے دو کیونکہ ( فوتیکی ) کا ز مانەقرىپ ہے''۔

وَ آلِهِ وَسَلَّمَ دَعْهُنَّ فَإِنَّ الْعَهْدَ قَرِيْبٌ°

حافظ طلحہ بن محمد نے بیردوایت اپنی ''مسند'' میں – احمد بن محمد بن سعید -محمد بن احمد بن قیم – بشر بن ولید – امام ابو یوسف قاضی کے حوالے سے امام ابو حنیفہ سے نقل کی ہے۔

> (1718) - سلاروايت: (أَبُو حَينيُفَةً) عَنْ سَسالِم الْأَفْطَسِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ

> منن روايت: رَأَيْتُ ابْنَ عُسمَو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَشُرَبُ مِنْ فَمِ الْقِرْبَةِ وَهُوَ قَائِمٌ \*

امام ابوحنیفہ نے - سالم افطس -سعید بن جبیر کے حوالے ہے بدروایت قل کی ہے: " میں نے حضرت عبداللہ بن عمر فی فیا کو کھڑے ہو کر

مشکیزے کے منہ کے ساتھ منہ لگا کر پانی چیتے ہوئے دیکھا

حافظ ابو بکراحمداین محمد بن خالد بن خلی کلاعی نے بیر دایت اپنی 'مشد' میں – اپنے والدمحمد بن خالد بن خلی – ان کے والد خالد بن قلی محمر بن خالد وہی کے حوالے ہے امام ابوضیفہ ہے روایت کی ہے۔

(1719) - سندروايت: (أَبُو حَنِيفَةَ) عَنْ زَيْدِ بن أبي أَنِيْسَةً عَنْ عَائِذِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمِصْرِي عَنْ أَبِي الدُّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

متن روايت: أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَـلُّمَ آخَذَ قِطُعَةً مِنْ حَرِيْوِ بِيَدِهِ وَقِطُعَةٌ مِنْ ذَهَبِ بِيَدِهِ الْاُخْرَى ثُمَّ قَالَ هَٰذَان حَرَامٌ عَلَى ذُكُوْرٍ

امام ابوحنیفہ نے - زید بن ابوائیں۔ - عاکذ بن سعید بن عبدالله مصری کے حوالے سے میدروایت اعل کی ہے: حضرت ابودرداء ذلانتنهان کرتے ہیں:

'' نبی اکرم من نیخ نے ریشم کا ایک ٹکڑا دست مبارک میں لیا اورسونے كائكۋا دوسرے وست مبارك ميں ليا اور فرمايا: بدميرى امت کے مردوں کے لئے حرام ہیں''۔

حافظ طلحہ بن مجمہ نے بیردوایت اپنی''مسند'' میں-ابوعمباس-احمد بن حازم-نعبیدالقد بن مویٰ کےحوالے ہے امام ابوحنیفہ ہے

حافظ تحر بن منظفر نے میدوایت اپنی'' مسند' میں محمر بن ابراہیم محمر بن شجاع مصن بن زیاد کے حوالے سے امام ابو حنیفہ سے (1718)فست: وقيداحرح البطيحاوي في شرح معاني الآثار 274/4(6853)في الكيراهة: بياب الشيرب قيانيماً-والطرابي في الاوسط 379/1 (658)-عن انسس -قسال:حداثتسي اصي ان رسول الله صلى الله عليمه وسلم دحل عليها-وفي بينهافرية معلقة - قالت: فشرب من القوبة قائماً - قالت فعمدت الى فم القربة فقطعتها

روایت کی ہے۔ تاہم انہوں نے عائذ بن معیدیا حفرت ابودرداء کا ذکر نہیں کیا بلکہ یہ بیان کیا کہ بیرروایت زید بن ابوائیسہ کے حوالے ہے موالے ہے۔ حوالے معربے تعلق رکھنے والے ایک شخص کے حوالے ہے ہی اگرم شاہر کا کھنے اسلام

حافظا بوعبدالقد حسین بن خسر و پخی نے بیہ روایت اپنی' مسئد' میں – ابوحسین مبارک بن عبدالجبار صیر فی – ابوجمہ جوہری – حافظ محمہ بن مظفر کے حوالے سے' مام ابوحنیفہ تک ان کی سند کے ساتھ اس کوروایت کیا ہے ۔

قاضی عمر بن حسن اشنانی نے بیروایت - یکیٰ بن اساعیل جر بری -حسن بن اساعیل جر بری -محمد بن حسن کے حوالے ہے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے۔

(واخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابى حنيفة كما اخرجه محمد بن المعظفر فلم يذكر عائذ بن عبد الله ولا ابا الدرداء بل قال (عَنُ) زيد ابن ابو انيسة (عَنُ) رجل من اهل مصر آنَّ رسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ الحديثُ\*

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآثار' میں نقل کی ہے۔ انہوں نے اس کواما م ابوصفیفہ سے روایت کیا ہے۔ جس طرح محمد بن مظفر نے اسے روایت کیا ہے۔ تاہم انہوں نے عائذ بن سعید یا حضرت ابودرواء کا ذکر نہیں کیا بلکہ یہ نیان کیا کہ بیہ روایت زید بن ابوائید کے حوالے مصر سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کے حوالے سے نجی اکرم مُنظِیخا سے منقول ہے۔

حسن بن زیاد نے بیروایت اپنی' مسند' میں امام ابوضیفہ سے روایت کی ہے۔

امام ابوطیفہ نے - یزید بن عبدالرحمٰن کے توالے ہے -حضرت انس بن مالک ﴿ اللّٰهُ کا الله یال اُقْلَ کیا ہے: ''گویا کہ میں اس وقت بھی حضرت ابو قافہ ﴿ اللّٰهُ وَ کَی داڑھی کو د کیور ہا بول جو اپنی سرخی کی شدت کی وجہ ہے آگ کے انگارے کی طرح محموں ہوتی تھی''۔

(1720) - سندروايت: (اَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ يَزِيْدَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ مَنْن روايت: كَانِّى أَنْظُرُ اللّي لِحْيَةِ آبِي فُحَافَةَ كَانَّهَا ضِرَاهُ عَرْفَةٌ مِنْ شِلَةٍ خُمْرَتِهَا\*

حافظ طلحہ بن گھرنے بیروایت اپنی ''مسند' میں - ابوعیاس احمہ بن عقدہ - اسحاق بن ابرا ہیم فراد کیں -انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے -ابوسلیمان - محمد بن حسن کے حوالے ہے امام ابوحنیفہ ہے دوایت کی ہے۔

حافظ ابوعبداللہ حسین بن مجمہ بن خسر و پلخی نے بیروایت اپنی ''مند'' ہیں۔ ابوقاعم بن احمہ بن عر-عبداللہ بن حسن خلال-عبد الرحن بن عمر-محمد بن ابراہیم بغوی- ابوعبداللہ محمد بن شجاع علی حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوحنیف سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بردوایت ابوطالب بن ابوسف - ابوگر جو ہری - ابوبکر ایہری - ابوبکر و برحرائی - ان کے دادا - گھ بن حس کے را1720) اختر جه محمدیں الحصد الشیبانی فی الآثار ( 950ور الحاکم فی المستدر ك 273/3-وابن ابی شیبة 183/5 ( 25000) فی اللباس و الزینة فی الخصاب بالحناء - وابن عبدالبرفی الاستذکار 441/8 - وابن سعدفی الطبقات الكبرى 190/3 ذكر صفة ابی بكرالصديق

حوالے سام ابو هنيف سے روايت كى ب

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیدروایت کتاب'' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابو حضیفہ ہے روایت کیا ہے۔ انہوں نے اے اپنے ننے میں نقل کیا ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ سے روایت کیا ہے۔

حسن بن زیاد نے بیدوایت اپنی' مسند' میں امام ابوصنیفہ ڈی تھے نقل کی ہے۔

متن روايت: أنَّا إمْسرَاَسةً مَسَالَتُهَا أُحِفُّ وَجُهِي فَقَالَتْ آمِيْطِي عَنْهُ الْآذَى \*

(121) - سندروایت: (اَبُو حَنِیْفَةَ) عَنْ زِیماهِ بن امام ابوضیف نے - زیاد بن علاقہ - عمرو بن میمون کے عِكَاقَةَ عَنْ عَنْ عَنْ مُعِدُون عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ ﴿ وَالْ يَاسُ مِا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

"ایک خاتون نے ان سے دریافت کیا: کیا میں اے چېرے پرے بال صاف کراوں؟ انہوں نے جواب دیا:تم اس ے تکلیف دہ چیز کو مٹادو'۔

حافظ طلحہ بن مجمہ نے مدوایت اپن 'مند' میں - اجمد بن مجمد بن سعید - مجمد بن اساعیل - حسن بن اساعیل - مجمد بن حسن کے حوالے سے امام ابوحنیفہ سے روایت کی ہے۔

المام محمد بن حسن شیبانی نے میردوایت کتاب "الآثار" میں لقل کی ہے انہوں نے اسے امام ابوصیف میشنیک روایت کیا ہے۔ امام ابوحنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان - ابراہیم تحقی سے حوالے ے-سیدہ عائشہ فی فیا کے بارے میں یہ بات تقل کی

"ایک خاتون نے ان سے دریافت کیا: کیا میں ایے چېرے پرے بال صاف کرلوں؟انہوں نے فرمایا:تم اپنے آپ ے تکلیف دہ چیز کومٹادؤ'۔

(1722)- مندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنُ حَمَّادٍ عَنْ

إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا

مُثَّن روايت: أنَّ إِمْسرَاسةً سَسَالَتْهَا أُحِفُّ وَجُهِي فَقَالَتُ آمِيْطِي عَنْكَ الْآذي

المام محمد بن حسن شيب في في بدروايت كتاب "الآثار" من نقل كي انبول في اسام الوصفيف روايت كياب-امام الوصنيف في محدين قيس كابيربيان نقل كياب (1723) - سندروايت : (ابُو حَنِيفةً) عَنْ مُحَمَّدِ بن

(1721) اخوجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (897)

(1722) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (898)

(1723) كرجمه محمدين المحسن الشبيماني في الأثار (904)-وابن ابي شيبة 183/5 في اللبساس والزينة: في الخضاب بالحناء-وعبدالرزاق155/11(20184)صباغ ونتف الشعر

قَيْس قَالَ

'' (جب) حضرت امام حسين بن على والثنة كا'' سر' لا يا كيا' تویس نے اُن کے ''سر'' اور'' داڑھی' 'کودیکھا کہ اُس میں وسمہ (نا مي بوني) كاخضاب لگاموا تھا''۔ متن روايت: أيْنِي بِسرَأْسِ الْمُحْسَيْنِ بْنِ عَلِيّ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا فَنَظُرْتُ إِلَى رَأْسِهِ وَلِحُيَتِهِ قَدُ نَصَلَ مِنَ الْوَسْمَةِ \*

حافظ حسین بن خسر دینے بیردوایت اپنی' مسند' میں۔ دو بھا ئیوں ابوقاسم اور عبداللہ' جواحمہ بن عمرُ کے صاحبز اوے میں'۔عبد امتدین حسین خلال-عبدالرحمٰن بن عرحمہ بن ابرا تیم بن حیث - ابوعمداللہ محمد بن شجاع -حسن بن زیاد کے حوالے ہےامام ابوصلیقہ سےروایت کی ہے۔

حافظ ابوعبدالله حسين بن خسرونے بيروايت اين "مسند" ميں- ابوسعيدين ابوقاسم على بن ابوعلى بصرى- ابوقاسم بن ثلاج-احمد بن محمد بن معيد - محمد بن مبير - محمد بن يزيد وفي - الوب بن مويد كے حوالے سے امام البوضيف روايت كى ہے۔ ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیر دایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوا مام ابو حضیفہ سے روایت کیا ہے۔ حسن بن زیاد نے بیردایت اپن 'مسند' میں امام ابوطنیفہ بنائنڈ سے قل کی ہے۔ (**172**4)- سندروایت: (اَبُوْ حَنِیْفَةَ) عَنْ نَافِع عَنْ امام ابوطنیه نے - نافع کے حوالے ہے - حضرت عبدالله

بن عمر بلافناك بارے ميں به بات قل كى ہے: " وه بخار کی صورت میں دم کروایا کرتے تھے اور داغ لگوایا كت تحادردازى را تاكت تے"

ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا متن روايت: أنَّهُ إِسْفَرْقني مِنْ الْمُحَمَّةِ إِكْتُوى وَأَخَذُ مِنْ لِحُيَتِهِ \*

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة\*

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بدروایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اے امام ابوصیفہ ہے روایت کیاہے پھرامام محرفر ماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں امام ابوصنیف کا بھی یہی قول ہے۔

(1725) - سندروایت (البو حنیفة) عَنْ حَمَّادِ عَنْ المام ابوهنیف نے - حماد بن ابوسلیمان - ابراہیم تخفی کے حوالے سے بیروایت تقل کی ہے:

(1724) خرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (898) لمي الادب: باب الرقية من العين والاكتواء-وعبدالرزاق( 19774) في الجامع:باب الرقى والعين والنفث-وابل ابي شيبة37/7-في الطب:باب في رقية العقرب-والبيهفي في السنن الكبري 343/9 (1725)اخبرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 244/4-و احمد51/1-ومسلم (2069)(15)-و ابوعو انة5/460-و البيهقي في السنن الكيري.432/2-والترمذي (1721)-وابن حبان (5441)-وابونعيم في الحلية176/4

مُعْن روايت: جَاءَ إلى عُمَرَ قَوْمٌ عَلَيْهِمُ الْحَرِيْرُ وَاللِّيْسَاجُ فَقَالَ جِنْمُونِيْ فِي زَيِّ اهْلِ النَّارِ الْنَّهُ لَا يَصْلَحُ الْحَرِيْرَ إِلَّا هَلْكَذَا ثَلاثُ اَصَابِعٍ اَوْ ارْبَعْ 'هلداً مَعْنى الْحَلِيْثِ"

''ایک مرتبہ کچھ لوگ حضرت عمر مذافظ کے پاس آئے انہوں نے ریشم اور دیبائ کے لباس پہنے ہوئے تھے تو حضرت عمر خالیون نے فرمایا: تم لوگ الل جہنم کی ہی وضع قطع میں میرے پاس آئے ہور شیم صرف اتنا جائز ہے لینی تین الکیوں یا چارافگیوں چتنا میددے کا مفہوم ہے''۔

حافظ ابوعبداللہ حسین بن ضروبے بیروایت اپنی''مسند''میں۔ابوقاسم بن احمد بن عر-عبداللہ بن حسین خلال-عبدالرحمٰن بن عمر-گھر بن ابراہیم بغوی-گھر بن شجاع علی حسن بن زیاد کے حوالے سے اہام ابوحذیقہ سے روایت کی ہے۔

حسن بن زیاد نے بیردوایت اپنی 'مسند' بیس' امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے۔

امام الوحنیفہ نے - حیاد بن الوسلیمان - ایراہیم مختی کے حوالے سے - حضرت تمر بن خطاب (ڈائٹڈنے کارے میں سہ بات فقل کی ہے:

" أنبول نے ایک لفتر بھیجا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو فتح مصیب کی انہیں مال غیمت حاصل ہوا جب وہ لوگ واپس آ رہے تھے تو اطلاع علی کہ وہ مدینہ منورہ کے قریب تھے ہیں تو حضرت عمر دون تھ کے دولا گول کو ساتھ لے کر ان گا استقبال کرنے کے لئے لفتے تو ان لوگول نے رہتے اور دیبان کے کپڑے پہنے ہوئے تھے دیسے محفرت مر دون تھے ان لوگول نے حصات و بولے : الل جہنم کے کپڑے اتا دوا جب اُن لوگول نے حصات مر دائتین کے غیمے کو دیکھا تو بولے : الل جہنم کے کپڑے اتا دویا جب اُن لوگول نے حصات مر دائتین کے غیمے کو دیکھا تو اور ان کے سائے معذرت چیش انہوں نے وہ کپڑے اتا در یے اور ان کے سائے معذرت چیش دائتین کے اللہ تھے تا کہ ہم آپ کو یہ دیکھا کیا ہے کہ دیکھا گیا ہے کہ دیکھا کیا ہے کہ دیکھا گیا ہے کہ دیکھا گیا

(1726) - سندروايت: (الدؤ حييفة) عن حماد عن المراهبم عن حماد عن المراهبم عن غمر بن العطاب رضى الله عنه من الدوايت: الله بعث جَيشًا فقتح الله عمر رضى الله عنه فالصابؤا غنائم فلكما المبلؤوا من المدينة فقحر رضى الله عمر رضى الله عمر رضى الله في الله عمر رضى الله في الله المستقبلة في في أيسوا ما معهم من المحريد والديباج في المناس في المناس المناسبة عمر المعرب عمر الفوها واقبلوا النار في المناسبة والمناسبة والمن

<sup>(1726)</sup> اخسر جسه مسحد مدابين المنحسين الشبيداني في الآثمار (856) في السليداس :بساب السليداس من المحرير والشهرية والمنخز – وعبدالوزاق 74/11(1995) في المجامع :باب علم النوب – والمبحاري ( 5490) في الملياس :باب لبس المحرير وافتراشه – ومسلم (2069)(3) – والطحاوي في شرح معاني الآثار 244/4

قاضی عمر بن حسن اشنانی نے میدوایت - منذرین محمد حسین بن محمداز دی - امام ابو یوسف اور اسدین عمر و کے حوالے سے امام ابو حقیقہ سے روایت کی ہے۔

حافظ ابوعبداللہ حسین بن خسر و نے اپنی ''مسند' میں۔ ابونضل احمد بن حسن بن غیرون۔ان کے ماموں ابوعلی حسن بن احمد با قلانی - قاضی اشنانی کے حوالے ہے' امام ابوصنیفہ تک ان کی سند کے ساتھواس کوروایت کیا ہے۔

المام محمد بن حسن شیبانی نے بدروایت کتاب "الآثار" میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصیفہ سے روایت کیا ہے۔

ريخ ديا گيا"۔

امام ابو حنیفہ نے - سلیمان بن مغیرہ کے حوالے سے بید روانیت نقل کی ہے:

د تنجیر نے سعید بن جیرے سوال کیا: یس اس وقت اُن کے پاس بیشا ہوا تھا ' اُس نے ریشم پہننے کے بارے میں سوال کیا ' تو سعید بن جیر نے بتایا: حضرت حذیقہ بن یمان ڈائٹٹٹ کہیں ط گئاں کی خدد دیگی میں اُن کر حش اور بشور ای بیشی

چلے گئے ان کی غیر موجود گی میں اُن کے بیٹوں اور بیٹیوں کوریٹی قیصیں پہنائی گئیں' جب وہ واپس آئے' ٹو ان سے حکم کے تحت لڑکوں سے ان قیصوں کو اتا رکیا گیا اورلڑ کیوں کے جم پر انہیں (**172**1)- *سندروايت*:(اَبُوْ حَيْنِفَةَ) عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ الْمُعِيْرَةِ قَالَ

مَّن روايت: سَسَالَ بُنجيْرٌ سَعِيْدَ بْنَ جُيْرٍ وَآنَا جَالِسْ عِنْدُهُ عَنْ لُبُسِ الْحَرِيْرِ فَقَالَ سَعِيْدٌ عَابَ حُلَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ غِيْبَةً فَكَسَى بَنُوهُ وَبَنَاتُهُ قُمُصُ الْحَرِيْرِ فَلَمَّا قَلِمَ آمَرَ لِهِ فَنُزِعَ عَنِ الذُّكُورِ وَتُرِكَ عَلَى الْإِنَاثِ\*

المام تحد بن حن غيبانى في بيروايت كتاب "الآثار" بين نقل كي في انهوں في اسم ابوطنيفه مُوالله عند الدايم خلى الم [4] - سندروايت زابُو حينيفة عَن حَمَّاهِ عَن الله عَنه المام ابوطنيف في حماد بن ابوسليمان - ابرا بيم خلى كي في فيهَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهُ بِنُ مَسْهُورُ هِ رَضِي اللهُ عَنْهُ حوالے سے بروایت نقل كي ہے:

حضرت عبداللہ بن مسعود ولائٹونو ماتے ہیں:''لباس میں دوقتم کی شہرت ہے بچو ایک ہید کہ آ دی تواضع احقیار کرئے مہاں تک کہ وہ اونی لباس پہن لئے یا چھر ہیہ ہے کہ آ دمی فخر کا اظہار سرے اور وہ ریشجی لباس پہن لئے''۔ المهمدين المسين عن ميدوايت الماس الموادد المو

<sup>(1727)</sup>احرجه محمدبن الحسن الشيباني في الآثار(858)في اللباس باب اللباس من الحويروالشهرة والخز-وابن ابي شيبة(4708)349/في العقيقة:باب في لبس الحريروكراهية لبسه (1728)اخرجه محمدبن الحسن الشيبابي في الآثار(847)في اللباس:باب اللباس من الحريروالشهرة والمخز

مُثْنَى روايت: أنَّ عُشْمَانَ بُنَ عَفَّان وَعَبُدَ الرَّحُمٰنَ بُنَ عَوْفٍ وَأَبَا هُوَيُرَةً وَأَنْسَ بُنَ مَالِكٍ وَعِمْرَانَ بُنَ حُمضَيْنِ وَحُسَيْنَ بُنَ عَلِيِّ وَشُرَيْحًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُ كَانُوْا يَلْبَسُوْنَ الْخَزَّ

(1729)-سندروايت:(ابُّـوُ حَـنِيْفَةً) عَنْ الْهَيْشَمِ بْنِ

امام ابوصنیقہ نے - بیٹم بن ابوییٹم کے حوالے سے سے روایت مل کی ہے: '' حضرت عثان غني لايفنه' حضرت عبدالرصن بن عوف والتبنه

حفرت ابوجريره والفنة حفرت الس بن ما لك والفنة حضرت عمران بن حصین راتیمنا مضرت امام حسین راتینی اور قاضی شریح میر ب حفزات "فز" پہنا کرتے تھے"۔

ا مام محمد بن حسن شیبا کی نے بیروایت کتاب 'الآ ٹار' میں لقل کی ہے انہوں نے اے امام ابوطنیفدے روایت کیا ہے۔ امام ابوطیفہ نے - سعید بن مرزبان کے حوالے ہے-(1730) - سندروايت: (أَبُو حَيني فَةَ) عَنْ سَعِيْدِ بْن حصرت عبدالله بن اوفی داشتناکے بارے میں سے بات تقل کی ہے: الْمِوْزَبَانِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِي أَوْفَى منتن روايت: أنَّهُ كَانَ يَلْبُسُ الْخَزَّ -"ZZ Sty700"

ا مام محمر بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب "الآثار" میں نقل کی ہے انہوں نے اسے امام ابوصیف سے روایت کیا ہے۔ حسن بن زیاد نے بیروایت این 'مسند' میں امام ابوصیف دلائیڈ کے قال کی ہے۔

(1731) - سندروایت: (البُوْ حَنِيفَةَ) عَنْ عَبُد اللهِ بْنِ امام ابوطنيف نے -عبدالله بن سليمان بن مغيره تيس كوفي

"أيك مرتبه حفرت حذيف بن يمان الماتفة كهيل كي ہوئے تھے اُن کے بچوں کوریشی قیصیں بہنا دی گئیں جب وہ آئے تو انہوں نے حکم دیا کہ لڑکوں کے جسم سے بیٹیصیں اتار لی جائیں اور لا کیوں کے جسم پر رہنے دی جائیں ( لیعنی خواتین رئىشى كىۋالېن شكتى بىل)"

سُلْيْمَانَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ الْقَيْسِيّ الْكُوفِيّ عَنْ سَعِيْدِ بْن كُواكِ - معيد بن جير كاليربان قُل كيا ب:

مَثْنَ روايت: آنَّهُ غَابَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ فَاكْتَسَى وَلَكُهُ قُمُصَ الْحَرِيْرِ ثُمَّ قَدِمَ فَامَرَ الذُّكُوْرَ مِنْهُمُ بِنَزْعِهِ وَاقَرَّهَا عَلَى الإِنَاثِ

(1729)اخرحه محمدين الحس الشيباني في الآثار (859)في اللباس بماب اللباس من الحريرو الشهرة والخز-واين ابي شيبة 339/8(4675)في العقيقة: باب من رخص في لبس الحرير-وعبدالرز ال(19954)في الجامع:باب الخزو العصفر-(1730) اخرجه محملين الحسن الشيباني في الآثار (850)-وابن ابي شيبة 149/5(24615) في اللباس والزينة: من رخص في لبس الخز-وابن معدقي الطبقات الكبراي في ترجمة عبدالله بن ابي اوفي -والزيلمي في نصف الواية229/4

(1731)اخبرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (4848)-وابن ابي شبية 252/5 (24646)في الملباس والزينة:من رخص في ليس الخز حافظ طبحہ بن محمد نے بیدروایت این 'مسند'' میں۔ احمد بن مجمد جمد بن عبید بن عتب فروہ بن الومغراء۔ اسد بن عمر و کے حوالے المام الوطيف ووايت كي ب

انہوں نے بیردایت احمد بن مجمر - احمد بن حازم - عبیدالقد بن زمیر کا تختا کے حوالے ہے امام ابوصیف سے روایت کی ہے۔

امام الوحنيفدنے -عمروبن دينار كے حوالے ہے-سيدہ

عائشہ جانفا کے بارے میں سہ بات قال کی ہے:

"انہوں نے اپنی بہنوں کوسونے کا زیور پہنایا تھا حضرت عبدالله بن عمر فِلْ فَهُنَا فِي اين صاحبز اديوں كوسونے كا زيور ببينايا 1732) - مندروايت: (أبُو حَينيفةً) عَنْ عَمُوو بُن إِيْسَارِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ن روايت: آنَّهَا حَلَّتْ آخَوَاتِهَا الذَّهَبَ وَآنَّ ابْنَ عُمْرَ حَلِّي بِنَاتَهُ الذَّهَبَ

ا پوعبداللہ حسین بن مجمدا بین خسر دیلخی نے بیروایت اپٹی'' مسئد'' میں – ابوقاسم اوران کے بھائی' عبداللہ' پر دونوں احمد بن عمر کے صاحبز اوے ہیں' عبداللہ بن حسن خلال عبدالرحمٰن بن عمر محجہ بن ابرا نہیم بن خیش – ابوعبداللہ محجہ بن شجاع بخلجی –حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے دوایت کی ہے۔

(واخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رحمه الله تعالى "

ا مام محد بن حن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآثار' ، می نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیف روایت کیا ہے مجمرامام محر فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں امام ابو حنیفہ کا بھی بہی قول ہے۔

حسن بن زیاد نے بیروایت اپنی 'مند' میں امام ابوحنیفہ ڈائٹونے نقل کی ہے۔

(1733) - سندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةً) عَنْ الْهَيْثَم عَنْ عَامِرِ الشُّعْبِيِّ عَنْ أَبِي الْآخُوَصِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُن مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ كرتے بين: ني اكرم مُثَلِقُم نے ارشاد فر مايا ب

عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ متنن روايت: إتَّقُوا الْكَعْبَيْنِ اللَّذَيْنِ يَزُجُوان زَجُوًّا

فَإِنَّهُمَا مِنَ الْمَيْسَرِ الَّذِي لِلْاَعَاجِم

امام ابوحنیفہ نے - بیٹم - عامر شعبی - ابواحوص کے حوالے سے بدروایت نقل کی ہے-حضرت عبداللد بن مسعود و الفیزاروایت

" تم (زردیا یانسه کی) گوٹیال کھیلنے ہے بچو! جودونوں پھینکی جاتی ہیں' کیونکہ یہ دونوں''میسر'' (جوئے) تے تعلق رکھتے ہیں' جوجميون كالخصوص (جوئے كاكھيل) بـ"-

(1732)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الأثار ( 853)-وعبدالرزاق69/11(فو19932)في الجامع بهاب الحرير واللباج وآلية الذهب والفضة-وابن ابي شيبة 156/5(24693)في اللباس والزينة :باب في القزو الابريسم للنساء

حافظ لليدين محمد ف بيره ايت اپني'' منه'' ميں-ابوعباس احمد بن محمد بن عقد و حسين بن عبدالرحمٰن بن محمداز دی-حسن بن بشر ین سالم بخی - ان کے والد کے حواے ہے اوم ابوطنیفہ ہے روایت کی ہے۔

حافظ الوعبد الله حسين بن محمد بن شسر و بني في بيروايت اپني ' مسد ' مين - ابوقاسم بن احمد بن عمر - ابوقاسم ملي بن ابوملي بصري -الوقائهم بن ثلاج - ابوع بس احمد بن محمد بن عقده -حسين بن عبدالرحمن بن مجمداز وی -حسن بن بشر - ان کے والد کے حوالے ہے امام ابوحنیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیردایت' ابوعیاس بن عقدہ تک اپنی سند کے ساتھ و مجھر بن عبداللہ بن فروہ - اسد بن عمر و کے حوالے ہے امام ابوحنیفہ سے روایت کی ہے۔

> (1734)- مندروايت: (أَبُو حَنِينَفَةً) عَنْ عَبِطِيَّةً الْعَوْفِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَر رَضِي اللهُ عَنْهُمَا مَثْن روايت: أنَّ سَسائِلاً سَسالَسُهُ عَنُ الْجُبُن فَقَالَ مَا الْجُبْنُ قَالَ شَيْءٌ يَصْنَعُهُ الْمَجُوسُ مِنْ اَلْبَانِ الْمَعْزِ فَقَالَ أَذُكُرِ اسْمَ اللهِ تَعَالَى وَكُلُّ \*

ا مام ابوحنیفہ نے -عطیہ عو فی -حضرت عبداللہ بن عمر خاتفانا ك باركيس بيات على كات:

''ایک مخص نے ان سے''جبن' کے بارے میں وریافت كيا تو انبول في دريافت كياجبن كيا موتا عي؟ تواس في بتایا: بیا یک الی چیز ہے جم بحری کے دودھ کے ذریعے مجوی تیار کرتے میں تو حضرت عبداللد بن عمر فی الله عن الله کا نام كرايكمالوك

حافظ طلحہ بن محمد نے بیروایت اپنی ''مسند' میں - ابوعباس بن عقدہ - فاطمہ بنت محمد بن صبیب - ان کے پیما حمزہ بن صبیب زیات کے حوالے سے امام ابوطنیقد سے روایت کی ہے۔

امام ابو حنيفه بيان كرت بين: حضرت ابو مريره ولافين روایت کرتے ہیں:

نى اكرم مؤلفاً في ارشادفر مايات:

" مع وقفے سے ملا کرواس سے مجت میں اضافہ ہوتا ہے "۔

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیدروایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہےانہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ ہے روایت کیا ہے۔ (1735)- سندروايت: (أَبُو حَنِيفَةَ) عَنْ أَبِي هُوَيُوةَ رَضِي اللهُ عَنْبُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وآله وَسَلَّمَ

متن روايت: زُرْ غِبًّا تَزْدِهُ حُبًّا

قاضی ابو بگر محمد بن عبدالباتی افصاری نے بیروانت اپنی''مسند' میں - ابوجمد حسن حموی - ابوحفص عمر بن ابراہیم مقری کیائی -‹1734› احرحه محمدين الحيس الثيباني في الآثارر 830)-وعبدالرزاق(8782)في المناصك-باب الجبن-وابن ابي شيسة 288/8; 4474)في العقيقة: مات في الجس و اكله-و البيهقي في السنن الكبراي 6/10

ر 1735 حرحه الحاكم في المستدرك347/3- والممدري في الترغيب والترهيب366/3- وابونعيم في تاريخ اصفهان125/2

ا پوبکرا جمہ بن محمد ضراب دینوری - ابوحفص محمد بن عبد العزیز بن مبارک قیسی - عباس بن فضل انصاری - محمد بن نسن کے حوالے سے امام ابوطیقہ ہے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت ابوسین احمد بن محمد بن احمد مقری - ابوسین محمد بن عبداللد بن حسین دقاق - ابو بکر احمد بن محمد ضراب وینوری - محمد بن عبدالعزیز -عباس بن فضل - محمد بن حسن کے والے سے امام ابوصیف نے قل کی ہے -

و كنيفة عن قلس بن المابوطنية في المابوطنية في المسلم طارق بن شهاب ك

حضرت عبداللہ بن مسعود جُرُخُوَّ روایت کرتے ہیں: می اکرم طاقحانے ارشاوفر ویاہے:

'' ابوالغوجاء نا می مخض جوعشر وصول کرنے کا نگران تھا' وہ

مسروق كا دوست تقا' وه مسروق كي كعنائ كي وعوت كبيا كرتا تقااور

(1736)- سندروايت (البُّوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِم عَنْ طَسَارِقِ لِمِن شَهَسَابٍ عَنْ عَنْدِ اللهَ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سَمَّن روايت مَنْدَارُوا عِبَادَ اللهِ فَإِنَّ اللهَ لَهُ يَنْوِلْ ذَاءً إِلَّا وَٱلْتَزَلَّ لَهُ شِفَاءً \*

حافظ طلحہ بن مجرنے بیروایت اپنی 'مسند' میں - الاعباس بن عقدہ - داؤد بن سیخی - محمر بن عبید نحاس - عمر بن تهاو نے اپنے والد کے حوالے ہے - امام ابو صنیف اور داؤد طائی نے نقل کی ہے - المام ابو صنیفہ نے - محمر بن قیس کے حوالے ہے بیر دوایت المام ابو صنیفہ نے - محمر بن قیس کے حوالے ہے بیر دوایت

رِ (1731) – سندروايت: (اَبُوْ حَيْيُفَةَ) عَنْ مُحَمَّدَ بْنِ فَيْسِ قَالَ

ويسي قال مت*ان روايت:* كَانَ اَبُسُو الْـعِـوَجَـاءِ عَـلَى الْفُشُورِ وَكَـانَ صَدِيْقًا لِمَسْرُوٰقِ وَكَانَ يَدْعُوْ مَسْرُوْقًا اِلَى الطَّمَام يَضَعَّمُهُ قَيْجَيْبُهُ\*

ان کے سے کھانا تیار کیا کرتا تھا تو مسروق اس کی وعوت میں . عطے جایا کرتے تھے'۔

نقل کی ہے جمد بن قیس کا سے بیان قل کیا ہے:

صافظا ابوعیدالقد سین بن خسر و نے بیروایت اپنی''مسند' میں۔احمہ بن عبدالجبار۔ابوقاعم توفی -ابوقاعم بن ثلاج -ابوعہاس بن عقد ہ - عیسیٰ بن عبداللہ بن میاج -عمیر بن عمارصا بری - ربیعہ بن بزیداز دی - زید بن حارث کوئی کے حوالے ہے امام ابو صنیفہ ہے دواجے کی ہے۔

(واخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الإمام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه (1736) والإمام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه (1736) والموافقات المحديد وبه الخصائف في مسندالامام ( 441) والموافقات المحديد ( 3264) والموافقات المحديد ( 2165) والموافقات ( 345/9) والموافقات المحديد ( 245/9) وعبدالرزاق ( 17144) ( 1737) اخرجه محمدين الحسن الشيابي في الآدر، (890) في الأدب باب الدعوة

ناخذ وهو قول ابو حنيفة انه لا باس ما لم يعرف خبيثاً بعينه او يعلم ان اكثر ماله خبيث\*

امام محمد بن حسن شیبائی نے بیروایت کتاب ''الآناز' میں علی کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصیف سے روایت کیا ہے گھرامام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں امام ابوصیف کا بھی بیک قول ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے جب کہ آدی کواس میں سے معین طور کرکی چیز کے بارے میں نا پاک ہونے کاعلم خدہ ویا اسے یہ بیتے ہو کہ اس کا زیادہ مال حرام ہوتا ہے۔

متن روایت: إذَا دَحَلْتَ عَلَى الرَّجُلِ فَكُلْ مِنْ "جبِتَمْ تَى فَحْصَ كَ بال جاوَا تو اس كَلَمانَ مِن طَعَامِهِ وَاشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ وَلَا تَسْأَلُهُ " كَاللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ الوادراس كَ بارے مِن

دریافت(لیمن محقیق)نه کرو'۔

امام محمہ بن حن شیبانی نے بیروایت کتاب ' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اسے ام ابوطنیفہ بھ القیدے روایت کیا ہے۔ (1739) – سندروایت: (اَبُو ْ حَیْنِفَةَ) عَنْ حَمَّادِ عَنْ امام ابوطنیفہ نے - جماد کے حوالے ہے - ابراہیم تخص کے ایراہیم آخل کی ہے وہ فرماتے ہیں: ایر اہنیم قال

مَنْ رَوَايت: الله كَانَ يَقُولُ إِذَا دَخَلْتَ بَيْتَ إِمْرَءٍ ''جبتم كَى سلمان كَالْحرجاف ال كَالمان كَالْحا مُسْلِم فَكُلْ مِنْ طَعَامِه وَاشْرَبْ مِنْ شَرَابِه وَلَا كَالواوراس كَمْروب مِن عَلَي الواور جن چزكيار ك مَسْلِم فَكُلْ مِنْ طَعَامِه وَاشْرَبْ مِنْ شَرَابِه وَلَا عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ مِنْ عَلَيْمِ مِنْ عَلَيْم

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثـم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه \*

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیردوایت کمآب' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ ہے روایت کیا ہے بھرامام محمد فرماتے ہیں: ہماس کے مطابق فتو کا دہیے ہیں امام ابوصنیفہ کا بھی بھی تول ہے۔

(1738) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (891)في الأدب: باب المدعوة (1739) اخوجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (892)في الأدب: باب المدعوة (1740) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (894)في الأدب باب حوائز المعال تھ انہوں نے اور ذر بمدانی نے اس سے اپنی شخواہ (یا سرکاری

الْازُدِيُّ وَكَانَ عَامِلاً عَلَى حُلُوان يَطُلُبُ جَائِزَتَهُ هُوَ وَذِرُّ الْهَمْدَانِيُّ

عطبه) كامطالبدكيا"

(اخبرجه) الامنام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ ولا باس بقبول الجوائز من العمال ما لم يعرف شيئاً معيناً حراماً \*

امام محمد بن حسن شيباني نے بيروايت كتاب "الآثار" مي اقل كى ب أنبول نے اس كوامام ابوطنيف بي روايت كيا ب ججرامام محرفر ماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں۔ سرکاری اہلکاروں سے عطیات قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ آ دی کو ان کے بارے میں متعین طور برحرام ہونے کاعلم ندہو۔

امام ابوحنیفہ نے - علاء بن زمیر بن عبد اللہ کامیہ بیان تقل کیا

'' میں نے ابراہیم نخعی کو ویکھا کہ وہ میرے والد کے ہاں آئے 'جو حلوان کے گورز تھے'انبول نے ان سے مہمان نوازی ( بخشش یا عطبه ) کامطالبه کیا' تو میرے والد نے ان کی مهمان نوازی کی (یاانیس عطیه دیا)"۔ (1741)- مندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةً) عَن الْعَلاءِ بْنِ زُهَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ آنَّهُ قَالَ

مُتَن روايت: رَايُتُ إِنْسَ السِّرَاهِيْمَ النَّخْعِيَّ اللَّي وَالِدِي وَهُوَ عَلَى خُلُوَان يَطُلُبُ جَائِزَتَهُ فَاجَازَهُ

ا مام محمہ بن حسن شیبانی نے بدروایت کتاب''الآ ٹار' میں نقل کی ہے انہوں نے اسے امام ابوصنیفہ مجھنڈ سے روایت کیا ہے۔ الام ابوضيفد ف- نماد كواك س- ابرائيم تعي كابير يان قل كياہے:

" سر کاری المکارول کے عطیات میں کوئی حرج نہیں ہے راوی کہتے ہیں. میں نے در ہافت کیا اگر وہ ٹیلس وصول کرنے والافخض یااس کی مانند ہو؟ انہوں نے فر مایا: جبکہ اس نے تنہیں جو چیز عطاکی ہے وہ متعینہ طور پرکسی مسلمان کیا کسی ذمی کا غصب شده مال نه ہوئو تم اسے قبول کراؤ'۔

(1742) - سندروايت (أبو خييفة ) عن حَمَّا إِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ

مُتَن روايت: لا بَأْسَ بحِوَ إنِن الْعُمَّال قَالَ قُلْتُ، فَإِنْ كَانَ الْعُشَّارُ أَوْ مِثْلُهُ قَالَ إِذَا لَمْ يَكُنُ مَا يُعْطِيْكُ غَصَّبَهُ بِعَيْنِهِ مُسْلِمًا أَوْ مُعَاهِدًا فَاقْبَلْ

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب' الآثار' من مثل ک بنانبوں نے اسے امام ابوصفیفه میشنید سے روایت کیا ہے۔ والله سبحانه وتعالى اعلم بالصواب\*

<sup>(1741)</sup>اخرجه محمدين الحسر الشيباني في الآثار(895)في الأدب ساب حوالنز العمال-وابن ابي شينة 91/6في البوغ والاقضية: باب من رخص في جوائز الأمراء

<sup>(1742)</sup>احرحه محملين الحسن الشيباني في الآثار (896)في الأدب باب جوائز العمال

## ٱلْبَابُ التَّاسِعُ وَالشَّكِاثُونَ فِي الْوَصَايَا وَالْمَوَارِيُثِ

انتالیسوال باب: وصیتول اوروراثت کے بارے میں روایات مندروایت: ِالْہُوْ حَنِیْفَةَ) عَنْ اَبِی الزُّبُیْرِ اللہ الم ابوضیفہ نے-زیرے حوالے سے بیروایت نقل ک

(1743)- سندروايت: (اَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ آبِي الزَّبْيُوِ عَنِيْفَةَ) عَنْ آبِي الزَّبْيُوِ عَنْ جَابِوٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ

متن روايت: لا يَوِثُ الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدُهُ أَوْ اَمَتُهُ

. حضرت جابر خالفیا' نبی اکرم خالفیظ کا مد فرمان نقل کرتے

میں: ''کوئی مسلمان کسی عیسائی کاوارث نہیں ہے'گا'البنۃ اگروہ عیسائی اس کا غلام ہوایا اس کی کنیز ہو( تو حکم مختلف ہوگا)''

ا بوتھر بخاری نے بیروایت-صالح بن ابورشح -حسن بن جعفر قرشی -عبد حمید بن صالح - ابومعاویہ کے حوالے ہے- امام ابوصنیفہ ہالتنوے تقل کی ہے۔

امام ابوصنیفہ نے -حماد کے حوالے سے - ابراہیم نخفی کا مید قول نقل کیاہے:

" (میت کا ) کفن اس کے بورے مال میں سے دیا جائے گا"۔

(1744)- مندروايت: (أَبُوْ حَيْنُفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إبْرَاهِيْمَ آنَّهُ قَالَ

متن روايت: ٱلْكَفُنُ مِنْ جَمِيْع الْمَالِ"

(اخبرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثـم قال محمد وبه ناخذ يبدا به قبل الدين والوصية وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

الم محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب" الآثار" میں نقل کی ہے۔ تو انہوں نے اس کوام ابوضیفہ سے روایت کی ہے۔ پھرامام محرفر ماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیے ہیں۔قرض ادروصیت سے پہلے ( کفن دیاجا نے گا )امام ابوصنیفہ کا بھی بھی تول ہے۔ (1743)سيأتي في (1771)

(1744)احرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار( 668)في الوصية بناب الرجيل يوصني بالوصاياو العتق-والدارمي 299/2ر 3240)في الوصايا: ياب من قال:الكفن من حميع المال-وابن ابي شيبة 526/6في اليوع والافضية: باب من قال الكفر من جميع المال -وعيدالوزاق(6223)

(1745) - سنرروايت: (البُوْ حَينيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ

متن روايت: مَا أوْصنى بِهِ الْمَيِّثُ مِنْ وَصِيَّةٍ أَوْ كَانَ عَلَيْهِ لَـذُرٌ اَوْ صَـوْمٌ اَوْ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ فَهُوَ مِنَ الثُلْثِ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ الُورَقَةُ

امام ابوحنیفہ نے -حماد کے حوالے ہے-ابراہیم تخعی کا بیہ قول نقل كما ي:

"میت نے جس چیز کے بارے میں وصیت کی ہونیا اس كے ذيعے جونذر لازم ہؤيا روز ہ لازم ہؤيا قسم كا كفارہ لازم ہؤتو ان سب کی ادا کیکی ایک تهائی مال میں سے کی جائے گی البت اگر ورثاء جا ہیں' تو تھم مختلف ہے ( لینی پھر تر کہ کے بقیہ جھے میں ہے بھی ادائیگی کی جائتی ہے)"

> (اخرجه) الامام ممحمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة" ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة \* ثـم قـال محمد وكذلك ما اوصى به من حجة فويضة او زكاة او غير ذلك فهـو مـن الثلث الا ان يحيزها الورثة فيجوز من جميع المال وهو قول ابو حنيفة رضي اللَّه

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیردوایت کتاب ' الآ ثار' میں نقل کی ہے۔ توانہوں نے اس کوامام ابوصیفہ سے روایت کی ہے۔ پھر ا مام محمد فرماتے ہیں جم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں۔امام ابوصیفہ کا بھی بجی قول ہے۔ پھرامام محمد فرماتے ہیں:ای طرح اگراس نے فرض فج یا ز کو قایاس کے علاوہ کی اور چیز کے بارے میں وصیت کی جوتواس کے ایک تہائی مال میں سے اسے پورا کیا جائے گا البة الرورثاء اجازت ویں تواس کے پورے مال میں ہے بھی اس کو پورا کیا جاسکتا ہے۔ امام ابوصنیفد کا بھی یہی قول ہے۔ (1748) - سندروایت زابُو تحییفُفَذی عَنْ حَمَّادٍ عَنْ امام ابوصنیف نے -حماد کے حوالے ہے - ابراہیم نخفی کا میر

قول فقل كياب:

''وصیت ہے پہلے غلام آزاد کیا جائے گا' اگر ایک تہائی ھے میں سے کوئی چیز نے جائے تو وہ اہل وصیت کے درمیان تقسیم

اِبْرَاهِيمَ آنَهُ قَالَ مُثْنَ روايت: يُسْدَأُ بِالْعِنْقِ مِنَ الْوَصِيَّةِ فَإِنْ فَضُلَ شَيْءٌ مِنَ الثُّلُثِ قُسِمَ بَيْنَ أَهْلِ الْوَصِيَّةِ\*

(1745)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار( 659)-و ابن ابي شيبة 30713)(30713)في الوصايا:في الوحل يستاذن ورثته ان يوصى بأكثرمن الثلث -وعبدالرزاق 95/9(16485)في الوصايا:الرجل بشتري ويبيع في مرضه

<sup>(1746)</sup> حرجه محمدس الحسن الشبياني في الآثار ( 660) -و البيهقهي في السن الكبرى 277/6 في الوصايا: باب الوصية بالعنق وغيره الااصناق الشلث عن عن حملها-وعـدالرزاق 157/9(16741)في السمدينو:ساب العتق عندالموت-والدارمي في السس 506/2-وابن ابي شيبة 225/6، 30869)في الوصايا:في الرجل يوصي بوصية فيهاعتاقة

امام ابوحنیفہ نے -حماد کے حوالے سے- ابراہیم تخفی کا بیہ

فَمِنْ ثُلُثِ مَالِهِ \*

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* شم قال محمد وبه ناخذ في العتق البات في المرض والتدبير وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

ا مام گھر بن حسن شیبانی نے میروایت کتاب'' الآ ٹار''میں نقل کی ہے۔ تو انہوں نے اس کوا مام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے۔ پھر ا مام محمر فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی ویتے ہیں۔جواس صورت میں ہے جب اس نے بیاری کے دوران کسی غلام کوآ زاد کیا ہویامہ برقر اردیا ہو۔امام ابوضیفہ کا بھی ہی تول ہے۔

> (1747)-سندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ أَنَّهُ قَالَ

قول نقل كياب: مُثْنَ روايت: مَا أَوْصلى بِهِ الْمَيِّثُ مِنْ نَذَرٍ أَوْ رَكَيَةٍ "میت نے نذر ٰیا غلام آ زاد کرنے ہے متعلق جو وصیت کی ہوٰتووہ اس کے ایک تہائی مال میں سے نافذ کی جائے گی''۔

(اخـرجـه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثـم قال محمد يعني بذلك ما وهبت او تصدقت في ذلك الحال فهو من الثلث وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\* ا مام محمہ بن حسن شیبانی نے بیردوایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے۔انہوں نے اے امام ابوصیفہ بھینیہ سے روایت کیا ہے۔ پھرامام محرفر ماتے ہیں: اس سے مرادیہ ہے اس نے اس حالت میں جو کچھ بہد کیا یا صدقہ کیا تو وہ اس کے ایک تبائی مال میں

> (1748)-سندروايت (البو حينيفة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَ اهِيْمَ آنَّهُ قَالَ

ے بورا کیا جائے گا۔ا مام ابوحنیفہ کا بھی یہی قول ہے۔

مَنْن روايت: ٱلْمُحَبِّلِي إِذَا ٱوْصَتْ وَهِيَ تُطَلَّقُ ثُمَّ مَاتَتُ فَوَصِيَّتُهَا مِنَ الثُّلُثِ \*

امام ابوحنیفہ نے -حماد کے حوالے ہے - ابراہیم خفی کا سے تول نقل كياہے:

'' حاملہ عورت جب وصیت کرے اور پھراس کو طلاق بھی ہوجائے' پھراس کا انقال ہوجائے' تو اس کی وصیت ایک تہائی

ھے میں ہے ہوگی''۔

(أخرجه) الإمنام منحمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الإمام أبي حنيفة ثم قال محمد يعني بذلك ما وهبت أو تصدقت في ذلك الحال فهو من الثلث وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه

ا مام محمد بن حسن شیباتی نے بیردوایت کتاب 'الآثار' میں علی کی ہے۔ تو انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے۔ پھر امام محمر فرماتے ہیں:اس سےان کی مرادیہ ہے اس حالت میں اس نے جو کچھ بھی ہبہ یا صدقہ کیا' وو(اس کے تر کہ کے )ایک تہا کی (1747) اخرجه محملين الحسن الشيباني في الآثار (661)-وعبدالرراق 95/9 (16485) في الوصايا: الرجل يوصى بشيء واجب (1748)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (662)في الوصية :باب الرحل يوصى بالوصاياو العتق

ش سے ادا کیاجائے گا'امام ابوطیفہ کا بھی بہی تول ہے۔ (1749) - سندروایت زائسو تحسینیقَدَ، عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِیْمَ

مَّنَ رَوَايِتَ: فِئَى الرَّجُلِ يَشْتَرِئَ إِنْنَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ بِالْفِ دِرْهَمِ الَّهُ إِنْ بَلَغَ الَّذِيْ اعْظَى فِيْهِ ثُلُكَ مَالِهِ وَرِتْ وَإِنْ كَانَ شَمَنُهُ دُوْنَ الثَّلْثِ وَرِتْ وَإِنْ كَانَ آكَثَرَ مِنَ الثَّلْثِ وَاسْتُسْعَى فِى شَىْءٍ لَمْ يَرِثْ

امام ابوصنیفہ نے-حماد کے حوالے سے-ابراہیم نختی ہے ایسے خص کے بارے میں نقل کیاہے:

" جوم تے وقت ایک ہزار درہم کے توش میں اپنے ہے کونر پد لیتا ہے تو ابرائیم نخی فرماتے ہیں: جواس نے اس بارے میں ادائیگی کی ہے اگر تو وہ ایک تہائی جھے تک ہونتو وہ وارث بے گا'لیکن اگر اس کی قیمت ایک تہائی جھے ہے کم ہوئتو وہ وارث ہے گا'لیکن اگر ایک تہائی جھے نے زیادہ ہوئتو جس جھے میں وہ دارث نہیں بنا تھا'اس کے بارے میں وہ مزدوری کرکے ادائیگی

> (اخرجه) الامام محمد ابن حسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد هذا كله قول ابو حنيفة واصا في قولنا فانه يرث في ذلك كله وقيمته دين عليه فيحاسب منها ميراثه ويئودي فيضلاً ان كمان عمليمه دين وياخذ فضلاً ان كان له لانه وارث ورقبته وصية له فلا يكون لوارث وصية\*

امام مجمد بن حسن نے ''الآثار'' ہیں نقل کیا ہے۔انہوں نے اس کوامام ابوضیفہ سے روایت کی ہے۔ پھرامام مجمد فرماتے ہیں: ان تمام صورتوں ہیں امام ابوضیفہ کا بھی بہی قول ہے البتہ ہماری سدائے ہے کہ وہ ان سب صورتوں ہیں وارث ہے گا گین اس کی قیمت اس کے ذمہ قرض ہوگی تو اس کے دراخت کے حصے میں ہے قم کو منہا کر لیا جائے گا اور بقیہ قم اوار کردی جائے گی اگر اس کے ذم قرض ہواوروہ اضافی رقم وصول کرلے گا اگر اس کے لیے پچتی ہو کیونکہ وہ وارث ہے اور اس کے بارے میں وصیت موجود ہے توالی صورت میں وارث کے لیے وصیت نہیں کی جائتی۔

(1750) - سندروایت: (اَبُو حَنِیْفَةَ) عَنْ آبِی عُمَو المام ابوطیف نے ابوعر مجالد بن سعید بن عیر جدانی کوئی کے مُنے اللہ بن سَعِیْد بْنِ عُمَدُو الْقِمْدَانِيّ الْکُوفِيّ عَنْ حوالے الله عَنی کے والے سے قاضی شرح کا مید بیان عَلَی کیا

(1749) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار( 663) في الوصية : باب الوجل يوصى بالوصاياو العتق - وعبدالرزاق 173/9 (1685) في المدبر: باب الوجل يعتق امتة

(1750) اخرجه محمدين الحسن الشيباتي في الآثار (704) – والمبهقي في السنن الكبرى 130/9 – والدارمي في السنن 480/2في الفرائض: باب في ميراث الحميل –وعبدالوزاق 300/10 (19173) –وابن ابي شيبة3386(31360) في الفرائض: في الحميل: من ورثقاو كان يرى له ميراثاً

الشَّغْيِيِّ عَنْ شُويْح قَالَ

مُثْنَ رُوَّا يِت: كَتَبُّ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ تَخَلُهُ أَنْ لَا تُؤْرَثُ الْحَمِيلُ إِلَّا بِبَيْنَةٍ \*

'' حضرت عمر بن خطاب التاثقیٰ نے خط میں لکھا کہ تم ''ممل '' کو دارث قرار نہ دو البتہ اگر ثبوت پیش ہو جائے 'تو تکم ''نگف'''

\*\*\*---\*\*

حافظ طلحہ بن محمہ نے بیروایت اپنی ''مسند'' میں - ابوعبداللہ محمد بن مخلدعطار - بشر بن مویٰ -مقری کے حوالے ہے امام ابوحشیقہ بے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت ابوعہاس بن عقدہ حجمہ بن یوسف جعفی حجمہ ابن اسحاق -اسد بن عمرو- امام ابوصفیفہ وانتیز کے حوالے ے امام ابوصفیفہ سے دوایت کی ہے۔

حافظ کہتے ہیں:انہوں نے بیردایت اسد بن عمر و کے حوالے مے مجالدے روایت کی ہے۔

(1751)- مندروايت: (أَبُو ْ حَنِيْفَةَ) عَنْ طَاوُسِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

متن روايت: المُعِفُوا الْفَرَائِصَ بِالْهُلِهَا فَمَا بَهِيَ فَهُوَرِلُاؤِلِيُ رَجُلِ ذَكِر "

اہام ابو صنیفہ نے-طاؤس کے حوالے سے -حضرت عبداللہ بن عباس ٹرخٹنا کا ہیر بیان نقل کیا ہے: نبی اکرم ٹائیٹیز نے ارشاد فرمایا ہے:

''(وراثت میں) فرض جھے ان کے حقد اروں کو دو'اور جو باتی چکا جائے وہ سب ہے قریبی مرورشتے دار کے لیے ہوگا''

ابو محمد بخاری نے بیردایت - صالح بن ابوریح - احمد بن علی جز ار- جندل بن دائق - ہلال بن علی کے حوالے سے امام ابوصیف سے رواجت کی ہے۔ \*

ابوگھر بخاری بیان کرتے ہیں: امام ابوصنیفہ نے طاؤس ہے مصل سائے والی تحریریں صالح بن ابور شے کو بھی وائی تھیں۔ حضرت انس بن ما لک ڈائیٹن کی اولا دیے تعلق رکھنے والے شنخ ابو تمز و انساری' خالد بن انس نے جمیں بیہ بتایا کہ میس نے عبداللہ بن واؤ دکو بیہ بیال کرتے ہوئے شا: میں نے ابوصنیفہ سے دریافت کیا: آپ نے کون سے اکا ہرین سے ملاقات کی ہے؟ انہوں نے جواب دیا: قاسم سالم' طاؤس' عکرمہ' مکول عبداللہ بن و بناز حسن بھری' عمرو بن و بناز ابوز بیر' عطا' قبادہ ابرا تیم خنی' امام طعمی' نافع اوران جیسے دیگر کئی افراد ہیں۔

(1752) - سمرروایت: (اَبُوْ حَنِیْفَدَّ) عَنُ الْقَاسِم بُنِ الم الهِ صَنِیْد نے - قاسم بن عبدالرض - انهول الت (1751) اعرجه العصكفی فی مستدالامام ( 519) - و الطحاوی فی شرح معانی الآثار 890/4- ابن حبار (6028) - و الطبوانی فی الکبرر (1903) - و الدار قطنی 71/4 - و البخاری ( 6746) فی المعرانض ماب ابناء عم احمدهمااخ لام و الآخور و ج و البیهفی فی المسن الکبری 239/6- و احمد 292/1- و ادار 1908 و این این شید 265/11

عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ ٱبِيْدِ

يَنجو (

مُمْنَ روايت : عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ فِى الرَّجُلِ يُوْصِى بِوَصِيَّةٍ فَتْجِيزُهَا الْوَرَفَةُ فِى حَيْاتِهِ ثُمَّ يَرُدُّوْنَهَا بَعْدَ مَرُيِّهِ قَالَ ذَلِكَ النَّكِرَةُ لَا

ا يوعمد التدسين بمن محد بن خروايت التي "مند" شي - الوضل احد بن حن بن ميرون - ايواني حن بن شاذ ان-ايونفر احمد بن اشكاب عمد التدبن طاهر - اساعل بن تو يقرو في -محد بن حن كوالے سام ايومنيف سروايت كل ہے۔\* (واخسر جمه) الامسام محمد بن الحسس في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* شم قال محمد و به ناخذ اجسازة المورثة قبل السموت ليس بشيء فان اجازوه بعد الموت وهي لوارث او اكثر من الثلث

الجمارية النورية فيس النموت بيس بنسيء فان اجاروه بعد الموت ومبي . فلذلك جائز وليس لهم ان يرجعوا وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه "

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیدروایت کتاب''الآثار' میں نقل کی ہے۔انہوں نے اس کوامام ایوصفیف سے روایت کی ہے۔ پھر امام محمد فرماتے میں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں۔ ورہا ، کا میت کے فوت ہونے سے پہلے کسی بات کو جائز قرار دیٹا کوئی حیثیت نہیں رکھتا'اگروہ میت کے مرنے کے بعدا ہے جائز قرار دیں گے اوروہ چیز وارث کوئل سکتی ہویا ایک تہائی جھے نے یاوہ ہوتو پھر بیرجائز ہوگا' تو پھران ورٹا ، کواس سے رجوع کرنے کا تق حاصل نہیں ہوگا۔امام ابوحذیفہ کا بھی یہی تول ہے۔

(153) - سندروایت: (ابُو حَنِیْفَة) عَنْ عَطَاءِ بُنِ الله الله الله الله عَنْ عَنْ الله عَنْ عَنْ الله عَ

معنن روایت: دَخَلَ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَرَى يَهادى كَ دوران مِيرى وَآرَم ثَلَيْمٌ مَيرى يَهادى كَ دوران مِيرى وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِى فِي مَرَضِ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ عِيادت كَرِنْ كَ لَيُرْضِفِه قَالَ لَا حَدْث مِينَ عِلْمَ كَنَ يَا رسول اللهَ أَيْ مُنْ اللهِ اللهُ اللهِ الله

(1753)اخسرجسه المحصكفي في مستندالامام ( 517)-والسطسعداوي في شرح معاني الآثار 379/4-وابين حيان (4249)-واحمد1/771-والحميدي(66)-وانن سعدفي الطبقات الكبري 144/3-والبحاري (6733)في الفرائض:باب ميراث البنات-وابن المجاوودفي المنتقى (947)-والمهيقي في السن الكبري 6268/6

قُلْتُ فَبِفُلِيهِ قَالَ نَعَمْ وَالثَّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ لَا تَدَعُ اَهُلُكَ يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ \*

جاتميري جامع المسانيد (مددوم)

كرنے كى وصيت كردوں؟) نبي اكرم مَثَالِيَّامُ نے ارشادفر مايا: جي نہیں! میں نے کہا: نصف کردول؟ آپ نے فریایا: جی نہیں! میں نے عرض کی: ایک تہائی کرووں؟ نبی اکرم مُثَاثِیْغُ نے فر مایا: ٹھک ب! (ویے) ایک تہائی بھی زیادہ ہے۔ (راوی کوشک نے شاید بیالفاظ ہیں: ایک تہائی بھی بڑا ہے) تم اینے الل خاندکوالیں عالمت میں نہ چھوڑ و کہ و ولوگوں ہے ما تکتے بھریں''۔

ا پوچمہ بخاری نے بیروایت مجمہ بن ابور میے -شرع تر ندی -عبدالرحیم بن حبیب بغدادی - اساعیل بن بچیٰ بن عبیداللہ کے حوالے سے امام ابو حنیفدے روایت کی ہے۔ \*

انہوں نے بیردوایت ہارون بن ہشام بخاری-احمد بن حفص-محمد بن حسن کے حوالے سے امام ابوصنیف سے روایت کی ہے۔\* انہوں نے بیروایت قاسم بن عباوتر مذی - صالح بن محمد- حماوین ابوصنیفہ کے حوالے سے امام ابوصنیفہ ہے روایت کی ہے۔ انہوں نے میدروایت احمد بن مجمد – فاطمہ بنت مجمد بن صبیب-ان کے داداحمزہ بن حبیب کی تحریر کے حوالے ہے امام ابوحلیف

انہول نے بیردایت محمد بن ابراہیم بن زیادرازی -سلیمان بن داودز برانی - امام ابولیسف کے حوالے سے امام ابوطیف سے روايت كى بـ جوان الفاظ تك بنو الثلث كثير \*

انہوں نے بیروایت احمد بن مجم -جعفر بن محمد نے اپنے والد کے حوالے ہے۔ عبداللہ بن زبیر واللہ الم کے حوالے ہے امام الوصيف مروايت كى بأنهول في اس من سالفاظ زائد على يعين

انك ان تدع اهلك بخير خير من ان تدعهم عالة يتكففون الناس

''تم اپنے اہل خانہ کو بہتر حالت میں چھوڑ کر جاؤ' بیاس نے زیادہ بہتر ہے کہتم آئییں ننگ دست چھوڑ کر جاؤ اوروہ لوگوں کے آ کے ہاتھ پھیلاتے پھریں'۔

انہوں نے بیردایت بل بن بشر - فتح بن عمر و-حسن بن زیاد-امام ابوصنیفہ ہے پہلی روایت کے الفاظ کی ما نیڈنقل کی ہے۔ انہوں نے بیروایت کیجی بن اساعیل ہمدانی -ولید بن جماد-حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوصیفیہ سے روایت کی ہے۔ حافظ طحہ بن مجمہ نے بیروایت اپنی ''مسند' میں-ابراہیم بن مجمہ بن شہاب-عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن واقد نے اپنے والد کے حوالے ہے۔ محمر بن حسن کے حوالے سے امام ابو حنیف سے روایت کی ہے۔

حافظ کہتے ہیں: تمزہ زیات -حمادین اپوضیفہ نے -عبداللہ بن زیبر اٹنٹھنا-حسن بن زیاد-عبدالعزیز بن خالد-ابو بوسف اوراسد بن عمر وحمهم الله تعالى في يدروايت امام الوحنيف في ك ب- حافظ ابوعبدالله حسین بن خسرو کی نے بیروایت اپنی ''مسند'' میں۔ ابوقاسم بن احمہ بن عمر –عبدالله بن حسن خلال –عبدالرحمٰن ابن احمہ بن عمر محمد بن ابراہیم بغوی – مجمد بن شجاع – حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابو حنیفہ سے روایت کی ہے۔ \*

انہوں نے بیروایت ابوطالب بن بوسف- ابوگر جو ہری - ابو بکر ابہری - ابوعر و بہ ترانی - ان کے دادا - محمد بن حسن کے حوالے سے امام ابوطیقہ سے روایت کی ہے۔\*

قاضی عمر بن حسن اشنانی نے بیردوایت - بشر بن موکی اسدی - اسحاق بن منذر کا ملی - محد بن حسن شیبانی کے حوالے سے امام الوطیف سے روایت کی ہے۔

(واخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة "شم قال محمد وبه ناخل لا تجوز الوصية باكثر من الثلث فان اجازت الورثة بعد موته جازت وليس للوارث ان يرجع فيما اجاز

امام محد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآثار'' ہیں نقل کی ہے۔انہوں نے اس کوامام الوطنیفہ سے روایت کیا ہے پھرامام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں (تر کہ کے )ایک تہائی جھے سے زیادہ کے بارے میں وصیت کرنا جائز میں ہے اگرمیت کے انتقال کے بعدور ٹاءاس کو برقر ارز کھیں' تو ہے جائز ہوگا' اور جب وارث ( ایک مرتبہ )اس کو برقر ارر کھے تو اب اس کو اس سے چھے کا کن حاصل ٹیس ہوگا۔

حسن بن زیاد نے بیروایت اٹی "مسند" علی امام ابوحقیفہ سے روایت کی ہے۔

حافظ ابو بَراته بن مُحد بن خالد بن خلی کلائی نے بیروایت اپنی 'مند' میں -اپنے والدمُحد بن خالد بن خلی -ان کے والد خالد بن خلی -مُحد بن خالد و بنی کے حوالے سے امام ابو خنیفہ سے روایت کی ہے۔

امام محمر بن حسن عيم الى نے اے اپنے نئے ميں لقل كيا ہے انہوں نے اے امام ابوصيف مونشلہے روايت كيا ہے۔

امام ابو حنیفہ نے بیٹم - عامر بن محتمی - مروق کے حوالے ہے-سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کامید بیان نقل کیاہے:

جب بيآيت نازل موئي:

'' بے ٹمک وہ لوگ جو تیموں کا مال ظلم کے طور پر کھا لیتے میں'وہ اپنے پیٹ میں آگ ڈالتے ہیں'' ۔

تو جوبھی شخص بتیموں کا نگران تھا' وہ الگ ہوگیا' وہ اس کے قریب نہیں جاتا تھا' بتیموں کے مال کی حفاظت کرنا' لوگوں کے

لئے گراں ہوگیا' انہیں اپنی ذات کے حوالے سے گناہ میں مبتلا

(1544) - سندروايت زائبو حَنِيْفَةَ) عَنُ الْهَيْفَمِ عَنْ عَامِ الشَّغْنِيِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتُ مَّن روايت: لَمَّا نَزَلَ ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ يَا كُلُونَ اَمُوالَ الْيَسَامِي ظُلُمًا إِنَّمَا يَاكُلُونَ فِي الْطُرْيُهِمْ نَارًا ﴾ عَزَلَ مَسْنُ كَانَ يَسَولُ الْيَسَامِي فَلَمْ يَقْرِبُوهُمَا فَشُقَ عَلَيْهِمْ مَسْنُ كَانَ يَسَولُ الْيُتَامِي فَلَمْ يَقْرِبُوهَا فَشُقَ عَلَيْهِمْ حَنْ لَكَ الْهُمْ عَلَى الْفُسِهِمْ فَنَزَلَتُ الآيَةُ

التَّانِيَةُ فُخْفِّفَ عَلَيْهُمْ ﴿وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ اِصَّلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ﴾

(1754)قدىقىم

الآية فَسُهِلَ ذَلِكَ

ہونے کا اندیشہ ہوا' تو اس بارے ٹیں دوسری آیت ٹازل ہوئی اورلوگوں کے لئے تخفیف ٹازل ہوئی (ارشاد باری تعالیٰ ہے:) ''لوگ تم سے قیموں کے بارے بیں دریافت کرتے ہیں تم فرمادو!ان کی دکچہ بھال کرنا پہتر ہے''۔ (سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں:) تو اس طرح

ابو تھر بخاری نے بیروایت -مجمداین ابراہیم بن زیادرازی - ابوتمام سکری نے اپنے والد کے حوالے ہے۔ امام ابوصنیفہ ڈلٹنؤ سے روایت کی ہے۔

لوگول کے لئے مجولت ہوئی۔

امام ابو حذیف نے - مجالد بن سعید- امام شعبی کے حوالے ہے- قاضی شرح کے بارے میں یہ بات نظل کی ہے وہ فرماتے میں:

بین: ''حضرت عمر بن خطاب ﴿التَّفَانَ بِحُصِيحِ خط لَكھا: تم ''مميل'' كودارث قرار نه دو البته اگر ثبوت پیش ہو جائے ' تو تحكم محلّق ہے''۔ (1755) - مندروايت: (أَبُوْ حَيْيَفَةَ) عَنْ مُجَالِدِ بَنِ سَعِيْدِ عَنْ الشَّعْتِي عَنْ شُرَيْح آلَهُ قَالَ مَثْن روايت: كَتَبَ إلَى عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ لا تُؤْرَتُ الْحَمِيْلُ إِلَّا بَسِيَةٍ

حافظ الإعبد الله حين بن محد بن خرو أفى في يروايت إلى "مند" بم - ابوس على بن حين - ابوابوب - تاصى ابوعاء محد بن على واسطى - ابو بكراج بر بن جعم ال - يشر بن موئ - ابوعبد الرحم مقرى كوالح سامام ابو حنيفة \* شم قال محمد و به (واخر جه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة \* شم قال محمد و به ناخذ والحميل المراة نسبى ومعها صبى تحمله تقول هو ابنى فلا يكون ابنها بقولها الا ببينة وتقبل على ولادتها شهادة امراة حرة مسلمة ويلزم النسب لزوجها "

امام تحمہ بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآثار' میں نقل کی ہے۔ انہوں نے اس کواما م ابوطیفہ ہے روایت کی ہے۔ پھر امام تحمر فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیے ہیں حمیل ہے مرادیہ ہے کہ کس عورت کو (جنگ کے دوران) قیدی بنایا جائے اور اس کے ساتھ کوئی بچے ہوجس کواس نے اٹھایا ہوا ہواوروہ تورت یہ کہے: بیر جرابیٹا ہے تو عورت کے بیان کی وجہ ہے اس کا بیٹا شار ٹیس ہوگا ' بلکہ اس کے لئے شوت کی ضرورت ہوگی بچے کی بیرائش کے بارے میں صرف کی آزاد مسلمان عورت کی گوائی کافی ہوگی اور (1755) فلد تقدم کھی (1750)

پھراس بچ کانب اس عورت کے شوہرے لاحق کردیا جائے گا۔

(1756)- *سندروايت*: (أَبُو ْ حَنِيْفَةَ) عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بُنِ عَيَّاشٍ عَنْ شُرَحْيَئْلِ بْنِ مُسْلِمٍ الْخَوْلانِيَ عَنْ آبى أُمَامَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

مُثْن روايت: قَالَ سَيعَتْ رَسُوْلَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ إِنَّ اللهُ تَعَالَى قَدْ اَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِلْوَارِثِ ....الْمَحَدِيثُ بِعُلُولِهِ وَقَدْ مَرَّ فِي كِتَابِ

الْكَفَالَةِ وَغَيْرِهَا ۗ

امام الوحنيق نے-اساعيل بن عياش كے حوالے ہے-شرحبيل بن مسم خولانى كے حوالے سے-حفزت ابوامامہ ذاتات كا سيميال فقل كياہے:

'' حجۃ الوداع کے سال میں نے نبی اکرم کو بیارشادفر ماتے ویے سنا:

''بےشک القد تعالٰ نے ہر حقد ارکواس کاحق دے دیا ہے' تو دارث کے لئے وصیت نیس کی جائے گئ'

اس کے بعد طویل حدیث ہے جواس سے پہلے '' کتاب الکھالیہ'' اورد گرابواب بیس کر رہی ہے۔

حافظ طلحہ بن مجرنے بیردایت اپن مسند میں - ابوعباس احمد بن محمد بن معید بھدانی -حسن بن سمیدع -عبدالوہاب بن نجدہ کے حوالے سے امام ابو حقیقہ دفائش سے دوایت کی ہے۔

امام ابوطنیفہ نے علی بن مسبر -اعمش - اساعیل بن عیاش مصل کے حوالے ہے -شرطیل بن مسلم خولانی کا میرییان فقل کیا ہے ۔ :

میں نے حضرت ابوا مامہ دلی توز کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ے:

''نی اکرم مانجی نے جمہ الوداع کے موقع پر کھڑے ہوکر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فر مایا: بے شک الندتعالی نے مرحقدار کو اس کا حق دے دیا ہے تو وارث کے لئے وصیت نہیں ہوگی: پیچ فراش والے کو ملے گا اور زنا کرنے والے کو محروی ملے گی جو تخص ایتے باپ کے علاوہ کی اور کی طرف خود کو منسوب کرئیا اپنے آزاد کرنے والے آتا کے علاوہ کی اور کی طرف خود کو منسوب کرئے تو اس پر القد تعالیٰ ، فرشتوں اور تما ملوگوں کی لعنت ہوگی الْمِحِمَصِيِّ عَنْ شُرَحْبَيُّلِ بْنِ مُسْلِمِ الْخَوْلَايِيِّ قَالَ سَمِعَتُ أَبَّا أَمَامَةَ قَالَ مُّن روايت: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَامَ خَطِيبًا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ إِنَّ اللهُ تَعَالَى قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَتِّ حَقَّهُ فَلا وَصِيَّةَ لِلُورِ فِي أَلْوَلَكُ لِلُفِرَاشِ وَلِلْعَاهِر الْحَجُرُ وَمَنْ لِلُورِ فِي أَلْوَلَكُ لِلُفِرَاشِ وَلِلْعَاهِر الْحَجُرُ وَمَنْ

إِذَّعْلَى إِلَى غَيْرِ الْمَوْيْدِ أَوْ إِنْسَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيْهِ

فَعَلَيْهِ لَغُنَّةُ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ثُمَّ قَالَ

ٱلْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ وَالزَّعِيْمُ غَارِمٌ

(1757) - سندروايت: (أَبُورُ حَينيهُ فَهَ) عَنْ عَلِي بُن

مُسْهِر عَنُ الْآغُمَ شَعَنُ اِسْمَاعِيُلَ بُن عَيَّاشِ

(1756)قىتقدم فى (1148)

(1757)قارتقدم في (1148)

'چمرآپ سُلِيَّةُ أِنْ ارشادفر مايا: عاريت كے طور پر لى مولَى چيز اوا کی جائے گئ قرض ادا کیاجائے گا اور ضامی قرض ادا کرنے کا

قاضی الوبكر محمد بن عبد الباتی انصاري نے بيروايت- الوبكر احمد بن على خطيب بغدادي - ابوسعيد ماليني - ابوطيب محمد بن احمد وراق-ابوحارث احمد بن عبدهمید حارثی -بشر بن ولید قاضی-امام ابو پوسف قاضی-امام ابوصنیفه ریمانیزے روایت کی ہے۔

امام ابو حنیفہ نے -حماد- ابراہیم نخعی کے حوالے ہے دو

ایے آدمیوں کے بارے میں نقل کیا ہے:

"جوایک بچے کے بارے میں بیدوی کی کرتے ہیں کہ بیان

کا بیٹا ہے تو وہ فرماتے ہیں: وہ بچیان دونوں کا دارث ہے گا اور وہ دونوں اس کے وارث بنیں گے اور ان دونوں میں ہے جو باقی

في جائے كا دو جيات ملكا"۔

(1758)-سندروايت (البو حَينيْفَة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

مُعْنَى روايت: فِي الرَّجُلَيْنِ يَكَّعِيَانِ الْوَلَدَ آنَهُ إِبْنُهُمَا يَرِثُهُ مَا وَيَرِثَانِهِ وَهُوَ لِلْبَاقِي مِنْهُمَا \*

متن روايت: كَانَ عِنْدَ جَعْفَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ

بِ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ

هلذَا البُو حَنِيفَةَ صَاحِبُ الْقَيَاسِ ثُمَّ قَالَ لَهُ مِنْ أَيْنَ

آخَذُتَ الْقَيَاسَ فَفَالَ لَهُ مِنْ قَوْلِ عَلِي بُنِ آبِي

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة\*

الهام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب ''الآثار'' میں نقل کی ہے۔ توانہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے۔ پھر امام محمد فرماتے میں: ہم اس کے مطابق فتوئی دیتے ہیں۔ امام ابوضفہ کا بھی بہی قول ہے۔ (1759) - سندروايت : (ابُوْ حَنِيفَةَ)

امام ابوطنیفه بیان کرتے ہیں:

ایک مرتبہ وہ مدینہ منورہ میں امام جعفر صاوق میں ہے

ياس موجود تنطئ توہشام بن حكم نے كہا: اے ابن رسول اللہ! بدابو صنیفے بوقیاں کیا کرتا ہے اہام جعفر صادق بھیلیٹ نے اُن سے دریافت کیا: تم نے قیاس کا طریقہ کہاں سے سکھا ہے؟ تو امام

ابوصنیفہ نے انہیں جواب دیا: حضرت علی بن ابو طالب ﴿النَّمُوالور

طَالِبِ وَزَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حِيْنَ (1758) اخسرجمه محمد لبن المحسن الشيباني في الآثار( 715) في الميسرات: بساب ميسرات المحميل-والولديدي. رجلان-وعبدالرزاق 360/7 (13474) في الطلاق :باب النفريقعون على المرأة في طهرواحد

(1759) اخرجه عبدالرزاق 265/10 في الفرائض: باب فرص الجد-واليهقي في السنن الكبرى 246/6 في الفرائض: باب من لم يورث الاخوة مع الجد-و الدارمي في السنس 2919\452(و291)في الفرائض: باب قول على في الجد

شَاوَرَهُ مَا عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنهُ فِيُ الْسَجَدِ مَعَ اللهُ عَنهُ فِيُ الْسَجَدِ مَعَ لِي زَرَيَتَ يَا آمِيْرَ السَّجَدِ مَعَ اللهُ عَلِي زَرَيَتَ يَا آمِيْرَ الشَّعَبَ مِنهَا عُصْنَ ثُمَّ الشُعَبَ مِنهَا عُصْنَ ثُمَّ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمَدَ مَعَ اللهُ عَمَرَ مَعَ مِنهُ اعْرَبُ إلى آعِدِ الشُعَرَةُ قَالَ المُعْصَنَيٰ إَنْهُمَا اقْرَبُ إلى آعِدِ اللهُ عَرَةً قَالَ رَبِّدُ بُنُ ثَنَابِيتٍ لَوْ آنَ جَدُولًا أَنْهَتَ فِيهُ سَافِيةٌ ثُمَّ السَّقِيمَةِ مَن السَّقِيمَةِ اللهَ الْحَدْقِ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ ا

حضرت زید بن ثابت بناتینا کے قول ہے سکھا ہے جب حضرت عمر بن خطاب ڈائٹٹونے اُن سے اس دادا کے بارے میں مشور ہ کیا (جو بھائیوں کے ساتھ میت کا دارث بنتا ہے) تو حضرت علی بناتینیا نے حضرت عمر بذافتۂ ہے کہا: اے امیر الموشین! اس بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟ اگر ایک ورخت سے ایک شاخ چوفی ہےاوراس شاخ ہے مزید دوٹہنیاں کھوٹ حاتی ہیں' تووہ ٹبنی ك سے زيادہ قريب ہوگی'اس شاخ کے؟ جس ہے وہ پيوٹي ے یا درخت کے زیادہ قریب ہوگی؟ حضرت زید بن ثابت جائینڈ نے کہا: اگر ایک بڑی تالی ہے اس میں سے دو چھوٹی نالیاں نکلتی ہیں' پھراس چھوٹی نالی میں سے مزید دو چھوٹی تالیاں تکلتی ہیں' تو ان دونوں میں ہے کون زیادہ قریب ہوگی؟ ان دوجھوٹی نالیوں میں سے ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہوگی یا وہ بڑی نالی کے زیادہ قریب ہوگی ؟ تو حفرت عمر بھنٹو (میت کے )دادا اور بھائیوں کے بارے میں اینا فیصلہ دینے ہے رک گئے' حضرت علی بن ابوطالب ذلينونه اور حضرت زيد بن ثابت دلالنه نے حضرت عمر بلانفٹز کے سامنے قیاس کیا تھا ( تو میں بھی قیاس کرتا ہوں میہن َر ) امام جعفر صادق بيناتية خاموش رہے۔

حافظ طلحہ بن مجمد نے میدوایت اپنی''مسند'' میں حجمہ بن عبد تمید - ابومر داس-جعفر بن مالک -عمر بن مسکیین - بشام بن عظم بیان کمتے ہیں:

رايست ابنا حنيفة بالمدينة عند جعفر بن محمد فقلت له يا ابن رسول الله هذا ابو حنيفة صاحب القياس فقلت من اين اخذت القياس ···· الحديث\*

یں نے امام اپوصفیفہ کو مدینہ منورہ میں امام جعفر صادق کے پاس دیکھا میں نے ان سے کہا: اے ابن رسول! بیدا بوصفیقہ میں 'جو قیاس کے حوالے نے معروف میں 'پھر میں نے دریافت کیا: آپ نے قیاس کہاں سے سیکھا ہے ۔۔۔۔۔الحدیث

امام ابوصنفہ نے - تھم بن عتبیہ - عبداللہ بن شداد کے حوالے سے بیدوایت تقل کی ہے:

(1760)- سندروايت: (أَبُو حَيْفُةَ) عَنْ الْحَكَمِ بُنِ عُتَبَهَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن شَدَّادٍ

متن روايت: أنَّ بنست حَمْزَ ةَ أَعْتَ فَسَ مَمْلُوْ كَا فسمَاتَ وَتَسَرَكَ بِسُتًّا فَأَعْطَاهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ اليَّصْفَ

''حضرت حمز و الفنز كي صاحبز ادى نے ايك غلام كو آزاد کیا' اس غلام کا انتقال ہو گیا' اس نے ایک بٹی پسماندگان میں چھوڑی تو نبی اکرم من فی اسے اس کا نصف مال حضرت حمز و دلائند کی صاحبزادی کودیا"۔

حافظ طلحہ بن محمہ نے بیدروایت اپنی 'مسئد'' میں - احمہ بن مجمہ بن سعید - حازم بن عبداللہ کے حوالے ہے امام ابوصیفہ ہے روایت کی ہے۔

حسن بن زیاد نے بیردوایت اپنی 'مند''میں-امام ابو حنیفہ ڈلٹنڈ سے روایت کی ہے۔

(1761)- سندروايت: (أبو حينيفة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إبراهيم قال

امام ابوحنیفے نے حماد- ابراہیم کے حوالے سے سیروایت نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں:

"جب كونى تحفى وصيت كرتي بوع وصيت مل يدكيم: فلال آزاد ہےاورفلال کونصف دے دینا' تو پہلے غلام کوآزاد کیا جائے گااور جب وہ ہے جتم لوگ فلاں کوآ زاد کر دینا اور فلاں کو ا تنادے دینا' تو پھر پہلے حصوں کی ادائیگی کی جائے گی' جب وہ سہ کہے: تم فلال کو بیفلام دے دینا اور متعین کردے اور فلال کواتی' اتی ادائیکی کرنا تو پہلے ایک تہائی مال میں مصعبین غلام کو دیا

مُتَن روايت: إذَا أوْصلي الرَّجُلُ فَقَالَ فِي الْوَصِيَّة فُلانٌ حُرٌّ وَاعْمُطُوا فُلانًا النِّصْفَ بُلِهَ بِالْعِنْقِ وَإِذَا قَالَ إِعْسَقُوا فُلانًا وَأَعْطُوا فُلانًا كَذَا وَكَذَا فِسالْحِصَص وَإِذَا قَالَ اعْطُوا فُلاتًا هٰذَا الْعَبْدَ بِعَيْنِهِ وَاعْمُطُوا فَلَانًا كَذَا وَكَذَا بُدِءَ بِهِلَا الَّذِي بِعَيْنِهِ مِنَ

(اخرجته) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة\* ثم قال محمد وبه ناخذ فَهما وصف من العتق فاما اذا قال اعطوا فلاناً هذا العبد بعينه واعطوا فلاناً كذا تحاصوا في الثلث رهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

(1760)اخرجه الحصكفي في مسندالامام ( 520)-احمد405/5 وابن ابي شيبة 267/11-وابن ماجة( 2734)-والطبراني في الكبير 24: (874)-والسمالي في الكبري (6398)-والحاكم في المسندر الـ66/4-وابوداودفي المراميل ( 364)-والبيهقي في السنن الكبراى 241/6

(1761)اخىرجىه مسحمدين الحسن الشيباني في الآثار ( 654)-وسعيدين منصور: 1/120 (397)في الـوصايا: باب الرجل يوصي بـالمعتاقه-وابن ابي شيبة 225/6 (30875)في الـوصـايـا:باب الرجل يوصى بوصية فيهاعتاقة -وعبدالرزاق 157/9 (16741)في المدير: باب العنق عندالموت امام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآثار' میں نقل کی ہے۔ تو انہوں نے اس کوامام اپوضیفہ سے روایت کی ہے۔ پھر
امام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فوٹی دیے ہیں۔ یہ اس صورت کے بارے میں ہوگا جب اس نے آزاد کرنے کی صفت بیان
کردی ہولیکن جب اس نے بہ کہا ہوکہ اس متعین غلام کوفلاں کو دے دواور فلال کواتے دے دوتو پھر ان کا صب ایک تبائی جسے میں
سے کیا جائے گا امام ابعض فید کا بھی بھی تول ہے۔

امام ابو حنیفہ نے - حماد کے حوالے ہے- ابرا تیم تخفی ہے ایسے فض کے بارے می<sup>ل ا</sup>قل کیاہے:

"جوکی شخص کوکوئی متعین غلام دینے کی وصیت کرتا ہے اور دوسر شخص کو کوئی متعین غلام دینے کی وصیت کرتا ہے اور ایرانیم خوبی فریاتے ہیں: پہلے وہ غلام دیا جائے گا اور پھر اگر پکھی باتی نئے رہا ہوگا تو دوسر شخص کو اوا بنگی کی جائے گا وہ بیقر ماتے ہیں: اگر اس نے دوسر شخص کو ایک سوور بم دینے اور ایک شخص کو ایک ستان کی مال دینے کا دو کی بارے میں وصیت کی ہوئت پہلے ایک شخص کو ایک سو در بم دینے جائیں گے اور جو باتی بیچے گا وہ دوسر شخص کو ایک سو در بم دینے جائیں گے اور جو باتی بیچے گا وہ دوسر شخص کو دیر باتی جائے گا"۔

(**1762**) – مندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ

مَّنَ رَوايت: فِى الرَّجُلِ يُوْصِى لِلرَّجُلِ بِعَيْدٍ بِعَيْدٍ وَيُوْصِى لاَخَرَ بِشُكْبُ مَالِهِ قَالَ يُعْظَى هَذَا الْعَبْدُ وَيُسْعَطَى هَذَا مَا بَقِى إِنْ بَقِى شَىٰءٌ قَالَ وَإِنْ اَوْصَٰى لِهَذَا بِعِانَةِ دِرُهُمٍ وَلِهِذَا بِثُلُثِ مَالِهِ يُعْطَى لِهِذَا مِاتَةً وَلاَخَرَ مَا بَقِيَ

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد ولسنا ناخذ بهذا ولكن صاحبي الوصية يتحاصان في الثلث بوصيتهما ولا يكون احدهما باحق بالثلث من صاحبه وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه"

امام محمد بن حسن شیبائی نے بیروایت کتاب' الآثار' میں نشل کی ہے۔ توانہوں نے اس کوامام ابو صنیفہ ہے روایت کی ہے۔ پھر امام محمد فرماتے میں: ہم اس کے مطابق فتو کئیمیں دیتے ہیں بلکہ وصیت ہے متعلق دونوں افراوا پنے اپنے جھے کی وصیت کے مطابق ایک تبائی جھے میں سے اپنا حصہ وصول کرلیں گے اور اس ایک تبائی جھے کے بارے میں کسی ایک کو دوسرے پرکوئی حق صاصل نہیں ہوگا۔ مام ابوصفیت کا بھی کہی قول ہے۔

(1763) - سلاروايت (البو حَنِيفَة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

امام ابوصیفہ نے -حماد کے حوالے سے -ابرائیم تختی کے حوالے سے ابرائیم تختی کے حوالے سے ابرائیم تختی کے

(1762) انتوجه محملين الحسن الشيباني في الآثار (655)

(1763) اخرجه محمدس المحسن الشيباني في الآثار (656) - ابن ابني شيبة 21764,431/4 في البيوع و الاقضية: بات اذااعتو بعص عبده في موضه

مَثْن روايت: كِلَى الرَّجُ لِ يُعْتِقُ ثُلُثَ عَبْدِه عِنْدَ مَوْلِهِ وَقَدْ أَوْصَى بِوَصَايَا قَالَ بُدِءَ بِعِتْقِ النَّلُثِ مِنْ غُلامِهِ وَلَا يُعْتَقُ مِنْهُ إِلَّا مَا أَعْتَقَ وَيُسْتَسْفِى فِيْمَا لَمْ يُعْتَقُ مِنْهُ وَإِذَا أَوْصَى مَعَ عِتْقِ ثُلُيهِ بِوَصَايَا وَلَهُ مَالٌ جُعِلَ لُلُنَا سِعَايَتِهِ فِيْمَا أَوْصَى بِهِ وَلَا يُجْعَلُ ذَلِكَ لِلُوَرَنَةِ

''جومرتے وقت اپنے غلام کا ایک تہائی آزاد کردیتا ہے اور وہ کچھ دوسری وسیتیں بھی کرتا ہے 'قو ابراہیم خفی فرماتے ہیں: اس کے ظلام کے ایک تہائی حصولو پہلے آزاد کیا جائے گا اور اس غلام کا صرف وی حصہ آزاد ہوگا 'جوآزاد کیا گیا ہے جو حصہ آزاد نہیں ہوا' اس کے بارے میں اس غلام ہے مزدوری کروائی جائے گی کین اگر اس نے غلام کے ایک تہائی حصے آزادی کے ساتھ کچھا در وسیتیں بھی کی ہول اور اس کے پاس مال بھی موجود ہو تو اس نے جو وصیت کی تھی اس کے بارے میں دو تہائی مال خرج کیا جائے گا اور وہ اس کے وراغ و گوئیں ویا جائے گا اور وہ اس کے وراغ و گوئیں ویا جائے گا اور وہ اس کے وراغ و گوئیں ویا جائے گا اور وہ اس کے وراغ و گوئیں ویا جائے گا'۔

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة "ثم قال محمد وهو قول ابو حنيفة اما في قولنا فاذا اعتق ثلثه عتق كله وبدء به من ثلث مال الميت قبل الوصايا فان بقي شيء كان لاصحاب الوصايا بالحصص"

امام گرین حسن شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآثار' میں نقل کی ہے۔ توانہوں نے اس کوامام ابو حفیف سے روایت کی ہے۔ پھر امام محمد فرماتے ہیں: امام ابو حفیف کا بھی بھی تول ہے۔ جہاں تک بماری قول کا تعلق ہو وہ یہے کہ جسب اس نے ایک تہائی جھے کو آزار کردیا تو پھر غلام کا پوراو جود آزاد ہوجائے گا اور میت کی وصیت پورک کرنے سے پہلے اس کے مال کے ایک تہائی جھے میں سے سب سے پہلے اس غلام کو آزاد کیا جائے گا پھراگر پھر پچھ جائے گا توجن کو گول کے بارے میں وصیت کی گئی ہے ان کے حصول کے مطابق آئیس فل جائے گا۔

> (<mark>1764)- *مندروايت*:(اَبُـوُ حَـنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِنْوَاهِيْمَ</mark>

مَّلُن روايت: فِي الرَّجُلِ يُفِيقُ عَبْدَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ يُسْتَسْعَى فِي قِيْمَتِهِ \*

امام ابوصنیف نے جہاد کے حوالے ہے۔ اہراہیم کئی ہے
الیے شخص کے بارے میں نقل کیا ہے:
"جومرتے وقت اپنے غلام کو آزاد کردیتا ہے اوراس کے
فرے قرض بھی ہوتا ہے، تو ابر ہیم ختی فریاتے ہیں: اس غلام کی
قیمت کے حوالے ہے اس سے مزودری کردائی جائے گی'۔

<sup>(1764)</sup> حرجه محمدين الحسن الشبياني في الآثارر 657)-وسعيدين منصور 123/12(416) في الوصايا: باب الرجل يعتق عندموته -وعبدالرزاق 164/9(16765) في الممديس : بناب الرحل يعتق وقيقه عبدالموت -وابن ابي شبية 430/4(21755) في البيوع والاقضية: بماب الرجل يعتق عبده وليس له مال غيره

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ اذ كان المدين مثل القيمة او اكثر ولم يكن له مال غيره فان كان الدين اقل من القيمة سعى في مقدار الدين من القيمة للغرماء في ثلثي ما بقى للورثة وكان له الثلث وصية وهو قول ابو حنيفة وضى الله عنه\*

ا مام محمہ بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآثار'' میں نقل کی ہے۔انہوں نے اس کو امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے۔ پھر مدمحر فر ہوتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں۔ جب وہ قرض قیت بعتنایا اس سے زیادہ ہوادراس کے پاس اس کے علاوہ کوئی مال نہ ہو ( تو بہی حکم ہوگا ) کیکن جب وہ قرض قیت سے ہم ہوتو پھر قیت میں ہے قرض کی مقدار کی ادائیگی کے لئے اس سے مزدوری کروائی جائے گی تاکہ قرض خواہوں کو ان کی رقم اوا کردی جائے۔ تو ووتہائی حصہ ورثاء کے لئے ہوگا اورا یک تہائی کے بارے میں اے وصیت کا حق ہوگا۔ام ما بوصیفہ کا بھی یمی قول ہے۔

امام ابوحنیفہ نے -عمر بن بشر کوئی ہمدانی کے حوالے سے -اماش عمی کے بارے میں سے بات نقل کی ہے وہ میڈر ماتے ہیں: ''پہلے مال کا فیصلہ ہوگا''۔ مَنْ الْمُحْوَدِينَ فَى الْمُحَادَةُ مَا الْمُعْمِدَةُ فَى مَنْ عُمَرَ ابْنِ (1765) - سندروايت: (أَبُو حَنِيْ هَذَةٍ عَنْ الشَّغْمِيِّ بِشُو الْكُوْفِي الْهَمْدَانِيِّ عَنْ الشَّغْمِيِّ مَنْ روايت: أَنَّهُ قَالَ بِالْمَالِ"

حافظ طلحہ بن محمد نے بیروایت اپنی ' مسند' میں - ابوعب س اجمہ بن عقدہ - اساعیل بن جماد - ان کے والد کے حوالے سے امام ابوصلیقہ سے دوایت کی ہے۔

حافظ کہتے ہیں:انہوں نے بیروایت حماد عمر کے حوالے ہے بھی شعبی سے روایت کی ہے۔

امام ابوصنیفئے - حماد کے حوالے ہے ابرا ہیم تخفی کا بیقول لُ کیا ہے: ''' قاتل نے جے قل خطا' یا قل عمد کے طور پرقس کیا ہو' قاتل اس کا وارث نہیں ہے' گا' اس کے بعد اس کا وارث وہ ہے' گا' جو اس کا سب سے زیادہ قریبی ہو''۔

مُت*ن روايت:* لا يَرِثُ قَاتِلٌ مِمَّنْ قَتَلَ خَطَّا ٱوْ عَمَدًا وَلَكِنْ يَرِثُهُ ٱوْلِي النَّاسِ بِهِ بَغَدَهُ

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة "ثـم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة لا يرث من قتل خطا او عمداً من الدية ولا من غيرها "

امام محمد بن حسن شیبا فی نے میروایت کتاب '(الآغر' می نقل کی ہے۔ توانبول نے اس کوامام ابوطنیف ہے روایت کی ہے۔ پھر (1766) احرجه محصد بس الحس المنساني في الاناور (885) - وعبد الرواق (1775) في المعقول: باب ليس للفاتل ميراث - وابن ابي شبية (3440) 1283 الفرائض في الفاتل لايون شيئاً وصیتول اور وراخت کے بارے میں روایات

ا مام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کےمطابق فتو کی دیتے ہیں۔امام ابوصنیفہ کا بھی یہی تول ہے۔ جو شخص قتل خطایا قتل عمد کردے تو وہ وارث نہیں ہے گا۔ ندتو دیت میں اور نہ ہی دیت کے علاوہ وراثت میں (وہ وارث بے گا)۔

امام ابو صنیفہ نے -ابو اسحاق سبیمی کے حوالے سے میہ روایت نقل کی ہے:

حضرت ابو درداء را الله الله الله الله على في الله على في اكرم الله كويدار شادفر مات اوع ساب:

'' جو تخف موت کے قریب صدقہ کرتا ہے'یا غلام آ زاد کرتا ہے اس کی مثال ایے شخص کی مانند ہے 'جوخود سر ہو جانے کے بعد كونى چيز صدقه كرتا بـ

(1767)- مندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةً) عَنْ آبِي اِسْحَاقَ السَّبيْعِيِّ عَنْ أبي اللَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّىٰ

متن روايت: مَشَلُ اللَّذِي يَعَصَدَّقُ أَوْ يُعْمَقُ عِنْدَ الْمَوْتِ كَالَّذِي يُهْدِي إِذَا شَبِعَ

حافظ محر بن مظفر نے بیروایت اپن استد "بیل- ابو محدعبدالله بن محدوث الله با محلک بن با صح - صالح بن بیان کے حوالے سے امام ابوحنیفہ سے روایت کی ہے۔\*

انہوں نے بیروایت ابو محموعبداللد بن مجر- احمد بن ملتک بن ناصح - پیٹم بن عدی کے حوالے ہے امام ابوطیفے سے روایت کی ہے۔ امام ابوحنیفه خانش بروایت کی ہے۔

> (1768) - سندروايت: (أَبُوْ حَينيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِنْرَاهِيْمَ عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مُعْن روايت: اللَّهُ قَالَ فِني الرَّحْلِ لُوْصِيْ بِأَكْثَرِ مِنَ السَّلُثُ فَيُجِيِّزُهُ الْوَرَتَةُ فِي حَيَاةِ الْمُوصِيُ فَاذَا هَاتَ الْمُوصِيُ أَبُوا أَنْ يُجِيْزُوا فَإِنَّ لَهُمْ ذَلِكَ \*

-حضرت عبدالله بن مسعود مالتين كايدتول تقل كيا ا: "جوالي تخص كے بارے ميں ب:جواين ايك تهائي مال سے زیادہ کے بارے میں وصیت کرویتا ہے اور وصیت کرنے والے کی زندگی میں بی اس کے ورثاء اسے درست قرار دیتے ہیں کیکن جب دصیت کرنے والے کا انتقال ہو جا تاہے تو

ورهٔ ، انکار کر دیتے ہیں' تو حضرت عبداللہ بن مسعود رفائنوفر ماتے

امام ابو عنیفہ نے -حماد-ابراہیم تخعی کے حوالے سے

میں: اُن لوگول کواس بات کاحق حاصل ہوگا''۔

ر 1767) اخوجه احمد 197/5-والنساني في السحني 238/6-وفي الكبري ( 4893)-والطبالسي ( 980)-والخارمي في السنز 3226)-والبطراني في الارسطر 8644)-؛ البحاكم في المستدرك 213/2-والبيهةي في السنن الكبراي 190/4-وفي شعب الايمان (4347،

(1768)قەتقدە قى , 2:

حافظ حسین بن مجر بن خسر و بلخی نے بیردوایت اپنی'' مند'' میں - ابوقائم بن احمد بن عمر - عبدالله بن حسن خلال -عبدالرحلٰ بن عمر - مجر بن ابراہیم - مجر بن شجاع - حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوصیف سے روایت کی ہے۔ مراحک بربن ابراہیم - مجر بن شجاع - حسن بن و در میں '' میس 'رون و نو میں الفاق میں ہے کہ بیت ہے۔

حسن بن زیاد نے بیدروایت اپنی' مسند' میں امام ابوصنیفہ بڑاننٹو ہے روایت کی ہے۔ (1769) – سندروایت: (اَبُو حَرِیفَةَ) عَنْ الْهَیْفَمِ عَنْ امام ابوصنیفہ نے - بیٹم - فعمی کے حوالے ہے - حصرت عَداف النَّهُ عَنْ عَنْد اللهُ مُن مَسْمُورُ لَد رَضِيَ اللهُ عَبِداللهُ بِنَ مُسودِ رَثْنَفُوْ کا بِیمَانِ قُل کیا ہے:

عَـامِـوِ الشَّـعْبِـيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ صَعِدِاللهُ بن صَعْدِ رُقَّاتُوْكَا يديان كُل كيابٍ انهول نـفرمايا:

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة "ثم قال محمد و به ناخذ اذا لم يدع وارثاً فاوصى بماله كله جاز وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه\*

امام محجہ بن حسن شیبائی نے بیروایت کتاب''آلآ ٹار'' میں نقل کی ہے' تو انہوں نے اس کوامام ایوصنیفہ سے روایت کی ہے' مجر امام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فقو کی وسیتے ہیں' جب اس نے کوئی وارث نہ چھوڑ اہواور پھروہ اپنے سارے مال کے بارے میں وصیت کردیت قریب چائز ہے' اسام ایوصنیفہ کا بھی بہی تول ہے۔

(170) - سندروایت: (اَبُوْ حَبِیْفَةَ) عَنْ حَمَّادِ عَنْ ایْرَاهیْمَ نَصْرُوایت: (اَبُوْ حَبِیْفَةَ) عَنْ حَمَّادِ عَنْ المام ابوطیف نے -جماد-ابراتیم تخفی کے دوالے سے ایسے ایش میان کیا ہے:

ابراهیم متن روایت: فِی الْوَلَیدِ یَکُونُ اَحَدُ وَالِدَیْهِ مُسْلِمًا وَالآخَرُ مُشْرِ تَّنَا قَالَ هُوَ لِلْمُسُلِمِ مِنْهُمَا" عشرك ہوئتو ابرائیم تختی فرماتے ہیں: ان دونوں ماں باپ میں ہوسلمان ہے دو (چرکیا اس کا ترکہ) اُس (سلمان) کو

\*\*\*---\*\*

(اخورجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد و به ناخذ (1769) احرجه محمد الحسن الشيابي في الآثار (690) وعبدالرزاق (684ه(16180) في الولاء: باب الرجل من العرب لا يعرف له اصل و معمد الرجل المعرف الله عن العرب لا يعرف المعرف معمد المعرب معالم حيث شاء والطحاوى في شرح معاني الآثار (403/40 و ابن ابي شيخة /227(م و3069) في الوصايا: باب من رخص ان يوصى بعاله كله (1770) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (689) في المعراث: باب من مات ولم يترك وارتامسلماً

الولد على دين الاسلام فان كانا كافرين واحدهما من اهل الكتاب والآخر مشرك فهو للذي من اهل الكتاب تحل ذبيحته ومناكحته للمسلمين وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه\*

امام تحدین حن شیباتی نے بیروایت کتاب 'الآثار' میں نقل کی ہے۔انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے۔ پھر امام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں۔ بچیدین اسلام پر شار ہوگا خواہ اس کے مال باپ دونوں کا فرہوں اگران میں سے ایک اٹل کتاب اور دومرامشرک ہوتو وہ اہلی کتاب کا حصر شار ہوگا۔اس کا فی جدادر مسلمانوں کے ساتھواس کی مناکحت جائز ہوگی۔امام ابوصنیفہ کا بھی میں قول ہے۔

امام ابوحنیف نے حیاد۔ اہرائیم کے حوالے ہے۔ حصرت عمر بن خطاب ڈٹائٹٹو کا میڈولنقل کیا ہے: ''مشر کین ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں' نہ ہم اُن کے وارٹ بنیں گے اور نہ ہی وہ ہمارے وارث بنیں گے''۔ (١٣١١) - سندروايت: (أَبُو ْ حَنِيهُ فَهُ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ مَّنَ روايت: آنَّهُ قَالَ ٱلْمُشُو كُونَ بَعْضُهُمْ آولِيّاءُ بَعْض لا نَوتُهُمْ وَلَا يَرثُونَا "

حافظ ابوعبد الله حسين بن محمد بن حمر برنجی نے بیردایت اپنی 'مند' میں۔ ابوقاسم بن احمد بن عمر - ابوقاسم عبد الله بن حسن خلال - عبد الرحمٰن بن عمر - محمد بن ابراہیم بن حیش بغوی - ابوعبد اللہ محمد بن شجاع مجمح کے -حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوحلیف سے روایت کی ہے۔

(واخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ الكفر ملة واحدة يتوارثون عليها وان اختلفت اديانهم يرث اليهودي النصراني والنصراني المجوسي ولا يرثهم المسلمون ولا يرثونهم\*

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیردایت کتاب 'الآثار' میں نقل کی ہے۔ انہوں نے اے امام ابوصنیفہ ہے روایت کی ہے۔ پھر امام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کل دیتے ہیں۔ تفرایک ہی دین ہے دہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے وارث بنیں گے خواہ ان کے اویان مختلف ہوں' یہودی عیسائی کا وارث ہے گا'عیسائی مجوی کا وارث ہے گا لیکن ندتو مسلمان ان کے وارث بنیں گے اور ندی دہ لوگ مسلمانوں کے وارث بنیں گے۔

حسن بن زیاد نے بیروایت اپنی مسند عین امام ابوصیفه جانشنے سروایت کی ہے۔

(1112) - سندروایت: (أَبُوْ حَنِيفَفَة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المام الوحنيف نے -جماد بن الوسليمان - ( يحوالے بے المروایت اللہ علی ہے: )

(1771) اخرجه معمدين الحسن الشبباني في الآثار (686)-واليهقي في السنن الكبرى 129/6فق الفرائض: باب لايرث المسلم السكسافسر 2000-والمدارمي في السنسن 266/6ز (2999) في السفس انساس في ميراث اهل الشرك واهل الاسلام -وعبدالراق 6/6( (986) في اهل الكتاب: باب لايتوارث اهل المثلثين و (1014)-ميراث المرتد "(انہوں نے)ابراہیم کنی کے حوالے سے ایسے عیسائی مخص کے بارے ٹی نقل کیا ہے: جومر جاتا ہےاوراس کا کوئی وارث نبیں ہوتا او ابراہیم مخفی فرماتے ہیں:اس کی میراث بیت المال مين جائے گا'۔ متن روايت: فِنَى النَّصْرَانِيِّ يَمُوُثُ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثْ قَالَ مِيْرَاثُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ\*

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے۔انہوں نے اے امام ابو حفیفہ مجتنبہ سے روایت کیا ہے۔ (1113)- سندروايت (أبّو حَينيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ امام ابوحنیفہ نے -جمادین ابوسلیمان- ( کے حوالے ہے

بدروایت نقل کی ہے:)

مَثْن روايت: فِي الْوَلَيدِ الصَّغِيْرِ يَمُوُثُ وَاحَدُ "(انہوں نے)ابراہیم تخفی کے حوالے سے ایسے چھوٹے وَالِلَذِيْهِ كَافِرٌ وَالآخَرُ مُسْلِمٌ أَنَّهُ يَرِثُهُ الْمُسْلِمُ أَيُّهَمَا یجے کے بارے میں نقل کیا ہے جوانقال کرجاتا ہے اوراس کے ماں باب میں سے ایک کا فر ہوتا ہے اور دوسر امسلمان ہوتا ہے تو ابر بیم تخفی فرماتے ہیں: (اس کے مال باپ میں ہے) جو سلمان ہے ٔ وہ اس کا دارث ہے گا' خواہ (وہ ان دونوں مال باپ میں

ے) جو بھی ہو۔

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیردایت کتاب'' الآثار'' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ ہے روایت کی ہے مجرامام محر فرماتے میں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے میں۔ امام ابو حذیفہ کا بھی ہی قول ہے۔

(1774) - سندروايت: (أبو حينيفة) عن حمَّادٍ عن المام الوضيف ف-جماد-ابراهيم كي حوال يح عفرت

(1772) اعرجه محملين الحسن الشيباني في الآثار (687)

(1773)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار( 688)-وعبدالرزاق28/6(9899)في اهل الكتاب:باب الصرانيان يسلمان لهمااولادصغار-وابن ابي شبية 388/6 (31449)في الـفرائـض:الصبي يموت واحدابويه مسلم؟ - والبخاري تعليقاً ا العجى: باب اذااسلم الصبى فمات

1774)اخرحه ابن ابي شيبة 217/6(30792)في الوصايا:باب في الرحل يوصي للرجل بسهم من ماله

"جوایے مال میں ہے ایک مہم (مینی حصر) دینے کی وصیت کرتا ہے' تو حصرت عبداللہ بن مسعود ریالنظ فرماتے ہیں: بیہ ومیت تھے تھے کے بارے میں شار ہوگی '۔ مَثْن روايت: فِي الرَّجُلِ يُوْصِي بِسَهَمٍ مِنْ مَالِهِ أَنَّ لَهُ السُّدُسُ

حافظ ابوعبدالله حسين بن محمر بن خسرونے بیدوایت اپنی''مند'' میں – ابوقاسم بن احمہ بن عمر – ابوقاسم عبدالله بن حسن خلال – عبدالرحنٰ بن عر بحمر بن ابرا ہیم بن حمیش بغوی - ابوعبداللہ تھر بن شجاع بھی ۔حس بن زیاد کے حوالے ہے امام ابوحنیف سے روایت

حسن بن زیاد نے بیروایت اپنی 'مند' میں' امام ابوضیفے نے قل کی ہے۔

(**1775**)- سندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ

متن روايت: إذا قَلَكَ الرَّجُلُ إِمْرَاتَكَ فَالْتَعَنَ أَحَـدُهُمَا تَوَارَثَا مَا لَمْ يَلْعَنِ الآخَرُ وَيُفَرِّقُ السُّلْطَانُ

امام ابوصنیفہ نے -حماد کے حوالے سے-ابراجیم تخفی کا میہ بيان القل كياب:

'' جب کوئی شخص اپنی بیوی پر زنا کاالزام لگاتا ہے اور پھر ان دونول میں ہے کوئی ایک لعان کر لیتا ہے تو جب تک دومرا فریق لعان نہیں کرلیتا' اور حکمران (یا قاضی) اُن دونوں کے درمیان علیحدگی نهیس کروادیتا'اس وقت تک وه دونوں ایک دوم ے کے وارث بنیں گئے"۔

(اخبرجمه) الامام محمد ابن حسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ثم قال محمد وبه ناخذ يتوارثان ما لم يتلاعنا جميعاً ويفرق السلطان بينهما وهو قول ابو حنيفة" المام محمد بن حن نے ''الآثار''میں تقل کیا ہے۔انہوں نے اسے امام ابوضیفہ بھٹنیئے سے روایت کیا ہے۔ پھرا مام محمد فرماتے میں:

ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں۔ دو دونوں ایک دوسرے کے دارث بنیں گے جب تک وہ دونوں احان ئیس کر لیتے اور حالم (یا قاضی )ان کے درمیان علیحد کی نہیں کروادیتا۔امام ابو حنیفہ کا بھی یہی تول ہے۔

(1776) - سندروايت: (أبو حييفة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المام الوصيفة في - جماد ك حوال ي - ابرابيم في كابيد

(1775)احرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (696)في الميراث.باب ميراث المتلاعين وابن الملاعنة

(1776)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار( 697)-وابن ابي شيبة 31310 (31310)في الفرانض باب في ابن الملاعمة صنات وتسوك امسيه-مسالهسامين ميسرائسه ؟-والبندارمي في السينس 459/2ر2965)فسي المنفسرائيص. بياب في ميسراث ابين الملاعنة-وعيدالرزاق 124/7 (12480) باب ميراث الملاعنة

مَثْن روايت: آنَّهُ قَالَ فِي مِيْرَاثِ ابْنِ الْمُلاعَنَةِ إِذَا كَانَتُ الْأُمُّ وَوَلَدُهَا هُمُّ وَرَثَتُهُ فَعَلَى الْمِيْرَاثِ وَإِنْ كَانَتِ الْأُمُّ وَحَدَهَا فَلَهَا الْمِيْرَاثُ كُلُّهُ وَإِنْ مَاتَتُ أَشُهُ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ فَاجْعَلُ ذَوِى قَرَايَتِه مِنْ أَيْه كَانَهُمْ وَارِئُوا أَيْهِ كَانَهَا هِى الَّيْى مَاتَتُ فَإِنْ كَانَ كَانَ اخْ وَالْحُدَيْنُ فَلَهُمَا اللَّمُكَانِ لِلاَحِ وَالثَّلُثُ لِلْاَحْتِ وَإِنْ كَانَ اخْتَيْنُ فَلَهُمَا اللَّكُنَانِ لِلاَحِ وَالثَّلُثُ لِلْاَحْتِ وَإِنْ

''لعان کرنے والی مورت کے بیٹے کی وراثت کے ہارے یس وہ پیفرہاتے ہیں: جب اس کی مال اوراس کی مال کی اولاد موجود ہوئو تو وہ لوگ اس کے وارث بیٹس گئے جب اس کی مال اوراس کی مال کی اولا وموجود ہوئو تو وہ لوگ اس کے وارث بیٹس گے اور وراثت کے احکام کے مطابق تقسیم ہوگی۔

لیکن جب صرف اس کی مال موجود ہو تو اس کی مال کو پوری وراشت ل جائے گی اگر اس کی مال انقال کر جاتی ہے اور اس کے بعد اس بچے کا بھی انقال ہوجاتا ہے تو اس کی مال کی طرف ہے اس کے قریبی رشتے داروں کا تھم یوں ہوگا کہ جھےوہ اس کی مال کے وارث بے ہیں بھیے اس کی مال ہی کا انتقال ہوا

' اگراس کا کوئی بھائی موجود ہوگا 'تو اسے پورا مال اُل جائے گا' اُکرکوئی بہن ہوگی' تو اسے نصف مال ملے گا' اگر ایک بھائی اور ایک بہن ہوں' تو دو تہائی جصے بھائی کول جائیں گے اور ایک تہائی حصہ بہن کول جائے گا اور اگر دو پہنیں ہوں' تو دونوں کو دو تہائی حصر ل جائے گا۔

(واخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ في قوله اذا ورثته الام وولدها وفي قوله اذا ورثته الام خاصة واما ما سوا ذلك فلسنا ناخذ به ولكنا نقول اذا ماتت الام نظر الى اقربهم من ابن الملاعنة فجعلنا له المال فان كانت القرابة واحدة فعلى القرابة فان توك اخاً و اختاً فهو بمنزلة رجل غير ابن الملاعنة وان توك اخاً لامه واختاً لامه واختاً عند هذا كله قول ابو حنيفة رضى الله

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب''الآثار' میں نقل کی ہے۔ انہوں نے اس کوامام ابوطنیقہ سے روایت کی ہے۔ پھر امام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطالق فتو کی ویتے ہیں۔ متن کے بیالفاظ''ماں اور اس کی اولا داس کے وارث بنیں گئے'' اور بیر الفاظ:''جب صرف ماں اس کی وارث سے''۔ ان کے علاوہ کی صورت میں ہم اس کے مطابق فتو کئیس ویتے ہیں بلکہ ہم بید کہتے میں کہ جب ماں کا انتقال ہو جائے تو لعن کرنے والی مورت کے بیٹے کے سب سے قریبی عزیز کا جائزہ لیا جائے گا اور ہم تمام مال اے دے دیں گے۔اگر رشند داری مکسال حشیت کی ہوتو رشنہ داری کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا اوراگر وہ بھائی یا بہن چھوڑ کر جاتا ہے تو پھر اس کا عظم ای طرح ہوگا جولعان کرنے والی عورت کے بیٹے کے علاوہ کی بھی حفص کا ہوتا' اورا گروہ ماں کی طرف ہے شریک بھائی اور مال کی طرف سے شریک بہن کیسماندگان میں چھوڑتا ہے اور ان دونوں کے علاوہ کوئی وارث یا عصبنیس چھوڑتا تو وہ مال ان دونوں ك درميان نصف نصف تقتيم موجائ كا-ان تمام صورتون عن امام الوصف كنز ديك يم حكم بي-

ربر ميهم متن روايت: أنَّهُ قَدَالَ فِي ابْنِ الْمُتَلاعِنَيْنِ يَمُونَتُ وَيَشُوكُ أُمَّهُ وَأُخْتَهُ وَآخَا لِاكْتِهِ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ لَهُمَا الثُّلُثُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُمْ

(1111) - سندروایت: (أَسُوْ حَنِیْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ امام الوطنيف نے -حماد کے حوالے سے - ابراہيم تخفي كابيد بان قل كياب:

''جولعان کرنے والے میال بیوی کے بیٹے کے بارے میں ہے جوانقال کر جاتا ہے اور پسمائدگان میں اپنی مال اور مال کی طرف سے شریک بھائی اور بہن کو چھوڑتا ہے تو ابراہیم تخفی فر ماتے ہیں: ان دونوں بہن بھائیوں کو ایک تہائی حصہ ملے گا اور جوباتى يح كا وه مال كول جائے كا"\_

> (اخرجه) الاصام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة " ثم قال محمد ولسنا ناخذ بهذا ولكن لهما الثلث وللام السدس وما بقي فهو رد على ثلاثة اسهم على قدر مواريثهم وهـ ذا قياس قول على بن ابو طالب وهو قول ابو حنيفة اما قول ابراهيم فهو على قياس قول عبد الله بن مسعود لانه كان لا يرد على الاخوة من الام مع الام وكان امير المؤمنين على كرم الله وجهه يرد عليهم على قدر مواريثهم بقوله رضي الله عنه ناخذ

المام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآثار'' میں نقل کی ہے۔انہوں نے اس کوامام ابوحنیفہ سے روایت کی ہے۔ پھر امام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کئیس ویتے ہیں ان دونوں کوایک تبہائی حصہ ملے گا ادر ماں کو چھٹا حصہ ملے گا جو باقی بیچے گا وہ تین حصوں میں تقتیم ہوکران کے دراثت کے جھے کے مطابق انہیں لوٹا دیا جائے گا اور بیرقیاں حصرت علی بن ابوطالب دی شنز کے فتویٰ کے مطابق ہے۔ امام ابوصنیف کا بھی بھی تول ہے البتہ ابرا ہیم تنعی کا قول حضرت عبداللّٰہ بن مسعود دلائٹنے کے قیاس کے مطابق ہے۔ کیونکہ وہ ماں کی طرف ہے شریک بھائیوں کو ماں کے ہمراہ حصہ لوٹاتے ہیں' جبکہ امیرالمؤمنین حضرت علی ڈانفٹان لوگوں کے وارثت میں جھے کےمطابق انہیں حصادناتے ہیں اور ہم حضرت علی ڈٹٹٹٹنز کے ول کےمطابق فتو کی دیے ہیں۔

(1718)-سندروايت: (البو حَنينُفَة) عَن حَمَّادٍ عَنْ الم الرصيف نـ- عاد ك حوال -- ابراتيم في كابي

قول تقل كياب:

یں میں چہہ۔ ''جس کا کوئی عصیہ نہ ہواس کی عصبہ مال ہوتی ہے جب لعان کرنے والی عورت کا بیٹا لیسماندگان میں صرف اپنی مال کو چھوڑے تو اس کی مال کو مال بل جائے گا' اوراگر وہ پسماندگان میں مال کوئیس چھوڑتا' تو چھراس بات کا جائزہ لیا جائے گا کہ جو اُس کی مال کا وارث بن سکتا ہے وہ بی عزیز اُس کا بھی وارث بن إِبْرَاهِيْمَ أَنَّهُ قَالَ مُثْنَ روايت: أَلُامُ عَصْبَهُ مَنْ لَا عَصْبَةَ لَهُ إِذَا تَرَكَ الْمِنُ الْسَمُلاعَنَةِ أُمَّهُ كَانَ الْمَالُ لَهَا فَإِذَا لَمْ يَتُولُكُ أُمَّا نُظِرَ إِلَى مَنْ كَانَ يَرِكُ أُمَّهُ فَهُوَ يَرِثُهُ أُ

(اخرجه) الامنام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابي حنيفة ثم قال محمد واما في قولنا فاذا ترك امه ولم يترك غيرها ممن يرث ممن له سهم فالمال لها وان لم تكن له ام حية ولا ذو سهنم فالنمال لاقرب الناس اليه من امه ولا ينظر الى من كان يرث امه وهو قول ابو حنيفة

امام محمد بن حسن شیبانی نے بید دوایت کتاب'' الآثار' میں نقل کی ہے؛ انہوں نے اس کوامام ابوطنیفہ سے دوایت کی ہے؛ پھرامام محمد فرماتے ہیں: جہاں تک ہماری رائے کا تعلق ہے؛ اگر وہ پسماندگان میں صرف ماں کو چھوڈ تا ہے؛ اور ماں کے علاوہ کوئی وارٹی ہیں چھوڈ تا ہے؛ جس کا (وراثیت میں ) کوئی حصہ ہوتا' تو (سارا) مال ماں کوئل جائے گا'لیکن اگر اس کی ماں زندہ نہ ہواور (وراثیت کا ) کوئی اور حصہ دار بھی نہ ہوڈ تو وہ مال اس کے ماں کی طرف ہے میں سے زیادہ قریبی رشتہ دار کوئل جائے گا'اور اس میں بیا جاتے ہیں نظر نہیں رکھی جائے گی کہ کیا وہ رشتہ داراس کی ماں کا وارث بنتا (یا وارث نہیں بنتی امام ابوطنیفہ کا بھی بہتی تول ہے۔

# حاليسوال باب:

# ان مسانید کے مشائخ کی معرفت کابیان

اس میں ان کے حالات اور ان کے تراجم (لینی تعارفی حالات) حروف پھجی کی ترتیب کے کاظ سے ذکر کئے جا کیں کے۔اس (باب) میں کچھنصول ہیں۔

يها فصل: ني اكرم مَا يَقِيمُ كان اصحاب كاتذكره جن كاذكران مسانيد مين آيا ب

دوسری فصل :امام ابو حنیفہ کے ان مشائع کا تذکرہ جو صحابہ کرام اور تا بعین عظام کے طبقات سے تعلق رکھتے ہیں ان حضرات کی تعداد 300 ہے۔

سرات فی معدد و 50 ہے ۔ ان کے طمن میں اُن حضرات کا ذکر بھی آ جائے گا جن ہے امام شافعی نے اپنی اُس'' مند' میں روایات نقل کی ہیں جس' یا جس'' مند' کو ابویقوب اصم نے جمع کیا تھا'اس' مند' میں امام شافعی کے تمام مشائح 'جوامام ابو حنیفہ کے تلافہ ہیں ہے ہیں' یا ان کے علاوہ ہیں' ان سب کی اتعداد 22 ہے۔

ان کے ممن میں اُن حضرات کا ذکر بھی آ جائے گا جن سے امام احمد بن ضبل امام بخاری امام سلم یا چراُن کے مشاکخ نے روایات قال کی ہیں۔

چوتھی نصل: ان مسائید کے مرتبین کا تذکرہ۔

پانچویں فصل:ان حضرات (لیخی مرتبین ) کے علاوۂ ان مسانید کے مشائن ﴿ لیخی امام ابوحنیفداوران مسانید کے مرتبین کے درمیان کے راویوں ) کا تذکرہ۔

اگراللہ نے چاہا کو ہم ان حضرات کے اساء کا تذکرہ حروف بھی کی ترتیب کے اعتبار ہے کریں گے البتہ ان صاحبان کا معالمہ مختلف ہے جس کا نام ''مجر'' ہو کیونکہ ہم نی اگرم خالیجا کے اسم مبارک ہے برکت حاصل کرتے ہوئے' ان کا ذکر پہلے کریں گے۔ مبرحرف کے تحت آنے والے اساء کے تحت 'ہم پہلے سحابہ کرام کا ذکر کریں گے بھرتا بعین کا ذکر کریں گے بھرامام ابوضیف اسا تذہ کا ذکر کریں گے بھرامام صاحب کے شاگردوں کا ذکر کریں گے بھردیگر تمام مشارکخ (بیٹی راویوں) کا ذکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی توفق کی مدوے ہم یہ کہتے ہیں:

ہم سب سے پہلے ان سحابر کرام کا ذکر کریں گئے جن سے امام صاحب کی طاقات ہوئی اور امام صاحب نے ان سے روایت اللّٰ کی بین۔

ان حضرات کی تعداد کے بارے میں علماء کرام کے اختلاف کا تذکرہ ہم کتاب کے آغاز میں کر چکے ہیں۔

# (1) حضرت انس بن ما لك ﴿ ثَاثَةُ

محدثین کے ''امام الائمَہ''محد بن اساعیل بخاری نے اپنی تصنیف'' تاریخ کبیر''میں ان کا ذکر ( ان الفاظ میں ) کیا ہے: '' حصرت انس بن مالک نجاری خزر برقی انصاری ان کی کنیت ابو حز ہے نبی اکرم مثل کی کئے عادم خاص میں' آپ بھر ہ قیم ہے ہیں''۔

امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس جھٹنٹ کا یہ بیان تقل کیا ہے:

"جب نی اکرم کالی فار جرت کرے ) مدید منور وتشریف لائے تھاس وقت میری عمر 10 برس تھی"۔

امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس ڈیٹنٹ کے صاحبزادے کا یہ بیان نقل کیا ہے۔ حضرت انس ڈیٹنٹ کا انتقال 92 جمری میں ہوا۔

امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ مخزہ کا میہ بیان نقل کیا ہے: حضرت انس دی افغیر کی مجر 99 برس ہوئی اور ان کا انتقال 91 ججری میں ہوا۔

امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ ابن علید کا بیریان نقل کیا ہے: حضرت انس ڈٹائٹھ کا انقال 93 جری میں ہوا۔

(علامہ خوارزی فر ماتے ہیں:) اکثر مؤخین کے بیان کے مطابق امام ابوطنیفہ کی پیدائش 88 ہجری ہیں ہوئی تھی اور آیک قول کے مطابق بیداین علیہ کا قول ہے،61 ہجری ہیں ہوئی تھی تو امام ابوطنیفہ کے حضرت انس ڈٹائٹٹ سے ساع میں کیا چیز رکاوٹ ہوگئ ہے؟ اور جس نے امام ابوطنیفہ کے حصرت انس ڈٹائٹٹ سے ساع کا اٹکار کیا ہے اس کے پاس کیا دلیل ہوگی؟اس بات کی نفی کی کوئی دلیل نہیں ہے۔۔

#### (2) حضرت جابر بن عبدالله تلافيا

ىيەھنرت جايرىن عبداللەين عمروين حرام بن عمروين سوارين سلمەسلىئ انصارى مدنى بين جنهيں غز وەبدر ميںشر كت كاشرف حاصل ہے۔

ا كابرتا بعين نے ان سے احاديث روايت كى بين مديد منوره بين انقال كرنے والئي آخرى صحابي بين ـ

ان کا انتقال 80 جمری میں یا شاید 79 جمری میں ہوا ان کی بیعائی رخصت ہوگئی تھی اُ (انتقال کے وقت) ان کی عمر 94 برس تھی۔

امام بخاری نے اپن 'تاریخ" میں پی سند کے ساتھ بروایت نقل کی ہے:

حضرت جابر دلا تفتینایان کرتے ہیں نبی اکرم مؤلینی کے 21 غزوات میں بنف نفیس شرکت فرمائی جن میں سے 19 غزوات

میں مجھے آپ مُلْقِیْم کے ساتھ شریک ہونے کا شرف حاصل ہے۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) امام ایو حنیفہ کے حضرت جابر ڈلٹٹٹ ہے'' ساع'' کے بارے بیں علماء بین اس بارے میں اختلاف پایا جا تا ہے اکثر اہل علم اس بات کے قائل ہیں: امام ایو حنیفہ نے حضرت جابر ڈلٹٹٹٹ ساع نہیں کیا' کیونکہ امام صاحب کی پیدائش 86 جمری میں' حضرت جابر ڈلٹٹٹٹ کے انتقال کے بعد ہوئی تھی۔

جبلہ بعض علاء عن میں ایک این سلیہ میں ان کا بید کہنا ہے: امام ابو حفیفہ کی پیدائش 61 ہجری میں ہوئی اس (روایت کی بنیاد پڑائش کے بیدائش 61 ہجری میں ہوئی اس (روایت کی بنیاد پڑائش کے بھی انہوں نے سام اوصفیفہ کا حضرت جابر ڈائش ہے جس میں انہوں نے سالفاظ استعمال کیے ہوں:'' میں نے حضرت جابر ڈائش کو سنا''۔ بلکہ انہوں نے ''حضرت جابر ڈائش ہے منقول ہے''کے الفاظ استعمال کیے ہیں اور بیز' ساع'' بردلالت میں کر حریر کے ہیں۔ والنداعلم

# (3) حضرت عبدالله بن اليس طافينا

امام بخاری نے اپن ' تاریخ ''میں یے حریر کیا ہے: (ان کی کنیت) ابو یکی (اورائم منسوب) جبنی ہے اور ایک قول کے مطابق ''انصاری'' ہے۔ان کا شار' المل مدینہ' میں ہوتا ہے۔

ا براہیم بن حزو نے اپنی سند کے ساتھ امسلم بنت معقل کے حوالے ہاں کی داد کی خالدہ بنت عبداللہ بن انہیں کا یہ بیان نقل کی ہا ہے۔ اس کی بنت عبداللہ بن انہیں بنت ایوقادہ اپنے والد کے انقال کے پندرہ دن بعد حضرت عبداللہ بن انہیں بخالتی کے پاس آئی کوسلام کہتی بول تو حضرت عبداللہ بن انہیں بخالتی نے آئیں سلام کا جواب نہیں دیا ' یمار تنظامی خالق نے کہا:اے چچا! میں آئیوں نے ''اچھا'' کہا۔
(راوی کوشک کے پاشا ہے بہا لفاظ میں ) انہوں نے ''اچھا'' کہا۔

(علامة خوارز مي فيبياتے ميں: )حضرت عبدالله بن أنيس التينية 9 بجري ميں كوفية شريف لائے تھے۔

امام ابوصنیقہ بیان کرتے میں : ( ان کی کوفہ تشریف آوری کے دقت ) میری عمر14 سال تھی میں نے انہیں یہ بیان کرتے ہوئے شا: نبی اکرم ٹانگٹانے ارشاد فرمایا ہے : ( اس کے بعد ) وہی صدیث ہے جو کتاب کے غاز میں گز رچکی ہے۔

# (4) حضرت عبدالله بن ابواوفي راينيو

ان کی کنیت اوراسم منسوب' ابوابر ہم اسلی' ہے امام بخاری نے اپنی'' تاریخ' 'میں تحریر کیا ہے: ابونیم کہتے ہیں : حضرت عبداللہ بن ابواو فی ڈائٹن کا انتقال 87 جری میں کوفہ میں ہوا۔

امام بخاری تخریر کرتے ہیں: وکتے نے سلیمان کا بید بیان نقل کیا ہے: حصرت عبداللہ بن ابی اوفی بیٹیٹو کی کنیت' ایک قول کے مطابق''ابومعاویہ'' ہے۔

قبادہ فرماتے میں :صحابہ کرام میں ہے' مدینہ منورہ میں سب ہے آخر میں مصنرے جابر بڑاتنڈ کا' کوفیہ میں حصنرت عبداللہ بن بواہ فی دلیمنز کا اور بصر ہیں حصنرے انس بن ما لک جائینڈ کا انتقال ہوا۔ يجي كتم بين: (حضرت عبدالله كوالد)حضرت ابواوفي في تتوز كا نام معتقر " تقا-

امام بخاری تحریر کرتے ہیں: آدم نے۔شعبہ کے حوالے ہے عمر وین مرہ کا مید بیان نقل کیا ہے: حضرت عبداللہ بن ابواوفی بخائفتُو کو بیعت رضوان میں شرکت کا شرف حاصل ہے۔

وه ( ليحن حصزت عبدالله بن ايواو في خلاته أي بيان كرت بين: وه صدقه ( ليحن زكوة ) لے كرا بى اكرم تأليفه كى خدمت عمون. حاضر ہوئے تو بى اكرم تنافيفه نے انہيں بيدعا دى: ' اے انتدا ايواو ئى كى آل پر رحتيں نا زل فرما' '۔

عطاء (بن الی رہاح) میان کرتے ہیں: میں نے حضرت عبدالله بن ابواو فی اللہٰ کی جیائی رخصت ہوجانے کے بعد ان کی زیارت کی ہے۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں:)اس اعتبارے حضرت ابن ایواوفی ڈیٹٹٹ کے انتقال کے وقت امام ایوصیفیہ کی عمر 7 سال تھی اور ابن علیہ کے قول کے مطابق 25 سال تھی اور حضرت عبداللہ بن ابو اوفی ڈیٹٹٹٹ کوفہ میں ہی مقیم تھے۔ تو امام صاحب کے حضرت عبداللہ بن ابواوفی ڈیٹٹٹ نے روایت کرنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے۔

محدثین کے مسلک کے مطابق پانچ سال کی عمر کے بچے کا '' ساع'' ٹھیک ہوتا ہے'تو امام ابوصنیفہ کے حصرت عبداللہ بن ابو اوٹی ڈائٹنزے' روایت مجھے ہونے میں رکاوٹ کی کوئی صورت نہیں ہے۔

### (5) حطرت عبدالله بن جزءانصاري خجاري والنيو

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: انہوں نے حصرت رافع بن ضدیج بھٹھٹو سے ساع کیا ہے ان سے ان کے صاحبز اوے یکی نے روایات نقل کی میں ایک قول کے مطابق ید عشرت عبدالقد بن ہرتہ ءزبیدی چھٹھٹو میں

امام بخاری کے علاوہ دیگر حضرات نے یہ بات ذکر کی ہے: انہیں 'صحالی'' ہونے کا شرف بھی حاصل ہے اور میہ بات مشہور ۔۔

### (6) حضرت واثله بن اسقع طافظ

۔ امام بخاری تحریر کرتے ہیں: عبداللہ نے -علاء بن حارث کے حوالے ہے۔ کمحول کا بیان نقل کیا ہے:'' ہیں نے حضرت واثلہ بین استقع طالفظنے کہا''

محمد بن زید نے-ولید بن مسلم- ابوتم و اوز اعی کے حوالے ہے- ابوتمار کا بیہ بیان ُقل کیا ہے: میں نے حضرت واثلہ بن استے پڑھنڈ کو بیبیان کرتے ہوئے سنا: جب القد تعالٰی کا بیٹر مان نازل ہوا:

يُرِيْدُ اللَّهُ لِيُذُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ

"أالله بيد الشتعالى بيعامتائ كتم عنايا كى كودوركرد،

حضرت واطله بن استع والطفيايان كرت مين بين من في عرض كى : (يا رسول الله!) من بين آپ كه الل بيت مين ب مول؟ ني اكرم مَنْ فَيْمُ نِ فرمايا: تم بحي مير الليت من عرب

حضرت واثله بن اعقع التفنيان كرتے جين جس بھي حوالے ہے كوئي اميد كى جاسكتى ب وجي اكرم من التي كار فرمان )ان ص سن سازياده قابل اميد چيز بـ

# ان تابعین کا تذکرہ جن سے امام ابوطنیفہ نے احادیث روایت کی ہیں

# (1) محمد بن على (امام باقر ﷺ)

رچمد (امام باقر) بن علی (امام زین العابدین) بن (حضرت امام) حسین بن (حضرت) علی بن ابوطالب بین (ان کی کنیت اوراسم مشوب) ابوچنفراغ می ہے۔ ·

ا مام بخاری تحریر کرتے ہیں: انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ ڈالجٹناے اُن کےعلاوہ اپنے والدامام زین البعابدین مجھنتیسے ساع کیا ہے جبکہ اِن سے عمرو بن ویتار اور اِن کے صاحبز ادے امام جعفرصا دق مجھنتیت روایات نقل کی ہیں۔

امام بخاری تحریر کرتے ہیں :عبداللہ بن محد نے- ابن عیینہ کے حوالے ہے-امام جعفر صادق مِینالیہ کا یہ بیان نقل کیا ہے: میرے والد کا انتقال 58 برس کی عمر میں ہوا۔

> ا مام بخاری تر مرکرتے ہیں: ابوقیم بیان کرتے ہیں: اُن کا انتقال 114 جمری میں ہوا۔ (علامہ خوار ذی فرماتے ہیں: ) امام ابو حفیفہ نے ان سانید میں اُن سے روایات نقل کی ہیں۔

# (2) محد بن مسلم

يەمچىرىن مىلىم بن عبيداللە بن عبدالله بن شہاب زہری قرشی میں (ان کی کنیت) ابو بحر ہے۔

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ ''میں' ای طرح ذکر کیا ہے' وہ تح بر کرتے میں :انہوں نے حضرت سہل بن سعد دلالتیو' حضرت انس بن ما لک دلالتیوٰ اور حضرت ابولفیل دلالتیوٰ ہے۔ ا

جبكهان عصالح بن كيسان كي بن سعيد عكرمه بن خالد منصوراور قاده في روايات نقل كي مير -

امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ این شہاب زہری کے بھتیج کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے: انہوں ( لیعنی این شہاب زہری ) نے 80 دنوں میں قرآن مجید حقظ کیا تھا۔

امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ بیروایت نقل کی ہے: ابوب فرماتے ہیں: میں نے زہری ہے بڑا عالم نہیں و یکھیا۔ امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ اس عیمیند کا بیبیان نقل کی ہے: زہری ( یعنی ) ابن شہاب کا انقال 124 ہجری میں ہوا۔ ( علامہ خوارزی فرماتے ہیں ) امام ابوصیف نے ان مسانید میں اُن سے روایات نقل کی ہیں۔

#### (3) محمر بن منكدر

يرچرين منكدر بن عبدالله بن مدرئين (ان كى كنيت اورائم منسوب) ابويكر قرشي جيي كالدني ہے-

۔ امام بخاری نے اپی "تاریخ" ای طرح ذکر کیا ہے۔ وہ اپی سند کے ساتھ تر کرتے میں: ابن عید نے یہ بات بیان کی ہے: ان کی عر77 برس ہوئی اُن کا یہ بھی کہنا ہے: ہم ان کے ساتھ اٹھتے میٹھتے رہے میں ان کا انتقال 123 جمری میں ہوا۔

(علامة خوارزى فرماتے ہيں:) بيدام ابوحنيف كان مشائخ ميں ايك ہيں جن سے امام ابوحنيف في ان مسانيد ميں روايات تقل كي ہيں۔

# (4) محربن مسلم بن تدرس

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوزبیر' کلی ہے آئیں حضرت تکیم بن حزام قریشی ہے نسبت ولاء حاصل ہے امام بخاری نے اپنی'' تاریخ''میں اسی طرح ذکر کیا ہے۔ حضرت ابو ہر برہ ملائشڈ فرماتے ہیں: آئییں حضرت عبداللہ بن عباس بڑا ٹائنسے نسبت ولاء حاصل ہے۔

ا مام بخاری تح میر کرتے ہیں: ان کا انتقال عمر و بن دینار کے انتقال ہے ایک سال پہلے ہواتھا'اور عمر و کا انتقال س 126 جمری میں ہوا۔

(علامة خوارزى فرمات مين: )امام ابوصيف في ان مسانيدين أن بروايات فقل كي مين-

## (5) محمد بن زبیر خطلی

ا مام بخاری نے ایخ '' تاریخ' 'میں تحریر کیا ہے: انہوں نے اپنے والداور حسن (بھری) ہے روایا نے نقل کی ہیں جبکدان سے حماد بن زید نے روایا نے نقل کی ہیں جبکدان سے حماد بن زید نے روایا نے نقل کی ہیں میں بات کی نقل سردہ صدیت کا شاراً اللہ بھرہ کی روایات ہیں ہوتا ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں: ان کی نقل کردہ صدیت کا شاراً اللہ بھرہ کی روایات ہیں ہوتا ہے۔ (علامہ خوارزی فرماتے ہیں: ) امام ابو صنیف نے اپنی ''مسند'' میں ان سے روایا نے قبل کی ہیں۔

#### (6) محد بن سائب

(ان کی کنیت اور اسم منسوب) ابونضر کلبی ہے امام بخاری نے اپنی '' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: کی بن معید اور عبد الرحمٰن بن مہدی نے آئیس ''متروک'' قرار دیا ہے۔

ہ (اہام بخاری نے) اپنی سند کے ساتھ ابوصالح کا یہ بیان نقل کیا ہے؛ کلبی ( نا می اس شخص نے ) مجھ سے کہا: میں نے تنہمیں جو بھی صدیث بیان کی وہ جھوٹ تھی۔

امام بخاری تحریر تے ہیں جمہ بن اسحاق نے ابونطر - یعنی کلبی - سے روایات نقل کی ہیں۔ (علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) امام ابوطنیف نے ان مسانید میں اُن سے روایات نقل کی ہیں۔

## (7) محمد بن عبدالرحمن بن سعد بن زراره

ير "صالي رسول" بين الم بخارى في اين" تاريخ" بين تحريركيا بي يخيابن سعيد في ان سيساع كياب

امام بخاری تحریر کرتے ہیں: بیعرہ (نامی خاتون ) کے بیٹیج ہیں انہوں نے عمرہ (نامی خاتون ) کے حوالے سے سیدہ عائشہ صدیقہ بھانا سے روایات فل کی ہیں۔

(علامة خوارزى فرماتے ميں: ) امام ابوطيف نے ان مسائيد ميں ان سے روايات نقل كى ميں۔

(8) محمد بن يزيد عطار حارثي

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ کبیر' میں ای طرح ذکر کیا ہے وہ فرماتے ہیں :وکیج نے' ان ہے ساع کیا ہے ان کا شار اہل کوفہ میں ہوتا ہے۔

(علامه خوارزی فرماتے ہیں: ) امام ابو حقیقہ نے ان مسانید میں اِن سے روایات فقل کی ہیں۔

(9) محمر بن قيس بهداني كوفي

امام بخاری نے اپنی ' تاریخ ' میل تحریر کیا ہے: انہوں نے ابراہیم (نخقی)اور (امام) شعمی سے ساع کیا ہے انہوں حضرت عبداللہ بن عمر شاہنے اے اور ایس کی ہے شریک نے ان سیسماع کیا ہے۔

(علامة خوارزى فرماتے ہيں:) امام ابوطنيف نے ان مسانيد ميں أن سے روايات نقل كى ہيں۔

# (10) محمد بن ما لك بن زيد بهمداني

امام بخاری نے اپنی '' تاریخ' میں تحریر کیا ہے: انہوں نے' اپنے والد کے حوالے ہے' حضرت عبدالقد بن متعود دلی تخیز کا بیقول لفل کیا ہے: '' حیاء اسلامی احکام میں ہے ایک ہے'' یحمد بن عثال ثقفی نے' اِن سے ساخ کیا ہے۔ (علامہ خوارزی فرماتے ہیں: ) امام ابوصفیہ نے ان مسانید میں' اِن سے روایات نقل کی ہیں۔

## (11) محمر بن عبيدالله بن ابوسليمان عرزي

ا مام بخاری نے اس طرح ذکر کیا ہے وہ کہتے ہیں: (ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوعبدالرحمٰن کو فی فو ار کی ہے۔ انہوں نے عطاء (بن الجارباح) اور عمرو بن شعیب سے روایا نقل کی ہیں۔

پھرامام بخاری تحریر کرتے ہیں:(اس رادی کے دادا)ابوسیمان کا نام'' میسر و'' ہے۔پھرانہوں نے یہ تحریر کیا ہے: ہمارے بعض اصحاب (یعنی محدثین ) نے یہ بات بیان کی ہے:ان کا انقال 155 ہجری میں ہوا۔ نتا ہے۔

(علامه خوارزی فرماتے میں:) امام ابوصنیف نے ان مسانید میں ان سے روایا نے نقل کی میں۔

فصل: ان تابعین کا تذکرہ جن ہے امام ابو حنیفہ کے اسا تذہ نے روایات نقل کی ہیں

(12) محدين على بن ابوطالب ہاتمي

میر (محمد ) بن حنفیہ کے نام سے معروف ہیں ( میرحفرے علی ڈاٹٹٹ کے صاحبز اوے ہیں )'' حنفیہ' بنوحنیفہ سے تعلق رکھنے والی خاتون ( جوان کی والدہ ہیں )' کا اسم منسوب ہے اس خاتون کا نام خولہ بنت جعفر بن قیس بن سلمہ بن نقلبہ ہے بیہ خاتون ( کنیز تھیں ) اور حضرے ابو بکرصد اق ڈاٹٹٹ نے حضرے علی ڈاٹٹٹ کو نہید کھیں میہ بنوحنیفہ کے قیدیوں میں ( کنیز کے طور پر آئی ) تھیں ۔

) اور سرط او برسم میں اور اور اس کے علاوہ ) حصر سے بیٹ کے دور اس کے علاوہ ) حضر سے عثمان غنی ڈائٹٹو سے روایات نقل کی ہیں۔ امام بخاری تحریر کرتے ہیں: بیکسنی میں حضر سے مر ڈائٹٹو کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔

اِن سے اُن کے دوصاحبز اوول عبداللہ اور حسن نے' (ان کےعلاوہ) منڈ ر'قُر ری اور نمروین دیتارنے روایا ت بقل کی ہیں۔ یکیٰ بن بگیراور تعروین علی بیان کرتے ہیں:ان کا انقال 81 ابجری میں 55 سال کی تعریض بوا۔ ابوقیم اورامام احمد بن حنبل بیان کرتے ہیں:ان کا انتقال 80 ابجری میں ہوا۔

## (13) محمر بن وہب

یر مجرین وہب بن مالک ہیں' (ان کی کنیت اوراسم منسوب) قرظیٰ ابوحز و مُد نی ہے۔

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ کبیر' بیستح ریکیا ہے:انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس پڑھینااور حضرت زید بن ارقم ڈلائٹنا ہے روایات نقل کی میں۔

الوقعيم كتبة بين: ان كانتقال 108 جرى بن بوا علم بن عتيد اورا بن مجلان في إن ساع كياب.

### (14) محمد بن عمر د

يەمجىرىن عمروبن حارث بن مصطلق متراعی از دی ہیں '

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ کبیر' میں اپنی سند کے ساتھ میرروایت نقل کی ہے: محمد بن عبدالرحمٰن بیان کرتے میں: میں نے محمد بن حارث بن ابوصرار کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے۔

# (15) محمد بن سيرين ابو بر

انہیں مخرت انس بن مالک ٹائٹو نے نسبت ولاء حاصل ہے امام بخاری نے اپنی '' تاریخ' 'میں تحریر کیا ہے: مری بن میکیٰ بیان کرتے ہیں جسن (بھری) کا انتقال 110 جمری میں محمد بن سیرین کے انتقال سے 100 دن پہلے ہوا۔

انہوں نے حضرت ابو ہریرہ بٹی تفاور حضرت عبداللہ بن عمر بھیجناہے ساع کیا ہے' جبکہ ان مے ضعنی ابوب ابوقیاد ہا ہن زمیرادر ایک جماعت نے ساع کیا ہے۔

#### (16) محدين ابراتيم

میگر بن ابراہیم بن حارث بن خالد میمی دنی بین امام بخاری نے اپی "تاری نے اپی استخریکیا ہے: انبوں نے علقر بن وقاص لیٹی اور ابوسلمہ بن عبدالرحن بن عوف سے ساع کیا ہے جبکد ان سے یزید بن الباد اور یکی بن سعید انصاری نے روایات نقل کی بیں ان کے دالد (شایدان کے دادامراد بیں) "مہاجرین اولین" میں ہے ایک تھے۔

# (17) محمد بن سوقه غنوی

(ان کی کنیت اور اسم منسوب) ابو بگر کوفی ہے امام بخاری نے اپنی '' تاریخ'' میں اپنی سند کے ساتھ بیر وابیت نقل کی ہے: سفیان بن عیبنہ بیان کرتے میں: میں نے محمد بن سوقہ ہے دریافت کیا: آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر نظافیا کے غلام ُ نافع کو کہاں دیکھاتھا؟ تو آنہوں نے جواب دیا: وہ میرے والد کے یاس آ کے تھے۔

(سفیان کہتے ہیں: )ان کے والد موقد اوگوں کے ہمراہ اُن کے ضروریات کی چیزیں فریدنے آئے تھے۔

ا مام بخاری بیان کرتے ہیں:انہوں نے عمرو بن دیناراورنافع ہے روایات نقل کی ہیں انہوں نے اپنی پھو پیھی'' بنت حارث'' کے حوالے سے 'بی اکرم مُلَّاقِیْجا کا پیفرمان نقل کیا ہے:'' دنیا سرسبز (اور ) میٹھی ہے''۔

# فصل: امام ابوصنیفہ سے روایت کرنے والے آپ کے شاگر دوں کا تذکرہ

### (18) محمر بن ربيعه

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوعبداللہ کلانی کوئی ہے امام بخاری نے اپنی '' تاریخ ''میں تحریر کیا ہے: انہوں نے شعبہ محمد بن حسن بن عطیدُ اساعیل بن سلیمان اورا بن جرت کے ساع کیا ہے۔

(علامة خوارزى فرماتے ہيں:) انہوں نے امام ابوطنیفت ساع کیا ہے اور اِن مسانید میں اُن سے روایات نقل کی ہیں۔

# (19) محمد بن خازم

(ان کی کنیت اور لقب) ابومعاویہ ضریر ہے امام بخاری نے اپنی '' تاریخ ''میں تحریر کیا ہے: یہ شیبانی اور اعمش کے شاگر د میں (ان کا اسم منسوب) کوفی ' معدی ' یمنی ہے۔ یہد 11 جمری میں پیدا ہوئے۔

امام بخاری بیان کرتے ہیں: ان کا انتقال 195 جری میں ہوا انہوں نے انمش اور ایک جماعت ہے ساع کیا ہے۔ (علامہ خوارزی فرماتے ہیں: ) انہوں نے امام ابوطنیف سام کیا ہے اور ان مسانید میں امام ابوطنیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔ بیامام بخاری اور امام مسلم کے وقیق انتیو خ ، مہیں۔

## (20) محمد بن فضيل

۔ پیچمہ بن فضیل بن غزوان ہیں (ان کی کنیت اور اسم منسوب ) کوئی 'ابوعبدالرحمٰن ہے انہیں'' بنوضیہ'' سے نسبت ولا ،

حاصل ہے۔

ہ ، امام بقاری نے اپنی منظم تاریخ '' میں تحریر کیا ہے: انہوں نے مغیره اوراعش سے ساع کیا ہے؛ ان کا انتقال 195 جری میں ہوا۔ (علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) انہوں نے امام ابوضیقہ سے ساع کیا ہے اور ان مسانید میں امام ابوضیفہ سے روایات نقل کی

### (21) محمد بن عمر و

\_\_\_\_\_ (ان کااسم منسوب) واقد کی مدنی ہے پیر بغداد کے قاضی رہے ہیں امام بخاری تحریر کرتے ہیں:انہوں نے مصتمر اورامام مالک بن انس ہے ہاع کیا ہے پیر متر وک الحدیث ہیں ان کا انتقال 207 جمری ہیں یا اس کے پچھے بعد ہوا۔

(علامہ خوارز می فرماتے ہیں: ) انہوں نے امام ابوضیفہ ہے ساع کیا ہے اور ان مسانید میں امام ابوضیفہ ہے روایات نقل کی ہیں۔

# (22) محمر بن جابر يماني

ا مام بخاری تحریر کرتے ہیں: انہوں نے حماد بن ابوسلیمان اورقیس بن طلق سے روایات نقل کی ہیں ان حضرات ( یعنی محدثین ) کے نزویک بید وقع کی منہیں ہیں۔

(علامدخوارزی فرماتے ہیں:)انہوں نے امام ابوصفیہ ہے ساع کیا ہے اور اِن سانید هن امام ابوصفیفہ ہے روایات نقل کی ں۔

## (23) محمد بن حفص بن عا كشه

امام بخاری نے اتی '' تاریخ'' میں تحریکیا ہے: انہوں نے عبداللہ بن عمر بن موک سے ساع کیا ہے اور اِن سے' اِن کے صاحبزاد عبداللہ قرق تھی بھری نے ساح کیا ہے۔

(علامة خوارزى فرماتے بين:) انہوں نے امام ابو حفیف سے ساع كيا ہے اور ان مسانيد هيں امام ابو حفیف سے روایا نے تقل كى بيں۔

## (24) محمد بن ابان الوعمر

ا مام بخاری نے اپنی'' تاریخ ''میں تحریر کیا ہے: شعیب بیان کرتے میں نیہ تعارے پڑوی میں'انہوں نے علقمہ بن مر ثد-ابن بریدہ کے حوالے ہے۔ ان کے والدے روایا نے تقل کی ہیں۔

( ملامہ خوارزی فرماتے ہیں: )انہوں نے امام ابوصیفہ ہے ماٹ کیا ہے اور ان مسائید میں امام ابوصیفہ ہے روایات نقل کی -

# (25) محمد بن خالد وہبی خمصی کندی

الام بناري آوري الريخ المريخ المريخ وكياب النبول في مجرين عمر الدوايات نقل كي بين اور إن سي يكي بن صالح في

ساعكيا ہے۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) انہوں نے امام ابوصنیفہ سے بہت زیادہ ساع کیا ہے اور اِن مسانید میں اُمام ابوصنیفہ سے روایات تقل کی ہیں۔

یہ وہی صاحب بیں احمد بن حجہ بن خالد بن طلی کلا گل کے اپنی '' مسند'' بیں اپنے والداور دادا کے حوالے سے ان صاحب کے حوالے ہے' امام ابوصنیف ہے روایات نقل کی بیں۔

(26) محمد بن يزيد بن مذهج كوفي

امام بخاری نے اپنی مستر کئے '' میں تحریکیا ہے: انہوں نے ولید بن مسلم اورضر ہ بن ربیدے عکمیا ہے۔ (علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) انہوں نے امام ابوطنیفہ سے ہاع کیا ہے اور ان مسانید میں اہم ابوطنیفہ سے دوایات نقل کی ہیں۔

(27) محمد بن مبيح بن ساك قاضي

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: (ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوعباس' قاضیٰ کوفی ہے 'یہ بغداد آ گئے تئے انہوں عاکذین بشر کے حوالے ہے مجھے ہن عبداللہ بن عطاء ہے روایات نقل کی ہیں۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) انہوں نے امام ابوصنیفہ سے ساع کیا ہے اور اِن مسانید میں امام ابو حفیفہ سے روایات نقل کی ا از ا

(28) محد بن سليمان

۔ (علامہ خوارزی فریاتے ہیں:)اس زمانے میں مشائخ کی ایک جماعت نے امام صاحب سے روایت نقل کی ہیں اوران سب حضرات کا نام محمد بن سلیمان تھا ابطام ریلگا ہے: یہاں مراذ محمد بن سلیمان بن صبیب ایو جعفر بغیراد کی ہیں۔

امام بخاری نے اپنی ' تاریخ' میں تحریر کیا ہے: انہیں ' لوین' کہاجاتا ہے انہوں نے حمادین زیدے ساع کیا ہے۔

ان کے زمانے کے علاوہ دوسرے زمانے یے تعلق رکھنے والے مجھے حضرات ایسے ہیں جنہوں نے امام صاحب سے روایات نقل کی ہیں'اوران کے زمانے کے تعلق رکھنے والے بھی ( پچھے حضرات ایسے ہیں' جنہوں نے امام صاحب سے روایات نقل کی ہیں) ان میں سے پچھے حضرات' کئی' ہیں، پچھے حضرات' شائ ' ہیں اور پچھے حضرات' بھیری' ہیں۔

ہم نے جو بہ کہا ہے:'' بظاہر بیلگا ہے' تو اس کی وجہ یہ ہے جب امام صاحب بغداد تشریف لائے تھے تو اس زمانے میں محدثین میں سے اس نام کے صرف بھی صاحب ہیں تو بظاہر سپی لگتا ہے انہوں نے امام ابوصیفہ سے ساع کیا ہے اور اِن مسانید میں' امام ابوح نیفہ سے روایا ہے تقل کی ہیں۔

(29) محمد بن سلمه

(ان کی کنیت اورام منسوب)حرانی ابوعبدالله بام بخاری نے اپنی " تاریخ" میں تحریر کیا ہے: ان کا انتقال 151 جحری

كآخريش بوا انبول في محدين اسحاق اور بشام بن حسان سے ساع كيا ہے۔

(علامة خوارز مي فرماتے ہيں:) انہوں نے امام ابو صنيف سے ساع كيا ہے اور إن مسانيد ميں امام ابو صنيف سے روايات نقل كي

(30) محمر بن زياد بن علاقه

(ان كاسم منسوب) كلبي كونى ب انبول نے اپنے والداوراك جماعت سے ساع كيا ہے۔

امام بخاری نے ان کے والد' زیاد' کے حالات کے تھمن میں' بید کر کیا ہے: انہوں ( یعنی زیاد ) نے اسامہ بن تثریک جریراور مغیرہ بن شعبہ سے ماع کیا ہے جبکہ ان ہے تو رکی اور شعبہ نے ساع کیا ہے۔

ام بخاری بیان کرتے ہیں: کی بن معین کہتے ہیں: ان ( تعین زیاد ) کی کنیت ' ابو مالک' ہے۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں:)ان (یعنی زیاد) کے صاحبزادے''محد''(ین زیادین علاقہ) نے امام ابوطنیفہ سے سات کیا ہوار ان مسانیدیش امام ابوطنیفہ سے روایا سنفل کی ہیں۔

(31) محمر بن عبيد

ان كانام محرين عبيدً ياشا يدعبيد الله إلى ان كاسم منسوب اور لقب ) طنافسي كوني احدب ب-

امام بخاری فرماتے ہیں:ان کا انتقال203 جحری میں ہوا۔

(علامه خوارزی فرماتے میں:) انہوں نے امام ابوضف سے سائ کیا ہاور اِن مسانید میں اُمام ابوضف سے روایات نقل کی

(32) محمه بن جعفر

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوعبداللهٔ بصری بے بظاہریوں لگتا ہے: یہ مخدر میں۔

امام بخاری نے اپنی ' تاریخ' 'میں تحریکیا ہے: پیشعبه اور ابوعروبہ کے شاگرد ہیں۔

انہوں نے اِن مسانید میں' امام ابوصنیف سے روایات نقل کی ہیں' بیامام بخار کی اورامام مسلم کے' مشخ انشیوخ' میں' اور بیامام احمدین ضبل کے'' استاد' میں۔

خطیب بغدادی نے اپنی ' تاریخ کمیر' میں یمی ذکر کیا ہے ان کے حالات پہلے گز رچکے ہیں۔

انہوں نے بھی امام ابوصنیفہ ہے روایات نقل کی ہیں جس طرح امام ابوصنیفہ نے اِن سے اِن مسانید میں روایت نقل کی ہیں۔

(33) محمد بن يعنل سلمي كوفي

امام بخاری بیان کرتے میں: انہوں نے -ابوسلمہ کے حوالے ہے-حصرت ابو ہریرہ رخی تخت معقول روایت کا - تحد بن محرو سے ساخ کمیا ہے۔ (علامة خوارز مي فرماتے مين:) انہوں نے امام ابوضيف اعاع كيا ہواد إن مسانيد مين امام ابوضيف وايات نقل كي

(34) محمد بن زير قال

´ (ان کی کنیت اوراسم منسوب)ابو ہمام'اہوازی ہے'اہام بخاری نے اپن'' تاریخ''میں تحریر کیا ہے:انہوں نے پینس بن عبید ے اع کیا ہے جبکدان عراللہ جعلی نے ساع کیا ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں: یہ معروف الحدیث "بی-

(علامة خوارز مي فرماتے مين:) انہوں نے امام ابوضيف سے ساع كيا ہے اور إن مسانيد ميں امام ابوضيف سے روايات نقل كي

(35) محمد بن حسن واسطى

ا ما احمد بن حسبل ہے ان کے بارے دریافت کیا گیا ' تو انہول نے فر مایا: ان میں کوئی حرج نہیں ہے' یہ بھاری بھر کم هینج ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں:جب میں بھرہ گیا تو میں نے سال کے آغاز میں ان سے روایات نوٹ کی تھیں چرا گلے سال تک میری ان سے ملا قات نہیں ہوئی۔ان کا نقال (مطبوعة نسخه میں اسے آ کے کے الفاظ مذکور نہیں ہیں ) میں ہوا۔

(علامه خوارزی فرماتے ہیں:) انہوں نے امام ابوحذیفہ ہے ساع کیا ہے اور اِن مسانید میں 'امام ابوحنیفہ ہے روایات نقل کی

(36) محمد بن بشر

(ان کی کنیت اور اسم منسوب) ابوعبرالله کوفی ہے ان کا تعلق ' بنوعبدالقیس '' ہے ہے امام بخاری فرماتے ہیں: ان کا انقال 203 جرى ميں موا۔ انہوں نے زكريا اور اساعيل بن ابوخالد سے ساع كيا ہے۔

(علامة خوارزى فرماتے ہيں:) انہوں نے امام ابوضيف سے ساع كيا ہے اور إن مسانيد ميں امام ابوضيف سے روايات لقل كى

(37) محمد بن نضل بن عطیه مروزی

ير ' بخارا ' ميں مقيم رب امام بخاري فرماتے ہيں: (محدثين نے) ان كے بارے ميں خاموثی اختيار كى ب البتدابن شيب نے ان يرتنقيد كي ہے۔

(علامة خوارزى فرماتے ہيں: ) انہوں نے امام ابوطنيفه سے ساع كيا ہاور إن مسانيد ميں امام ابوطنيفہ سے روايات نقل كی

(38) محمد بن يزيد واسطى

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابرسعید کلاعی ہے امام بخاری نے اپنی ' تاریخ' 'میں تحریر کیا ہے: ان کا انقال 188 جمری میں

ہوا امام بخاری فرماتے ہیں گھر بن وزیر بیان کرتے ہیں: ان کا انتقال 190 جمری ہیں ہوا امام بخاری فرماتے ہیں: انہوں نے سفیان بن حسین اور موام بن حوشب سے سام کیا ہے اور بدایھے بزرگ تھے۔

(علامة خوارز في قرمات مين:) انهول نے امام ابوهنيف ساع كيا ہے اور إن مسانيد مين أمام ابوهنيف وايات نقل كي

یں-(130) کی سی حسوں

(39) محد بن حسن مدنی

امام بخاری فرماتے ہیں: یہ این زبالہ تجازی مخرومی 'ہیں۔

انہوں نے عبدالعزیز بن مجمداورامام مالک بن انس ہے روایات نقل کی ہیں۔ (علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) انہوں نے امام ابوصیفہ ہے ساع کیا ہے اور اِن مسانید میں امام ابوصیفہ ہے روایات نقل کی

-UT

(40) محمد بن عبدالرحمان

(ان کی گنیت اوراسم منسوب) ابوعمر و قرشی کوفی و قاضی ہے بیاسباط کے والد ہیں امام بخاری نے اپنی ' تاریخ ' 'هیں ان کا ا

انہوں نے اپ والدے جبکدان سے ٹوری نے روایات نقل کی ہیں۔

(علامة خوارزی فرماتے ہیں: ) اپنی جلالت قدر کے باوجود انہوں نے اِن مسانید میں امام ابوطیفہ ہے روایات نقل کی ہیں۔

(41) محمد بن اسحاق بن يبار بن خيار

ایک قول کے مطابق (ان کے دادا کا نام) بیار بن کوٹان مدنی ہے بیہ مغازی (لیمنی سیرت ابن اسحاق') کے مصنف میں خطیب بغدادی نے اپنی ' تاریخ' میں ان کاذکر کیا ہے بلکہ انہوں نے اپنی تاریخ کا آغاز ان بی (کے تذکرہ) سے کیا ہے۔

خطیب بغدادی تحریر کرتے ہیں: هدیة السلام (بغداد) کے رہنے والے اور یہاں دارد ہونے والے تمام محدثین (جامع المسانید کے مطبوعہ ننخ میں اس طرح لفظ محدثین 'تحریر ہے جبد'' تاریخ بغداد' میں۔ لفظ ''مجدین' ۔ سیخی' مجمد نام کے راوی' تحریر ہے) میں میں نے الیا کوئی مختص نہیں دیکھا' جوعمر میں النے براہؤیا جس کی سندان سے عالی ہؤیا جس کا انتقال الن سے پہلے

ہواہوا ٹنی اسباب کی وجہہے میں نے اپنی اس کتاب (لیعنی'' تاریخُ بنداؤ' ) کا آغازان کے نذکرہ ہے کیا ہے۔ (خطیب خوارزی فرماتے ہیں:)ان کی کنیت ابو بکر ہے' ایک قول کے مطابق ان کی کنیت ابوعمیداللہ ہے' ان کے دو بھائی بیٹے (جن کے اساء)ابو بکراورعر ہیں (بیدونوں اسحاق کے صاحبزا دے ہیں )۔

۔ محمہ بن اسحاق نے (صحابی رسول) حضرت انس بن ما لک دلیکٹنو 'اور (مشہورتا بعی )سعید بن مسیّب کی زیارت کی ہے۔ انہوں نے قاسم بن محمد بن ابو بکرصد بین 'ابان عثان بن عفان' محمہ ( لینی امام باقر ) بن علی بن سین بن علی بن ابوطالب' ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن بن عوف حضرت ابن عمر فی آف کے مولیٰ نافع محمد بن مسلم بن شہاب زہری اور دیگر حضرات سے سائ کیا ہے۔ (خطیب خوارزی فرماتے ہیں:) خطیب بغدادی نے پہلے ان کی تعریف کوطول دیا ہے اور پھر اِن کے بارے میں طعن

روات کیاہے ؟ حس طرح انہوں نے دیگر خلیل القدرعلاء کے ساتھ کیا ہے۔

ر المام خوارزی فرماتے ہیں:) محمد بن اسحاق مامی ان صاحب نے امام ابوصنیفہ سے ساع کیا ہے اور اِن مسانید میں امام ابوصنیفہ سے روایات فقل کی ہیں۔

ہ جسید سے دویوں میں ہور ہے۔ خطیب بغدادی تحریر کرتے ہیں: ابوحفص عمرو بن علی بیان کرتے ہیں: محمد بن اسحاق کا انتقال 150 جمری ہیں ہواتھا' جبکہ یعقوب بیان کرتے ہیں: 151 جمری میں ہواتھا ابن مدینی بیان کرتے ہیں 152 جمری میں ہواتھا۔

## (42) محمد بن ميسر

ران کی کنیت اور اسم منسوب) ابوسعد بعظی 'صاغانی ہے' خطیب بغدادی نے اپنی'' تاریخ'' بیس تحریر کیا ہے: پید بغداد بیس تقیم رہے اور وہاں انہوں نے احادیث روایت کیں' بینا بیٹا تنے ابویکر بر قانی خوارزی نے -عبداللہ بن ابوحزہ کے حوالے ہے ابوسعد صفائی کا مید بیان فقل کیا ہے جمہ بن میسر بعظی' نامینا تھے۔

انہوں نے ہشام بن عروہ ابن جریج ، محمد بن اسحاق احمد بن مجلا ن مویٰ بن عبید سفیان تو ری ابرا ہیم بن طہمان اور نعمان بن عابت ( نعتی امام ابوصیف ) سے سام کیا ہے۔

جبكه ان سے احمد بن ملیع بن عبد الرحمٰن بن لیب اور منصور بن عمرونے روایا فقل كي جيں۔

. (علامة خوارزی فرماتے میں: ) میدہ صاحب میں جنہوں نے ان مسانید میں امام ابوطنیفہ ہے بہت ی روایا نے قل کی میں -

# فصل: ان مسانيد ك بعض مولفين كاتذكره

# (43) محمد بن حسن بن فرقد

(ان کی گئیت اور اسم مغنوب) الوعبدالتهٔ شیبانی بے بیدام ابوهنیفہ کے شاگر دہیں فقہاء کے''امام الائمنہ'' ہیں'(ان چدرہ مسانید میں ہے) بار ہویں اور چود ہویں مند' کے مرتب بی ہیں اس کتاب کے آغاز شن ہم اِن دونوں مسانید کا ذکر کر چکے ہیں۔ ابو بکر خطیب بغدادی نے اپنی'' کارٹ '' میں تحریر کیا ہے: بید ایسنی کا آباؤ اجداد) دمشق کے رہنے والے بیٹے ان کے والد عواق خطق ہو گئے امام تحمد کی پیدائش' 'واسط' میں ہوئی انہوں نے کوفہ میں پروش پائی۔

وہاں انہوں نے امام ابوعنیفۂ مستر بن کدام ٔ سفیان تو رئ ما لک بن مغول سے علم کا ساع کیا۔ انہوں نے امام مالک بن انس ٔ ابوعمر واوزا کی اور رہید برداصالح ہے بھی روایات نوٹ کی جیں 'میہ بغداد میں رہاکش پذیر ہے اور وہاں احادیث روایت کیس۔ خطیب بغدادی فرماتے ہیں: امام محمد بن ادریس شافعی الوسلیمان موئ بن سلیمان جوز جانی 'ہشام بن عبیداللّدرازی الوعبید قاسم بن سلام اساعیل بن توبیع بن سلم طوی اور دیگر حضرات نے ان سے روایات نقل کی ہیں۔

خلیفه ہارون الرشید نے انہیں قاضی مقرر کیا 'بیاس کے ساتھ خراسان گئے تھے۔

189 جمری میں'' رے'' کے مقام پڑان کا انتقال ہوا' اور بیدو ہیں ڈنی ہوئے' اس وقت اِن کی عمر 58 سال تھی۔ خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ کی بین صالح کے بارے میں پینقل کیا ہے: یکی بین اکثم نے وریافت کیا: آپ نے امام مالک اورامام مجمد بن صن دونوں کو دیکھاہے؟ ان میں ہے بڑا فقیہ کون تھا؟ تو میں نے جواب دیا: امام مجمد بن حس' امام مالک ہے بور ہے فقہ تھے۔

خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ نقل کیا ہے: امام شافعی فرماتے ہیں: اگر میں چاہوں تو یہ کہ سکتا ہوں کہ قر آن امام مجمد کی لغت بریماز ل ہواڑ لیعنی میری بید بات غلط نمیس ہوگی )

امام شاقعی فرماتے ہیں: میں نے 'امام محمد بن حسن سے زیادہ تنظند کوئی شخص نہیں دیکھا'اور میں نے کوئی ایسا موٹا شخص نہیں دیکھا'جوامام محمد بن حسن سے زیادہ خفیف روح والا ہو'میں نے ان سے زیادہ تصبح کوئی نہیں دیکھا'جب میں آئہیں قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتا تھا' تو ہول محسوس ہوتا تھا' میسے قرآن' نہی کی لفت میں (یاان کی لفت کے مطابق) نازل ہواہے۔

خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ نقل کیا ہے: یکیٰ بن معین فرماتے ہیں: میں نے امام محمد بن حسن سے (ان کی تصنیف ''الجامع الصفیر'' توٹ کی ہے۔

انہوں (لیخی خطیب بغدادی) نے اپنی سند کے ساتھ نقل کیا ہے: امام شافعی فرماتے ہیں: میں نے امام مجرے اتنی تحریریں نوٹ کی ہیں کدان کاوز ن ایک اونٹ پر لا واجا سکتا ہے۔

امام شافعی فرماتے ہیں: امام محمد بن حسن شیبانی 'جب کی مسئلہ کے بارے میں کلام شروع کرتے تھے تو یوں محسوں ہوتا تھا' جیسے ال پرقر آن نازل ہور ہائے وہ ایک حرف بھی آ گے بیچھ نیس کرتے تھے ( کینی بڑی نی تنگی گفتگو کرتے تھے ) انہوں ( کینی خطیب بغدادی )نے اپنی سند کے ساتھ نقل کیا ہے :

ایک مرتبہ اما مثافعی سے کوئی مسئلہ دریافت کیا گیا'انہوں نے اس کا جواب دیا' تو اُن ہے کہا گیا: اے ابوع بداللہ!اس پارے میں 'تہاء کی رائے آپ سے مختلف ہے' تو اہا مثافعی غیر مایا: کیا تم نے بھی کوئی فقیہ دیکھا ہے؟ اللہ عبارتا ہے آگرتم نے امام مجمد بن حسن کودیکھا ہوتا ( تو تم بہ کہہ بحث ہے تھے کہ تم نے کئی فقیہ کو یکھا ہے ) وہ آگھا اور دل کوجو دیے تیے ( لیتی دیکھنے میں بھی بھاری بجر کم تھے اور گفتگو کے ذریعے دل بھتی ذہن کو بھی مطمئن کر دیتے تھے ) میں نے بھی کسی بھاری بجر کم شخص کوا ہام مجمد سے زیادہ مجھد ارشیس و بکدا

خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ نقل کیا ہے: جعفر بن یاسین بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ میں (امام شافعی کے شاگر د خاص اورامام ابدِ جعفر طحاوی کے استاذا بوابراہیم اسامیل بن کینی) مزنی کے پاس موجود تھا عراق سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے ان سے دریافت کیا: امام ابوضیفہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے جواب دیا: وہ فقہاء کے سردار بیل اس نے دریافت کیا: امام ابولیسف کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے جواب دیا: وہ حدیث کی سب سے زیادہ پیروک کرنے والے تھاس نے دریافت کیا: امام مجمد بن صن کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے جواب دیا: وہ سب سے زیادہ بیرائی کی کیا رائے ہے؟ وہ سب سے زیادہ بیرائی کی کیا رائے ہے؟ وہ سب نے ذیادہ بیرائی کی کیا رائے ہے؟ وہ سب نے ذیادہ بیرائی کی کیا رائے ہے؟ وہ سب نے ذیادہ بیرائی کی کیا رائے ہے؟ وہ سب نے ذیادہ بیرائی کی کیا رائے ہے؟

۔ خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ نقل کیا ہے: ابراتیم حربی بیان کرتے ہیں: میں نے امام احمد بن عنبل ہے دریافت کیا: آپ نے بید قبق مسائل کہاں ہے حاصل کیے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: امام محمد بن حسن کی تحریروں ہے۔

۔ خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ اہام شافعی کا بیر بیان قش کیا ہے: میں نے جس کسی کے ساتھ بھی بحث کی اس کا چیرہ منغیر ہوگیا (بعنی وہ غصے بیس آگیا ) البعث محدین حسن کا معاملہ مختلف ہے

خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ واقعنی ابور جاء کا بیر بیان نقل کیا ہے : بخر مر جنہیں ہم لوگ ' ابدال' ' بیجھتے تھے میں نے انہیں سے بیان کرتے ہوئے سنا ہے : میں نے تھر بن حس کوخواب میں ویکھا ' تو ان سے دریافت کیا : اب ابوعبداللہ ! ( مرنے کے بعد ) آپ کے ساتھ کیا محاملہ ہوا؟ انہوں نے جواب دیا : میرے پر دردگا رئے جھے نے فر مایا : میں نے تہمیں علم کا برتن اس لیے نہیں بنایا تھا کہ میں تہمیں عذاب دوں۔

یس نے ان سے دریافت کیا: امام ابو بوسف کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ انہوں نے جواب دیا: وہ جھے ہے او پر ہیں۔ میس نے ان سے دریافت کیا: امام ابو صنیفہ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ انہوں نے جواب دیا: وہ امام ابو یوسف ہے بھی کی طبقات میں۔

ا مام شافعی نے اپنی "مند میں ولاء کے تھم م تعلق روایت امام مجد کے حوالے سے امام ابو بوسف کے حوالے سے امام ابوصیف سے روایت کی ہے وہ حدیث اس کتاب (جامع المسانید) کے باب ولاء کا بیان میں گزر دیگی ہے۔

## (44) محد بن مظفر

یر مجھرین مظفرین موکی بن میسی بن مجھرین عمیداللہ بن سلمہ بن الیاس ابوانحسین حافظ (الحدیث) ہیں۔ پرتیسری' مسئد' کے''عام ع'' (یعنی مرتب) میں جس کا ذکر ہم نے کتاب (جامع المسانید ) کے آغاز میں کر دیا ہے۔

۔ حافظ ابو بکر خطیب نے اپنی '' تاریخ ''میں یہ تح ریکیا ہے: ابوالقاسم از ہری اورعلی بن حسن توفی نے میرے سامنے ان کا نسب بیان کیا تھاوہ بیان کرتے ہیں: حافظ تحمہ بن مظفر 'ابوانحسین نے' الیاس تک اپنا نسب جمیں الماء کروایا تھا' بھرانہوں نے یہ بات بھی بیان کی ہے: ابن بربان کے علاوہ اور کی نے ان کا نسب ذکر نمیس کیا۔

ابن مظفر بیان کرتے ہیں: میرے والداوران سے پہلے کے میرے آباؤ اجداد' سرمن رائے''(نامی جگہ ) کے دہنے والے شے پھر وہ ( یعنی میرے والد) ''بغداؤ' منتقل ہوگئے' میں 286 جمری میں وہیں ( یعنی بغداد میں ) پیدا ہوا میں نے محرم

الحرام300 بجرى من كيلى مرتبهاع كيا-

ضطیب تحریر کرتے ہیں: ابن مظفر نے بیان بن احمد دقاق - ابوقاسم بن ذکریا - احمد بن عبد البجار صرفی حجد بن محمد بن سلیمان باغندی - حامد بن محمد بن شعیب بلخی - پیشم بن خلف دوری - محمد بن جربر طبری - عبد الله بن صافح بخاری - بیخی بن محمد بن صاعد اور بغداد سے تعلق رکھنے والے دیگر مشائخ سے ساع کیا ہے -

انہوں نے (علم کے حصول کے لیے ) بہت زیادہ سنر کیا انہوں نے ابوعم و بھین بن مجمد-ابوجعفر طحاوی -احمد بن زبان علی بن احمد بن غیلان ہے مصریص روایت نوٹ کیس۔

خطیت تر رکرتے میں نیر' حافظ' تھے،' صادق' تھے ابوالحن دار قطنی ابو حفص بن شاہین اوران کے بعد کے محد ثین نے اِن صدوایات قتل کی میں۔

خطیت تحریر کرتے میں : ابو بکر بر قانی کہتے ہیں : امام دا نطنی نے خافظ محد بن مظفر سے ایک برارحد یث اور ایک برارحدیث اور ایک براراحاد ہے نوٹ کی ہیں۔

۔ (خطیب نے یہ بھی تحریر کیا ہے:) قاضی محمد بن عمر بن اساعیل بیان کرتے ہیں: میں نے امام ابوالحن دارتطنی کو دیکھا'وہ ابوالحسین محمد بن مظفر کی بہت تعظیم و تکریم کرتے تھے اور ان کی موجود کی شن کوئی حدیث (اپنی سند کے ساتھ )روایت نہیں کرتے تھے انہوں نے اپنے مجموعہ (لیمنی تصانیف میں) ان سے بہت می روایات لقل کی ہیں۔

خطیب بغدادی تحریر کرتے ہیں: جب میں نے جمد بن عمر کے ساسنے این مظفر کے احوال و آثار کا تذکر کو کیا کو وہ بولے: میں نے کیا بول کے بیان کی نقل کر دہ بہت کی روایات دیمھی ہیں ٹیس نے ایک نیفنل کرنے والے سے دریافت کیا کو اس نے بتایا: این مظفر نے بیروایات مجھے 80 رطل کے عوض میں فروخت کی ہیں 'بیسب یحیٰ بین صاعدے منقول تحصیل این مظفر نے آئیوں بذات ہو وایات مجھے 80 رطل کے عوض میں فروخت کی ہیں 'بیسب یحیٰ بین صاعدے منقول تحصیل این مظفر نے آئیوں بذر این مخود انتہا کی باری کیا تھا اور اُن سے اس بارے میں دریافت کیا کو آئیوں نے فر مایا: میں نے آئیوں اس لیے فروخت کر دیا ہے کہ کیونکہ ہیں اس بات کو تا پہند کرتا ہوں کہ این صاعد کی فقل کرد و کوئی روایت کو گوشوں میرے حوالے نوٹ کرٹ بوقت کی افاظ انہوں نے کہ تھے۔

خطیب بغدادی تحریر کرتے ہیں: احمد بن علی محتسب نے محمد بن ابوالوراس کا یہبیان نقل کیا ہے: محمد بن مظفر حافظ القداور مامون بیخ ان کی تحریر خوبصورت تھی حفظ اور علم کے حوالے سے علم حدیث اُن پڑتم ہوجا تا ہے بیٹر ورع سے بن مشارکے ﴿ کُنْقُل روایات مِس سے ) انتخاب کرتے تھے اور بیر محد ثین کے زو کی مقدم حیثیت کے مالک تھے۔

خطیب بغدادی تحریر کرتے ہیں جھر بن عمر داؤدی بیان کرتے ہیں: حافظ محمد بن مظفر ابوالحسین کا انتقال بعد کے دن جمادی اللوّل کے میسنے میں 873 جمری ہیں ہوا۔

خطیب بغدادی تحریر کرتے ہیں: الوالقاسم از ہری اوراحمد بن محرقیسی نے مید بات بیان کی ہے: حافظ محد بن مظفر کا انتقال جمعہ کے دن ہوا از ہری کہتے ہیں: جمعہ کے دن کے آخری مصے میں ہوا میدونوں کہتے ہیں: اُٹیس ہفتہ کے دن 3 جمادی الاول جبکہ از ہری

كيان كمطابق 4 جمادى الاقل379 جرى كوفن كيا كيا-

قیسی فرماتے ہیں: بیافقہ مامون اور عمدہ حافظے والے تھے۔

(علامدخوارزی فرماتے ہیں:) امام ابوصنیفہ ہے منقول روایات کی جس'' مسند'' کو انہوں نے جمع کیا ہے وہ اس کتاب (کا ماخذ)''مسانید'' ہیں سے تیسری'' مسند'' ہے جوعلم حدیث میں ان کے منتی ہوئے ان کے حفظ انقان' (روایات کے) متون اور طرق کے بارے میں ان کے تعلم پر دلالت کرتی ہے القد تعانی' (بالمیانِ) اسلام کی طرف ہے انہیں جزائے تیرعطا کرے۔

# (45) محد بن عبدالباتي

بیر محمد بن عبدالباتی بن محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن بن رقع بن ثابت ابن و بهب بن محقد بن حارث بن عبدالله بن کعب بین ما لک انصاری میں -

(اس راوی کے جدامجد) حضرت کعب بن مالک انصاری ڈانٹیز ' اُن ٹین صحابہ کرام میں سے ایک میں' (غزوہ تبوک میں ) نبی اکرم ٹائٹیل کے ساتھ (شرکت ندکرنے کی وجہ ہے )ان کے معالمے کے مؤخر ہونے ( کا ذکر قرآن میں ہے )۔

(اس راوی) کی کنیت' ابو بکر' ہے'یہ' قاضی مارستان' کے نام ہے مشہور میں امام ابوصنیفہ ہے متقول اُن مسانید میں 'پانچویں ''مند'' انہی صاحب کی مرتب کر دہ ہے'جس کا ذکر کتاب کے آغاز میں جو چکاہے۔

خطیب بغدادی کی''تاریخ''پر' ویل'' کے طور پر ککھی گئی این نجار کی''تاریخ''میں'این نجار نے وہی نب نامہ جو ہم نے بیان کیا ہے'ای طرح بیان کرنے کے بعد پیتر بر کیا ہے: میں نے ان کے اپنے ہاتھ کی تر پیش ان کانسب نامی تر بر کیا ہواد یکھا ہے۔ این نجارتر برکرتے ہیں: اِن کے والد نے اُنہیں کم عمری میں ہی'' ساچ حدیث' کی طرف متا جد کردیا تھا۔

انہوں نے ابوا حاق ابراہیم بن عمر برکی ان کے بھائی ابوسن علی بن عمر ابوگھر حسن بن علی جو ہری ' قاضی ابوطیب طبری' ا وطالب عشاری ابوسن علی بن ابراہیم بن عینی با قال ابوقا ہم عمر بن حسن خفاف ابوا حسین مجمد بن احمد تری ابو حسن علی بن حسین بن خاب بن مبارک ابو حسین مجمد بن احمد آبنوی ابو حسن علی بن ابوطالب کی ابوافضل بہتے القد بن احمد بن مامون سے مائے کیا ہے۔

ابن مجارتح مرکر تے جس : یہ وہ حضرات بس مجمن ہے روایت کرنے جس میر مفرد جس۔

ا بن نجار فریاتے ہیں: (ان حضرات کے علاوہ) انہوں نے بذات خود ( پینی براوراست ) قاضی ابویعلیٰ بن فرا ڈابوجھٹر بن مسلمہ ابوسین بن مہتدی ابوطلی وشاح ابولغتا تم بن مہا ہڑا ابوجھ صریفتی ابوائسین بن نقو را بوالقاسم علی بن احمد بن اکبری عبدالعزیز بن علی انماطی عبداللہ بن حسن خلال ابومظفر عناوین ابر تیمنسٹی اور مہت سے (لوگوں کی) جماعت سے بھی ساع کیا ہے۔ انہوں نے کم عمری میں قاضی ابدیعلیٰ بن فراء سے علم فقہ عاصل کیا۔

انہوں نے494 جمری میں قاضی القضاۃ ابوحس علی بن محمد دامغانی کے سامنے گوا ہی دی تو قاضی نے ان کی گوا ہی کوقول کہا۔ یے جج کے لیے گئے تو انہوں نے مکہ سرمہ میں ابومعشر عبدالکر یم بن عبدالصمد مقری ابوالحس علی بین مفرح سے سائ کیا اس کے حد یہ کہ ہے معرفشریف گئے وہاں انہوں نے ابوا سحال ابرا نبیم بن سعید حوال سے سائ کیا۔ حافظ این نجار تحریر کرتے ہیں: ابوقاسم علی بن محس نتوخی- ابوالفتّی بن شیطا- ابوعبدالله قضا نل مصری جو' مسند شہاب' کے مرتب میں ان سب حصرات کی طرف ہے اس راوی کو ( روایت حدیث کی ) اجازت بھی فلتھی ۔

اِس (راوی) کی عمرطویل ہوئی' بہاں تک کہ (علم صدیث میں استفادہ کے لیے' لوگ دور دراز کے علاقوں ہے ) سفر کر کے ان کے پاس آتی ہتھے۔

(علامة خوارزی فرماتے ہیں:) كد محرمهٔ مصر شام اور عراق بين بہت ے مشائے نے اپ مشائے كے حوالے يہ ميرے ساخ احاد يہ بيان كي ہيں جو إس راوى معتول ميں " نز والا نصارى" (نام كے حديث كے جموعه ) كابيس نے شام اور عراق ميں أنقر يا بيس مشائح ہے ماع كيا ہے جھے أن حضرات نے اپنے مشائح كے حوالے ہے شخ ابو كر تحد بن عبدالباتى ہو دوايت كيا

انبی صاحب نے امام ابوحنیفہ کی ' مند' جمع کی ہے جس کا ذکر جم کتاب کے آغاز میں کر چکے ہیں۔

حافظ این نجارتر برکرتے میں :انہیں علم فرائض علم حساب علم ہندسہ میں بھی مبارت حاصل بھی اورانہوں نے ان علوم میں تصانیف ترخ بیجات اور تالیفات (مرتب کی میں)۔

و و ( خُوارزی یا شاید این نجار ) بیان کرتے ہیں: ابوالفرج این جوزی -عبدالوہاب بن علی - قاضی ابوالفتح محمد بن احمد ما کدائی واضی - عبدالعزیز اخضر - عبدالخالق بن بہت الله بن بندار - ابوعلی بن قاسم بن حریف - ابوطا ہم بن ابوالقاسم بن عطاف - عمر بن محمد بن طهرز و - عبدالملک بن مواہب سلمی - ابوالقاسم بهته الله بن حسن بن مظفر سبط - اورعبدالعزیز بن معالی بن منظم نے ایک بن عطاف - عمر بن محمد بن الله بن حوالے معقول روایات میر سراحت بیان کیس - منظم بندال کیس - منظول روایات میر سراحت بیان کیس -

حافظ این نجارنے ابوسعد سمعانی کے حوالے سے طویل کلام نقل کرتے ہوئے درمیان پی بیجی نقل کیا ہے: (سمعانی بیان کرتے ہوئے درمیان پی بیدائش کے بارے پی دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا: (این کی پیدائش کے بارے پی دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا: (این کی پیدائش) منظل کے دن 10 صفر 44 ججری پیل کرخ میں ہوئی (این نجار کہتے ہیں: )ان کا انتقال بدھ کے دن 21 جب 53 ججری پیل ہوا۔ ' جامع منصور' بیل ان کی نماز جنازہ اداکی گئی اور انہیں ' باب حرب' کے قبرستان میں ان کی نماز جنازہ اداکی گئی اور انہیں ' باب حرب' کے قبرستان میں ان کے دالد کے پہلو ہیں دئی کہا گیا۔

انہوں نے پیوصیت کی تنی: ان کی لوح عزار پڑنی تر برکیا جائے (بیقر آن کی آیت ہے:) قُلْ هُوَ نَهٰ عَظِیْمُ اَنْتُمْ عَنْهُ مُعُوضُونَ

" تم فرمادو اوه يؤى فبرب جس عم منه مولات بوع جو"

ھ فظاہن نجار تحریر کرتے ہیں:ان کے آخری ایا ہے بہت اچھے تھے ( زندگی کے ) آخری تین دنوں ٹن 'تو انہوں نے 'کسی وقفے کے بغیر مسلس قرآن مجید کی تلاوت جاری دھی اور چھران کا انتقال ہو گیا۔

حافظ ابن نجارنے ابوالفضل بن ناصر کی تحریر کے حوالے سے یہ بات قل کی ہے: ابواسحاق برکی - ابوالحسن با قلانی - ابوالحسن

برقی-قاضی ابوطیب طبری اور (ان جیسے ) دوسرے مشائخ ہے روایت کرنے والے بیآخری فروتھے۔

ا بن نجار کہتے ہیں: ان کی عمر94 برس ہوئی اور ( اس عمر میں بھی ) ان کی ساعت' بسارت اور تمام حواس درست کام کرر ہے تتھے۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں:)ان کی''مند''،جوانہوں نے جمع کی ہے'اس تک اپنی سند'میں نے ذکر کر دی ہوئی ہے'اِن ''مسانید' میں' دویا نچ یں مسند ہے'(جوانہوں نے جمع کی ہے۔)

## فصل:ان کے بعدوالےمشائخ کا تذکرہ

## (46) محمر بن ابراتيم بن يكيٰ بن اسحاق بن جياد

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابویکر مقری ہے خطیب بغدادی نے اپن '' تاریخ ''میں تحریر کیا ہے: یہ بات بیان کی جاتی ہے: یہ' مروالروز' کے رہنے والے تئے انہوں نے مسلم بن اہراہیم' ابوولید طیالی' ابوعمرہ جرجانی اوراُن کے پائے کے حضرات سے ساخ کیا ہے جبکہ اِن سے مویٰ بن ہارون عبداللہ بن تحریفوی اور ابوعبدالتہ علی نے روایات نقل کی ہیں۔ خطیب بیان کرتے ہیں: ان کا انتقال 290 جبری ہیں ہوا۔

## (47) محدين ابرائيم بن صالح بن دينار

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) بغوی ابواقحس ہے 'یہ' ابن میش' کے نام مے معروف میں کیونکدان کے دادا احمد بن صالح کا لقب ''حمیش' تھا۔خطیب ترکر کر تے ہیں: انہوں نے گھر بن شجاع بھی عباس دوری اور ابراہیم بن عبداللہ قصار سے احادیث روایت کی ہیں جبکہ ان سے ابونحن دارقطنی اورا یک جماعت نے روایات علی ہیں۔

خطیب بغدادی بیان کرتے ہیں: ان کی پیدائش جمعہ کے دن 21 شعبان 152 جمری میں ہوئی (مطبوعہ نسخ میں اس طرح بُ کیکن ان کے سن وفات کود یکھا جائے تو 252 جمری ہونا جا ہے ) اور ان کا انتقال 338 جمری میں ہوا۔

## (48) محر بن ابراجيم بن زياد بن عبدالله

(ان کی کئیت ادرائم منسوب) ابوعبرالند طیالی ارازی بے خطیب بقدادی نے اپن "کاریخ" میں تحریر کیا ہے: یہ" جواذ" سے
انہوں نے بغداد مصیصہ اور طرطوں میں احادیث روایت کیں نید بر" پلیسن" نامی نہتی میں مقیم رہے انہوں نے طویل عمر
پُون انہوں نے اہرائیم ہن موی فراء نیچی بن معیمن میرالند بن مجد آواریری اور دیگر حضرات سے احادیث روایت کی بین جبکہ ان
سے کی بن صاعد طرم بن احمد قاضی ابو بحر جعانی سمیت ویگر حضرات نے روایات نقل کی ہیں ۔خطیب بیان کرتے میں :313
جری میں سہزندہ منے رایعنی ان کا انتقال اس کے بعد ہوا)۔

#### (49) محمد بن ولميد بن ابان بن حيان (ان كي كنيت اوراسم منسوب) ابوالحس عقيلي مصرى ب

خطیب بغدادی تحریر کرتے ہیں: بیدبغداد تشریف لائے وہاں انہوں نے تعیم بن حماد ٔ ہانی بن متوکل ہشام بن ملاراور ہشام بن خالدے احادیث روایت کیں 'جبکہ اِن سے حمید بن رہی گئی' احمد بن فضل بن کا تب اور اساعیل بن علی سیکی نے روایات نقل کی چیں انہوں نے چرین حمین بن عبدالند ابو بکر اخری بغدادی ہے۔ اعلی کیا ہے۔

و خطیب بغدادی نے اپن " تاریخ" میں تحریکیا ہے: انہوں نے ابوسلم کی ابوشعیب حرانی احمد بن کی حرائی ، جعفر بن محدقر یا بی اوران کے ذمانے کے بہت کی افسا نف میں انہوں نے اوران کے ذمانے کے بہت کی افسا نف میں انہوں نے اوران کے ذمانے کے بہت کی افسا نف میں انہوں نے اور کا محران کے بہت کی اور پھراتی وفات تک وہیں تیم رے ان کا انتقال محران کا جمران کا جمران کا محران کا محران کا محران کا محران کا کا دوران کے بیار کی میں ہوا۔

## (50) محمد بن احمد بن تيسلي بن عبدك رازي

خطیب بغدادی نے اپنی '' تاریخ' 'میں تحریر کیا ہے: یہ بغدادیں سکونت پذیررے وہاں انبول نے محمد بن ایوب رازی' عمرو بن تمیم سے 'جبکہ ان سے دار قطنی نے روایات نقل کی میں 'خطیب بغدادی فر ماتے میں: پیر ققہ تھے ان کا انتقال جمادی ا اول 348 بحری میں موا۔

#### (51) محمد بن احمد بن موک

(ان کی کنیت اور اسم منسوب) ابو بکر اعصفر ی بخطیب بغدادی نے اپن ' تاریخ ' میں تحریر کیا ہے: انہوں حسن بن عرف ' سعدان بن نصر اور احمد بن منصور رمادی سے روایات نقل کی بین جبکیوان سے ابواحمد تحد بن محمد بن احمد غیشا پوری اور دیگر حضرات نے روایات نقل کی بین۔

### (52) محربن احد بن حامد كندى بخارى

خطیب بغدادی نے اپنی ' تاریخ ' میں آپی سند کے ساتھ کھر بن سلیمان ٔ حافظ بخاری کا مید بیان فقل کیا ہے : کھر بن احمد بن حامد کندی بخاری بغداد میں مقیم رہے انہوں نے 293 جمری میں وہاں پراحادیث روایے کیں۔

#### (53) كرين احدين محرين احمد

(ان کی کنیت اورلقب) ابوانحسن نیز از المعروف به "این زرتوبیه" بے خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ "مع تحریر کیا ہے: انہوں نے اساعیل بن جمرصفار محجد بن عمر وروا ذا بوالعباس عبد الله بین عبدالرخن عسکری ہے ساع کیا ہے۔

خطیب تحریر کرتے ہیں: میں نے ان ہے احادیث نوٹ کی ہیں میدوہ پہلے شخ ہیں' جن سے میں نے احادیث املاء کے طور پر نوٹ کی میں منطیب بیان کرتے ہیں: ان کا انقال 412 اجری میں ہوا۔

#### (54) گرين احرين گر

بیتحہ بن احمہ بن مجمد بن عبداللہ بن عبدالصمد مهتدی باللہ ہیں 'یہ' جامع منصور' کے خطیب تھے خطیب بغدادی نے اپنی

'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: میں نے ان سے احادیث نوٹ کی ہیں' میں نے ان سے ان کی پیدائش کے بارے میں دریافت کیا: تو انہول نے بتایا:ان کی پیدائش384 جری میں ہوئی تھی۔

## (55) محمد بن احمد بن ابوالعوام

بی مجمہ بن احمہ بن ابوالعوام بن بزید بن وینارابو بکرریا حی تھی ہیں'' خطیب بغدادی نے اپن'' تاریخ''میں تحریر کیا ہے:

انہوں نے یزیدین ہارون اورعبدالوہاب بن عطاء ہے ساع کیاہے ٔ جبکہ اِن سے ابوالعہاس بن عقدہ کوفی' قاضی ابوعبداللہ محاطی نے روایات نقل کی ہیں - خطیب کہتے ہیں: إن كا انقال 296 جرى ميں ہوا۔

#### (56) محر بن احمد بن محر بن صاعد

ين فيشايور كن والقضاة " يحي حافظ ابن نجار في اين " تاري " على تحريكيات بي ابوسعيد بن الوقع صاعدى میں انہوں نے اپنے والد ابونھر اور اپنے بچا ابوسعید یکی بن مجمد بن صاعدے سائ کیا ہے اہل بغداد میں سے عبدالوہاب بن مبارک انماطئ اپوالفضل عبدالملك بن على بن يوسف اورمحمد بن ناصر نے إن سے روایات نقل کی ہیں 503 جمری میں 'یہ رحج کے لئے تشریف لے کئے ان کا انتقال527 جمری میں نیٹا پور میں ہوا۔

## (57) محربن احمر بن ليعقوب بن شبه بن صلت

انہوں نے اپنے دادالیقوب(بنشبه)اور محمد بن شجاع تجی ہے ساع کیا ہے ان سے طلحہ بن محمد بن جعفر شاہد نے روایات نقل کی میں خطیب نے اپنی'' تاریخ''میں ای طرح ذکر کیاہے وہ بیان کرتے میں : اِن کا انتقال 332 ججری میں ہوا۔

#### (58) محربن احمد بن حماد

(ان کی کنیت اورامم منسوب) ابوالعباس اثر م' مقری ہے خطیب بغدادی نے اپی'' تاریخ''میں تحریر کیاہے: انہوں نے حسن بن عرف حمید بن رہج ،عمر و بن شیداور دیگر حصرات ہے ساخ کیا ہے خطیب کہتے ہیں: ان سے حافظ محمد بن منظفر احمد بن حازم بن شاذ ان اورا بوانحسن دار قطنی نے روایا نے نقل کی ہیں خطیب کہتے ہیں: اثر م کا انتقال 336 جمری میں ہوا۔

## (59) محر بن اسحاق بن ابراہیم

بی محمد بن اسحاق بن ابراہیم بن مخلد بن ابراہیم ہیں'ان کے والد'' ابن راہوبی' کے نام سے معروف تھے'یہ'' مرو'' میں پیدا جوئے' اور ان کی نشو ونما نمیٹا بور ش ہوئی۔

خطیب بغدادی نے اپنی'' تاریخ'' میں تح بر کیا ہے: انہوں نے خراسان' عراق' مجاز' شام اورمھر کےمختلف علاقوں میں روایت نوٹ کی تھیں انہوں نے اپنے والداسحاقی بن راہو یہ(ان کے علاوہ) علی بن جحر احمد بن ضبل علی بن مدینی اورا یک جماعت ہے

خطیب بغدادی تحریر کرتے ہیں۔ 294 جمری میں کج ہے واپسی پر قرامطنے آئیں رائے میں شہید کردیا۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) میدان افراد میں ہے ایک ہیں ان مسانید میں جنبوں نے روایات نقل کی ہیں اور جن سے روایت نقل کی جی ہیں۔

### (60) محمد بن اسحاق بن محمد

میر تحدین اسحاق بن مجر بن میسینی ابویکر تمارییں اور 'ابن حضرون' کے نام مے معروف ہیں ایک روایت کے مطابق بیر' ابن الی حضر ون' کے نام مے معروف ہیں۔

خطیب بغدادی نے اپنی '' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: انہوں نے علی بن حارث موسلی اورعباس بن عبداللہ سے احادیث روایت کی میں کچکہ ان مے محمد بن حسن بن سلیمان ہزار نے روایات نقل کی میں۔

خطیب بغدادی بیان کرتے ہیں:ان کا انقال ذوالح کے آخریں 333 بجری میں ہوا' بیثقہ تھے۔

#### (61) محد بن اسحاق بن محمد

بیگھر بن اسحاق بن مجمد بن اسحاق بن عیسی بن طارق میں' (ان کی کنیت اور اسم منسوب) ابو بکر قطیعی 'ناقد ہے'

خطیب بغدادی نے اپنی '' تاریخ '' میں تحریکیا ہے: انہوں نے محمد بن سلیمان باغندی ابوبکر بن ابوداؤ د بحتانی 'عبدالله بن محمد بغویٰ بیخی بن محمد بن صاعداد را یک جماعت ہے ساع کیا ہے خطیب بغدادی بیان کرتے ہیں: ان کا انتقال 378 جمری میں ہوا۔

## (62) محمر بن اساعيل (امام بخاري)

سیگرین اساعیل بن ابراہیم بن مغیرہ جھی 'بخاری ٹیل' پیز' صحیح بخاری'' کے مصنف ٹیل' خطیب بغدادی نے اپنی'' تاریخ'' میں ان کے حالات بھر پورطرینے سے نقل کرنے کے بعد میتح بر کیا ہے: ابوعبداللّٰد کا انتقال عیدالفطر کی رات 'ہفتہ کے دن 256 بھری میں ہوا۔

## (63) محمد بن ادريس (امام شافعي)

بیٹھ بن اوریس بن عباس بن عبان بن شافع بن سائب بن عبید بن عبد بزید بن باشم بن مطلب بن عبد مناف مین (ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوعبد الله شافعی ہے ان کے فضا کل اس ہے جیل میں که ان کا شار کیا جائے اور بہتر الله سے منتفیٰ ہیں۔
خطیب بغداوی نے اپنی '' تاریخ'' بیس تحریر کیا ہے: امام شافع کی پیدائش 150 جمری میں 'اورانقال رجب کے آخری دن 204 جمری میں بوا و 450 برس ندورے۔

## (64) محمد بن بكير

یہ جمدین بکیر بن جمد بن بکیر بن داصل میں ( ان کی کئیت اور اسم منسوب ) اوائسن حضری ہے خطیب بیان کرتے ہیں: انہوں نے جمد بن عبداللہ بن عثمان موصلی اور جمد بن مرشد محار کی ہے سائ کیا ہے خطیب بیان کرتے ہیں. ان کا انتقال شوال 202 ہجری میں ہوا۔

#### (65) محدين حسن بن على

یے میں نوٹس بن خل بن حامد بیل (ان کی کنیت اور اسم منسوب) ہخاری ابو بکر ہے خطیب بغدادی نے اپنی '' تاریخ'' میں تحریر ' یہ ہے۔ 309 بجری میل کی پر جاتے ہوئے' یہ بغداد تشریف لائے تئے اور وہاں انہوں نے عبداللہ بن کی سرحی کے حوالے سے حادیث روایت کی تھیں ان سے علی بن محربن مجرسکری نے روایات نقل کی ہیں۔

خطیب نے ان کے حوالے سے ان کی سند کے ساتھ امام ابو حفیقہ کے حوالے سے اُن کی سند کے ساتھ بیر دوایت نقل کی ہے: حضرت ابوسعید خدری ڈٹائٹٹٹیان کرتے ہیں نجی اگرم مٹائٹٹڑانے ارشاد فرمایا ہے:

" برختم جان یو جھ کرمیری طرف جھوٹی بات منسوب کرئے وہ جہم میں اپنے مخصوص ٹھکانے تک پہنچنے کے لیے تیار رہے"

#### (66) محمد بن حسن بن فرح

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابو کمر' مقری' مؤذن' انباری بے بیر بقداد میں مقیم رہے خطیب بغداوی نے اپن' ' تاریخ' 'میں تحریر کیا ہے: وہاں انہوں نے احمد بن عبیر اللہ ترین عبداللہ بن حن ہا حمی سے احادیث روایت کی جین' جن کے نام خطیب نے بیان کیے جین' اِن سے تھر بن اساعیل بن وراق علی بن تھر بن علو یہ جو ہری اورایک جماعت نے روایات نقل کی جیں۔

#### (67) محمد بن حسن بن على

یے گھر بن حسن بن علی بن تجمد بن عینی بن یقطین بلقطین بلین امام بخاری نے اپنی '' تاریخ' '' بیس تحریر کیا ہے: انہوں نے ابوطیفہ فضل بن حباب 'حسین بن عمر بن ابواحوص کوئی 'ابویعلیٰ احمد بن علی موسلی اور ایک جماعت سے احادیث روایت کی میں ان کے نام بھی انہوں نے ذکر کے میں وہ تحریر کرتے ہیں: انہوں نے (علم حدیث کی طلب میں) سفر کیا 'اور جزیرہ' شام اور دوسرے شہوں میں احادیث نوٹ کی تھیں' ان سے ابولئیم اصفہائی 'علی بن محمد بن عبداللہ الحذاء نے روایات نقل کی ہیں'وہ بیان کرتے ہیں: مقطیفی کا انتقال 14 ربحۃ ال ٹی 'بروزید شرہ 367 جمری میں ہوا۔

## (68) محمد بن حسين بن حقص

میتجد بن حسین بن حفص بن عمر میں اوان کی کنیت اوراسم منسوب) اپوشفص بھنجی 'اشنانی' کوفی ہے خطیب بغدادی نے اپنی '' تاریخ'' میں تحریم کیا ہے: یہ بغداد تشریف لائے اور یہاں انہوں نے عہادین لیقوب عبادین اجمد عرزی ااپوکریہ مجدین العلاء اور ایک جماعت سے روایا نے تقل کیس' خطیب بیان کرتے ہیں: ان سے مجھہ بن مجمد بن سلیمان باغندی' قاضی ابوعبداللہ عالمی مجمد بن عمر چھائی بحجہ بن مظفر حافظ نے روایا نے تقل کی ہیں خطیب بیان کرتے ہیں: الوضف کا انتقال 315 بجری میں ہوا۔

## (69) محدين حسين بن على

بی میرین حسین بن ملی بن جمدون بغدادی بعقو فی میں ان کا تعلق ' لیقویا'' سے ہے خطیب بغدادی تح ریکرتے میں: یہ یعقو ہاک تا تن تنے یہ بغداد میں حساب کتاب کے قران تھی رہے میں نے 429 جمری میں اِن سے احادیث نوٹ کی تھیں۔

#### (70) محربن حسن بن محمد

یہ مجر بن حسن بن مجر بن خلف بن احمر ہیں' (ان کی کنیت)ابویعلیٰ ہے' یہ''ابن فراء'' کے نام ہے معروف تھے' یہ قاضی تھے'خطیب بغدادی بیان کرتے ہیں: میضلی فقہاء میں ہے ایک ہیں' امام احمد بن ضبل کے فقہی مسلک کے بارے میں ان کی بہت ی تصانف ہیں'

انہوں نے کئی برس درس دیا اور فتو کی فویسی بھی کی انہوں نے قاضی القصنا ۃ ابوعبدالله دامطانی کے سامنے گوائی دی تھی اور
انہوں نے ان کی گوائی کو تبول کیا تھا 'پیدارا لخلافہ کے حریم میں 'فیصلوں میں خورو گھر کرنے کے گھران بھی بنے شے انہوں نے ابوالقاسم
بین حبابۂ عبداللہ بن الک تیج 'علی بن عمر حربی اور ایک بھاعت سے روایات نقل کی ہیں' خطیب بغدادی فرماتے ہیں: بیر شخصہ بیس آیا جوابو یعلیٰ بن فراو سے زیادہ عقل مندہو۔ خطیب
بیان کرتے ہیں: میں نے ان سے ان کی پیدائش کے بارے میں دیافت کیا: تو انہوں نے بتایا: میں 27 یا شامید 28 مرم 380 پیدا

#### (71) محمر بن خلف

(ان کی کتیت اور اسم منسوب) ابوعبداللہ ہیمی ہے ، بخاری بیان کرتے ہیں: بیچھ بن مخلد کے اساتذہ میں سے ہیں محمد بن مخلد نے اپٹی'' تاریخ'' میں ان کاذکر کیا ہے ان کا انتقال 259 ججری میں ہوا' انہوں نے سعید مقبری اور کعب سے روایات نقل کی ہیں و ہے انہوں نے نافخ اور عبداللہ بن و بتارے سام کیا ہے۔

بخاری بیان کرتے ہیں: میمعروف افراد میں سے ایک تھے لوگان کے ہاں پڑاؤ کیا کرتے تھے۔

#### (72) محمر بن داؤر بن سليمان

خطیب بغدادی نے اپنی ' تاریخ'' بیل تحریر کیا ہے' یہ معرتشریف لائے اور انہوں نے محمد بن جریر طبری کے حوالے سے احادیث روایت کیس ان کا انتقال جعرات کے دن جمادی الله فی 330 جمری میں ہوا۔

#### (73) محد بن رجاء سدى

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوعبداللہ نیشا پوری ہے بیچہ بن مجمہ بن جہ بن رجاء کے دالد ہیں انہوں نے نضر بن کھمیل اور مکی بن ابراہیم سے روایاتی کی بین۔

## (74) محمر بن ابور جاء خراسانی

را ما ابو بوسف کے شاگر دوں میں ہے ایک میں پر بغدا د کے قاضی رہے میں۔

#### (75) محمد بن سلام

(ان کی کنیت اور اسم منسوب) ابوعبدالله ایکندی ب أنبین سلیم بخاری ب نبیت "ولاء" حاصل ب بخاری نے

ائی" تاریخ" میں ان کاؤ کر کیا ہے ان کا انتقال جعد کے دن23 صفر 225 جری میں موا۔

بخ رئ بيان رتے جين: انبول نے سلام بن سليم محجر بن سلم اور ابن عيدين سے ساع كيا ہے۔

ا عد سنوارزی فرماتے ہیں: ) انہوں نے امام محمد بن حسن شیبانی ہے بہت ی احادیث روایت کی ہیں ان مسانید میں محمد بن رضوان نے ان سے دوایت قبل کی ہیں۔

#### (76) محد بن سعيد بن حم

(ان کَ کنیت اوراسم منسوب ) ابویکر ٔ حافظ بخاری ہے۔

حافظ اپوعبداللہ این نجار بغدادی نے اپٹی'' تاریخ'' میں بیقر بر کیا ہے: همزه بن یوسف سبمی نے اپٹی' تاریخ'' میں' جو جرجان کے بارے میں ہےان کاذکر کیا ہے اوران ہے ایک حدیث روایت کی ہےاور بیات ذکر کی ہے: انہوں نے بغداد میں احادیث روایت کی ہیں۔

#### (77) محمد بن ساعد

یے تھ بن عامہ بن عبداللہ بن الل بن وکیع بن بشر ہیں' ( ان کی کنیت اور اسم منسوب ) ابوعبداللہ تیمی ہے۔

خطیب نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے : یہ بغداد کے قاضی رہے انہوں نے امام ابو پوسف امام محد بن حسن شیبانی 'مسیتب بن شریک معلی بن خالدرازی ہے احادیث روایت کی ہیں! جبکہ اِن ہے ایک جماعت نے روایا نقل کی ہیں۔

ابوعبدالتذميمري فرماتے ہيں: امام ابو يوسف اور امام محمدُ دونوں كے شاگر دوں ميں سے ايك محمد بن ساعد ہيں' بير حافظ نُقتد ( هيں ) اور ما در ( رواياتِ فَلَ كرنے والے ) هيں۔

انہوں نے امام ابویوسف اور امام محمد دونوں حضرات ہے روایات نقل کی ہے انہوں نے نکات اور امالی روایت کیے ہیں نید خلیف مامون الرشید کی طرف سے بغداد کے قاضی رہے تھے بیاس عہدے پر فائز رہے کیہاں تک کہ خلیفہ معتصم کے زمانے میں ان کی بینائی کر ور ہوگئی تو انہوں نے اس عبدے ہے استعفٰی دے دیا۔

یجیٰ بن معین فرماتے ہیں:اگر دیگراال حدیث بھی ای طرح کئی بیانی کواغتیار کرلیں' جس طرح قاضی ابن ساعہ سے ہیں' تو وہ لوگ اعتباء پر کئی جا کیں۔

طلحہ بن تھر بیان کرتے ہیں: محمہ بن ساعہ کا انتقال 233 جمری میں 103 سال کی عمر میں جوا اُن کی پیدائش130 جمری میں بوئی تھی۔

#### (78) محمد بن شجاع

الل کائنیت اوراسم منسوب "هجی ابوعبدالله ہے خطیب بغدادی نے اپنی " تاریخ" میں تحریر کیا ہے: بیا ہے ذیانے میں اہل اوران کی کنیت اوراسم منسوب کچی ابوعبدالله بن مولی محمد الله بن محمد الله بن مولی محمد الله بن محم

بن عمر واقدی ہے احادیث روایت کی بین جبکہ ان سے بعقوب بن شیساً وران کے بوتے محمد بن احمد بن لیعقوب نے روایات علی کی جیر خطیب بغدادی ٔ اپنی سند کے ساتھ اس راوی کے شاگر دا بوعیداللہ تجہر بن عبداللہ کا یہ بیان نقل کرتے جس: میں نے ابوعیداللہ مجمہ بن شجاع کو بہ بیان کرتے ہوئے ساہے: میں رمضان المبارک میں 181 ہجری میں پیدا ہوا۔ (خطیب کہتے ہیں: )ان کا انتقال عصر کی نماز میں سجد ہے کی حالت میں ہوا' یہ 5 ذوان کی 266 جمری کا واقعہ ہے انہیں مجد کے ساتھ موجودان کے گھر میں دفن کہا گیا۔

(79) محمد بن شوكه بن ناكع

پیٹھہ بن شوکہ بن نافع بن شداد میں (ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوجھفر طوی ہے بیاصل میں طوی ہی کے دینے والے ہیں ' خطیب بغدادی نے اپنی'' تاریخ'' میںتحریر کیا ہے انہوں نے اساعیل بن جعفر' یعقوب بن ابراہیم بن سعد' ابواسامہ' حماد بن اسامداورقاسم بن عَمَ عرنی ہے ساع کیا ہے۔خطیب بغداد کی کا کہناہے جمیر بن شوکد (نا می بیدادی اصل میں ) بغداد کی جیں۔

#### (80) محمد بن صدقه بن محمد بن مسروق

این نجارنے اپن' تاریخ ''میں تحریر کیا ہے انہوں نے بغداد میں489 جمری میں ابوانحسین مبارک بن عبدالجبار صرفی ہے ے ع کیا اور وہاں امام ابوالقاسم قشیری کی تصنیف' احکام السماع وشروطۂ 'روایت کی انہوں نے'' اسکندریئ' میں بھی احادیث روایت

## (81) محمد بن صالح بن على

یچھ بن صالح بن علی بن کیچیٰ بن عبداللہ واضی ابولحن میں میر ابن ام سنان ' کے نام ہےمعروف میں خطیب بغدادی بیان كرتے ہيں: بيد حفرت عباس ہاشى كى اولا ديس سے ہيں بيكوف ميں پيدا ہوئے و ميں ان كى نشو ونما ہو كى انہوں نے بغداد ميں سكونت اختیارک اوروہاں کے قاضی رہے۔

خطیب کہتے ہیں:میرے علم کے مطابق ان کے علاوہ بنو ہاشم کا کوئی اور فرد بھی بغداد کا قاضی نہیں بنا خطیب نے ان کے حالات تقل کرتے ہوئے یہ بات بیان کی ہے: انہیں' ابن ام سنان' ان کے دادا کی والدہ کے حوالے سے کہا جا تا ہے وہ خاتون' صحالی رسول حضرت طلحہ بن عبیدالله واتنتیز کی اولا دامجاد میں کے تھیں اس راوی کا انتقال 369 جمری میں ہوائید 293 جمری میں پیدا

#### (82) محمد بن عمر سدوی

خطیب بغدادی نے اپی' تاریخ ' میں تحریر کیا ہے: انہوں نے اپنے والد کے حوالے کے محمد بن ہشام سے روایت نقل کی بان سے معافی بن ذكر يا جريرى في روايت تقل كى بـ

#### (83) څمه بن عمر بن واقد

(ان کی کنیت اور اسم منسوب) ابوعبداللهٔ واقد ی ب خطیب بغدادی نے اپنی " تاریخ" میں تحریر کیا ہے: انہوں نے امام

ما لک بن انس این ابوؤی، معمرین راشد محمد بن عبدالله جوز ہری کے پہتے ہیں ابن جریج اسامہ بن زید اور مفیان توری ہے ساع کیا ہان ہےان کے کا تب مجمد بن سعد' (اس کے علاوہ )مجمد بن انتخل صاغانی اورا یک جماعت نے روایا نقل کی ہیں۔

خطیب بیان کرتے ہیں: واقد ی بغداوتشریف لے آئے تھے 'یدوباں کے شرقی جھے کے قاضی بھی ہے تھے کی سوار مخ تلف عوم وفنون کینی مغازی میراور طبقات کے بارے میں ان کی تصانیف لے کرآئے تھے۔

ان کا انتقال207 جمری میں بغداد میں ہوا'اورانہیں خیز ران کے قبرستان میں ڈن کیا گیا'انہوں نے78 برس کی عمریائی۔ ( علامہ خوارزی فر ماتے ہیں: )ان مسانید میں انہوں نے امام محمد بن حسن بن شیبانی ہے روایا یہ نقل کی ہیں۔

(84) محمد بن عبدالرحمن بن جعفر بن شنام

خطیب بغدادی نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریکیا ہے: یہ'' ابوالحن البیج'' میں انہوں نے مجمہ بن عبداللہ بن غیلان محمر بن حمدویہ مروزی اورایک جماعت سے ساع کیا ہے ان کا انتقال 392 جری میں ہوا۔

(85) محمد بن عبدالله بن محمد بن صالح

( ان کی کنیت اوراسم منسوب ) ابویکر' ابهری بئیریا کلی فتیه بین خطیب بغدادی نے اپی'' تاریخ'' من تحریر کیا ہے: بیا بغداد ش سکونٹ یذیر رہے ٔ وہاں انہوں نے ابوعر و پیر انی محمد بن محمد باغندی محمد بن شن اشنانی ہے احادیث روایت کیں امام مالک کے نقتبی مسلک کی تشریخ 'دیگرمسالک کی تر دید کے حوالے ہے ان کی تک تصانف ہیں' بیاپے زمانے میں فقبهاء مالکیہ کے چیٹواتھے۔ خطیب بغداد میںان کرتے ہیں: احمہ بن محمد عقبی اورعبدالعزیز بن علی نے یہ بات بیان کی ہے: بیٹنی ابو بکر ابہری کا انتقال 365 جری میں ہوا اِن کی پیدائش 289 جری میں ہوئی تھی افتہاء مالکید کی علمی ریاست اِن پر آ کر ختم ہوجاتی ہے۔

(86) محد بن عبدالباتي بن احد

ير محمد بن عبدالباتي بن احمد بن سليمان بن ابوقاهم بن حاجب بين بير ' ابن بطي' كينام مص معروف مين حافظ ابوعبدالله ابن نبور بغدادی نے اپنی'' تاریخ'' میں بیتحریر کیا ہے: بیزدار الخلاف میں'' صافہ'' کے رہنے والے تھے میدا ہے زمانے میں ''بغداذ' ع (سے برے) محدث تھے۔

انہوں نے ابوعبدالقد ما لک بن احمد بن علی بانیا سی' ابوخطا ب بن نضر بن احمد بن نضر قاری' ابوانحس علی بن احمد بن خطیب انباری ابوعبدالله حسین بن احمد بن محمد بن طلحه نعالی الوفض احمد بن حسن بن خیرون احمد بن احمد الحداد اصبهانی سے سماع کیا ہے انہیں شریف ابونصراور مجمہ بن محمد بن محمد بن محمد زینی سے اجازت حاصل تھی ان سے اکابر مشائخ نے ساع کیائے بیسے ابوالفضل بن ناصر عبدالخالق بن احمد بن يوسف\_ان كى پيدائش477 جرى ش جوا 'اوران كا انتقال 564 بجرى ش جوا\_

## (87) محمد بن احمد بن على

می مجمہ بن احمد بن علی بن احمد بن لیقوب بن بندار ہیں' ( ان کی کنیت اور اسم منسوب ) ابوالعلاء واسطی ہے۔

خطیب بغدادی نے اپنی'' تاریخ''میںتح برکیا ہے'ان کی نشو ونما'' واسط''میں ہو کی' وہاں انہوں نے قر آن مجید حفظ کیا' وہاں ہی احادیث نوٹ کرنا شروع کیں 'چربید بغداد تشریف ہے آئے بیہاں انہوں نے ابوما لک فطیعی اور ابومحمہ بن یاسرے ساع کیا اور ان ہے روایت نوٹ کیس ابوالعلاء واسطی کا انتقال 431 جمری ٹس ہوا ان کی ولا دے 340 بھری میں ہو ٹی تھی۔

(88) محمه بن عباد بن مویٰ بن راشد عکلی

ان کو' سندولا' 'کالقب دیا گیاتھا' خطیب بغدا دی نے اپنی' تاریخ '' میں تحریر کیا ہے بید بغداد میں تقیم رہے ' بیصدیث اور تاریخ کے عالم تھے انہوں نے اپنے والد (ان کے علاوہ)عبدالعزیز بن محمد دراور دی' عبدانسلام بن حرب' حفص بن غیاث' اسباط بن محمد ے احادیث روایت کی ہیں۔

(89) محمد بن عباد بن زير قال

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوعبداللهٔ کل ہے 'یہ' بغداد' میں مقیم رے' پیرحدیث کے عالم تھے وہاں انہوں نے عبدالعزیز بن مجمد دراور دی اور سفیان بن عیینہ کے حوالے ہے احادیث روایت کیں اور ان ہے امام بخاری اور امام سلم نے ' <sup>وصحی</sup>عین' میں روايات نقل كى بين ان كانتقال 235 جرى مين موا\_

(90) محمر بن عبدالله بن احمد بن خالد

خطیب بغدادی تح سرکرتے ہیں: بیشام میں مقیم رہے وہاں انہوں نے عبداللہ بن محمد بغوی' ابو مکر بن ابوداؤ د کے حوالے ہے احادیث روایت کیں'ان سے تمام بن محمد رازی نے روایا نے قل کی ہیں'یہ' حافظ الحدیث' تھے۔

(91) محد بن عبد الملك بن عبد القاهر بن اسد بن ملم

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوسعید اسدی مؤدب ہے۔

حافظ ابوعبداللہ این نجار بغدا دی نے اپنی'' تاریخ'' میں تح بر کیا ہے: انہوں نے عبدالملک بن محمد بن عبداللہ بن بشران ابوعلی حسین بن احمد بن ابراہیم بن شاذ ان ابوطالب محمد بن مجمد بن ابراہیم بن غیلان ابومجد حسن بن محمد خلال ہے ساع کیا ہے محمد بن عبدالملک اسدی کا انتقال 50 اجری ش ہوا۔ان کی پیدائش 42 اجری میں ہوئی تھی۔

(92) محمد بن عبدالملك بن حسين بن خيرون

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابومنصور مقری ہے 'یر' در بنصیر' کے رہنے والے تھے۔

حافظ ابوعبدالله این نجار بغدادی بیان کرتے ہیں: انہوں نے قر آن کی تعلیم اپنے چچا ابوقضل احمد بن حسن بن خیرون اور اپنے نانا عبدالملک بن احمد سمروردی اور دیگر حصرات سے حاصل کی انہوں نے علم قر اُت میں بہت ی کا بیس تصنیف کی ہیں'انہوں نے علم حدیث اپنے والداوراپنے چچا اوجعفرمحمد بن احمد بن مسلمۂ ابوغنائم عبدالصمد بن علی بن مامون' ابو بکراحمہ بن علی ين تابت خطيب (بغدادي) جو 'تاريخ بغدادا' كرمصنف بين ان يحاصل كياب ان كالتقال 539 جمري شي بوانيد 454 جمري

میں پیدا ہوئے تھے۔

#### (93) محمد بن عبدالله بن وينار

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوعبد الله ٔ حافظ زامد (صوفی ) ئے بینیشا پور کے دہنے والے ہیں۔

خطیب بغدادی نے اپن "تاریخ" میں تو بر کیا ہے: انہوں نے حسین بن فضل سری بن خزیم عجمہ بن احمد بن انس اور محمد بن خطیب بغدادی نے اپن "تاریخ" میں خریم کیا ہے: انہوں نے حوالے ہوئے کی جاتے ہوئے بغداد تشریف لائے تتے اور یہال انہوں نے احادیث روایت کی تیس انگل بغداد میں ہے! ابغ حفص بن شاہین نے ان سے روایات نقل کی ہیں مید تقیہ فقیہ سنگ کی ہیں مید تقیہ فقیہ سنگ کے عالم سنے تا ہم عبادت کی طرف زیادہ متوجہ ہونے کی وجہ سے فتو کی ہے اجتماع بارت کی طرف زیادہ متوجہ ہونے کی وجہ سے فتو کی ہے اجتماع برک سے سنے ہردی سال کے بعدا کی مرجہ جہاد میں حصد لیتے تصلے 308 جری میں تج ہے والبحی کسنر کے دوران "بغذاذ" میں ان کا انتقال ہوا۔

#### (94) محمد بن على بن محمد

۔ حافظ ابوعبداللہ ابن نجار بغدادی نے اپنی '' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: انہوں نے ابو حسین محمد بن حسین بن فضل القطان اور ابو حسن محمد بن احمد بن روز بسے ساع کیا ہے ان کی پیدائش 396 جمری میں ہوئی اوران کا انقال 471 جمری میں ہوا۔

## (95) محمد بن عبدالله بن اسحاق بن ابرجيم خراساني

صافظ ابوعبدالله بن نجار نے اپن " تاریخ " میں ذکر کیا ہے: انہوں نے ابوالحن مجمہ بن حسین بن فضل میراس راوی کے والد ابوعبداللہ مجھ میں ' سے ساع کیا ہے' بی تعدیل کرنے والے حضرات اور محد شین کے اسا تذہ میں سے ایک ہیں' خطیب بغدادی نے اپنی " تاریخ " میں میریات ذکر کی ہے۔

## (96) محمد بن على بن حسن بن محمد بن الوعمان

(ان كالقب اوركنيت) وقال ابوالغنائم بـ

حافظا ایوعبداللہ بن نجار نے اپنی '' بارخ '' شرخ بر کیا ہے: انہوں نے محمہ بن عبداللہ بن عبیداللہ ابن تھ 'ابوعم عبدالواحد بن محمہ بن عبداللہ بن مبدئ البوالحس علی بن محمد بن عبداللہ بن بشران الوالحس محمہ بن احمہ بن محمد کی ابداور ایک جماعت سے ساخ کمیا ہے؛ جبکہ ان سے ابوطالب احمہ بن حسن بن البنا 'ابو کم محمد بن عبدالباتی مارستانی اور ایک جماعت نے روایات نقل کی جین ان کی پیدائن 40 اجمری میں ہوئی اور ان کا انتقال 848 اجمری میں ہوا۔

(علامةخوارزى فرماتے ہيں:)ان مسائيد ميں أن سے ابو كر تحد بن عبدالباقي مارستاني نے احاديث روايت كى ہيں۔

#### (97) محمد بن عبدالخالق بن احمد

سیر تحمد بن عبدالخالق بن احمد بن عبدالقادر بن محمد بن بوسف ابوعبدالله بن فرج ابوحسن مبیل بیا را تحسین عبدالحق اور ابولفسر عبدالرحمٰن کے بھائی میں ابیان صاحبان سے کم عمر تھے۔

۔ حافظ ابوعبدالقدیمن تبار بغدادی نے اپنی''تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: یہ'' بیز د' میں پیدا :و نے اپنے والد کے ذریر سامیہ و میں پر ورش پائی انہوں نے ابوسعدا سامیل بن ابوصالح مؤذن سے سام کیا' پھر بیا پنے والد کے ساتھ بغد ادآ گئے بغداد میں انہوں نے قاضی ابو بکر محمد بن عبدالباتی انصاری' ابومنصور عبدالرحمٰن بن محمد بن فرات' محمد بن عبدالملک بن خبر ون سے سام کیا۔ان کی پیدائش ذوائے 522 بھری میں بھوئی اور انتقال 567 بھری میں بوا۔

### (98) محمد بن عثمان بن كرامه

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوجعفر بعضی 'کونی ہے۔ بیعبید اللہ بن مویٰ کے ورّ اق میں۔

خطیب بغدادی نے اپنی ''تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: بیان کے ہمراہ بغداد آگئے تھے یہاں انہوں نے ابوا سامہ حماد بن اسامۂ حسین بن علی معطی اور ایک جماعت سے احادیث روایت کیں امام محمد بن اسائیل بخاری نے اپنی'' صحح'' میں ( ان کے علاوہ) ابوحاتم رازی ابرائیم بن اسحاق حربی نے ان سے احادیث روایت کی میں ان کا انتقال سو 256 بھری میں ہوا۔

#### (99) محد بن عبد الملك بن محد بن عبد القد بن بشران

خطیب بغدادی نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے:انہوں نے محمد بن مظفر حافظ ابوتمر و بن حسنو ن' ابویکر بن شاذ ان اوراس طبقے کے ایک گروہ (لیعنی ٹی افراد ) سے ساتا کیا ہے۔

خطیب بغدادی بیان کرتے ہیں: ہم نے ان سے احادیث نوٹ کی ہیں ان کا انتقال 448 جمری میں ہوا۔

### (100) محد بن عبدالواحد بن على بن ابراتيم بن روزب

خطیب بغدادی نے اپنی'' تاریخ'' بیل تحریر کیاہے: انہوں نے احمد بن یوسف بن خلاد ابوبکر بن سالم صنبی ہے احادیث روایت کی ہیں میصدوق تنے انہوں نے بکٹر ت سائ کیا۔

خطيب بغدادي بيان كرتے ميں جم نے ان سے احاد يث نوك ميں ان كا انتقال 435 جرى ميں موار

#### (101) محمد بن عبدالله ابو بكر

سیشافعی فقیہ ہیں خطیب بغدادی نے اپنی''تاریخ''میں تحریر کیا ہے: میہ' میں علم اصول فقہ میں ان کی تصانیف ہیں اپر انہم وفر است علم اور کلام کے مالک تھے انہوں نے احمد بن منصور ریادی ہے حدیث کا سائ کیا'ان کا انتقال 330 جمری میں ہوا۔

(102) محمد بن ناصر بن محمد بن على بن عمرُ الوفضل

حافظ ابوعبد الله این نجار بغدا دی نے اپنی'' تاریخ ''عی تحریر کیا ہے: انہوں نے ابوضل محمد بن ناصرا بوالقاسم ملی بن احمر قشیری'

ا پوطا ہر محمد بن ابوصقر انباری ابوعبداللہ ما لک بن احمد بن علی بائیا ی سے ساع کیا ہے آئیس قدیم اجازات حاصل تھیں انہول نے ابن نقو را دراین ماکولا سے روایات تقل کی ہیں ان کی پیرائش 467 جمری میں ادران کا انتقال 555 جمری میں ہوا۔

## (103) محمد بن عباس بن فضل ابو بكر 'بزار

یے' حلب' میں مقیم رہے وہاں انہوں نے اساعیل بن اسحاق قاضی' محمد بن عثان بن ابوشیبۂ علی بن عبدالصمد طیالی اورا یک جماعت سے احادیث روایت کی ہیں۔ان کا متقال 340 ہجری کے بعد ہوا۔

## (104) محمد بن عمر بن حسين بن خطاب بن زيات بن صبيب

منفی فتیہ بین بید بغداد کے رہنے والے بین ان کی کئیت ابوالعباس ہے خطیب بغدادی نے اپنی'' تاریخ'' میں اس بزرگ کے حالات میں بیدبات تجریر کی ہے:

انہوں نے اپنی سند کے ساتھ امام ابو پوسف کے حوالے سے امام ابوصیفہ کا بدیمان نقل کیا ہے:96 اجمری میں میں اپنے والد کے ممراہ جج کرنے جمیا 'وہاں میں نے ایک صحابی کو دیکھا جن کا اسم گرای حضرت عبداللہ بن جزء ذبیدی ڈیٹنٹو تھا' میں نے انہیں یہمیان کرتے ہوئے سنا: بی اکرم منٹائیٹن نے ارشاد فرمایا ہے: ''وجوشخص دین کاعلم حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اے وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جواس کے وہم ونگمان میں بھی نہیں ہوتا' اور اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیاں شمتر کردیتا ہے''

#### چرامام ابوطیفه نے اپنایہ شعرسایا:

''جوآ ثرت کے لئے علم حاصل کرتا ہے وہ ہدایت کی فضیلت کے ہمراہ کا میاب ہو گیا جو بندوں کی طرف سے ملنے والی فضیلت کے حصول کے لیے اس کو حاصل کرتا ہے وہ بھی اس کی بہتری کو حاصل کر لیتا ہے''۔

## (105) محمد بن تضل بن عطيه بن عمر بن خلف ابوعبدالله

انہیں ہوعیس نے نسبت ولاء حاصل ہے نیہ اصل میں 'مروزی' ہیں' لیکن یہ بخارا میں مقیم رہے خطیب بغدادی نے اپنی '' تاریخ' میں تحریم کیا ہے: انہوں نے ' مکر' اور 'معصل' روایا شقل کی ہیں انہوں نے ایوا سحائی بین ' ریاد بن علاقہ از بدین اسلم' عمرو بن وینار محجہ بن سوقہ منصور بن مستمر' عاصم بن بمدلہ این بر شخ اور دیگر حضرات سے احادیث روایت کی ہیں ' بی بقدارت افسے لائے اور پہال انہوں نے احادیث روایت کیں' خطیب بغدادی نے ان کے حالات کے آخر میں' محجہ بن سلیمان کا بید بیان نقل کیا ہے محجہ بن فضل بن عطیہ کا انتقال 180 ہجری میں' بخارا میں ہوا۔

## (106) محمد بن قاسم بن اسحاق بن اسماعیل بن صلت

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) بلخی 'ابوسعید 'سمسار ہے۔

خطیب بغدادی نے اپنی'' تاریخ ''میں تحریکیا ہے: بیابغداد تشریف لائے 'یہاں انہوں نے محود بن مہتدی محمد بن نئیم فریا بی ہارون بن حاتم کوئی سے روایت تقل کیس اِن ہے محمد بن مخلد دوری نے روایات نقل کی میں۔

#### (107) محمد بن محمد بن عثمان بن عمران

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابومنصور بندار ہے 'یہ' ابن سواق' کے نام سے معروف ہیں۔

خطیب بغدا دی نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے:انہوں نے ابو بحرین ما لک قطبعی' ابوٹھرین موی' احمداین ٹھرین صالح' مخلد بن جعفر ٔ ابراہیم بن احمر ہر بی اور ایک جماعت ہے روایات نقل کی میں ۔ خطیب بغدادی کتے ہیں: میں نے ان ہے روایات نوٹ کی میں' بیا تھ میں خطیب کہتے ہیں: میں نے این سواق ہے ان کی پیدائش کے بارے میں دریافت کیا' تو انہوں نے جواب دیا : ش 1 36 جرى مل بيدا بوا أن كا انقال 44 بجرى مل بوا\_

#### (108) محربن محربن سليمان

بیچه بن محمد بن سلیمان بن حارث بن عبد الرحن بین (ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوعبد القد با غندی ہے۔

خطیب بغدادی تحریر کرتے ہیں: بیابو بکر باغندی کے بھائی ہیں'انہوں نے شعیب بن ابو بے صریفینی ہے' جبکہ ان سے حافظ ابو عبدالله محمر بن مظفر نے راویات کفل کی ہیں۔

#### (109) محد بن سليمان بن حارث

بی چمد بن سلیمان بن حارث بن عبدالرحن بین (ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابویکر باغندی ہے۔

خطیب بغدادی تحریرکتے ہیں: انہوں نے عراق مصر، شام ، کوفداور بغداد کے مشائخ ہے ساع کیا ہے 'یہ' کثیر الحدیث' شخ انہوں نے دور کےعلاقوں کے سفر کئے علم حدیث کے حصول میں بڑی محنت کی قدیم حافظان حدیث ہے روایا تے تقل کیں'ان ہے قاضی حسین بن اساعیل محالمی، محمد بن مخلد دوری ابو مکر شافعی، محمد بن مظفر حافظ ابوحفص بن شاچین اورخلق کثیر نے روایات کقل کی ہیں' خطیب بغدادی تحریر کرتے ہیں: مجھ تک بیروایت کینجی ہے: بیرزیادہ تر اپنے حافظے کی بنیاد پرُروایات نقل کرتے تھے اِن کا انقال312 جرى شروا

## (110) محمد بن محمد بن از ہری سعید بن ابومویٰ اشعری

یہ'' انبار'' کے رہنے والے ہیں' انہوں نے'' بخارا'' میں' حارث بن اسام' محمہ بن سلیمان باغتدی' محمر بن غالب تمتام' عبداللہ ین اتمہ بن شبل محمہ بن یونس کے حوالے ہے احادیث روایت کی ہیں۔ بخاری بیان کرتے ہیں: ان کا انتقال 341 ہجری ہیں ہوا۔ (علامة خوارزي فرماتے ہيں:) ابومحمہ بخاري جوان مسانيد ميں ہے بيہلى مسند کے جامع ميں انہوں نے ان سے روايات يقل كي مِنُ واللهُ تَعَالَىٰ اعلم \_

# باب:جن راوبول کے نام''ا' سے شروع ہوتے ہیں

#### (111) حضرت ابراجيم طالفية

پیدرسول الله تنافیخ کے صاحبز اُدے میں ان کی والدہ سیدہ ماریب قبطی پین جو نبی اَ کرم مُنافیخ کی کنیزشیں کیہ تی اکرم مُنافیخ کوتنے کے طور پردگ گئی تھیں' حفرت ابڑا تیم ڈاٹیٹ جحری میں پیدا ہوئے تھے، اُسی سال مکدفتے ہوا تھا' اُسی سال غزوہ حنین ہوا تھا' اُسی سال نبی اکرم ٹاکینچ کے ضربر ہوایا تھا' اُسی سال سیدہ زینب بنت رسول اللہ ڈاٹیٹ کا انتقال ہوا تھا۔

حضرت ابرجیم بن رسول اللہ کا انتقال 9 جمری میں ہوا ان کی عمر 18 ماہ بھی اُ می سال غزوہ تیوک ہوا جس میں تمیں ہزار مسلمانوں نے حصرلیا ان کے اونوں کی تعداد ہارہ ہزارا اور گھوڑوں کی تعداد دس ہزارتھی اُ می سال وفو دنجی اکرم سائیٹیل کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اُسی سال حضرت علی بڑائیٹی کو' اعلان لاتفلق'' کے لئے بھیجا گیا 'انہوں نے (جج کے موقعہ پر) لوگوں میں وہ اعلان کیا 'اُسی سال حضرت ابو بحرصد تی بڑائیٹیل (نے امیرائج کے طور پر) لوگوں کو جج کروایا۔

## (112) حضرت ابراتيم بن نعيم بن نحام النيز

یہ تی اکرم نظیم کا عظم کے صحابی ہیں ان سانید میں ان کا تذکرہ'' باب ندیر بنانے کے احکام' میں ہے'امام بخاری نے اپنی '' تاریخ'' میں تحریکیاہے: یہ' واقعہ ترہ' میں شہید ہوئے۔

## (113) حضرت ابراجيم بن قيس كندى والتنوز

بیاضعث بن قیس کندی کے بھائی میں نیمعروف میں انہیں صحافی ہونے کا شرف حاصل ہے امام بخاری نے تحریر کیا ہے: جب انہوں نے حضرت امام حسین بن علی این الی طالب ڈالٹھئز کی بیعت کرلی ( تو اس کے پچھیر عصہ بعد ) ان کا انتقال ہوا تھا۔

#### (114) ابرجيم بن يزيد بن عمرو

ان کی گئیت ''ابوتران' (اور اسم منسوب) عونی مختی ہے۔امام بخاری نے اپنی '' تاریخ ''میں تحریر کیا ہے:انہوں نے علقہ' سروق اور اسودے عاع کیا ہے؛ بخاری نے یہ می تحریر کیا ہے: مجھے کھی ابو پوسف نے اپنی سند کے ساتھ ابن عون کا یہ بیان فل کیا ہے: ابراہیم' قیس اور صحصی پید هفرات (روایت فل کرتے ہوئے) لفظ کی بیرو کی نہیں کرتے تھے جبکہ قاسم مجمد 'رہا ، بن حوق 'جوالفاظ سفتہ تھے ان کی بیرو کی کرتے تھے۔ بخاری نے اپنی سند کے ساتھ نخفی ہے روایت کیاہے: وہ ام المؤمنین سیرہ عائشہ نُٹائِفا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے سیدعا کشہ نُٹائِفا کوکوسرخ رنگ کا کبڑ ااوڑ ھے ہوئے دیکھا 'رادی کہتے ہیں: میں نے (اپنے استاد) محمدے دریافت کیا بختی ام المؤمنین کی خدمت میں کیسے گئے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا: وہ اپنے پچااور اپنے ماموں کے ہمراہ حج کے لئے گئے تھے تو ان دونوں کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔

بخاری تحریر کرتے ہیں: الوقیم بیان کرتے ہیں: نخفی کا انتقال 96 جمری میں ہوا۔ بخاری کہتے ہیں: انگمش بیان کرتے ہیں: جب ابرا بیم نخفی کا نقال ہوا اس وقت ان کی عمر 50 برس تھی اور میری عمر اس وقت 35 برس تھی۔

بخار کی بیان کرتے ہیں: تجاج کے عبد حکومت میں بیرو پوٹی ہو گئے اوران رو پوٹی کے دوران ان کا انتقال ہوگیا انہیں رات کے وقت بی ڈون کیا گیا۔ امام شعبی فرماتے میں: ایک الیے شخص کا انتقال ہوگیا جس نے کوفہ بھر ڈریڈ کمڈیا شام میں اپ بعد اسپے جیسا کو کی شخص میں چھوڑا۔

فصل: ان تا بعین کا تذکرہ جن سے امام ابوضیفہ نے ان مسانید میں روایات نقل کی ہیں (115) ابراہیم بن منتشر بن اجدع

بیمسروق بن اجدع کے بیٹیج میں اُنہوں نے اپنے والدے ما گیا ہے' بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں ای طرح ذکر کیا ہے اور بیان کیا ہے: ان سے شعبہ اور مفیان نے ماع کیا ہے۔

(علامة خوارز مي فرمات بين:) امام ابوهنيف أن عاع كيا بادران مسانيد مين أن عبكر تروايات نقل كي بين -

(116) ابراتيم بن عبدالرحمٰن بن اساعبل

(ان کی گنیت اوراسم منسوب) ابوا ساعیل مسلسکی ہے۔ امام بخاری نے پی '' تاریخ'' میں تح بر کیا ہے: انہوں نے حضرت عبداللہ بن ابواوئی اور حضرت ابو بروہ ڈائٹنزے س کا کیا ہے اوران سے سعر نے روایات نقل کی ہیں۔ (علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) امام ابوحنیفہ نے ان مسانیہ میں ان سے روایات نقل کی ہیں۔

(117) ابراہیم بن مسلم بجری

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: انہوں نے حضرت ابن ابی اونی بڑائیڈ اور ابوالاحوص سے ساع کیا ہے۔ امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: ابن عبینے نے آئیس ضعیف قرار دیا ہے اور اس بات کی نسبت علی بن مسیرکوئی کی طرف کی ہے۔

(علامة خوارزى فرماتے بين:) امام ابوطيف نے ان سانيديس ان سے روايات نقل كى بين \_

(118) ابراجيم بن مهاجر بحلي كوني

المام بخاری نے اپنی " تاریخ "میں تحریکیا ہے: انہوں طارتی بن شباب اور کابدے ساخ کیا ہے ان سے توری اور شعبہ نے

روایات نقل کی ہیں۔

(علامة خوارزى فرمات مين:) امام ابوطنيف نان مسانيد مين ان عدوايات نقل كى مين -

(119) اساعيل بن مسلم على

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ''میں تحریر کیا ہے: انہوں حسن بھری اور زہری سے ساع کیا ہے' جبکہ اِن سے ابن مبارک نے روایات نقل کی بین کیکن پھرائیس متروک قرار دیا اس طرح ابن مہدی نے بھی انہیں متروک قرار دیا ہے۔

(علامةخوارزى فرماتے بين:) امام ابوحنيف نے ان مسانيد ميں ان بروايات فقل كي بيں۔

## (120) اساعيل بن عبدالملك على

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: میرعبدالعزیز بن رفع کے بیٹیج بین امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: میدائن شبیبہ بن یزید بن صبیب بین انہوں نے عطاء ٔ سعید بن جیراور اپوز بیرے ساع کیا ہے ان سے توری وکیج اور یکی نے روایات قال کی بیں۔

(علامة خوارز مي فرماتے ميں: )امام ابو حنيف نے ان مسانيد ميں ان سے روايات نقل کي ميں۔

## (121) اساعيل بن ربيعه بن عمر د بن سعيد بن العاص أموى

امام بخاری نے اپنی '' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: ( ان کا اسم منسوب ) قرشی ، کی ، اموی ہے انہوں نے تافع ، زہری معید مقبری سے مام کیا ہے ان سے توری ابن میں نیاد ریجی بن سلیم نے روایات نقل کی ہیں۔ ان کا انتقال 139 بجری ہیں ہوا۔

(علامة خوارزى فرمات جين) امام ابوحنيف في ان مسانيد مين إن سے روايات نقل كى جيں۔

#### (122) اساعيل بن ابوخالد

امام بخاری *تحریر کرتے ہی*ں: ابوخالد کانام معید بکل کوئی ہے انہوں نے حضرت ابن الجاو فی اور عمر و ب*ن حریت ہے ساع کیا*ہے۔ انہوں نے حضرت انس بن مالک ڈلٹنؤ کی زیارت کی ہے۔

(علامة خوارزى فرماتے بين:) امام إبوطنيفه نے ان مسانيد مين إن بروايات نظل كى بين -

## (123) ايوب بن ابوتميمه أبوبكر

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیاہے: ابوتمیرہ کا نام کیسان ختیا کی بھری ہے انہوں نے حضرت انس بن ما لک طافیزہ سعید بن جیمیراور جاہرین مرجمہ کی زیارت کی ہے۔

بخارک کہتے ہیں اسے بیان کی جاتی ہے ایر منیے ہائے نہیں والاء حاصل ہے ایک روایت کے مطابق اکہیں' مجہید'' سے نسبت ولاء حاصل ہے ابوب مختیانی نے ان کی نسبت بنوحریش کی طرف کی ہے۔

(علامة نوارزى فرماتے مين: ) بداكا برزابدتا بعين ميں ايك بين أن امام ابوضيف فيروايات تقل كي ميں۔

#### (124) ايوب بن عتبه

ان کے والد کے نام کے بارے میں علاء کا اختلاف ہے اہام بخاری نے اپنی '' تاریخ '' میں تحریر کیا ہے: ابوب بن عتب ابو یکی میمامہ کے قاضی تنفے دیگر حضرات نے بید کہا ہے: بیدا بوب بن عبدالرحمن میں ' پھرامام بخاری نے تحریر کیا ہے: انہوں نے ابوب بن ابو کئیرا ورقیس بن طلق سے روایات فقل کی ہیں محدثین کے نزدیک بیرضعف ہیں۔

(علامه خوارز مي فرماتے ميں:) يوفقهاء تابعين ميں سے ايك ميں امام الوصيف نے ان مسانيد ميں ان سے روايات نقل كى

## (125) ايوب بن عائد طائي

سیتا بعین (کے طبقے کے ) محدثین میں ہے ایک ہیں امام بخاری نے اپنی'' تاریخ ''میں ان کا ذکر نہیں کیا' اور دیگر حضرات نے ان کاذکر کیا ہے' اور آئیل اُقد قرار دیا ہے۔

(علامة خوارزى فرماتے ہيں:) امام ابوضيف نے ان مسانيد هن ان سے روايات نقل كى ہيں۔

#### (126) اسحاق بن سليمان رازي

ا مام بخاری نے اپنی' تاریخ' 'میں تحریر کیا ہے: بیدا سحاق بن سلیمان عنوی' یا عبدی ابویجی 'رازی ہیں انہوں نے سعید بن سنان سے سائ کیا ہے بیر ثقة ہیں او آتی افترار ہے انہیں فنسیلت حاصل ہے۔

## فصل: ان مسانيد مين امام ابوطنيفه كيشا گردول كا تذكره

#### (127) ابراہیم بن گھ

(ان کی کنیت اورامم منسوب) ابواسحاق فزاری ئے بیانی کنیت کے حوالے سے معروف ہیں۔

امام بخاری نے اپنی '' تاریخ '' میں تحریر کیا ہے: ان کا انتقال 186 جمری میں جوائید شام میں متیم رہے انہوں نے اوز اس اور تو ری سے سام کیا ہے۔

(علامة خوارزى فرماتے ميں:) بيدام بخارى اورامام مسلم كے وشخ انشيوخ " بين انہوں نے امام ابوحنيف ساع كيا ہے اور امام ابوحنيف سے ان كى نقل كى بوئى روايات ان مسانيد ميں موجود ميں۔ بيامام شافعى كے اساتذہ ميں سے بين امام شافعى نے اپنى " مسئد " مين ان سے بہت ى روايات نقل كى بين البتہ ووان كانام ذكركر تے بين ان كى كنيت كا تذكر ہنيس كرتے۔

#### (128) ابراجيم ين ميمون

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابواسحاق شراسانی ہے۔

المام بخاري تحريركت جين: انبول في عطاء بن ابورباح ابواسحاق ابوز بيراور تافع بيروايات نقل كي مين ان بي داؤو بن

ا پوفرات ٔ حسان بن ابراہیم کر مانی ا پوجزہ نے روایت نقل کی ہیں۔ابراہیم صائغ نے نافع کے حوالے سے ٔ حضرت عبداللہ بن عمر نُطِّقُنا کے ہارے میں میں دوایت عل کی ہے: وہ جب بازار جانے لگتے تو میرا جائزہ لیا کرتے تھے۔

ا مام بخاری بیان کرتے ہیں،ابوسلم نے انہیں شہید کردیا 'یہ بات بیان کی جاتی ہے: یہ 131 جمری میں شہید ہوئے۔

(علاس خوارزی فرماتے ہیں:) بیامام بخاری اور امام مسلم کے ''شِنخ الثیوخ ''ہیں' امام ابوصنیفہ ہے ان کی نقل کی ہوئی رواليات أن مساتير على موجود بين\_

## (129) ابراہیم بن طہمان خراسائی

ا مام بخاری نے اپنی ' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: انہوں نے ابوز بیر ابواسحاتی ہمرانی ہے اٹ بیا ہے جبکہ ان سے ابوعام عقد می اورائن مبارک نے ساع کیا ہے۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) انہوں نے اپنی جلالت قدر کے باوصف ان سانید میں امام ابوصیفہ سے بہت ی روایات نقل

خطیب بغدادی نے اپنی'' تاریخ''میں تحریر کیا ہے: یہ ہراۃ میں پیدا ہوئے'ان کی نشو ونمانیشا پور میں ہوئی'انہوں نے علم حدیث کے حصول کے لیے اسفار کیے یہ مک سکوت پذیرر ب خطیب نے ان کے حالات کے آخر مل ایتح رکیا ہے: ان کا انقال163 جرى شي بوا\_

خطیب بغدادی نے ان کے عالات کے همن میں میہ جم تحریر کیا ہے: انہوں نے تابعین کی ایک جماعت سے ملاقات کی اور ان حفرات ہے استفادہ کیا جیسے عبداللہ بن دینا را بوز بیز عمرو بن دینا را بوجازم اعرج 'ابوا حاق سبین' کیلی بن سعیدانصاری' ساک بن حرب محمد بن زیاد قرشی ٔ ثابت بنانی موئی بن عقبهٔ اوران کے علا وہ اور بھی بہت ہے لوگوں ہے انہوں نے استفادہ کیا۔

## (130) ابراہیم بن ابوب طبری

خطیب بغدادی نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیاہے: انہوں نے بغداد میں احادیث روایت کی ہیں اس کے بعد خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ سلیمان بن احمر طبری کے حوالے ئے اہرائیم بن ایوب سے روایت فقل کی ہے۔

( علامة خوارز می فرماتے ہیں: )انہوں نے ان مسانید میں ٔ امام ابوصنیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

#### (131) ابراہیم بن جراح

( مور خین ) بیان کرتے ہیں: بیمصر کے قاضی تھے بیسفیان توری اور امام ایوصنیفہ کے شاگر درشید دکھیج بن جراح ' کے بھائی تھے بام مابو یوسف کے قریبی تھے تو انہول نے ان کومصر کا قاضی مقرر کیا۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں: ) انہوں نے امام ابو پوسف ہے بہت می روایات نقل کی میں انہوں نے ان مسانید میں امام ابوطنیقہ ہے بھی بہت می روایات نقل کی ہیں۔

#### (132) ابراہیم بن مختار

امام بخاری نے اپنی '' تاریخ '' میں تحریر کیا ہے: ابوا سامیل تھی کا تعلق ''رے'' میں موجود جگہ'' بخارا'' سے ہے انہوں نے محمد بن اسحاق سے سام کیا ہے' میہ بات بیان کی گئی ہے: ابراہیم بن مختار نے شعبہ سے روایا تنقل کی میں' امام بخاری بیان کرتے میں: جس برس عبد اللہ بن مبارک کا انتقال ہوا تھا' ای سال ان کا بھی انتقال ہوا۔

ر علامہ خوارزی فرماتے ہیں: ) بیان افراد میں سے ایک ہیں جنہوں نے ان مسانید میں امام ابوصنیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔
انہوں نے تا بعین کی ایک جماعت سے ملاقات کی اور ان سے استفاد و کیا ان میں عبدالقدین دینار ابوز بیرا عرج 'ابوا حاق سمجعی انصاری' ساک بن حرب محمد بن زیاد قرشی' ثابت بنائی' موئی بن عقبہ اور عمر وین دینار (شال ہیں)۔ (بخاری ) بیان کرتے ہیں: انہوں نے بہت سے لوگوں سے استفاد و کیا۔

## (133) اساعيل بن عياش بن عتيبه

(ان کااسم منسوب) تمضی بھنسی ہے امام بخاری نے اپنی'' تا رتخ ''میں تحریکیا ہے: اہل شام سے ان کی نقل کردہ روایت سے استعدلال کیاجا سکتا ہے انہوں نے شرعبیل بن مسلم اور تحرین زیاد ہے سائ کیا ہے جبکہ ان سے ابن مبارک نے روایات نقل کی ہیں حیوۃ بیان کرتے ہیں: ان کا انقال 181 جمری میں ہوا۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) ہیرتیج تابعین کے طبقہ ہے تعلق رکھنے والے اکابر محدثین میں ہے ایک ہیں انہوں نے ان مسانید میں امام ابوحیفیف سے دوایات قال کی ہیں۔

#### (134) ابراجيم بن سعيد بن ابراجيم

بيابراميم بن سعيد بن ابراميم بن عبدالرحمن بن عوف مين ـ

سیام شافعی کے اساتذہ میں ہے ایک میں اہ مشافعی نے اپنی 'مسند' میں ان کی' زہری نے قل کر دہ روایت ُ نقل کی ہے امام بخاری نے اپنی' ' تاریخ ' میں تحریکیا ہے: بیقرشی اندنی ہیں۔

انہوں نے اپنے والداورز ہری سے سائ کیا ہے جبکہ ان سے ان کے دوصا جزادوں لیھوب اور بوسف نے بغدادیش روایا نظم کی بین امام بخاری فرماتے ہیں بھی بیان کرتے ہیں: ان کا انتقال 183 جری میں بوا۔

(ملامة خوارز مي فرمات ين :) انبول في ان مسانيدين امام ابوهنيف روايات عل كي بين -

## (135)ابراہیم ہن عبدالرحمٰن خوارز می

انہوں نے امام ابوطنیفے سے روایات علی کی ہیں۔

## (136) اساعيل بن ابوزياد

الم بخاري نے این " تاریخ" میں تحریر کیا ہے. (روایات تقل کرتے ہوئے) میں ارسال" کیا کرتے تھے شعیب ہی میمون

فے ان سےراویات تقل کی ہیں۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) مید مام ابوحفیفہ کے شاگر دول میں ہے ہیں اور انہوں نے ان مسانید میں امام ابوحفیفہ ہے روایا ہے قبل کی ہیں۔

(137) اساعيل بن موي

امام بخاری تحریر کرتے ہیں: یہ 'سدی' کے نواسے میں (ان کا اسم منسوب اور کئیت) کوئی فزاری ابواسحاق ہے انہوں نے شریک سے ساخ کیا ہے! ان کا انتقال 145 جمری میں ہوا۔

(علامة خوارزى فرمات بين:) انبول نے ان مسانيد ش أمام ابوصيف روايات نقل كى بين \_

(138) اساعيل بن يجي بن عبرالله

بيا ساعيل بن يحيكي بن عبدالله بن طلحه بن عبدالله بن عبدالرحمٰن بن حضرت ابو بكرصد يق مبين \_

خطیب بغدادی نے اپنی '' تاریخ' ' بیس تحریر کیا ہے: ان کی کنیت ابو کی (اوراسم منسوب) کوفی ہے انہوں نے اساعیل بن ابو خالد مسعر بن کدام امام ما لک بن انس سفیان ( توری) اورامام ابو صنیفہ ہے احادیث روایت کی ہیں' جبکہ اِن سے ابو معمر صالح' ابن مبارک اورا یک جماعت نے روایات نقش کی ہیں' اس کے بعد خطیب بغدادی نے ان کے بارے میں' جرح وتعدیں کے حوالے سے چو کچھ بیان کیا گم یا ہے اس حوالے سے کلام کیا ہے۔

(علامة خوارزى فرماتے ہيں: ) سان افراد ميں سے ايك ہيں جنہوں نے ان مسانيد ميں امام ابو حنيف سے روايات نقل كى ہيں۔

#### (139) اسحاق بن يوسف بن محمد

(ان کی کنیت اوراہم منسوب) ابوجمر ازر ق واسطی ہے۔

خطیب بغدادی نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: انہوں نے سلیمان اعمش' سعید جریری ٔ زکریا بن ابوزا کدہ مشیان توری اور شریک سے ساع کیا ہے' جبکہ اِن سے امام احمد بن صبل بیخی بن معین عمر والناقد اورایک جماعت نے روایا نے قتل کی ہیں۔

(علامہ خوارز می فرماتے ہیں: ) اپنی حلالت قد راورامام احمداور یکی بن معین کا استاد ہونے کے باوصف انہوں نے ان مساتید میں امام ابو حقیقہ سے بہت میں روایات فقل کی ہیں۔

خطیب بغدادی نے الن کے حالات کے آخر میں بیتر کر کیا ہے. (مؤرخین نے ) بید بیان کیا ہے: اسحاق ازرق کا انتقال 195 ججری میں جوا امام احمد بن ضبل نے ان کے حوالے ہے امام ابوطنیفہ سے جوروایات نقل کی جیں ان کاذکر ان مسانید میں گزر چکا ہے بیدامام بخاری اورامام مسلم کے بعض (ویگر) اساتذہ کے بھی استاد ہیں۔

#### (140) اسحاق بن حاجب بن ثابت العدل

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: انہوں نے محمد بن بکار خلیل بن عمر و بغوی اور ایک جماعت سے احادیث

روایت کی بین ان کا نقال 199 جری میں ہوا۔

جهائيري جامع المسانيم (مدورم)

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں: ) میدان افراد میں سے ایک ہیں جنبول نے امام ابوصیفے سے سام کیا ہے اوران مسانید میں ان سے روایات نقل کی ہیں۔

## (141)اسحاق بن سليمان خراساني

بیخراسان کے فقہاءاور محدثین میں سے ایک ہیں انہول نے ان مسانید میں امام ابوحنیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

## (142) اسحاق بن بشر بخاری

یہ بخاراکے فقبہاء میں سے ایک میں میں نے خطیب کی'' تاریخ'' میں ان کا تذکر ذمیں پایا' شاید بیہ بھی بغداد تشریف نہیں لے گئے تھے۔

(علامہ خوارزمی فرماتے ہیں:) بیان افراد میں ہے ایک ہیں 'جنہوں نے ان مسانید میں امام ایوصیفہ ہے روایات نقل کی سا-

## (143) اسباط بن محمد بن عبدالرحمٰن

سیاساط بن محمد بن عبدالرحمٰن بن خالد بن میسره چی (ان کی کنیت اوراسم منسوب)ا بوځمو ٔ قرشی ہے۔

انہیں سائب ہے نبت وال ، حاصل ہے خطیب بغدادی نے اپنی ''تاریخ' ، میں تحریر کیا ہے: انہوں نے حیاد بن سلیمان' مطرف بن طریف مسعر بن کدام اور سفیان ٹورک ہے سات کیا ہے 'جبکہ ان سے قتیبہ بن سعید اُحمہ بن ضبل سعید بن یجیٰ اموی احمہ بن مجہ بن یجیٰ بن سعیدالقطان اورا یک جماعت نے روایا سے نقل کی ہیں۔

خطیب بغدادی نے بچی بن معین کا بیقول نقل کیا ہے: میں نے ان سے روایات نوٹ کی ہیں اپی تقد ہیں ان کا انتقال مامون الرشید کے عہد خلافت میں 186 اجری میں ہوا ایک روایت کے مطابق ان کا انتقال 179 جبری میں ہوا۔

( ملامہ خوارز می فرماتے ہیں: ) امام بخاری اور امام سلم' شخ الشیوخ'' بونے کے باو جود انہوں نے ان مسانید میں امام ابو حنیفہ سے روایات لقل کی میں' خطیب کے بیان کے مطابق بیامام احمد بن خبل اور یجیٰ بن معین کی بھی استاد ہیں۔

#### (144) اسدین عمروین عامر

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابومنذ رئیل بئیدا ما ابوضیفه کے شاگرو ہیں۔

خطیب بغدادی نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: انہوں نے ابرائیم بن جریر بن عبداللہ امام ابوحنیفہ مطرف بن طریف' پزید بن ابوزیاداود جائ بن ارطاقے سے ساع کیا ہے' جکہ ان سے ام ساحمہ بن ضبل محمد بن بکارا احمد بن منبع اور حسن بن مجمد زعفر انی نے روایا ہے فقل کی جیں۔

خطیب بغدادی بیان کرتے ہیں: بیبغداداور واسط کے قاضی رہے ہیں'خطیب بغدادی نے کیلی بن معین کے بارے میں یہ

بات نقل کی ہے: انہوں نے ان کو ثقة قرار دیا ہے؛ حالانکدان ہے اس کے برخلاف بھی منقول ہے؛ ان کا انتقال 190 جمری میں ہوا۔
(علامہ خوارزی فرماتے ہیں: ) اہام اجمد بن خبل اور اُن جیسے امام ابو حذیف کے کم من (یابالواسط) شاگر دول کا استاد ہونے کے
باوجو دانہوں نے ان مسانید میں امام ابو حذیف بہت می روایت نقل کی ہیں نیدام اجمد کے استاد ہیں اُس کا ذکر خطیب نے کیا ہے۔
(145) ابو بکر بمن عیاش

ا مام بخاری نے اپنی '' تاریخ '' میں بیتر یکیا ہے؛ بعض حفرات کا بیاکہنا ہے: ان کا نام شعبہ ہے لیکن بیدورست نہیں ہے؛ بعض حضرات کا بیاکہنا ہے: اور ان کا نام سالم ہے، امام بخاری تحریر کرتے ہیں: این تخلی بیان کرتے ہیں: ان کا نام محدوری کا نات کا نات کا نات محدوری کا نات کی کئیت معلوم ہے کیکن ان کے نام (کا تعین نہیں ہو سکا) ''جھیجین' میں ان سے معقول بہت نی روایات موجود ہیں'

(علامه خوارزی فرماتے ہیں:) میدان افراد میں سے ایک ہیں' جنہوں نے ان مسانید میں'امام ابوصنیفہ سے روایات نقل کی .

## (146) اسرائيل بن يونس بن ابواسحاق سبعي

ابواسحاق کا نام عمر و بن عبداللہ ہمدانی ہے۔خطیب بغدادی نے اپنی'' ناریخ'' میں تحریر کیا ہے: انہوں نے اپنے داداابواسحاق سمیعی' ساک بن حرب' منصور بن معتم 'ابراہیم بن مہا بڑ' سلیمان اعمش ہے ساع کیا ہے' جبکدان ہے دکیج بن جراح' عبدالرحمٰن بن مہدی' عبیداللہ بن موی' ابولیم فضل بن دکین اورا کیے جماعت' بن کا ذکر طویل ہوگا' نے روایا نے تقل کی ہیں۔

میہ 100 جمری میں پیدا ہوئے ان کا انتقال 160 جمری میں ہوا ایک روایت کے مطابق ان کا انتقال 161 جمری میں ہوا اور ایک روایت کے مطابق 162 جمری میں ہوا۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) اسرائیل (نامی اس راوی) نے اپنی جلالت قدر علم حدیث کے بڑے امام ہونے اور'' صحیحین' کے مؤلفین' شیخین' (یعنی امام بخاری اور امام سلم) کا' شیخ الشیوخ' بمونے کے باوجودان مسانید میں امام ابو صنیف روایات نقل کی میں' میام احمد بن عنبل کے بھی اسا تذہ میں ہیں۔

#### (147) ابان بن ابوعياش

امام بخاری نے اپنی '' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: ہدا بن فیروز الواساعیل بصری میں ان کے بارے میں شعبہ کی رائے ایکھی رائے ٹیس تھی۔ (علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) ہی<sup>ح</sup>س بھری کے اکا برشا گردوں میں سے ایک ہیں انہوں نے ان مسانید میں امام ابوطنیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

(148) ايوب ين ماني

(149) احمدائن الى ظبيه

انہوں نے ان مسانید میں امام ابوطنیفے نے دوایات فقل کی ہیں۔

(150) اساعيل بن ملحان

(151)اساعيل نسوي

انہوں نے ان سانید میں امام ابوضیفہ سے روایات ثقل کی ہیں۔

(152)اساعیل بن بیاع سابری

انہوں نے ان مسانید میں امام ابوحنیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

(153) اساعيل بن علبان

انہوں نے ان سانید میں امام ابوصنیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

(154) اخطرين ڪيم

انہوں نے ان مسانید میں امام ابوحنیفہ ہے روایات نقل کی ہیں۔

(155)البيع بن طلحه

انہوں نے ان مسانید میں امام ابوصنیفہ سے روایات ثقل کی ہیں۔

(156) ايراتيم بن سعيد

انہوں نے ان مسانید میں امام ابوحنیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

(157) ابيض بن الاغر

انہوں نے ان مسانید میں امام ابوصیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

(علامه خوارزی فرماتے ہیں:) ایوب بن ہانی ے ابیض بن اغریک بدوس حضرات ایسے ہیں کد جھے بخاری کی ''تاریخ

''، خطیب بغدادی کی'' تاریخ'' یا حافظا بن نجار کی'' تاریخ'' میں کہیں بھی ان کا تذکرہ نمیں ملائیہ ہوسکتا ہے کہ بید حضرات بھی بغداد تشریف ندلائے ہوں (ای لیے خطیب بغدادی نے اپنی'' تاریخ'' میں ان کا ذکر نہیں کیا)

## (158) اسحاق بن بشر بن محمد

سیاسی من برس برسی سید می می با این بیدا به بین (ان کی کنیت اورانهم منسوب) ابوحذ یفی بخاری ہے۔

دخطیب بغداد کی تحریر کرتے ہیں: بیر بنج میں پیدا ہوئے بخارا کہ وطن بنایا تو ان کا اسم منسوب اس کی نسبت ہے ہے۔

میر ' المبتداء' اور' الفق ح' نامی کمآبول کے مصنف ہیں انہوں نے محمد بن اسحاق بن بیار عبد الملک بن جرتج ' سعید بن ابو
عرو به مقاتل بن سلیمان امام مالک بن انس مقیان توری اورانل علم ائمر میں ہے بہت سے حضرات ہے احاد ہے موایت کی ہیں۔
خطیب بغداد کی تحریر کرتے ہیں: خراسانیول کی ایک جماعت نے ان سے روایات نقل کی ہیں خلیفہ ہارون الرشید انہیں بغداد
لے آیا تھا ' تو انہوں نے وہاں احادیث روایت کیس ان کا انتقال 206 جمری میں ہوا۔

(علامة خوارزي فرماتے ہيں: )انبول نے ان مسانيد ميں أمام ابوعنيفہ سے روايات نقل كي ہيں۔

# فصل:ان مسانيد ميں سے بعض مسانيد كے جامعين كا تذكرہ

#### (159)احمد بن عبدالله بن احمد

یہا حمد بن عبداللہ بن احمد بن اسحاق بن موی بن مہران میں ان کی کنیت' ابوقیم'' ہے' یہ چوتھی مند کے جامع ہیں میاصفہائی میں ' پیرمد بن یوسف فریا بی زاہد ( یعنی صوفی ) کے نواسے ہیں۔

حافظا اوعبدالقداین نجارنے اپنی ''تاری '' میں تحریکیا ہے: بیٹحد ثین کا تاج ہیں 'جلیل القدرائل علم میں ہے ایک ہیں اوایت کا عالی ہونا' حفظ 'فہم اور درایت ان میں جمع ہوگئے تھے ان کی طرف سنر کیا جاتا تھا اور ان کے درواز بے پر لوگوں کا بجوم ہوتا تھا انہوں نے علم حدیث میں کئی کما ہیں املاء کروائی ہیں جو مختلف علاقوں میں پھیل گئیں اورلوگوں نے ان نے نفع حاصل کیا' ان کی عمر طویل ہوئی پہاں تک کہ بوتے' داداؤں سے لی گئے ( یعنی تین نسلوں نے ان سے استفادہ کیا)۔

انہوں نے اپنے شہر میں 'اپنے والد (ان کے علاوہ )' ابو تھے بن عبدالغدین جعفرین احمدین فارس' ابوالقاسم بن سلیمان بن احمد بمن ابوب طبر انی 'ابوشخ عبدالغدین تھے بن جعفرین حسان' قاضی ابواجہ تھے بن احمدین ابراہیم بن سلیمان غسال ابو بکر تھے بن جعفرین پیشم انباری' ابوائحسین تھے بن منظفر بن موی حافظ ابوجھفر تھے بن حسن بن علی مقطعیٰ 'ابو یکر احمدین جعفر بن حمدان قطیعی 'ابوحس علی بن عمر وارقطنی' ابوحفص بن شاہین اور بہت سے افراد سائے کیا ہے' جن کاؤ کر ابن نجار نے ذکر کیا ہے۔

این نجار تحریر کرتے ہیں:ان (مذکورہ بالاحضرات ) کے علاوہ انہوں نے بھر ہ' تستر 'جر جان' نیشا پور اور دوسرے شمرول ہیں بہت سے افراد ہے بھی ساخ کیا ہے جبکہ ائمہ اعلام نے ان سے روایات نقل کی ہیں۔

این نجار تحریر کرتے میں: ان سے ان کے من پیرائش کے بارے میں وریافت کیا گیا 'توانہوں نے جواب دیا: میں

336 جَرى مِن پيدا ہوا قعا ( اين نجار كتبة ميں : ) ان كا انقال كر 430 جَرى مِن ہوا۔ اس وقت ان كى مُر 93 برس 6 ما مجگى۔ (علام اُوارز فی فرماتے ہیں: )ان سانید میں چوتھی مندان کی مرتب کی ہوئی ہے؛ جس کا ذکر ہم کتاب کے آغاز میں کر پچکے ہیں۔ (160) احمد بن محمد بن خالد بن خلي

(ان كى كنية اوراسم منسوب) ابويكر كلافى بيئهم كتاب كية غاز مين بيذكركر يكي بين بينوين مندك جامع بين -(علامه خوارزی فرماتے میں: ) یہ 'مند'' احمد بن محمد بن خالد بن خلی کی طرف منسوب ہے بظاہر بیلگتا ہے کہ یہ'' مند'' انہوں نے 'اپنے والداوردا داکے حوالے ہے محمد بن خالد وہ کی ہے روایت کی ہے'اوراس کو( دراصل )محمد بن خالد وہی نے جمع کر کے امام ا پوحنیف سے روایت کیا ہے ان سے طالد بن فلی نے روایت کیا' ان سے ان کے صاحبز ادے محمد نے روایت کیا' ان سے ان کے صاجزادے احمد بن محمد بن خالد بن خلی نے روایت کیا اس لئے روایت کے حوالے سے بیان کی طرف منسوب ہے جمع کرنے کے حوالے سے نے بیں ہے کونکداس میں محمد بن خالدالوہ بی کے علاوہ اور کس سے روایت منقول نہیں ہے اگریہ ' مند' احمد بن محمد بن خالد کی جمع کردہ ہوتی ' تو اس میں محمد بن خالدوہ ہی کےعلاوہ کی اور راوی کی نقل کردہ روایات بھی موجود ہوتیں' باتی اللہ بہتر جانتا ہے' محمد بن خالدو ہی کے حالات 'ہم' 'محم'' نام کے ٰامام ابوضیفہ کے شاگر دول (مے متعلق قصل میں )گز رہے ہیں۔

فصل:ان کے بعد کے مشائخ کا تذکرہ

(161) ابرائيم بن احمد بن محمد بن عبدالله

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابواسحاق طبری مقری ہے۔

خطیب بغدادی نے اپنی'' تاریخ''میں تحریر کیا بنی بغداد کے عادل گواہوں میں سے ایک میں انہوں نے کوڈ ایھرہ کھ مدینهٔ شام ( مینی مختلف شبرول میں گواہیال دی ہیں ) انہول نے قبے کے موقعہ پر مجد حرام میں امامت بھی کی ہے میا بناس پیدائش چھپاتے تھے میات بیان کی گن ہے: یے324 جمری میں پیدا ہوئے تھے ان کا انقال 393 جمری میں ہوا۔

## (162) ابراہیم بن اسحاق بن ابرہیم

بیابرا تیم بن اسحاق بن ابرتیم بن بشر بن عبدالله میں (ان کی کنیت اوراسم منسوب)ابواسحاق حربی بے میر نمرو' کے رہنے والے بیل بیام متقن اور معروف ہیں۔

خطیب بشدادی نے اپنی'' تاریخ''می تحریر کیا ہے: انہوں نے نضل بن دکین' عفان بن مسلم' عبداللہ بن صالح' علی بن جعد ا بن حميش اورايك جماعت سے ساع كيا ہے جن كاذ كرطوالت كاباعث موگا جبكدان سے قاضى ابواكس عمر بن حسن اشانی محمد بن عبدالله شافعي ابو بكرين ما لك قطيعي اورايك جماعت فيروايات نقل كي مين-

بیعلم میں امام تینے زہر میں سربراہ تینے فقہ کے عارف تینے ارکام میں بصیرت رکھتے تین حدیث اور لفت کے حافظ تینے ،انہوں نے بہت ی کتا بین تصنیف کی ہیں جن میں ہے ایک کتاب ' غریب الحدیث' ہے نید198 جبری میں پیدا ہوئے اور 285 جبڑی

من انقال كما

. ( علامہ خوارزی فرماتے ہیں: )انہوں نے ان مسانیر میں اپنے مشاکخ کے حوالے سے امام ابو حذیقہ کے شاگر دول کے واسطے سے امام ابو حذیقہ سے روایات نقل کی ہیں۔

(163) ابراہیم بن علی بن حسن

پیابراہیم بن ملی بن حسن بن سلیمان بن سرتج ہیں (ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابواسحاق با قلانی ہے۔

خطیب بغدادی تحریر کرتے ہیں:انہوں نے احمد بن عبدالقد بری ابوقل بداور پزید بن پیٹم سے روایات نقل کی ہیں' جبکدان سے حافظ مجمد بن مظفر نے روایات نقل کی ہیں۔

(علامه خوارزی فرماتے ہیں:)ان مسانیہ میں حافظ محمد بن مظفراور دیگر حضرات نے ان سے روایات نقل کی ہیں۔

(164) ابراجيم بن محمد ميدى بن عبدالله

باراتيم بن محدمهدي بن عبدالله منصور بن محد بن على بن عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب بين

(علامه خوارزی فرماتے ہیں:) ہم نے ان کا ذکراس لیے کیا ہے کیونکہ ان مسانید میں ان کا ذکر موجود ہے۔

(165) ابراہیم بن اسحاق بن فیس

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابواسحاق زهری قاضی کوفی ہے۔

خطیب بغدادی نے اپنی '' تاریخ ''میں تحریکیا ہے :یہ احمد بن محمد بن ساعہ کے بعد خلیفہ ابوجعفر مضور کے شہر کے قاضی بنے سختے انہوں نے جعفر بن مون عربی احمد بن مضور سکونی 'بعضی بن عبید طنائس سے سامع کیا ہے' جبکہ ان سے ابو بکر ابن ابود نیا 'شعیب بن محمد دارع' بیخی بن محمد بن اور کیا ن محمد براور کیا ہے۔ بی نہیں ہوا۔ ' بیک آدمی شخص کا کا انتقال 279 جمری میں ہوا۔

(166) ابراہیم بن مخلد بن جعفر بن مخلد

(ان کی کنیت) ابواسحاق ہے 'یڈ' باقری' کے نام مے معروف بیں۔

خطیب بغدادی نے اپنی '' تاریخ ''میں تح ریکیا ہے: انہوں نے ابن کیجی بن عباس قطان اور ایک جماعت سے احادیث روایت کی بین خطیب نے ان حضرات کے نام بھی تحریر کیے تیں جن میں سے ایک احمد بن کامل قاضی ہیں۔

خطیب بغدادی نے اپنی' تاریخ''میں تح بر کیا ہے: بیصالح اور لُقة تھے بم نے ان سے روایات نوٹ کی میں ان کا انتقال 410 جری میں ہوا انبیں امام ابوصیفہ (کے مزار مبارک) کے قریب وفن کیا گیا۔

(167) ابرائيم بن وليد بن ابوب

(ان کی کنیت ) ابواسحاق ہے۔ انہوں نے ابونیم تعنبی اورایک جماعت ہے ساخ کیا ہے جن کے نام خطیب بغداوی نے نقل کے ہیں جن میں سے ایک مین الحافی ہیں ان کا انتقال 272 جمری میں ہوا۔

(168) ابراہیم بن پُح بن ابراہیم بن محمد بن حسنُ ابوہیمُ فقیهُ کوفی

بیابراہیم بن کیج بن ابراہیم بن محمد بن حسن ہیں' (ان کی کنیت اوراہم منسوب) ابویٹم' فتیہ' کوٹی ہے۔

یہ بغدادتشریف لائے اور یہاں انہوں نے ایک جماعت کے حوالے سے احادیث روایت کیس ان سے قامنی ایوالحسن جراحی اور محمد بن مظفر حافظ نے روایا نیقل کی جی ان کا انقال313 جری میں ہوا ان کے جسد خاکی کو کوفہ لے جایا گیا اور وہاں ان کی ترفين عمل مين آئي الياسي فقيد يقى كدوني ان معمقدم تبيس تقار

## (169) ابراجيم بن منصور بن مويل سامري

خطیب بغدادی نے ابن ' تاریخ ' میں ان کا ذکر کیا ہے خطیب نے ایک مرفوع حدیث روایت کی ہے جس ( کی سند ) میں ان کاذکرے۔

#### (170) ابراہیم بن احمد بن عبداللہ

(ان کی کنید) ابواسحاق ہے نیز دین کے قاضی ہیں۔

خطیب بغدادی تحریر کرتے ہیں: یہ فح پر جاتے ہوئے بغداد تشریف لائے تھاور یہاں انبوں نے ایک جماعت کے حوالے ہے احادیث روایت کیس ان سے محمد بن مظفر حافظ معالیٰ بن زکریا قاضی اورابوحفص بن شاہین نے روایا تے قل کی ہیں۔

## (171) ابراجيم بن حسين مدالي

خطیب بغدادی نے اپنی ' تاریخ' 'میں تحریر کیا ہے؛ بیابومسرہ تھ بن حمین بمدانی کے بھائی میں میں تی پر جاتے ہوئے بغداد تشریف لائے تھے اور یہاں انہول نے محمد بن خالدو ہی عبد لمبید بن عصام جرجانی کے حوالے سے احادیث روایت کیں 'جبکدان ے محمد بن مخلداورا بوالقاسم طبر انی نے روایات نقل کی ہیں۔

## (172) ابراہیم بن اساعیل

(ان كالقب اوركنية ) زامر (صوني ) صفارًا بواسحاق \_\_

خطیب بغدادی نے اپنی '' تاریخ' 'میں ان کا ذکرنیس کیا بظاہر پیلگنا ہے پی بغداد کیس آئے ہو گئے میں بخارا کے اتکہ ش سے ایک میں ان مسانید میں ان سے استادا بوجمہ بخاری نے روایا نیقل کی میں۔

## (173) (احمر) ناصرلدين الله

يه (احمد) تا صرلدين الله امير الهؤمنين ابوالعباس بن ابوځيرحسن منتضى ء بالندجي -

بیر(ابوعهاس احمد) بن امام ابوشظفر بن بوسف بن مستنجد بالله بن امام ابوعبدالتدتحم مفتحی لامرالله بن امام ابوعهاس محمد بن وخرق الدین بن امام ابوجهفرعبدالله قائم یامرالله بن امام ابوعهاس احمد القادر بالله بن اسحاق بن مفتدر بالله جعفر مبدولله ابواحمد بن متوکل علی الله بن مفتصم بالله تحمد بن بارون الرشید بن محمد المهبدی بن منصورا بوجه خرعبدالله بن تحمد بن عمد الله بن حضرت عهاس بمناعبدالمعلف ہے۔

و 575 جری شن ان کے والد کے انتقال کے بعدان کی بیعت کی گئی اس وقت ان کی عمر 23 برس تھی عافظ ابوعبداللہ این نجار فیار 575 جری شن ان کے عہد خلافت میں اللہ تعالی نے نے اپن ' تاریخ'' عمر کر کیا ہے: دنیا کے لیے ان کی بیعت بوئ مبارک ثابت ہوئی ' کیونکہ ان کے عہد خلافت میں اللہ تعالی نے گرانی اور وباؤں کو ختم کر دیا خلال کی پہلے بید دنوں چیز ہیں لوگوں اور علاقوں میں عام ہو چکی تھیں ان کے زمنے میں بارشیں زیادہ ہونے کی وجہ سے پیداوار بھی خوب ہوئی مشرق و مغرب ہے تیمام اسمالی علاقوں کے منبروں پران کے نام کا خطبہ پڑھا گیا' بزے بوے یادشا ہوں اور سلاطین نے ان کی اطاعت کی' جو پہلے بیچے رہ گئے تھے وہ ان کی فر مانبرداری میں داخل ہوئے ان کی صومت برخے یادشاہ میں اور رومری طرف ) اندلس کے دور دراز کے علاقوں تک تیمی تھی۔

ان کا انتقال بہنتے کی رات ٔ رمضان السبارک۔622 ججری بیش ہوا ان کا عبد خلا فت46 سال 11 مہیٹوں پر محیط ہے ٔ ان کی عمر 67 سال 22 ادائی ۔

(علامہ خوارز می فرماتے ہیں: )ان مسانیدیں ہے دوسری منذ میرے مشائخ نے ان کے حوالے ہے بچھے روایت کی ہے۔

(174) احمد بن طلبل (امام) بياحد بن طلبل بن الال بن اسد بين (ان كي كنيت) ابوعبدالله ب-

یہ بحد ثین کے امام' سنت کا وفاع کرنے والے' آز ماکنش پرصبر کرنے والے میں' خطیب بغدادی نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے. یہ'' مروزی الاصل'' میں' ان کے حمل کے دوران ان کی والدہ بغداد آگئی تھیں' ان کی پیدائش بغداد میں ہوگی' یہاں انہوں نے علم حاصل کیا۔

۔ انہوں نے اسامیل بن علیہ امام تحمہ بن اور لیں شافع کی بن جمعنی مختر رکیج بن جراح ' سفیان بن عیبیہ الامعاویہ ضریراورایک جماعت ہے ساع کیا ہے ان ہے بھی ایک جماعت نے روایات نقل کی میں ان کا انتقال 241 ہجری میں ہوا اس وقت ان کی عمر 70 بریں تھی۔

(علامه خوارزی فرماتے ہیں:) انہوں نے ان مسانید میں امام ابوضیفہ کے شاگر دوں کے حوالے ہے امام ابوضیفہ سے

روایات نقل کی ہیں۔

#### (175) احمد بن عبدالله بن احمد

(ان کی کنیت اور لقب) ابوالحسین بزار بئید ابن نقور 'کے نام سے معروف ہیں۔

خطیب بغدادی نے اپنی ' ' تاریخ ' 'معی تحریر کیا ہے: انہوں نے ابوالقاسم بن حنانہ علی بن عبدالعزیز علی بن عمرح بی اورا ابوطا ہر مخلص ہے ساع کیا ہے خطیب بغدادی بیان کرتے ہیں: میں نے ان سے روایات تو شکی میں میں نے '' ابن نقور' سے ان کے من پیدائش کے بارے میں دریافت کیا: تو انہوں نے بتایا: جمادی الاقل 81 جمری میں (میں پیدا ہوا تھا)' ان کا انتقال 471 جمری میں ہوا تھا۔

## (176) احمد بن مجمد بن احمد بن غالب ابو بكر خوارز ي المعروف به برقاني

#### (177) اجمد بن محمد بن يوسف بن محمد بن دوست

(ان کی کنیت اور لقب) ابوعبداللهٔ بزار با ایک روایت کے مطابق ان کانام 'علاف' ہے۔

خطیب بیان کرتے ہیں: انہوں نے محمد بن جعفر طبری ابوعبد الله بن عباس قطان احمد بن محد بن ابو سعد دوری اورایک جماعت سے روایا سنقل کی ہیں نہ پہٹر ت روایا سنقل کرنے والوں شر سے ایک ہیں ان سے سن بن محمد بن طاہر دقاق اور ابوقا سم از ہری نے روایا سنوٹ کی ہیں وہ بیان کرتے ہیں: میں نے محد بن احمد اشانی کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے: میں میں بیرائش 323 جمری میں ہوئی ان کا انتقال 407 جمری میں ہوا۔

#### (178)احمر بن على (خطيب بغدادي)

احمد خطیب بن علی بن ثابت بن احمد بن مهدی خطیب بین ( ان کی کنیت ) ابو بکر ٔ حافظ ہے۔

یے' تاریخ بخارا' اور' تاریخ بغداؤ' کے مصنف میں طافظ ابوعبدالقداین نجارنے اپنی' تاریخ ' بیس تحریر کیا ہے: یہ ' ضبرالملک'' کی ایک نوامی ہین ' مہیتیا'' میں پیدا ہوئے ان کے والد' ورب ریحان' کے خطیب تنے ان کی نشو و نما ابغداویں ہوئی یہال آنہوں

نے پہال کے مشائخ ہے۔ اع کیا' پھرانہوں نے بھرہ کا سفر کیا اور دبال ساع کیا' پھرخراسان کا سفر کیا' اور وہال این اصم کے شاگردوں سے ساع کیا انہوں نے عراق میں ساع کیا اور پھروالیں بغداد آ گئے وہاں موجود باتی مشائخ ہے انہوں نے ساع کیا پھر بیشام تشریف لے گئے مید مشق اور بیت المقدى آتے جاتے رہے عمرے آخرى حصے میں پد بغداد آ گئے اور دم اخرتک يمين مقيم رہے : یبال انبول نے اپن تاریخ اور دوسری تصانیف روایت کیس۔

ابن نجار بیان کرتے ہیں: ان کی 56 تصانف ہیں جن میں سے صرف" تاریخ بغداد 106 اجزاء پر مشتمل ہے۔ ا ہن نجار بیان کرتے ہیں: قزاز بیان کرتے ہیں: خطیب بغدادی نے ہمیں یہ بات بتائی: میں 392 ججری میں پیدا ہوا تھا' (ابن نجار بیان کرتے ہیں:)ان کا انتقال ذوائج 463 جمری میں ہوا۔

## (179) احد بن محمد بن صلت بن معلس حمالي

خطیب بغدادی تح ریرتے ہیں: انہوں نے ثابت بن محمد زابر ابولیم فضل بن دکین عفان بن مسلم اورایک جماعت سے روایا ہے نقل کی ہیں' جبکہ ان سے ابوتمرو بن ساک ابوعلی بن صواف ابوقتح بن مجمدا درایک جماعت نے روایا ہے نقل کی ہیں۔

خطیب بغدادی تح برکرتے ہیں: کچھ حضرات کا بیکہنا ہے: احمد بن صلت ( نامی بیراوی ) احادیث ایجاد کرتا تھا خطیب بغدادی بیان کرتے ہیں:ان کا انتقال380 ہجری ش ہوا۔

#### (180) احمد بن محمد بن بشر

بیاحمہ بن مجحہ بن بشر بن ملی بن مجمہ بن جعفر ہیں (ان کی کنیت اور اسم منسوب) ابو بکر مقری ہے۔ خطیب بغدادی تحریر کرتے ہیں: میر ' مروزی الاصل'' ہیں' انہوں نے محمد بن محمد باغندی ہے روایات نقل کی ہیں۔

## (181) احمد بن محمد بن سعيد بن عبدالرحمن

بياحمد بن محمد بن معيد بن عبدالرحمٰن بن ابراتيم بن زياد بن عبدالله بن مجلان ابوعباس كوفي بهدا في المعروف به 'ابن عقده' مين خطیب نے اپن" تاریخ" میں تحریکیا ہے: ان کے دادا" محجلان" کو" عبدالحن بن سعید ہمدانی" ہے نبت ولاء حاصل تھی خطیب نے اپنی سند کے ساتھ میہ بات نقل کی ہے: امام دار تھٹی فرماتے ہیں: اہلی کوفداس بات پر متفق ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے زمانے سے لے کر ابوعباس ابن عقدہ کے زمانے تک ابن عقدہ سے بڑا حافظ الحدیث اورکوئی تہیں ہے۔

ا مام دا ونطنی نے بیچکی کہا ہے: لو گول کے پاس جو علمی ذخیرہ ہے ابن عقدہ اس سے واقف ہیں' کیکن ابن عقدہ کے باس جو مطومات بیں لوگ ان سے واقف نہیں ہیں۔

خطیب بغدا دی تحریر کرتے ہیں:ابوطیب احمد بن حن بن ہرتمہ نے میہ بات بیان کی ہے:ا یک مرتب ہم اوگ ابوعباس ابن عقدہ ئے یاس موجود تنے ان کے پہلومیں ایک ہاتم محتص موجود تھا اوران کے یاس حافظان صدیث بھی موجود تنے تو این عقدہ نے اس ۔ تم متنق کی پشت پر ہاتھ رکھ کر میر کہا: میں صرف ان کے خاندان ہے منقول تین لا کھر دانیت آپ کو سنا سکتا ہوں' جو کسی اور ہے منقول

نېيں ہوگی.

خطیب بغدادی تحریر تے ہیں: (جوانی میں) پر بغداد تشریف لائے اور یہاں انہوں نے ایک جماعت ہے اس کیا خطیب نے ان حضرات کے اساء ذکر کئے ہیں چر عمر کے آخری تھے میں یہ پھر بغداد تشریف لائے اور اپنے قدیم مشائخ کے حوالے سے احادیث روایت کیں خطیب نے ان کے اساء بھی ذکر کیے ہیں۔

ا کابر حافظان حدیث نے ہے روایات نقل کی میں جیسے ابو بکر جرجانی عبد الله بن عدی جرجانی ابوالقا سم طبرانی محمد بن مظفر ا ابوالحسن داقطنی الاجعفر بن شامین اورا کیک جماعت جمن کے اسام خطیب نے ذکر کیے میں۔

خطیب بیان کرتے ہیں:''عقدہ''ابوالعباس(نامی اس راوی) کے والد کالقب تھنا آئیں بیلقب اس لیے دیا گیر کیونکہ انہوں نے علم صرف اورعلم نحویش گرہ لگا دی تھی' وہ کوفہ میں قرآن اور (عربی زبان و) اوب کی تدریس کرتے تھے'

خطیب نے میہ بات بھی بیان کی ہے بعلم صدیث کے ماہر ین بعض اوقات با جمی مذاکرہ کے دوران سے طے کر کیتے تھے کہ ابن محقدہ کی نقل کردہ روایت سے باہر میں جا کھی گے۔

خطیب بیان کرتے بیں: ابوعباس کا نقال332 جمری میں ہوائیہ 240 جمری میں پیدا ہوئے تھے۔

(علامہ توارزی فرماتے ہیں:) ان مسانید کی اکثر احادیث کا مدار ابوعباس احمد بن محمد بریدانی کوفی این مقدہ حافظ (نامی اس راوی ) پر ہے۔

## (182) احمد بن حسن بن خيرون

بياحد بن حسن بن خيرون بن ابراميم بي (ان كَ كنيت اورام منسوب) الوفضل بإقلا في ب-

حافظ ابو عبداللہ این نجارنے اپنی ''تاریخ'' میں تحریر کیا ہے:انہوں نے بنٹس نٹیس بہت سے افراد سے تاع کیا ہے ابن نج رکتے میں: انہوں نے ابوغلی حسن میں احمد بن شاذ ان ابوقائم عبداللک میں محمد بن عبداللہ بن بشران ابو بکر احمد بن محمد بن غا ب خوارز می برقانی' بشرین عبداللہ رومی' ابوغروعثان بن محمد بن دوست علاف ادرا کیسٹلوق ( یعنی بہت سے افراد ) سے ساع کیا ہے۔

حافظا ہو بکر خطیب؛ جوعمر میں ان سے بڑے ہیں' ( ان کے علاوہ ) کچر بن عبدالہاتی انساری ابوقاسم سمر قندی' اساعیل بن ابو سعیرصوفی' عبدالوہاب انماطی اور ان کے بیٹیج ابدالمدن بن عبدالملک بن خیرون نے ان سے روایات نقل کی ہیں۔

ا بن نجار بیان کرتے میں: میں نے ابو فضل بن خیرون ( نامی اس راوی ) کی تحریر میں بید پڑھا ہے: میں جمادی الثانی 406 جمری میں پیدا ہوا قبار این نجار بیان کرتے ہیں: )ان کا انتقال رجب488جمری میں ہوا تھا۔

#### (183) احد بن محد بن على قصرى

ایمن نجارنے اپنی'' تاریخ ''میں ان کا ذکر کیاہے اور ان کی کنیت'' ابوانحسین 'بیان کی ہے وہ فرماتے ہیں: یہ ابو بکراحمہ بن شاذ ان کیاسا تذہ میں ہے ہیں این نجار بیان کرتے ہیں: این شاذ ان نے اپنے اسا تذہ کی''جیم'' ہیں ان کا ذکر کیاہے' خطیب نے میں اپنی "تاریخ" میں ان کا ذکر کیا ہے اور پیر تر کیا ہے: یہ احمد بن گھر بن گلی بن حسن "بین بوز این بی "کے نام ہے معروف ہیں یہ المان میر و" کے کل کر بنے والے ہیں خطیب نے یہ کلی بیان کیا ہے: یہ صدوق" تھے (خطیب سبتے ہیں:) ابوعبداللہ احمد بن کھر بن کان را کی رادی نے ) نے میرے سامنے روایت بیان کی انہوں نے اس کے حوالے سے نمارے سامنے ایک "مسند" ( مینی مرفع) عدید بیان کی۔

## (184) احد بن عمر بن مرتخ

ید شافعی فقید 'مین (ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوعباس قاضی ہے۔

۔ خطیب بغدادی تر کرتے میں نیام میں اور امام شافع کے شائر دہیں انہوں نے بہت ی کیا میں تصنیف کی ہیں۔ انہول نے حسن بن محد زعفر الی ابو تحج مجر بن سعید عطار علی بن حسن بن اشکاب سے تھوڑی می روایت نقل کی ہیں۔ ان کا انتقال بغداد میں 306 جمری میں 57 برس کی عمر میں ہوا۔

#### (185)احد بن عر

میا تھ بن عمرا بن زوج الحروہ بن علی بیل (جامع المسانید کے تفق نے حاشیہ میں وضاحت کی ہے: اس کا درست نام' احمد بن عر بن روح الحراق' ' ہے ان کی کنیت اورام منسوب ) ابو مسین ننہ وانی ہے۔

خطیب بغدادی نے اپن ' تاریخ ' میں تحریر کیا ہے: انہول نے الوصف بن زیات 'حسین بن مجمد بن عبید' حسن بن جعفر الوہر بن شاؤ ال اورا پوالحسن داقطنی سے ماع کیا ہے:

خطیب بیان کرتے ہیں: میں نے ''منبر وان' اور 'بغداد' میں ان سے روایات نوٹ کی ہیں نیےصدوق اویب' عمدہ سامرہ کرنے والے بہترین بحث کرنے والے تھے میں نے ان سے ان کن پیدائش کے بارے میں دریافت کیا توانہوا یا نے جواب دیا۔ میں 368 جبری میں پیدا ہوا تھا' (خطیب بیان کرتے ہیں: )ان کا انقال 445 جبری میں ابغداد میں ہوا۔

#### (186) احمد بن حسن بن محمد

(ان کی کنیت) ابونصرہ ہے اور بید' شاہی' کے نام ہے معروف تین خطیب بیان کرتے ہیں بیر مروزی (الاممل) ہیں' یہ بغداد تشریف لائے تشخاور بہال انہوں نے علی بن تیسلی مالینی کے حوالے سے احادیث روایت کیس بیر نقتہ تھے۔

## (187) احمد بن ليخي بن ايراتيم

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) مرزوئ الویکر ہے حافظ ابوعبدالندائن نجارتم برّرتے ہیں: یہ تی پر جاتے بوندادتشریف کے بیٹنی بہاں انہوں نے عبدالعزیز بن حاتم مروزی کے حوالے ہے احادیث روایت کی تھیں ویسے انہوں نے ایوشین تکر بن مظفر بن میری حافظ ہے ان کی جمع کردہ' مسند ابو حنیف 'روایت کی اپھر انہوں نے ایک مسند ( یعنی مرفوع حدیث ) فقل کی ابوام ابوحدیف کے واسطے سے (ان کی سند کے ساتھ ) نجی اگرم حافظ کی سے ستھول ہے۔

#### (188) احمد بن احمد بن عبدالواحد

بیاحد بن احمد بن عبدالواحد بن احمد بن عبدالله بین بیدالله بین بیدالله) شریف بن محمد بن عبدی بن (عباسی خلیفه) جعفر متوکل بن (عباسی خلیفه) مقصم بن (عباسی خلیفهٔ بارون) الرشید بن (عباسی خلیفه) مهدی بن (عباسی خلیفهٔ ابوجعفر) منصور بن حجه بن ملی بن حضرت عبدالله بن (نبی اکرم منافظاً کے بیچا) حضرت عباس بن عبدالمطلب بین -

راس راوی کی کنیت اور لقب ) ابوسعادات متوکل مین این نجار نے اپنی '' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: میں نے 'ان کی اپنی تحریر میں ان کا بینسب دیکھا ہے' (بغداد کے ) مغربی حصد '' تر بئ میں رہتے تھے پیر حمز ت معروف کرتی کے مزار ( سے کمی مجد ) کے امام تھے انہوں نے شریف ابوغزائم' عبدالصد بن علی بن ماسون ابوجھفر مجھ بن احمد بن مسلمہ ابوقائم علی بن احمد اور ابو یکر خطیب سے ساخ کیا ہے۔ یہ 441 ججری میں پیدا ہوئے اور ان کا انتقال 521 ججری میں ہوا۔

#### (189) احمد بن منصور بن سيار بن معارك

(ان کو کنیت اور اسم منسوب) ابوبکر ریادی ہے خطیت تحریر کرتے ہیں: انہوں نے اہام عبدالرزاق بن ہمام ابولھر ہاشم بن قاسم علی بن جعد ابوحذیفہ مبدئ بینی بن بلیراور ایک جماعت سے ساع کیا ہے انہوں نے (علم حدیث کی طلب میں) سفر بھی کے (اور علم حدیث میں) کتا ہیں بھی تصنیف کی ہیں ان سے اساعیل بن اسحاق قاضی ابوالقاسم بغوی کی بن صاعداور قاضی محالمی نے روایات نقل کی ہیں ابن ابوحاتم رازی بیان کرتے ہیں: میں نے اپنے والد کے ساتھ ان سے روایات نوٹ کی تھیں میرے والد آئیس اُتقتر اردیے ہیں۔

ان كى پيدائش182 جرى يى جوكى اورائقال 265 جرى يى جوا

## (190) احمد بن جعفر بن حمد ان بن ما لك فطيعي

خطیب نے اپی '' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: نہ ' تعلیمۃ الدقیق' میں رہتے تھان کا اسم منسوب ای حوالے ہے ہا آمہوں نے امہوں کیا ہے خطیب نے ان سب کے نام تحریر کی جان کے اس کے نام تحریر کے جان کے نام تحریر کی جان کے امری نے میں امری کی جان ہے امہوں نے عبداللہ بن احمد بن خبل ہے' مسندا تھ'' '' تاریخ'' اور کس نے امہوں نے میں امری کی جان ہے امام دار تطبی اور کی جران کی دورائی دورائی دورائی دورائی دورائی جان کی جان کے اس کی ان کا دورائی میں عمر کے آخری جھے میں ان کی ذبنی حالت درست نہیں رہی اوان کو میہ پیٹیس جاتا تھا کہ ان کے سامنے کیا پڑھا جارہا ہے؟ ان کا انتقال 368 میں ہوا۔

## (191) احد بن على بن محر بن احد بن محلي

(ان كالقب اوركنيت) برزارا الومسعود ميل حافظ ابن نجارة " كارخ كبير " ميل اپني سند كے ساتھ ان كے بھائى الوفقر بن محلی كار خوالے ہے بيات القب الوفقر بن محلی كے جوالے سے بدیات نقل كى ہے: انہوں نے قاض الوضير تحد بن غى بن مبتدى بالند الواقع فر

محدین احمد بن مسلمہ ابوغلی محمد بن وشاح اور ایک جماعت سے ساخ کیا ہے جمن کے اساء ابن نجار نے ذکر کیے ہیں وہ بیان کرتے میں: نیہ 453 جمری میں پیدا ہوئے اور ان کا انتقال 525 جمری میں ہوا۔

(علامہ خوارز می فرماتے ہیں: )ان مسائید میں ہے'' وسویں مند'' کے جامع'' ابوعبداللہ حسین بن مجھر بن خسر دلنجی نے ان ہے روایا نے نقل کی ہیں۔

### (192) احمد بن محمد بن اسحاق

(ان کی کنیت اوراسم منسوب)ابوعلی شاخی ہے نیدامام ابوصنیفہ کے فتہی مسلک کے فتید ( یعنی فقد خفی کے ماہر ) ہیں انہوں نے بغداد میں رہائش اختیار کی اوروہاں احاویث روایت کیس ۔

خطیب تحریر کرتے ہیں: قاضی ابوعبدالند صیری فرمائے ہیں: کرفی کے بعد (فقد حفیٰ) کی قدریس کی ذمہ داری ان کے شاگردوں کی طرف نتقل ہوگئی جمن میں سے ایک ابوعلی شائل میں اس لیے بنا کردوں کی طرف نتقل ہوگئی جمن میں سے ایک ابوعلی شائل میں خطاب کرفی کو فالج ہوا' تو انہوں نے قدریس کی ذمہ داری ان کے پیرد کی اور فتو کی نویک کی ذمہ داری ابو یکر دامغانی کے سپردکردی' کرفی فرمائے میں: حارے پاس کوئی ایس گخف تمیس آیا جوابوعلی سے بڑا حافظ الحدیث ہو۔

صيرى بيان كرت بين الوعلى شاشى فى 344 جرى يس وفات بائى -

## (193) احمد بن عبدالله بن نصر بن بحتر بن عبدالله بن صالح

بیاحمد بن عبداللہ بن نصر بن بحتر بن عبداللہ بن صالح میں ( ان ک کنیت اور اسم منسوب ) ابوعباس ڈیلی ہے بیہ بصر ہ واسط اور دوسرے شہروں کے قاضی رہے ہیں۔

خطیب نے اپنی '' تاریخ'' میں تجریر کیا ہے: انہوں نے یعقوب بن اہرا تیم بن دور تی 'محد بن عبداللہ بخری اور محمود بن خداش سے روایات نقل کی میں' جبکہ ان سے دار قطنی' معافی بن زکر یا جریری نے روایات نقل کی چین ان کا انتقال 322 ججری میں ہوا۔

#### (194) احمد بن عيسلي بن جمهور خشاب

خطیب بیان کرتے میں: انہوں نے عمر بن شبہ سے روایات قل کی بین ان کی قل کردہ روایات میں ' غریب روایات بھی میں ان کا انقال 344 جمری میں ہوا۔

## (195) احد بن قاسم بن حسن مقرى

ان مسانیدیں ہے' دمویں مند' کے جامع خافظ ابوعبدالله حسین بن محد بن خسر دیکنی نے ان سے روایات نقل کی ہیں۔

## (196) احمد بن صالح

(ان کی کنیت اوراسم منسوب )مصری ابوجعفر ہے۔

خطیب بغدادی بیان کرتے ہیں ایر مطبری الاصل میں گھر مید بغداد بیں آ گئے اور امام احمد بن ضبل کی جمشیٰی اختیار کی اور ان

کے ساتھ علم (حدیث کے بارے میں علمی ) ندا کرہ کرتے رہے ان دون حضرات میں سے ہرا یک نے دوسرے سے روایت نوٹ
کی ہیں امام احمدان کی تعریف کیا کرتے ہے خطیب بیان کرتے ہیں: انہوں نے انکر محجہ بن اساعل بخاری البوداؤ دجستانی محجہ بن یکی فریلی ایعقوب بن سفیان اوران کے پائے کے حضرات نے احادیث روایت کی ہیں (مطبوعہ کتاب میں اسی طرح ہے کیکن شاید اصل جملہ یوں ہونا چاہیے کہ ان انکہ نے اس رادی ہے روایات نقل کی ہیں کیونکہ اس رادی ہے تو امام احمد نے روایات نوٹ کی جن جو غرکرہ الما انکہ حدیث کے استاد ہیں۔)

يد170 جرى ش پيداموے اور248 جرى ش وفات يالى۔

#### (197) احمد بن عبد الله بن محمد

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوکلی کندی بخطیب تحریر کرتے ہیں: یہ این جلاح کوئی "کے نام سے معروف میں "یہ "مصر" میں سکونت پذیر رہے انہوں نے تھیم بن حماد ابراہیم بن جراح کے حوالے ہے اُحادیث روایت کی ہیں جبکسان سے قاضی حسین انظا کی اوراس تحق بن ابرا جیم انباری نے روایات تعلی کی ہیں۔

#### (198) احد بن عبدالله بن زياد

(ان کی کنیت ٔ لقب اوراسم منسوب )ابوجعفر ٔ حداد ٔ بغدادی ہے۔

خطیت تحریر کرتے ہیں: انہوں نے ابولیم فضل بن دکین عقان بن مسلم اور مسلم بن ابراہیم سے ساح کیا ہے جبکہ ان سے محمد بن مخلد اور اُبوع ہاں احمد بن عقدہ نے روایا ہے نقل کا بین خطیب کہتے ہیں: مید تقد اور شبت تھے ان کا انتقال 275 جبری میں موا۔ جوا۔

## (199) احمد بن عبدالجبار سكرى بغدادي

خطیت تحریر کرتے میں: انہوں نے قاضی ابو ایسف سے روایات نقل کی میں جبکدان سے عبدالملک بن محمد بن یاسین نے روایات نقل کی ہیں۔

خطیب بیان کرتے ہیں:عبداللہ بن مجر بن سعید نے اس روای ہے صدیث روایت کی ہے اور اس کا نام احمد بن عیسیٰ بن حسن نقل کیا ہے جبکہ دیگر حضرات نے اس کا نام احمد بن مجمد بن عیسیٰ بیان کیا ہے۔

#### (200) احد بن عبد الجبار عطار دي

خطیب تحریر کرتے ہیں: یہ اصحری عبدالجبارین احمد بن عمد بن عمد بن عطار دین حاجب بن زرارہ تھی ''المعروف بہ' عطار دی' میں اید کوئی ہیں' لیکن یہ بغوراد آ گئے تھے یہاں انہوں نے عبدالقد بن ادر کس اود کی وکیج ' ایو محاویہ ضریراور پوٹس بن بکیر کے حوالے سے احادیث روایت کی ہیں' جبدان سے ایو بکر بن ایودنیا' ابوقاسم بغوی' محاملی اور ایک جماعت نے روایات بقل کی ہیں ان کا انتقال 272 جبری میں ہوا۔

### (201) احمد بن محمد بن زياد بن الوب

۔ خطیب بغدادی تر برکرتے ہیں: انہوں نے اپنے داوازیاد (ان کے ملاوہ) محمد بن منصور طوی سے روایا تنقل کی بیٹ جبان سے محمد بن مظفر عافظ محمد بن اساعیل وراق نے روایا نے نقل کی بین ان کا انتقال 310 بجری میں ہوا۔

# (202) احمد بن محمد بن عبدالله بن زياد قطان

(ان کی کنیت) ایو کل بے خطیب فرماتے ہیں: یکوفی الاصل ہیں انہوں نے ''دار قطن' کی اقامت اختیار کی انہوں نے ایک جماعت سے دوایات نقل کی ہیں' خطیب نے ان حضرات کے اسمائی حربے کیے ہیں' انہوں نے مجمر اور خاتی کیٹر سے دوایات نقل کی ہیں' خطیب نے ان حضرات کے اسمائی حربے کیے ہیں' انہوں نے مجمر اور ادبیان کے ماہر نقل کی ہیں' میصدوق اور ادبیان کے ماہر سے ان کا انتقال 350 جمری میں ہوا۔

# (203) احد بن حارث بن عبدالله بن مهل

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوعبداللهٔ زامد (صوفی ) منیشا پوری ہے۔

خطیب بیان کرتے ہیں: میہ بات بیان کی گئی ہے: یہ "مروزی" ہیں انہوں نے میشا پور میں رہائش اختیار کی تھی انہوں نے سفیان بن عیبینہ عبداللہ بن ولیدعبدی ابوعامر عقدی ابوداؤد طیائی گھر بن عبداللہ طیائی گئی بن ابراہیم اور ایک جماعت سے روایات فقل کی ہیں امام احمد بن ضبل کے زمانے میں ایر جاتے ہوئے بغداد تشریف لائے تھے اور یہاں انہوں نے احادیث روایت کی تھیں امام احمد بن ضبل نے ان سے روایات نوٹ کی ہیں۔

# (204) احمد بن محمد بن ابرا بيم بن سلفه

(ان کی کنیت اوراسممنسوب) ابوطا ہر 'سلفی اصفہانی ہے' این نجار نے اپنی'' تاریخ' ''تحریر کیا ہے: یہ محدث سے فقیہ سے اور اپنے زمانے میں'' شخ اصبهان' سے انہوں نے رئیس ابوعبدالقدائقاسم بن فضل بن احرثیقی ابوائس ملی بین منصور بن علان کرخی ابونصر عبدالرحمٰن بن محد بن بوسف ابوائق آئے بن محمد بن احمد بن سعد حافظ ابوسعد محمد بن محمد بن محمد مطرز ابوعلی المسن بہت عبدالقاور بن اسمات الکا تب اوران کے علاوہ ایک محلوق ( لیمنی بہت ہے افراد ) ساع کیا ہے۔

ای سلسلے میں انہوں نے بغداد کا بھی سفر کیا اور یہاں ابوخطاب تھر بن مجھ بن نصر قاری ابوعبداند حسین بن علی بن احمد بن سری کا ابوعبداند حسین بن علی بن احمد بن سری ابوعبداند حسین بر بھی اور ابوعبداند حسین ربھی اور ابوعائی خارجہ بن علی اور ابوعبال باروحن مبارک بن عبدالجبار صبح فی زستان کا ان کے علاوہ خلق کثیر سے ساح کیا۔ انہوں نے حجاز کا بھی سفر کیا انہوں نے مکہ حکرمہ مدینہ منورہ کوڈواسط بھر ہو خوزستان کن ویڈوستان کے علاوہ خلق کیے مسلم کیا گئے ان کا بھی سفر کیا انہوں میں بھی گئے میہاں تک کے ' در بند' بھی گئے ان عمدائیوں میں بھی گئے میہاں تک کے ' در بند' بھی گئے ان عمدائیوں میں بھی گئے میہاں تک کے ' در بند' بھی گئے ان

یہ ' جن یوہ' بھی گئے اور و بال ' فصیبین' اور دوسرے علاقول میں ساع کیا 'پھر میہ شام تقریف لے گئے نید وشق میں داخل

ہوئے اور وہاں بہت ساع کیا گیر مصری علاقوں میں داخل ہو گئے اور وہاں علم حدیث کا احیاء کیا انہوں نے وہاں کے مشاخ کے سے سامنے احادیث پڑھیں اور ایک جماعت نے ان کے افادات کا ساع کیا اس کے بعدا پی و فات تک میا سکندر میر مس سکونت پڑیر سے۔ رہے۔

۔ اہمن نجارتح ریکرتے ہیں:یہ' حافظ'' ''مشقن''''' ججت'' اور بجھدار تھے ان کی عمرطویل ہوئی بیباں تک کیم من افراد ہووں سے مل گئے' (یعنی ان سے دونسلوں نے استفادہ کیا )' اہن نجارتح ریکرتے ہیں: حافظ عبدالقادر بن عبداللّذر ہادی نے براہ راست ملا قات میں جب' حران' میں' مجھے ان کے حوالے سے اجازت عطا کی توبیہ بات بیان ک

میرے استاد ایوطا ہرسلنی نے ''اصبال'' میں 488 جمری ہے 493 جمری تک حدیث کا ساع کیا' مجروہ بغداد تشریف لے گئے اور وہاں قیام پیڈیی ہوئے 'یہاں انہوں نے (493 جمری سے /499 جمری تک ساع کیا'

پھروہ کوفیہ تشریف لے گئے وہاں طویل عرصہ تیم رہ کر ساٹ کرتے رہے پھروہ کچ کرنے گئے اس کے بعد بغداد داپس آگئے اور 500 جمری تک یہاں تیم رہے انہوں نے حدیث مخوفقہ اور لفت کی قدریس کی

انہوں نے اکابر حافظان حدیث بیسے حافظ بیخیٰ بن مندہ مجمہ بن منصور سمعانی' ابونصر اصبهانی اور دیگر حضرات کے سامنے بذات خودا حادیث پڑھکر( ان سے اجازات حاصل کیس ۔ )

ا بن نجار بیان کرتے میں: ان کی پیدائش470 جمری کے بعد کی ہے ان کا انقال جعرات کے دن رہیج النانی 576 جمری میں100 سال سے زیادہ تمریمی ہوا' ان کا پہلا ہار 485 جمری میں (15 سال کی تمریمی ہوا تھا) اور انہوں نے 20 کی عمر تک پہنچنے سے پہلے بی روایت نقل کرنا شروع کر دی تھیں۔

#### (205) احمد بن عمر بن محمد بن عبدالله

(ان كى كنيت لقب اوراسم منسوب) صوفى خوارزى خيونى بخم الدين كبرى ايوالجناب ب

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) میں 'شخ شیون الطریقة' اور' بربان الحقیقة' ہیں اپنے زمانے میں' امام اتحة الحدیث' تھے میر میرے بھی استاد ہیں ہیں نے آگر اصول' کا درس ان ہی سے لیا ہے میں نے' نخوارزم' میں 16 جری سے 17 جری تک ان سے سائل کیا تھا جبکہ انہوں نے' نخوارزم' میں ظیمیرالدین ابوجھ محبود ہن عباس بن ارسلان شجم الدین مجر بن کی جوز قائی اور شمس الدین ابوفضا کل مجد بن فضل اللہ سلاوی سے سائل کیا نہیں ابومکارم احمد بن مجر بن مجد بن لبان ابوجھ حسین بھی سعود فرا ما یہ بغداد عبد اللہ بن مجر حسان میں بھی سعود فرا ما یہ بغداد تشریف لائے اور دہاں کے مشائل سے بھی سائل کیا بیشا ہتریف لے گئا اور دہاں کے مشائل سے بھی سائل کیا بیشا ہتریف لے گئا اور دہاں کے مشائل سے سائل کے سائل کیا انہوں نے ان بیان انہوں کے شائل اور دہاں گئی دوایا سے ان کی زیادہ تر مسموعات کا سائل کیا انہوں نے سائل (اور دہاں کی روایات) کا تذکرہ 'کی جلدوں شریکیا ہے۔

رت الاول 618 جرى من خوارزم من انبول نے جام شبادت نوٹ كيا۔

#### (206) احمد بن محمد بن على

(ان کی کتیت اوراسم منسوب)ابونلی میر فی المعروف به 'اسوی' ہے۔

خطیب تحریر کرتے ہیں: انہوں نے علی ہن مجدین زبیر کوئی اورعبداللہ بن اسحاق بن ابرائیم خراس ٹی سے سات کیا ہے۔خطیب بیون کرتے ہیں: ابوعبداللہ اسوی کا انتقال 394 جمری میں ہوا۔

# (207) احد بن خميم

۔ خطیب تحریر کرتے ہیں: ابوالقاسم بن خلاج نے ان کے بارے میں بیذ کر کیا ہے: بیٹھر بن مخلد کے پڑویں میں آیام پذیر بوئ بیٹے انہوں نے موئی بن اسحاق انصاری ہے روایات نظر کی ہیں۔

#### (208) احمد بن محمد بن يوسف بن سليمان

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوعبد الله شیبانی بخطیب تحریر کرتے ہیں: بیابوهفس عمر بن شاہین کے نانا ہیں انہوں نے رقیق بن تعلب عبد الله بن مطیع عجاد بن موی ابو ہما مسکونی حسن بن صباح اور ایک جماعت سے ساع کیا ہے ابن شاہین بیان کرتے ہیں: میرے والدنے بیاب بیان کی ہے: میرے نانا احمد بن مجربن یوسف کا انتقال 30 ججری ہیں ہوا۔

#### (209) احمد بن سعيد بن ابراجيم

(ان کی کنیت اورامم منسوب) ابوعبدالقدار باطی بخطیب تحریر کرتے ہیں: انہوں نے دکتے بن جراح عبدالله بن موکی کارون بن یزید محمد بن اسحاق سے سائ کیا ہے ہیں اسر شن کے قاضی رہے ہیں ابعد میں بید ننیشا پور ' آگئے اورانقال بھو ہیں تیم رہان کا انقال 27 جری میں ہوا۔

( ملامة خوارزي فرماتے ميں: ) ان مسانيد هي أنبول نے حسن بن زيدے روايات نقل كي ميں۔

## (210) احمد بن محمد بن احمد بن منصور

یہ ' منتقی'' کے اہم منسوب سے معروف ہیں انہوں نے اہرائیم بن احمد بن جعفر جزری اورایک جماعت سے ساخ کیا ہے۔خطیب بغدادی بیان کرتے ہیں: میں نے ان سے روایت نوٹ کی ہیں 'یدصدوق اوراقد تھے۔

یس نے ان سے ان کے من پیدائش کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا: میں 36,7 ججری میں پیدا ہوا تھا' (خطیب بیان کرتے میں)ان کا انتقال 41 ججری میں ہوا۔

## (211) احمد بن واؤد بن يزيد بن مامان

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابویزید مختیانی ہے۔

خطیب نے اپنی ' تاریخ ' میں تحریر کیا ہے: انہوں نے بغداد میں رہائش اختیار کی تھی بیال انہوں نے حسن بن سوار بغوی

ا براہیم بن یوسف جوعصام بلخی کے بھائی ہیں ان کے حوالے ہے روایات قل کی بین ان سے عبدالصمد بن علی ابو بکر شافعی احمد بن مجد علیقی نے روایات فقل کی ہیں۔

# (212) احمد بن محمد بن شعيب بن صالح بن حسين

(ان کی کنیت) ابومنصور بئیر بخارا کے رہنے والے میں۔

انہوں نے صالح بن محمد حامد بن سمل بخاری محمد بن حوشب بخاری زکریا بن محین محمد بن جر برطبری سے ساع کیا ہے خطیب تحریر کرتے ہیں: انہوں نے بغداد میں رہائش اختیار کی تھی اسپے انقال تک یہ بغداد میں بن احادیث روایت کرتے رہے ان کا انقال 325 جمری میں ہوا کی 280 جمری میں پیدا ہوئے تھے۔

# (213) احمد بن عبدالجبار بن احمد بن قاسم بن احمد

(ان کی کنیت اوراسم منسوب)مروزی میرنی ابوسعید کتبی بے نید ابن طیوری "کنام سے معروف ہیں۔

صافظ این نجار نے اپنی ' تاریخ ' مغریج برکیا ہے: یہ ابو سین مبارک بن عبد الجبار کے بھائی ہیں نیمان سے چھوٹے تھ انہوں نے اپنی کے ابوبکر مجھ بن علی میں نیمان سے چھوٹے تھ انہوں نے اپنی کے ابوبکر مجھ بن علی حسال ابواسے آتا ہوں سے اپنی کے افادات کے بڑے دھد کا سائل ابوطالب مجمد بن عبداللہ ابن مجمد طالب ابواسے اللہ بن عمر میں الدیر میں ابوطیب طاہر بن عبداللہ بن عمر دار قطنی ابواسی مجمد بن عبداللہ بن عمر دار قطنی ابواسی مجمد بن عبداللہ بن عمر دار قطنی ابواسی مجمد بن ناصر بن مجمد بن ناصر بن محمد بن ناصر بن محمد بن ناصر بن محمد بن احمد بن حمد بن احمد بن حمد بن احمد بن احمد بن احمد بن احمد بن احمد بن حمد کے داویات تھا کی ہیں ۔

ا بن نجار نے اپنی'' تاریخ''میں تحریر کیا ہے: ہمارے استاذا ہوقائم ذورزین بن کامل نشاف بیچیٰ بن اسعد بن بونس ذباز ان سے روایات نقل کرنے والے' آخری افراد چین' میدوق'' تھے ان کا سائ صیح تھا'اور تحریروں (لیعنی تحریری ورت میں موجود روایات) کی طرف بہت رہنمائی کرتے تھے۔

یہ 434 جمری میں بیدا ہوئے اور ان کا انتقال 617 جمری میں ہوا۔( مطبوعہ نننخ میں ای طرح ہے ٔ حاشہ نگار نے وضاحت کی ہے: شاید یہاں517 جمری ہونا چاہیے تھا)

# (214) احمد بن حسن بن احمد بن حسن بن محمد بن خداداد

(ان کی کنیت اور اسم منسوب) با قلانی کرفی ایوطاہر ہے این نجار نے اپی '' تاریخ' ' بیل تحریر کیا ہے: یہ معرفت کشرت روایت نو ہداورعبادت کے حوالے ہے اپنے زمانے کے اکا ہر مشائخ میں سے ایک تشخ انہوں نے بہت زیادہ سام کی اور پھراس کو روایت بھی کیا انہوں نے طویل کما بیس روایت کی ہیں اور انہوں نے ''منین''کی ترتیب کے ساتھ ایک'' تاریخ'' بھی مرتب کی ہے جس میں احوال وواقعات درج کیے ہیں۔ ا بن نجار بیان کرتے ہیں: میں نے اپنی اس کتاب میں زیادہ تر مواد (ان کی اس تاریخ سے ) نقل کیا ہے انہوں نے ابوغلی حسن بن علی بن شاذ ان ابوقائم عبدالملک بن مجمد بن بشران ابو بکر برقائی ابوعبدالقد احد بن عبداللّذ بن حسین بن اساعیل محالمی ہے ساح کیاہے جبکہ ان سے ابوقائم سمرقد کی عبدالوہاب انماطی نے روایات نقل کی ہیں۔

(علامہ خوارز می فرماتے ہیں: )ان مسانید میں سے دسویں مند کے جامع ابوعبداللہ حسین بن محمد بن خسر دلخی نے ان سے روایات نقل کی ہیں۔

### (215) اساعيل بن جماد بن امام ابوحنيفه

خطیب بغدادی نے اپنی '' تاریخ '' میں گر ہے کیا ہے: ان کی کنیت ''ابوحماد'' ،ادرایک تول کے مطابق ''ابوعبداللہ'' ہے یہ (بغداد کے) مشرقی جے کے قاضی رہے (عباس طیف ) محمد (امین ) بن ہارون الرشید نے محمد بن عبداللہ انصاری کومعزول کرنے کے بعد انہیں قاضی مقرر کیا تھا'ایک طویل عرصہ تک بیاس منصب پر فائز رہے' بجر بید بھرہ کے قاضی بنا دیے گئے آخر بجی بن اکٹم نے انہیں بھی معزول کردیا۔

خطیب تحریر کرتے ہیں : محمد بن عبدالقد فرماتے ہیں : حضرت عمر بن خطاب بیشنؤنے کے ذیانے سے لے کر آج کے ذیانے تک کوئی الیاشخص قاضی نہیں بنا ہے جواسا عیل بن محاد بن ابو حفیفہ نے بڑا عالم ہو خطیب بیان کرتے ہیں : بیا ہے داوا (امام ابو حفیفہ) کے فقتہی مسلک کے فقہا و میں نے ایک تھے انہوں نے اپنے والد (حماد بن ابو حفیفہ ان کے علاوہ) مالک بن مفضل عمر بن و راحجہ بری میں عبدان سے عنسان بن مفضل غلالی عمر بن عبدالرحمٰن بن ابو ذئب تا تھ بن معن اور ابو شہاب حناط سے احاد یہ روایت کی ہیں جبکہ ان سے عنسان بن مفضل غلالی عمر بن ابر ابیم تعفی تعمل نے دوایات نقل کی ہیں خطیب بغدادی تحریر کر تر میں ان کا انتقال 212 بھری میں ہوا۔

### (216)اسحاق بن ابواسرائيل ابرابيم

اسحاق (نامی اس راوی) کی کنیت' ابولیقوب' ہے'یہ' مروزی الاصل' ہیں انہوں نے زائدہ بن قد امدے روایات نقل کی ہیں انہوں نے خاندہ بن مجیب شامی حماد بن زید محمد بن جابر یمائی عبد الوارث بن سعید بشام بن پوسف صنعاتی اور سفیان بن عیمینہ نہ محمد بن اساعل بخاری اور ایک جماعت نے روایات نقل کی بین اور ایک جماعات نے روایات نقل کی بین ان کا انتقال 245 جمری بین اور ایک روایت کے مطابق 245 جمری بین اور ایک روایت کے مطابق 245 جمری بین اور ایک روایت کے مطابق 250 جمری بین اور ایک روایت کے مطابق 245 جمری بین ہوا۔

(علامة خوارز مي فرماتے مين:) انہوں نے ان مسانيد مين امام ابوصنيف كے اسحاب ب روايات نقل كي ميں۔

#### (217) اسحاق بن عبدالله بن ابراتيم

ریا حاق بن عبداللہ بن ابرا تیم بن عبداللہ بن سلمہ بیں (ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابولیقوب کوفی ہے ' خطیب نے اپنی'' تاریخ'' بیس تحریر کیا ہے: انہوں نے بغداد میں رہائش اعتبار کی تھی' یہاں انہوں نے محمد بین زیاد زی احمد بین ثابت جحد رکی پوسف بن موکی قطان کیچل بن معلی بین مصور اور ابو حاتم راز کی کے حوالے سے احادیث روایت کیس ان سے ایک # DAM

جماعت نے روایات نقل کی جین انہوں نے ایک "مند" تصنیف کی تھی انتقال تک یہ بغداد میں بی قیام پذیرر النان انقال307 جرى يس موا\_

# (218) اسحاق بن ابراجيم بن حاتم انباري

خطیب نے اپنی' تاریخ "میں ان کا ذکر کیا ہے انہوں نے سوید بن سعیدے روایات فقل کی ہیں جبکہ ان ہے ابوعیاس احمد بن عقدہ کونی نے روایات تقل کی ہیں۔

#### (219) اسحاق بن محمد بن مروان

(ان کی کنیت اوراسممنسوب)ابوعباس ہے' خطیب بیان کرتے ہیں: بیچھ بن جعفر بن مجمہ بن مروان کے بھائی ہیں ( مطبوعہ ننے میں ای طرح تحریر ہے' کیکن یہ جملہ شاید درست نہیں ہے )' ان کاتعلق کوفہ ہے ہے' یہ بغداد تشریف لائے تھے اور یہاں انہوں نے اپنے والد کی روایات بیان کی تھیں ان مے محمد بن زوج حرة ، محمد بن مظفر محمد بن اساعیل وراق نے روایات نقل کی ہیں ان کا انقال313 جرى ش موار

## (220) اوركيس بن على مؤدب

خطیب نے این " تاریخ" میں ان کاؤکر کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں: یہ 302 جمری میں پیدا ہوئے جبکہ ان کا انتقال 393 انجري بين بوليه ثقة اور مامون تقيه

#### (221) اساعيل بن احمد بن عمر بن اشعث

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوالقاسم سرفندی ہے ٔ حافظ ابولفرج بن عبدار حمٰن جوزی بیان کرتے ہیں: جارے استاد ابوالقاسم "سرقندی وشق ش 454 جری میں بیدا ہوئے انہوں نے وہاں کے مشائخ سے ساع کیا ' پھر بغداد تشریف لے آئے انہوں نے بغوی صیر فینی این مسلمہٰ اورخلق کثیر ہے ہائ میا 'بیثقہ اور پر ہیز گار تھے انہوں نے'' جامع منصور''میں300ہے زباده مجالس میں احادیث املاء کروائی تھیں۔

> ابوالعلاء ہمدانی فرماتے ہیں: خراسان اور عراق کے مشائخ میں ہے میں کسی کو بھی ان کا ہم یانبیس بھتا ہوں۔ ان كانتقال536 جمري شر82 برس 3 ماه كي تمريس بوا ـ

# باب:جن راویوں کے نام''ب'' سے شروع ہوتے ہیں

#### (222) حصرت بال بن رباح بالتؤو السحالي رسول)

جهاتميري جامع المسانيد (جدودم)

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے:ان کی کئیت'' ابوعبدالکریم'' ہے ایک روایت کے مطابق'' ابوعمرو' ہے'اورایک روایت کےمطابق 'ابوعبداللہ'' ہے۔ یہ نبی اکرم مالیّقا کےمؤن میں انہیں حضرت ابو بمرصد کی بیات نے نبیت ولا عماصل ہے

### (223) حفرت براء بن عازب بالينو (صحالي رسول)

امام بخاری نے اپنی '' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے:ان کی کئیت' ابوٹلارہ' ہے' (ان کا اسم منسوب)انصار کی حارثی ہے انہوں نے کوفہ میں رہائش اختیار کی' امام ہخاری نے اپنی سند کے ساتھ حضرت براء ڈٹائٹڑ کا سیبیان نقل کیا ہے: میں نے 15 غزوات میں نبی اكرم مَا لَيْنَا كِيمَ مِا تَحْوَثُرُكُت كَى ہے۔

امام بخاری نے 'اپنی سند کے ساتھ حضرت براہ ڈائٹنڈ کا میہ بیان نقل کیا ہے:غروہ بدر کے وقت میں اور حضرت ابن عمر پیچنون مکسن تھے (اس کیے ہمیں اس میں شرکت کی اجازت نہیں ملی تھی )

#### (224) حفرت بريده بن حصيب بن عبدالله بن حارث بن اعرج

بیر صحالی رسول ہیں' پہلے یہ مدینہ مئورہ میں مقیم ۔ ے' پھر بھر ہ تشریف لے آئے' پھر خراسان تشریف لے گئے ان کا انتقال ''مرو''میں ہوا'ان سے'ان کے دوصاحبز اوول عبدالقداور سلیمان نے ساع کیا ہے۔

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے. (ان کےصاحبزاء ہے)عبداللہ بن بریدہ بیان کرتے ہیں: میر ہے والد کا انقال''مرو' میں ہوا اُنہیں وہال کے قلعہ میں ڈنن کیا گیا اور قیامت کے دن وہ اہل مشرق کے قائداوران کا نور ہو نگے۔ ا مام بخاری تحریر کتے ہیں:عبد اللہ بن بریدہ بیان کرتے ہیں نبی اَ سرم شائیز نے ارشاوفر مایا ہے:

''میرےاصحاب میں نے جوبھی فرز جس بھی شہر میں انتقال کرے گا وہ تیامت کے دن ان لوگوں کا قائداوران کے لیے نور

امام بخاری بیان کرتے میں:ان کا انتقال یزید کے دور حکومت میں بوا دومرے حضرات نے یہ بات بیان ک ہے ان کا انقال 62 ماشايد 63 جمري شند مو و من مورود

# فصل: ان تابعین کا تذکرهٔ جن سے امام ابوحنیفہ نے ان مسانید میں روایات نقل کی ہیں

(225) بېزېن ڪيم بن معاويه بن حيده

(ان کا اسم منسوب) قشیری بصری ہے خطیب بغدادی نے اپنی' تاریخ' 'میں تحریر کیاہے: انہوں نے اپنے والدے ساع کیاہے جبکہ ان سے تؤری' حماد بن سلم' ابوعاصم مروان اور ابن مبارک نے روایا یہ نقل کی میں۔

(علامة خوارز مي فرمات جين: ) امام ابوهنيفه في ان مسانيد مين إن ب روايات نقل كي بين -

(226) بيان بن بشر

(ان کی کنیت' اسم منسوب اور لقب) ابوبشر' کونی' احسی' معلم ہے' بخاری نے اپی'' تاریخ'' بیں تحریر کیاہے: انہوں نے حضرت انس ڈلائٹنڈا ورحضرت مغیرہ ڈلائٹنڈے ساع کیاہے' جبکہ ان سے ٹوری' شعبہ اور ابومعاویہ نے روایات نقل کی ہیں۔

(علامة خوارز مي فرمات ين) امام الوحنيف في ان مسانيد بين ان بروايات نقل كي بين -

(227) بكرين عبدالله بن عمروين بلال

(ان کا اسم منسوب) مزنی مجھری ہے امام بخاری نے اپن '' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: انہوں نے دھفرت این محر ﷺ اور دھنرت انس کٹانٹطے ساع کیا ہے( بخاری بیان کرتے ہیں: )ان کا انتقال چھ جمری (106 جمری) میں ہوا۔

(علامة خوارزى فرمات مين:) امام الوصنيف في ان مسانيد مين إن عدوايات فقل كي مين -

فصل: امام ابوصنیفہ کے ان شاگر دوں کا تذکرہ 'جنہوں نے ان سے روایت نقل کی ہیں (228) بکر بن حیس

> ا مام بخاری نے اپنی '' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: انہوں نے ابو برطبی سے روایات نقل کی ہیں۔ (علامہ خوارزی فرماتے ہیں: ) انہوں نے ان مسانید میں امام ابوطنیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

> > (229) بشر بن مفضل بن لاحق

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابواساعیل بصری ہے امام بخاری تحریر کتے ہیں: انہوں نے داؤ دین ابو ہندھے ساع کیا ہے بخاری کہتے ہیں: محمد بن محبوب نے میدیات بیان کی ہے: ان کا انتقال 127 ججری میں ہوا۔ انتہاں

(علامةخوارزمي فرمات مين:) انهول نے ان مسانيد مين امام ابوحنيف سے روايات نقل كي ميں۔

## (230) بكير بن معروف

ا مام بخاری نے اپنی '' تاریخ' 'میں ان کا ذکر کیا ہے'وہ بیان کرتے ہیں: نیشا پور کے قاضی ابومعاؤنے امام احمد کا بیآد لُقل کیا ہے: ان میں کوئی حریح میں ہے۔

(علامة خوارزی فرماتے ہیں:)انہوں نے ان مسانید میں امام ابوصنیفہ ہے روایا نے نقل کی ہیں۔

# (231) بلال بن ابو بلال مرداس فزاري

۔ امام بخاری نے اپنی'' تاریخ ''میں ان کا نذ کرہ کیا ہے انہوں نے اپنی سند کے ساتھ اس راوی کے حوالے ہے' می اکرم سکھنے کا پیفر مان کھل کیا ہے:

"اسلام كا آغاز غريب الطني كے عالم ميں ہوا"

ا مام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ اس راوی کے حوالے ہے سیدہ ام سلمہ ڈٹائٹنا کے حوالے ہے ' بی اگرم مُلْقِیْنَا کا پیرفر مان نقل

کیاہے:

''اےاللہ! بیلوگ میرے اہل بیت ہیں تو ان (سب سے ) سے نا یا کی کو دور کردئ'۔

(علامہ خوارزی فریاتے ہیں:) امام بخاری کے''استاذ الاستاذ''ہونے کے باوجودُ انہوں نے ان مسانید ہم' امام ابوضیفہ سے روایات لقل کی ہیں۔

#### (232) بشر بن زياد

انہوں نے ان مسانید میں امام ابوحلیف سے روایات علی کی ہیں۔

# (233) بشار بن قيراط

انہوں نے ان مسانید میں اہام ابوضیفہ سے روایا تفقل کی میں۔

#### (234) بقيد بن وليد

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ایو تحد کلائی معنری بئید (بقیه بن ولید) بن قاسم بین امام بخاری نے اپنی ' تاریخ' ' بیس تحریر کیا ہے: انہوں نے بحیر بن سعید محمد بن زیاد الہائی ہے اس کیا ہے۔

امام بخارینے اپنی سند کے ساتھ این مبارک کا بیٹول نقل کیا ہے: جب بقیداوراسائیل بن عیاش جمع ہوجا کیں کو بقید میرے نزد یک زیادہ مجبوب ہونگے ان کا انتقال 177 جمری میں ہوا۔

(علامخوارزی فرماتے ہیں:)انہوں نے ان مسانید میں امام ابوطیفدے روایات نقل کی ہیں۔

# فصل:ان کے بعد کے مشائخ کا تذکرہ

(235)بشر بن مویٰ بن صالح

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) الوفی اسدی ہے خطیب بقدادی نے اپن 'تاریخ' میں تحریر کیا ہے: انبول نے روح بن عبادہ ہے ایک حدیث کا سائ کیا ہے دفعص بن عمر مدنی ہے ایک حدیث کا سائ کیا ہے (ان دونوں حضرات کے علاوہ انبوں نے) بوذہ بن علیفہ خلاو بن بیکن ابوعبد الرحمٰی مقرئ خلف بن ولید الوقی فضل بن دکین اور ایک جماعت نے مبتر ت سائ کیا ہے جمن کے اساء خطیب نے ذکر کئے ہیں خطیب تحریر کرتے ہیں۔ یہ 190 جمری میں بیدا اساء خطیب نے ذکر کئے ہیں خطیب تحریر کرتے ہیں۔ یہ 190 جمری میں اور ایک روایت کے مطابق 191 جمری میں بیدا ہوئے جبکہ ان کا انقال 288 جمری میں بوا۔

(علامدخوارزی فرماتے ہیں:)انہوں نے ان مسانید میں امام ابوحنیفہ کے شائر دول سے روایا ہے تقل کی ہیں۔

(236)بشر بن وليد قاضي

فطیب بغدادی نے اپنی ' تاریخ' 'میں تحریر کیا ہے: ہشرین ولیدین خالدا ابوولید کندن ۔ ۱۸۰۰ مصابق کُل عبد مرتم ن بن سلیمان حمادین زید صالح مرکی شریک عبداللہ اور قاصی ابو یوسف ہے سام کیا ہے۔

خطیب کہتے ہیں: سام ابو یوسف کے شاگر دہیں انہوں نے ان سے عم فقد حاصل کیا۔

ان ہے اتھ بن ولید بن ابان احمد بن قاسم برتی ابوالقاسم بغوی عبیداللہ بن جعفر بن اخین نے روایا ہے قل کی جن ان کا حسک بہترین طریقہ عدہ تھا ابغداد کے شرقی ہے ہیں ابہاں کا جائے گئیں اب کے عیر المبدک کے نظر (لیعنی فوری چھاوٹی) میں 200 جمری میں جب جھ بن عبدالرحمٰ مخود وی کو معزول کے الیا تو انہیں وہ ان کا قاضی مقرر یا گیا ' 123 جمری تک ہا اس منصب پر فائز رہے پھر آئیں اس ہم معزول کرے'' المدید منصور' کا 2010 جمری میں 'قاضی مقرر یا گیا ' 213 جمری تک ہا اس منصب پر فائز رہے پھر آئیں اس منبد سے بھی بناد یا گیا خطیب بیان کرتے تیں ۔ بھی بن اللم نے (عبری خلیف) مامون الرشید ہے ہے تھکایت کہ تھی اس بھر فیضی بشر) میر فیلورٹ نے بھی بناد یا گیا خطیب بیان کرتے تیں ۔ بھی بن اللم نے (عبری خلیف) میں الرشید ہے ہے تھکایت کی تھا ہا کہ تھا یا پھر قاضی بشر کو جوایا اور ان ہے ہا گئی نے آپ کی شکایت کی ہاں کا بہنا ہے آپ اس کے ویط یا فائد بس کے جواب دیا امر المؤمنین ایس کے خراسان میں ان کے بار سے بی اگر کہ بھر جا کا بجب وہ کہ اس کی تعریف نیس کی اس پر مامون نے چھا کر کہ بھر چھ جا کا بجب وہ فیضی معزول وہاں کے خلیف ہے کہا امر المؤمنین آپ نے نے اس کو سائے جا تھی کہ عبد ہے ہے بنا دیں قو خلیف نے کہا رہے انہاں بھر المور کی کہا ہے کہا ہوں کے کہا ہے معزول کے خراسان میں کیا اپنے شخص کو بھی کیے معزول کو خلیف نے کہا نہ کہا گئی میں کہا گئی کیا اپنے شخص کو بھی کیا گئیں کیا۔

خطیب نے اپنی سند کے ساتھ ایش من ولید کا بدیان عل کیا ہے: (ایک مرتبه) سفیان من سینے کے باس جم موجود تعیان کے

سائے ایک وجیدہ مسئلہ آیا تو انہوں نے دریافت کیا اُس یہاں اہم اروضفہ کا وَلَى شَّرُر موجود ہے؟ اُنین بتایا گیا ایشر موجود ہیں توسفیان نے کہا: آپ اس مسئلے کا جواب دین میں نے اس کا جواب دیا سفیان نے کہا: دین کی سلامتی ای میں ہے کہ (اس نوعیت کے سائل) فقہاء کے میرد کردیے جا کیں۔

میں ہوئی ہوں اور اند200رکھات نوافلا داکیا کرتے تھے فالح کا شکار ہوجانے کے بعد بھی وہ آئیں اوا خطیب تحریک ہوجانے کے بعد بھی وہ آئیں اوا کرتے رہے خطیب بیان کرتے ہیں: امام ابو بوسف کے شاگرہ قاضی بشرین ولید جنہیں فالے بوگیا تھا ان کا انتقال 288 ججری میں 67 ہریں کی عمر میں ہوا۔

(237) بدرين بيتم بن خلف

یہ بدر بن پیشم بن خلف بن خالد بن راشد بن خحاک بن نعمان بن عمر و بن نعمان بن منذر بین (ان کا اسم منسوب) قاضی 'کوئی ہے خطیب بیان کرتے ہیں: یہ بغداد آخریف لائے تھے یہاں انہوں نے ابوکریب مجمد بن علاء نبارون بن اسحاق تقلیمی' ابوعمر و بن حیوہ ابوحفص بن شامین' پوسف قواس علی بن میسیٰ وزیراور دیگر حضرات ہے روایا نے نش کی میں' بیڑھڈ اور تمر رسیدہ افراویس سے ایک ہیں'

خطیت تحریر کرتے میں : عمر من احمد واعظ بیان کرتے میں : قاضی بدر بن پیٹم کا کہنا ہے : ش نے کی ایے بزرگ ہے روایات نوٹ نمیں کی میں جوان سے زیادہ عمر رسیدہ ہوا (خصیب کہتے میں ) جھ تک بدروایت بیٹی ہے: ان کا انتقال 116 برس کی عمر میں ہوا وہ بیان کرتے میں : ان کا انتقال 317 اجری میں ہوا۔

خطیب نے اپنی سند کے ساتھ ان کا یہ بیان نُقل کیا ہے: 215 ججری میں میں اپنے والد کے ساتھ مامون کے ایک عال (ریائتی المکار) کے پاس گیا تھا'اور(اس کے تھیک۔100 سال بعد ) مجھے 315 ججری میں'(اس وقت کے )وزیر یعنی ملی بن ملیلی کے پاس جانے کا لقات ہوا۔

# باب: جن راویول کے نام''ت' سے شروع ہوتے ہیں

# (238) حضرت تميم بن اوس داري ديشنز (صحابي رسول)

امام بخاری نے اپنی ' تاریخ ' میں ان کاؤکرکیا ہے انہوں نے اپنی سند کے ساتھ ان کے حوالے سے بیر روایت نقل کی ہے: نی اکرم سنگھ نے ارشاوفر مایا:

" بيدين و ہال ( ليني ونيا كے آخرى كونے ) تك پنچ كا جبال تك رات بيني تي ہے "۔

بخاری کہتے میں: بید حفرت ابو ہندواری ولی نشونے کے بھائی ہیں انہوں نے شام میں رہائش اختیار کی تھی۔

( علامة خوارزى فرمات مين: ) ان كاذكراس كتاب (جامع المانيد) مين جواب\_

# (239) تميم بن سلمه لمي كوفي

۔ یہ'' تابعی'' میں امام بخاری نے اپن'' تاریخ ''میں' ان کا ذکر کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں: انہوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کڑھنا کی زیارت کی ہے' جبکہاعمش نے ان سے ساخ کیا ہے۔

(علامه خوارز می فرماتے ہیں:)ان کاؤکراس کتاب (جامع المسانید) میں ہواہے۔

## (240) تمام بن متكين

(علامة خوارزی فرماتے میں: )ان کا ذکراس کتاب (جامع المسانید) میں ہوائے بتحاری اور خطیب نے اپنی اپنی'' تاریخ'' میں ان کا ذکرتیس کیا ہے۔

# (241) تميم بن منتصر

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں:)ان کاذکراس کتاب (جامع المسانید) ہیں ہوائے پیافراد میں سے بین جنہوں نے ان مسانید میں روایات نقل کی بین اوران دونوں صاحبان (یعنی بخاری اورخطیب) نے اپنی اپنی ' ہارنج '' بین اوران دونوں صاحبان (

# باب:جن راویوں کے نام''ث' سے شروع ہوتے ہیں

# (242) حفرت ثابت بن قيس بن ثاس (صحابي رسول)

امام بخاری نے اپنی " تاریخ" میں تحریر کیا ہے انہوں نے ایک مند (لیعنی مرفوع) حدیث ہی اکرم تالیق ہے روایت کی ہے : ہی اکرم تلک بھی نے ادشاو فرمایا ہے:

''اُلوکِرَا چھا آ دی ہے' عمرا چھا آ دمی ہے ابوعبیدہ'ا چھا آ دمی ہے اسید بن تھیرا چھا آ دمی ہے' ثابت بن تیس بن ثماس اچھا آ دمی ہے''۔

بخاری بیان کرتے میں:حصرت ابو بکرصد نی رفائنڈ کے عبد خلافت میں انہوں نے جنگ یمامہ میں حصہ لیا اور جام شہادت نش کیا

## (243)حفرت تغلبه بن هم (صحالي رسول)

(ان کا اسم منسوب)' الیقی''، اورا یک روایت کے مطابق' دخشی' ہے نید' صحابی' میں۔امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: حضرت شلبہ بن تھم لیٹی ڈٹاٹنڈ کو 'صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے' ان کے بارے میں یہ بات متقول ہے: صحابہ کرام نے آئیس گرفیار کرلیا تھا' اس وقت بینو جوان تھے' بخاری کہتے ہیں: ایک روایت کے مطابق' بیغر وہ حنین کا واقعہ ہے' اور یکی روایت درست ہے۔

#### (244) ثابت بن ابوبندار بن ابراجيم بن بندار

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوالمعالیٰ وینوری ہے حافظ این نجاریان کرتے ہیں: ان کے داوا ابراہیم' وینور' ہیں جہا می تخیا ہی وجہ سے ان کا ایک اسم منسوب' نسمائ ' ہے یہ بعداد میں بازار بارستان میں رہتے تئے انہوں نے بکٹرت ساح کیا اور اپنے انہوں ہے روایات نوٹ کیس انہوں نے ابوائی حسن بن احمد بن شاذان ابو بکر احمد بن مجد بن غالب برقانی ابوائی حمور اللہ بن احمد عمر اللہ بن احمد عمر اللہ بن ابوائی معرود ختیان مید دانوں مجد بن عبداللہ بن بخران اور ایک عمر اللہ بن ابوائی معرود ختی کیا ہے ان سے ان کے صاحبزاوے کی ' (ان کے علاوہ) ابوقائم عمروز کی عبدالو ہاب انما کی اور ابن خسر و پخی خوایات تھی کی ہیں۔

ہے دوایات تھی کی ہیں۔

يه410 جرى شى پيداموئ اور 498 جرى شى ان كا انقال موا\_

# باب:جن راويول كے نام"ج" سے شروع ہوتے ہيں

# (245) حفرت جرير بن عبدالله الله التيور صحالي رسول)

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوعمرو بجل ہے۔

امام بخاری نے اپی'' تاریخ'' میں تح ریکیا ہے: یہ کوف میں رہے ہیں۔امام بخاری نے اپی سند کے ساتھ معفرت جریر بن عبداللہ دلاللہ اللہ علیہ بیان نقل کیا ہے:

'' جب میں مدینہ کے قریب بیٹجا 'تو میں نے اپنی سوار ک کو بٹھالیا' اپنا سامان کھول کر قیمتی اہا س نکال کر بیبنا' پھر نی اکرم نگالیجنم کی خدمت میں حاضر ہوا' آپ نگالیجنم اس وقت خطیہ ارشاد فرمارہ ہے''۔

#### (246) حفرت جابر بن سمره بالثنية (صحابي رسول)

امام بخاری تحریر کرتے ہیں: حضرت جابر ہن سمرہ موائی ڈاٹٹنؤ کوفہ میں رہے ہیں انہوں نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر بن سمرہ ڈلٹنڈ کامید بیان نقل کیا ہے:

" میں 100 سے زیادہ مرتبہ نی اکرم مٹائی کا کمفل میں بیضا مول '۔

# (247) حضرت جندب بن عبدالله از دي بالنينة (صحابي رسول)

خطیب ترکرتے ہیں: بیال کوفی میں شار ہوتے ہیں انہوں نے حضرت علی جی تخت کے ساتھ جنگ نہروان میں شرکت کی تھی انہوں نے اس جنگ کے واقعات روایت کیے ہیں گھرخطیب نے اپنی سند کے ساتھ ان کے حوالے ہے وہ واقعات روایت کیے ہیں۔

# (248) جعفر بن محمد بن على (امام جعفرصادق)

ید جعفر بن محمد بن ملی بن صین بن ملی بن ابوطالب (امام جعفرصادق) ہیں ان کی کنیت (اوراسم منسوب) ابوعبداللہ ہائمی ہے۔ امام بخاری تحریر کرتے ہیں: انہوں نے اپنے والد (امام محمد ہاقر) ہے ساع کیا ہے ان نے امام مالک تُور کی اور شعبہ نے ساع کیا ہے۔ ابراہیم بیان کرتے ہیں: ان کا انتقال 140 ہجر کی میں بوانیہ 80 ہجر کی ہیں جیاز میں پیدا ہوئے تھے۔

(علامه خوارزی فرماتے ہیں:) امام ابوطنیف نے ان مسانید میں ان سے روایا تے نقل کی ہیں۔

#### (249) حضرت جعفر طيار بن ابوطالب

امام بخاری نے اپن " تاریخ " میں ان کا ذکر کیا ہے انہوں نے حبشہ کی طرف جمرت کی تھی انہوں نے ( نبی اکرم مُؤاتِیم کے

زماندالدس ميس) "جنك مونة "ميس جام شهادت نوش كيا-

# فصل:ان تابعین کا تذکرہ 'جن سے امام ابوحنیفہ نے روایات نقل کی ہیں

(250)جبله بن تحيم

امام بخاری نے اپی " تاریخ " میں ان کا ذکر کیا بے بیکونی میں انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رفیجن سے ساع کیا ہے مسعر بن کدام نے ان سے روایات تقل کی میں۔

> بخاری بیان کرتے میں: یکی بن قطان فرماتے میں نیونقہ میں مفیان اور شعبہ اُنیس ثقہ قرار دیتے تھے۔ دیں جن مرم ف ترجی میں میں میں درجی نے میں نیون میں میں ان اور شعبہ اُنیس ثقہ قرار دیتے تھے۔

(علامة خوارز مي فرماتے مين:) امام الوصنيف في ان مسانيد مين ان بروايات نقل كي ميں۔

# (251) جواب بن عبرالله يمي

امام بخاری نے اپن ' تاریخ '' میں تحریر کیا ہے: (یہ) جواب بن عبدالله (بین ان کالقب اوراسم منسوب) اعور 'کوئی (ہے) انہوں نے بزید بن شریک اور معروف بن سوید سے ساخ کیا ہے جبکہ ابواسحاق شیبانی اور مسعر نے ان سے روایات نقل کی بین مفیان بیان کرتے ہیں: میں نے آئیس دیکھا ہے۔

(علامة خوارزى فرماتے جين :) امام ابوحذيفد في ان مسانيد من إن ب روايات فقل كي جين -

#### (252) جامع بن ابوراشد

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' بیل ان کا ذکر کیا ہے بخاری کہتے ہیں: یہ جامع بن ابوراشد صیر فی 'کوفی ہیں جو' ربیع'' کے بھائی ہیں انہوں نے ابودائل اور زید بن اسلم سے روایا نینل کی ہیں جبکہ ان سے توری نے روایا نینل کی ہیں وہ کہتے ہیں: جامع بن ابوراشد' میرے زدیک عبدالملک بن اعین سے زیادہ مجبوب ہے۔

(علامة خوارزى فرمات بين:) امام ابوصفيف إن مسانيد مين إن مدوايات على بير

#### (253) جويبر بن سعيد كوفي

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ ''میں ان کا ذکر کیا ہے' بخاری کہتے ہیں: بیہ جو بیر بن سعید بٹنی ہیں' یعنی اصل میں ( بلخ کے رہنے والے ) ہیں' پیمفسر ہیں' اور شحاک کے شاگر دہیں یعلی نے مجھے بیہ تایا: یکی فرماتے ہیں: میں جو بیر کو' ثقہ'' سمجھتا ہوں۔ (علامہ خوارزی فرماتے ہیں: ) امام ابوصیفہ نے ان مسانید میں' اِن سے روایا ت نظل کی ہیں۔

#### (254) جائع بن شداد

امام بخاری نے اپن'' تاریخ'' میں تحریر کیاہے: بیرجامع بن شداد ہیں' (ان کی کنیت اور اسم منسوب )ابوسو' محار کی کوفی ہے؛ انہوں نے طارق بن عمداللہ اور اسود بن ہلال ہے تاع کیاہے جبکہ تو رک نے ان سے تاع کیاہے۔ ابوقعم بیان کرتے ہیں: ان کا انتقال 118 اجری میں ہوا انہوں نے بھر ویس حماد بن زیدے اور صفوان بن حرب سے ۳۰ کا یا ہے۔

، (علامەخوارزى فرماتے ہيں:)انہوں نے امام ابوصیفە ہے روایت قل کی ہیں۔

فصل: امام ابوحنیفہ کے وہ اصحاب جنہوں نے ان مسانید میں اان سے روایات قل کی ہیں ۔ (255) جنادہ بن سلم

ا مام بخاری نے اپنی '' تاریخ ''میں ان کا ذکر کیا ہے' بخاری کہتے ہیں: بیہ بنا دہ بن سلم عامری' کوفی میں۔انہوں نے قنا وہ اور حیاج ہے ماح کیا ہے' جکہ عمران بن میمسرہ اور تحدین مقاتل نے ان سے سائ کیا ہے۔

(علامة فوارزى فرمات ين ) بيان افراد مل ساكي بن جنبول في ام ابوطيف أن سانيد من روايا في على -

#### (256) جارودين يزيد

(ان کی کتیت اوراسم منسوب) ابوعلی عامری نیشا پوری ہے امام بخاری نے اپنی '' تاریخ ''میں ان کا ذکر کیا ہے بخاری کہتے میں: جارود بن برید نیشا پوری'' مشکر الحدیث' ہے ابن اسامہ نے اس پر جمونا ہونے کا لزام عائد کیا ہے اس نے بنم اور عمر بن ذر سے روایات آقل کی جیں۔

۔ (علامة خوارزى فرماتے جين:) انہوں نے ان مسانيد مين امام الوصفيف بيروايات نقل كى جين-

## (257) جرير بن عبد الحميد

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ' میں ان کا ذکر کیا ہے بخاری کہتے ہیں: یہ جریر بن عبدالحمید ہے(ان کی کنیت اور اسم منسوب) ابوعبداللہ مضی 'کوفی رازی ہے۔ انہوں نے منصور بن معتر سے سائ کیا ہے بخاری کہتے ہیں: علی بیان کرتے ہیں: ان کا انتقال187 ہجری میں ایک روایت کے مطابق 188 ہجری میں ہوا انہوں نے یہ بات بھی بیان کی ہے: جریر بیان کرتے ہیں: میں اس سال پیدا ہوا جس سال حسن بصری کا انتقال ہوا معنی 110 ہجری میں پیدا ہوا تھا۔

علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) میدان افراد میں سے ایک ہیں جنہوں نے امام ابو حنیفہ ہے ان مسانید میں 'روایات نقل کی ا۔

#### (258) جعفر بن عون

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: یہ جعفر بن عون بن جعفر بن عمر و بن حریث میں' ( ان کی کنیت اوراسم منسوب ) ابولاون مخز وی کوئی' قرشی حریثی ہے۔

امام بخاری بیان کرتے ہیں:عبدالصمد فرماتے ہیں: ان کا انتقال 207 ججری میں ہوا تھا انہوں نے ابومیس کی بن سعید

ہشام بن عروہ اور بکیت بن ابو واکل سے ساع کیا ہے۔ یو بات بیان کی جاتی ہے: انہوں نے علی (نامی محدث) ہے بھی ساع کیاہے۔

(علامة خوارزى فرمات ين) انبول نے ان مسانيدين امام ابوطيفه سے روايات فقل كى بيں۔

#### (259) يرين عازم

امام بخاری نے اپنی ''تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: (ان کی کنیت اورا سم منسوب) ابونفراز دی مستکی 'بھری ہے۔ انسان نے اللہ کا اسام میں میں ماعلی اسام کا اسام کی انداز کا شرکت کی میں میں کا ابونفراز دی مستکی 'بھری ہے۔

انہوں نے ابورجاءاور این سرین سے ساع کیا ہے جبکہ اور کی اور این مبارک نے ان ہے روایات نقل کی ہیں بخاری بیان کرتے ہیں: این مجوب نے مجھے میر بات بتائی ہے: إن كا انقال 170 جمری میں ہوا

(علامه خوارزی فرماتے ہیں: ) اپنی جلالت قدر کے باوصف انہوں نے ان مسانید میں امام ابوصیفہ ہے روایات نقل کی ہیں۔

# فصل: ان کے بعدوالے حضرات کا تذکرہ

(260) جعفر بن محمد بن احمد بن وليد با قلاني

خطیب نے اپنی ' تاریخ' 'میں تحریر کیا ہے ۔ ان کی کنیت' ابوالفضل' ہے۔

انہوں نے محمد بن اسحاق صاغانی علی بن داؤ وقبطر ک احمد بن ولیدنی م عبداللہ بن محمد اسکانی عبداللہ بن رواح مداین سے ساخ کیا ہے جبکدان سے ابو بکر بن مالک قطیعی عبدالعزیز بن جعفر جری ابوضل زہری ابن شاہین اور پوسف قواس نے روایات نقل کی جیں۔ ان کا انتقال 325 جحری میں موا۔

# (261) جعفر بن محمد بن حسن بن وليد بن سكن

خطیب نے اپنی " تاریخ" میں تح ریکیا ہے: (ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوعبدالله صفاراتبطری ہے۔

خطیب بیان کرتے ہیں: ابوالقاسم بن علاج نے ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: انہوں نے 328 جمری میں ،حسن بن عرفہ کے حوالے سے روایات نقل کی تنہیں۔

## (262) جعفر بن على بن مهل حافظ

خطیب نے اپنی' تاریخ'' میں' تحریر کیاہے: (ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابو محکد دقاق دوری' حافظ ہے۔

انہوں نے ابواساعیل ترمذی محمد بن زکر یاعل ف ابراہیم بن اسحاق حربی اور ان کے طبقے کے ان جیسے افراد ہے ساخ کیا ہے جبکسان سے عبدالقد بن ابہم اورا بن محطر بیف نے روایات قتل کی میں ان کا انتقال 230 میں ہوا۔

## (263) جعفر بن محمد

(ان کی کنیت اور لقب ) ابو محروراق بے خطیب بیان کرتے ہیں. انہوں نے ابو مبید قاسم بن سلام سے جبکہ ان سے محمد بن مخلد

نے روایات نقل کی ہیں۔ان کا انتقال 171 میں ہوا۔

(264) جعفر بن احمد بن حسين

۔ بیج مفرین احمد بن تسین بن احمد بن جعفر بین ( ان کی کنیت اورائیم منسوب ) ابوجید مقری ہے اور یہ ' ابن سراج'' کے نام سے معروف بین۔

رسی انہوں نے ابوغلی حسن بن احمد بن شاذان ابوقائم عبیداللہ بن عمر بن احمد بن شابین ابو محمد حسن بن محمہ خلال ابواسحاق ابراہیم بن عمر برکی ابو حسین علی بن عمر قرو دی ابوقائم محسن بن علی تونی ابومح حسن بن علی جو ہرک اورا یک جماعت سے ' بکثر ساماع کیا ہے۔ عاوفلا ابن مجار نے اپنی ' تاریخ' ' عیں ان حطرات کا ذکر کیا ہے'وہ کہتے ہیں: انہوں نے مکہ مکر مدکا سنر کیا اور وہاں ایک جماعت سے ساماع کیا' بھر بیشام تشریف لیے گئے انہوں نے دشتن عیں ابومجھ عبدالحزیز بن احمد کمانی اور ابوبکر خطیب سے ساماع کیا' بھر میموتشریف نے گئے اور وہاں انہوں نے ابومجھ حسن بن عبدالحزیز بن ضراب ابواسحاق ابراہیم بن سعید حبال اور ان کے علاوہ دیگر حضرات سے ساماع کیا انہوں نے بہت می دوایا سے نوٹ کیں۔

# باب: جن راویوں کے نام'' ح''سے شروع ہوتے ہیں

# (265) حضرت امام حسن بن على بن ابوطالب إلتؤو (صحافي رسول)

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ '' میں تحریر کیاہے : (ان کی کئیت اور اسم منسوب) ابوجمہ' ہا تھی ہے' انہوں نے نبی اکرم ساتیخ ہے'' ساع'' کیا ہے'وہ بیان کرتے ہیں : حضرت امام حسن شاتشا ورحضرت امام حسین شاتشنو کے درمیان ایک طبر کا فاصلہ تھا۔

حضرت امام حسن طائفتا كانتقال 51 جمري مين بهوا اس وقت حضرت معاديد طائفتا كي تكومت كيدس سال گز ر ميك تقيد

#### (266) حضرت امام حسين بن على بن ابوطالب راين (صحابي رسول)

امام بخاری بیان کرتے ہیں: (ان کی کنیت اور اسم منسوب) ابوعبدالله ابائی ہے۔ بخاری نے اپنی سند کے ساتھ عاصم بن کلیب کے حوالے سے ان کے والد کا بد بیان قُل کیا ہے: ش نے خواب میں نبی اگرم سی بھائے کی زیارت کی اس کے بعد میں نے وہ خواب حضرت ابن عباس بھائے کو شایا کو انہوں نے دریافت کیا: جب تم نے حضرت امام حسین بھائے کو دیکھا تھا کو کیا اب جسیس ان کا چرہ یاد ہے؟ میں نے جواب دیا: تی ہاں! اللہ کی تم اوہ ایک وجبہ وظیل فرد تھا تو حضرت ابن عباس بھی نے فرمایا: ہم آئیس نبی اگرم شائے کے مشاہد قرارویا کرتے تھے۔

انبیں عاشورہ کے دنشہید کردیا گیا'اس وقت ان کی عمر 58 سال تھی۔

امام جعفر (صادق) بن محمد نے اپنے والد (امام باقر ) کے حوالے ہے ٔ اپنے دادا (امام زین العابدین ) کا بیر بیان نقل کیا ہے: امام حسین ڈائٹنڈ کو 58 سال کی تعریش شہید کیا گیا۔

## (267) حضرت حد يفد بن يمان بالنيز صحابي رسول)

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوعبداللہ بھیسے ہام بخاری نے اپنی '' تاریخ ''میں تحریر کیا ہے: انہوں نے نبی اکرم سُکھُٹِیمُ کی طرف جمرت کی 'حضرت عثان غنی خُلاتُفوز کی شہادت ) کے 40 دن بعد ان کا انتقال ہوا۔

## (268) حمال بن ثابت دانتوز صحابي رسول)

یہ'' شاعرِ رسول'' میں' امام بخاری نے اپٹی'' تازیخ'' میں تحریر کیا ہے: ( ان کی کنیت اور اسم منسوب) ابوعبدالرحل 'انصاری' نجاری خزر بی مدنی ہے۔

# (269) ام المومنين سيده هفصه بنت عمر فيها (صحابي رسول)

اللہ کے رسول مُخْتِیَّا نے ججرت کے تبیسرے سال اور ایک روایت کے مطابق ججرت کے دوسرے سال ان کے ساتھ شاد می کی تھی میر خاتون پہلے حضرت حبیس بن حذافہ میں خاتیئے کے نکاح میں تجیس قاد و نے ای طرح بیان کیا ہے۔

معتل نے زہری کے حوالے ہے(ان کے پہلے شوہر کانام)'' خیس' نقل کیا ہے؛ یونس بن یزید نے بھی زہری کے حوالے ہےای طرح نقل کیا ہے؛ (دوسری روایت کے مطابق) اس اغظ میں'' ٹے '' پرزبر پڑھی جائے گی اور'' ن' پرزبر پڑھی جائے گی' تا ہم پہلی روایت درست ہے۔

اس خاتون (لیعنی ام المونین سیده هصه بنت محر فیتنا) سے ان کے بھائی حضرت عبدالله بن عمر فیتن اور ایک جماعت نے روایات نقل کی بین ام المونین سیده هضصه فیتنا کا انتقال 45 جمری میں بوا۔

#### (270) حسن بن ابوحسن بصرى

امام بخاری تحریر کے ہیں: یہ 'حسن بن ابوحس بصری' ہیں ان کی کنیت' (ابوسعید' بے۔(ان کے والد) ابوحس کا نام' نیار' بے انہیں ( لیخی بیار کو ) حضرت زید بن خابت اقصاری ڈائٹٹ نے نبت ولا عطاصل ہے۔

ابوقیم میان کرتے میں:ان (تعنی حسن بھری) کا انتقال 110 ہجری میں ہوا۔

شریک بن موی بیان کرتے ہیں: میں نے حسن بھری کو بیر بیان کرتے ہوئے سنا ہے: میرے پیدائش حشرت عمر مُکانٹھنا کے عہد خلافت فتم ہونے (یعنی ان کے عہد خلافت میں ان کی شہادت ہے ) دوسال پہلے ہوئی تنی ۔

انہوں نے یہ بھی بیان کیا ہے: ' یوم الدار' کے موقعہ پر میں 14 برس کا تھا' میں نے حضرت طلحہ میں عبیداللہ دلائٹو کی زیارت کی

# (271) حميد بن عبدالرحمٰن

(ان کا اسم منسوب) حمیری بھری ہے بی فقیہ ہیں امام بخاری نے اپنی '' تاریخ'' بھی تحریر کیا ہے: محمد بن سیرین فرماتے ہیں. حمید بھرہ کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ ( پہاں ایک احمال میہ ہے کہ اگلے الفاظ ابن سیرین ہی کے بوں اور انہوں نے میہ کہ ہو: ) وہ اپنے انتقال ہے ہیں سال پہلے کے اہل بھرہ کے سب سے بڑے عالم چلے آ رہے ہیں۔

#### (272) حارث بن مغيره بن ابوذ باب

(ان کااسم منسوب) دوی تجازی ہے امام بخاری بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب بلی تین نے آئییں زکو ہ کی وصولی کا سرکاری المبکار بنا کر بھیجا تھا' انہوں نے حضرت ابو ہریرہ بلیٹنؤے ہا تک کیا ہے جبکہ یزید بن ہر مزنے ان سے روایات نقل کی

# فصل: أن تا بعين كاتذكره ، جن سام م ابوحنيفه نے روايات نقل كى بيں

(273) حسن بن حسن بن على بن ابوطالب

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیاہے: انہوں نے اپنے والد ( حضرت امام حسن ڈلائٹیڈ) سے ساع کیا ہے جبکہ حسن بن محمد اورابرا تیم بن حسن نے ان سے روایات نقل کی ہیں۔

(علامة خوارزي فرماتے جين ) امام ابوحنيف نے ان مسانيد مين اِن سے روايات نقل کي جين -

(274) حسن بن محمد بن على بن ابوطالب

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رُجُجُنا اور عبیداللہ بن ابورا فع سے سائ کیا ہے' جبکہ ان سے عمر وین دینا راور زہری نے ساخ کیا ہے۔

(علامة خوارزى فرماتے ہیں:) امام ابوصیف نے ان مسانید میں اِن سے روایات نقل کی ہیں۔

#### (275) حسن بن سعد بن معبد

ر من ابوطالب الله عند على بن ابوطالب الله عند عند على الله عند الله عند عند الله عن

ں میں اور ہوئے۔ انہوں نے اپنے والدے روایا نقل کی ہیں جبکہ ان ہے مسعود کی اور عتبہ بن عبداللہ نے روایا نقل کی ہیں۔ (علامہ خوارزی فرماتے ہیں: )امام ابوضیف نے ان مسانید میں ان سے روایا نقل کی ہیں۔

(276) حسن بن عبدالرحمان ملمي

۔ امام بخاری نے اپٹی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: انہوں نے ابن کشرے روایات نقل کی چین جبکہ ان سے قنادہ نے روایات نقل ان جیں۔

(علامة خوارز كي قرمات جين: ) امام ابوطنيفه في ان مسانيد يل أن سروايات نقل كي بين -

(277) حسن بن عبدالله بن ما لك بن حوريث ليشي

امام بخاری نے اپنی ' تاریخ' ' میں تحریر کیا ہے: انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے اپنے داوا سے روایات نقل کی ہیں جبکہ ان سے عمران بن ابان واسطی نے روایات نقل کی ہیں۔

(علامة وارزى فرمات مين ) امام ابوطيف في ان مسانيد من إن سروايات فقل كى مين -

(278) حميد بن قيس طويل

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: (ان کی کنیت ) ابوصفوان ہے اُنہیں بنواسد بن عبدلعزیٰ اعرج تکی بن قریش

ے نسبت ولاء حاصل ہے' بیر عمر بن قیس کے بھائی ہیں' امام بخاری بیان کرتے ہیں: انہوں نے مجاہداور عطاء ہے ساٹ کیاہے' جبکہ امام مالک بین انس اور سفیان تو ری نے ان سے روایا نیقل کی ہیں' بخاری بیان کرتے ہیں: این ابواسود نے ان کی ( اس ندکورہ ہالا ) کتیت کا قرکم کیا ہے۔

(علامةخوارز مي فرمات مين: )امام ابوطنيف نے ان مسانيد ميں ان سے روايات نقل كي بيں۔

#### (279) حماد بن ابوسليمان

بخاری نے اپنی سند کے ساتھ شعیب بن کھاب کا مید بیان نقل کیا ہے: میں نے ابرا جیم نخعی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے:اس نے (ان کی مرادحادین ابوسلیمان تھے) جھے سے استے ہی مسائل دریافت کے ہیں جتنے باتی سب لوگوں نے دریافت کیے ہیں۔

(علامة خوارزی فرماتے ہیں:) میام ابوصفیف کے استاد ہیں ان کی آخری عمر (بینی انتقال تک) امام ابوصفیف ان کے ساتھ ر رہے امام صاحب نے ان ہی سے علم فقہ حاصل کیا انہوں نے ابراہیم ختن سے علم فقہ حاصل کیا تھا ابراہیم ختی نے دھنرت عبداللہ بن مسعود درائین کے عملف شاگردوں سے علم فقہ حاصل کیا اور ان (بینی دھنرت ابن مسعود درائین کے مختلف شاگردوں نے ) صحابہ کرام میں سے فقہاء سے علم فقہ حاصل کیا جیسے دھنرت عبداللہ بن مسعود بیلین امیر المؤسین دھنرت علی برائین مدھنرت عمر بن خطاب دائین (ان دھنرات سے علم فقہ حاصل کیا)

ا ما ابوصنیفدنے ان مسانید میں اِن ( لینی حماد بن ابوسلیمان ) سے روایات نقل کی ہیں۔

# (280) تھم بن عتبيه

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ 'میں تحریر کیا ہے: بیر کندہ سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون سے نسبت ولا در کھتے ہیں 'بخاری کہتے ہیں بمعقل بن عبد اللہ دیمید بات بیان کی ہے: ان کی کئیت'' (اوراسم منسوب) کوئی ہے۔

ہنہوں نے حضرت الاحقیقہ ڈلٹنٹ ساع کیا ہے اور حضرت زید بن ارقم ڈلٹنٹو کی زیارت کی ہے' جبکہ اِن سے شعبہ اور منصور نے ساع کیا ہے' بخاری کہتے ہیں:الوقعیم نے یہ بات بیان کی ہے:ان کا انتقال 115 ہجری میں ہوا۔

(علامة خوارز مي فرماتے ہيں:)امام ابوحنيفه نے ان مسانيد بين أن سے روايات نقل كي ہيں۔

# (281) حارث بن عبدالرحمٰن

امام بخارى نے اپني ' تاريخ ' ميں تحرير كيا ہے ابيدا بن ابوذئب ك ماموں بيل انہوں نے ابوسلم اور سالم ہے روايات نقل كى

-U

بخاری بیان کرتے ہیں : عمر بن علی نے اپنی سند کے ساتھ این ابو ذیب -ان کے ماموں حارث بن عبدالرحمٰن (لیعنی اس

رادی) کے حوالے نے محمد بن جبیر بن مطعم کے حوالے نے ان کے والد (حضرت جبیر بن مطعم طابقیا) کا بید بیان آئل کیا ب (ا) جو ہے ) ہم لیگ نی اکہ مرمانی کل کر براتیا کی ایس میں کرنے جاتے ہو (کرکے چکا مرجز میں نئی کر میں ت

(اکیک مرتبہ) ہم لوگ نبی اکرم سکھٹا کے ساتھ مکداور مدینہ کے راہتے میں ( کس جگد موجود تھے ) نبی آمرم عن ہو گئے۔ ارشاوفرمایا:

''عنقریب تمہارے سامنے بمنی لوگ آئیں گے جو بادل کے نکوے کی طرح ہونگے'وہ روئے زمین کے بہترین افراد ویکے''

(علامة خوارز مي فرمات مين: )امام ابوعنيف أن من نيد من أن بروايات أقل كي مين ـ

#### (282) تجات بن ارطاة

امام بخاری اپنی'' تاریخ'' بیس تحریر کرتے ہیں نیہ ابوارطاۃ کوئی' تخبی ہیں انہوں نے عطاء سے ساخ کیا ہے' جبکہ ان سے شعبہ اورثوری نے روایات نقل کی ہیں این مبارک کہتے ہیں ' شعبہ مدلیس کے طور پر ان کا ذکر کر تے تھے۔

(283) حبيب بن ابوعمرة وقعاب

یدائل کوفید میں شار کیے جاتے ہیں امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھوان سے روایائے قتل کی ہیں۔ ( علامہ خوارزی فرماتے ہیں: ) امام ابو صنیفہ نے ان مسانید میں اِن سے روایائے قتل کی ہیں۔

#### (284) حبيب بن ابوذئب

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: بیر حبیب بن قیس بن دینار میں ( ان کی کنیت اور اسم منسوب ) ابو یکی' کوئی ہے' آئیس حضرت بنواسد نے نبیت ولاء حاصل ہے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس بیجھنا ورحضرت عبداللہ بن عمر بڑا جناسے ساخ کیا ہے ان سے آئمش ' تو رکی اور عطاء بن ابور باتے نے جائے کیا ہے۔

ابو یکرین ابونلی بیان کرتے میں :ان کا انتقال رمضان 119 ججری میں ہوا۔

(علامة خوارز مي فرماتے بين:)امام ابوطنيفه نے ان مسانيد بين ان سے روايات عل كي بيں۔

# (285) ڪيم بن جير

امام بخاری نے اپٹی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: تکیم بن جبیراسدی( لیتنی اس راوی ) نے سعید بن جبیر اورا براہیم ( مخفی ) ہے تارع کیا ہے جبکہ ان ہے توری کے روایات نقل کی ہیں۔

بخاری کہتے ہیں: شعبہ ان کے بارے ش کلام کیا کرتے تھے۔ بخاری کہتے ہیں: ان کے والدکو بنوا میہ نے نبست ولا عطامل تھی (علامہ خوارزی فرماتے ہیں: ) امام ابو صنیفہ نے ان مسانید ش آبان سے روایات نقل کی ہیں۔

# فصل: أن تابعين كا تذكره جن سے امام ابو حنيفہ كے اساتذہ نے روايات نقل كى بيں

#### (286) حارث ين سويد

ا مام بخاری نے اپنی'' تاریخ ''میں تحریر کیا ہے: ( ان کی کنیت اورا سم منسوب ) ابوعا نئٹہ جھی ' کوفی ہے۔ انہوں نے حضرت عبدالقدین مسعود کانٹیز ہے روایا نے قبل کی ہیں۔

بخاری کہتے ہیں: ابراہیم تھی بیان کرتے ہیں:اگر قبیلے کا کوئی فردآ کرحارث کو برا بھلا کہنا شروع کرتا' تو پیغاموش رہتے اور اپنے گھر کے اندر چلے جایا کرتے تھے۔

#### (287) حمران بن ابان

سید حفرت عثمان غنی مذالتفات نسبت ولا ور کھتے ہیں ( تو ان کا اسم منسوب محضرت عثمان غنی دالتفائے نسبت ولا ء کے حوالے سے ) قرقی اموی ( اوران کی رہائش کے حوالے ہے ) مدنی ہے۔

انہوں نے حضرت عثان غنی بڑانٹیز (اور حضرت عبداللہ بن عمر ڈانٹیز) ہے ساع کیا ہے جبکہ عمروہ بن زبیر عطاء بن بزید ابوسلمہ' جامع بن شمداؤ معاذ بن عبدالرحن صن اور ولیدنے ان ہے ساع کیا ہے

امام بخاری نے اپی " تاریخ " میں تر ریکیا ہے: ان حضرات نے ان سے روایات فقل کی بین امام بخاری نے لفظ " سام" تحویر تنہیں کیا ہے۔

### (288) دېبرني

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: یہ حد بن جوین مونی کونی بیں انہوں نے حصرت عبداللہ بن مسعود ولا تقذیب ساع کیا ہے جبکہ ان سے سلمہ بن کہل اور خابت بن جرمز نے روایا نے نقل کی ہیں۔

(علامه خوارزی فرماتے ہیں: )امام ابوضیفہ نے ان مسانید میں ابوسلمہ کے حوالے سے ان سے روایات فقل کی ہیں۔

#### (289) حرقوش بن بشر

۔ اہام بخاری نے اپنی ''تاریخ'' میں تحریر کیا ہے:یہ حرقوش (لیعنی''ش'' کے ساتھ ) بن بشر ہیں'(ان کی کنیت) ابوبشر ہے ایک روایت کے مطابق ان کا نام'' حرقو س'' ہے۔انہوں نے حضرت علی ڈاٹنڈ سے' جبکدان سے بیٹم بن بدر نے روایات تکل کی ہیں۔

" (علامہ خوارز می فرماتے ہیں:) امام ابوصنیفہ نے ان مسانید میں میٹم بن بدر کے حوالے سے ٔ اِن سے روایات نقل کی ہیں۔

# فصل: امام ابوحنیفہ کے اُن شاگر دوں کا تذکرہ جنہوں نے اُن سے اِن مسانید میں روایات نقل کی ہیں

#### (290) حماد بن زيد

امام بخاری اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کے بین: تھادین زید( کی کنیت) ابوا ساعیل (اور لقب) از رق ہے نیہ آل جریرین حازم ہے نسبت ولاء رکھتے ہیں' (ان کا اسم منسوب) جھنسی از دی بھری ہے۔

انہوں نے ٹابت اور ابوب سے ساع کیا ہے۔ این ابواسود بیان کرتے میں: ان کا انتقال 179 ججری میں ہوا۔

بخارى بيان كرتے بين: كمار نے بميں ابن مبارك كان اشعارك بارے ميں بتايا ہے:

''اعظم کے طالب! تم حمادین زید کے پاس جاؤ! اور برد ہاری نے ہمراہ علم حاصل کردا ور پھرائے تحریر کر مے محفوظ کرلو!'' بخاری نقل کرتے ہیں: ابونعمان بیان کرتے ہیں: حمادین زید کی والدہ پی شاید ان کی پھوچھی' ان دونوں میں ہے کسی ایک خاتون نے یہ بات بیان کی ہے: حمادین زید خلیفہ سلیمان بن عبدالملک کے عبدخلافت میں پیدا ہوئے بھے جبکہ دوسری خاتون کا میہ بیان ہے: حمادین زید خلیفہ عمرین عبدالعزیز کے عبدخلافت میں بیدا ہوئے تھے۔

سلیمان میان کرتے میں: حماد مین زیداورامام مالک کے من پیدائش میں ایک یادوسال کافرق ہے۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) بیان افراد میں ہے ایک ہیں بہنہوں نے امام ابوطیقہ ہے اُن مسانید میں بکثر ت روایات نقل کی ہیں۔

#### (291) حمادين اسامه

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابواساسہ کونی ہے امام بخاری نے اپنی ''تاریخ' 'میں تحریر کیاہے: انہوں نے عبیدالقد بن عمر اور ہشام بن عروہ سے سائ کیاہے کتیبہ نے ان کااسم منسوب بیان کیا ہے ان کا انتقال 201 جمری میں ہوا۔ (علامہ خوارزی فرماتے میں:) انہوں نے ان مسانید میں امام ابوضیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

# (292) ممادين زيد قيبي

سید در منکر الحدیث ' ہے اس نے مؤید بن رفیع سے روایات نقل کی میں۔ (علامہ خوارزی فرماتے میں:) انہوں نے ان مسانید میں امام ابوطنیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

# (293) حماوين يجيل

ا مام بخارگ نے اپنی " تاریخ" میں تحریر کیا ہے: بیدتعادین کی ابویکر الان تحریل ۔ این ابواسود نے این مہدی کا لیہ بیان نقل کیا ہے: بیدتعارے اساتقدہ میں ہے تیں۔ (علامة خوارزى فرمات مين: ) انهول نے ان مسانيد من امام ابوحنيف سے روايات فقل كي ميں -

(294) حسن بن صالح بن جي

امام بخاری نے اپنی " تاریخ" میں تحریک ہے: یہ حسن بن صالح بن ی کوفی بین انہوں نے ساک بن حرب ہے۔ ساخ

یہ ہے۔ عبدالواحد بن زیاد نے صالح بن می بمدانی کے بارے میں میہ بات بیان کی ہے: بیٹن بن صالح بن صالح ہیں ان کے دادا ( کانام)صالح بن می بمدانی ہے۔

حسن بن صالح بن صالح بن مسلم بن حیان کہتے ہیں:'' حی ''(میرے پردادا)مسلم کالقب ہے' یہ بھدان کے معزز افراد میں ےایک بیٹے

(ان کی کنیت) ابوعبداللہ ہے شعیب بن حرب نے ان کی سیکنیت بیان کی ہے۔

بخاری بیان کرتے ہیں: وکی نے یہ بات بیان کی ہے: یہ 100 جمری میں پیدا ہوئے تھے۔ ابوقیم نے یہ بات بیان کی ہے: ان کا انتقال 168 جمری میں موا۔

(علامة خوارزى فرماتے مين: ) انبول نے ان مسانيد ميں امام ابوضيفدے روايات نقل كى ميں۔

#### (295) حسن بن مماره

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: بیت میں نمارہ ایونکہ میں 'جو''بیلہ'' (قبیلے ) نے نبت والا ور کھتے ہیں۔ بخاری نے اپنی سند کے ساتھ شعبہ کا میر بیان غل کیا ہے: حسن بن غمارہ نے بچھے بیافا کدہ بیان کیا' میرا خیال ہے انہوں نے بیر الفاظ استعمال کے تھے: سفیان نے اپنے حافظ کی فیاد پر نہمیں بیصد یث بیان کی۔

يكيٰ بن كيريان كرتے إلى : ان كانقال 153 جرى من موار

(علامة خوارز مي فرمات بين:) بيان افراويس ايك بين جنبول نے ان مسانيد ميں امام ابوضيف و دايات غل كي بيں۔

## (296) حفص بن غياث

ا ہام بخاری نے اپن'' تاریخ ''شی تح بر کیا ہے: بیر حفص بن غیاث بن طلق بن معاویہ میں ٔ (ان کی کنیت اور اسم منسوب) ابو عمر مختف کوئی ہے انبول نے انمش سے جاتک کیا ہے محمد بن تنی بیان کرتے ہیں: ان کا انتقال 196 بجری میں ہوا۔

(علامہ خوارز ٹی فرماتے ہیں. ) میدام ابوصنیفہ کے اکا برتلائدہ میں سے ایک ہیں انہوں نے ان مسائید میں امام ابوصنیف بکٹرت روایات نقل کی ہیں۔

# (297) حاتم بن اساعيل

امام بخاری بیان کرتے ہیں: بیاماتم بن اساعیل ہیں (ان کی کئیت اوراسم منسوب) ابوا ساعیل کوفی ہے،

انہول نے مدیند منورہ میں سکونت اختیار کی انہول نے بشر بن مہاجر اجشام بن عروہ (امام) جعفر (صارت) بن (امام) محمد (باقر) سے ماغ کیا ہے جبکہ ان سے اسحاق ابن معین اور تشیبہ نے (روایات نقل کی میں۔)

ا بوٹا بت محمد بن عبیداللہ بیان کرتے ہیں: ان کا انقال جمد کی رات جبکہ جمادی الاول کی 9را تمیں گر رچکی تھیں 187 جمری

(علامہ خوارزمی فرماتے ہیں: ) بیاما ابوحنیف کے تلافدہ میں ہے ایک ہیں انہوں نے ان مسانید میں امام ابوحنیف ہے بکثر ہے روایات فقل کی ہیں۔

# (298) حسان بن ابراہیم کر مائی

انہوں نے معید بن سروق بونس بن پزیداورعاصم احول سے مائ کیا ہے جبکہ ان سے علی بن عبداللہ نے سائ کیا ہے۔ (علامه خوارزی فرماتے میں: ) بیان افراد میں ہے ایک ہیں جنہوں نے ان مسانید میں ام ابوطیفہ ہے روایات نقل کی

## (299)حمزه بن حبيب مقري

امام بخاری نے اپنی منارخ "میں تحریر کیا ہے ایم تمزہ بن حبیب میں (ان کی کنیت اور اسم منسوب )ابوعمارہ زیات کاری كوفى بين بنوتيم الله بن ربيعه بنسب ولاءر كلت مين-

انہوں نے اعمش اور حمران سے روایات نقل کی بین جبکہ وکتے نے ان سے ساع کیا ہے۔

(علامه خوارزی فرماتے ہیں: )انہوں نے ان سانید میں امام ابوحنیفہ سے ' بکثر ت روایات نقل کی ہیں۔

# (300) حميد بن عبدالرحمٰن

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے : میرجمید بن عبدالرحن بن جمید میں' ( ان کی کنیت اور اسم منسوب )ابوعوف رواس کوفی ہے انہوں نے اعمش 'حسن بن حسن اور سلمہ بن بویط ہے سماع کیائے جبکہ تگر بن سلام نے ان ہے سات کیا ہے۔

(علام خوارزی فرماتے میں: ) بیان افراد میں سے ایک میں جنہوں نے ان مسانید میں امام ابوطنیفہ سے روایا نے قل کی ہیں۔

# (301) حسن بن حسن بن عطیه

(ان كااسم منسوب) عوفى كوفى جناه م بخارى نے اپني "تاريخ" ميں ان كاذكر كيا ہے اور يہ بات بيان كى ہے: ان كا انتقال 211جرئ ياس كي سياس بواتها أنبول في الرئيل سي ماع كيا ب

(علامه خوارزی فرماتے میں:) انہوں نے ان مسانید میں امام ابوطیفدے روایات نقل کی میں۔

# (302) ڪيم بن زيد

المام بخاری نے اپنی متارخ "میں ان کاذ کر کیا ہے اور ہیر بات بیان کی ہے: انہوں نے عمر و بعنی این ویزار اور این ابی کیا ہے

ساع کیا ہے جبکہ ان سے محمد بن سلام اور محمد بن مقاتل نے روایات نقل کی ہیں۔

(علامه خوارزی فرماتے ہیں:) یہ "مرو" کے قاضی تھے اور امام ابوحنیفہ کے تلاغہ ہیں ہے ایک ہیں انہوں نے ان مسانید میں امام ابوطنیفہ ہے روایات تقل کی ہیں۔

### (303) حسن بن فرات

امام بخاری نے اپنی '' تاریخ ''میں تحریر کیا ہے: بیٹ بن فرات بن ابوعبدالرحمٰن تھی ہیں اُنہوں نے اپنے والدہے ساع کیا ے جبکہ ان سے ان کے صاحبز اوے زیاد بن حسن بن فرات اور وکیع نے روایات نقل کی میں ۔ انہوں نے ابن الی ملیکہ سے روایات نقل کی میں ان کاشاراہل کوفید میں کیا گیا ہے۔

(علامہ خوارزی فرماتے میں:) میدامام ابوصفیفہ کے تلافدہ میں سے ایک میں انہوں نے ان مسانید میں امام ابوصفیفہ ے بمشرت روایات تقل کی ہیں۔

#### (304) حبان بن سليمان

(ان کااسم منسوب) جھی 'کونی ہے'امام بخاری نے این' تاریخ' 'میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے ۔ بیقالینوں کے سوداگر متلے انہوں نے سوید بن غفلہ ہے حضرت علی بڑھٹڑ ہے منقول روایات کا ساع کیا ہے جبکہ ان سے منصور اور ثؤ رگی نے روامات تقل کی ہیں۔

(علامة خوارزى فرماتے ہيں:) انہول نے ان مسانيد مين امام ابوصنيفه سے روايات نقل كى ہيں۔

### (305) حسين بن وليد

المام بخاری نے اپنی " ارخ" میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: سے حسین بن ولید میں (ان کی کنیت اور اسم منسوب) ابوعلی نیشا بوری قرشی ہے۔ان کا انتقال 203 جمری میں ہوا۔

(علامةخوارزى فرماتے بين:)انبول نے ان مسانيد مين امام ابوصفيف سے روايات كفل كى بيں۔

#### (306) حسن بن حر

امام بخاری نے اپن" تاریخ" میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: ید حسن بن حرمیں (ان کی کنیت اور اسم منسوب) کوفی ابوالحکم بخعی یا شاید جفی ہے۔

انبول فصعی قاسم بن تحير واورحبيب بن الوثابت سے ساع كيا ہے۔ بخارى بيان كرتے ميں: ان كى يوكنيت يزيد بن بارون نے بیان کی ہے ان مے محمد بن مجل ان زمیر بن معاویہ اور حمیدرواس نے روایات عل کی میں بخار کی بیان کرتے میں نید حسین بن علی کے ماموں تھے۔

(علامة خوارزي فرمات بين: )انهول نے ان مسانيد مين امام ابوحنيف سے روايات نقل كى ميں -

#### (307) حريث بن بهان

امام بخارک نے اپن '' تاریخ '' میں ان کا ذکر کیا ہے اور سہ بات بیان کی ہے: بیتریث (جامع المسانید کے مطبوعہ نسخ میں یہال لفظ تریب تحریر ہے جوشا بید کا تب کا مہوہے ) بن نبہان بیل انہوں نے عاصم بن ببدلہ اوراعمش جرمی ہے روایات نقل کی ہیں ' امام سلم نے ان کا نسب (یاشا بداسم منسوب) بیان کیا ہے۔

(علامة خوارزى فرماتے ميں:) انہوں نے ان مسانيد هل أمام ابوطيف سے روايات تقل كى ميں۔

### (308) حسن بن بشر

امام بخاری نے اپنی ''تاریخ'' میں ان کاذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: بیٹس بن پشر میں۔خطیب بغداد کی نے (ان کا نب نامہ ) زائد طور پر لیقل کیا ہے: حسن بن بشر بن مسلم بن مینب ( ان کی کتیت اورا سم منسوب ) ابوکلئ کوفی ہے۔

انہوں نے زمیر یاشا یدمعانی سے سائ کیا ہے ان کا انتقال 221 جری میں ہوا۔

(علامة خوارزى فرماتے ہیں:) انہوں نے ان مسانید میں امام ابوصیفہ ہے روایات نقل کی ہیں۔

#### (309) حسن بن علوان

خطیب نے اپنی'' تاریخ'' میں ان کا ذکر کیا ہے اور بیہ بات بیان کی ہے: بیٹسین بن علوان بن قدامہ ڈین' ( ان کی کنیت اور اسم منسوب ) ابوغلیٰ کلبی ہے۔ بیکوفی الاصل میں انہوں نے بغداد میں رہائش افتیار کی میہاں انہوں نے بشام بن عروہ مجھہ بن مجلان سلیمان انکمش کے حوالے سے احاد یہ روایت کیں' جبکہ ان سے ابوابرا تیم تر جمانی' اس عیل بن عیسیٰ صفار اور دیگر حضرات نے روایا تے قبل کی ہیں' پھر خطیب بغداد کی نے وہ روایات نقل کی ہیں' جوان کی ندمت کے بارے میں ہیں۔

(علامہ خوارزی قرماتے ہیں:) بیان افراد ش ہے ایک ہیں جنہوں نے ان مسانید ش امام ابوعنیفہ ہے روایات نقل کی ہیں-

# (310) حسن بن رشيد

خطیب نے اپی'' تاریخ'' میں ان کا ذکر کیا ہے اور میہ بات بیان کی ہے: پیشن بن اسامحیل بن رشید ہیں' انہول نے اپنے والد سے' اور ان کے والد نے 'مقیان اور امام ما لک اور ایک جماعت سے روایا ت نقل کی ہیں۔

(علامدخوارزی فرماتے ہیں: )انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے ان مسانید میں امام ابوصنیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

# (311) حسن بن مسينب

ریجی اُن افراد میں سے ایک ہیں جنہول نے ان مسانید میں اہام ابو صنیفہ سے روایات نقل کی ہیں محدثین کے نز دیک بیا یک معروف فخص ہیں۔

# فصل:ان مسانید میں ہے بعض کے مرتبین کا تذکرہ

(312) حسن بن زيادابوعلى نؤلؤى

بیام الوهنیفہ کے شاگرد ہیں بیان مسانید میں ہے' ساتویں مند' کے مرتب ہیں'ام ہخاری نے اپی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: انہیں انصار سے نسبت ولاء حاصل ہے'انہوں نے امام ابوضیفہ سے روایات نقل کی ہیں' جبکہ قاضی محمد بن ساعہ' محمد بن شجاع عجمہ' اور شعیب بن ابوب صیر نی نے ان سے روایات نقل کی جیں کیون ہیں لیکن بغداد ہیں قیام یڈ بررے۔

خطیب بیان کرتے ہیں: حفص بن غیاہ کا انقال 174 جمری ہیں ہوا تو ان کی جگہ حسن بن زیاد لؤلؤ ی کو قاضی مقرر کیا گیا جب بہ قاضی ہے تو بیکام آئیں موافق نہیں آیا 'یہ اپنے اصحاب (لیٹنی امام صاحب اوران کے تلامذہ) کے فقہی اقوال کے حافظ تنے داؤ دطائی نے آئیں یہ پیغام مجمولیا بتمہار استیاناس ہو قاضی کا عہدہ تمہارے لیے موافق خابت نہیں ہوا مجھے یہ امید ہے کہ بیرا یک جمل کی ہے جس کا الفد تعالی نے تمہارے لیے ادادہ کیا ہے تو تم مستعفی ہوجا د 'تو انہوں نے استعفیٰ دیا در داردے حاصل کر لی۔

خطیب نے اپنی سند کے ساتھ محمد بن ساعہ کا مید بیان نقل کیا ہے : میں نے حسن بن زیاد کو مید بیان کرتے ہوئے سئا ہے : میس نے ابن جریج کے بارہ ہزارالی روایات نوٹ کی ہیں کہ ان سب کی فقہا ،کوخر ورت ہو۔

طحاوی بیان کرتے ہیں جسن بن ابو ما لک اورجسن بن زیادان دونوں حضرات کا انتقال 204 ججری میں ہوا۔

#### (313) حماد بن ابوحنيفه

(بیامام ایوحنیفے کے صاحبزا دے ہیں اوران مسانید میں ہے )'' تیسبری مند'' کے مرتب ہیں'ہم نے ان کا ذکر کتا ب کے آغاز میں کردیا ہے بیٹلم حدیث وفقہ میں امام تھے تُقداورعا ولی تھے محدثین نے ان کی تو یُق کی ہے۔

## (314) حسين بن محمد بن خسر و بخي

یہان مسانید میں ہے' دمویں مند' کے مرتب ہیں ابن نجار نے اپنی' تاریخُ ''ہیں'ان کانسب بیان کرنے کے بعد پیٹر پر کیا ہے: ( ان کی کئیت اوراسم منسوب ) ابوعمد اللہُ 'مسار' حنی ہے' ہے زیانے ہیں بیائل بغداد کو( علمی ) فائدہ پہنچانے والے تھے۔

انہوں نے ابوعبداللہ مالک بن احمد بن علی بانیای 'ابوغنائم محمد بن ابوعثان دقاق' ابوحس علی بن محمد بن محمد خطیب انباری ' ابو یوسف عبدالسلام' ابومحمد قزو نی ابوحس علی بن حسین بن قریش ابوحس علی بن احمد بن حمید بزاز ابوخطاب نصر بن احمد بن نصر قارئ ابوعبدالله حسین بن احمد بن محمد بن محمد بن علی ابوالبر کات احمد بن عثان بن احمد بن نفیس ابوشیاع فارس بن حسین ذیلی نقیب ابوفو ارس طراد بن محمد بن علی دینجی اور دیگر حصرات سے بمشرت ساح کیا ہے۔

انہوں نے علی بن شاذ ان ابوالقاسم بن بشر' ابوطالب بن غیلان' ابوالقاسم تنوٹی' ابوٹھر جو ہری اور ان جیسے حضرات کے شاگر دوں ہے بکشرے روایات تقل کی ہیں۔

ابن نجاریان کرتے میں: انہوں نے علم حدیث کے حصول کے لیے بھر یورکوشش کی بہاں تک کدان مذکورہ بالاحضرات کے

نے کے طبقے ہے بھی ساع کیا انہوں نے اپنی اور دوسروں کی بہت ی تحریرین نوٹ کیں بید سافروں کی بہت دیکی بھال کیا کرتے تضانہوں نے امام ابوحنیفہ ( سے منقول روایات ) کی ایک''مند'' بھی جمع کی ہے۔

ابن نجار کے بیان کے مطابق ان کا انقال 576 ہجر ک میں ہوا۔

# فصل: ان کے بعد کے مشائخ کا تذکرہ

## (315) حسن بن حسن شاذان

خطیب این " تاریخ " میں تحریر کیا ہے: بیٹس بن احمہ بن ابراہیم بن محمہ بن شاذ ان بن مہران ابوکل بزار نہیں۔ یہ 12 رہج الاول 339 جمری جمعرات کی رات پیدا ہوئے خطیب بیان کرتے میں: میں نے ان کے والد کی تحریر میں بہی

انہوں نے عثان بن احمد بن دقاق احمد بن سلیمان عبادانی احمد بن سلیمان تحادُ حمز ہ بن محمد د مان احمد بن عثان بن آ دمی ' عبدالصمدين ملي جعفر خلدي عبدالقد بن اسحاق بغوي اورايك جماعت جن كنام خطيب نے ذكر كيے ہيں سے ساع كيا ہے۔

خطیب بیان کرتے جیں: ہم نے ان سے روایات نوٹ کی جین بیصدوق تھے ان پرصرف بدالزام عائد کیا جاتا تھا کہ بد ( فلسفیاند مسائل میں )امام ابوانحن اشعری کے مسلک پر کام کرتے تھے مینبیذ پینے کے حوالے سے بھی مشہور تھے کیکن آخری عمر میں انہوں نے اس کوٹر ک کر دیا تھا۔

426 ججرى كاممحرم كا جائد نظر آيا (اس رات ياس بيلے والے ون ) ان كا انتقال موا۔

#### (316) حسن بن سيين بن عباس

بيهن بن حسين بن عباس بن فضل بن مغيره الوعلى جين بير ابن دوما أنعالي "كي نام مص معروف مين خطيب اين " تاريخ" میں تح مرکزتے ہیں: پر (بغداد کے )مشرقی جھے کے رہنے والے تھے۔

انہوں نے ابو پر شافعی احمد بن یوسف بن خلاد ابوسعید بن رہیج نسوی احمد بن جعفر بن سالم ضبلی سعد بن محمر میر فی علی بن ہارون سمساراورمحر بن جعفر دقاق ہے۔اع کیاہے۔

( خطیب بیان کرتے میں) میں نے ان سے ان کے من پیدائش کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے جواب ویا: میں 346 جری میں پیدا ہواتھا' (خطیب بیان کرتے ہیں) ان کا انتقال 431 جری میں ہوا۔

#### (317) حارث بن ابواسامه

خطیب نے اپنی'' تاریخ''میں تحریر کیا ہے: بیرحارث بن محمد بن ابواسامہ ہیں ( ان کے دادا) ابواسامہ کا نام ( ونسب ) زاہد بن یزید بن علی بن سائب بن شاس بن حظله بن عام بن حارث بن ما لک بن حظله بن ما لک بن زیدمنا ، بن تمیم ہے۔

انہوں نے علی بن عاصمُ پر بدین ہارون عبدالوہاب بن عطاء ٔ ابونضر ہاشم بن قاسم' روح بن عبادہ' محمد بن عمرواقعہ می اورایک

جماعت سے ماع کیا ہے جبکہ ان سے ابو بکر بن ابودنیا محمد بن جربر طبری محمد بن خلف وکیج اور ایک جماعت بن کے اساء انہوں نے وکر کیے میں نے روایات فقل کی میں۔

خطيب بيان كرتے ميں: ان كانتقال 260 جرى ميں ہوا وہ بيان كرتے ميں: ان كى عمر 96 برس بوئى۔

(318) حسن بن خلال

خطیب بغدادی نے اپنی'' تاریخ''میں تح بر کیا ہے: یہ حسن بن علی میں' (ان کی کنیت اور لقب ) ابو گھر خلال ہے' یہ'' حلوانی'' کے نام مے معروف ہیں۔

، انہوں نے یزید بن ہارون عبدالرزاق بن ہمام عبدالله ابواسامہ زید بن حباب ابوعاصم نیل عفان بن مسلم اور محد بن مسلی طباع ہے ساع کیا ہے جبکہ ان ہے امام محد بن اساعیل بخاری مسلم بن ابراہیم حر کی اور ایک جماعت نے روایات نقل کی میں جن کے اسام خطیب نے تحریم کیے ہیں۔

(علامة وارزى فرماتے ہيں:) انہوں نے ان مسانيد ميں أمام ابوضيف كے تلافده سے روايات نقل كي تيں۔

#### (319) حسن بن ابواحوص

خطیب نے اپنی'' تاریخ'' میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: بیٹ بن عمر بن ابواحوص ابراہیم بن عمر بن عفیف بن صالح بین انہیں عروہ بن مسعود تقفی ہے نسبت ولاء حاصل ہے ان کی کنیت ابوالحن اور ابوعبدالقد ہے نیے اہل کوفہ میں ہے میں انہوں نے بغداد میں رہائش اختیار کی یہاں انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے احمد بن عبدالقد بن یونس اورا یک جماعت ہے روایا نے تقل کیں ان سے ابو بکرشافعی اورعثان بن ابی شیبہ نے روایا ہے تقل کی بین کی شقہ تھے۔

> ان کا انتقال 300 جمری شر 'بغنراد شی ہوا' ان کی میت کو کوفیہ لے جایا گیا اور دہاں اُنہیں دُن کیا گیا۔ ( رین شدہ میں شدہ میں کرنٹ نہیں اور میں کا انہیں دور اس کا انہیں دور کا اس کا کہ انہیں دور کا اس کا کہ کا کہ ا

(علامەخوارزى فرماتے ہيں: )انہوں نے ان سانىد ميں امام ابوحنىغدے تلاندە سے روايات نقل كى ہيں۔

#### (320) حسن بن غياث

ا بن نجار نے اپنی'' تاریخ''ٹی ان کا ذکر کیا ہے اور اپنی سند کے ساتھ اُن کے حوالے ہے اُن کی سند کے ساتھ میہ صدیث روایت کی ہے : حضرت جابر بن عبداللہ وظیختا بیان کرتے ہیں :

''انصار کے تعلق رکھنے والا ایک شخص نبی اکرم ٹائٹٹا کی خدمت میں حاضر ہوا'اس نے عرض کی نیا رسول اللہ! مجھے اولا و (یا بیٹے )نصیب نہیں ہوئے میری کوئی اولا و (یا بیٹے ) نہیں'' (اس کے بعد آخر تک حدیث ہے جواس کتاب کے آخاز میں گزر پھی ہے۔ )

#### (321) حسن بن صباح

(ان کی کنیت اورلقب)ابوکل برار ہے خطیب نے اپنی'' تاریخ'' میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: پیشن بن صباح' ابوکلی بڑار ہیں۔ انہوں نے سفیان بن عیبین معنن بن تیسیٰ ابومعاویہ ضریر تجاج بن محمدُ ابوعبدالرحن مقری ہے سائ کیا ہے جبکہ ان ہے محمد بن اساعیل بخاری محمد بن اسحاق صاغانی ابراہیم حربی عبدالقد بن احمد بن ضبل اورابوا ساعیل تر ندی نے روایات نقل کی ہیں۔

محاملی سے روایات نقل کرنے والے بیآ خری فرد ہیں۔

(علامة خوارزی فرماتے ہیں:) میدان افراد میں سے ایک ہیں جنہوں نے ان مسانید میں امام ابوصنیفہ کے تلاقہ وے بمشر ت روایات نقل کی ہیں۔

خطیب بیان کرتے ہیں:ان کا انقال 249 جری میں ہوا۔

#### (322) حسن بن عرف بن زيدعبدي

خطیب تحریر کرتے ہیں: انہوں نے اساعیل بن عیاش عبدالقد بن مبارک عینی بن یونس مردان بن شجاع بشام بن بشیر ، اساعیل بن علیه ابوحفص آبار اور ایک جماعت جس میں حفص بن غیاث ابو بکر بن عیاش اور کی بن سلیم شامل جیں ان سے ساع کیا ہے جبکہ ان سے عبداللہ بن احمد بن ضبل عبداللہ بن ناجیہ اور ایک جماعت نے روایات نقل کی ہیں۔

خطیب بیان کرتے ہیں: احمد بن مجمد بن مجمد من میں عرفہ کامید بیان فقل کیا ہے: ان سے ان کی عمر کے بارے میں دریافت ککیا گیا تو انہوں نے جواب دیا: 110 سال

(خطیب کتے ہیں:)میرے علم کے مطابق الل علم میں سے ادر کسی کی بھی عمراتی زیادہ طویل نہیں ہوئی۔

حسن بن محمد خلال بیان کرتے ہیں: امام شافعی بشر بن حارث خلف بن ہشام اور حسن بن عرف بیرب حضرات 150 ججری میں پیدا ہوئے تھے امام شافعی کا انتقال 204 ججری میں ہوا بشر بن حارث کا انتقال 227 ججری میں ہوا خلف بن ہشام کا انتقال 229 ججری میں ہوا اور حسن بن عرفہ کا انتقال 259 ججری میں ہوا۔

# (323) حسين بن شاكر

یے سین بن عبداللہ بن شاکر ہیں خطیب بیان کرتے ہیں: (ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوعلی سمرقندی ہے انہوں نے بغداو میں رہائش اختیار کی تھی۔

انہوں نے ابراہیم بن منذر مجمہ بن مہران محمہ بن رہتے مقری محمہ بن عمر بن عون قواس 'احمہ بن حفص بن عبدالقہ نیشا پوری اور دیگر حضرات سے احادیث روایت کی ہیں' جبکہ ان سے محمہ بن سلیمان با خندی' محمہ بن مخلد دوری' ابو بکر شافعی اور دیگر حضرات نے روایات لقش کی ہیں۔خطیب بیان کرتے ہیں:

ائبیں داؤد بن علی اصبهانی نے نسبت ولاء حاصل تھی ان کا انتقال 283 جری میں ہوا۔

# (324) حسين بن اساعيل محاملي

خطیب بیان کرتے ہیں: میاساغیل بن معید بن ابان ہیں (ان کی کنیت اور اسم منسوب ) ابوعبداللہ اقاضی ضعی معالمی ہے۔

انہوں نے پوسف ہن مویٰ قطان ابوہشام رفاعی ایعقوب بن ابراہیم دورتی محسن بن حسن بن فرات عمر دبن ملی فلاس محمد بن مثنی اورا یک جماعت سے سام کیا ہے بن میں مجمد بن اساعیل بخاری زیاد بن ابوب اورائی طبقہ کے بہت سے افرادشال ہیں۔ ان سے محمد بن عمر بھائی اور محمد بن منظفر نے روایا نے قبل کی ہیں محمد بیان کرتے ہیں: میں نیس نے حسین بن اساعیل محالمی کو بہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے: میں 235 جمری میں بیدا ہوا تھا۔ (خطیب بیان کرتے ہیں: ) ان کا انتقال 330 جمری میں ہوا۔

(325) حسين بن جعفر سلماني

خطیب نے اپنی '' تاریخ'' میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے : بید سس بن جعفر بن مجمد بن جعفر بن واؤ و بن حسن میں' (ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوعبراللہ سلمانی ہے۔

انہوں نے ابوسعید جرمی ابوحفص بن زیات علی بن محمد بن انواز ابو کر ابہری ابوسن دار طنی اور ابوحفص بن شاہین سے ساخ کیا ہے خطیب بیان کرتے ہیں: میں نے ان سے روایات نوٹ کی ہیں 'بیر ثقد اور مامون تقدان کا انتقال 446 جمری میں ہوا۔

(326) حسين بن حريث

خطیب نے اپنی ' تاریخ ' میں تحریر کیا ہے: پیشین بن تریٹ بن طن بن ثابت بن عطیہ ہیں' (ان کی کنیت اور اسم منسوب ) ابونمارہ مروزی ہے گئے کے لیے جاتے ہوئے بیہ بغداد تشریف لائے تقے اور یہاں انہوں نے عبد (الرحمٰن ) بن ابوحازم اور فضل بن موکی بینانی کے حوالے بے روایات فقل کیں ان سے امام بخاری اور امام سلم نے روایات فقل کی ہیں۔

ان كانقال 244 جرى ش موا\_

(علامہ نوارزی فریاتے ہیں:)انہوں نے ان مسانیہ میں فضل بن مویٰ بیٹانی اور دیگر حضرات کے حوالے ہے امام ابوصنیفہ کے تلافدہ کے حوالے ہے امام ابوصنیفہ ہے روایا نے قل کی ہیں۔

(327) حسين بن حسن بن عطيه بن سعد بن جناده

(ان کی کنیت اور اسم منسوب) ابوعبدالقد عوفی بئی ابرای کوفدیس سے بین خطیب نے اپڑی '' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے؛ محمد بین منسوبیان کرتے ہیں : انہوں نے بہت زیادہ سائ کیا ہے نہ یغدا ونشریف لاک اور خصص کا تعاشر (یعنی فوجی جھاؤٹی) بھیج دیا گیا اس کے تامنی بنادیا گیا اس کے بعد انہیں خلیف ہارون الرشید کے مبد حکومت میں مبدی کے شکر (یعنی فوجی جھاؤٹی) بھیج دیا گیا اس کے بعد معرول ہوگئے۔

يە بغدادىل بى سكونت پذىرىر بے يہاں تك كە 281 جمرى ميں ان كانتقال ہو گيا۔

(328) حسين بن على بن محمد بن جعفر

(ان کی کنیت اوراسم منسوب)ابوعبداللہ ٔ قاضی تعیمر کی ہے ٰیہ' منا قب ابی حنیف' کے مصنف میں۔ خطیب نے اپنی' تاریخ' 'میں تحریر کیا ہے: یہ بغداد میں مقیم رہے ٰ بیدان فتهاء میں ہے ایک میں نہین کا ذکر عراقی فقہاء میں کیا جاتا ہے ان کی تحریر عدد تھی (مسائل میں) غور وفکر بہترین تھا پہلے بیدائن کے قاضی رہے بھر' رہے کرخ'' کے قاضی ہے اور اپنے انتقال تک اس عبدے پرفائز رہے۔

اانہوں نے بوبر مفید جر جائی' ابوبکر بن شاذان' ابوخص بن شامین' اور دیگر حضرات سے احادیث روایت کی میں۔ خطیب بغداد کی نے اپنی' ' تاریخ' 'میں تحریر کیاہے: میں نے ان سے روایات نوٹ کی میں 'یہ' صدوق'' تھے ان کا انتقال 436 جمری میں ہوا ان کی پیدائش 351 جمری میں ہوئی تھی۔

# (329) حسين بن يوسف

(ان كى كنيت اوراسم منسوب) ابونلى مدين بيانهول نے بغداد مين بشم بن گلد ہے احادیث روایت كى تیں۔

# (330) حسين بن يوسف بن على

( ان کی کنیت اوراہم منسوب ) ابوٹل میر فی ہے انہوں نے احمد بن محمد بن بارون خلال سے روایات نقل کی ہیں۔ خطیب نے اپنی '' ماریخ'' میں تحریر کیا ہے: ان ہے محمد بن عہاس بن فرات اور دیگر حضرات نے سام کیا ہے۔ ان کا انقال 352 بجری میں بودا ان کی پیدائش 280 بجری میں بوئی تھی۔

### (331) حميد بن ربيع بن محد بن ما لك بن محمد بن عبدالله

(ان كى كنيت اورائم منسوب) ابوحس بخي كوفى بي خطيب في اين تاريخ "مين تحرير كياب:

یہ بغداد تشریف لائے تھے اور بہال انہوں نے ہشام بن بشیر مفص بن غیاث مصعب بن مقدام جہاد بن سلمہ اور دیگر حفرات سے روایات نقل کی بین جبکدان سے باغندی ابرائیم بن حماد قاضی اور حسین بن اساعیل محاللی نین اس

# (332) حسين بن عبدالله بن احد بن حسين

( ان کی کنیت اوراسم منسوب )ابوالفرج "مقری بے نیه این علانه" کے نام سے معروف میں۔

خطیب نے اپنی'' تاریخ'' بیں تحریر کیا ہے: انہوں نے ابو بکر شافعی حبیب بن حسن قزاز ان مالک قطیعی' محمہ بن عبدالقدام برئ محمہ بن مظفر الویکر بن شافران سے روایات نقل کی ہیں۔ خصیب بیان کرتے ہیں: یس نے ان سے روایات نوٹ کی ہیں ان کا ساع درست تھا'ان کا نقال 420 ہجری میں ہوا۔

# (333) حسين بن مجمه بن بن معقل

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوالفصل نیشا پوری بے خطیب نے اپنی '' تاریخ '' بیس تحریر کیا ہے: یہ بغداد تشریف لاتے تھے اور یہاں انہوں نے تحرین حفص بن عبداللہ احمد بن تحرین نفر سے روایات نقل کی بین 'جبئدان سے تحمد بن مخلد نے روایات نقل کی بین وہ بیان کرتے ہیں: ججھےان کے بارے بیں صرف بھلائی ہی کاعلم ہے۔

## (334) علم بن عبدالله

(ان کی کئیت اوراسم منسوب) ابوطیع "بلخی ہے خطیب نے اپنی " تا ریخ " میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: پی تظم بین عبدالند مین سلمہ بن عبدالرحن ابوطیع بلخی ہیں۔

انہوں نے ہشام بن حسان' بکر بن حمیس'ع بادبن کیٹر عبداللہ بن عون ابرائیم بن نبہان اسرائیل بن یونس امام ابوصنیف امام مالک بن انس سفیان تو رک سے روایات نقل کی میں' جبکدان سے احمد بن منبع اور اہل خراسان کی ایک جماعت نے روایات نقل کی میں۔

خطیب بیان کرتے ہیں: بہ فقیہ تھے اور رائے ( یعنی قیا م سائل کے بارے مل ) بھیرت رکھتے تھے یہ' دبلخ'' کے قاضی بھی ر ہے نہیا کیک سے زیادہ مرتبہ بغداد تشریف لائے اور بہال انہوں نے اپنی سند کے ساتھ ابوالقاسم بن رزین سے روایات فقل کیس۔ ابوطیع کے ایک شاگر دبیان کرتے ہیں: ہیں ابوطیع کے ساتھ بغداد آیا' تو امام ابو بوسف نے ان کا استقبال کیا' وہ اپنی سوار می سے پنچے اترے ان کا ہاتھ پکڑ ااور بیدونوں حضرت مجد کے اندر تشریف لے گئے' اور بحث وتحیص کرنے گئے۔

ا بن مبارک فرماتے میں: ابوطیع بلخی کا تمام اہل دنیا پراحسان ہے۔

( خطیب بیان کرتے ہیں: ) ان کا انتقال 199 جمری میں ہوا۔ ان کے صاحبر اوے بیان کرتے ہیں: ان کی مجر 84 برس تھی انہوں نے بیات بھی بیان کی ہے: یہ 16 سال کی عمر میں قاضی بن گئے تھے۔

# (335) حسين بن حسين انطاكي

خطیب نے اپنی'' تاریخ''میں ان کاذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے نیہ حسین بن حسین بن حمید بن عبدالرحمٰن میں ( ان کی کنیت اور اسم منسوب ) ابوعبدالندائطا کی ہے نیہ ' قاضی معمانی'' میتے نیہ ' ابن صابونی'' کے نام سے معروف میں ۔

یہ بغداوتشریف لائے تھے اور یہاں انہوں نے ابوتھ احمد بن مغیرہ اُحمد بن عمیاش رہلی اور گھد بن سلیمان سے روایات نقل کی میں جبکہ ان سے ابو بکر شافعی' اور مفص بن شاہین نے روایات نقل کی ہیں۔ ان کا انتقال 319 ایجر کی میں ہوا' باتی اللہ بہتر جانتا ہے۔

# فصل:ان حضرات کا تذکرہ 'جن سے امام ابوصنیفہ نے روایات نقل کی ہیں (337) خالد بن علقمہ

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں ان کا ذکر کیا ہاور یہ بات بیان کی ہے: بیر فالدین علقمہ بھدا فی ٹین بخاری بیان کرتے بین:' شعبہ نے مالک بین عرفطہ کا بیرقول قبل کیا ہے: میروہم ہے'وہ میان کرتے ہیں انہوں نے عبد خیر سے سائ کیا ہے' جبکہ ان سے زائدہ مسعر اور شریک نے سائ کیا ہے۔

ا پوغوانے نے ایک مرتبہ خالد بن علقمہ کہا ہے اور ایک مرتبہ ، لک بن عرفط کہاہے۔

(علامه خوارز می فرماتے ہیں:) امام ابوصنیفہ نے ان مسانید میں اِن ہے بھیجے لفظ حفظ اورا تقان کے بمراہ روایا تے نئل کی

(338) غالد بن سعيد

امام بخاری نے اپنی '' تاریخ'' میں ان کا ذکر کیا ہے اور میہ بات بیان کی ہے: بیاضالد بن معید کوفی میں اُنہیں حضرت عبد الله بن

مسعود والفناء المستود والماء عاصل ب ا مام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ خالد بن سعید ( نامی اس راوی ) کا بیہ بیان نقل کیا ہے:

'' پہلے حضرت ابن مسعود بٹائنٹر تھجورول کی نبیذیپا کرتے تھے پھرانہوں نے اسے ترک کردیا''۔ (علامه خوارزی فرماتے ہیں:) امام ابوحنیفہ نے ان مسانید میں ان ہے روایات نقل کی ہیں۔

(339) تصيف بن عبدالرحمٰن

(ان کی کنیت ) ابوعون ہے بعض حضرات نے بیات بیان کی ہے: (ان کانام نصیف ) بن پزید ہے۔

امام بخاری نے اپنی '' تاریخ'' میں ای طرح ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: انہوں نے سعید بن جمیر اور مجاہدے ساخ کیاہے جبکہ ان سے توری امرائیل نے روایات نقل کی ہیں۔

محمہ بن عجد بن عبید نے ان کی کنیت ذکر کی ہے کہ غیاث بن بشیر نے نصیف بن عبدالرحمٰن ابوعون ہے روایت نقل کی ہے۔ ( بخارى ييان كرتے بين: ) ان كا انقال 137 جرى يس بوا\_

امام بخاری نے اپنی' تاریخ' 'میں تحریر کیا ہے: انہیں حصرت عمر ڈٹاٹٹو' یا شاید حصرت عثمان بٹاٹٹوز ہے نسبت ولاء حاصل ہے۔ ( علامة خوارزی فرماتے ہیں . ) امام ابو حذیفہ نے ان مسانید میں ان سے روایات نقل کی ہیں۔

(340) خالد بن عبيد

امام بخاری نے اپنی من تاریخ ' عمر ان کاؤ کرکیا ہے اورا پی سند کے ساتھ میہ بات بیان کی ہے :عبداللہ بن بزید نے اپنے والد ے عاع کیا ہے۔

(علامه خوارزمی فرماتے ہیں:) امام ابوضیفہ نے ان مسانید میں ان سے روایات نقل کی ہیں۔

(341) خالد بن عراك بن ما لك

(علامه خوارزی فرماتے ہیں: ) امام ابوطنیفہ نے ان مسائید میں اِن سے روایات نقل کی ہیں۔

# فصل: امام ابوحنیفہ کے ان شاگر دوں کا تذکرہ جنہوں نے اِن مسانید میں اُن سے روایات نقل کی ہیں

(342) غالد بن عبدالله واسطى

ا مام بخاری نے اپنی ' تاریخ' کی ان کا ذکر کیا ہے اور میہ بات بیان کی ہے : میسرینہ کے غلام تھے انہوں نے مغیرہ سے سائ کیا ہے۔

۔ امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: خالد ( تا می اس رادی ) کے عطاء بن سائب ہے ساع کو میں تسلیم میں کرتا البت حماد ہن زید کا عطاء ہے ساع سج ہے۔

خطیب بغدادی نے اپنی'' تاریخ ''میں تحریکیا ہے: بیہ خالد بن عبدالقد بن عبدالرحمن بن مزید البویشم ہے اورا کیک روایت کے مطابق (اس کی کئیت اورا ہم منسوب) ابواجمہ واسطی مطابق ہے بیرمزینہ سے نسبت ولا ،رکھتا ہے۔

اس نے بیان بن بشر مغیرہ بن مقسم حصین بن عبدالرحمن داؤ دین ابوہند سہیل بن ابوصالے سے ساع کیا ہے جبکہ اس سے وکیج بن جراح عبدالرحمٰن بن مبدی عقان بن سلم اورا یک جماعت نے ساع کیا ہے جس کے نام خطیب نے تحریر کیے ہیں۔

خطیب بیان کرتے ہیں: حافظ ابونیم نے اپنی سند کے ساتھ عبدالقد بن احمد بن ضبل کا یہ بیان آقل کیا ہے: میں نے اپنے والد (امام احمد بن ضبل کو) یہ فرماتے ہوئے سناہے: خالد بن عبدالقد واسطی مسلمانوں کے فضیلت والے افراد میں سے ایک تھے۔ انہوں نے چار مرتبدا پی قیمت لگوائی اور چاروں مرتبدا پنے وزن کے برابر جاندی صد تھ کی۔

خطیب بیان کرتے ہیں: خالد بن عبداللہ واسطی کی پیدائش 116 ججری میں ہو اُن تھی اوران کا انتقال 199 ججری میں ہوا۔ خطیب نے خلیفہ بن خیاط کا میر بیان نقل کیا ہے: ان کا انتقال 182 ججری میں ہوا۔

(علامہ خوارز می فرماتے ہیں:) بیان افراد میں ہے ایک میں جنہوں نے امام ابوطیفہ ہے ان مسانید میں' بکثرت روایات ریکی ہیں۔

بدامام احمد من حقبل کے استاد ہیں۔

### (343) خالد بن خداش

سبب بند المراح المراح

خطیب بیان کرتے میں:ان کا انقال 223 جمری میں ہوا۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) میدان افراد میں ہے ایک میں جنہوں نے ان مسانید میں امام ابوصنیفہ ہے تھوڑی اوران کے تلانہ وسے یکٹرے روایات نقل کی میں میدام احمد بن عنبل کے استاد میں ۔

## (344) خالدين سليمان

خطیب نے اپنی 'تاریخ ' میں ان کا ذکر کیا ہاور یہ بات بیان کی ہے: بیضالدین سلیمان انصار کی ہیں۔ خطیب نے اپنی سند کے ساتھ اس راو کی کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے: .

''غزوہ احدیش' حضرت ابود جانہ بھٹنڈ (میدان جنگ میں) ادھراً دھرآتے جاتے رہے'' ....اس کے بعد پوری حدیث

ہے۔ (علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) پیامام بخاری کے''استاذ الاستاذ'' ہیں' انہوں نے ان مسانید میں' امام ابوطنیف سے روایات نا چرں۔

#### (345) خلف بن خليفه بن صاعد بن برام

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابواجم انتجی ہے امام بخاری نے اپنی ' تاریخ ' بیس ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیال کی ہے: انہوں نے صحابی رسول حضرت ممر و بن حریث ڈلائٹوڈ کی زیارت کی ہے اس وقت ان کی عمر چیسال بھی ' انہوں نے محابی رسول حضرت ممر و بن حریث ڈلائٹوڈ کی زیارت کی ہے اس وقت ان کی عمر چیسال تھی '

ان كانتقال 181 جرى مين بغداد مين جوا اس وقت ان كي عمر 101 سال تقي -

بخاری بیان کرتے ہیں: پہلے میکوفہ میں رہے بھرواسط چلے گئے بھر بغدادا گئے۔

خطیب نے اپی'' تاریخ'' میں تح برکیا ہے: انہوں نے محارب بن دار ابو مالک انجھی علاء بن سیتب سے ساع کیا ہے جبکہ ان ہے مشیم بن بشیر سریج بن نعمان ابراہیم بن ابوعباس قتیبہ بن سعید اور ایک جماعت' جن کے اسا، خطیب نے تحریر کیے ہیں کئے روایاتے قال کی ہیں۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) ہدام بخاری اورامام سلم کے' استاذ الاستاذ' میں انہوں نے ان مسانید میں امام ابوصنیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

#### (346) غارجه بن مصعب

(ان کی کئیت اوراسم منبوب) ابوجاج خراسانی مضعی بام بخدری نے اپنی '' تاریخ 'میں ان کا ذکر کیا ہے اور ہہ بات بیان کی ہے: زید بن اسلم نے ان کے بارے میں ہہ بات بیان کی ہے: وکتے نے انہیں متر وک قرار دیا ہے وہ قد کیس کے طور پر ان کا مام لیا کرتے تھے۔

امام بخاری نے اپنی ' تاریخ' 'میں تح ریکیا ہے: دیگر حضرات نے ان کی نقل کردہ روایات صحح ( لیعنی متند ) ہیں۔

(علامة خوارزى فرماتے ہيں: )انہوں نے ان مسانيد ميں امام ابوطنيف سے روايات نقل كى ہيں۔

#### (347) خارجه بن عبدالله بن سعد بن ابووقاص

امام بخاری نے اپنی ' تاریخ ' میں ان کاذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: انہوں نے اپنے والدے روایات نقل کی ہیں ان کا شار الل مدید بیر کیا جاتا ہے۔

(علامة خوارزى فرماتے میں:) انبول نے ان مسانيد ش امام ابوضيف بے روايات نقل كى میں۔

#### (348)غا قان بن تجاح

یا کا برعلاء سے ایک بین انہوں نے ان سانید میں امام الوضیفہ سے روایات مثل کی ہیں۔

#### (349)خلف بن ياسين بن معاذ زيات

بیام الوضیفد کے تلافدہ میں سے ایک میں 'انہول نے ان سانید میں'امام اُلوضیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

#### (350)خويل صفار

ایک روایت کے مطابق (ان کا نام) خویلد صفارے امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں' میہ بات بیان کی ہے : بیہ خلاو صفار ایو سلم کوفی میں انہوں نے عمر دین مرہ اور ساک بن حرب سے روایات نقل کی میں' جبکہ ان سے عمر وعبقر کی نے روایات نقل کی میں۔ وہ بیان کرتے ہیں :حسون خفیف نے ان کی کنیت بیان کی ہے۔

(علامةخوارزى فرمات ين) بيان افراديس سے ايك بين جنبوں نے ان مسانيد مين امام ابوطيق سے روايات نقل كى

# (351) خالد بن عبدالرحمٰن بن بكيرسلمي

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: انہوں نے نافع ہے۔ ماع کیا ہے اور ان سے ابوولید شام بن عبدالملک اور وکیج نے ماع کیا ہے۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) ہیدان افراد میں ہے ایک ہیں جنہوں نے ان مسانید میں امام ابو صفیفہ ہے روایات نقل کی ہا۔

# فصل:ان کے بعدوالے حضرات کا تذکرہ

# (352) غالد بن مبيح خيلاني شاي

خطیب نے اپی '' عاری '' عیں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: انہوں نے تورے روایات نقل کی ہیں اور ان سے صفوان نے روایاتے نقل کی ہیں۔ (علامةخوارزی فرماتے ہیں: )انہوں نے ان مسانید میں امام ایوحنیفہ کے تلامذہ سے روایات فقل کی ہیں۔

### (353) خالدين خلى كلاعي

امام بخاری نے اپنی '' تاریخ'' میں ان کاؤکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: میمص کے قاضی تھے انہوں نے ابن حرب ہے اع کیا ہے

(علا مدخوارزی فرماتے ہیں: ) ہیا جمد بن مجد بن خالد بن فلی کلائ کے دادا ہیں اور ' نویں مند' کے جامع ہیں انہوں نے امام ابوحذیفہ کے شاگر درشید تھے بن خالد د ہی کے حوالے ہے امام ابوحذیفہ ہے ردایا ہے تقل کی ہیں۔

### (354) خلاد بن ليجيٰ

امام بخاری نے اپنی ' تاریخ'' میں' یہ بات بیان کی ہے: پیر ظادین کی جین (ان کی کنیت اور اسم منسوب) ابوجھ' کوئی ہےانہوں نے مسعر اور تؤ ری سے ساع کیا ہے۔ پیدکہ میں سکونت پذیر یہ ان کا انتقال 213 ججری کے آس پاس ہوا تھا۔ (علامہ خوارزی فرماتے ہیں:)انہوں نے ان مسانید میں امام ابوضیفہ کے تلافہ وسے روایات نقل کی ہیں۔

#### (355) خلف بن بشام مقرى

خطیب بغدادی نے اپنی '' تاریخ'' میں تح رکیا ہے: پی خلف بن ہشام بن اُتعلب ہیں اُلیک روایت کے مطابق بیر خلف بن ہشام بن طالب بن تمریبی ( ان کی کنیت اور اسم منسوب ) اپونچہ بزار مقری ہے۔

انبول نے امام مالک بن الن جماد بن زید الوگوانہ خالد بن عبدالله اور الوشهاب حناط سے ساع کیا ہے۔ عہاس دوری عمد بن جم احمد بن الوظیفر ابرا جیم حر فی الویکر بن الود نیاا دراحمد بن خبل نے ان سے روایات نقل کی جیں۔ ان کا انتقال 229 جحری میں جوا۔

(علامة خوارزى فرماتے بين:) انہوں نے ان مسائيد ميں امام ابوصفيف كے تلامذہ سے روايات نقل كى بيں۔

جبة الله بن مبارك في أن بروايات نقل كي بين بياهر وتشريف لي محمة تضاوران كاانتقال وبي موار

#### (356) خالد بن عبدالله

(ان کی کنیت اورائم منسوب) ایونل خالدی ہے امام بخاری نے اپنی'' تاریخ' میں تحریر کیا ہے: یہ' اہل ہرا ہ ' میں سے میں' • با انہوں نے علم فقہ حاصل کیا اور صدیث کا سام کیا' بیصدیث کے اطراف کا فہم رکھتے تنے بیا بواسحاتی کے ذیانے میں بغداد آئے وران سے علم فقہ میں استفادہ کیا' انہوں نے ( بغداد میں ) اس زیانے کے مشائخ ہے ساع بھی کیا۔

# باب: جن راویوں کے نام'' د''سے شروع ہوتے ہیں

(357) داؤد بن زبير بن موام

بید حضرت عبداللہ بن زبیر بیلیخنکے بھائی (اور حضرت زبیر بن عوام ٹائٹنز کے صاحبزادے ) ہیں۔ان مسانید میں ان کا ذکر ہوا ہے البسته علاء نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے: کہ انہوں نے نبی اکرم بیلائن کی زیارت کی ہے؟ پانہیں کی ہے؟ ( یعنی بیصحافی میں پانہیں میں )

> فصل: امام ابوصنیفہ نے ان اصحاب کا تذکرہ جنہوں نے اِن مسانید میں 'اُن سے روایات نقل کی میں

> > (358) داؤر بن نصير

(ان کی کنیت اوراهم منسوب) ابوسلیمان طائی بے بیاس امت کے زاہد (صوفی) تھے بیخاری نے اپن "تاریخ" میں تحریر کیا ہے: ان کا انتقال قوری کے بعد ہوا۔

بخاری نے علی اور این واؤ د کا بیہ بیان نقل کیا ہے: اسرائیل اور داؤ د طائی کا انتقال ان ونوں میں ہوا' جب میں کوف میں تھا۔ ایوقیم میان کرتے ہیں: ان کا انتقال 160 جمری میں ہوا۔

خطیب بغدادی نے اپٹی' ' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: انہوں نے عبدالملک بن عمیر' سلیمان اعمش' عبدالرحل بن ابولیگی سے ساع کیا ہے' جبکہ ان سے اسائیل بن علیہ مصعب بن مقدام' ابوقیم فضل بن دکین نے روایات فقل کی میں۔

خطیب بیان کرتے ہیں: داؤ د طائی ان افراد ش سے ایک میں جو پہلیے تم حاصل کرنے میں مشغول ہوئے علم فقہ با قاعدہ طور پر سیکھا اور پھراس سب کے بعدانہوں نے گوشدشینی اختیار کی انہوں نے تنہائی خلوت کوتر جیجے دی عمادت کواختیار کیا اوراپی آخری عمر تک ای میں مصروف رہے۔

خطیب نقل کرتے ہیں بھی بین مدینی بیان کرتے ہیں: داؤد طائی ان افراد میں سے ایک ہیں جنبوں نے پہلے علم اور فقہ حاصل کیا میہاں امام ابو صنیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے بحث کرتے ہوئے بعض اوقات بیاصد سے تجاوز کر جاتے تھے ایک مرتبہ انہوں نے بحث کے دوران کی شخص کو کٹکریاں اُٹھا کر ماردین تو امام ابو صنیفہ نے ان سے کہذا ہے ابوسلیمان اتمہاری زبان اور ہاتھ

دونوں ہی لیے ہو گئے ہیں۔روای بیان کرتے ہیں:اس کے بعد بیا یک سال تک امام ابوضیفہ کی خدمت میں اس حالت میں آتے ج تے رہے کہ بین تو کوئی سوال کرتے تھے اور نہ ہی کوئی جواب دیتے تھے جب آئیس بیا نداز وجو گیا کہ انہوں نے جوعز م کیا ہاں پر ٹابت قدم رہیں گے نوانہوں نے اپنی کتابیں کیم اورانہیں دریائے فرات میں ڈبودیا اس کے بعدیہ پوری طرح سے عبادت کی

علی بن مدینی بیان کرتے میں: امام ابو حنیفہ کے حلقہ میں کسی کی بھی آ داز داؤ د طائی ہے ادئجی نبیس ہوتی تھی' کیکن پھرانہوں نے ز ہدا ختیار کیا اورلوگوں ہے لاتعلق ہو گئے خطیب اور دیگر حضرات نے ان کے فضائل کو خاصا طول دیا ہے۔

(علامة خوارزي فرماتے ہيں:) بيرام ابوصيف كے حليل القدر تلامذہ ميں سے ايك تھے انہوں نے ان مسانيد ميں امام ابوصفيف ہے بکٹرت روایات تقل کی ہیں۔

## (359) داؤ دين عبدالرحمٰن

(ان کی کنیت کقب اوراسم منسوب) مکی عطار ابوسلیمان باهم بخاری نے اپنی " تاریخ" میں تحریر کیا ہے: انہوں نے ابن جریج اوراین علیم سے ساع کیا ہے جبکہ ان سے این مبارک اور این یونس نے روایات عل کی ہیں۔

(علامة خوارزی فرمائے میں:)ان مسانيد ميں امام ابوضيف نے ان سے اور انہوں نے امام ابوضيف سے روايات تقل كى ميں۔

#### (360) داؤدين زيرقان

بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: انہوں نے داؤد بن ابو بند ہے روایا تے لفل کی ہیں انہوں نے داؤ دین ابوہند کے طالات میں میہ بات تحریر کی ہے: ابوہند کا نام' دینار' تھا اور یہ' بشر بھری' سے نسبت ولاءر کھتے

(علامه خوارزی فرماتے ہیں: ) اپنی جلالت قدر اور مقدم ہونے کے باوجود انہوں نے ان مسانید میں امام ابوصیفہ ہے روایات تقل کی ہیں۔

#### (361) داۇ دىن محبر

امام بخاری نے اپن " تاریخ" میں ان کاؤ کر برائی کے ساتھ کیا ہے خطیب بغدادی نے اپن " تاریخ" میں تحریر کیا ہے بیداؤو ت محمر بن قحذم بن سلیمان بن ذکوان بین ( ان کی کنیت اوراسم منسوب ) ابوسلیمان طائی بصری ہے۔

انہوں نے بغداد میں رہائش اختیار کی تھی اور یبال شعبہ حماد بن سلے جمام بن یجی مصالح مری بیٹم 'حماد متاتل بن سلیمان' الميل بن عياش اور بياج بن بسطام سروايات فقل كي مين -

محمہ بن حسن محمد بن اسحاق صاغانی محمد بن عبدالله مناوی حسن بن یز بد جصاص حسن بن ابواسامداور دیگر حضرات نے ان سروابات قل ي ال خطیب نے توری کے حوالے ہے بیکی بن معین کے بارے میں یہ بات قال کی ہے: انہوں نے داؤ دبن محبر کا ذکر کرتے ہوئے ان کی تعریف کی اوران کا تذکرہ بھلائی کے ساتھ کیا ان کا انتقال یغداد میں 206 ججری میں ہوا۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) بیان افراد میں سے ایک ہیں'جنہوں نے ان مسانید میں ام ابوضیغہ ہے روایا نے قتل کی ہیں۔

# فصل: ان کے بعد والے مشائخ کا تذکرہ

(362) داؤوبن رشيدخورازي

خطیب نے اپلی'' تاریخ''میں تح ریکیا ہے: یہ داؤ دین رشید میں ( ان کی کنیت ) ابوضل بئے یہ بنو ہاشم ہے نسبت ولاء رکھتے ہیں میخوارزی ہیں کیکن انہوں نے بغداد میں رہائش اختیار کی تھی۔

انہوں نے ابولیج رتی 'اساعیل بن جعفر یدنی ولید بن مسلم' شعیب بن اسحاق بشام بن بشیر اساعیل بن علیه اور ایک جماعت جن کے اساء خطیب نے بیان کیے ہیں ہے۔ ان کیا ہے۔

جبكه ان سے اكابرين كى ايك جماعت ( حاشيه نگار نے بيوضاحت كى ہے اس جماعت ميں امام بخارى امام مسلم امام ابو داؤ دُامام ابن ماجداورامام نسائی شامل ہیں ) نے روایات نقل کی ہیں۔

خطیب بیان کرتے ہیں. کی بن معین نے انہیں اُقد قر اردیا ہے ان کا انتقال 239 جمری میں ہوا۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) بیان افراد میں سے ایک ہیں جنہوں نے ان مساتید میں امام ابوصیفہ کے تلامذہ کے حوالے ے امام ابوطنیفہ ہے روایات تقل کی میں۔

(363) داؤر بن عليه

پیاساعیل بن ابراہیم بن مجم بن محم اسدی مصری کے بھائی ہیں ''علیہ' ان کی دالدہ ہیں'جن کی طرف ان دونوں کی نسبت کی جاتی ہے۔

. (علامہ خوارزی فرماتے ہیں: )انہوں نے ان مسانید میں امام ابوحنیفہ کے تلا فدہ کے حوالے سے امام ابوحنیفہ سے روایا نے نقل -45

(364)داؤدسمار

خطیب نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: بیداؤر بن نوح میں' (ان کی کنیت) ابوسلیمان ہے نید' سمسار'' کے نام ہے معروف میں انہوں نے عبدالوارث بن سعید اور حماد بن زیدے روایات نقل کی بیل جبکہ ان سے محمد بن اسحاق صاغانی اور حارث بن الواسامه نے روایات تقل کی ہیں ان کا انتقال 228 جرک میں ہوا۔

(علامہ خوارز می فرماتے ہیں:) بیان افراد میں سے ایک ہیں جنہوں نے ان مسانید میں 'امام ابو حنیفہ کے تلاندہ کے حوالے ے امام ابوطنیفے سے روایات تقل کی بین-

# باب:جن راویوں کے نام'' ذ''سے شروع ہوتے ہیں

( YPF)

## (365) حفرت ابوذ رغفاری را تاز صحابی رسول)

ان کا نام جندب بن جنادہ خفاری ہے' امام بخاری نے اپی'' تاریخ ''میں تحریر کیا ہے: ان کا انتقال حضرت عثمان غنی بولٹیٹو کے عبد خلافت میں'' ربذہ'' کے مقام پر ہوا انہوں نے ہی اکرم ٹلٹیٹم کی طرف جرت کی تھی' پی' (مجازی' ہیں۔

ديكرلوگول سميت المم تر فدى في اين سند كے ماتھ بى اكرم ساتھ كا كارفر مان قال كيا ہے:

''آسان نے ایسے کی خفس پر سامینیس کیا اور زمین نے ایسے کی خفس کوا پنے او پرنیس اٹھایا' (یعنی آسان کے بیٹیے اور زمین کے او پرکوئی ایسا مخفس نیس ہے) جوابو ذریے زیادہ مچا اور (عبد کو ) پورا کرنے والا ہوئیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے' سب سے زیادہ مشاہمت رکھتا ہے''

(بیفرمان س کر) حضرت عمر دلیشنونے ان پر رشک کرتے ہوئے بید عرض کی: یا رسول اللہ! کیا ہم انہیں بیاب بتا دی؟ آپ ٹاکٹی نے فرمایا: تی ہال! تم اسے بیات بتادو!''

### (366) ذرعمراني

یے قصہ گو( لیعنی عوامی خطیب ) ہے ان سے جب بھی کوئی مسئلہ دریافت کیا جاتا تو بدامام ابوطنیقہ ہے ہی وریافت کرتے شخن کی مرتبامام ابوطنیقہ کی والدہ نے کوئی مسئلہ دریافت کیا امام صاحب نے انہیں جواب بتایا تو ان کی والدہ نے کوئ جم ب صرف ' (درواعظ' سے جانا چاہتی ہول امام صاحب انہیں اِن صاحب کے پاس لے گئے امام ابوطنیقہ نے ان سے مسئلہ اورفت کیا تو انہوں نے کہا: آپ جھے اس کے جواب کی تعلیم دیں تا کہ میں اس خاتو ن کو جواب دے سکوں امام صاحب نے انہیں کے جواب بتایا تو انہوں نے اس خاتو ن کو وہ جواب دیا۔

نبول نے ان مسانید میں امام ابوضیفہ ہے روایات نقل کی ہیں۔

# 755) ذر بن زياد مدني

یہ جسن کے طبقے سے تعلق رکھتے میں انہوں نے حضرت علی بن ابوطالب طائفٹنے سے روایا نے قبل کی ہیں۔ ۔ ۔ منوارز ٹی فرماتے ہیں: )امام ابوحنیفہ نے ان سے صرف ایک حدیث روایت کی ہے، جس کوانہوں نے حصرت علی طالتین

ے روایت کیا ہے ہی اکرم مالی کے ارشادفر مایا ہے:

"" كناه من قوبركر لين والايول بوجاتا ب جيساس في ثناه كيان نييس"

بیروایت (جامع) السانیدیش گزر چک ہے۔

(368) ذا كربن كامل بن حسين بن محمد بن عمر خفاف

(ان کی کتیت )ابوالقاسم ہے این نجار نے اپی ' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: یہ ابوالقاسم بن ابو عمر بن ابوطالب بن ابوطا ہر ہیں میہ '' ظفر پی' میں جارے پڑوی تخیان کے بھائی ابو بحر مبارک بن کامل نے انہیں کم عمری سے لے کر'بڑے بونے تک سائ کروایا 'کین اس ماع کے حوالے ہے آئیس کمزور قرار دیا گیا ہے۔

انہوں نے ابو محد سعد اللہ بن علی بن حسین ابوسعد احمد بن عبدالجبار بن احمد صیر فی ابوطالب عبدالقادر بن محمد بن بوسف ابوعبداللہ محمد بن عبدالباتی بن احمد ابوطی حسن بن محمد بن اسحاق ابو بکر محمد بن احمد بن عمر سمر قند کی ابو بکر محمد بن عبدالباقی بن محمد افسار ک سے (بھی) سام کیا ہے۔

پیکھنائییں جانے تھے اس لیے کچھنو مے ٹیس کر سکتے تھے نید ویندار تخص تھے اور اپنے ہاتھ کی کمائی استعمال کرتے تھے۔ یہ 500 ہجری میں پیدا ہوئے اور ان کا انتقال رجب 551 ہجری میں ہوا۔

(علامہ خوارز می فرماتے ہیں:) دارالخلافہ کے استاد شیخ محی الدین پوسف بن عبدالرحمٰن جوزی ٔ ابراہیم بن جر' محمد بن سباک پوسف بن علی بن سین اوردیگر حضرات نے ان کے حوالے سے منقول روایات میر سے سامنے بیان کی ہیں۔

# باب: جن راویوں کے نام'' ر''سے شروع ہوتے ہیں

# (369) حضرت رافع بن خديج دانيز (صحابي رسول)

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوعبداللهٔ حارثی انصاری اوی مدنی ہے۔

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ''میں اپنی سند کے ساتھ میدروایت نقل کی ۔ ۔ سالم بیان کرتے ہیں: ان کا انتقال حضرت معاویہ تطافقہ کے عہد خلافت میں ہواتھا۔

بخاری بیان کرتے ہیں الوقیم نے اپنی سند کے ساتھ حضرت رافع بن ضدیج ڈاٹٹو کے حوالے سے نبی اکرم طبیقاً کا بیرفر مان قل کیا ہے:

''صبح ( کی نماز)روشنی میں ادا کرو''

#### (370)ربعی بن تراش

(ان کااسم منسوب) بھی ' کوفی ہے انہوں نے حطرت ممر جُنگاؤا و دسنت کہ ینہ جُنگاؤے روایات ُقل کی ہیں بخاری نے اپن'' تاریخ''میںا ہی طرح ذکر کیاہے ان سے منصورا درعبدالملک بن عمیر نے روایا یہ نقل کی ہیں۔

بخار کی بیان کرتے ہیں:ابوقیم نے سعید بن عبید ُ تنفی کا بید بیان ُقل کیا ہے: میں نے ربعی بن حراش کودیکھا ہے ُ وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے عبد خلافت میں عبدالحبید بن عبدالرطن نے ان کی نماز جناز دیڑ ھائی تھی۔

خطیب نے اپی '' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: بیر بھی بن حراش بن جحر بن عمر بن عبداللہ بیں انہوں نے مدنان عبسی کوفی تک ''کا نب ذکر کیا ہے۔

انہوں نے حصرت عمر دلائیٹو' حضرت علی بڑائیٹو' حضرت حذیفہ طائیٹو' حصرت ابو بکر ہ ڈلائیٹوا ورحصرت عمران ہن حسین جائیٹوے روایا سے نقل کی بیں۔

جبكه إن سے طبعی عبدالملک بن عمير منصور بن معتم ابوما لک تنجعی اور ديگر حضرات نے روايات نقل کی ميں۔

یں' ثقة' بین میتراش کے دوصا جزادوں' مسعوداور رہج کے بھائی بین حضرت حذیفہ بن بمان بڑاتنڈ کی زندگی میں اور اس کے بعد بھی میڈز رہے ہوئے مدائن میں تشریف لائے تھے۔

 (Yry)

یہ بات بیان کی جاتی ہے:انہوں نے بھی جھوٹ نہیں بولا'علی بن مدین بیان کرتے ہیں:ربعی بن حراش کا انتقال 104 ہجری

(371) ربیعدالرائے بن ابوعبدالرحن

( ان کے والد ) ابوعبدالرحمٰن کانام' فروخ'' ہے انہیں' آل منکدر تھی '' ہے نسبت ولاء حاصل ہے۔ انہوں نے حضرت انس بن ما لک بھائنٹ سائب اور یہ بینہ خورہ میں رہنے والے زیادہ تر تابعین سے ساع کیا ہے۔ ان ہے امام مالک بن انس سفیان توری شعبہ کیٹ اور و گر حصرات نے روایات نقل کی ہیں۔ بیفقیڈ نیک اور حافظ الحدیث تھے۔ ( خطیب) بیان کرتے ہیں: امام ما لک نے ان سے استفادہ کیا ہے۔ سوار بن عبدالله فرماتے ہیں: میں نے رہیمہ الرائے ہے بڑا عالم کوئی نہیں و یکھا ان ہے دریافت کیا گیا: حسن (بھری) اور

ابن میرین بھی نہیں؟انہوں نے جواب دیا:حسن (بھری)اورا بن میرین بھی (ان سے بڑے عالم)نہیں تھے

(خطیب) بیان کرتے ہیں: ان کا انقال 136 ایجری میں ہوا۔

(علامة خوارزى فرماتے ميں:)امام ابوطنيفه نے ان مسانيد ميں ان كے حوالے سے ايك حكايت نقل كى ب

فصل:ان حفرات کا تذکرہ 'جن سے امام ابو حنیفہ نے روایات نقل کی ہیں

(372)رباح كوفي

بخارى نے اپني " ارخ " شران كاذكركيا ہے اور يہ بات بيان كى بے: ان سے ابن مبارك اور ابراہيم بن موىٰ نے روايات نقل کی جیں۔

(علامەخوارزى فرماتے ہيں:) يەن افراد مىں سےايك بين جن سے امام ابوطنيقە نے ان مسانيد ميں روايات نقل كى ہيں۔

## (3**7**3)رباح بن زید

۔ ۔ بخاری نے اپنی'' تاریخ''میں ان کا ذکر کیا ہے اور سے بات بیان کی ہے: سید ہاح بن زید صنعانی میں۔ ابراہیم بن خالد نے بیہ بات بیان کی ہے: ان کا انتقال 187 ہجری میں ہوا اس وقت ان کی عمر 81 برس تھی این مبارک نے ان ہے روامات مل کی ہیں۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) میان افراد میں ہے ایک ہیں جن ہے امام ابوصیفے نے ان مسانید میں روایات نقل کی ہیں۔

#### (374) ربيع بن سبره بن معبد جهنی

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ' میں تحریر کیا ہے: انہوں نے اپنے والدے ساع کیا ہے اوران سے زہری کیے بن سعد ان کے ووصا حبز ادول عبدالعزیز اورعبدالملک' ( ان کے علاوہ ) عبدالعزیز بن عمر اور عمر و بن ایوعمر و نے روایات نقل کی ہیں۔ (علامة خوارزى فرماتے ہیں: ) میا کابر تابعین ش سے ایک ہیں اُن مسانید ش امام ابوطنیفہ کے بعض اساتذہ نے اُن سے روایاتے قل کی ہیں۔

فصل: ان حضرات کا تذکرہ جنہوں نے ان مسانید میں امام ابوصنیفہ سے روایات نقل کی ہیں (375) رکھیں پونس

(اس کی کنیت)ابوالقصل ہے اور پید عباسی خلیفہ ابوجعفر )منصور کا دربان (یامعتمد خاص ) ہے۔

خطیب نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: ربج ' (عبای خلیفہ ابوجعفر )منصور کا دربان (یا معتمد خاص) تھا' مجریہ اس کا وزیر بن گیا مین فیصلہ مہدی کا معتمد خاص رہا' یمی و فیصل ہے جس نے مبدی کی بیعت کی تھی اور بیسی بن موی کوالگ کردیا تھا'اس کا بیٹا فیضل بن ربج 'خلیفہ ہارون الرشید کا معتمد خاص بناتھا' جبکہ محمد کلوع اور فیضل بن ربج کا بیٹا عباس' خلیفہ امین الرشید کے معتمد خاص ہے تھ

خطیب کہتے ہیں:عباس بن فضل بن رئتے ' بیر حتد خاص بن معتد خاص بن معتد خاص ہیں ( لیحن ان کی تین پشتوں کے پاس میر عہدہ رہا )

(ال راوي ربيع بن يونس) كا انقال ربيع الا قبل 170 جمري يل جوا

(علامة خوارزى فرماتے ميں:)انبوں نے ان مسانيد ميں امام ابوطنيفدے روايات نقل كى ميں۔

### (376)رزق الله بن عبرالوماب

بیرزق الله بن عبدالو ہاب بن عبدالعزیز بن حارث ہیں ( ان کی کنیت اور اسم منسوب ) ابوجمر میمی ، حنبلی ہے۔

ا بن نجارنے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیاہے: انہوں نے اپنے والدائیے بچا( ان کےعلاوہ ) ابوٹمرعبدالواحد بن محمود بن مبدی' جسین احمد بن محمد واعظ ابوحس علی بن احمد بن عمر تعالی ابوعبداللہ اتحد بن عبداللہ بن حسین محافی ابوغلی بن شاؤان اورا یک جماعت ہے۔ ٹی بیائے جبکہان سے ابومسعود سلیمان بن ابراہیم حافظ اصفہائی اوران جیسے افراد نے روایا نقل کی ہیں۔

يـ 400 جرئ س بيدا موئے تف اوران كا انقال 488 جرن س موا

# باب: جن راویوں کے نام ''ز'' سے شروع ہوتے ہیں

## (377) حضرت زيد بن ثابت انصاري التو اصحابي رسول)

امام بخاری نے اپنی ' تاریخ ' میں تحریر کیا ہے: ( ان کی کئیت ) ابوسعید ہے ٔ اورایک روایت کے مطابق ابوخارجہ ہے ( جبکہ ان کا اسم منسوب ) افساری مخز ربی کہ نئی ہے۔

امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ حضرت زید بن ابت بالٹنڈ کامید بیال نقل کیا ہے:

بخاری تح ریر کرتے ہیں: حصرت زید ڈٹائٹو کے انتقال کے دن حصرت عبد اللہ بن عباس ڈٹاٹٹا نے بیکہا تھا: اسی طرح علماء رخصت ہوجا تھیں گے اور آج تو بہت زیادہ علم کورنس کیا گیا ہے۔

على (بن مدين) بيان كرتے ميں: ان كا انقال 54 جرى ميں ہوا تھا۔

## (378) حطرت زيد بن حارثه بالنيا (صحالي رسول)

يه حفزت زيد بن حارثه بن شراحيل بن عبدالعزى بين يه بى اكرم خان المين في نبيت ولا وركهة مين-

ا مام بخاری نے اپنی'' تاریخ''میں تحریر کیا ہے نیہ بات بیان کی گئی ہے:ان کا تعلق کیمن کے قبیلہ بنو کلب سے تھا' بی اگرم ﷺ کے زماندالڈین میں بی انہوں نے جام شیادت نوش کیا۔

بخاری نے اپنی'' تاریخ'' کپی سند کے ساتھ ٔ حضرت عبداللہ بن عمر بھٹھنے کا میہ بیان نقل کیا ہے: ہم لوگ پہلے انہیں' زید بن محر'' کہا کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل کی: ''تم انہیں ان کے (حقیقی) پایول کی نسبت سے بی بلاؤ''

# (379)زيد بن على بن حسين (امام زيد)

ىيەزىيدىن على بن حسين بن على بن ابوطالب بيں۔

ا مام بخاری نے اپنی'' تاریخ ''میں تحریر کیاہے: انہوں نے اپنے والد ( امام زین العابدین ) سے روایا نقل کی میں' جبکدان سے عبدالرحمٰن بن حارث نے روایا ہے تقل کی ہیں۔

بدبات بیان کی گئی ہے:ان کی کنیت ' ابو حسین' ہے ٹیدگھرین علی بن حسین بن علی ( یعنی امام باقر ) کے بھائی ہیں۔

۔ (علامہ خوارزی فریاتے ہیں:)ان کے فضائل ومنا قب اس سے بلندتر ہیں کدان کا شارکیا جائے 'حضرت علی ڈائٹؤ کے حوالے سے'ان کے بارے میں میردوایٹ نقل کی گئی ہے نہاتی اللہ بہتر جانتائے 'کہ حضرت علی بڑائٹونٹے ارشاد فریایا تھا:

''میری ذریت میں سے بیشبید ہوگا'اور میری اولا دہیں ہے جن کو قائم رکھنے والا ہوگا' یہ جہاد کرنے والوں کو امام ہوگا'اور روثن پیشانیوں والوں کا قائد ہوگا''……اس کے بعد آخرتک روایت ہے۔

انہیں (اموی خلیفہ) ہشام بن عبدالملک کے دور میں شہید کیا گیا امام ابو صنیفہ کی ان سے طاقات ہوئی تھی ان دونوں صاحبان کے درمیان ہونے والی گفتگوہم ان مسانید میں ذکر کر چکے ہیں۔

# (380) زيد بن صوحان عبدي

امام بخاری نے اپنی ' تاریخ ''میں تحریر کیا ہے: (ان کی کنیت) ابوعا کشہے۔

خطیب بغدادی نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: یہ رادی بنوعبر انقیس ہے تعلق رکھنے والے شخص''صوحان'' کے دو صاحبزادول مصصہ اور سچان کے بھائی میں۔

انہوں نے حصرت عمر بن خطاب خاصحنا اور حصرت ملی بن ابوطالب ڈانٹنڈ سے روایات نقل کی جیں جبکہ ان سے ابوالواکل شقیق بن سلمہ اسدی اورائیک جماعت نے روایات نقل کی میں۔

خطیب نے اپنی سند کے ساتھ نبی اکرم مٹائلاً کا پیفر مان نقل کیا ہے:

'' جو تحض کسی ایسے فرد کو دیکھنا جا ہتا ہو'جس کے پچھا عضاء(یا کیسے عضو ) پہلے ہی جنت میں جاچکا ہے تو وہ زید بن صوصان کو کیچھ لے''۔

> خطیب بیان کرتے ہیں ،شرکین کے ساتھ جہاد کے دوران ان کے بعض اعضاء (یا ایک عضو) کٹ گیا تھا۔ اس کے بعدانبوں نے طویل زندگی پائی اور 36 بجری ہیں جام شہادت نوشر کیا۔

> انہوں نے پیوصیت کی تھی: میراخون شدھونا' کیونکہ میں تیامت کے دن ان لوگوں کا مقابل فریق ہوں گا۔

(381) زيد بن اسلم

ّ. م بخاری نے اپنی' تاریخ' میں تحریر کیا ہے: (ان کی کنیت)ابواسامہ ہے' پیدھفرت عمر بن خطاب ڈائٹٹو سے نسبت ولا ،

ر کھتے ہیں' (ای لیےان کااہم منسوب)عدویٰ قرشی ہے۔

انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر والفظ سے ساع کیا ہے۔

بخاری بیان کرتے میں: زیدین ابراتیم بن منذرنے زیدین عبدالرحمٰن کا بیربیان نقل کیا ہے: اِن کا انتقال اُس سال میں ہوا تھا، جس سال ابوجعفر منصور خلیف بناتھا۔ (بخاری کہتے ہیں: لینی )136 جمری میں وُ وائے کے پہلے عشرے میں۔

(علامة خوارز مي فرماتے ہيں:) امام ابو حنيف نے ان مسانيد ميں إن سے روايات نقل كي ہيں۔

فصل: تابعین اور دوسر ے طبقات سے تعلق رکھنے والے ان حضرات کا تذکرہ جن سے امام ابو حنیفہ نے ان مسانید میں روایات نقل کی ہیں

(382) زيد بن ابوانيسه كوفي

امام بخاری نے اپن' تاریخ '' میں تحریر کیا ہے: پیا' جزیرہ'' کے علاقہ'' رہا'' میں سکونت پذیر رہے۔ ان كانقال 124 جرى من 36 برى كى عمر من موا-

(علامة قوارزى فرماتے ہيں:) امام ابوحنيف نے ان مسانيد مين إن سے روايات نقل كى ہيں۔

#### (383)زيدين مارث

بخاری نے اپن ' تاریخ' ' میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: یہ ' زید حارثی' میں انہوں نے ابراہیم (مخفی) ہے اع کیا ہے جبکہ اِن مصوراور توری نے روایات قل کی ہیں۔

b الله كاسب كرور بنده كبتاب: امام ايوصيفه نے ان بروايت كى ہاور امام ابوصنيفه كى ان بروايت كردوا حاديث ان مسانيد ميس موجود جيں۔

(علامة خوارزى فرماتے بين:)امام الوصيف نے ان مسانيد ميں ان سے روايات نقل كى بين -

### (384) زيد بن وليد

بیتابعین میں ہے ہیں۔

(علامة خوارزى فرماتے بين:) امام ابوصيف في ان مسانيد مين ان سے روايات فقل كي بين -

# (385)زياد بن علاقه تعليي كوفي

امام بخارى نے اپن" تاريخ" من تحريكيا ب انبول نے اسامہ بن شريك اور جريريا شايد مغيره بن شعبد سے ساع كيا سے ان ہے توری اور شعبہ نے ساع کیا ہے۔ امام بخاری نقل کرتے ہیں: یجی بن معین بیان کرتے ہیں: ان کی کنیت ابو ما لک ہے۔ (علامةخوارزمي فرماتے بين:)امام ايوحنيفەنے ان مسانيدين ان سے روايات تقل كى بين -

#### (386) زيادين ميسره

ي عبداللَّه بن عياش بن ابور بعيد سے نسبت ولاءر كھتے ہيں (ان كااسم منسوب) قرش مدنى ہے۔

ا مام بخاری نے امام مالک کامیر بریان نقل کیا ہے: حصرت عمر بن عبدالعزیز ٔ زیاد بن ابوزیاد ( نامی اس راوی ) کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے۔

و و بیان کرتے ہیں:انہوں نے جمعہ کے ون (کے بارے میں حدیث کا) حضرت انس بن مالک دلائفٹنے سام کیا ہے۔ بخار کی بیان کرتے ہیں:عبدالعزیز بن عمران نے اپنی سند کے ساتھ ڈزیاد بن ابوزیاد کا بید بیان قبل کیا ہے: میں اورعبدالقد بن ابو طلحۂ حضرت انس ڈائنڈ کے چیچھے نماز میں شریک ہوئے۔

(علاصة خوارزى فرماتے ميں:) امام او حفيف نے ان مسانيد ميں إن سے روايات نقل كى بين \_

#### (387) زيادىن كلىب

ا مام بخاری نے اپنی '' تاریخ' میں تحریر کیا ہے ان کی کنیت (اوراسم منسوب) ابومنشر مجتمی کونی ہے۔

انہوں نے اپنے والداورابراہیم ہے روایا تے نقل کی بین بخاری نے حرایش کا بیربیان نقل کیا ہے: اُن کا انتقال طلحہ بن مصرف کے (انتقال کے )بعد ہوا۔

(علامة خوارزى فرمات مين:) امام ايوصنيف نئ إن سے روايات نقل كى ميں۔

#### (388) زياد بن حدير

ا مام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے نیزیاد بن صدیہ میں (ان کی کنیت اور اسم منسوب) اسدی کوفی ابومغیرہ ہے۔ انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رفافقۂ سے تاع کیا ہے جبکہ ان سے اماضعی نے ساع کیا ہے۔

بخاری نے اپنی سند کے ساتھ حفص بن حمید کا میر بیان نقل کیا ہے: زیاد ہن حدر کی کنیت ابوعبدالرحمٰن ہے۔

(علامة خوارز مي فرماتے ہيں: )امام ابوطنيفه نے ان مسانيد هن اپنے ايک استاد کے حوالے ئے اِن سے روایات نقل کی ہیں۔

## (389)زربن حبيش

امام بخاری نے اپنی ' تاریخ ' میں تحریر کیا ہے: ان کی کنیت (اوراسم منسوب) ابومریم اسدی ہے۔

انہوں نے حضرت عمر بن خطاب ملائقڈا ورحضرت علی بن ابوطالب ڈلائٹڈے ساع کیا ہے جبکہ ان ہے ابراہیم عاصم بن بمبدلہ ' شعبی عینی بن عاصم عدلی بن ثابت اور دیگر حضرات نے روایا نقل کی ہیں۔

(علامه خوارز می فرماتے ہیں:) امام ابو صغیف نے ان مسانید ہیں اپنے اسا تذہ کے حوالے سے اِن سے روایا نے نقل کی ہیں۔

#### (390)زېرېن عدي

بخاری نے اپنی " تاریخ" میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: یہ زبیر بن عدی ہیں (ان کی کنیت اور اسم

منسوب)ابوعدی مخبل فی ہے ایک روایت کے مطابق (ان کااسم منسوب) یا می کوفی ہے۔ نزدہ میں کردہ میں کی دائندہ میں سے رکنوں میں عرف کا کار میں ایک میں ایک میں ایک کوفی ہے۔

انہوں نے حضرت انس بن ما لک ڈلٹٹٹا اور ایرائیم (مخفی ) ہے تا کا کیا ہے۔

بخارى بيان كرتے ہيں: احداور بشراصها في بيان كرتے ہيں ان كا انقال "رے" ميل 131 جرى ميل بوا۔

بخاری بیان کرتے ہیں: زبیر بن عدی ( نامی بیراوی ) فرماتے ہیں: میں نے 18 صحابہ کرام کا زمانہ پایا ہے کہ اگران میں ہے کی کواس بات کا پابند کیا جائے کہ اس نے ایک درہم کے مؤض میں گوشت فریدنا ہے تو وہ انچھی طرح سے فرید بھی نہ سکے۔ (علامہ خوارزی فرماتے ہیں: ) امام ایوحنیف نے ان مسانید میں اِن ہے روایات نقل کی ہیں۔

(391)زيد بن وهب

(ان کی کنیت اور اسم منسوب) ابوسلیمان نهمانی جہنی ہے انہوں نے حضرت عمر بن خطاب طائنز اور حضرت عمیدالقد بن مسعود ولائنڈ سے ساع کیاہے۔

بخاری فقل کرتے میں: زید بن وہب بیان کرتے میں: میں نبی اکرم مٹائیظ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے سنر کرکے جار ہاتھا تو نبی اکرم سٹائیظ کاوصال ہوگیا میں اس وقت رائے میں بی تھا۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں: ) امام ابوصیفہ نے ان مسانید ہیں' اِن کے حوالے سے حصرت ابوذ رغفاری ڈی تیز سے روایات نقل ان ہیں۔

(392) زيد بن خليد اسكرى كوفي

ا مام بخاری نے اپی'' تاریخ'' میں تح بر کیا ہے: بیٹھد (نامی راوی ) کے والد ہیں' قعقی بیان کرتے ہیں: مجھے زید بن ضلید ہ سکری نے بیہ بات بیان کی ہے: انہوں نے ہرم بن حیان عبد کی اور حضرت عبد القد بن سعود بڑائٹو سے ملا قات کی ہے۔

(علامہ خوارز می فرماتے ہیں:)امام ایو حذیف نے ان مسائید میں اپنے اسا تذ ہ کے حوالے ئے اِن کے حوالے سے ٔ حضرت عبد اللہ ہن مسعود خلائش کے ایک روایت نقل کی ہے جو تھ سلم کے بارے میں ہے۔

> فصل: امام ابوحنیفہ کے ان اصحاب کا تذکرہ جنہوں نے اِن مسانید میں اُن سے روایا نے قل کی ہیں

> > (393) زكريابن ابوزائده

ا مام بخاری نے اپنی ' تاریخ ' میں تحریر کیا ہے: یہ ( زکریا ) بن خالد ہیں ( ان کی کنیت اور اسم منسوب ) ابویجی محدانی ' کوفی ئے بینا بینا تھے۔

انبول في فعي ابواساق ساك بن حرب سے ساع كيا ب جبكدان ساتوري وكي اوران كے صاحبز ادے يكي في روايات

نقل کی ہیں۔

بخاری تحریر کرتے ہیں: ابوقیم بیان کرتے ہیں: ان کا انتقال 148 جمری میں ہوا۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) اپنی جلالت قدرائ بن مقدم ہونے اور دصحیین 'کے مصنفین کاشخ الشوخ ہونے کے باوجودانہوں نے ان مسانید میں امام ابوصلیف بہت کی روایات علی کی ہیں۔

# (394) زېير بن معاويه بن حديج بن رجيل بن زېير بن ضيمه

(ان کی کنیت اوراہم منسوب) جھٹی 'اپوفیٹمہ ہے' بخاری نے اپی'' تاریخ''میں تحریر کیا ہے: انہوں نے ابوا سحاقی ہمدانی ہے ساع کیا ہے' جبکہ یجی بن آ دم اورابوفیع فضل بن دکین نے ان سے ساع کیا ہے۔

(علامہ توارزی فرماتے ہیں:)علم میں اپنی جلالت قدراور 'بخاری وسلم کا'' شخ الثیوخ'' ہونے کے باوجوڈ بیدامام ابوضیقہ کے تلاندہ میں سے ہیں اور انہوں نے ان مسانید میں امام ابوضیفہ ہے بہت می روایات فقل کی ہیں۔

## (395)زائدہ ہن قدامہ

(ان کی کنیت اور اسم منسوب) ابوصلت ' تُقفیٰ و فی ب امام بخاری نے اپنی ' تاریخ' میں تحریر کیا ہے: انہوں نے عمر بن قیس' ابوا حاق اور منصورے ساع کیا ہے جبکہ ابوا سامہ نے ان ہے ساع کیا ہے۔

بخاری نے ابن ابواسود بن داؤد کے حوالے سے عثمان بن زائدہ رازی کا یہ بیان نقل کیا ہے: میں نے سفیان سے دریافت کیا: میں کوف جانا چاہ رہامول ڈہاں میں کس سے ساع کروں؟ انہوں نے فر مایا بتم زائدہ بن قدامہ اور ابن عیبینہ کے پاس چلے جانا میں نے دریافت کیا: اورابو کمرعیاش؟ انہوں نے فر مایا: اگر تم تفسیر ( کالحم حاصل کرنے کا ادادہ رکھتے ہوتو ان کے پاس چلے جانا۔

(علامة خوارزى فرمات يين: )ان ملوم (كاماهر بون) كے باوجوانبول نے ان مسانيد على أمام ايوضيف بروايات على كى ہيں۔

#### (396) زافرين ابوسليمان

(ان كاامم منسوب) ايادي قوستاني بني يجستان ك قاضي بين-

خطیب نے اپنی'' تاریخ'' میں تج ریکیا ہے: پیتجارت کے سلسلے میں وفد آیا کرتے تھے گھریہ بغداد منتقل ہو گئے وہاں انہوں نے لیٹ بن ابوسلیم'اسرائیل مقیان تو ری'امام مالک بن انس شعبہ بن تجائ عبدالملک بن ہر تخ عبدالعزیز بن ابورواد کے حوالے سے احادیث روایت کیس' جبکہ ان سے یعلیٰ بن عبداللہ خلف بن تمیم' عبداللہ بن جراح' محمد بن مقاتل مروزی' یکی بن معین اور حسن بن عرف نے روایات قبل کی ہیں۔

( علامة خوارز في فرماتے بين: ) انہون نے ان مسانيد مين امام ابوطنيفسے روايات نقل كي بين۔

## (397) زيد بن حباب بن حسن

(ان کا اسم منسوب) تیمی عملی 'کوفی ہے' امام بخاری نے اپٹی ' تاریخ' ' بیں تحریر کیا ہے: انہوں نے امام مالک بن انس مالک

بن مغول سفیان توری شعبه ابن ابوذئب سے ساع کیا ہے۔

ے مار می خوارز می فرماتے میں: ) اپنی جلالت قدر اور امام احمد اور ان جیسے دیگر حضرات کا استاد ہونے کے باوجو دانہوں نے ان مسانید میں امام البوطنیفے ہے کمشرت روایا نے قل کی ہیں ایسام احمد بن طنبل کے اساتذہ میں سے ایک ہیں۔

### (398)زېيرېن سعيد

۔ امام بخاری نے اپنی '' تاریخ'' میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: بیز بیر بن سعید ہیں' (ان کی کثیت اور آ' منسوب) ماشئ قرشی ہے۔

انہوں نے عبیداللہ بن بریدہ اورصفوان بن سلیم ہے روایات نقل کی ہیں جبکہ ان سے جو بیر بن حازم اور ابن مبارک ہے روایات نقل کی ہیں۔

۔ (علامہ خوارزی فریاتے ہیں:) بیان افراد میں ہے ایک ہیں جنہوں نے ان مسانید میں' امام ابوحنیفہ ہے' بکترت روایات فقل کی ہیں۔

# (399) زكريابن الوعليك

امام بخاری نے اپنی ' تاریخ ' میں تحریر کیا ہے: یہ ( زکریا ) ہن تکیم میں انہوں نے ابومعشر اما مضعی اور صادے ساع کیا ب جبکہ ان سے تشیم اور حمان بن حمان نے روایات نقل کی میں۔

بخاری بیان کرتے ہیں: ابو کوانہ نے سلیمان بن ابوطائیک کے حوالے ہے ابومعشر سے روایا نے قل کی ہیں۔ بخاری فرماتے ہیں: مجھے نمی معلوم کہ بیان کے بھائی ہیں پانہیں؟

(علامة خوارزى فرماتے بين:) انہوں نے ان سانيد بين أمام ابوضيف روايات نقل كى بين-

# نصل: اِن حضرات کے بعد کے مشائخ کا تذکرہ

#### (400)ز ہیر بن ترب

ا ہام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں ان کا ذکر کیا ہے اور رہ بات بیان کی ہے: ابوقیکم'اصل میں'' نسا'' کے رہنے والے ہیں ا کا انتقال بغداد میں 234 ججری میں ہوا انہوں نے ابن عیداور کی ( بن سعید ) قطان سے سات کیا ہے۔

خطیب نے اپنی'' تاریخ'' میں تح ریکیا ہے: انہوں نے بغداد میں رہائش اختیا رکئ میہاں انہوں نے ابن عیبینہ ابراہیم بن بسر اسائیل بن علیہ تریر بن عبدالحمید عبداللہ بن ادریس' ولید بن سلم'ادوستاد بیضر پر اور دکیج بن براح کے حوالے سے احادیث روایت کیس' جبکہ ان سے محد بن اسائیل بخاری' مسلم بن عجاج' موئی بن ہارون ابو بمربن ابود نیااورایک جماعت نے روایات نقل کی ہیں۔ خطیب تر بر کرتے میں : احمد بن زمیر بیان کرتے ہیں: میرے والدز میر بن حرب 160 جری میں بیدا ہوئے تھے اور ان کا افقال234جرى ش74يرس كاعرش موا\_

(علامه خوارزی فرماتے ہیں:)انہوں نے ان مسانید میں امام ابوطیقہ کے تلافدہ سے روایات نقل کی ہیں بیام بخاری امام مسلم اوران جیے دوسرے حضرات کے استاد ہیں۔

(401)زفرين بذيل

(ان کی کنیت اورام منسوب) عبری ایوبذیل ب بدام ابوهنیف کے شاگر دعظیم جبتدین میں سے ایک اس امت کے قیاس كمب سي يوك مامرين

ابواسحاق شرازی نے ''طبقات الفقهاء' میں تحریر کیا ہے یہ 110 جمری میں پیدا ہوئے ان کا انتقال 158 جمری يس 48برس كى عريس موا\_

ابوا حال تحریر کرتے ہیں: انہوں نے علم اورعبادت کو (اپنے اندر ) جمع کرلیا تھا' بیلم حدیث کے ماہرین میں سے ایک ہیں اور ا مام ابوصیفہ کے تلافدہ میں 'سب سے زیادہ قیاس کرنے والے ہیں'ان کے مناقب اس سے بڑھ کر اور اس سے زیادہ ہیں کہ ان کا شار کیاجائے بو چھن فقہ میں ان کے مسلک اور دما خذہے واقف ہوگا' وہی ان کی قدر پیچان سکے گا۔

(علامة خوارزى فرماتے جين:) انبول نے ان مسانيديين امام ابوطيفے ئيش ت روايات نقل كي جيں۔

# (402) زیاد بن حسن بن فرات

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: یہ زیاد بن حسن بن فرات بن ابوعمبدالرحمٰن میں انہوں نے اپنے دالداوروادا ہے روایات نقل کی ہیں جبکدان سے تھم بن مبارک نے روایات نقل کی ہیں۔ (علامةخوارز مي فرماتے ہيں: )انہوں نے ان مسانيد بيل أمام ابوطنيفە سے روايات تقل كي ہيں۔

#### (403)زيدان بن محمد

خطیب بغدادی نے اپی '' تاریخ '' میں تحریر کیاہے: بیزیدان بن محمد بن زیدان کا تب ہیں۔

انہوں نے زیاد بن ابوب طوی احمد بن منصور رمادی ابراہیم بن موی نیشا پوری ہے متعقم روایات تقل کی جین جبکدان سے امام واقطنی این شاجین ابوالقاسم بن طاح نے روایات فقل کی ہیں۔

خطیب بیان کرتے ہیں: این ثلاثی نے یہ بات ذکر کی ہے: انہوں نے 323 جمری میں'ان سیسماع کیا تھا۔

#### (404) زاہر بن طاہر بن محمد بن احمد بن بوسف

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) شحامی ابوقاسم مستملی ہے ابن نجار نے اپن ' تاریخ ' بیر تج ریکیا ہے. ان کے دالد نے ان کی کمنی میں ائیس ابوسعید بن محمد بن عبد الرحمٰن حروری ابو عنیان سعید بن محمد بن احمد تبزی اوالنامم عبدالكريم بن بواز ن قشري ابوعثان معيد بن احمد بن تحيد ابو كراحد بن تسين بيع عاع كروايا تما-

جبکہ انہوں نے (بڑے ہونے کے بعد) بنف نفیر مُث کُنّ کی ایک جماعت ہے۔ ماع کیا انہوں نے خراسان اورعراق میں احادیث روایت کیں آج کے لیے جاتے ہوئے کید 525 جمری میں بغداد بھی تخریف لائے اور یہاں بھی احادیث روایت کیں۔ ابوضل بن ناصر اومعمر انصاری اورایک جماعت نے ان سے اصبان نمیشا پور اور جہاد (مطبوعہ نننے میں بیافظ اسی طرح سے) میں ماع کیا۔

. ان کاس پیدائش 446 جمری ہے ان کا انقال 533 جمری میں نیشا پور میں ہوا اُنیس کی بن کی کے قبرستان میں دفن کمیا گیا۔

#### (405) زيدېن حسن بن زيدېن حسن

(ان کی کنیت لقب اورا م منسوب ) ابوالیمن تاخ الدین کندی ہے۔

543 جمری میں یہ بغداد ہے سفر پر ردانہ ہوئے ہیے بمدان گئے اور دہاں کی سال قیام کیا ُ وہاں انہوں نے فقہ حنی کی تعلیم حاصل کی ُاان کے والد 544 جمری میں تج کے لیے گئے اور راہتے میں ہی ان کا انتقال ہو گیا ' جب انہیں اس کی اطلاع ملی تو یہ بغداو والیس آ گئے اور ایک طویل عرصہ تک میں مقیم رہے۔

اس کے بعد بیشام چلے گئے اور صلات الدین کے بھائی بادشاہ ڈفرخ شادین ابوب (کے دربارے وابسۃ ہو گئے) پیشام اور مصر کا بادشاہ تھا اس کے دربادیش آئیس بڑی قدرومنزاے حاصل ہوئی اس نے آئیس اپناوز رینالیا تھا' فرخ شاہ کے انتقال کے بعد بیاس کے بھائی تھی الدین جو'' نھا ہ'' کا تکر ان تھا'اس ہے وابسۃ ہوگئے۔

عمر کے آخری حصے میں انہوں نے دمشق میں سکونت اختیار کی اور اطراف وا کناف عالم سے لوگ استفادہ کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہونے گئے۔

ان كا تقال 613 جرى من موا ان كاس بيدائش 520 جرى ہے۔

# باب: جن راویول کے نام''س' سے شروع ہوتے ہیں

## (406) حضرت معد بن الى وقاص والميز (صحالي رسول)

يه حضرت معد بن ما لك ابووقاص بن ابواسحاق وميب قرشي ز مري بين -

امام بخاری نے اپنی " تاریخ "میں تحریر کیا ہے: انہیں غروہ بدر میں شرکت کا شرف حاصل ہے۔

امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ سعید بن سینب کا رہ بیان نقل کیا ہے: حضرت سعد بن الی وقاص ڈائٹیلوفر ماتے ہیں:

''( آغاز میں اسلام قبول کرنے والے افراد میں ہے ) جس نے بھی اسلام قبول کیا' اُس نے اس دن اسلام قبول کیا' جس دن میں نے اسلام قبول کیا تھا'سات دن ایسے بھی گزرے ہیں' جب' میں' اسلام قبول کرنے والہ تیسر افر دتھا''

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ ''میںتح بر کیا ہے: ان کا انتقال حضرت معاویہ ڈٹیٹٹؤ کے مبد حکومت میں ان کی حکومت کے دس سال گزرنے کے بعد (یعنی 50 بجری کے آس بیاس ) ہوا۔

# (407) حضرت سليمان بن ربيد تميي باللي طائيز (صحابي رسول)

علاء نے یہ بات بیان کی ہے: انہیں صحابی ہونے کاشرف حاصل ہے۔

بخاری نے اپنی'' تاریخ'' شن' اپنی سند کے ساتھ بیدوایت نقل کی ہے :ابو داکل بیان کرتے میں اسلیمان بن رہید جب کوفد کے قاضی تنظ تو میں چالیس دن ان کی خدمت میں حاضر ہوتار ہا'اس دوران ان کے سامنے کوئی جو بدارٹیس آیا۔

#### (408) حفرت مره بن جندب بالتؤو صحابي رسول)

امام بخاری نے این ا تاریخ "میں تحریر کیا ہے: انہیں سحانی ہونے کا شرف حاصل ہے۔

ان کا انتقال حضرت ابو ہر پرہ بنائنڈ کے بعد ہواتھا \* حضرت ابو ہر پرہ خانٹنڈ کا انتقال 58 ہجری میں ہواتھا۔

ان کی کنیت ابوعبدالرحمٰن ہے بخاری بیان کرتے ہیں: ایک روایت کے مطابق ان کا انتقال 59 ججری میں ہوا تھا بعض حضرات نے بیربیان کیا ہے:60 ججری میں ہوا تھا۔ بخاری کہتے ہیں: کیبلی روایت کی سندامک نظر ہے۔

### (409) حضرت مبره بن ما لك ذاخذ (صحابي رسول)

أبيس محالي ہونے كاشرف حاصل بامام بخارى نے اپنى اتاريخ اليس اپنى سند كے ساتھ مفرت سرو بن مالك ولائنونك

حوالے ہے نبی اکرم مالفیام ہے حدیث روایت کی ہے۔

# (410)سىدەسىيە بنت ھارث ﴿ ﴿ صَابِيدِسُول ﴾

انہیں''صحابیہ'' ہونے کا شرف حاصل ہے اس خاتون نے عدت ( کے تھم ) کے بارے بیں نبی اکرم کُلَیَّا ہے ایک حدیث روایت کی ہے۔

#### (411) حضرت سعد بن عباده والنفظ

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابونابت انصاری فزر جی مدنی بے آئیس غزوه بدر می شرکت کاشرف حاصل ہے۔

ا مام بخاری نے اپنی' تاریخ' 'میں' اپنی سند کے ساتھ' حضرت سعد بن عبادہ ڈاٹٹؤ کے حوالے ہے' بی اکرم ظافیقاً کا بیارشاد نقل کیا ہے:

'' دنوں کا سروار جعد کا دن ہے بی قربانی کے دن ہے بھی عظیم ہے اس میں پانچ خصوصیات ہیں اس دن حضرت آ دم غلیظا پیدا ہو نے اس دن انہیں جنت ہے 'دمین کی طرف اتا را گیا اس دن حضرت آ دم غلیظا کا انتقال ہوا اس دن میں ایک ساعت اسی بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ اس ساعت میں القد تعالی ہے کچھ مانگے 'تو اللہ تعالیٰ اے وہ چیز عطا کردےگا' کیکن شرط رہے ہماس بندے نے کوئی حرام چیز نہ مانگی ہواور اس (مینی جعدے) دن قیامت قائم ہوگی''

# فصل:ان تابعین کا تذکرہ جن ہےامام ابوصنیفہ نے روایات نقل کی ہیں

(412)سالم بن عبدالله بن عمر بن خطاب ابوعمر قرش مدنی

امام بخاری نے اپنی ' تاریخ' 'میں' پی سند کے ساتھ صحرہ بن ربید کا مید بیان فقل کیا ہے: سالم کا انتقال 106 ججری میں جوا۔

(علامدخوارزی فرماتے ہیں:)امام ابوصنیفدنے ان مسانید میں اِن سے روایات نقل کی ہیں۔

#### (413) سعيد بن مسروق

( ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوسفیان تُوری محتیم کوفی (بیسفیان تُوری کے دالد ہیں )۔

امام بخاری نے اپنی '' تاریخ' ' میں تحریر کیا ہے انہوں نے عکر مہا (مطبوعہ نسخہ میں یہاں لفظ کر مدتح رہے جوشا بدکا تب کا سہو ہے ) منڈر اور شعمی ہے روایا نے تقل کی ہیں' جمہدان ہے' ان کے صاحبز ادے سفیان تو رکن' (ان کے حلاوہ) شعبہ اور ادبحوانہ نے روایا نے نقل کی ہیں۔ امام بخاری برا تکرتے ہیں: امام احمد فرماتے ہیں: جمھ تک بدروایت بہتی ہے: ان کا انتقال 128 جمری میں ہوا تھا۔

(علامة خوارز مي فرماتے مين:) امام ابوصيف نے ان مسانيد مين ان سے روايات نقل كي ميں۔

#### 6(4mg)

### (414) سلمان الوحازم

بیعنز ہا جبعیہ سے نسبت ولاء رکھتے ہیں امام بخاری نے اپنی '' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: ان سے انمش 'منصور عدی عبید بن كيسان مفيل بن غزوان اورابوما لك كوفى في ساع كيا بــــ

ا مام بخاری اپنی سند کے ساتھ ابو حازم کا یہ بیال نقل کیا ہے: میں یانچ سال ٔ حضرت ابو ہر رہ ڈائٹٹٹ کیپاس میٹیتھار ہا ہوں۔ (علامة خوارزى فرماتے ہيں:) امام ابو حذيف نے ان مسانيد ميں إن سے روايات تقل كى ہيں۔

#### (415)سليمان بن بثار

یے''مقصورہ مدینی'' والے فردین 'امام بخاری نے اپن'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: ان سےسلیمان بن بلال اور این ابوذیب فےروایات نقل کی ہیں۔

( علامة خوارز مي فرماتے ہيں: ) امام ابو حنيف نے ان مسانيد ميں ان سے روايات نقل کي ہيں \_

# (416) سلمه بن تهيل

(ان کا اسم منسوب) حضری کونی ہے امام بخاری نے اپنی'' تاریخ ''میں تحریر کیا ہے: انہوں نے حضرت جندب والتخااور حضرت الوجيف فلففك عار كياب أن كانتقال 121 جرى من مواتها

بخاری بیان کرتے ہیں:عبداللہ بن ابواسوداورعبدالرحن بن مهدی فریاتے ہیں: کوفہ میں کوئی بھی مخص ان جارافراد سے زیادہ '' هبت' بنبیں ہے منصورا ابوحسین سلمہ بن کہل اورغمر و بن مرہ۔اورمنصور کوفیہ کے سب ہے زیاد ہ'' ہبت' جخص تھے۔ (علامةخوارزى فرماتے ہيں: ) امام ابوصنيفەنے ان مسانيد ميں إن سے روايات نقل كى ہيں۔

# (417) سليمان بن ابوسليمان

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابواسحاق شیبانی (بنوشیان کے ساتھ انہیں نسبت ولاء عاصل ہے) کوفی ہے۔

ا مام بخاری نے اپنی' تاریخ' 'میں تح بر کیا ہے: ابن الواسود نے عبداللہ بکل کے حوالے سے بیات بیان کی ہے: سلیمان بن الوسليمان كانقال 141 ماشايد 142 جمري مين مواتها\_

(علامه خوارزی فرماتے میں: )امام ابوصیف نے ان مسانید میں ان ہے روایات نقل کی میں۔

# (418) سلمه بن نبيط بن شريط بن الس

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوفراس انتجین کوفی ہے

بخار کی تحریر کرتے میں:انبوں نے اپنے والداور نبحاک ہے ہوئے کیا ہے وکتے نے ان کی کنیت بیان کی ہے ان ہے تو ری اہ ابوليم نے اع كيا ہے۔

(علامةخوارزی فرماتے ہیں: )اہ م ابوحنینہ نے ان مسانید میں ان سے روایات نقل ک ہیں۔

# (419)سالم بن عجلان أفطس 'جرزي

میرنگرین مروان بن تھم قرش نے نسبت ولاءر کھتے ہیں امام بخاری نے اپنی '' تاریخ'' میں تجریر کیا ہے: انہیں شام میں باندھ کر قبل کردیا گیا تھا۔

انبول نے معید بن جیرے ماع کیا ہے جبکہ ال سے توری نے ماع کیا ہے ان کا اسم منسوب علی بن مجاہد نے بیان کیا ہے۔ (علامة قوارزی فرماتے بین) امام ابوطنیفہ نے ان مسانید ہیں ان سے روایات قل کی بین -

# (420)سليمان بن مېران أغمش

الم بخارى نے اپن " تاریخ " میں تحریر کیا ہے: ال کی کنیت " ابوتی " ہے۔ یہ بنو کا بل سے نبعت ولا ، رکھتے ہیں۔

انہوں نے حضرت انس بن ما لک ڈائٹڈ ' معید بن جبیرا براہیم (نخفی ) کودیکھا ہوا ہے'یہ 60 ججری میں پیدا ہوئے تھے' جبکہ ان کا نقال 148 ججری میں ہوا ان سے تو رک شعبہ ابوا ساق سمیعی نے سمائ کیا ہے۔

بخاری بیان کرتے ہیں: صدقہ بن عبدالرحن فراتے ہیں: میرے علم کے مطابق اجینے بھی اوگ حضرت عبداللہ بن مسعود بالتنزے متقول احادیث کا علم رکھتے ہیں ان میں ہے کوئی بھی (حضرت عبداللہ بن مسعود بالتنز سے متقول احادیث کا کا اعمش سے بڑا عالم تھیں ہے

( علامة خوارزي فرمات جي: ) امام ابوحنيفه نے ان مسانيد ميں ان سے روايات نقل كي ميں -

#### (421) سعيد بن ابوسعيد مقبري

امام بخاری نے اپنی ' تاریخ ' معی تحریر کیا ہے: ابن ابوادیس بیان کرتے ہیں: ان کا اسم منسوب ' مقبرہ ' ( لیعنی قبرستان ) کے حوالے سے دوسرے حفرات نے بید بات بیان کی ہے: ( ان کے والمه ) ابوسعید کا نام ' کیسان ' تھا اُوہ بخلیف ہے تعلق رکھنے والی ایک خاتون کے مکا تب تھے ان کی کئیت ابوسعید تھی۔

(علامةخوارزى فرماتے میں: )امام ابعضيف في ان مسانيدين ان سے روايات غل كى ميں۔

#### (422) سعيد بن مرزبان

(ای کی کشیت اورلقب)ابوسعید نبقال اعور ہے' بیرجذیفیصس ہے نسبت ولا ،رکھتے میں' امام بخاری نے اپنی'' تاریخ' 'میں تحریر کیا ہے: انہوں نے حضرت انس بن مالک ملائشڈاورنگر مدت ساخ کیا ہے۔

(علامة خوارزى فرماتے ميں: ) امام ابو صنيف نے ان مسانيد ميں ان سے روايات نقل كى ميں۔

# (423) سليم كوفي

 (علامة خوارزي فرمات بين:) امام ابوطيف ني ان مسانيد مين أن بيردايات نُعْلَى بين .

# (424) ساك بن حرب كوفي

امام بخاری نے اپٹی'' تاریخ'' بیس تحریر کیاہے؛ تحرین موال نے جماد بن سلم کے حوالے ہے' ساک بن حرب کامید بیان نقل کیا ہے: میں نے حصرت محمد شانگیزا کے 80 اسحاب کا زمانہ بایاہے۔

بخاری بیان کرتے ہیں: انبول نے حضرت جابر بن سمرہ رفائق اور حضرت موید بن قیس رفائق سے ساع کیا ہے یہ ابراہیم اور محمد (بن حرب تا می راویوں) کے بھائی ہیں۔

( علامة خوارز مي فرماتے ہيں: ) امام ابوضيفہ نے ان مسانيد ميں ان سے روايات نقل كي ہيں۔

### (425) سعيد بن جبير بن بشام

امام بخاری نے اپی '' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: ابوعبداللہ بیان کرتے ہیں: یہ بنواسد سے تعلق رکھنے والی خاتون'' والب' سے نسبت ولاءر کھتے ہیں ا

بخاری نے اپنی سند کے ساتھ عبداللہ بن معید کا بیہ بیان نقل کیا ہے:جب سعید بن جبیر کوشہید کیا گیا اس وقت ان کی عمر 49 سال تھی ابوقیم بیان کرتے ہیں:انہیں 95 ہجری میں شہید کیا گیا۔

بخاری نے اپنی' تاریخ' میں تح ریکیا ہے: سفیان توری' علم میں سعید بن جیر کوابرا ہیم ہے مقدم قرار دیتے تھے۔

سعیدنے حضرت عبد اللہ بن عباس چیجی حضرت عبد اللہ بن عمر چیجی حضرت عبد اللہ بن زبیر میجی محضرت انس چیجیواور حضرت ابو ہر ریہ ڈیکٹونے سائ کیا ہے جبکدان ہے عمرہ بن دینارا ابوب اور ثابت نے روایا نے قبل کی ہیں۔ (علامہ خوارز می فرماتے ہیں:)امام ابوصیفے کے بعض اسا تذویے ان مسانید میں اِن سے روایات قبل کی ہیں۔

#### (426) سلمه بن تمام

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوعبداللہ شتر کی ہے'امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' بیں تحریر کیا ہے: انہوں نے امام شعبی اور ابرا ہیمخفی ہے سائ کیا ہے' جبکہ ان سے تو رکی اور تھادین زید بسری نے روایا ہے نقل کی بیں ۔

بخارگ بیان کرتے میں:ایک روایت کے مطابق 'فقر '' کا تعلق بنوحارث بن عمرو بن ٹیم سے تھا (جن کے حوالے ہے ان کا اسم منسوب 'مفقر گ'' ہے )۔

(علامەخوارزى فرماتے ہیں: )امام اوحنیفہ کے بعض اساتذہ نے ان مسانید میں ان سے روایات نقل کی میں۔

# (427) سليمان بن بويده بن حصيب اسلمي

ا مام بخاری نے اپٹی'' تاریخ'' میں تحریر کیاہے: انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے حضرت عمر ان بن حصیعن رفاقعا ہے روایا ہے فقل کی بین جبکہ ان سے علقمہ بن مرشد نے روایا ہے قتل کی ہیں۔ بخاری بیان کرتے ہیں بغیم بن حماد نے میہ بات بیان کی ہے: ابوصیب مجرم وزی نے عبداللہ بن ہریدہ اور ان کے بھائی سلیمان بن ہریدہ کے بارے میں میہ بات بیان کی ہے: میدونوں حضرات حضرت محر بڑیٹوز کے عبد خلافت میں ایک بی پیٹ سے پیوا ہوئے۔

(علامة خوارز مي فرمات مين: ) امام ابوصيف يعض اساتذه في أن مسانيد مين أن ساروايات فقل كي مين-

فصل: ان مفرات كاتذكره جنهول نے ان مسانيد ميں امام ابوضيف سے روايات قال كى ميں

(428) سفيان بن سعيد

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) توری ابوعبداللہ ہے۔

امام بخاری نے اپن ' تاریخ' میں ابوولید کا بیریان تقل کیا ہے: ان کا انقال 161 جمری میں موا۔

عبدالله بن ابواسود بیان کرتے میں: میں نے امام مالک اور سفیان اُوری ہے ( ان کے من پیدائش کے بارے میں ) دریافت کیا ' تو ان دونوں حضرات نے بھی جواب دیا کہ وہ سلیمان بن عبدالملک کے عبد خلافت میں پیدا ہوئے تھے۔

بخاری بیان کرتے ہیں: انہوں نے عمرو بن مروہ اور صبیب بن ابوٹا بت سے تاع کیا ہے۔

عبدالله بن مبارك فرماتے ہيں: ميں نے سفيان سے براعالم كوئي تيس ديكھا ہے۔

مویٰ بن زیاد بیان کرتے ہیں: میں نے 58 بجری میں شفیان کو بیفر ماتے ہوئے شا: میری نمر 61 سال ہو پیکی ہے مفیان '45 جری میں' کوفدے چلے گئے تھے۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) سفیان تو رہ اورامام ابو صنیفہ کے باجی تعلقات کے مثبت و مننی پہلومعروف ہیں اکین انہول نے امام ابو صنیفہ ہے بہت میں روایات نقل کی ہیں جن ہیں ہے ایک حدیث مرتد عورت کے بارے ہیں ہے کیکن سفیان اہام صاحب کا ذکر تدلیس کے طور پر کیا کرتے تھے جب وہ امام صاحب کے حوالے ہے کوئی روایت نقل کرتے تھے تو بیے فرماتے تھے: ایک تھے شخص نے نیا ہمارے ایک صاحب نے ہمیں خبر دی کیکن میہ بات واضح ہے کہ اس کے ذریعے ان کی مراوامام ابوصنیفہ ہی ہوتے تھے کیونکہ یمن بین تی کر جب انہوں نے مرتد عورت کے تھم ہے متعلق روایت بیان کی تو اس میں امام ابوصنیفہ کا نام صراحت کے ماتھ لیا تو اس سے میہ بات ہے چال گئی کہ اس سے پہلے جب وہ یہ لباکر تے تھے: ہمارے ایک صاحب نے ہمیں خبر دی تو اس

#### (429) سفيان بن عيينه

. ( ان كى كنيت ) ابومحد بئي بنو ملال سي نسبت ولا ور كھتے مين -

بخاری نے اپی " تاریخ" میں تح بر کیا ہے: یہ کد ش متم رہے عبداللہ بن ابواسود نے یہ بات بیان کی ہے: ان کا انتقال 198 ججری میں موا۔ علی بن مدینی بیان کرتے ہیں: ابن عیبنہ بیان کرتے ہیں: میں 107 جمری میں بیدا ہواتھ 'جب میں نے زہری کے پاس اٹھنا پیٹھنا شروع کیا اس وقت میری عمر 16 سال اڑھائی میبیٹھی زبری 123 جمری میں 'بمارے پاس آئے تھے۔ بیٹام تشریف لے گئے تھے اور ان کا انقال بھی وہیں ہوا ابن مبارک اور بمام نے ان سیمیاع کیا ہے۔ (علامہ خوارزی فرماتے ہیں: ) انہوں نے ان مسانید میں امام الوطیف نے بہت کی روایات نقل کی ہیں۔

# (430) سعيد بن الوعروب

(ان کی کنیت ) ایونفتر ہے امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: (ان کے والمد ) ایوم و یہ کا نام' معران' ہے یہ بنو مدی ہے نسبت ، یا در کھتے تین' بیابھرہ میں مقیم رہے۔ عبدالصمدین کرتے ہیں: ان کا انتقال 156 جمری میں ہوا۔

ں اور نقیم بیان کرتے ہیں: جب یہ دوحدیثوں کے بارے میں اختلاط کا شکار ہوگئے تھے اس کے بعد میں نے ان سے روایات نوٹ کی تھیں امام بخاری بیان کرتے ہیں: انہوں نے نصر بن ائس سے ایک حدیث کا سان کیا ہے۔ • (علامہ خوارزی فرماتے ہیں:)انہوں نے ان مسانید میں امام ابوصنیف نے روایات فقل کی ہیں۔

# (431) سعيد بن اوس بن ابوب انصاري

یہ''نظر'' کے شاگردین خطیب نے اپنی'' تاریخ'' میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: انہوں نے شعبہ اسرا کیل' اورابوعمرو بن علاءے سام کیا ہے' جبکہ ان سے ابوسید قاسم بن سلام ابوعاتم جستانی ابوعاتم رازی نے روایا نے قتل کی تیا۔

خطیب بیان کرتے میں: ان کا انتقال 215 جمری میں 93 سال کی تعریب ہوا۔ ( طامہ خوارزی فرماتے میں: ) انہوں نے ان مسانید میں اوم ابوحضیفہ ہے روایا یہ نقل کی میں۔

# (432) سعيد بن سنان

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوستان شیبانی ہے امام بخاری نے اپن '' تاریخ'' میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: انہوں نے محروین مرہ کے حوالے سے عاقمہ بن مرشد سے روایا نے تقل کی میں بخاری کہتے ہیں: ایک روایت کے مطابق ان کا اسم منسوب '' قوویی'' ہے۔

(علامه خوارزی فرماتے میں: )ائبول نے ان مسانید میں امام ابوصنیفہ نے روایات نقل کی میں۔

# (433) سعيد بن علم بن الومريم

(ان کی کنیت اور اسم منسوب)مصری الوثیر بھی ہے بخاری بیان کرتے ہیں:انہوں نے بیخی بن ایوب الیث اور تکر بن مطرف ے ماٹ کیا ہے ان کا انتقال 124 اجری میں ہوا تھا۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں: )انہوں نے امام ابو حنیفہ سے روایا ہے خل کی ہیں باوجود یکہ ان کا انتقال امام صاحب سے پہلے بچوکیا تھا۔

#### (434) سعيد بن محمد

(ان کالقب اوراسم منسوب) تعقیٰ کوئی وراق بام بخاری نے اپنی تاریخ " پی ان کا ذکر کیا ہے اور میہ بات بیان کی ے: انہوں نے کی بن سعیدانصاری سے روایا نقل کی ہیں۔

(علامة خوارزمي فرماتے ہيں: )انہوں نے ان مسانيد ميں امام ابوصنيف نے دواياتُ عَلَى بين -

# (435) سعيد بن موي

ام بخاری نے اپنی " تاریخ "میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: بیسعید بن مولی بن وروان مصری ہیں انہوں نے جشام سے اع کیا ہے۔

( طامه خوارزی فرماتے میں: )انہول نے ان مسانید میں امام ابوطیفیہ ہے' روایا نے نقل کی تیں۔

#### (436)سعيدين سلمه بن بشام

سیسعید بن سلمہ بن بشام بن عبدالملک بن مروان بن تھم اموی ہیں امام بخاری نے اپن ' تاریخ' میں اساعیل بن امیہ کا بی قول فقل کیا ہے: بیچل فظر ہے۔

اس راوی نے امام جعفر (صادق) بن گھر کے حوالے سے ان کے والداور دادا کے حوالے سے نبی اکرم من بینی اس میں ایست نقل کی میں اس کے علاوہ اس نے عبداللہ بن حسن کے حوالے سے ان کے والداور دادا کے حوالے سے نبی آ رس بی بیا سے "معکو" روایات قل کی میں - "معکو" روایات قل کی میں -

(علامة خوارزى فرمات مين :) انهول في ان مسانيد من الام الوضيف ووايات نقل كى مير-

#### (437) سعيد بن صلت

امام بخاری نے اپی' ' تاریخ ' میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: سعید بن صلت ہے ' حضرت سمبیل بن بینیاء پڑھنٹ سے ' مرسل ' روایت نقل کی ہے۔ اس نے حضرت عبداللہ بن حب س ٹھنسے ساٹ کیا ہے اس سے ایک جماعت جن کے اساء بخاری نے بیان کیے میں نے روایات نقل کی میں۔

(علامة خوارزمي فرمات مين:) انبول في النامسانيديين أمام الوصيف واليات على كي مين-

#### (438) سليمان بن عمرو بن احوص

(ان کااسم منسوب) از دی کوفی ہے امام بخاری نے اپنی کا رخ کی میں ان کا ذکر کیا ہے اور میہ بات بیان کی ہے: انہوں نے اپنے والدے روایات نقل کی میں جبکہ ان سے شمیب نے روایات نقل کی میں بریدین ابو بزید نے بھی ان سے تا تا کیا

(علامة خوارزی فرماتے میں:)انہوں نے ان مسانید میں امام ابوصنیف نے روایات علی کی میں۔

## (439)سليمان بن مسلم

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں ان کاؤ کر کیا ہے اور میہ بات بیان کی ہے:سلیمان بن ایو معلی عجل ( نامی اس راوی ) نے اپنے والدے تاع کیا ہے نیرونی الاصل ہے اس ہے موئ نے تاع کیا ہے۔

امام بخاری بیان کرتے میں : محرو بن علی نے بارون کے بھائی سلیمان بن سلم کلی (یعنی اس راوی) کا بید بیان نقل کیا ہے: کہ اُس نے امام شھعی کی زیارت کی ہوئی ہے۔

(علامة خوارزى فروت مين) انهول نے ان مسانيد ميں امام ابوحنيفەئ روايات نقل كى ميں۔

#### (440) سليمان بن حيان

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ایوخالد احراز دی جعفری ہے امام بخاری نے اپنی'' تاریخ' میں ان کا ذکر کیا ہے اور میہ بات بیان کی ہے : بیا بوخالد احر کوفی از دی جعفری میں انہوں نے عمرو بن قیس اور لیے سے ساح کیا ہے۔

(علامة خوارزى فرماتے ميں:) انہول نے ان مسانيد شن امام ابوضيف نے روايات على كى ميں۔

# (441) سليمان بن عمر و بن عمر تخعي

امام بخاری نے اپنی ' تاریخ' 'میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: پیسلیمان بن عمر وُ نخنی ابوداؤ دُ کو فی ہے جو کذ ب بیانی کے نوالے ہے معروف ہے ابن قتیبہ اور تکرین اسحاق نے مجھے یہ بات بتائی ہے۔

( علامہ خوارز می فرماتے ہیں: ) بیان افراد میں ہے ایک ہیں جنہوں نے ان سانید میں امام ابوحنیفہ ہے ایک روایت نقل کی ہے۔

# (442) سويد بن عبدالعزيز دمشقي

یہ 'ومثل'' کے قاضی تھے امام بخاری نے اپنی' تاریخ' 'میں تحریر کیا ہے: انہوں نے ثابت بن مجلا ن حصین بن عبد الرحن اور یچلی بن معیدے مان کیاہے۔

> ا مام بخاری نے اپنی ' تاریخ' میں بیان کیا ہے۔ یہ ' ملی ' ' ' ابو کھ' میں اما ساحرفر مات ہیں : پیرمتر دک ہے۔ ( علامہ خوارز می فرمات ہیں: ) انہوں نے ان مسانید میں امام ابوضیفے نے ردایات فقل کی ہیں۔

#### (443) سنان بن ہارون برجمی

امام بخاری نے اپی '' تاریخُ ''میں ان کا ذکر اس طرح' ' ن' ہے شروع ہونے والے ناموں کے تحت' منان'' ذکر کیا ہے 'بعض شخوں میں جوان کا ناما' سبار' نذور ہے توبیٹا یو کا تب کی منطق ہے۔

بخاری بیان کرتے ہیں اسٹال بن ہارون برجی ہیں ایسیف کے بھائی ہیں انہوں نے میدطویل ہے جبکہ ان ہے وکیع نے روایات نقل کی ہیں۔ (علامة خوارزي فرمات مين: )انبول في النصائيد مين المام ابوحنيف في والاستنقل كي مين -

#### (444) سابق بربری

ا مام بخاری نے اپی '' تاریخ'' میں ان کافہ کر تیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے ' بیرما بق بر بری میں ان سے اوز اس نے روایات گفل کی میں 'ان کا شار د شامیول' میں کیا گیا ہے۔

(علامة خوارزی فرماتے میں:)انہول نے ان مسانید میں ا، ما بوصنیفہ ہے روایات نقل کی ہیں۔

# (445) سالم بن سالم

خطیب بغدادی نے اپنی'' تاریخ ''میں تحریر کیا ہے: یہ سالم بن سالم بین ( ان کی کنیت ) اوقید ہے ایک روایت کے مطابق ایوعبدالرحمٰن ہے ( ان کا اسم منسوب ) بنخی ہے بیہ بغداونخر ایف لائے تھے اور یہاں انہوں نے عبداللہ بن عرعر کی الوعصمہ نوح بن ایوم پم ابراہیم بن طہمان این جریح' مفیان توری کے حوالے ہے احادیث بیان کیس ان سے تحد بن ابراہیم' حسن بن عرفہ اور دیگر حضرات نے روایات قبل کی ہیں۔

خطیب بیان کرتے ہیں: جب بیب بعدادا آئے تو انہوں نے خلیفہ بارون الرشید پر تنقید کی تو اس نے اُنہیں قید کروادیا می قید کے دوران بید دعا مانگا کرتے تھے: اے اللہ او اس قید کے دوران مجھے موت نددینا 'تو مجھے اس تک موت ندوینا جب تک میں اپنے گھر والوں مے میں مل لیتا۔

جب ہارون کا انتقال ہو گیا 'قر مکہ زبیرہ نے انہیں آ زا دکروادیا 'یہ ٹی کے لیے روانہ ہوئے تو پہلے اپنے گھر گئے' یہ نیار ہوگئے 'انہیں جمی ہوئی چڑ کھانے کی طلب محسوس ہوئی' موسم سرہ قفا' ان کے لیے مختلری چیز لائی گئی' انہوں نے اس کو کھایا ( تو طبیعت زیادہ فراب ہوگئی )اوران کا انتقال ہوگیا' ایک روایت کے مطابق پیٹر اسان واپئی چلے گئے تھے اوران کا انتقال و ہیں ہما تھا

(علامة خوارزي فرماتے ہيں:) انہوں نے ان مسانيد ميں امام ابوطنيفے ئے روايات نقل كى جير-

### (446) سعيد بن ابوجم

سامام ابوصنيف كتلافده ميس ساكي بيس

( علامه خوارزی فرماتے میں: ) میان افراد میں سے ایک میں جنہوں نے ان مسانید میں امام ابوصیفہ سے روایات نقل کی

-U.

سلیم بن مسلم (نامی راوی) کامعاملہ بھی ای طرح ہے۔

# فصل:ان کے بعد والے مثائخ کا تذکرہ

## (447) سعيد بن اسرائيل

خطیب بغدادی نے اپنی ' تاریخ ' میں تحریر کیا ہے: بیہ سعید بن اسرائیل بن عبداللہ بیں (ان کی کنیت ) ابوعثان ہے بیم وزی الاصل بیں انہوں نے اساعیل بن بیسی عطار بیچی بن ابوب عابد علی بن جعفر بن زیاد حیان بن موی مروزی ہے احادیث روایت کی بیس جبسان سے عبدالصد کتی اور جعفر بن مجمد بن عظم نے روایات نقل کی بیں۔

## (448) سعيد بن قاسم بن علاء بن خالد

(ان كى كنيت اورائم منسوب) ابوعمر وبردى بي خطيب في ابني " تاريخ " مي تحرير كيا ي:

یہ'' طرار'' کے رہائٹی تھے' (اصل مثن میں یہی افظ ند کور بے حاشیہ نگار نے وضاحت کی ہے : درست لفظ'' مطرار' ہے ) ''350 ہجری میں' کچ پر جائے ہوئے یہ بغدادتشریف لائے تھے اور یہاں انہوں نے عبداللہ بن حسین سامانی مثیثا پوری محمد بن جعفر کرامیسی پنچی' محمد بن حیان بن اذ ہرا اور احمد بن محمد بن یاسین سے احادیث موایت کی تھیں' جبکسان سے محمد بن اساعیل وراق' ابوحسن دارقطنی اورا یک جماعت جن کے اساء خطیب نے بیان کیے میں' نے روایات نقل کی ہیں۔

خطیب بیان کرتے ہیں: 362 جری میں مجستان سے ان کے انتقال کی خبر (بغداد) آئی تھی۔

#### (449)سليمان بن داؤر

(ان کی گنیت اورائیم منسوب)ایوریج 'زبرانی بے خطیب نیازی ''تاریخ ''میں تحریر کیا ہے: (ان کا اسم منسوب) عشکی ا بھری ہے انہوں نے امام مالک بن انس محماد بن زید عبداللہ بن جعفر مدین شریک بن عبداللہ سے ساع کیا ہے جبکہ ان سے امام احمد بن خنبل نے روایات نقل کی ہیں علی بن مدینی اوراسحاق بن راہو ہیے بھی ان سے احادیث روایت کی ہیں۔ خلا سے معدل نہ بندیشن قبل معدل نے بندیشن قبل سے معدل انسان معدل انسان کی معدل انسان کے معدل نے بندیشن قبل کی معدل کا معدل کے معدل کے بیاد معدل کے معدل کا معدل کے معدل کا معدل کے معدل کا معدل کے معدل کے معدل کا معدل کا معدل کا معدل کا معدل کے معدل کا معدل کا معدل کے معدل کا معدل کے معدل کا معدل کا معدل کا معدل کا معدل کا معدل کا معدل کے معدل کا معدل کے معدل کا معدل کا معدل کا معدل کے معدل کا معدل کا معدل کا معدل کے معدل کا معدل کے مع

خطیب بیان کرتے ہیں: کیجی بن معین نے انہیں اُنٹہ قرار دیا ہے اہام مسم نے ان سے روایت نقل کی ہے۔ ( عدامہ خوارز می فروت میں: )انہوں نے ان مسائید میں امام ابوضیفہ کے تلافدہ سے روایا یہ نقل کی ہیں۔

### (450) سليمان بن بشر

سیسلیمان بن داؤد بن بشرین زیاد مین (ان کی کنیت اوراسم منسوب)ا بوابوب منقر کی ہے'یہ' شاذ کوئی' کے نام ہے معروف آپ خطیب نے اپنی' تاریخ' میں ای طرح ذکر کیا ہے اور بدبات بیان کی ہے:

انہوں نے عبدالقداحمةُ من وین زیداوران کے بعد والے حضرات سے احادیث روایت کی میں۔

سیحافظ الحدیث اور بکشرت روایات نقل کرنے والے فرد بین میہ بغداد تشریف لائے میبان احادیث روایت کیس میبان کے عاضی صدیث کے ساتھ المحت بہتے رہے بھر میداصنبان تشریف لے گئے اور دہاں سکونت اختیار کی وہان ان کی نقل کردہ احادیث

کھیل گئیں بیامام احد بن خبل اور کیلی بن معین کے قریب کے مرتبہ کے فرد میں۔

خطیت تحریرکرتے میں:ابوبسیدقاسم بن سلام فرماتے ہیں علم ( ان ک مراعلم حدیث ہے )احمہ بن صبل علی بن عبدالقذیجی بن معین اورابو کمرین ابوشیبه برختم ہوجا تا ہے'امام احمد ان حضرات میں سب سے بڑے فقیہ تھے ملی بن عبدالتدان حضرات میں سب ے بڑے عالم تھے بچی بن معین ان حضرات میں سب سے زیادہ (روایات) جمع کرنے والے تھے اور ابو بحربن ابوشیدان حضرات می سب ہے بڑے حافظ تھا اویکی کہتے ہیں: ( ہدیات کہنے میں ) ابومبید کو ہم جوا ہے (یا شامد سدالفاظ میں ) انہوں نے فلطی کی ب کیونک سب سے بڑے حافظ ''سلیمان بن داؤ دشاذ کوئی'' ہیں۔

خطیب تحریر کرتے ہیں: حافظ ابولغیم نے یہ بات بیان ک ہے ان کا انتقال 236 جمر ف میں ہوا۔ خطیب کہتے میں :انہیں وہم ہواہے درست روایت یہ ہے:ان کا انتقال ابھر ہ میں 234 ہجری میں ہوا تھا۔ (علامة خوارزى قرماتے بين: ) انبول نے ان مسائيد من امام اوطنيف كتا مذه سے روايات نقل كى بين -

#### (451)سليمان بن حرب

خطيب نے اپنی ' تاریخ ' میں تحریر کیا ہے ۔ یہ ' ابوابوب واتحی بصری ' ہیں۔

انہول نے شعبۂ جریر بن حازم' دونوں جماوول' مبارک بن فضالہ' سعید بن زیدے ساع کیا ہے' جبکہ ان سے کیچل بن سعید قطان احمد بن تغلبل اورایک جماعت نے روایات نقل کی بین ان کا نقال 224 بجری میں ہوا۔

( علامة خوارزی فرماتے ہیں: ) انہوں نے ان مسانید میں امام ابوضیف کے تلافدہ سے روایا تے علی کی ہیں۔

#### (452) مهل بن احمد بن عثمان

( ان کی کنیت اور اسم منسوب ) ابوجمید طبری ہے ٔ خطیب نے اپنی' تاریخ ''میں تحریر کیا ہے: یہ بغداد تشریف لائے تھے اور یہاں انہوں نے احمد بن مجمد بن پاسمین ہروی عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن صبیب کے حوالے ہے روایات ُعْلَ کی تھیں' جبکہ ان ہے مجمد بن اسحاق قطيعي ابوقاهم بن ثلاج فيروايات تعلى كي بير ..

خطیب نے ان سے امام ابو صنیفہ ہے متقول ایک روایت نقل کی ہے: فطیب نے اپنی سند کے ساتھ صاب بن محارب کا بید بیان قل کیا ہے: ایک دن امام ابوصنیف نے اپنے تالمذہ ہے فرمایا کیا تم توگ اس بات پر حیران شہیں ہو گئے میں مسع (بن کدام) کے یاس سے کز را تو وہ قباد ہ کے حوالے ہے حصرت اس بٹائنڈ سے بیدروایت نقش کررہے تھے:

'' نی اکرم ملطّق نیز نے سیدہ صفیہ جی خشا( بنت جی بن اخطب ) کو 'زاد کرد یا قعا'اوران کی آزاد کی کوان کا حق مہر بنایا تھا''۔

# (453) سويد بن سعيد بن مهل بن شهريار

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابو محمد بروی ہے انہوں نے '' انبار'' ہے ایک فرنخ کے فاصلے ہیر موجود ایک گاؤں میں رہائش اختیاد کی تھی میں بغداد بھی تشریف لائے تھے۔ خطیب نے اپن' تاریخ ''میں تحریر کیا ہے: یہاں ( یعنی بغداد میں )انہوں نے اہم ما لک بن انس مفصی بن میسر ہ شریک بن عبداللذا براہیم بن سعد کی بن ذکریا بن البوزائدہ منیان بن عیبینا اوصاد بیضر برے روایا نقل کی چن جبکہ ان سے ابوکلی معمر ک عبداللذ بن احمد بن حنبل اورا یک جماعت نے روایا نقل کی چن ۔

> ان کا انتقال 240 ججری میں 100 سال کی عمر میں ہوا تھا۔ ( علا مدخوارزی فرماتے میں: ) انہوں نے ان مسانید میں امام او صنیفہ کے تلافدہ سے روایات نقل کی ہیں۔

# (454) سواده بن على بن جابر بن سواده

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوسین اتیمی بے خطیب نے اپن " تاریخ" میں تحریر کیا ہے:

بیکوفی بین اور عبدالند بن نمیر کے نواسے بین میہ بغداد تشریف لائے تھے اور یہال انہوں نے اپوفیم فضل بن وکین اپوخان نہدی (مطبوعہ ننچ میں اس طرح ہے کیکن حاشیہ نگار نے وضاحت کی ہے اپوخان نہدی کا انتقال 95 بجری میں ہوگیا تھا تو یہ ان سے کیسے روایت کر سکتے بیں؟) احمد بن پونس جہارہ بن مغلس عثمان بن اپوشیہ سے روایا سے نقل کی بین جبکسان سے حافظ البوطالب احمد بن فیر احمد بن محمد جراح اورا کیلے جماعت نے روایا سے نقل کی بین ان کا انتقال 280 بجری میں جوا تھا۔

( علاسنوارزی فر ماتے ہیں: ) انبول نے ان مسائیدیں امام ابوصنیفہ کے تایدہ سے روایا نے قال کی ہیں۔

### (455) سوار بن عبدالله بن قدامه

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوعبرالمد غنری قاضی ہے خطیب نے اپنی ' تاریخ' میں تحریر کیا ہے:

یہ بغداوتشریف لائے تھے اور یبال انہول نے اپنے والد کے حوالے سے عبدالوارث بن سعید معتمر بن سلیمان بیکی بن سعید تظان اور ایک جماعت نے سعید قطان اور ایک جماعت نے سعید قطان اور ایک جماعت نے روایات نقل کی جین جماعت نے روایات نقل کی جین بغداد کے شرتی حصائے قاضی ہے تھے اور 240 جمری میں ان کا انتقال ہوگیا۔ (علامہ خوارزی فرماتے ہیں ) انہول نے ان مسانید میں امام ابوضیفہ کے تلافدہ سے روایات نقل کی جیں۔

# باب: جن راویوں کے نام''ش' سے شروع ہوتے ہیں

(456) شرت بن بانى بن يزيد بن كعب حارتى

یہ اصل میں یمن نے محلق رکھتے ہیں 'ویے یہ کوئی ہیں انہوں نے حضرت ملی بن ابو طالب ڈاٹیٹو ،آپ بڑاٹیٹو کے ووٹوں صاحبز ادوں (بیخی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین بٹرٹٹو) ام اکمؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ بڑاٹیٹوں سام عمل کیا ہے۔ ان سے اِن کے صاحبز اوے مقدام نے مام کیا ہے نہیں رائی ہے نہ ارائی خشاری نے بیان کیا ہے۔ مقام میں مخصر اور کی ترجی میں فرشہ سمجین ان ہے نہیں دان مفضلہ بروالی کوئی'' حارثی 'نہیں و یکھائے قام نے ان کی

قاسم بن مخیرہ بیان کرتے ہیں: میں نے شریح بن بانی سے زیادہ فضیات والا کوئی'' حارثی' بنیس دیکھا ہے تاسم نے ان کی تعریف کی ہے۔

(457) شریح بن حارث ( قاضی شریح )

ر (ان کی کنیت اورام منسوب ) ابوامیه قاضی کندی بنیدان (لینی کنده والول ) کے حلیف تھے۔

امام بخاري نے اپني " تاريخ " مِن تح ريزيا بي البغيم بيان كرت بين ان كا انتقال 78 جري ميں مواقعا ...

بخار کی بیان کرتے ہیں: سفیان فرماتے ہیں بطم وراثت اور علم فقہ کے حوالے نے علقمہ شرق سے بڑے عالم تھے الکین قضاء (مقد مات کے فیصلول ) کے بارے میں قائنی بڑے عالم تھے۔

امام تعمی اورابراجیم تخفی نے ان سےروایات عل کی ہیں۔

اللهم نے یہ بات بیان کی ہے:ان کا انتقال 120 سال کی عمر میں ہوا تھا۔

(458)شقىق بن سلمە

(ان کی کنیت اور اسم منسوب) ابوواکل اسدی بے انہوں نے نبی اکرم ٹابیاتی کا زمانہ پایا ہے لیکن آپ ٹابیٹی ہے ساع منیس کیا انہوں نے حضرت عمر ڈاکٹوڈاور حضرت عبدالقد بن مسعود ڈاکٹوئیا ہے ساع کم کیا ہے۔

ا مام بخاری نے اپنی'' تاریخ ''میں تحریر کیا ہے: اعمش بیان کرتے ٹیں : ابرائیم تخفی نے بھے نے مہایا: تم شقیق کے ساتھ رہا کروڈ کیونکدیمی نے بہت سے افراد کو پایا ہے کہ وہ شقیق کواہے میں سب سے بہتر بھتے تیں۔

بخاری تحریر کرتے میں: جب ابوداکل ( نامی اس راوی ) کا انتقال ہوا تھا 'آو ابو بردہ نے اپناچہرہ پیپ لیا تھا۔

ابونعیم بیان کرتے ہیں: ابو بروہ کا انقال 104 جمری میں ہوا تھا (یعنی ابودائل کا انقال اس سے پہلے : و چڑہ شا) امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ ابودائل کا پیریان نقل کیا ہے: میں نے زمانہ جاملیت کے سات سال پائے ہیں۔

(459)شدادين عبدالله

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیاہے: یہ شداد بن عبداللہ میں (ان کی کنیت) ابوتلار ہے یہ حضرت معاویہ بن ابوسفیان بڑانٹیزے نبست ولا در کھتے میں (اوراس حوالے سے ان کااسم منسوب) قرشی اموی وشق ہے۔

انہوں نے حضرت ابوامامہ بڑائٹزاور حضرت واشلہ بن اسقع بڑائٹزے سام کیا ہے جبکہ ان سے امام اوز اعلی نے سام کیا ہے۔ (علامہ خوارزی فرباتے میں:) امام ابوطیفہ نے ان مسانید میں ان سے روایات نقل کی میں۔

(460)شداد بن عبدالله

(ان کی کنیت اورا ہم منسوب) ابورو به بصری ہے میہ تا بعی ہیں 'طلحہ نے ان کاذ کر کیا ہے۔

قصل: أن حضرات كاتذكرهٔ جنہوں نے ان مسانید میں امام ابوحنیفہ سے روایات نقل كی ہیں ۔ (461) شیبان بن عبدالرحمٰن

خطیب نے اپنی'' تاریخ'' میں تح بر کیا ہے: (ان کی کنیت اور اسم منسوب) ابومعاویہ متی مووب (یعنی ا تالیق) منحوی ابسری ہے۔ بیا یک زمانے تک کوفہ میں متیم رے بچر بغداد فتقل ہو گئے۔

یہاں انہوں نے حسن بھری قادہ کی بن الی کثیر سے روایا نے قل کیں جبکسان سے عبدالرحمٰن بن مہدی معاذبین معاذمخبری ' یزید بن ہارون نے روایات قلل کیں۔

ان كانتقال بغدادين 164 جرى من بوا أنبين ' خيز ران ' كقيرستان مين وفن كيا ميا ـ

یچیٰ بن معین نے انہیں ثقة قرار دیا ہے۔

( علامہ خوارز می فرماتے ہیں: ) بیران افراد میں ہے ایک ہیں جنہوں نے ان مسانید میں امام ابوصنیفہ ہے روایات نقل کی -

(462)شرحبيل بن معيد

(ان کی کنیت اوراسممنسوب) ابوسعید طمی ہے امام بخاری نے اپنی " تاریخ " میں ان کاذ کراس طرح کی ہے اور میہ بات بیان کی ہے: ان کااسم منسوب " انسار ک"، انہیں انسار سے نسبت والی ماصل ہے (اور دوسرااسم منسوب) " مدنی " ہے۔

انہوں نے حضرت زید بن ثابت بالتو اور حضرت جابر بن عبداللہ بابیٹ سے سائ کیاہے انہوں نے حضرت ابوسعید خدری بالشراع میں روایت تقل کی ہے جبکہ اِن سے اِس اوا عب مجلی میں سعید تظان محجہ بن اسحاق امام ما لک بن اُس نے روایات

نقل کی جیں۔

(علامة خوارزي فرمات بين: )انبول نے ان مسانيد مين امام ابوضيفد سے روايا نقل كي بيں۔

(463)شرحبيل بن مسلم

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ "میں تحریر کیا ہے: پیرشومیل بن سلم بن حامدخولانی میں انہوں نے ابوامامداوراہی والد سے ساع کیا ہے جبکہ ان سے اساعیل بن عیاش نے ساخ کیا ہے۔

(علامة خوارزى فرمات بين: )انبول نے ان مسانيد مين امام ابوصنيف سردايات نقل كي بين ـ

(464)شيبه بن عدى بن مساور

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: سیشیہ بن مساور میں انبول نے مبدالقد بن عبیدالقد سے بیدوایت نقل کی ہے: '' حضرت عبیدالقد کیشی بڑا توڑنے نبی اکرم ساٹیز ' کودیکھا کہ آپ نے گوشت اور روٹی کھانے کے بعدا از سر ٹووضو کیے بغیر نماز داکی''

بخاری بیان کرتے ہیں: زکر یا بن کی نے تھم بن میتب علی بن عبداللد رازی -عبدالکریم کے حوالے شیب معقول روایت الار سے سامنے بیان کی ہے۔

(علامة خوارز مي فرمات ين ) انبول في ان مسانيدين ام ابوطنيف روايات نظل كي مين -

(465)شريك بن عبدالله

(ان كى كنيت اوراسم منسوب) ابوعبدالله بخعل كونى واصفى ت خطيب في إني " تاريخ" مين تجرير كيا ب

انہوں نے عمیر بن عبدالعزیز (مطبوعہ ننے میں یہ اغظائی طرح ہے؛ شاید یمان عمر بن عبدالعزیز ہونا جاہیے تن) کا زینہ بایا ہے انہوں نے ابواسحاق منصور بن معتمر عبدالملک بن عمیر 'ساک بن حرب 'سلمہ بن کہیل جندب بن ابوغابت علی بن اقرازید میں فی عاصم احول اور دیگر حضرات سے ساٹ کیاہے؛ جبدان سے عبدالقد بن مبارک عماد بن عوام وکیج بن جراح اسحاق از رق الوقیم تمانی علی بن جعداوردیگر حضرات نے روایا ہے تھی کہ ہیں۔

یہ بیان کرتے ہیں: بیل خراسان میں بخارا ہیں پیدا ہوئے میرے ایک پیچازا دنے مجھے اٹھایا اور 'مبرصر مز' کے پاس میرے ایک اور بیچازا دکے پاس مجھے چیوڈ دیا میں ایک علم کے پاس جانے لگا بیان تک کمیس نے پوراقر آن سکھایا کچر میں کوفیآیا 'وہاں میں نے اینٹیں بنا کر نہیں فروخت کرئے کا فذخر یو کے ان پر علم اور حدیث کے بارے میں معبوبات نوٹ کرتا رہا کچر میں نے علم فقہ حاصل کرنا شروع کی اور کچر میں جس مقاصرتک بچھ کیا ووقع وکچر ہے ہو۔

خلیفہ ابو جعفر منصور نے انہیں کوفہ کا قاضی مقر رکیا تھا 'یہ استنسب پر فہ نز رہے میں اٹک کہ خلیفہ بارون الرشید نے انہیں سبکہ وش کیا 'ان کا انتقال 177 بھری میں 'یا شاید 178 بھری میں جواقعہ۔ (علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) بیامام بخاری اور امام سلم کے اساتذہ کی ایک جماعت کے استاد ہیں انکین انہوں نے ان مسائید میں امام ابوطیقہ سے روایات نقل کی ہیں۔

(466) شعبه بن حجاج بن ورد بن بسطام عتكي

سراصل میں واسط کے رہنے والے بین کیکن انہوں نے بھر و میں سکونت اختیار کی خطیب نے اپنی ' تاریخ ' میں یمی وَ کر کیاہے۔ انہوں نے حسن بھر کی اوراین سیرین کودیکھا ہواہے۔

انہوں نے قتادہ ایونس بن میدید ایوب خالد حذاء عبد الملک بن عمیر الواسحاق سیمی "طلحہ بن مصرف عمرو بین مرق "منصور بن معتمر" سلمہ بن کہل اور ان کے طبقے کے بہت سے افراد ہے ہائ کیا ہے جبکہ ان سے ابوب ختیانی "عمش" محمد بن اسحاق سفیان توری شریک بن عبد اللہ سفیان بن عیدید مجمد بن جعفر غندر عبد اللہ بن مہارک بزید بن ہارون نے روایا نیقل کی جس۔

خطیب تجریر کرتے ہیں: بددوم تبہ بغداد تشریف لائ تنظ خطیب نے اپنی سند کے ساتھ ابوعاصم کا بیدیمیان قل کیا ہے: ایک مرتبہ شعبہ کے بھائی نے سلطان کے لیے اتاج خریدا اے اور اس کے شراکت داروں کو اس میں نقصان ہو گیا' ان کے بھائی کے جصے کے 6 بزار دریاروں کی وجہ ہے اسے قید کر دیا گیا' تو اپنے بھائی کے مصاحلے میں بات چیت کرنے کے لیے شعبہ نظیفہ مہد کی کے پاس تشریف لے گئے جب وہ اس کے پاس پہنچ تو انہوں نے کہانا ہے امیر النومٹین! قمادہ اور ساک بن حرب نے امی بمن ابوصلت کے ساشعار مجھسنا نے جواس نے عبد القد بن جدعان کے لیے کہے تیے:

'' کیا میں اپنی ضرورت کا ذکر کروں؟ یا تمہاری حیاء میرے لیے کفایت کر جائے گی؟ ویسے حیاء تمہاری مخصوص خوبی ہے تم ایک الیسے ہم ہال شخص ہو کہ تیج یا شام تمہاری مہر بانی میں رکاوٹ نہیں ہنتے ہیں تمہاری سرز مین ایک معزز سرز مین ہے تم مجھ ہو جھ رکھے والے شخص ہذاور ہوتیم کے لیے تم آسان کی حیثیت رکھتے ہو''

تو خلیفہ مہدی اولا: اے ابو بسطام! تم اس کوؤ کرند کرو جمیں پیے چل ٹیا ہے'اور ہم اس کو ( لیحی تمہاری حاجت کو ) پورا کرویتے میں' پھراس نے حکم ویا: ان کا بھائی ان کے حوالے کردو! اوراس پر کوئی اوائنگی! از مہذکریا۔

خطیب تحریر کرتے میں: خلیفہ مہد ک نے شعبہ کو 30 ہزار درجم دیے جنہیں انہوں نے تقییم کردیا' خلیفہ نے انہیں بھرہ می ایک ہزار جریب کی جا ئیز بھی دی' لیکن انہیں یہ( مال ودوات اپنے پاس رکھنا )اچھانہیں لگا تو انہوں نے اسے ترک کردیا۔ ایک ہزار جریب کی جا ئیز بھی دی۔ انہیں میں انہیں ہے۔ یہ انہیں انہیں کے دورجے میں انہیں انہیں کے دورجے میں انہیں

شعبه كانتقال بقره مل 160 جمري ميں بوا أن كن تمر 77 سال تني ان كاس پيدائش 83 جمري ہے۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) شعبہاگر چہاہ م بخاری اوراہام سلم کے اکثر اساتذہ کے استاد ہیں لیکن انہوں نے ان مسانید چی آنام ابو حقیقہ سے روایانے فقل کی ہیں۔

(467)شعيب بن ايوب بن زريق

بیشعیب بن الیب بن زراتی بن معبد بن شیطان بیل ان کااسم منسوب اور لقب عصر یفینی واضی ہے۔

خطیب بغدادی نے اپنی ''تاریخ' 'میں تحریر کیا ہے: یہ' واسل' کے رہنے والے ہیں انہوں نے یکی بن آدم ابواسامہ حاد بن اسامۂ معاوید بن ہشیم سے ساع کیا ہے جبکدان سے تحمد بن عبدالقد معنری عبدان بن احمد اجوازی ہشام بن خلف دوری کیکی بن صاعد حسین بن احمد بن رکتے انماطی قاضی ابرا ہیم بن تماذ تاضی محالی محمد بن مخلد عطار نے روایات نقل کی ہیں۔

ان کا انتقال 261 ججری میں ہوا تھا۔ (علامہ خوارزی فرماتے ہیں: ) اپنی جلالت قدر کے باو جوڈانہوں نے ان مسانید میں امام ابوضیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

(468)شعیب بن حرب

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوصالی مدائنی ہے۔

خطیب بغدادی نے اپنی ''تاریُّ ''میں تحریر کیا ہے: لیا' خراسان' کے تعلق رکھتے ہیں'انہوں نے شعبہ 'منیان توری' زہیر بن معاویہ' محمد بن مسلم طائع' کامل بن علاء ہے ساع کیا ہے جبکہ ان سے موتی بن داؤ دنسی' کی بن الوب احمد بن ضبل اور ان جیسے حضرات نے روابات تقل کی ہیں۔

خطیب تحریرے میں نیدان افراد میں ہے ایک میں اجن کا ذکر عبادت میکوکاری نیکی کا تھم دینے اور برائی ہے منع کرنے کے حوالے ہے (نمایال طور میر ) کیا جاتا ہے۔

خطيب تحريرك عن شعيب بن حرب كانتقال 199 جمري مين مواتها-

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں:)' صحیحین' کے موَلَفین کے اکثر اسا تدہ کا استاد ہونے کے باد جود انہوں نے ان مسانید بین امام ابوصنیقہ سے روایات نقل کی ہیں۔

## (469)شعيب بن اسحاق

ا ہ م بخاری نے اپنی'' تاریخ ''میں ان کاؤکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: بیشعیب بن اسحاق دشتی میں انہوں نے اوز اتل اور جشام بن عروہ ہے ہاع کیا ہے۔

(ملامة خوارزي فرمات مين: )انهول نے ان مسانيد هي أمام الوضيف سے روايات على كامين

# (470) شجاع بن وليد بن قيس

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابو بکر کمری کوفی ہے انہوں نے بغداد میں سکونت اختیار کی خطیب نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریکیا ہے:

یبال انہوں نے قابوس ہیں ابوظیمان عطاء بن سائب' مغیرہ بن مقسم 'لیٹ بن ابوسیم اوران جیسے افراد کے حوالے سے احادیث روایت کیس' جبکہ ان سے ان کے صاحبز اوے ولید ( ان کے علاوہ ) مسلم بن ابراہیم' بیچل بن معین احمد بن خبل ابوعیید قاسم بن سلام زمیر بن حرب' علی بن مدینی اوران جیسے افراد نے روایات نقل کی میں۔

(علامه خوارزی فرماتے میں: ) میامام بخاری اور امام سلم کے اکثر اس تذہ کے استادیتی کیمین انہوں نے ان مسانید میں امام

راويان حديث كاتعارف

ابوحنیفہ ہے روایات تقل کی ہیں۔

(471)شابه بن سوار

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوتمرو نزاری ہے 'بدر ہوفزارہ ہے ) نسبت ولاءر کھتے تھے' خطیب نے اپنی'' تاریخ'' ہیں تح سر كياب: بياصل شي خراسان كريخ والع بير

انہوں نے شعبہ اسرائیل بن پیس بن ابواسحاق اور دیگر حضرات ہے روایات نقل کی ہیں جبکہ ان ہے احمد بن حنبل بچی ہن معین اوران جیسے دوسر ے حضرات نے روایات نقل کی ہیں'ان کا انقال 206 ہجری میں ہوا۔

( علامه خوارزی فر ماتے ہیں . ) بیامام احمداور کی بن معین کے استاد ہیں اوران دونو ل حضرات کے بعض اساتڈ و کے بھی استاد جي اليكن انهول في الن مسانيدين امام ابوحنيفه سے روايات خل كى بين \_

# باب: جن راویوں کے نام' 'ص' سے شروع ہوتے ہیں

# (472) حفرت صحر غامدي والفيز (صحابي رسول)

امام بخاری نے اپنی ' تاریخ ''میں تحریر کیا ہے: ان کا شار اہل ججاز میں کیا گیا ہے الیک روایت کے مطابق ان کے والد کے نام ' وواعہ'' ہے امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ حصر صحر غامدی ڈائٹو کا یہ بیان قل کیا ہے: انہوں نے بی اگر شاہر ' رماتے ہوئے سنا:

"ا اے اللہ! تو میری امت کے سے کامول میں برکت رکھ دے"

حضرت صحر عامدی مناتفتهان کرتے ہیں: نبی اکرم شاتیج جب بوئی جنگی مجمروانہ کرتے تھے تو اے دن کے ابتدائی جھے میں نجوایا کرتے تیخ حضرت صحر عامدی مناتف خود ایک تاج تھے وہ بھی اپنے لؤموں (یا طاز میں ) کودن کے ابتدائی جھے میں (بازار یا منڈی) بھیج دیتے تیخ (جس کے منتجے میں )ان کا مال بہت زیادہ ہوگیا 'یہاں تک کہ آئیس اس کور کھنے کے لیے (یا خرج کرنے کے لیے) چگٹیس طاقی تھی۔

# (473)حطرت صفوان بن عسال مرادي ظانؤو (صحافي رسول)

ائبیں صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں' اپنی سند کے ساتھ دھنرے صفوان بن عسال مراد کی نڈیٹنز کا میدیمان قل کیا ہے: نبی اگرم سڑکیٹڑانے ارشاد فر مایا ہے:

'' الله تعالیٰ نے 'تو بہ کے لیے مغرب میں ایک درواز و بنایا ہے جس کی چوڑ اکی ستر برس کی مسافت جتنی ہے' بیاس وقت تک ہند ہوگا' جب تک سورج اس ست (لیعنی مغرب کی طرف ) سے طلوع نہیں ہوتا' '۔

بخاری فرماتے میں:(اس روایت کی سند کے ایک راوی)عبدالرحمٰن بن سروق کے( دوسرے راوی) زرے ساٹ ہے ہم واقف قبیں ہیں۔

# (474) حضرت صفوان بن معطل سلمي يُلايَوَ (صحابي رسول)

ا مام بخاری فرماتے ہیں: ننیس صحابی ہونے کاشرف حاصل ہے وہ بیان کرتے ہیں: ایک روایت کے مطابق ان کی کشیت (اور اسم مشوب) ابوعمروہے۔

## (475) حبى بن معد

بيتابعي بين أوران كاذكران مسانيد مين مواج\_

(476)سالح بن بيان ثقفي

خطیب بغدادی نے اپٹی'' تاریخ'' میں تحریر کیاہے: ایک روایت کے مطابق (ان کا اسم منسوب) عبدی ہے یہ'' ساحل'' کے نام سے معروف میں اور' انبار' سے تعلق رکھتے ہیں' پیشیراز کے قاضی رہے۔

انہوں نے بیعبہ مفیان توری فرات بن سائب عبدالرحمٰن مسعودی سے احادیث روایت کی ہیں جبکہ ان نے فضل بن بخیت' تحمہ بن خلف حداد جمہ بن مطبر عبد کی مجربن ابو سمینہ تمار نے روایات فقل کی ہیں۔

( علامه خوارزی فرماتے میں: )انہوں نے ان مسانید میں امام ابوصیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

#### (477)صله بن زفر

خطیب بغدادی نے اپنی '' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: ان کی کنیت'' ابوعااء'' ہے اورایک روایت کے مطابق'' ابو پر ک' ہے۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن سعود رکھنٹو' حضرت حذیفہ بن کمال دلٹٹنٹ سے روایات نقل کی ہیں' جبکسان سے ابوواکل شقیق بن سلم نا مرضعی' ابواسحاق سبیعی' ربعی بن حراش' ابراہیم خنی مستور دبن احنف نے روایات نقل کی ہیں۔ ان کا انتقال مصعب بن ذیبر سے عہد عکومت ( یعنی مورزی کے زمانہ ) ہیں ہوا۔

> فصل:ان حضرات کا تذکرہ ٔ جنہوں نے ان مسانید میں امام ابوضیفہ سے روایات فقل کی ہیں

#### (478) صلت بن بهرام

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ ''میںان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: بیصلت بن بہرام بھی کوئی ہیں بخاری بیان کرتے میں: مروان بن معاویہ فراری نے ان کااسم منسوب بیان کیا ہے۔

بخاری بیان کرتے ہیں:ان کا ذکر' ارجاء' کے حوالے ہے کیا گیا ہے انہوں نے ابووائل سے روایات نقل کی ہیں۔ (علامة خوارزی فرماتے ہیں:)انہوں نے ان مساتید میں امام ابوضیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

# (479) صلت بن حجاح

ا مام بخاری نے آئی'' تاریخ ''میں ان کاؤ کر کیا ہے اور سے بات بیان کی ہے: انہوں نے کی کندی ہے جبکہ ان سے بیخی بن معید قطان نے روایات قبل کی ہیں۔ (علامة خوارزی فرماتے میں:)انہوں نے ان مسانيد ميں امام ابوطنيف سے روايات نقل كى ميں-

(480) صلت بن علاء

انہوں نے ان سانید میں امام ابوطنیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

(481) صباح بن محارب

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں ان کاذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: بیصباح بن محارب تیمی میں۔ (علامہ خوارزی فرماتے میں: ) انہوں نے ان مسانیہ میں امام ابوصنیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

فصل:ان کے بعدوالےمشائخ کا تذکرہ

(482)صالح بن احد بن يونس

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوحسین مزاز بے خطیب بغدادی نے اپنی ' تاریخ' میں تحریر کیا ہے: بیصالح بن مقاتل قیم الهی میں جواصل میں مرات کے رہنے والے میں۔

انہوں نے معاویہ بن صالح 'ابرا ہیم بن لیقوب دورتی 'یوسف بن موکی قطان' محمد بن کی تطبیعی اورایک جماعت' جن کے اساء خطیب نے بیان کیے ہیں' سے روایا تنقل کی ہیں' جبکہ ان سے ابو بکر شافع اور کی بین ضراب محمد بن مظفر حافظ ابو بکر بن شاذان' ابو خطیب نے بیان کیے ہیں' سے روایا تنقل کی ہیں' ان کا انقال 316 جمری میں موا۔

(علامة خوارزى فرماتے ہيں:)مسانيد كے موافقين نے ان مسانيد ميل ان سے بہت ى روايات فقل كى بير-

(483)صالح بن محد بن نفر

میصالح بن جحد بن نفر بن مجمد بن مجیٹی بن مونی بن عبداللہ میں ( ان کی کنیت اوراسم منسوب ) ابومجر تر ندی ہے۔ خطیب بغدادی نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: میر تج پر جاتے ہوئے بغدادتشریف لائے متنے اور یہال انہوں نے حمدان بن ذوالمون قاسم بن عہادتر خدی کے حوالے ہے احادیث روایت کین ابن ہے ابوحسن طال نے روایات نقل کی ہیں۔

(علامة خوارزى فرمات مين:)ان مسانيدين أنهول نے بہت مي روايات على كى ييں-

. (484) صالح بن محر بن عمر

میصالح بن محر بن عبر بن حبیب بن حبان بن منذر بین ان کی کنیت ابوعلی اور لقب "جزره" ہے۔

خطیب فریاتے ہیں: پیر حدیث کے اتمہ میں ہے ایک ہیں آٹار کے علم اور روایات کے ناقلین کی معرفت کے بارے میں اُن کی طرف رجوع کیا جاتا ہے'(علم کے حصول کے لیے) انہوں نے بکثر سے سفر کیا 'انہوں نے شام' مصراور خراسان میں' مشائخ ہے ملاقات کی مجیلے پر بغداد میں رجے تنے کچر بخارانتقل ہو گئے' وہاں ان کی نقل روایات کا ظہور بوا (لیتی انہیں قبول عام نصیب ہوا) مید ا کیا۔ طویل عرصے تک اپنے حافظے کی بنیاد پراحادیث روایت کرتے رہے ان کے پاس کوئی تحریبیس ہوتی تھی 'لیکن ان کی کوئی غلطی گرفت میں تبیین آسکی۔

انہوں نے سعید بن سلیمان علی بن جعد خالد بن خداش اور ایک جماعت 'جن کے اسماء خطیب نے بیان کیے ہیں 'سے ساع کیا ہے۔ ان کا انتقال بخارا ہم 294 جحری میں ہوا۔

# باب: جن راویوں کے نام''ض' سے شروع ہوتے ہیں

## (485)ضمر و بن حبيب بن صهيب

(ان کااسم منسوب) زبیدیٔ شامی ہے'امام بخاری نے اپن' تاریخ''میں ای طرح ذکر کیا ہےاور یہ بات بیان کی ہے:ان کی کنیت ابوعتہ ہے۔

ان سے ہلال بن بیار نے روایات نقل کی ہیں احمہ نے ان کی کنیت بیان کی ہے۔

(علامة خوارزى فرماتے ہيں: )انہوں نے ان مسانيد ميں امام ابوحنيف سے روايات نظل كى تيں۔

#### (486) ضحاك بن مخلد

(ان کی کنیت ٔ لقب اوراسم منسوب) ابوعاصم ٔ نبیل ٔ بصری ہے۔

امام بخاری نے اپنی''تاریخ''میں ای طرح ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: ابوعاصم پیل بنوشیبان سے نسبت ولا «رکھتے ہیں'ان کا انتقال 212 جمری میں ہوا۔

انہوں نے امام جعفر (صاوق) بن محد ابن جرج شعبداور ثوری سے ساع کیا ہے۔

(علامة خوارزى فرماتے ميں:)انہوں نے ان مسانيد شن امام ابوصنيف سے روايات قل كي ميں۔

#### (487) ضحاك بن حمزه

انہوں نے ان مسانید میں اہم ابوصیفہ سے روایات فقل کی ہیں۔

## (488) شحاك بن مسافر

بیسلیمان بن عبدالملک سے نسبت ولاءر کھتے ہیں انہوں نے ان مسانید میں امام ابوضیفہ سے روایات قتل کی ہیں۔ (489) ضرار

# باب: جن راویوں کے نام'' ط' سے شروع ہوتے ہیں

# (490) حضرت طلحه بن عبيد الله طافية (صحابي رسول)

بیطلحہ بن عبیدالقد بن عثمان بن عمر و بن کعب بن تیم بن مرہ بین' (ان کی کنیت ) ابوٹھر ہے'یہ' عشر ہمبشر ہ' میں سے ایک ہیں' جنگ جمل میں بیشہید ہوئے۔

# (491) طاؤس بن عبدالله يماني

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ''میں تحریر کیا ہے: بیرطاؤس بن کیسان ہیں (ان کی کنیت) ابوعبدالرحمٰن ہے بیہ فاری انسل ہیں' (ان کااسم منسوب) بھدائی کیائی خولا فی ہے۔

بخاری میان کرتے ہیں: طاؤس کا انتقال مجاہدے دوسال پہلے ہواتھا ابرائیم بن نافت بیان کرتے ہیں: طاؤس یمانی کا انتقال106 جری میں ہوا۔

ية العين كے طبقے تے تعلق ركھے والے اكابراہل علم ميں سے ايك بيں۔

(علامة خوارز مي فرمات مين:) امام ابوطنيف في ان مسانيد مين إن سے روايات نقل كي ميں۔

#### (492) طريف بن شهاب

(ان کی گنیت اوراسم منسوب) ابوسفیان بھری ہے' بخاری بیان کرتے ہیں: (ان کا اسم منسوب اور لقب) سعدی' شن عطار دی ہے۔ بخاری بیان کرتے ہیں: ابو معاویہ فرماتے ہیں: پہطریف بن سعد ہیں' بخاری بیان کرتے ہیں: جعفر من حبانفرماتے ہیں: پیطریف بن شہاب' ابوسفیان ہیں۔ ( یعنی ان کے والد کے نام کے بارے میں اختا ف پایا جاتا ہے)

انہوں نے حسن بھری اور ابونطرہ سے روایات نقل کی جیں این فضیل بیان کرتے ہیں: ایوسفیان ( یعنی اس راوی نے ) پیشر و کے حوالے ہے حصرت ابو معید خدری ڈائٹنٹ سے روایات نقل کی ہیں۔

(علامة خوارزى فرماتے بين:) انہول نے ان مسانيد مين ام م ابوضيف و وايات نقل كى بين -

# (493) طلحه بن مصرف

ان كالم منوب ) يما كي بهداني بين اكارتابعين ميس اليك ميس

امام بخاری نے اپنی' تاریخ' میں ان کا ذکر کیا ہے اور میہ بات بیان کی ہے: پیطلحہ بن مصرف بن کعب بن عمرو ہیں' (ان کی كنيت اوراسم مفسوب) ايوعبدالله يماي كوني بـــ

انہوں حضرت عبداللہ بن ابواوٹی نیزیل بن شرحییل عبدالرحمٰن بن موجهہ ہے۔ اع کیا ہے۔

الوقعيم بيان كرتے بين: ان كا انتقال 112 جرى ميں ہوا ايك اور صاحب نے يہ بات بيان كى ہے: 110 جمرى ميں ميں تے طلحہ بن مصرف کے جنازے میں نثر کت کی تھی۔

(علامةخوارزي فرمات بين:) امام ابوحنيفه نے ان مسانيد ميں ان سے روايات نقل كي بيں۔

# (494)طلحه بن ناقع

امام من ن في اين " تاريخ " من تحريكيا بي بيطلحين نافع مين (ان كي كنيت ) ابر مفيان ب

بیرے ، ب فرماتے ہیں: میں مکدیش چھ ماہ حضرت جابر رہائٹنے کے ساتھ (یا ان کے پڑوی میں )رہا ہول میں (لیعنی حضرت جابر نظامتنے منقول ) روایات کوز بانی یا دکر لیتا تھا' جبکہ سلیمان یشکری انہیں نوٹ کیا کرتے تھے۔

(علامة خوارزي فرمات مين:) امام ابوحنيف نے ان مسانيد مين ان بے روايات نقل كى ہيں۔

# (495) طلحه بن سنان یا می

المام بخاري نے اپن " تاريخ " ميں تحرير كيا ہے: يرطلح بن سان بن مصرف يا ي ميں انہوں نے ليف سے روايات تقل كي بین جکرعبدالله بن ابان نے ان سے ماع کیا ہے۔

(علامةخوارزمي فرمات بين: )انهول نے ان مسانيد من امام ابوطنيف ، دوايات تقل كي بين .

# (496)طلق بن صبيب

امام بخاری نے اپن " تاریخ "میں تحریر کیا ہے نبطلق بن حبیب عنزی ہیں۔

انہوں نے حضرت جابر بنائشنا اور حفرت (عبداللہ) بن زبیر نتائجہ سے ساع کیائے جبکہ ان سے مصعب بن شیبه اور عمر و بن دینارنے روایات نقل کی ہیں۔

(علامةخوارزی فرماتے ہیں:)ان کاذکران مسانید میں ہواہے۔

#### (497) طارق بن شہاب

امام بخاری نے اپنی "تاریخ" میں تحریر کیا ہے: سیطارق بن شہاب احمی کوفی ہیں۔

امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ حضرت طارق بن شہاب بڑائٹنے کا پر بیان تقل کیا ہے:

'' میں نے نبی اکرم منتی کی زیارت کی ہے اور میں نے حضرت ابو بحر رٹائٹ اور حضرت عمر رٹائٹ کے عبد خلافت من33(راوى كوشك بياشايديدالفاظ بين: )43 جنگوں من حصاليا \_\_

## (498) طاہر بن گھر بن حمویہ

يظم حديث كے ائمه ميں ئے متاخرين الل علم ميں ہے ايك جي ان كاذكران مسانيد ميں جواب۔

# (499) طريف بن عبدالله

روایت کین بہت اور اسم منسوب) ابوولید موصلی ب خطیب بغدادی نے اپنی '' تاریخ ' میں تحریر کیا ہے: بید حضرت علی بن ابو طالب کی طرف اپنی نسبت ولاء کے دعویدار تھے' یہ بغداد آئے' یہاں انہوں نے بیجی بن بشر علی بن عکیم کے حوالے ہے احادیث روایت کین جبکہ ان سے ابو بکر شافع محمد بن تعرب حاتی علی بن مجمد بن معلی نے روایات نقل کی چین ان کا انتقال 304 ججری چیں ہوا۔

# (500) طلحه بن محمد جعفرشامد عدل ابوالقاسم

يان15مانيديس ع دوري مندك جامع بين خطيب ني اپن" تاريخ" بين تحريكيا ب

انہوں نے عمرو بن اساعیل بن غیلان ثقفی محمد بن عہاس ترندی عبدالقد بن زیدان محمد بن حسین ابوالقاسم بغوی ابو بکر بن داؤد احمد بن قاسم جوابولیٹ فرائھتی کے بھائی ہیں ابوصحرہ البانی' حرمی بن ابوعلا ٹالیکی بن صاعد ابو بکر .ن مجاہد مقری اور دیگر حضرات ہے احادیث بروایت کی ہیں۔

خطیب تحریر کرتے ہیں :عمر بن ابراہیم فقیۂ از ہری' ابومجہ خلال عبدالعزیز بن ملی از جی علی بن محسن تنوفیٰ حسن بن علی جو ہری نے ہمارے سامنے ان کے حوالے ہے روایا ہے کنشل کی ہیں۔

از ہری بیان کرتے ہیں :طلحہ 291 بحری میں پیدا ہوئے اور ان کا انتقال 380 بجری میں ہوا۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) ہیا ہے زمانے کے تمام عادل اُقد اور ثبت راویوں سے مقدم تھے انہوں نے حروف بھی کی ترتیب کے اعتبارے امام ابوطنیفہ کی مندمرت کی تھی اور بیروہ دوسری مندہ جس کا ذکر ہم کتاب کے آغاز میں کر بیچے ہیں۔

# باب: جن راویوں کے نام''ع'' سے شروع ہوتے ہیں

(امام خوارزی فرماتے ہیں:''ع''ے شروع ہونے والے ناموں میں ہے) حضرت عبدالله بن ابواوفی برایشوا حضرت عبدالله بن ابواوفی برایشوا عبدالله بن عبدالله بن عارث بن جزء بیدی برایشوا کا تذکرہ ہم اس باب میں کر بچے ہیں جس سی ہم نے ان صحابہ کرام کاذکر کیا تھا جن سے امام ابوصنیف نے روایا نقل کی ہیں۔

(501) حفرت عبدالله بن مسعود بالتؤ صحابي رسول)

یے حضرت عبداللہ بن مسعود بن غافل بن حبیب بن شخع بن نخز وم بن صابلہ بن کائل بن حارث بن تیم بن سعد بن منہ مل میں انہیں غزوہ بدرسیت ویگر غزوات میں شرکت کا شرف حاصل ہے ان کی کئیت ابوعبدالرخمن ہے 'یہ حضرت عتبہ بن مسعود مُثاثِق کے بھائی ہیں ان کی والدہ'' ام عبدیت عبدود' میں 'یہ حا ہے کرام اور جلیل القدر تا بعین کے فقیہ ہیں ( لیعنی وہ حضرات فقہی مسائل میں ان کی طرف دیوع کر تے تھے )۔

الم ابعيسي ترفدي في الني " وامع" ميل افي سند كساته عبد الرحن بن زيد كاليديان قل كياب

''ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت حذیفہ ڈاٹنؤ کی خدمت میں حاضر ہوئے'ہم نے عرض کی: آپ ہمیں یہ بتا کمیں عادات واطوار کے حوالے ہے بی اکرم مُلُٹِینِج سے سب سے زیاد و مشابب کون رکھتا ہے؟ تا کہ ہم ان سے استفادہ کریں اوران سے ساخ کریں تو حضرت حذیفہ ڈلٹنٹو نے جواب دیا:عادات واطوار کے حوالے ہے ہی اکرم مُلٹِینِج کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت حضرت ابن مسعود ڈلٹیٹورکھتے ہیں ان کا تو نی اکرم مُلٹینج کے گھریس آنا جانا تھ''

نی اکرم نا پینی کے اصحاب کو یہ بات المجھی طرح ہے یاد ہے کہ حصرت عبد امتدین مسعود بنائینو اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین امرے ہیں۔

> ا مام ترندی نے اپنی سند کے ساتھ میں دوایت بھی تقل کی ہے: نبی اکرم ٹانٹیٹا نے ارشاد فرمایا ہے: '' قرآن کا کلم چارا فرادے حاصل کروا ابن مسعود الی ابن کعب معاذبین جبل اور حذیفہ کا غلام سالم''

حضرت عبدالله بن مسعود طلالت کا انقال 32 جمری مین مدینه منوره میں ہوا۔ حضرت زبیر بن عوام دلائتونے ان کی نماز جناز ہ پڑھائی اورائیس جنے ابقع میں وُن کیا گیا۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں':) یہ بات مشہور اور طے شدہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کی فقہ ( کی سند ) حضرت عبد اللہ بن مسعود و کا اُلْتُنْ تک جاتی ہے' کیونکہ امام ابو حنیفہ نے ابرا ہیم نخفی کے تلا غدہ کے حوالے کے ابرا تیم نخفی کے حوالے سے حضرت عبد اللہ الاللے کا '' هيں اپني امت كے ليے اى چيزے داخى ہول'جس سے ابن أتم عبد (ليخن حضرت عبد الله بن معود والشين) راضي ہو''

(502) حفرت عبدالله بن عباس چينز صحابي رسول)

سے مفرت عبداللہ بن عبال بن عبدالمطلب میں جواس امت کے بڑے عالم ہیں نہیان کرتے ہیں: میں نے دوم تبہ حضرت جبرائیل علیانیا کودیکھا ہے اور نبی اکرم ٹائیٹیا نے مجھے دومرتبہ (خصوص طور پر) دعادی تھی۔

ان كانتقال طائف مين حضرت عبدالله بن زبير فيخفنك دور مين 68 يا69 جمري مين موا\_

آپ بیان کرتے ہیں: بیں جمرت ہے تین سال پہلے پیدا ہوا تھا 'بی اکرم مُنافیخ کے وصال کے وقت میری عمر 13 سال تھی۔

# (503) حضرت عبدالله بن عمر في فين صحابي رسول)

(ان کی کنیت) اوع بدالرحمن ہے انہوں نے بھین میں ' مکد میں اپنے دالد کے ساتھ ہی اسلام قبول کر لیا تھا'غزوہ اُحد کے موقعہ پر انہیں نبی اکرم شاقیع کے سامنے چیش کیا گیا'اس وقت ان کی عمر 14 سال تھی' لیکن نبی اکرم شاقیع کے سامنے چیش کیا جنگ میں حصہ لینے کی اجازت نہیں وی ) کیونکہ آپ کے مزد یک بیا بھی بالغ نہیں ہوئے تھے بھرغزوہ خندق کے موقعہ پر انہیں چیش کیا گیا'اس وقت نے بید 15 سال کے تھے تو نبی اکرم موالیج کا نے انہیں قبول کر لیا (لینی جنگ میں حصہ لینے کی اجازت و بدی )۔

ان کی پیدائش بیشتہ نبوی ہے ایک سال پیلے ہوئی تھی ان کا انقال مکدیش 64 جمری میں 84 سال کی تمریش ہوا' (متبعہ مانخ میں ای طرح تحریر ہے در نہ بعثت نبوی اور 64 جمری کے درمیان 77 سال کا فرق ہے اس اعتبار سے ان کی تمر 78 سیار ہوگ (504) حضریت (عبد اللہ ) ابو بکر صد بق چائیز (صحالی رسول)

ضروری توبی تھا کہ خلفاء راشدین کا ذکر سب ہے پہلے کیا جاتا اکین کیونکدان حضرات کے مروایات منقوب ہیں ،و (نبی اکرم طابقین کے وصال کے وقت ) نوجوان صحابہ کرام (لیعنی حضرت ابن عمر بینجنا اور حضرت ابن عہاس بینجنا) اور حضرت ا

ستعود بالنفظ ہے زیادہ روایات متقول ہیں'اس لیے اُن حضرات کا ذکر پہلے کیا گیا ہے۔ ان( کا نام ونسب )عبداللہ بن ابوقیا فدعمّان بن عامر بن تمروین کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب : ن اپنو کی بن ما قبر بن ما لک بن نظر بن کناشہ ہے۔

ان کی والدہ (کانام ونسب)ام حارث کیلی بن صحر بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ ہے۔

نی اگرم خلیجائے کے وصال کے دومرے دن مهاجرین وانصار نے ان کی بیعت کر کی تھی اس وقت عرب مرتبہ ہوگئے ' زیا ہیں اضطراب پیدا ہوگیا' مسلمہ کذاب اورطلیحہ اسدی کا معاملہ خطرناک ہوگیا' قریش اوراثقیف قبیلے کے علاوہ ہر تھیا۔ کہ ۔ مرتبہ ہو گئے ' تو حضرت ابو مکرصدیق ڈائٹٹٹ نے بارہ جھٹنڈے تیار کے مہمات رواند کیس اور بھر پورطریقے سے جہاد کیا' یہاں تک کہ اللہ تعالی نے اسلام کوفلہ عطا کردیا۔ ان كانتقال جرت كے 13 وير سال بواان كى مدت خلاف 2 سال 3 ماہ 5 دن بُان كى عمر 63 برس تھى۔

حفزت ہم بڑانٹیزان کے قاضی تھے حفزت عثمان مُنی ٹیٹیٹوان کے دست راست تھے حفرت سعد بڑانٹوزان کے معتمد خاص تھے قرطی ان کے مؤون تھے انہوں نے دھنزے ہم بڑائیز کواپۂ جانشین نام دکیاتھا۔

آپ کی اولاد رہے ہے: حضرت عبداللہ ' حضرت عبدالرحمٰن ' حضرت محمد بن ابو بکر' سیدہ اساء پڑھٹیا' سیدہ عائشہ ڈھاٹھا' سیدہ ام کلٹوم ڈھٹھا۔

## (505) حضرت عمر بن خطاب إلى النيو (صحابي رسول)

( آپ کا نام ونسب ہیہ ہے: ) عمر بن خطاب بن نقبل بن عبدالعز نی بن رہاح بن عبدالله بن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب بن نؤی بن غالب۔ان کی والدہ کا نام حنتمہ بنت ہاشم بن مغیرہ ہے۔

جس دن حضرت ابو بمرصد مین رفاتین کا انتقال موا ای دن ان کی بیعت کر لی گئی تھی آپ باتین نے ذوالح کے آخر میں 23 بھر 24 میں جام شہادت نوش کیا آپ باتین کی مت خلافت 10 سال 6 مینول اور پھودنوں پر شمال ہے۔ (شہادت کے وقت ) آپ کی عمر 63 سال تھی آپ بڑاتین نے اسل میں این ان کے اسل میں این اسل کا معرف کی میں دوقت ) آپ کی عمر 63 سال تھی آپ بڑاتین نے اسل میں این دوقت ) آپ کی عمر 63 سال تھی آپ بڑاتین نے اسل میں این دوقت ) آپ کی عمر 63 سال تھی آپ بھر کی ایک اسل کی عمر دکیا تھی اس کی سال کی عمر دکیا تھی کی میں دوقت ) آپ کی عمر کی تاریخ کی عمر کیا تھی کی میں کی عمر کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی عمر کی تاریخ کی تاریخ کی عمر کی تاریخ کی تاریخ کی عمر کی تاریخ کی

حضرت علیٰ حضرت عثمان مصرت طلحهٔ حصرت زبیر حضرت عبدالرحمن اورحصرت سعدین ابووقاه می فیجانید آم

آپ ڈٹائٹڈ نے ان حضرات کو بیہ ہوایت کی کہ تین دن میں 'باہمی مشورہ کے ساتھ ( اپنے میں سے کسی ایک کوخلیفہ منتخب کر لیس اوراس دوران ) حضرت صہیب ڈٹائٹڈلوگوں کی امامت کرتے رہیں۔

آپ کی اولا دیہ ہے:حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبیداللہ حضرت عاصم حضرت ابو محمد حضرت زید حضرت محمد میدہ حقصہ میدوزین کڑائیں

حصرت عمر طالفیزنے خلافت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد پہااجھم پیہاری کیا کہ حصرت خالد بن ولید مٹائٹٹڑ کومعزول کر یا۔

## (506) حضرت عثمان بن عفان بالنيز صحابي رسول)

( آپ کا نام ونسب ہیہ ہے: ) عثمان بن عفان بن ابوالعاص بن امیہ بن عبد تشس بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کصب بن انوکی بن غالب۔

آپ کی والدہ کا نام: ارو کی بنت کریز بن ربیعہ بن عبدش بن عبد سناف ہیں۔اُن کی والدہ ( بین حضرت عثان غنی جُنْتُوُذ کی ناٹی کا نام )ام حکیم بیضاء بنت عبدالمطلب ہے۔

تجلس شورٹی کے (باہمی مشورے کے ) تیسرے دن ان کی بیت کر لی گئی تھی' آپ کو 17 ذوائی 35 جمری میں' مدینہ منورہ میں شہید کردیا گیا' آپ کی مدت خلافت 12 سال ہے 12 دن کم تھی' (شہادت کے وقت ) آپ کی عمر 83 سال تھی۔ آپ کی اولا و بیہ ہے:عمبرالنڈ عبیدالنڈ ابان عمر و خالد ٔ حبیب ولید عبد مناف مغیرہ عبدالملک ام عمر و عاکشہ اورام سعد ُ ڈواڈیٹی۔

# (507) حضرت على بن ابوطالب بالنيز (صحالي رسول)

(آپ کانام ونب ہے ہے:)علی بن ابوطالب بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبدمناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب ۔

آپ کی دالدرہ کا نام فاطمہ بنت اسد بن ہاشم ہے 'یہ وہ پہلی ہاشی خاتون میں' جس نے کسی ہاشی کوجنم ویا ان کی والد و نے ان کا نام'' حبیررۃ'' 'کھاتھا' کیکن نجی اکرم خاتیجنم نے آپ ڈائیٹو کا نام'' اعلیٰ 'رکھا۔

( حفرت عنان عَنى بطائقَ کی شاہوت کے بعد ) محرم کے مہینے میں آپ ڈاٹٹٹو کی بیعت کی گئی سب سے پہلے حفرت طلحہ بن عبید اللہ ڈاٹٹٹٹو نے آپ ڈلٹٹٹو کی بیعت کی میدا مام قبول کرنے والے سب سے پہلے فرد میں اور ایک روایت کے مطابق (اسلام قبول کرنے والے سب سے پہلے فر و) حضرت ابو بکر ڈاٹٹٹو ہیں۔

جب نی اکرم منابقتاً نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چار ہ قائم کیا تو آپ شیقتا نے حضرت علی بڑاتھا تھا۔ ''متم و نیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو''

19 رمضان 40 بجری ش مس کئی کی نماز کے وقت اس کیم مرادی نے آپ پر حملہ کر کے آپ کو ذخی کر ویا تھا اس کے بعد آپ تمین دن زندہ رہے (آخر 21 رمضان 40 بجری ش آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے شبادت کے وقت آپ کی محر )63 سال تھی۔

آپ کی اولادیہ ہے: حفزت امام حسن حضرت امام حسین محسن محمد بن حنین عبدانتد ابو بکر عمر میکی ، جعفر عماس عبیدانتدام کلثوم ، جو حضرت عمر و النینو کی اہلیہ تھیں ام کلثوم صغر کی زینب کبری زینب صغری رمانام حسن حماسا میموند خدیجۂ فاطمہام کرام نفیسڈ ریبال اصل عربی متن میں پھھالفاظ مجمل میں ) وقید جی پھٹے

## (508) ام المؤمنين سيده عا كشه الله

یہ نبی اکرم ملکھٹا کی زوجہ محتر مہ ہیں' نبی اکرم نکھٹا نے ان کے کنوار کی ہونے کے عالم میں ان کے ساتھ نکاح کیا تھا(یہ خصوصیت کی اورزوجہ محتر مدکو حاصل نہیں ہے)اس وقت ان کی عمر چھ سال تھی' جب ان کی رخصتی ہوئی اس وقت ان کی عمر نو سال تھی۔

سیدہ عائشہ ڈنا تھا بیان کرتی ہیں: بی اکرم خلیقا کا وصال میرے سینے کے ساتھ لگ کڑمیری تھوڑی اور گرون کے درمیان ہوا۔

> ''صحاح'' میں میدوایت موجود ہے: نبی اکرم خانجۂ نے فر مایا' ''اےعاکشہ! میہ جمرائیل تہمیں سلام کہد ہاہے'' سیدہ عاکشہ خانجۂابیان کرتی ہیں: میں نے جواب دیا: وعلیہ السلام درحمیۃ القدویر کا تذب

( پُھر مِیں نے نبی اکرم مُؤَقِیْظ کی خدمت میں عرض کی: ) آپ وہ و کیلیے میں جو میں نہیں و کیلیے تقی ہوں۔

ا مام تر مذی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابومویٰ اشعری ڈٹائٹنا کا یہ بیان نقل کیا ہے:

''جمیں' یعنی صحابہ کرام کو جب بھی کوئی (شرقی) مئلہ درمیش ہوتا' اور ہم اس کے بارے میں سیدہ عائشہ ہی بھٹا ہے وریافت کرتے تو جمیں ان کے پاس اس بارے میں علم ( یعنی اس کاشری تھم ) مل جا تا تھا''۔

(امام ترفدى نے)سيده عائشہ في تفاكايد بيان قل كيا ب:

''حضرت جرائيل عليظان كي تصويرُ سزركتْن كيرُ ب ين ركه كرن بي اكرم ظلينا كي پاس ليكرآ عنظ اور يه بتايا تغانيه ونيا اورآخرت بين آب خليفا كي زوج يونگي''

نی اکرم ظافیا کے وصال کے وقت سیدہ عائشہ نیٹا کی عمر18 سال تھی ان کا انتقال58 سال اور ایک روایت کے میں 75 سال کی عمر میں ہوا۔

# (509) حضرت عبدالرحمٰن بن ابزيٰ

امام بخاری نے اپنی "تاریخ" میں تح رکیا ہے: یہ نخزاع "میں آئیں" صحابی انہونے کا شرف حاصل ہے۔

(علامہ خوارزی فرماتے میں:) پیر حضرت علی ڈٹائٹنے کے مقرر کردہ گورنر تھے حضرت نکی ڈٹائٹنے نے اپنی بھین سیدہ ام ہائی ٹٹائٹا کے سوتیلے بیٹے جعدہ بن بمبیرہ کومعزول کر کے آئییں فراسان کا گورز مقرر کیا تھا۔

## 510) حضرت عبدالله بن مغفل إلينيز

اس کے بعد امام ابوصنیفہ کے تلافدہ میں اس کے ہارہ میں اختلاف ہے بعض حضرات کا بیکہنا ہے: یہ 'عبداللّٰہ بن برید بن مغفل' مے منقول ہے' بعض حضرات کا بیکہنا ہے: یہ 'زید بن عبداللہ بن مغفل' مے منقول ہے' بعض حصرات کا بیکہنا ہے: یہ ''عبداللّٰہ بن مغفل' کے صاحبز اوے مے منقول ہے' امام دارقطنی کی تحریر میں اس طرح منقول ہے' اور یکی درست ہے' بیر حدیث نماز ہے متعلق باب میں گزرچکی ہے۔

حضرت عبدالله بن مغفل طافني مشهور صحابي بين-

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ''مٹس تحریر کیا ہے: یہ حصرت عبداللہ بن مغفل مزنی میں نیہ بھرہ آ گئے تھے امام احمد فرماتے میں: ان کی کنیت' ابوسعید' ہے اور ایک روایت کے مطابق'' ابوزیاؤ' ہے۔

یجی بن معین بیان کرتے ہیں: ان کی دوکشیت ہیں ابوعبدالرحمٰن اورا بوزیاد۔

بخاری بیان کرتے ہیں: ان کا انتقال 57 ججری میں اورا یک روایت کے مطابق 61 ججری میں ہوا۔

## (511) حضرت عطيه قرظي الأنفظ

امام بخاری نے اپنی ' تاریخ ' میں اپنی سند کے ساتھ عطیہ قرطی بڑھٹڑ کا یہ بیان فقل کیا ہے:

ا معنی میں اس میں اس کی میں اور اس میں فیصلہ دیا تھا ان میں میں بھی شامل تھا'ان لوگوں نے دیکھا کہ میرے ( بغلوں وغیرہ کے ) بالنہیں اُگے ہیں توانمیں نے مجھے بچیقر اردے کر ( قلّ نہیں کیا )

# (512) حفرت عرفي بن ضرح الثاثة

امام بخاری نے اپنی' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: انہوں نے نبی اکرم سُر ﷺ کو بیارشاوفر ماتے ہوئے سنا ہے: ''عظمریب آز ماکشیں آئمی گی جوشخص سلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈ الناجا ہے اسے ماردینا' خواہ دو کو کی بھی ہو'' ایک روایت کے مطابق میٹر فجہ بین شرح آنجی میں' دوسرے حضرات نے بیرکہا ہے: میٹر کو لجہ بن شراحیل ہیں۔

#### (513) عمر د بن تريث

(ان کی کتیت اوراسم منسوب) ابوسعید مخزوی قرش ہے انہوں نے کوفیر میں سکونت اختیار کی۔

الواسحاق بیان کرتے ہیں: بھی نے عمروہ *ن حریث کو میہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے: غز*وہ بدر کے وقت میں ماں کے پیٹ میں تھا۔ ( کیسخی ان کی پیدائش نبی اکرم مفاقع کے زماندا قدس میں ہوئی تھی ) امام بخاری نے اپنی ' تاریخ ''میں ای طرح ذکر کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں: ان کا انتقال 85 جمری میں ہوا ' پیڈ' محالی'' میں۔

## (514) عبدالله بن ابوقماده

ا ہام بخاری نے اپنی '' تاریخ' 'میں تحریر کیا ہے: (اس راوی کے والد ) حضرت ابوقیا وہ ڈیٹنٹو کا نام'' حارث بن رلعی'' ہے 'یہ افساری سلمی کدیتی ہیں۔

امام بخارى في اپن سند كے ساتھ عبدالله بن ابوقاده كاليديان نقل كيا ہے:

''( میرے دالد ) حضرت ابوقادہ ڈاٹنڈ المی ( کے پانی پینے کے لیے ) برتن اس کی طرف جھکا دیتے تھے اور پھر ای برتن کے پانی سے وضو بھی کر لیتے تھے وہ بیان کرتے تھے میں نے بی اکرم مٹائیٹر کوائی طرح کرتے ہوئے دیکھاہے''

# (515) (عبدالله ) ابوعبدالرحمل سلمي

ان كانام 'عبدالله بن صبيب كوفي' ، ب- إمام بخارى نيه الني ' تاريخ' ، بين الى طرح ذكر كيا ب-

امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ عبداللہ ملی کا یہ بیان نقل کیا ہے:

"میں 80 مرتبدرمضان کے روزے رکھ چکا ہول"

ا تہوں نے حضرت علی طائنو کو مصرت عثمان طائنوا ورحضرت عبدالله بن مسعود طائنو سے ساع کیا ہے جبکہ ال سے سعید بن جبیر ' علقہ بن مرحد اورد مگر حضرات نے روایا یہ نقل کی میں۔

#### (516) حضرت (عبدالله ) ابومريره الالله

بخاری کہتے ہیں: ان کا نام' عبداللہ بن عمرو' ہے اور ایک روایت کے مطابق' 'عامر بن شم' ' ہے' اور ایک روایت کے مطابق ''عبد غنم' ہے اور ایک روایت کے مطابق'' عمر غنم'' ہے۔

بیر فروہ خیبر کے سال یمن سے تشریف لائے تھے انہوں نے اسلام قبول کیا اور مدینہ منورہ میں بی رہائش اختیار کی۔ حضرت ابو ہر رہ دلائٹنے کا منقال 57 اور ایک روایت کے مطابق 58 اور ایک روایت کے مطابق 59 جری میں ہوا۔

(517) (عبدالله) ابوسلمه بن عبدالرحمٰن

ان کا نام عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن عوف قرشی زبری ہے میا پنی کئیت کے حوالے سے معردف میں امام بخاری نے اپنی '' تاریخ '' میں ای طرح ذکر کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں: انہوں نے حضرت ابو ہر پرہ ڈی تیز 'حضرت عبداللہ بن عباس ڈی تیناور حضرت عبداللہ بن عمر فیانگ سے ساع کیا ہے۔

ز بری بیان کرتے ہیں :ابوسلمہ ٔ حضرت عبداللہ بن عباس ڈجھٹن کے ساتھ بحث کیا کرتے تھے ای وجہ سے ہیں بہت سے علم سے فروم رہ گئے۔

ز ہری بیان کرتے ہیں: میں نے چار معزات کو (علم دین کا) -مندر پایا ہے: سعید بن میتب عمر بن مدینی عبداللہ بن عبداللہ اور ابوسلمہ بن عبدالرحمٰ بن عوف۔

# (518)عماب بن اسيد قرشي كمي

امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ عمر و بن ابوعقرب کا یہ بیان نقل کیا ہے:

'' میں نے حضرت عمّاب بن اسید ڈیٹنٹو کوسنا' وہ خاند کعب کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تتھے اور پیفر مارہ بے تتے : اللّٰہ کا تم اِنہ اکرم سائٹیٹا نے مجھے جو ذمبداری سونپی تھی اس کے معاوضے میں' جھے صرف بیدود کیٹرے ملے میں' جو میں نے اپنے غلام کیسان کو پہنچے کے لیے دیدیے ہیں۔

#### (519) عبدالله بن شداد بن مإد

خطیب نے اپّی'' تاریخ''میں تح ریکیا ہے: ( اس راوی کے دادا )'' ہاد' کا نام'' اسامہ بن عمر و بن عبداللہ بن جابر'' ہے میہ ( راوی ) اکا براور گشتا چھین میں سے ایک میں۔

انہوں نے حضرت عمر بن خطاب واٹنٹیز 'حضرت علی بن ابو طالب دائنٹیز' حضرت معاذ بن جبل واٹنٹیز' حضرت عبداللہ بن عمر طبخ اسلام علار معرات عبداللہ بن عباس طبخ اسیدہ اسلام طبخ اورسیدہ میمونہ وٹاٹنٹ سے احادیث روایت کی ہیں۔ ان سے طاوئن شععی 'سعد بن ابرا ہیم' اورایک جماعت نے روایا نیقل کی ہیں۔

انبوں نے 81 جری من اور ایک روایت کے مطابق 82 جری میں جام شہادت نوش کیا۔

## (520) عبدالرحمن بن سابط

امام بخاری نے اپٹی'' تاریخ'' میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: یہ' عبدالرحمٰن بن سابط' میں انہوں نے یعلیٰ بن امیہ سے روایات نقل کی میں۔

(علامة خوارزي فرماتے ميں:) يداكابر تابعين ميں سے ايك ميں۔

# (521) عتريس بن عرقوب

امام بخاری نے اپنی '' تاریخ'' میں ان کا ذکر کیا ہے اور سہ بات بیان کی ہے: انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود بڑائیو ناخ کمیا ہے۔

#### (522) عماره بن ضرير

امام بخاری نے اپٹی' کاریخ'' میں ان کا ذکر کیا ہے اور ریہ بات بیان کی ہے: عمارہ بن ضریر نے حضرت صح خاری ڈٹاٹٹوے ساح کیاہے۔

#### (523) عطاء بن الي رباح

امام بخاری نے اپن' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: ان کی کنیت' ابو مجر'' ہے میہ آل بنی جہم ہے نسبت ولا ، رکھتے ہیں' (ان بج اسم منسوب ) قرشیٰ فہری' مکل ہے۔ (ان کے والد )ابور ہاح کا نام' 'اسلم' ' ہے۔

حماد بن سلمه بیان کرتے ہیں: جس سال معنی 114 ججری میں عطا ، کا انتقال ہواتھا میں ای سال مکه آیا تھا۔

ابولقيم بيان كرتے بين: ان كا انقال 115 جمرى ميں مواتف

ا نہوں نے حضرت عبد اللہ بن عباس حضرت ابو ہریہ ٔ حضرت ابوسعید حضرت جابر اور حضرت عبد اللہ بن عمر انوائیز ہے۔ ماع کیا ہے جبکہ اِن سے عمر و بن وینار قبس بن سعد حسیب بن ابو خابت نے روایات نقل کی میں۔

ابوعبدالقد جعمٰی نے اپنی سند کے ساتھ عظاء کا بیہ بیان نقل کیا ہے: میں نے حصرت عقیل بن ابوطالب کوان کے بڑھا پے میں دیکھا ہے۔

(علامة خوارز مي فرمات ين) ام م ابوحنيف في ان مسانيد مين إن سے روايات فقل كي ميں۔

# (524) عکرمہ

سید حضرت عبد الله بن عماس فریخت نبست ولاء رکھتے بین امام بخاری نے اپی '' تاریخ' 'بیل تحریر کیا ہے: ان کی کنیت ''ابوعبدالله'' ہے۔ انہول نے حضرت عبدالله بن عباس بین خوش ابوسعید خدری بین نفو اسیده عائشہ صدیقہ فریکٹا ہے ساع کیا ہے عجمدان سے جاہرین پزیدنے ساع کیا ہے۔

ا پونتیم میان کرتے ہیں: ان کا انتقال 107 جبری میں ہوا علی بیان کرتے ہیں: ان کا انتقال مدیند منورہ میں 104 جبری میں

يواقعا به

اما شعبی نے ان ہے روایات نقل کی میں جمکہ امام مالک نے ایک شخص کے حوالے عکرمہ ہے روایات نقل کی میں۔ (علامہ خوارزی فرماتے میں:) امام ابوضیفہ نے ان مسانید میں اُن ہے روایات نقل کی میں۔

#### (525) عمر وبن وينار

ا مام بخاری نے اپنی '' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے۔ بیغرو بن دینار میں' (ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابومحد اثر م کمی ہے بید باذ ان نے نسبت ولا در کھتے ہیں۔

انہوں نے حضرے عبداللہ بن عمر ڈنگٹناور حضرے عبداللہ بن ذہیر ڈبھٹنااور حضرت عبداللہ بن جعفر بڑنٹؤنے سائ کیا ہے۔ ابن میں نہ بینہ بیان کرتے ہیں۔ ان کا انتقال 126 جمری میں ہوا ان سے ایوب شعبہ ابن جربج اور توری نے سائ کیا ہے۔ ابن عید فرماتے ہیں۔ جھےا لیے کی شخص کا علم نہیں ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس ڈبھٹنے کے ملم کا عمر و بن ویٹارے بڑا عالم ہو۔ عمر و بن ویٹار نے 'حضرت عبداللہ بن عباس بھی تھا اور ان کے شاگر دول ہیں ہے 'سعید بن جبیر' عکر مہ عطاء کیسان باؤان ( جو کہ کسرئی کی طرف ہے بمن کے گورزر ہے تھے ) ہے سائ کیا ہے 'ایک قول کے مطابق بیر ( یعنی عمر و بن ویٹار ) مولی بن باذان ہے کے سیست ولا در کھتے ہیں۔

( على مدخوارزى فرمات مين: ) امام ابوصيفه ف ان مسانيد من إن سے روايات نقل كى ميں -

#### (526) عطاء بن بسار

عبدالملک کے بھائی ہیں۔

امام بخاری نے بین "تاریخ" میں تجریر کیا ہے: یہ بی اگرم سڑائٹیٹی کی زرجیحتر مسید و میموند بڑٹٹنا نے نسبت ولاء رکھتے ہیں۔ انہوں نے حضرت ابوسعید ضدری بڑٹٹٹا ورحضرت ابو ہر بری ڈٹٹٹٹ سے سائ کیا ہے ان کے مدانت کے مطابق انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود ڈٹٹٹٹٹا ورحضرت عبداللہ بن عمر ڈٹٹٹٹا ہے بھی سائ کیا ہے ان مے مجرین عمر و بن عطاء نے روایا ت نقل کی ہیں۔ ہشام بن عروہ کہتے ہیں: میں نے عطاء بن یسار ہے بہتر کوئی قاضی نہیں دیکھا وہ بیان کرتے ہیں: سیلیمان عبداللہ اور

( علامة خوارزى فرمات يين: ) امام ابوحنيف نے ان مسانيد ميں ان سے روايات نقل كى يين ـ

#### (527) عبدالرحمٰن بن ہرمز

(ان کی کنیت نقب اوراسم منسوب) اعرج 'ابوداؤ' دید نی بئیے بنوعبدالمطلب سے نسبت ولاءر کھتے ہیں۔ امام بخاری نے اپنی'' تاریخ 'میں تحریر کیا ہے: انسوں نے حضرت ابو ہریرہ بلائفؤ سے ساع کیا ہے جبکہ ان سے ابوز ناو نے ساع کیا ہے۔

(علامة خوارزى فرمات مين:) امام ابوضيفد في ان مسانيدين أن سے روايات فقل كى مين -

#### (528) عبدالله بن وينار

يد حفرت عبدالله بن عمر لي في السائل عند ولاء ركعة بين - (ان كااسم منسوب) مدنى ہے-

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: انہوں نے حضرت عبدالقد بن تمر نگائیا ہے ساع کیا ہے جبکدان سے امام مالک اور شعبہ نے ساع کیا ہے۔

(علامة خوارزى فرماتے ہيں:) امام إيوهنيف نے ان مسانيد ميں ان سے روايات نقل كى ہيں۔

## (529)عبدالملك بن عمير

ا مام بخاری نے اپن ''تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: (ان کی کنیت اور اسم منسوب) ابوعمر قرقی ہے ان کی ریکنیت شریک نے میان کی ہے ابن ابواسود نے ابوعبداللہ عجل کا میدیمان نقل کیا ہے: ان کا انتقال 136 میں یا اس کے آس پاس بواتھا۔

عبدالملك بيان كرتے ہيں: ميرے والد" فتح جلولا ؛ "ميں شركيك ہوئے ہيں۔

عبدالملک نے یہ بات بیان کی ہے: میں وہ پہلافر دہوں' جس نے این عثان کے ساتھ '' بلخ کی نہر' (یا دریائے بلخ ) کو پارکیا تھا عبدالملک یہ بھی کہتے ہیں: جب میں تم لوگوں کے سامنے کوئی حدیث بیان کرتا ہوں' تو اس میں سے ایک حرف بھی کم نیمن کرتا۔ (علامہ خوارزی 'رماتے ہیں: ) اہام الاوضیفہ نے ان مسانید میں اِن سے دوایات نقل کی ہیں۔

# (530) عامر شعبی

ا مام بخاری نے آئی'' تاریخ''میں تحریر کیا ہے: بیرعامر بن شراحیل ٹین' (ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوع وقعی ن کوفی ہے۔ قنادہ نے بیالفاظ روایت کیے ہیں: ابو مخلد نے' عامر بن عبداللہ صفحی نے قل کیا ( یعنی قنادہ نے ان کے والد کا نام عبداللہ ' اُقل لیاہے )

ا ماعيل بن مجالد بيان كرتے ہيں:ان كا انقال 104 ججرى شن 82 سال كاعمر ميں ہوا۔

وہ بیان کرتے ہیں جعمی نے مجھے بتایا: میں نے 500 صحابر کرام کی زیارت کی ہے۔

این عیبینہ کہتے ہیں: صحابہ کرام کے بعد تین لوگ (بڑے ثار ) ہوئے ہیں ٔ حضرت عبداللّٰہ بن عباس بڑا ُ فات نے میں امام صعبی اپنے زمانے میں اور ضیان تو رک اپنے زمانے میں (بڑے ثار ہوئے ہیں )۔

بخاری گفتگ کرتے ہیں جعنی بیان کرتے میں : میں ' مرو' ' میں تھا علقمہ (وہاں ) دور کعات ( لینی قصر نماز ) اوا کرتے تھے۔ ( علامہ خوارزی فرماتے ہیں : ) امام ابو حضیفہ نے ان مسانید میں ان سے روایات نقل کی ہیں ۔

# (531) على بن اقمر وادعى كوفى

ا مام بخاری نے اپنی'' تاریخ ''میں تحریر کیا ہے: انہوں نے ابو جمیفہ' ابوعطیہ اور عکر مدے ساع کیا ہے' جبکہ ان سے منصور بن معتمر نے روایات نقل کی بین ٹور کی اور شعبہ نے ان سے ساع کیا ہے۔ (مان خارزي في الرجع : ١) ام الوجنة في النام انه على أن سروال " أقل كي شار

(علامة خوارزى فرماتي جين ) امام ايو حنيفه في ان مسانيد بين إن سے روايات مل كى جين -

(532) عطيه بن سعد عو في

امام بخاری نے اپنی ' تاری نے اپنی ' تاریخ ' بیس تحریر کیا ہے: ان کی کتیت (اوراسم منسوب) ابوالحسن کوئی ہے مرہ بن خالد کہتے ہیں: (ان کا اسم منسوب) جدلی ہے (یااس کا مطلب میں ہوسکتا ہے وہ بڑے بحث کرنے والے فرو تھے) ابن عینیہ نے ان کی کئیت بیان کی ہے انہوں نے حضرت ابوسعید خدری بیاتی خااور حضرت عبداللہ بن عمر ڈیا گھٹنا ورایک جماعت سے روایات نقل کی ہیں جبکہ ان سے ایک جماعت نے روایات نقل کی ہیں۔

(علامة خوارزى فرمات يين:) امام ابوحنيف في ان مسانيد من أن بروايات نقل كي بين -

(533) عطاء بن سائب بن يزيد

(ان کی کثبت اوراسم منسوب) ابویزید تقفی ہے۔

ا پوعبداللہ بن ابواسود نے عبداللہ عجل کا بیدیاں تقل کیا ہے: ان کا انتقال 136 ابجری میں ٹیا اس کے آس پاٹ ہوا تھا۔ (علامہ خوارزی فرماتے ہیں: ) امام ابوضیفہ نے ان مسانیر میں ان ہے روایا منقل کی ہیں۔

(534)علقمەبن مرغد

امام بخاری نے اپٹی '' تاریخ' 'میں تحریر کیا ہے: بیرکوٹی 'حضری میں انہوں نے عطاء ٔ سلیمان بن بریدہ مقاتل بن حیان سے روایا نے تک کی میں جبکہ ان سے تو ری نے سائے کیا ہے۔

(علامة خوارزى فرماتے ميں:) امام ابوحنيفه نے ان مسانيد ميں إن ب روايات نقل كي ميں۔

(535)عبدالعزيز بن رفيع

ا مام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' بیس تحریر کیا ہے: بیر عبدالعزیز بن رفیع میں' (ان کی کنیت اور اسم مفسوب) کل ابوعبدالله ہے انہوں نے حضرت عبدالله بن عباس بیجی 'حضرت انس بخائٹنا اور عطاء سے ماع کیا ہے۔

بخاری بیان کرتے ہیں جھر بن جریرنے ہید یات بیان کی ہے: ان کا عمر 90 سال سے زیادہ ہوئی انہوں نے جب بھی شاد کی کی ان کی اہلیہ نے طلاق کا مطالبہ کردیا ' کیونکہ پی بکٹر ہے مجت کرتے تھے۔

(علامة خوارزى فرمات ين ) امام ابوطيف في ان مسائيد من إن سے روايات تقل كى ين -

(536) عبدالكريم بن ابوخارق

(ان کی کثیت اوراسم مفسوب )ابوامیه معلم بصری ہے۔

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ''میں تحریر کیا ہے: انہوں نے طاؤس' کابد' کھول' حسان بمن زید'ابراہیم ہے۔ ماع کیا ہے جبکہ ان ہے تو رقی اُبن جریج ' ما لک اور شعبہ نے ماع کیا ہے۔ این عیبنہ بیان کرتے ہیں: ان کا انقال 127 ججری میں ہوا انہیں'' عبدالکریم بن قیس' بھی کہا گیا ہے۔ (علامة خوارزى فرمات بين: ) امام ابوطنيفة في ان مسانيد مين أن بيروايات نقل كي بين-

# (537)عطاء بن عبدالله بن موہب مد لي

ا مام بخاری نے اپنی ' تاریخ ، میں تحریر کیا ہے: انہوں نے حضرت ابو جریرہ ڈٹائٹٹز سے سائ کیا ہے ان سے توری اور اِن کے صاحبزادے عمرونے روایات نقل کی ہیں۔ انہیں' اہل مدینہ' میں شار کیا جاتا ہے۔

الواسامد بيان كرتے بين: (ان كاايك اسم منسوب) وظلى "ئے يطلح يمي نے نسبت ولاء ركھتے بين بيد في الاصل بين ليكن انہوں نے عراق میں سکونت اختیار کی تھی۔

( علامه خوارزی فرماتے ہیں: ) امام ابوحنیف نے ان مسانید میں ان سے روایات نقل کی ہیں۔

# (538) عمروين بن عبدالله

(ان کی کئیت اوراسم منسوب) ابواسحاق میسی ہے امام بخاری نے اپنی ' تاریخ' 'میں تحریر کیاہے: بیکوفی محمدانی ہیں۔ انہوں نے حضرے علی دانشنہ مضرت اسامہ بن زید بڑا تھنا مصرے عبداللہ بن عباس بڑا تھنا مصرت براء بڑا تھنا اور حضرت زید بن ارقم دلافن كوريكها ب\_

ان ہے اعمش 'زہری' توری منصور نے روایات نقل کی ہیں۔

یخیٰ بن سعیدقطان بیان کرتے ہیں: 129 جمری میں جب ضحاک کوف آئے تھے اس وقت ان کا نقال ہوا تھا۔

شریک بیان کرتے ہیں: ابواسحاق بیان کرتے ہیں: حضرت عثمان ڈائٹوز کی خلافت ختم ہونے ( لیٹنی ان کی شہادت ) ہے دو سال پہلے میں پیدا ہوا تھا'انہوں نے یہ بھی بیان کیا ہے: میں حضرت رافع بن خدتج ڈٹٹٹٹنے کے پاس بہت بیٹھتا تھا' میں حضرت عبداللہ ین عمر را اللہ کے پاس بھی بین متنا رہا ہوں میں نے نبی اکرم نالی کی ازواج کی بھی زیارت کی ہے جب وہ حضرت مغیرہ اللاث کے ز مانے میں اپنے ہودج میں بیٹر کر ج کرنے کے لیے گئی تھیں انہوں نے یہ تھی بیان کیا ہے بطعی مجھے ایک یا شاہددوسال بڑے

(علامة خوارز مي فرمات بين:) امام ابوطيف نهان مسانيد بين أن ب روايات نقل كي بين -

# (539) عبدالله بن خليفه

ستالعين ش الماسي

امام ابوطنیفہ نے ان مسانید میں ان سے روایات نقل کی ہیں۔

(540) على بن عبدالله بن عتبه بن مسعود

پیر هفرت عبداللہ بن معود بھائٹنا کے بھتیج (کےصاحبز اوے) ہیں بیتا بعین میں ہے ہیں۔

امام الوحنيف في الن مسائيد عل إن بروايات نقل كي مين -

#### (541) عثمان بن عاصم

امام بخاری نے اپنی " تاریخ" می تر بر کیا ہے: (ان کی کنیت اور اسم منسوب) ابد حصین اسدی کونی ہے۔

انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس اللہ اللہ عبد بن جیر شرع ، هعی سے ساع کیا ہے جبکہ ان سے تو ری شعبہ اور ابن عیسینہ نے روایات تقل کی جیں۔

(علامة خوارزي فرماتے مين:) امام ابوضيف نے ان مسانيد مين ان سے روايات نقل كى ميں۔

### (542)عدى بن ثابت

امام بخاری نے اپنی ''تاریخ''میں تحریر کیا ہے: یہ عدل بن ثابت انصاری ہیں ان کے دادا ''ابوامیہ عبداللہ بن بزید'' ہیں انہول نے حضرت براء ٹائٹڈاور عبداللہ بن بزیدے سائ کیا ہے جبکہ یجی بن سعید قطان شعبہ مسعر بن کدام نے ان سے ساع کیا ہے۔

(علامة خوارزي فرماتے بين:) امام ابوطيف نے ان مسانيد ميں إن سے روايات نقل كى بيں۔

# (543) عاصم بن كليب بن شهاب جرمي كوني

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: انہوں نے اپنے والداورعبدالرحن بن اسود ہے ساع کیا ہے ان ہے تو ری شعبہ مسعر بن کدام نے ساح کیا ہے۔

(علامه خوارزی فرماتے میں:)امام ابو حذیقہ نے ان مسانید میں اِن سے روایات نقل کی ہیں۔

# (544) (على بن حسن ) ابوحسن زراد

(ان کی کنیت اورلقب)ابزدسن زراد ہے علاء نے ان کے نام کے بارے میں اختلاف کیا ہے:ایک تول میہ ہے: بیعلی بن حسن میں ایک قول میر ہے: بیر جعفر بن حسن میں علاء نے ان کی کنیت کے بارے میں بھی اختلاف کیا ہے:ایک قول میر ہے: وہ''ابوعلی ''ہے اُیک قول میر ہے: وہ''ابوحسن'' ہے البتہ اس بات پر علاء کا الفاق ہے: یہ''صیتل'' کے نام ہے معروف میں۔

(علامہ خوارز کی فرماتے ہیں:)امام ابو صفیف نے ان ہے مواک کے بارے ہیں ایک حدیث روایت کی ہے جوان مسانید ہیں گزر رچکی ہے۔

# (545) عبيدالله بن ابوزياد

امام بخارک نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: بیعبیراللہ بن ابوزیاد قداح' کی میں'انہوں نے ابوطنیل عامر بن واثلہ بن اسقع اور قاسم ہے تاع کیا ہے؛ جبکدان ہے تو رک اور وکیج نے روایا ہے قتل کی میں۔

یکی اقطان کہتے ہیں: بدورمیانے ورجے کے آوی ہیں ایدائے متندنہیں ہیں بیرعنان بن اسوڈیا سیف یا محد بن عمر جیسے نہیں

جِن ٰ لیکن بیر مجھےان سے زیادہ پسند ہیں ان کی کنیت' ' ابوالحصین' ، ہے۔

(علامه خوارزمی فرماتے ہیں:)امام ابوحنیفہ نے ان مسانید میں ان سے روایات نقل کی ہیں۔

(546) عبدالملك بن اياس شيباني اعور

ا مام بخاری نے اپن ' تاریخ ''میں تحریر کیا ہے: اسحاق نے جریر کا یہ بیان نقل کیا ہے: ان کا شار الل کوف میں کیا جا تا ہے۔ انہوں نے اہراہیم (مخعی) ہے اع کیا ہے اور بیان کے برانے شاگردوں میں سے ایک ہیں۔ (علامةخوارزمی فرماتے ہیں:)امام ابوحنیفہ نے ان مسانید میں اِن سے روایات نقل کی ہیں۔

(547) عبدلكريم بن معقل

ية ابعي بين أمام ابوطيفه نے ان مسانيد ميں إن سے روايات فقل كي بيں۔

(548) عبدالرحن بن تزم

یہ تابعی ہیں' امام ابوصنیفہ نے ان مسانیدیش' اِن سے روایا تے نقل کی ہیں۔

(549) عبدالاعلى يمي

المام بخاری نے این " تاریخ " میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: بیرعبدالاعلی سی میں ان ہے مسعر نے روایات نقل

(علامة خوارزي فرماتے ہیں:)امام ابوصنیفہ نے ان مسانید میں اِن سے روایات نقل کی ہیں۔

(550) عبدالله بن على بن حسين بن على بن ابوطالب

بیاد جعفر محمد ( یعنی امام باقر ) بن علی ( یعنی امام زین العابدین ) کے سکے بھائی میں امام بخاری نے اپنی '' تاریخ ''میں اس طرح ذکر کیا ہے اور میربات بیان کی ہے: ان سے بزید بن ابوزیاد نے روایات نقل کی میں عیسیٰ بن زیادنے ان سے ماع کیا ہے۔ (علامة خوارز مي فرمات مين:) امام الوحنيفة في ان مسانيد مين إن سے روايات على مين -

(551)عمروبن شعيب

امام بخاری نے اپن' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: بیشرو بن شعیب بن مجمد بن عبداللہ بن عمرو بن عاص مہمی قرشی ہیں'ان کی کنیت '''ابوابرہیم'' ہے'انہوں نے اپنے والد (ان کے علاوہ ) سعید بن میتب اور طاؤس ہے ساغ کیا ہے' جبکہ ان سے ابوب' ابن جرجے' عطاء بن الي رباح 'ز بري علم محيل بن سعيد قطان نے روايات قال كى ہيں۔

بخاری تح ریکرتے ہیں: ابوتمر و بن علاء فر ہاتے ہیں: قما دہ اور تمر بن شعیب کی طرف اس کے علاوہ اور کوئی عیب منسوب نہیں کیا ملی' کہ بیددونوں حضرات جو بھی روایت سنتے ہیں' اے آ گے قل کردیتے ہیں۔

بخاری بیان کرتے ہیں: میں نے امام احمد بن طنبل علی بن مدینی حمیدی اسحاق بن ابراہیم کودیکھا ہے بیدحفرات عمرو بن

شعیب کی اپنے والد اور دادائے قل کر دوروایت سے استدلال کرتے ہیں۔

(علامه خوارزی فرماتے ہیں: ) امام ابوصیف نے ان مسانیدیش اِن سے روایا نیقل کی ہیں۔

#### (552) محروبين مره

امام بخاری نے اپٹی'' تاریخ''میں تحریر کیاہے: ( ان کی کنیت اورا تم منسوب ) ابوعبداللہ بھنی ' کوفی ہے انہوں نے عبداللہ بن ابواو فی' عبدار حمٰن بن ابولیکی اور صعید بن مسیقب ہے *تاباع کیاہے* جبکہ ان ہے منصوراوراعمش نے روایا ہے قبل کی ہیں۔

(عد مة وارزى فرمات مين:) امام ابوضيفه في ان مسانيد مين إن سروايات تقل كي مين-

# (553)عاصم بن ابونجود

ا مام بخاری نے اپنی' تاریخ' میں تحریر کیا ہے: یہ عاصم بن بهدلہ میں' کین' ابن ابی نجو دَابو بکر اسدی' کو فی' میں انہوں نے زرین حیش اور ابو واکل ہے ساخ کیا ہے۔

بخارى بيان كرتے ميں: ابوطيب نے اساعيل بن مجالد كابيريان تقل كياہے: ان كا انتقال 128 جرى ميں ہوا۔

امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ ڈیدین عاصم بن بہدلہ کا بیدیا انقل کیا ہے: میں نے قاضی شریح کودیکھا ہواہے انہوں نے موٹی ٹولی پہنی ہوئی تھی۔

#### (554) عطيه بن حارث

(ان کی گئیت اوراسم منسوب) ہمدانی 'کوئی 'ابوروق ہے'امام بخاری نے اپن'' تاریخ'' میں ای طرح و کرکیا ہے اور سہ بات بیان کی ہے: انہوں نے عبدالقد بن طلیفہ اور شحاک ہے ساع کیا ہے' جبکہ ان سے تُوری عبدالواحد ابوا سامہ نے ساع کیا ہے۔ (علامہ خوارز می فرماتے ہیں:)امام ابو صفحہ نے ان مسانید میں' اِن ہے روایات تقل کی ہیں۔

# (556)عامر بن سمط حراني

ا مام بخاری نے اپنی'' تاریخ ''میں ای طرح ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے :یہ ( نام ) علی بن مسہر نے بیان کیا ہے' جبکہ مردان بن معاویہ نے ( ان کے والد کا نام اور اسم منسوب )'' ابن سمط' حراتی 'متینی'' بیان کیا ہے' انہوں نے ابوٹر بیف ہے ساع کیا ہے' یکی القطان فرماتے ہیں: عامر بن سمط' ثقۂ اور حافظ ہیں' ان کی کئیت' ابوکرنا نہ'' ہے۔

(علامة خوارزي فرماتے ہیں: ) امام ابو حنیف نے ان مسانید میں اُن سے روایا نقل کی ہیں۔

# (557)عبيده بن معتب ضي

ایک روایت کے مطابق ان کا نام' عبدہ' بُ اہام ابوصنیفہ نے ان ہے۔ ابراہیم۔ فزعد-حضرت ابوذ رغفاری رہائٹو کے حوالے سے پیروایت نقل کی ہے:

'' نی اکرم منافیظ ظهرے پہلے چار دکھات ادا کرتے تھے آپ ان کے درمیان سلام پھیر کرفسل نہیں کرتے تھے''

میدوایت ان مسانیدیش گزر چک ہے۔

## (558) عاصم احول

امام بخاری نے اپنی ''تاریخ'' میں تر بر کیا ہے: بیاعاصم بن سلیمان ابوعبدالرحن احول ہیں۔

انہوں نے حصرت انس بڑائیڈ ، حضرت صقوان بڑائیڈ ، اور حسن بھری ہے ساع کیا ہے جبکہ تو ری اور شعبہ نے ان سے روایات نقل کی ہیں۔

(علامه خوارزمی فرماتے میں: ) امام ابوحذیفہ نے ان مسانید میں ان سے روایا یہ نقل کی ہیں۔

## (559)عطاء بن مجلان بقري

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں ان کا ذکر کیا ہے اور ہے بات بیان کی ہے: سے عطاء بن مجلان ُ بھر کی عطار ہیں' عبدالوارث نے ان کا اسم منسوب بیان کیا ہے'اس کے بعد بخاری نے ان پر تنقید کی ہے۔

(علامة خوارزى فرماتے ہيں:) امام ابوطنيفہ نے ان مسانيد ميں اِن سے روايات نقل كى ہيں۔

#### (560)على بن عامر

بیتا بھی ہیں امام ابوصنیف نے -ان کے-عبیداللہ بن محبدالواحد بن عمّاب بن اسید کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے: '' نبی اگرم شائیخ نے 'حضرت عمّاب بن اسید ڈلٹنٹ فرمایا: تم اللہ اللہ (مطبوعہ نتنے میں بی تحریر ہے تا ہم یہاں ورست لفظ شاید' الل مک' ہے) کے پاس جاؤ 'اور اُنیس چار چیز وں ہے مع کروو!'' … الحدیث

یدوایت اِن مسانید میں گزر چکی ہے۔

# (561)عبايه بن رفاعه بن رافع

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں ان کا ذکر کیا ہے اور سے بات بیان کی ہے : بیر عبایہ بن رفاعہ بن رافع بن خدیج انصار کی حارثی میں انہوں نے اپنے دادا ( حضرت رافع بن خدیج مین تھیائٹ کے کیا ہے۔

ان سے ابوحیان میلی بن سعید قطان سعید بن مسروق نے روایا نقل کی ہیں۔

(علامةخوارزى فرمات مين:) امام ابوحنيف في ان مسانيد مين ان سروايات تقل كي مين -

## (562) عبدالله بن حسن بن حسن بن على بن ابواطالب

خطیب نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریکیا ہے: یہ' طالبین' (شدید بیبان مرادیہ ہے ، آلِ ابو طالب ہے تعلق رکھنے والے افراد) کی ایک جماعت کے ساتھ ابوالعباس سفاح کے پاس گئے تھئے جواس وقت' (انباز' میں تھا' بھر بوالیس مدید منورہ آھئے جب منصور حکم ان بنا تو اس نے ان کے دوصا جزادوں مجمد اورا برجم کی وجہ نے آئیس کئی سال تک مدید منورہ میں محصور رکھا' بھر آئیس کو فیقل کردیا گیا' اوراس قید کے دوران میں ان کا انقال ہوگیا۔

مصعب بن عبداللہ بیان کرتے ہیں: میں نے علاء کو کی اور کی اتنی عزت کرتے ہوئے نہیں دیکھا ، جیتنی عزت وہ حضرات عبداللہ بن حسن کی کرتے تھے۔

امام مالک نے ان سے ''سدل'' سے متعلق حدیث روایت کی ہے' یجیٰ بیان کرتے ہیں: بیانقنہ مامون ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں: ان کا انتقال کوفہ میں منصور کی قید میں 145 ججری میں عیدالصحیٰ کے دن 46 سال کی عمر میں ہوا۔ (علامہ خوارزی فرماتے ہیں: ) امام ابوصیف نے ان مسانید میں ان سے روایات نقل کی ہیں۔

# (563) عبدالله بن عبدالرحمٰن بن ابوحسين

م الم بخاری نے اپن '' تاریخ'' میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: یہ عبداللذین عبدالرحمٰن بن اپوشین کئی قرش' نوفلی ہیں انہوں نے نوفل بن مساحق اور نافع بن جیر سے ساع کیا ہے شعیب بن اپوهمز ہ ابن عیدیڈیا لک توری نے ان سے روایات نقل کی ہیں۔

مصنف فرماتے ہیں: امام ابوصنیفہ نے ان مسانید میں ان سے روایات نقل کی ہیں۔

# (564) عمار بن عبدالله بن بيارجهني

امام بخاری نے اپنی " تاریخ" میں ای طرح ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے:

انہوں نے این ابی کیا اور شعبی سے دوایات نقل کی ہیں' جبکہ ابن عیبینۂ مروان بن معاویہ نے' ان سے روایات نقل کی ہیں۔ ان کاشار' کو فیول' میں کیا جا تا ہے۔

(علامه خوارز می فرماتے ہیں:)امام ابوصیقہ نے ان مسانید میں اِن سے روایات نقل کی ہیں۔

# (565) عامرا بوبرده اشعري

ا مام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے : یہ عامر بن عبدالقد بن قیس میں میں ایو بردہ بن ابومویٰ اشعری میں۔ انہوں نے اپنے والد (حضرت ایومویٰ اشعری ڈٹٹٹٹ) ' حضرت علی ڈٹٹٹٹ' ' حضرت عبدالغد بن عمر ڈٹٹٹٹ سے ساع کیا ہے۔ ان کا انتقال 104 جمری میں ہوا۔

بخاری بیان کرتے ہیں: ابو بردہ کوف کے قاضی تھے تجاج نے انہیں معزول کر کے ان کے بھائی کو قاضی بنادیا۔

سفیان بیان کرتے ہیں:حفرت عمر بن عبدالعزیز نے ابو بردہ سے دریافت کیا: آپ کی عمر کیا ہے؟ انہوں نے جواب یا:80 سال

(علامة خوارز می فرماتے ہیں:) امام ابوصیفہ نے ان مسانید میں اِن سے روایات نقل کی ہیں۔

# (566) عمرو بن عبيد بن باب بصري

ا مام بخاری نے اپنی ' تاریخ ' میں اسی طرح و کر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: ان کی کنیت ' ابوعثمان ' ہے۔ یہ بوقیم سے

نسبت ولاءر کھتے ہیں' بیرفاری النسل ہیں' اورعلم کلام کے ماہر ہیں' بچیٰ القطان نے آئبیں متر وک قرار دیا ہے۔ ان کا انتقال 141 یا 142 جمری میں' کمہ کے رائے میں ہوا تھا۔ حمید بیان کرتے ہیں: بیٹرو بن کیسان بن باب ہیں۔ ( علامة خوارز مي فرمات بين: ) امام ابوصنيف في ان مسانيد بين إن ب روايات نقل كي بين -

# (567) عمران بن مير

امام بخارى نے اپني " تاريخ" بيلي تحرير كيا ہے: بيدهنرت عبدالله بن مسعود بذلي النافشة بينسبت ولاء ركھتے بين بية قاسم بن عبدالرمن كے والده كى طرف مے شريك بھائى جن ميات ابن عبينہ في مسح كيجوالے نے نقل كى سے ان بول نے اپنے والد ہے روایات نقل کی بین ان کی نقل کرده روایت کا شار ' کوفیوں' کی روایات میں ہوتا ہے۔

(علامة خوارزى فرماتے بين: ) امام ابوطيف في ان مسانيد ميں إن سے روايات تعل كى بين -

# (568) عبدالله بن سعيد بن ابوسعيد مقبري

(علامةخوارز مي فرماتے ہيں: )امام ابوصنيف نے ان مسانيد ميں اِن سے روايات نقل کي ہيں۔

## (569) عين مامان

امام بخاری نے اپنی 'تاریخ ' میں تحریر کیا ہے: میابوجعفر رازی میں میں ان ابوٹ کی تمیمی ' میں۔

انہوں نے عطاء ٰرقتی بن انس منصور' عمروین وینارے ساع کیا ہے جبکہ ان سے وکتے ' ابوٹیم نے ساع کیا ہے' یہ بات بیان کی حلى ہے: يە "مروزى الاصل" بيں۔

(علامة خوارزي فرماتے ہيں: ) امام ابوطنيف نے ان مسانيد ميں ان سے روايات نقل كي ہيں۔

# (570) عبدالرحمٰن بن عبدالله بن عتب بن مسعود

امام بخاری نے اپن' تاریخ''میں تحریر کیا ہے: (ان کااسم منسوب)مسعودی' بنر بی' کوفی ہے'مقری نے ان کااسم منسوب بیان کیا ہے انہوں نے قاسم بن عبدالرحل او صعین ہے ساع کیائے جبکہ ان سے وکیج اورالوقیم نے ساع کیا ہے۔

امام بخاری نے صدقہ کے حوالے ہے معرکا بیہ بیان نقل کیا ہے: میر عظم میں ایسا کو کی حفق نہیں ہے؛ جو حضرت عبد اللہ بن مسعود والتفاسي علم كومسعودى ( نامى اس دادى ) سے زیادہ جانتا ہوان كا انتقال 160 جرى ميں ہوا۔

(علامة خوارز مى فرماتے ہیں: ) امام ابوصنيفه نے ان مسانيد ميں ابن سے روايات نقل كى ہيں اگر جدامام كا انتقال إن سے دى سال بملے ہو کیا تھا۔

## (571) عثمان بن راشد

ا مام بخاری نے اپنی'' تاریخ''میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بمان کی ہے: بیوٹنان بن راشدسلمی ہیں انہوں نے سیدہ عاکشہ بنت مجر د بنا خاس روایات تقل کی بین جبکه ان سے تو رئ نے روایات تقل کی بیں۔ (علامة وارزى فرماتے جن) امام الوحنيف نے ان مسانيد يش ان بروايات نقل كى جير -

#### (572) غۇن بن عبداللە بن عنبه بن مسعود

ا مام بظاری نے اپنی'' تاریخ'' میں ان کا ذکر کیا ہے ان کا اسم منسوب بذلی کوفی ہے۔ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ دلائلٹوے ساع کیا ہے جبکہ مسعودی اور سعر نے ان سے ساع کیا ہے۔ (علامہ خوارزی فرماتے ہیں: ) امام ابو صنیفہ نے ان مسانید میں ان سے روایا لے لقل کی ہیں۔

## (573) عوان بن الي جيفه

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: (ان کے دالد )ابو جمنے کا نام'' وہب'' ہے (ان کا اسم منسوب) کوفی ہے۔ انہوں نے اپنے والد (ان کے علاوہ) عمروین میڈر بن جریرے سائ کیا ہے جبکہ ان سے تو ری اور شعبہ نے سائ کیا ہے۔ (علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) امام ابو علیفہ نے ان مسانید میں ان سے دوایا نظل کی ہیں۔

ایک روایت کے مطابق 'امام ابوصنیفہ نے جن صاحب ہے روایا ت نقل کی ہیں وہ ابوعون ہیں'اور وہ روایت ان مسانید میں ٔ صدوو ہے متعلق باب مل گزر چکی ہے۔

#### (574)عتبه بن عبدالله بن عتبه بن مسعود

امام بخاری نے اپنی ' تاریخ ''میں ای طرح ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: بیے عبدالرحمٰن کے بھائی ہیں' (ان کا اسم منسوب اورکتیت) مسعودی ٹولئ کوئی الوجمیس ہے۔

انہوں نے ایاس بن سلمہ بن اکوع 'حسن بن سعدے ساع کیا ہے' جبکہ ان سے وکیج اور ابوقیم نے ساع کیا ہے' بخار میسان کرتے ہیں:الوامامہ نے ان کااسم منسوب بیان کیا ہے۔

(علامه خوارزی فرماتے ہیں ') امام ابوصنیقہ نے ان مسانید میں اِن سے روایا نیقل کی ہیں۔

#### (575) عراك بن ما لك غفاري

امام بخاری نے اپن'' تاریخ ''میں ای طرح ذکر کیا ہے'اور بیات بیان کی ہے: انمبوں نے حضرت ابو ہرمیرہ دلیاتیئی سے ماع کیا ہے' جبکسان سے ان کے صحبر او ہے فتیم (ان کے علاوہ ) عثان بن ابوسلیمان 'سلیمان بن بیار زُنری نے ساع کیا ہے۔ ( علامہ خوارزی فرماتے بین :) امام ابوصنیف نے ان مسانید میں' اِن سے روایات فقل کی ہیں۔

فصل:ان حضرات کا تذکرہ جنہوں نے ان مسانید میں امام ابوحنیفہ سے روایات نقل کی ہیں

#### (576) عيدالله بن مبارك

۔ (ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوعبدالرحمٰن مروزی ہے خطیب نے اپنی' تاریخ' 'میں تح برکیا ہے : یہ بوحظلہ سے نسبت ولاء

ر کھتے ہیں۔

انبول نے ہشام بن عروہ ٔ اساعیل بن ابوخالد سلیمان اعمش 'سلیمان تیم' حیدطویل' عبداللہ بن عون' کیلیٰ بن سعیدانصاری' معتمر بن راشد' ابن جرن ؓ ' ابن ابوذ شب' امام ما لک بن انس' سفیان توری' شعبۂ اوز اعی 'لیٹ بن سعد' یونس بن بزید' ابراہیم بن سعد' زہیر بن معاویہاورایو گوانہ سے سام کیا ہے۔

بدان رہانی علماء میں سے ایک میں جن کاؤ کرز مدر تصوف ) کے حوالے کیا جاتا ہے۔

ان سے داو دین عبدالرحمٰن عطار مفیان بن عیبینهٔ ابواسحاق فزار ک معتمر بن سلیمان کیجی بن سعید قطان عبدالرحمٰن بن مبدی عبدالله بن و بب بیجی بن آدم عبدالرزاق بن جمام ٔ ابواسامه تها دین اسامهٔ کی بن ابرا چیم ٔ مولی بن اساعیل مسلم بن ابرا تیم ٔ عبدان بن عثمان کیجی بن معین ابو بکر بن ابوشیه ٔ حسن بن روج ، حسن بن عرفیه اور دیگر حضرات نے احادیث دوایت کی چین ب

ان کے فضائل اس سے زیادہ میں' کہ اُنہیں شار کیا جائے' یہ118 ججری میں پیدا ہوئے اور ایک روایت کے مطابق 117 ججری میں پیدا ہوئے' ان کا انتقال 181 ججری میں ہوا۔ اُنہیں'' ہیت'' میں ڈُن کیا گیا' ان کے انتقال سے پہلے' ایک سوال پر انہوں نے بتایا تھا: میری عمر 63 سال ہے۔

(علامہ خوارز کی فرماتے ہیں:) بیائمہ حدیث کے امام ٔ بخاری مسلم اوران جیسے (محد شین ) کے'' استاذ الاستاذ'' ہیں ٹیدامام ابو حنیفہ کے شاگر دبھی ہیں' انہوں نے ان مسانید میں امام صاحب ہے بکٹر ت روایا ہے نقل کی ہیں' :

بیامام شافعی اورامام احمہ کے بعض اسا تذہ کے بھی استاد ہیں۔

(577) على بن صالح بن ي

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں ان کا ذکر کیا ہے اور ریہ بات بیان کی ہے: بیکو فی الاصل میں 'بیصن بن صالح بن حی کے بھائی میں'ابولیسے فضل بن دکین نے ان ہے۔اع کیا ہے۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) ابولیم جو بخاری وسلم کے استاد ہیں نیے اُن کے بھی استاد ہیں بوں یہ بخاری وسلم کے''استاذ الاستاذ''ہوئے' انہوں نے ان مسانید میں ام ابوحذیفہ ہے روایا ہے نقل کی ہیں۔

(578) عيسى بن يونس بن ابواسحاق

(ان کی کئیت اوراسم منسوب) ابو بکر سمیتی ہے امام بخاری نے اپنی ' سموخ ' میں ان کا ذکر کیا ہے اور بیر بات بیان کی ہے نبید کوفی الاصل میں 'شام میں ایک نواتی علاقے میں مقیم رہے۔ انہوں نے اعمش ' اساعیل بن ابوخالد سے سماع کیا ہے۔

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں نقل کیا ہے: ولید بیان کرتے ہیں بنیسی بن یونس کے علاوہ تجھےاور کسی کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ اوزا کل (ےمنقول روایت) بھی ہے مختلف طور پڑنقل کرے' کیونہ میں نے انہیں دیکھا ہے کہ انہوں نے اوزا کل کومضوطی ہے تھا ما بوا ہے'ان کا انتقال 191 یا 189 بجری ہیں ہواتھا۔ (علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) محدثین کے زویک اپنی عظامہ تنان کے باوجود انہوں نے ان مسانید میں امام ابوطیف سے روایات نقل کی ہیں۔

(579) على بن مسير

ا مام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: (ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوحسن' کوئی' قرشی ہے۔ انہوں نے ابواسحاق شیبانی میشام بن عروہ ہے ساع کیائے نیٹے عبدالرحمٰن کے بھائی ہیں۔

(علامہ خوارز می فرماتے ہیں:)محدثین کے نزویک علم (حدیث میں) اپنی عظمت شان کے باوجودانہوں نے ان مسانید میں امام الوحثیقہ سے روایات قبل کی ہیں۔

(580) عبدالله بن يزير بن عبدالرحمٰن اودي كوفي

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ''میں ای طرح ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: انہوں نے اپنے والد (ان کے علاوہ)' شیبائی اورامام مالک بن اٹس سے ماع کیا ہے۔

> ا مام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ عبدالقد بن اور لیس کا سیبیان فقل کیا ہے: ان کا انتقال 192 ججری میں ہوا ان کی کئیت' ابوجر' بھی بخاری نے احمد کا مید بیان فقل کیا ہے: یہ 115 ججری میں بیدا ہوئے تھے۔

(علامہ خوارزی فرباتے ہیں:) مید امام مالک کے استاد ہیں اور امام مالک ' بخاری' مسلم' شافعی اور احمہ کے''استاذ الاستاذ''ہیں اس کے باوجودانہوں نے ان سانید میں امام ابوصیفہ ہے روایات نقل کی ہیں۔

# (581) عبدالله بن تمير

امام بخاری نے اپن'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: (ان کی کنیت اورا تم منسوب) ابو ہشام' کوفی ہمدانی ہے انہوں نے عبداللہ عمری ہشام بن عروہ سے سائر کیا ہے۔

بخارى بيان كرتے ہيں: احمد بن ابور جاء نے بير بات بيان كى ب: ان كا انتقال 199 جمرى ميں ہواتھا۔

(علامہ خوارزی فریاتے ہیں:)علم حدیث میں'ا پے چلیل القدر جونے کے باوجود انہوں نے ان مسانید میں'امام ابوصنیفہ سے روایات فقل کی ہیں۔"

# (582) عبدالحميد حميدي حماني

امام: ری نے اپنی'' تاریخ'' میں ان کا ذکر کیا ہے اور ہیات بیان کی ہے: بیر عبدالحمید بن عبدالرحمٰن میں (ان کی کنیت اور اسم منسوب) ابو یچن 'حمانی' کوئی ہے' بیدامل کوفہ سے نسبت ولاء رکھتے ہیں'انہوں نے اعمش 'مفیان ٹورک سے ساع کیا ہے' بخار ک بیان کرتے ہیں: حمان تمیم قبیلے کی شاخ ہے۔

( تلامد خوارزی فرمات ہیں: )علم مدیث میں اپنے جلیل القدر ہونے کے ساتھ ایدام ابو صفیفداور شعبہ کے شاگرد بھی

ہیں اور انہوں نے ان مسانید میں امام ابو صنیفہ کے بہت سے مناقب اور دوسری روایات تقل کی جیں۔

# (583) عبدالرحمٰن بن محد محار بي

امام بخاری نے اپنی ' تاریخ ' کی ان کاؤکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے · (ان کی کنیت اور اسم منسوب) ابوجی کوفی ہے۔ انہوں نے لیگ بن ابولیع سے ساع کیا ہے۔

بخارى يان كرتے بين جمود نے يہ بات بيان كى ہے: ان كا نقال 195 جرى من مواتقا۔

## (584) الويكر بن الوشيبه

ا مام بخاری نے اپنی '' تاریخ ''میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: بیرعبد اللہ بن مجمد بن ابرا جیم بن عثان بیرعبد اللہ بن ابوشیہ بین (ان کی کنیت اور اسم منسوب) ابو کم بیسی 'کوفی ہے۔ ان کا انتقال 235 جمری میں ہواتھا۔

(علامہ خوارز می فرماتے ہیں:) یہ بخاری اورمسلم کے اکابر اساتذہ میں سے ایک میں جن سے ان دونوں صاحبان نے اپٹی 'صحیحین' میں بکشرت روایات نقل کی میں' کیکن اس کے باوجود سام ابوحنیفہ سے روایات نقل کرنے والے کم من افراد میں سے ایک میں انہوں نے امام احمد سے روایات نقل کی میں۔

# (585)على بن بإشم

امام بخاری نے اپنی ''تاریخ' 'میں تحریر کیا ہے: ان کی کئیت (لقب اور اسم منسوب) ابوحس خزاز عابدی ہے بیان سے نسبت ولاءر کھتے ہیں انہوں نے اپنے والد (ان کے علاوہ) کیٹر نواء شقیق بن ابوعبداللہ سے روایا تے نقل کی ہیں جبکہ ان سے محمد بن صلت نے روایات نقل کی ہیں احد بیان کرتے ہیں: ان کا انقال 189 ججری میں ہوا۔

(علامة خوارزى فرماتے ہیں:) انہوں نے ان مسانيدين امام ابوضيفد سے روايات نقل كي ہيں۔

# (586) عمر وعنقزي

امام بخاری نے اپنی ' تاریخ' میں ان کا ذکر کیا ہے اور میہ بات بیان کی ہے نیے مرو بن مجمد بیں '(ان کی کنیت اور اسم منسوب) ابو یوسف قرشی عنقر ک کوفی ہے نیے اُن اثریش کے نسبت ولاء رکھتے ہیں بخاری بیان کرتے ہیں: احاق بن افعر نے یہ بات بیان کی ہے: ان کا انتقال 199 جمری میں ہوا۔ انہوں نے ثوری اور اسرائیل سے روایات نقل کی ہیں' جبکہ ان سے ان کے صاحبر اورے قاسم نے روایات تقل کی ہیں۔

> بخاری بیان کرتے ہیں: ان کی نسبت 'عستقر'' کیطر ف کی گئی ہے'' 'عقر'' کو' مرز نبوش' کہاجا تا ہے۔ (علامہ خوارزی فرماتے ہیں: ) انہوں نے ان سانید ہیں امام ابو صفیف سے روایات نقل کی ہیں۔

#### (587) عائز بن حبيب مروى

ا، م بخاری نے اپنی' تاریخ'' میں ان کاؤ کر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: ( ان کی کنیت اور لقب ) ابوہشام احول ہے ایک

روایت کے مطابق بیر بنوعس نے نسبت ولا ور کھتے میں ا

المام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ اس راوی کے جوالے سے حضرت انس جاتی کا میدیمان تقل کیا ہے:

'' نی اگرم خلافیخ نے مبحد میں تھوک ( یعنی بلغم ) دیمھی تو آپ منافیخ کا چیرہ مرخ ہوگیا ایک خاتون نے اے کھریج کروہاں خوشبولگادی تو نبی اکرم مظافیظم نے فرمایا: پیکتنااحچھاہے'

بخاری بیان کرتے میں: یکی روایت ایک اور سند کے ساتھ بھی منقول ہے تا ہم اس میں خوشبودگانے کا ذکر نمیں ہے اوراس میں يهذكور ي أكرم ظائفاً في الكوصاف كياتها ..

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) میر بات پیتہ چل گئی کہ بیرام بخاری کے''استاذ الاستاذ'' ہیں'انہوں نے ان مسانید ہیں'امام الوحنيفه سے روايات تقل كى ايں۔

# (588) عبدالله بن زيا د کوفی

امام بخاری نے اچی'' تاریخ ''میں'ا چی سند کے ساتھ حصرت ابو ہر یہ بڑائٹو کا میدیمان قل کیا ہے: نبی اکرم نظافی نے ارشاد

"زناك 70 دروازے ہيں جن ميں صرب علم يدے كرآ دى الى مال كے ساتھ لكاح (يامحبت) كرك" (مطبوعه ننح ميس يهال لفظا"زنا" بي نذكور ب عاشيه نگار نے بھي اس كي كوئي تقيح نبيس كي كيكن شايد بدلفظ نامخ كاسبو ہے کیونکہ دیگرروایات میں بیالفاظ' سود' کے بارے میں منقول ہیں ؟

(علامة خوارزی فرماتے ہیں: ) یہ بات پہ چل گئی کہ بیام بخاری کے 'استاذ الاستاذ' میں انہوں نے ان مسانید میں امام ابوحنيفه سے روايات تقل كى جي .

(ان کی کنیت اور لقب) ابوشهاب ٔ حناط ہے ٔ امام بخاری نے اپنی ' تاریخ ' میں ان کاذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: ریوعبد رب بن نافع ابوشهاب حناط میل سیدائی اناج والے میں۔

انہول نے حسن بن عمر و محد بن سوقہ کونس بن عبید ہے سارع کیا ہے جبکدان سے احمد بن لونس نے ساع کیا ہے مولی بن اساعیل نے ان کا اسم منسوب بیان کیا ہے۔

(علامة خوارزي فرماتے ہيں: ) انہوں نے ان مسانيد ميں امام ابوطنيف سے روايات على كي ميں۔

#### (590)عبدالملك

امام بخاری نے اپنی ' تاریخ' میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: بی عبدالملک بن عبدالعزیز بن جریح میں ابوولید اورابوغالدان کی دوکنیت ہیں' (اسممنسوب) تک ہے'اور بنوامیہ نے نسبت ولاءر کھتے ہیں' (اس کیےایک اسم منسوب) قرشی ہے۔ بخارى بيان كرتے بيں: احمد نے يحيٰ بن سعيد كايہ بيان نقل كيا ہے: ان كا انتقال 150 ہجرى ميں موا۔

انبول نے طاؤس مجاہد عطاء سے ساخ کیا ہے جبکدان ہے توری قطان کی بن سعیدانصاری نے ساع کیا ہے۔ قطان فرماتے ہیں: نافع ہےروایت لقل کرنے میں ابن جریج سے زیادہ 'شبت' کوئی نہیں ہے على بيان كرتے ہيں:ان كا انقال 149 جمرى ش مواقعا\_

یجی بن معین بیان کرتے ہیں: یۂ عبداللہ بن امیہ بن عبداللہ بن خالد بن اسید اموی سے نسبت ولاء رکھتے ہیں' بیاصل میں

(علامه خوارز می فرماتے ہیں: ) حدیث کے امام الائمہ اور بخاری وسلم کے اکا براسا تنہ وکا 'استاد ہونے کے باوجود انہوں نے ان مسانید میں امام ابوضیفہ سے روایات نقل کی میں یہ امام شافعی کے بھی ''استاذ الاسا تذہ' میں کیونکہ امام شافعی نے اپنی ''مسند' میں مسلم بن حمید کے حوالے ہے' ابن جریج ہے وہ روایت نقل کی ہے جوموز وں پرسے کے بارے میں ہے اور حضرت مغیرہ بن شعبه تلافئزےمنقول ہے۔

# (591) عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن ابوروّاد

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں ان کا ذکر ای طرح کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: ان کی کنیت (اور اسم منسوب) ابو عبدالميد كل بين أزد " فسبت ولاءر كت إل-

(علامه خوارز می فرماتے ہیں: )انہوں نے ان مسانید میں امام ابوصیفہ ہے روایات نقل کی ہیں نیامام شافعی کے استاد ہیں امام شافعی نے اپنی 'مند' میں ان ہے بکثرت روایات نقل کی ہیں۔

### (592) عبدالله بن زید مقری

ا مام بخاری نے اپٹی'' تاریخ'' میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: بیر عبداللہ بن یزید ہیں' (ان کی کثیت اور اسم منسوب)مقرئ ابوعبدالرحمن ہے بیرحفزت عمر بن خطاب ڈلٹٹنز کی آل ہے نسبت ولا ورکھتے ہیں' (اس لیےان کا ایک اسم منسوب) قرشی ہے پیاصل میں بھرہ کے ایک نواحی علاقے کے رہنے والے ہیں انہوں نے مکدمیں سکونت اختیار کی تھی۔

انبول نے حیوہ معید بن ابوالوب شعبداور ثوری سے ساع کیا ہے۔ان کا انتقال 213 ہجری میں ہوا۔ (علامةخوارز مي فرماتے ہيں:)انہول نے ان مسانيد ميں امام ابوحنيفە سے روايات نقل کي ہيں۔

# (593)عبدالله بن عمر عمري

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: پیرعبداللہ بن عمر بن عظم بن عاصم بن عمر بن خطاب قرشی عدوی ہیں۔

انہوں نے قائم نافع اورسالم سے ساع کیا ہے جبکدان سے سفیان اوری شعبہ ابن نمیر کی قطان نے ساع کیا ہے۔ (علامہ خوارز می فرماتے ہیں:)اپنی جلالت قدر کے باوجودانہوں نے ان مسانید میں امام ابوحنیفہ ہے روایات نقل کی ہیں۔

# (594) عبدالرزاق (امام)

امام بخاری نے ابنی "تاریخ" میں تحریر کیا ہے: پیرعبدالرزاق بن ہمام بن نافع ابو یکر ے پیر "محزہ بیمانی" ہے نبست وا! ،ر کھتے ہیں ٔ۔ انہوں نے معرکوری این جریج سے سائر کیا ہے۔ ان کا انتقال 211 ججری میں ہوا۔

امام بخاری فرماتے ہیں: اچی تحریک حوالے سے میدجوروایت نقل کرتے ہیں وہ زیادہ مشتد ہوتی ہے۔

(علامہ خوارزمی فرماتے ہیں:) میں شہور محدث ہیں امام احداوران جیسے افراد جیسے بچیٰ بن معین وغیرہ کے استاد ہیں انہوں نے ان مسانید بیل امام ابو حذیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

# (595) عبدالرزاق بن معيد بقري

یدا کا برمحد ثین میں سے ایک بین انہوں نے ان سمانید میں امام ابوحنیف سے روایا تفقل کی ہیں۔

(596) عمر بن بيثم

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ ''میں تحریرکیا ہے: بیے مرین پیٹم ہیں' (ان کی کنیت ادراسم منسوب) ابوقطن زبیدی ہے۔ انہوں نے شعبہ سے سائ کیا ہے( بخاری بیان کرتے ہیں: ) بیہ بات تخلد بن مالک اور قتیبہ نے جھے بتا ان ہیان کرتے ہیں: محمد نے بیدبات بیان کی ہے: بیے عمرین ہیٹم بن قطن ہیں' انہوں نے مسعودی اور ابو خالد سے سائ کیا ہے'ان کی نقل کردہ صعیت کا شار'' الل بصرہ'' کی روایات میں ہوتا ہے؛ خاری فرباتے ہیں: اس کا درست نام' عمرین پیٹم'' ہے۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں: )انہوں نے ان مسانید ہیں امام ابوصنیفہ سے روایات نقل کی ہیں 'بیدامام شافعی کے استاد ہیں انہوں نے اپی' مسند' ان سے روایات نقل کی ہیں نیدام احمد بن حنبل کے بھی استاد ہیں۔

#### (597) عبدالله بن داؤ دخر يي

امام بخاری نے اپٹی'' تاریخ'' بیں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: بیرعبداللہ بن داؤد (ان کی کنیت اور اس منسوب ) خریجی البوعبدالرحن ہے'انہوں نے بھرہ بیں' خریبہ'' بیس رہائش اختیار کی' بیکوفی الاصل میں' انہوں نے اعمش' عثان بن اسودے ساح کیا ہے۔

ابوقدامہ بیان کرتے ہیں: میں نے این داؤو(نامی اس رادی ) کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے: ہم لوگوں کو' کوفہ طل' طبعیوں'' بشام میں' شعبانیوں'' مصر میں' مستعو بون'' بمین میں' ذوشعبان'' کہاجا تا ہے حسن بن صالح کی مجد'میرے دادا کی مجدہے۔

(علامة خوارز مي فرمات مين:)انهول نے ان مسانيد بين امام ابوحنيف سے روايات نقل كي بين۔

# (598)عبدالله بن واقدحراني

امام بخاری نے اپنی '' تاریخ'' میں ان کاؤ کر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: میر بداللہ بن ابوقاً وہ حرائی ہیں بھر بخاری نے ان

پر تنقید کی ہے انہوں نے یہ بات بیان کی ہے: ان کا انقال 87 جمری ہیں ہوا' (مطبوعہ نسخہ میں بھی تحریب کیکن پید کورنیس کے صدی کون کا تھی؟)

(علامة نوارزي فرماتے ہيں:) انہوں نے ان مسانيد ميں امام ابوصفيفه سے روايات نقل كي ہيں۔

#### (599)عفان بن شيبان

ا مام بخاری نے اپنی ' تاریخ' ، میں ان کا ذکر کیا ہے اور سہ بات بیان کی ہے : می عفان بن شیبان جر جانی بین میزیادہ اصادیث (روائ کرنے کے حوالے ہے ) معروف نہیں ہیں۔

(علامة خوارزي فرماتے جين:)انہوں نے ان مسانيد جن ام ابوطيفہ ہے روايات نقل كي جيں۔

# (600) على بن عاصم بن مرزوق

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: پیٹل بن عاصم ابوحس جی میرقریبہ بنت مجمد بن ابو بکرصدیق سے نسبت ولاء رکھتے ہیں (ان کااسم منسوب) قرقی واسطی ہے؛

> ان سے صین بن عبدالرحمٰن اور محمد بن سوقد نے روایات نقل کی بین ان کا انتقال 201 جمری میں ہوا۔ (علامہ خوارز کی فرماتے ہیں: ) انہوں نے ان مسانید میں امام ابو حنیف سے روایات نقل کی ہیں۔

#### (601)علاء ين مارون

ا مام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: بیدعلاء بن ہارون بین بیہ بزید بن ہارون واسطی کے بھائی بین'(ان کا اسم منسوب)سلمی ہے'ان سے حسان بن حسان نے ساخ کیا ہے۔

(علامة خوارزي فرماتے ہيں:)انہوں نے ان مسانيد ميں امام ابوحنيفدے روايات نقل كي ہيں۔

# (602) عبدالواحد بن زياد

ا مام بخاری نے اپنی' تاریخ' میں تحریر کیا ہے: ( ان کی کنیت اورا ہم منسوب ) ابوبشر' بھری عبدی ہے۔ انہوں نے تصیف اورا بوفروہ سے ساع کیا ہے۔' جبکہ عارم' عبدالرحمٰن بن مہدی نے' ان سے روایا ٹے فقل کی ہیں۔ (علامہ خوارزی فرماتے ہیں: ) انہوں نے ان مسانید میں' امام ابوعنیفہ سے روایا ہے فقل کی ہیں۔

# (603) عبدالله بن حميد بن عبدالرحمن حميري

ان کا شار ''الی بھر ہ'' میں کیا گیا ہے انہوں نے قعی سے سائ کیا ہے 'جبکہ دستوالی ان سے روایات نقل کی ہیں' اہان بن پزید نے الن پے سائ کیا ہے۔

(علامة خوارزي فرماتے بين:) انہوں نے ان مسانيد مين امام ابوطنيف روايات تقل كى بين۔

# (604) عون بن جعفر معلم

انہوں نے ان مسانید میں امام ابوطنیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

(605) عمر بن قاسم بن صبيب تمار

انہوں نے ان مسانید میں امام ابوصیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

# (606) عباد بن صهيب بصري

ا مام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: ان کا انتقال 202 ججری کے بعد یا اس کے آس پاس ہوا۔ (علامہ خوارزی فریاتے ہیں: ) انہوں نے ان سانید ہیں' امام ابوطیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

#### (607) عمر بن على بن مقدم

(ان کی کئیت اوراسم منسوب) مقدی ٔ ابرجعفر ہے ٔ امام بخاری نے اپنی '' تاریخ'' میں 'ان کا اسم منسوب یہی تحریر کیا ہے۔ ابونصر بیان کرتے ہیں: انہوں نے ابن ابوخالدے ساع کیا ہے۔

بخاری (یاشایدا بونفر) بیان کرتے میں: ان کے بیٹیج مجر بن ابو بکرنے مجھے بتایا: ان کا انقال 190 اجری میں ہوا۔ (علامہ خوارزی فر ماتے میں: ) انہوں نے ان مسانید میں امام ابو حفیفے سے روایات نقل کی ہیں۔

# (608) عثمان بن زائده كوفي

امام بخاری نے اپٹی'' تاریخ '' میں ای طرح ان کا ذکر کیا ہے اوریہ بات بیان کی ہے: انہوں نے سفیان تو ری سے ساع کیا ہے ابوولید نے ان کی بھلائی کے ہمراہ اچھائی بیان کی ہے انہوں نے زبیر بن عدی اور سعر سے دوایات نقل کی ہیں۔ (علامہ خوارزی فرماتے ہیں: ) انہوں نے ان سانید میں امام ابوضیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

# (609) على بن غراب

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوحسن فزار کی کوفی ہے امام بخاری نے اپٹی'' تاریخ ''میں ای طرح ان کا ذکر کیا ہے اور بیر بات بیان کی ہے: انہوں نے احوص بن عیم اور ثابت بن عمارہ سے روایات نقل کی ہیں۔

(علامة خوارزى فرمات مين:) انهول نے ان مساتيد ميل امام ابوصفيف سے روايات نقل كى بين -

#### (610) عمر بن عيسي بن سويد

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابونعامهٔ عدوی بصری بئام بخاری نے اپنی ' تاریخ ' میں اس طرح ان کا اسم منسوب ذکر کیا بئاور بید بات بیان کی ہے: ابوعاصم نے ان کا اسم منسوب بیان کیا ہے۔

انہوں نے مطرف بن عبداللداور ججرے روایات نقل کی ہیں جبکدان سے کی بن ابراہیم نے ساع کیا ہے۔

(علامة خوارزى فرمات ين: ) انبول نے ان مسانيد مين امام ابوطنيف سے روايات فقل كى جير -

#### (611)عبدالعزيزترندي

انہوں نے ان مسانید میں امام ابوطیفے سے روایات نقل کی ہیں۔

# (612)عبدالله بن زبير

(ان کی کنیت اوراسم سنوب) ابو بکر جمیدی قرشی کی ہے (ید "مندحمیدی" کے مصنف میں)

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' بی تحریر کیا ہے: انہوں نے فضیل بن عیاض سے ساع کیا ہے' یہ بیان کرتے ہیں: میں 19 سال کے لگ بھگ سفیان بن عیدیدے استفادہ کرتار ہاہوں۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) انہوں نے ان مسانید میں امام ابوضیفہ سے روایات نقل کی ہیں امام بخاری اور امام سلم نے ان سے بہت میں روایات نقل کی ہیں' پیدونول حضرات (ان سے روایت نقل کرتے ہوئے) ہیں کہتے ہیں:'' حمیدی نے ہمیں حدیث بمان کی''

#### (613) على بن مجاهد

ر ان کی کئیت اوراسم منسوب)

امام بخاری نے اپنی "تاریخ" میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: بیٹی بن مجاہد بین ( ان کی کنیت اوراسم منسوب )

کا بلی رازی الوجاہد عبدی ہے انہوں نے محمد بن اسحاق اور عنب ہے ساع کیا ہے جبکہ ان سے احمد بن صلینے ساع کیا ہے یہ (راوی )

کا بلی سے قید کی (کے طور پر آئے تھے )

(علامة خوارزى فرماتے بين:) يامام احمد كے استاد بين انبول نے ان مسانيد شن امام ابوصيفه سے روايات تقل كى بين ـ

#### (614) عمر بن عثمان

ا مام بخاری نے اپنی '' تاریخ ''میں تح ریکیا ہے: انہوں نے طاؤس ہے اع کیا ہے جبکہ ان سے کی قطان نے روایات نقل کی میں۔

(علامه خوارزی فرماتے ہیں:) انہوں نے ان مسانید میں امام ابوضیفہ سے روایا نے قال کی ہیں۔

#### (615) عبداللدين وليد

... (ان کی کنیت اوراسم منسوب)عدنی الوگھ ہے نیہ کتے تھے: میں ''کی'' ہوں جبکہ لوگ یہ کتے ہیں: یہ'' عدنی'' ہیں۔ انہوں نے قرری اور محارب ہیں دھاری اسماع کیا ہے۔

(علامة خوارزى فرماتے ہيں:) انہوں نے ان سانيدين امام ابو حنيفه سے روايات نقل كى جيں۔

# (616) علاء بن محمد بن حسان الطائي

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں مختصر طور پڑان کا ذکر کیا ہے کیکن ان کا حال بیان نہیں کیا۔

(علامة خوارزى فرماتے میں:) انہوں نے ان مسانيد مل امام ابوطنيفد سے روايات نقل كى ميں۔

(617) عمر بن سعيد بن مسروق

ا مام بخاری نے اپنی '' تاریخ'' علی ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: انہوں نے اپنے والداور اعمش سے روایات نقل کی ہیں۔

(علامة خوارزی فرماتے ہیں:)انہوں نے ان مسانید میں امام ابوطیف سے روایات تقل کی ہیں۔

(618)عبو بن قاسم

(علامة فوارزى فرمات بين:) بيان افراد ميں ايك بين جنبوں نے ان سانيد ميں أمام ابوهنيف سے دوايات تقل كي بين -

(619)عمر بن رماح ضرريه

خطیب نے اپنی ' تاریخ'' میں تر بر کیا ہے: بیٹر بن میمون بن رماح ہیں' (ان کی کنیت) ابوعلی ہے' بیٹ کے قاضی تھے' یہ بات بیان گ گئ ہے: بیٹیں سال سے زیادہ عمر سے تک قاضی رہے' اپنے علاقے میں ان کی شہرت اچھی تھی عکمت علم نیکوکار کی اور سوجھ یو جھے کے حوالے سے ان کا ذکر کیا جاتا ہے' عمر کے آخری تھے میں ان کی بینائی رخصت ہوگئ تھی۔

انہوں نے سہیل بن ابوصالح 'منحاک بن عزائم' کشیر بن زیاد' خالد بن میمون اور دیگر حضرات ہے احادیث روایت کی ہیں جبکہ ان سے اٹل فراسان کی ایک جماعت نے روایا ٹے فل کی ہیں۔

یہ بغداد بھی تشریف لائے تنے اور یہاں بھی انہوں نے احادیث روایت کیں الل عراق میں سے یکی بن آدم ابو یکی حمالی ' شابہ بن سوار زید بن حباب ' بیکی بن کیر اورایک جماعت نے ان سے روایات نقل کی بین ان کا انقال 171 ہجری میں ہوا۔ (علامہ خوارزی فرماتے ہیں:)انہوں نے ان سانید میں امام ابوصنیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

(620) عبدالكريم بن عبيدالله جرجاني

انہوں نے ان مسانید میں 'امام ابوحنیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

(621)عبدالواحد بن جماد بخند ي

میفقیہ بین انہوں نے ان مسانید میں امام ابوطنیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

(622) عاصم بن عبدالله اسدى

بيفقيه بين انبول في محكى ان مسانيد من امام ابوطيفه سے روايات تقل كى بين -

(623)عبدالوماب بن عبدر بالخي

بخاری بیان کرتے ہیں: انہوں نے توری سے اع کیا ہے۔

(علامة خوارزی فرماتے ہیں:)انہوں نے ان مسانید میں امام ابوصیفہ سے روایات تقل کی ہیں۔

#### (624) عربن ذر دراني

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' شں ان کا ذکر کیا ہے اور ریہ بات بیان کی ہے: بیر عمرین ذر ہیں انہوں نے اپنے والد عطا ماور مجاہدے روایات لقل کی ہیں' جبکہ دکیج اور ابولیع کے ان سے ساع کیا ہے۔

(علامة خوارز مي فرماتے جين: ) سيامام ابوحنيف كے شاگرد جين انہوں نے ان مسانيد شين امام ابوحنيفہ سے روايات نقل كي جيں۔

#### (625) عبدالله بن شداد

(ان کالقب اورائم منسوب) اعرج 'مدینی ہے'امام بخاری نے اپنی'' ٹاریخ ''میں تحریر کیا ہے: بیرعبداللہ بن شداد ہیں انہوں نے ابوعذرہ سے روایات نقل کی ہیں'ان سے حماد بن سلمہ نے روایات نقل کی ہیں۔

حماد بن سلمہ بیان کرتے ہیں: میر درگ ہیں اور واسط کے تاجروں میں ہے ایک ہیں۔

(علامةخوارز مي فرماتے ہيں: )انہوں نے ان مسانيد بين امام ابوطنيفہ سے روايات تقل كى ہيں۔

#### (626) عبدالعزيز نهاوندي

انہوں نے ان مسانید میں امام ابوطنیف سے روایات نقل کی ہیں۔

#### (627)علاء بن حصين

امام بخاری نے اپٹی'' تاریخ'' میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے : بیطاء بن صیمن ابو حصین ہیں انہوں نے سفیان سے روایات نقل کی جیں۔

(علامة خوارزى فرماتے ميں:) انہوں نے ان مسانيد ميں امام ايو حقيف سے روايات نقل كى ميں۔

#### (628)عبدالملك شامي

امام بخاری نے اپنی ' تاریخ ' میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: بیر عبد الملک بن زرشامی ہیں انہوں نے عجاج سے روایات تقل کی ہیں۔

(علامة خوارزي فرماتے میں:) انہول نے ان مسانيد ميں امام ابوصنيفه سے روايات نقل كي ميں۔

#### (629) عبدالله بن زيد

امام بخاری نے اپنی '' تاریخ'' بیس تحریر کیا ہے: بید عبداللہ بن زید بن اسلم میں 'ید ایعنی ان کے والد ) حضرت عمر بن خطاب بنائلٹونے نسبت ولاء رکھتے میں انہوں نے اپنے والدے ساع کیا ہے جبکہ ان سے ابن مبارک اور ولید بن مسلم نے ساع کما ہے۔ (علامة نوارزي فرماتے ہيں:) انہوں نے ان مسانيديين امام ابوطنيفدے روايات نقل كى ہيں۔

(630) عمّاب بن محمر شوذب

ا مام بخاری نے اپنی'' تاریخ ''میں ان کا ذکر کیا ہے اور سے بات بیان کی ہے : یے عمّا ب بن مجمیر شوذ ب بنی جیں انہول نے کعب بن عمد الرحمٰن سے روایات فقل کی جیں۔

(علامةخوارزى فرماتے ہيں:)انبوں نے ان مسانيد بيل امام ابوضيفه سے روايات نقل كى ہيں۔

(631) عمران بن عبيد على

ا مام بخاری نے ای " تاریخ" میں تحریر کیا ہے: بیے عمران بن عبید کل بین انہوں نے اپنے والدے روایات نقل کی جین جبکہان سے ابوعاصم نے روایات نقل کی جیں۔

(علامة خوارز مي فرماتے ہيں: )انہوں نے ان مسانيد ميں امام ابوطنيف بروايات نقل كي ہيں۔

(632) عمران بن ابراہیم

انہوں نے ان مسانید میں امام ابوصنیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

(633) عمر بن ايوب موصلي

ا مام بخاری نے اپنی '' تاریخ '' میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: انہوں نے مغیرہ بمن زیا دے روایات نقل کی میں' ان کی کنیت ایو حقص ہے۔

(علامة خوارزی فرماتے ہیں:)انہوں نے ان مسانید میں امام ابوطنیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

(634) عبدالحلن بن باني

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابولیم شقفی کوئی ہے امام بخاری نے اپنی '' تاریخ ''میں ای طرح ان کاذکر کیا ہے اور سیات بیان کی ہے: انہوں نے اپنی سند کے ساتھ دھنرے بلی ڈائٹو کا مید بیان غل کیا ہے:

'' نبی اکرم مُنْ ﷺ نے بنوتغلب کے عیسا ئیوں کے ساتھ اس شرط پرضلح کی تھی' کہ وہ اپنے بچوں کو عیسا کی نہیں بنا کمی گے' لیکن کیونکہ ان لوگوں نے ان (بچوں) کو عیسا کی بنایا ہے' اس لیے اب ان کے ساتھ معاہدہ باقی نہیں رہےگا''

بخارى بيان كرتے مين:ان كا انقال 221 بجرى ميں موا۔

(علام خوارزی فرماتے ہیں:) انہوں نے ان مسانید میں امام ابو صنیف سے روایات نقل کی ہیں۔

(635) عبدالرحيم بن سليمان رازي خطاني

امام بخاری نے اپنی" تاریخ "میں تح ریکیا ہے: (ان کالقب اوراسم منسوب) اشل کنانی رازی ہے۔

انہول نے شعیب بن موارے روایات نقل کی بین محمد بن معید اصبانی نے ان سے سائ کیا ہے

قبیصہ بیان کرتے ہیں:عبدالرحیم بن سلیمان رازی خطابی نے جمیں حدیث بیان کی ہے'ان کی روایت اہل کوفید کی حدیث ثمار ہوتی ہے۔

(علامة خوارزى قرمات بين: )انهول نے ان مسانيد هن امام ابوصيفه ، دوايات قل كي بين-

(636) عبدالوارث بن سعيد

(ان کی کنیت) ابوعبیرہ ہے امام بخاری نے اپنی دماریخ "میں تحریکیا ہے:عبداللہ بن ابواسود نے مجھے بتایا ہے: ان کا انتقال 180 ججری میں ہوا۔

(علامه خوارزی فرماتے ہیں: )انہوں نے ان مسانید میں امام ابوطنیفہ سے روایات نقل کی میں۔

#### (637) عمر بن حبيب

سید بھرہ کے قاضی تنظمام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں ان کا ذکر کیا ہے اور رید بات بیان کی ہے: علماء نے ان کے بارے میں کلام کیا ہے ( یعنی آئیس غیرمتند قر اردیا ہے ) انہول نے این جرتئ سے روایات نقل کی ہیں۔ (علامہ خوارزی فر ماتے ہیں: ) انہوں نے ان مسانید میں امام ابوضیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

(638) عبدالوماب بن نجده

امام بخاری نے اپی " تاریخ" می تحریکیا ہے: انہوں نے اساعیل بن عیاش سے ساع کیا ہے۔

# (639) عمرو بن جمع

(ان کی گنیت اور اسم منسوب) ابومنڈ ر'سکونی' کوفی ہے'امام بخاری نے اپنی'' تاریخ' میں اسی طرح ان کا ذکر کیا ہے'اور سے بات بیان کی ہے: انہوں نے ہشام بن عروہ سے سائ کیا ہے' جبکہ ان سے عبدائقہ بن سعیداثج ' ذکر یا بن عدی' عقبہ سروی کے دو صاحبز ادون'ا تھاور گھرنے ساغ کیا ہے۔

(علامه خوارز می فرماتے میں: )انہوں نے ان مسانید میں ٔ امام ابوصیفہ ہے دوایات نقل کی میں۔

# (640) عبدالله بن عثمان بن خثيم

(علامة خوارز مي فرماتے ہيں: ) انہول نے ان مسانيد مين امام ابوصيفه سے روايات نقل كي ہيں۔

# (641) عبدالكيم واسطى

امام بخاری نے اپنی " تاریخ" میں ان کا ذکر کیا ہے اور سے بات بیان کی ہے: بیرعبدالحکیم بن منصور میں (ان کی کنیت اور اسم

منسوب)ابوسفیان خزاع واسطی ہے انہوں نے یونس ہے روایات نقل کی ہیں بعض حضرات نے انہیں جھوٹا قرار دیا ہے لیکن سے باٹ محل نظر ہے۔

(علامہ خوارز می فرماتے ہیں:)اکٹر حضرات نے آئیں اُقد قرار دیا ہے انہوں نے ان مسانید میں امام ابوطنیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

(642) عبدالرحمٰن بن ما لك بن مغول

ا مام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں ان کا ذکر کیا ہے: امام انجر فرماتے ہیں ان کی نقل کردہ صدیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے' پھر امام بخاری نے یہ بات بیان کی ہے: (ان کا اسم منسوب) کوئی' بخی ہے۔

(علامة خوارز مي فرماتے ہيں:)انہوں نے ان مسانيد ميں امام ابوطيف ہے روايات نقل كى ہيں۔

# (643) عيسى بن موى بخارى

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابواجر میجی ہے امام بخاری نے اپن ' تاریخ' میں ای طرح ان کا ذکر کیا ہے اور میہ بات بیان کی ہے: انہوں نے تو ری ابوجر پیشکری ہے ساح کیا ہے ان کا انتقال 186 اجری میں ہوا۔

(علامة خوارزى فرماتے جين:) انہوں نے ان مسانيد ميں أمام ابو حنيفہ سے روايات نقل كى جيں۔

#### (644) عبدالله بن ميمون

(ان کی کنیت اوراہم منسوب) ابوعبدالرحمٰن کو فی ہے امام بخاری نے اپٹی '' تاریخ'' میں ان کا ذکر کیا ہے اور سے بات بیان کی ہے: انہوں نے ابولیج حسن سے تاع کیا ہے جبکہ ان سے اتھ بن ضبل نے سائ کیا ہے۔

(علامة خوارزمي فرمات يين:) انهول نے ان مسانيد مين امام ابوضيف سے روايات تقل كى ييں۔

#### (645) عبدالواحد بن زيد

امام بخاری نے اپنی " تاریخ" میں ان کاؤکر کیا ہے اور میہ بات میان کی ہے: یے عبدالواحد بن زیر بھر کی چی انہول نے حسن (بھری) اور عبادہ بن انس سے دوایت کی ہے۔

(علامةخوارزمى فرماتے بین:) انہوں نے ان مسانيد بين امام ابوطنيف روايات نقل كى بين -

#### (646) عبدالله بن عون

یہ ابن عون 'کے نام سے معروف میں (ان کی کنیت اور اسم منسوب) ابوعون 'بصری ہے۔

امام بخاری نے اپنی '' تاریخ' ' بیل تحریر کیا ہے: بیرعبد الله بن ارطبان میں میرقرید سے نسبت ولاء رکھتے میں انہول نے قاسم' حسن این سرین سے ساع کیا ہے۔ بخاری بیان کرتے ہیں: عبد الله بن ابوا سود نے سعید بن عامر کے حوالے سے بیاب مجھے بتائی ہے: ان کا انتقال 151 ہجری میں ہوا۔ ابن مبارك فرمات ين على في ابن عون عزياد ونضيلت والاكوني مخفى نبيس ويكها ب

وہ ( یعنی بخاری یا شاید ابن مبارک ) کہتے ہیں: ابن عون اور ابن جرتن کو دونوں کا انتقال 150 جمری میں ہوا تھا' اور ایک روایت کےمطابق 151 جمری میں ہوا تھا' اس وقت ان کی عمر 81 سال تھی۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) انہوں نے ان مسانید ہیں امام ابوصنیفہ ہے روایات نقل کی ہیں میہ بخاری مسلم امام احمہ ک ''استاذ الاستاذ'' ہیں۔

(647) عباد بن عوام

امام بخاری نے اپنی ' تاریخ'' شیں ان کا ذکر کیا ہے اور ریہ بات بیان کی ہے: ( ان کی کنیت اور اسم منسوب ) ابوسہیل واسطیٴ کلا کی ہے انہوں نے میدی ابن ابوطرو بہت سائ کیا ہے۔ بخاری بیان کرتے ہیں: اسحاق بن کعب نے جھے یہ بات بتائی ہے: ان کا انتقال 185 بھری میں ہوا۔ سعید بن سلیمان نے ان سے سائ کیا ہے۔

(علامة خوارز مي فرمان تحيين ) انهول نے ان مسانيد ميں امام ابوصنيفه سے روايات نقل كي ميں۔

(648)عفيف بن سالم

ا مام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' شں ان کا ذکر کیا ہے اور سہ بات بیان کی ہے: پیطفیف بن سالم' موصلی ہیں۔ (علامہ خوارز کی فرماتے ہیں: ) انہوں نے ان مسانید میں' امام ابوطیفہ ہے روایات نقل کی ہیں۔

فصل: ان تابعین کا تذکرہ جن سے امام ابو حنیفہ کے بعض اسا تذہ نے روایات نقل کی بیں

(649) عبدالله بن شدادين الهاو

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) البود کید کیفی ' مدنی ہے' (ان کے دادا ) الباد کا نام' اسامہ بن عمر و بن عبد العزیز بین جابر بن بشر ہے'اورا کیک روایت کے مطابق خالد بن بشر بن عمیز ارو بن عامر بن ما لک ہے۔خطیب نے اپنی'' تاریخ'' میں'اس طرح ذکر کیا ہے' اور بیات بیان کی ہے: نیا کا برتا بعین میں ہے ایک میں۔

انہوں نے حضرت علی بن ابو طالب ٔ حضرت عمر بن خطاب ٔ حضرت معاذین جبل ٔ حضرت عبداللہ بن عمرُ حضرت عبداللہ بن عباس ٔ سیدہ عائشے صدیقۂ ٔ سیدہ ام سلمۂ سیدہ میونہ 'ڈولٹیز سے احادیث روایت کی ہیں۔

جبکان سے طاؤس معنی 'سعد بن ابراتیم اورایک جماعت نے روایات نقل کی ہیں۔

بیکوفد کا رہنے والے تھے جب حضرت علی ڈائٹڈ خارجیوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے''نہروان'' آئے' تو بیر بھی ان کے ساتھ مدائن آگے'(اور سیمیں تیم ہوگئے )انیں 81 جمری میں ایک روایت کے مطابق 82 جمری میں اوٹیل میں شہید کر دیا گیا۔ ''

(650)عبدالله بن ابوجعد الجعي

ا مام بخاری نے اپنی "تاریخ" بیس تح ریکیا ہے: (ان کے والد) ابو جعد کانام" رافع" ہے۔ یہ (لیخی اس راوی کے والد )عطاء

ے نبیت ولا ور کھتے ہیں جبر عبداللہ (نامی بدراوی) سالم اور زید کے بھائی ہیں اُن کا شار کو فیوں میں کیا گیا ہے انہول نے حضرت تو بان الناشان سے اعراکیا ہے جبدال سے عبداللہ بن عینی اور عارہ بن جریر نے روایات تقل کی ہیں۔

امام بخاری نے اپنی '' تاریخ '' میں ان کا ذکر کیا ہے ؛ کلی بیان کرتے ہیں: انہوں نے حصرت صحر خامدی پڑاٹھؤ سے سام کیا ہے۔ \* جیکہ ان سے معطاء نے سام کیا ہے۔

(651)عاصم بن حميد

(ان کااس منسوب) سکونی جمعی ہے نیہ تابعی میں نیر جائیا : هل معفرت عمر الانتخاب (تاریخی) خطبہ میں موجود تھے انہول نے حضرت عمر طالقتا سے روایات نقل کی ہیں (ان کے علاوہ انہوں نے ) حضرت معاذ بن جمل الانتخا اور حضرت عوف بن مالک انتجی الانتخاب سائے کیا ہے۔

(652) عاصم بن ضمر وسلولي كوفي

(ان کااسم منسوب) سلو کی گوئی ہے بیتا بھی ہیں امام بخاری نے اپن' کتاریخ ' میں ابواسحاق کا بید بیان نقل کیا ہے: عاصم بن ضمر ہ ( یعنی اس راوی ) نے میرے سامنے ہو بھی حدیث بیان کی وہ حضر ہے بلی بن ابوطالب ڈلٹھؤ سے بن منقول تھی۔

سفیان فرماتے ہیں: ہم اس بات ہے واقف میں عاصم نے حصرت علی بٹائٹوئے جوروایات نقل کی میں وہ ان روایات سے افضل میں جوحارث نے حضرے علی مٹائٹوئے کفل کی میں۔

#### (653) عمر و بن ميمون اودي

امام بخاری نے اپنی '' تاریخ '' میں ای طرح ان کا ذکر کیا ہے اور ریہ بات بیان کی ہے: انہوں نے یمن اور شام میں حضرت معاذین جمل بڑگٹنزے سائ کیا ہے انہوں نے حضرت عبد اللہ بن مسعود بڑپٹنز اور حضرت عمر بڑپٹنزے بھی سائے کیا ہے جبکسان سے ابواسحاق نے سائے کیا ہے۔

ابولقيم بيان كرت ين ان كانقال 74 جرى من مواان كيكنيت ابوعبدالله على

# (654) عبدالله بن حارث بن نوفل باشمي

یہ ' تا بعی' میں امام بخاری فرماتے ہیں: انہوں نے سید دمیمونہ ڈی تخاہے سائے کیا ہے انہوں نے حضرت عثان فن ڈیکٹٹا کاز مانہ پایا ہے۔

إن عي إن كووصا جزادول اسحاق اورعبدالله (ان كعلاوه) يزيد بن ابوزياو في روايات قل كي بير-

# (655)عمران بن مسلم عفى كوفى

ا مام بخاری نے اپنی'' تاریخ' میں ان کا ذکر کیا ہے: ( ان کی کنیت اور اسم منسوب ) ابوعبداللہٰ قرشی ہے۔ انہوں نے سویدین غفلہ ہے تا کا کیا ہے: جبکہ ان سے شریک اور ک شعبہ اور و لک بن مغول نے تا کا کیا ہے۔

#### (656) مروه بن زبير بن موام

ید و فقیها متا بعین میں ہے ایک میں امام بخاری نے اپنی ' تاریخ '' میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: (ان کی کنیت اورا سم منسوب) ایومبراللہ تقر تی ہے۔

انہوں نے اپنے والد( حضرت زبیر بن عوام رفی شائن اسیدہ عائشہ صدیقہ بھٹھا 'محضرت عبداللہ بن عمر بھٹھنا ہے۔ا عام کیا ہے۔ بخاری بیان کرتے ہیں: ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف عمر بن عبدالعزیز نے عروہ بن زبیر ہے روایا نے تقل کی ہیں۔ بخاری بیان کرتے ہیں: ان کا منقال 94 جمری یا 101 جمری میں ہوا۔

# (657) علقمه بن وقاص كيشي مدني

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ' 'میں تجریکیا ہے: انہوں نے حضرت عمر بن خطاب ڈٹائٹڈااورسیدہ عا کشصدیقہ فٹاٹٹا ہے ساع کیا ہے جبکہ ان سے نہری محمد بن ابراہیم بن حارث اور ان کے دوصاحبز ادول عبد النداور عمر و نے ساع کیا ہے۔

#### (658) عبدالعزيز بن ابورة اد

(ان كى كنيت) ابوعبدالرحل بين "از ذ" (قبيلي) نيست ولاء ركھتے بين أمام بخارى نے اپني " تاريخ" ميں تحرير كيا ہے: (ان كے والد ) ابورة او كانام " هميون بن تكاره بن ابو هفسه " ب ابوهفسه اور ابن ابورة اؤبيدونوں بھائى بين أان دونوں ميں بے ايك ابوهفسه بين عبدالعزيز (نامى اس راوى كا اسم منوب) " وغتكى" بے۔

اس نے تافع اورضحاک ہے ساع کیا ہے جبکہ اس سے سفیان ٹوری نے روایات نقل کی ہیں۔

بخاری بیان کرتے ہیں: یہ 'ارجاء' ' کی طرف میلان رکھتے تھے ان کا انقال 150 ججری کے آس پاس ہوا تھا' بعض حضرات نے پیربات بیان کی ہے: 150 ججری کے چھے سال بعد ہوا تھا۔

# فصل: إن مسانيد ميں سے بعض كے مرتبين كا تذكره

#### (659)(عبدالله بن مارث)

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابومی بخاری حارثی ہے میان مسانید میں سے بہلی ' مسند' کے مرتب ہیں۔

تطبیخ اپنی'' تاریخ'' تحریر کیا ہے: بیرعبداللہ بن محمد بن لیعقوب بن حارث بن خلیل کلاباذ کی فقیہ بخار می بین میں' یہ' عبداللہ الاستاذ'' کے نام سے معروف بین بینا دراور جیران کن (خصوصیات کے مالک تھے یا نہوں نے نا درُروایا نیقل کی ہیں )۔

انہوں نے ایوموجہ بیخی بن ساسویہ (بیدونوں مروزی ہیں ) محمہ بن فضل پننی فضل بن مجمشعرانی ، حسین بن فضل مجلی عیثا بوری محمہ بن یزید کلاباذی عبداللہ بن واصل سہل بن متوکل حمد و بیب خطاب علی بن حسین بن جنیدرازی مویٰ بن ہارون حافظ محمہ بن علی بن زیدصائخ اوردیگر حضرات سے احادیث روایت کی ہیں ۔ بیا یک سے زیادہ مرتبہ بغداد آتشریف لائے اور یہاں انہوں نے احادیث روایت کیں۔

ان سے ابوعہاس احمد بن عقدہ 'ابو بکر بن آوم کوئی 'ابو بکر بن جعانی 'احمد بن محمد بن لیقوب کاغذی بغدادی اورعام اہل جنارا (لیعنی وہاں کے نئی افراد ) نے روایا نے نقل کی ہیں۔

خطیب تر برکرتے ہیں: یہ 4ریخ الاول 258 جمری میں پیدا ہوئے اوران کا انتقال جمعہ کے دن 340 انجری میں ہوا جب شوال کامہید پر قتم ہونے میں 5 دن باتی رہ گئے تھے (میسخ 25 موال کو ہوا)

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) جو محض امام ابوصیفہ ہے معقول روایات پر مشتل ان کی جمع کی ہوئی و مسند' کا مطالعہ کرے گاو وعلم حدیث میں ان کے جمز اور طرق ومتون کی معرفت پران کے احاط ہے واقلیت حاصل کر لے گا۔

(یا در ہے کہ یہ' مند' جمحیق وتخ تخ کے ساتھ عالم عوب ہے الگ ہے 'شائع ہو چکی ہے اور برصغیر پاک و ہند میں جو کتاب'' مند امام اعظم' کے نام ہے متداول ہے وہ بھی دراصل'' مند حارثی'' کی تلخیص ہے' جس میں ابواب کی ترتیب ''فقہی'' ہے )

# (660) (عبدالله) ابواحمه بن عدى

(ان كانام ابواحم عبدالله بن عدى جرجانى بأن كانتقال 365 جرى مل مواقعا)

بیان مسانید میں ہے'' چھٹی مسند'' کے مرتب میں' بیصدیث کے'' امام الائمۂ' بین اور جرح وتعدیل کے بارے میں (مشہور و معروف کتاب )'' الکائل' (یورانا مرالکامل فعی ضعفاء الر جال ہے ) کے مصنف میں۔

# فصل: ان كے بعد والے مشائخ كا تذكره

### (661) عبدالله بن محمد بن حسن خلال

(ان کی کئیت) ابوالقاسم ہے خطیب بیان کرتے ہیں: انہوں نے ابوطا برطلص احمد بن مجر ان ابوقاسم صید لائی ہے ساع کیا ہے خطیب بیان کرتے ہیں: میں نے ان ہے روایات نوٹ کی ہیں 'یہ' صدوق' ہیں' میں نے ان سے ان کے میں پیدائش کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا: میں 385 ہجری میں پیدا ہوا تھا۔

(علامة خوارز مي فرماتے ميں:) يەسن بن زياد كى "مند" ميں ابن خسروك "استاذ الاستاذ" ميں -

# (662) عبدالرحمان بن عمر بن احد بن محمد

(ان کی کنیت اور لقب ) ابوحس عدل بے نیز این خمس کے نام مے معروف میں خطیب نے اپنی ' تاریخ ' میں تحریر کیا ہے: انہوں نے اساعیل بن حسین محالی حسین بن سیخی قطان عبدالقد بن احمد بن اسحاق مصری عبدالغافر بن سلام فی محمد بن احمد بن لیقوب الوعیاس بن عقدہ ہے ساع کیا ہے۔

ان كانقال 397 جرى من اورايك روايت كے مطابق 396 جرى من موا

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں:)خلال (نام کے جس راوی کا )ذکر ہو چکا ہےاس نے اِن سے حس بن زیاد کی

وامند وایت کی ہے۔

# (663)عيسى بن ابان

خطیب نے اپنی '' ارتخ' 'میں تحریر کیا ہے: بیٹینی بن ابان بن صدقہ 'ابوموی ہیں' یہ اہام مجمہ بن حسن شیبانی کے ساتھ رہے انہوں نے امام مجمد سے علم فقد عاصل کیا' بیٹی بن آٹم ' جب خلیفہ مامون الرشید کے ساتھ' فقصلی '' کی طرف روانہ ہوا' آو اس نے مہدی کے لفکر (لیٹی فوجی چھاوئی) کے قاضی کے منصب پر انہیں اپنا جاشین مقرر کیا' بیٹی کی واپسی تک پیقاضی کے فرائض سرانجام دیتے رہے' پھر 212 ججری میں' بیٹی نے بھرہ کے قاضی کے عہدے سے اساعیل بن حماد بن ابوطنیفہ کو معزول کیا اور انہیں وہاں کا قاضی مقرر کیا' میاسیخ انتقال تک اس عہدے پر فائز رہے۔

انہوں نے اساعیل بن جعفر پیٹم ' بیٹی بن ز کریا بن ابوز اندہ اور امام مجمد بن حسن شیبانی ہے احادیث روایت کی ہیں جبکہ ان سے حسن بن سلام سواتی اور دیگر حضرات نے روایا ہے تقل کی ہیں ان کا انتقال 221 جمری میں ہوا۔

# (664) على بن حسن بن حيان بن ممار

خطیب نے اپنی' تاریخ' میں ای طرح ان کاذکر کیا ہے' اور یہ بات بیان کی ہے: ان کی کنیت ابوالحسین ہے' یہ' ممروز ک ن' میں۔

انہوں نے محمد بن بکار محمود بن خیلان کی بن عثان جریری ہارون بن ابو ہارون عبدی محمد بن صالح تر ندی ہے ساع کیا ہے جبکہ ان سے محمد بن خلد مکرم بن احمد قاضی محمد بن حمید الملک بن عائمذ محمد بن حسن قطیعی نے روایا نیقل کی ہیں۔ ان کا انتقال 350 ججری ہیں جوا۔

# (665) (عبدالله ) ابوالقاسم بن ثلاج

خطیب نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: یہ عبداللہ بن محمد بن عبداللہ بن ابراہیم بن عبید بن زیاد بن مہران محتر می میں' ( ان کی کنیت اور لقب ) البوقائم شاہد ہے' یہ' ابن طارح'' کے نام ہے معروف میں' یہ' حلوانی الاصل' میں ۔

انہوں نے ابوالقاہم بنوی' ابو بکر بن ابوداؤ دُاحمد بن مجھ بن شیبۂ احمد بن اسحاق بن بہلول احمد بن مجمد بن مخلس' یکیٰ بن مجمد بن صاعداوران کے طبقے کے افراد سے روایات نقل کی ہیں ان کا انتقال 387 جمری میں ہوا۔

# (666) (عبرالله ) ابن الي دنيا

خطیب نے اپنی'' تاریخ'' نی*ل تح بر کیا ہے*: یہ عبداللہ بن محمد بن سفیان بن قیس میں' ( ان کی کنیت اوراسم منسوب )ابو یکر' قرشی ہے' میہ خوامیہ سے نسبت دلا ء رکھتے ہیں اور'' ابن الی دنیا'' کے نام ہے معروف ہیں ۔ بدز ہدور قائق ہے متعلق کی کمیابوں کے مصنف ہیں ۔ انہوں نے سعید بن سلیمان واسطی سلیمان بن منذر خالد بن خداش نلی بن جعد خلف بن بشام بزار محمد بن جعفر ار کانی اور ان کے طبقے اوران سے پنچے کے طبقے سے تعلق رکھنے والی ایک جماعت سے 'ماع کیا ہے۔

ان سے حارث بن ابواسامہ' محمد بن خلف اور بہت سے لوگوں نے روایات نقل کی ہیں۔ ابن الی ونیا' خلفاء کی اولا و میں ہے متعدد افراد کے اتالیق رہے ہیں۔

ان كانقال 281 جرى ش مواقها محملك بدروايت كيني بيد يد 208 جرى س بيدا موت تقيد

# (667) عبدالله بن احمر قاضي

خطیب نے اپی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: بیرعبداللہ بن احمد بن موئی بن زیاد ہیں' ( ان کی کنیت اور اسم منسوب ) ابومحر جوالیق' قاضی ہے' بیہ' عبدان' کے نام مے معروف میں اپی' المل امواز' میں سے ہیں' ھافقا اور ثبت ہیں۔

#### (668) على بن شعيب بزاز

ر ان کی کنیت اور لقب ) ابوالحن مسار ب من شعب بن عدی بن حام مین (ان کی کنیت اور لقب ) ابوالحن مسار ب من طوی الاصل 'میں -

انہوں نے مشیم بن بشر سفیان بن عیدیہ عبدالجید بن عبدالعزیز بن ابورداد عبدالله بن نمیر کی بن ابراتیم اور ایک جماعت سے ساع کیا ہے جبدان سے عبدالله بن محمد بغوی کی بن صاعد محمد بن محمد باغندی اور ایک جماعت نے روایات نقل کی جین ان کا انتقال بغداد میں 253 اجری میں موا۔

# (669)عبدالله بن محمد بن شاكر

(ان کی کنیت اور اسم منسوب) او کتری ہے خطیب نے اپنی '' تاریخ ''میں تحریکیا ہے: انہوں نے یجیٰ بن آ وم محمد بن بشر ابواسامہ ماد بن اسامہ حسان معظی سے ساع کیا ہے؛ ان کا انتقال 290 ججری میں ہوا۔

# (670) عبدالله بن بيثم

خطیب نے اپٹی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: بیرعبداللہ بن بیٹم بن خالد میں' (ان کی کنیت اور لقب ) ابوٹھ ' خیاط ہے' یہ' فضی'' کے نام سے معروف میں انہوں نے ابوعنب اتحد بن فرج' ابراہیم بن عبداللہ بن عبنید حسن بن عرفہ سے ساح کیا ہے۔ ان کا انتقال 326 بھری میں ہوا ان کا س پیدائش 234 بھری ہے۔

#### (671) عبدالله بن بارون

خطیب نے اپن" تاریخ "میں تحریر کیا ہے: (ان کی کنیت اور لقب) ابومحد ضراب ہے۔

انہوں نے مجاہد بن موی اور علی بن سالم طوی سے ساع کیا ہے ان کا انتقال 305 بجری میں ہوا۔

# (672) عبدالله بن احمر بن حنبل بن ہلال بن راشد

(ان كى كنيت اوراسم منسوب) ابوعبد الرحن شيبانى ب خطيب نيايي " تاريخ" مين تحرير كيا ب:

انہوں نے اپنے والد (ان کے علاوہ) عبدالاعلیٰ بن جاؤ کال بن طور یکیٰ بن معین ایوبکراورعثان (پیدونوں ابوشیبہ کے صاحبزاوے میں) شیبان بن فروخ ابوٹیشد زمیر بن حرب اورطنق کشیرے ساع کیا ہے۔ جبکہ اِن سے عبدالللہ بن اسحاق بدائن ابوالقائم بغوی کیکیٰ بن صاعدًا بو مالک قطیعی اور ایک جماعت نے روایات نقل کی بین جن کا ذکر خطیب نے کیا ہے۔

ان كانقال 290 يس موا ان كاس بيدائش 213 جرى بـ

# (673) على بن تخل

سیطی بن محمد بن عمدالند ابوالحن بین بین مین مین که نام سے معروف بین خطیب نے اپنی '' تاریخ '' میں تحریر کیا ہے: ید عبدالرحمٰن بن سمرہ قرشی سے نسبت ولاء رکھتے ہیں مید بھری ہیں 'لیکن انہوں نے مدائن میں سکونت اختیار کی تھی' پھر بیوہاں سے بغداد منتقل ہوگئے اور انتقال تک و میں رہے یہاں انہوں نے کئی کما ہیں بھی تصنیف کی تھیں۔

ان کا انتقال 224 جری میں اور ایک تول کے مطابق 225 جمری میں ہوا' ( انتقال کے وقت ) ان کی عمر 63 سال تھی۔

# (674) على تسترى

ان کی کنیت ابوالقاسم ہے خطیب نے اپنی '' تاریخ' 'میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: یعلی بن احمد بن محر البوالتی سے ابوالقاسم بززاز ہے یہ'' ابن تسر ک' کے نام ہے معروف ہیں' انہوں نے ابوطا برطلص محمد بن عبدالرحمٰن بن خشنام سے سام کیا ہے۔

(خطیب بیان کرتے ہیں: ) میں نے ان سے روایات نوٹ کی ہیں' میں نے ان سے ان کے من بیدائش کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا: میں ''صفر'' 386 بجری میں پیدا ہوا تھا' (خطیب بیان کرتے ہیں: ) ان کا انتقال رمضان محمد بیات کرتے ہیں: ) ان کا انتقال رمضان

# (675) على بن كاس تاصى

خطیب نے اپی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: بیٹلی بن مجمد بن حسن بن مجمد بن حسن بن مجمد بن عمر بن سعد بن مالک بن مجل و بن مجکی حادث میں' (ان کی کنیت اور اسم منسوب) ابوالقاسم نخفی ہے 'یہ '' ابن کاس'' کے نام سے معروف میں' واقطنی نے ان کااسم منسوب بیان کیا ہے 'یہ' کوئی'' میں' لیکن بغداد میں مقیم رہے' یہاں انہوں نے احمد بن مجکیٰ بن ذکریا' بیقوب بن پوسف بن زیاد' حسن اور مجمد جوعفان کے صاحبزا دے ہیں' اور حادث بن اسامہ ہے احادیث روایت کی تھیں۔

بی ثقهٔ فاضل فقد حتّی کے ماہر تھے میں 300 بھری ہے پہلے کوفہ ہے چلے گئے تھے میہ ثمام اور رملہ میں مختلف عہدوں پر فائز رہے گھر ایغداداً گئے 324 بھری میں نما شورہ کے دن پائی میں ڈوب کر (ان کا انتقال ہوا۔)

# (676)عبدالصمدين على

خطیب نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: بیرعبدالصمدین علی بن مجرین مکرم بن حسان میں' (ان کی کنیت اور لقب )ابو حسین وسک ہے' یہ خطب کا کسینا مصنعروف ہیں۔

انہوں نے ابن سلام فاضلی سلام بن عسیٰ حارث بن ابواسامہ ابرائیم حر لیا علی بن حسن بن بیان ابویکر بن ابودنیا اورایک جماعت سے ماع کیاہے خطیب بغدادی بیان کرتے ہیں: ابوحن قطان نے ہمیں بتایا ہے: ان کا انقال 266 ججری شرع وا۔

# (677) (عبدالله) ابوالقاسم بغوي

خطیب تحریر کرتے میں نیے عبداللہ بن جمہ بن عبدالعزیز بن مرز بان بن شابور بن شبنشاہ میں۔(ان کی کنیت) ابوالقائم ہے مید احمد بن منبع بغوی کے نواسے میں نیہ بغداد میں پیدا ہوئے انہوں نے علی بن جعد خلف بن مشام بزار محمد بن عبدالو باب حارثی ا ابو هفس محمد بن حیان ابو نفر تماز مجلی بن عبدالحمد جمانی احمد بن خبل علی بن مدین اورا لیک جماعت جن کے اساء خطیب نے بیان کیے ہیں ہے سام کیا ہے پھران کے ترجمہ کے آخر میں خطیب تحریر کرتے ہیں:

ان كانقال 317 جرى ش 103 سال 1 ماه كي عرش موا-

# (678) على بن معبد

امام بخاری نے اپنی '' تاریخ ''بیس ان کا ذکر جمل طور پر کیا ہے انہوں نے 'ان مسانید بیس' امام محمد بن حسن سے بکشرت روایا میں بیس۔

# (679) على بن عمرُ (امام دارقطني)

میظی بن عمر بن احمد بن مهدی بن مسعود بن نعمان بن خیار بن عبدالله چین (ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوحسن دارتطنی بخطی تحریک سرتے چین: انبوں نے ابوالقاسم بغوی ابو بکر بن ابوداؤ دمحمد بن عجد بن صاعد بدر بن پیشم قاضی احمد بن اسحاق بن بهلول عبدالو پاب فضل بن احمداورخلق کیشر سے ساخ کیا ہے جبکہ ان سے حافظ ابوئیم اصفہانی ابو بکر برقانی خوارزی ابوالقاسم بن بشران تنتیم ابوط ہر قاضی طبری اورا یک جماعت نے روایا شقل کی ہیں۔

خطیب تحریر کرتے ہیں: یہ وحید د ہز فریدعصرا مام وقت تھے حدیث اس کی علل اساء رجال احوال روا ق<sup>1</sup>اورعکم حدیث ہے متعلق دیگرعلوم کی معرفت ان پرختم ہوگی تھی۔

ان كانقال 385 ش بوا ان كاس بيدائش 305 جرى ب-

# (680) عمر بن احمد (ابن شابين)

بیدا بوحفص بن شاہین ہیں' ( ان کا نام ونسب ) عمر بن احمد بن عثان بن احمد بن مجمد بن ایوب ابوحفص واعظ ہے' یہ' ( ابن شاہین'' کے نام ہے معروف ہیں۔ خطیب نے اپن " تاریخ " میں تحریکیا ہے: انہوں نے شعیب بن محد دراع "ابوجندب ترل محد بن محد بن محد بن محد بن محد سے ساع کیا ہے۔ جبکدان سے تقی " توفی جو ہری اور خلق کیٹر نے روایات نقل کی ہیں۔

ا بن شامین بیان کرتے میں: میں 297 جمری میں پیدا ہوا 308 جمری میں (11 سال کی عمر میں ) میں نے کیبلی مرتبہ ( کوئی معلومات ) نوٹ کی \_

انہوں نے 30 کا میں تصنیف کی میں جن میں ہے ایک "تغیر کیر" ہے جو1000 ابراء پر مشتل ہے اور ایک " "مند" سے جو1500 ابراء مشتل ہے۔

خطیب بیان کرتے ہیں: میں نے قاضی سابق کو سہ بیان کرتے ہوئے سنا: میں نے ابن شاہین کی زبانی بہت می با تیس کی میں ایک دن وہ کہنے گئے: میں نے حساب لگایا ہے میں نے آج تک چھٹی بھی روٹیال خریدی ہیں وہ سات سوور ہم کی ہونگی وراور دی کہتے ہیں: میں چارد طل (وزن کی روٹی) ایک درہم میں خرید اکرتا تھا (میٹی ابن شاہین انجا کی کم خوراک تھے)۔

راوی کہتے ہیں:اس کے بعدا بن شاہین نے بمیس کوئی حدیث بیان نہیں کی (یا ہمارے ساتھ کوئی بات چیت نہیں گی )۔ ان کا انتقال 385 بھری بیل ہوا۔

#### (681)عبدالجبار

ین قاض القضاق میں خطیب بیان کرتے ہیں : یہ عبدالجبار بن احمد بن عبدالجبار ہیں (ان کی کنیت اور اسم منسوب) ابوحسن استرابا دی ہے انہوں نے علی بن ابراہیم بن سلمہ قرویٹی عبیداللہ بن جعفر بن احمد اصفہانی کا اسم بن صالح بھدانی ہے اس کے بیروکار تھے اس بارے میں ان کی تصانیف بھی بیفتھی مسائل میں شافعی سلک اور اعتقادی مسائل میں معتر لد کے مسلک کے بیروکار تھے اس بارے میں ان کی تصانیف بھی جیں ہیں 'درے' میں ' قاضی القصافا ' رہے ' میں تج بوائے ہوئے بغداد تشریف لائے تھے اور یہاں انہوں نے احادیث روایت کی تھیں صمیر کی اور توفی ان دولوں قاضی صاحبان نے ہمیں ان کے حوالے سے احادیث روایت کی جیں۔

ان كانقال 415 جرى ش مواقعا\_

# (682) عبدالحميد بن عبدالله

(ان کی کنیت اورلقب)ابوخازم قاضی ہے خلیفہ منتصد باللہ نے 283 جمری میں آئبیں مشرقی جھے کا قاضی مقرر کیا تھا'یہ اس سے پہلے شام' جزیرہ اور مدیمة السلام کے علاقے کرخ میں بھی قاضی رہ چکے تھے۔

خطیب نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: یہ دیندار پر بیز کا راہل عراق کے مسالک علم وراثت اور علم حساب کے عالم تھے مرکاری دستاویزات کی ترتیب بندی کے ماہر تھے۔

انہوں نے محمہ بن بشار بندار' محمد بن شی شعیب بن ایوب میر فی سے عاع کیا ہے جبکہ ان سے مکرم بن احمد قاضی اور دیگر حضرات نے روایات نقل کی میل میں شقہ تھے۔

ان كانقال 272 جرى ش موا\_

# (683) على بن عبدالله بن عباس بن مغيره

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) جو ہری ابوجمہ ہے۔

انہوں نے ابوالقائم بغوی مجرین مجر باغندی اجرین معید دشقی علی بن عبدالعزیز ظاہری سے احادیث روایت کی میں خطیب نے میں خطیب نے اپن "تاریخ" میں ان کاذکراک طرح کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: اور ایک جماعت جن کے اساء خطیب نے میان کیے ہیں نے ان کے حوالے سے میرے سامنے احادیث روایت کی ہیں۔

خطیب بیان کرتے ہیں: ان کا انتقال 365 بحری میں ہوا۔

# (684) عثمان بن ابوشيبه

میعثان بن جحد بن ابراتیم بن عثان بین (ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوحسن عیسی کوفی ہے بیر' ابن افی شیب' کے نام سے معروف بین میرا برا کوشید ) اور قاسم (بن ابوشید) کے بھائی ہیں۔

خطیب نے اپنی'' تاریخ' 'میں تحریر کیا ہے: ان( نتیوں بھائیوں) میں عثان بڑے تھے انہوں نے'' مکہ'' اور'' رے'' کی طرف سفر کیا' روایات نوٹ کیس ایک' مسئد' اورایک' تفسیر' تصنیف ک۔

انہوں نے بغداد ہیں قیام کیا اور یہاں شریک بن عبداللہ سفیان بن عید اللہ اتبی عبداللہ بن عبید بن ادر لی جریر بن عبداللہ اور کے عبداللہ بن عبید بن ادر لی جریر بن عبداللہ بندا محمد بنا محمد اللہ بندا کہ بندان ہے اس کے ماری کے عادہ ) اور دیگر حضرات نے سعد محمد بن مجمد بن محمد بن عبداللہ بندی ایوقا مم بغوی (یہال مطبوعہ ننخ میں لفظ البغوی "تحریر بے جوشا بدکا تب کا سہو ہے ) اور دیگر حضرات نے دوایات قال کی ہیں۔

(علامة خوارزى فرماتے ميں:) انہوں نے ان مسانيد ميں امام ابوضيف كے تلافدہ سے روايات قال كى ميں۔

# (685)على بن عبدالملك بن عبدر به

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوحسن طائی ہے۔

خطیب نے اپنی ' تاریخ' ' میں تح بر کیا ہے: انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے؛ شرین ولید سے روایا نے قل کی ہیں جبکدان سے ابو بکرین جعانی الوطالب احمد بن نصر نے روایات نقل کی ہیں۔

# (686)على ين غيسيٰ وزير

خطیب نے اپنی '' تاریخ ''میں تم ریکیا ہے: یوئی بن عینی بن داؤد بن جراح میں جو (عمامی خلفاء) مقتدر باللہ اور قاہر باللہ کے وزیر دے میں۔

انہوں نے احمد بن مزید کوفی محسن بن محمد عفر انی محمید بن رہتے اور عمر بن شبہے سائ کیا ہے جبکدان سے محمد بن احمد

بن عبدالله بن جبيرة على في روايات نقل كي مين-

سیصدوق ادبیات کے ماہر فضیلت رکھنے والے پاک دامن الل علم سے محبت رکھنے والے صوم وصلوۃ کی کثرت والے خص شخصان کا انتقال 384 جمری میں ہوائید جمادی الثانی 245 جمری میں پیدا ہوئے تھے (بیہاں مطبوعہ ننخ میں بھی تحریب جوشاید کا تب کیا ناتنخ کا سموم کے محکمات متبارے ان کی عمر 139 سال بنتی ہے شاید ان کا انتقال 284 میں ہوا ہوگا' کیونکہ اگلاراوی ان کا پوتا ہے جس کا سن وفات 387 جمری ہے والنداعلم)

(687) على بن ميسىٰ بن على بن ميسىٰ بن ابان

(اس راوی کے جدامجد)اہان اُس وزیر کے صاحبزادے ہیں جن کا ذکر سابقہ سطور میں ہوا ہے اُن کی کنیت ابو انحسین ہے اُنہوں نے تُنی سے روایات نقل کی ہیں اُن کا انتقال 387 ججری میں ہوا تھا۔

بخاری نے اپنی "تاریخ" میں ان کاذکر کیا ہے ( میکھی ٹائ کا مجوب کیونکہ ام بخاری کا انقال 256 جمری میں ہو گیا تھا)

(688) عبدالرحنٰ ابن جوزي

ابن تجارف إنى "تارئ" يس تريكياب:

ان کے صاحبز اُدے الوقا سم علی بن عبدالرحن بن علی بن جحد بن الویکر صدیق (نے ان کانب) میرے سامنے وَکرکیا ہے۔
ایمن نجار کہتے ہیں: ان کے والد' نہر قلا بین' میں بیٹل کا کام کرتے تھے ان کی کسنی ہیں ان کا انقال ہو گیا' جب یہ مجھے تھو ار ہوئے تو ان کے بچا ابوالبر کا تا آئیس اپنے دوست حافظ الفضل بن تا صرکے پائی لے گئے اوران سے بیفر ماکش کی کہ آئیس حدیث کا سام کروائیں تو انہوں نے ان کو ابوس نعلی بن عبدالواحد دینور کی ابوقا سم بہتہ اللہ بن جحد بن جحد بن جمین ابوغالب احمد بن حس البنا' ابوسعادات احمد بن احمد متو کلی ہے' ابوعبداللہ حسن بن مجمد بن عبدالوہاب' جو' بارع'' (ماہر ) کے نام مے معروف ہیں' (ان سب

پھر مید بذات خودعلم حدیث کے حصول پر کمر بستہ ہوئے ' تو انہوں نے ابو کمر تحمہ بن عبدالباتی انصاری' ابوالقاسم ابن سمر قندی کے ساسنے احادیث پڑھین 'میدا بوفضل بن ناصر کے ساتھ ہیں ہے'ان کے ساسنے بہت میں دوایات پڑھیں' اوران کی شاگر دی اختیار کی۔ پچر میدا بوحسن بن زاغونی کے ساتھ رہے'ان سے حدیث اور وعظ کوئی کی تعلیم حاصل کی ان کی زندگی میں بی جبکہ میدا بھی بچے چنے ( پھر بھی ) میر (وعظ کہنے کے لیے ) میشا کرتے تھے۔

ان کے انتقال کے بحد انہوں نے الویکر احمد بن محمد وینوری کی تاضی الویعلیٰ محمد بن ابوحازم فراء سے علم فقد مناظرہ اور احمل انتی میں مراد ہوسکتا ہے ) کی تعلیم حاصل کی اور مدرسہ کے 'محمد'' بن گئے' پھر نہوں نے ایومنصور بن جوالتی سے اور بیات کی تعلیم حاصل کی اس کے اجدانہوں نے وعظ کہنا شروع کیا' یہاں تک کہ اپنے زمانے سے مثال خطیب بن گئے ابدوں نے لوگوں میں اتی مقبولیت حاصل ہوئی جوان سے پہلے کی سے حصے میں نہیں آئی تھی انہوں نے سیست میں اس کے بعدانہوں نے بہلے کی سے حصے میں نہیں آئی تھی انہوں نے سیست میں بہت کی کا بیس بھی تصنیف کی ہیں۔

ا بن نجارنے ان کی 70مشہور تصانف تاری ہیں جن میں سے چندایک دن جلدوں میں ہیں گھرابن نجار کہتے ہیں: بیان کی بنیادی تصانف ہیں جب بیکوئی بوی کماب تصنیف کرتے تھے تو اس میں سے ایک درمیانی کماب تیار کر لیتے تھے گھراس درمیانی کماب سے ایک چھوٹی کماب تیار کر لیتے تھے ان کی چھوٹی کمائیس بہت تا ہیں۔

میہ فرماتے ہیں: میں اپنے من پیدائش کے بارے میں حتی طور پر تو کھونہیں کہد سکتا البتہ یہ ہے کہ میرے والد کا انتقال514جری میں ہواتھا اوروالدہ بتاتی ہیں: اس وقت تمباری عمر 3 سال کے لگ جھگتی۔

(این نجار تحریر کرتے ہیں:)ان کا انتقال 12 رمضان 577 ہجری ہیں ہوا تھا انہیں ' باب حرب' ہیں وفن کیا گیا۔

# (689) عبدالله بن مبارك بن طالب

بیعبدالله بن مبارک بن طالب بن حسن بن خلف بین ( ان کی کنیت اوراسم منسوب ) عکبر کی ابومجر مفیلی ہے۔ این نجار نے اپن ' تاریخ'' بیس تحریر کیا ہے : انہوں نے ابوالوفا علی بن عقبل اور ابوسعد بر دائی ہے علم فقہ حاصل کیا' جبکہ ابولصر

محمد بن علی زینی اوالفنائم محمد بن علی بن الوعثان اورایک بتماعت ہے جن میں مبارک بن کامل خفاف اورابوالقاسم علی بن حسن بن بهبة الله دشقق شامل میں ( ان حصرات ہے ) انہوں نے حدیث کا ساع کیا۔

(علامة خوارزى فرماتے ہيں:)ان مسانيد يل أبن خسرونے ان سے روايات نقل كى ميں۔

ابن نجار بیان کرتے ہیں:ان کا انتقال 582 جمری میں ہوا۔

# (690) عبدالباتي بن محد بن عبدالله انصاري

بیمارستان کے قاضی 'ابو بکر' کے والد ہیں۔

ا ہن نجار بیان کرتے ہیں:انہوں نے قاضی القصاۃ ابوعبداللہ مجمہ بن علی داسفانی کے سامنے 459 جمری میں گواہی دی تھی ٹو انہوں نے ان کی گواہی کو تبول کیا تھا۔

انہوں نے ایک جماعت سے ساع کیا ہے انہوں نے ابو حسن احمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد علاف سے ساع کیا ہے ان کا انتقال صفر 461 جمری میں ہواتھا۔

### (691)عبدالسلام قزويني

ا بن نجارنے اپی " تاریخ" میں تحریر کیا ہے : پیقاضی عبدالسلام بن محمد بن یوسف بن ابو یوسف قزوین ہیں۔

انہوں نے اپنے والد ابو کرائے پچاابوا سحاق ابرائیم سے سائ کیا ہے انہوں نے ''رے' میں قاضی ابوسن ہی عبدالجبار ہن احمد استرا بادی سے سائ کیا اور ان سے معتزلہ کے مسلک کے مطابق علم کام سیکھا انہوں نے اصبان میں ابوٹیم سے تہدان میں ابوطا ہر حسین بن علی بن حسن اور قاضی بوسف بن احمد بن نخ (مطوعہ ننے میں بیافظ اس طرح تحریر ہے ) سے سائ کیا اس کے بعد میرشام تشریف لے گئے اور حران اور دوسرے علاقوں میں سائ کیا 'میشام کے علاقے طرابلس میں میرتیم ہوگئے' بھر میرمس علاقوں میں بھی واضل ہوئے اور ایک زمانے تک وہاں تھم رہے (اس دوران) انہوں نے بہت ی نفیس تحریر میں صاصل کیں 'بھر میر

بغدادوايس آ ميءاورانقال تك يبيل مقيم رب\_

انبوں نے ایک تفسیر تحریر کی جو 500 مجلدات میں تھی بغداد میں انہوں نے احادیث روایت کیس اہل بغداد میں سے ابو بکر محمد بن عبدالباقی ابوقاتم سرقندی عبدالوباب انماطی ابوسعادات عطار دی نے ان سے روایات نقل کی ہیں۔

ينمايال حيثيت كم الك فاصل فصيح السانيات كم ماهر معتز لد كم سلك كردا ي تھے۔

488 ججری میں ان کا انتقال ہوا انہیں امام ابو حلیفہ (کے مزار کے ) قریب فن کیا گیا' ان کی عمر 96 سمال تھی کہ بات بیان کی گئی ہے یہ 393 ہجری میں پیدا ہوئے تھے۔

#### (692) عبيدالله

ابن نجارنے اپی "تاریخ" میں تحریر کیا ہے:

به عبیدالله بن محمد بن عبدالجلیل بن محمد بن حن بن علی ساوی ابومحمد بن ابوالفتح بن ابوسعد و قاضی میں (بداور ان کے باپ دادا) گواہ ہیں 541 جمری میں انہوں نے ان کے والداور دادانے قاضی القضاۃ ابوالقاسم علی بن سن زینی کے سامنے کوائی دی تھی قاضی القصاة ابوحس علی بن احمد دامغانی نے 580 جمری میں آئیس اپناٹا سب مقرر کیا تھا'انہوں نے ان کواپی سامنے گواہی دیے اورایے تحریری فیصلوں پر گواہ بننے کی اجازت دی تھی۔

583 جمري مين أن ( يعني قاضي دامغالي ) انقال تك بياس منصب برفائز رب من مجرأن ( يعني قاضي دامغاني ) يستيين ا بوالقاسم عبدالله بن احمد بن جسين دامغاني 'جب586 جمري ميں بغداد كے قاضى ہے تو انہوں نے بھى ابوعبدالله ابن ساوي ( نامي اس راوی) کوابنانا ئب مقرر کیا'اس کے بعدیہ ( راوی ) گھر کے ہی جو کے رہ گئے اور ترکت کرنے اور اٹھنے ہے بھی عاجز ہو گئے بھر باینانقال تک صاحب فراش ہی رہے۔

یہ اپنے زیانے میں واضوں اور گواہوں کے استاذ تھے زینبی (نام کے قاضی ) کے سامنے گواہ کے طور پر پیش ہونے والوں میں بیآ خری فردیاتی رہ گئے تھے بیدامام ابوحنیفہ کے مسلک کے فاضل فتیہ تھے احکام اورعدالتی فیصلوں کی معرفت رکھنے والے فر د تھے یر بیز گار و بندار یاک داس ٔ صاف آ دمی منه ٔ بارعب اور باوقار شخصیت کے مالک منه لوگوں کے دلوں میں ان کی قدر ومنزلت تھی ان کے چبرے پراطاعت گزاری کے انوار اور دینی ہیت موجود تھے پیشریعت کی عظمت کو برقرار رکھتے تھے ان کی محفل میں طاقتوراور کمز در معزز خاندانی تخص اور عام سافر دیرا ہر کی حیثیت رکھتے تھے جب کی تنگ دست تخص برکوئی ادا نیگی لازم ہوتی اور صاحب حق (مینی قرض خواه)اے قد کردینے کا مطالبہ کرتا تواہے پاس مال ودولت کم ہونے کے باوجودیا پی طرف سے ادا میگی

ائن نجار بیان کرتے ہیں: یہ 50 سال سے زیادہ عرصے تک احسن طریقے اور بہترین طرز کے ساتھ گواہی دیتے اور لوگوں کے درمیان فیصلے دیتے رہے جس کیے نتیج میں عام وخاص ان کےشکر گز اررہے۔

انبول نے ابوقائم میۃ اللہ بن احمد بن عمرۃ جریری ابونصر احمد بن محمہ ابوالبر کات عبدالو ہاب بن مبارک انماطی اور دیگر حضرات

ے ساع کیا انہوں نے امام ابوداؤ وجستانی کی'' سنن' اور زبیرین بکار کی تصنیف' المنسب' اور دیگر کئی ابرّ اء ابو مسین بن فراء سے روایت کیے۔

ابن نجار بیان کرتے ہیں: میں نے بھی ان سے روایات نوٹ کی ہیں 'بیر تقد اور مجھدار تھے میں نے ان جیسا کو کی شخص نہیں و یکھا' میں نے ان سے ان کے من پیدائش کے بارے میں وریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا: میں محرمُ 512 جمری میں پیدا ہوا تھا' (ابن نجار بیان کرتے ہیں: )ان کا انقال محرم 596 جمری میں ہوا اُنہیں'' شوٹیزید' کے قبرستان میں ان کی اہلیہ کے پاس ولن کیا گیا' بیاسے' کھرانے کے آخری فروجے تھے ان کی کوئی اولا زمیں تھی۔

' (علامة خوارزى بيان كرتے ميں:) حافظ اين مظفر كى 'مسند' كے بارے بيل بيميرے جاراسا تذہ كے استاذ ميں جيسا كه اس ستاب كة قاز بيل بيد بات گزر ديكى ہے۔

# (693) عبدالوہاب بن مبارک انماطی

ابن نجار نے اپنی'' تاریخ''میں تحریر کیا ہے: یہ عبدالوہاب بن مبارک بن احمد بن حسن بن بندار (ان کی کئیت اوراسم منسوب)ابوالبرکات'انماطی ہے'یہ' نمبر قلامین' کے رہنے والے ہیں۔

انہوں نے بہت ہے لوگوں سے ساخ کیا اور ان کے سامنے روایات پڑھیں انہوں نے ( روایات کی )عالی اور ناز ل اسناد حاصل کیں اُپریٹر کے آخر تک مسلسل سائ کرتے رہے اور لوگوں کوافا دہ کررہے۔

انہوں نے ابو چرعبدالقد بن مجرین علی زینبی ابوالقاسم عبدالعزیز بن علی انماطی علی بن احمد بن مجرتستری ابوخطاب نصر بن احمد بن نصر اوران کے علاوہ خلق کثیر سے ساخ کیا جبکسان سے ابوالفرج بن جوزی ابواحمد عبدالو باب بن سکین ابوجمد بن اختر اورا یک جناعت نے روایات نقل کی چیں۔

ان كانقال538 جرى يس ہوا ان كاس بيدائش462 جرى ہے۔

# (694)عبدالوماب بن سكينه

ا بن نجار نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: بیرعبدالوہاب بن علی بن علی بن عبیرہ ابواحمد بن ابومنصور میں' جو' ابن سکینہ'' کے نام ہے معروف میں۔

سیای وقت کے شخ میں اسناد معرونت کا ٹارز ہڑعبادت میں عالی مرتبت تھے ان کے والد نے انہیں جلدی ہی کیعین میں ہی ساع شروع کروا دیا تھا ' جو شخ ابونسل بن ناصر کے افادہ سے متعلق تھا 'اورا ابوقا سم ہبۃ اللّذ بن مجمد بن تھیٹ زاہر بن طاہر شحا می اور ابوعبداللہ تحد برن جو بید جو بیٹ اُن کے بھائی عبدالصر 'ابوغالب مجمد بن صن ماوردی کی قر اُت سے متعلق تھا۔

اس کے بعد یہ ابوسعدا بن سمعانی ابوقائم بن عسا کر دشقی کے ساتھ رہنان دونوں حضرات کے علاوہ انہوں نے ابو بکر محمہ بن عبدالباقی ہے بھی بہت ساع کیا انہول نے اپنے والد ابومنصور علی بن علی اوراپنے نانا ابوالبر کات اساعیل بن احمد سمر قندی ا ابوالبر کات عبدالوہاب بن مبارک انما علی اورا کیک جماعت جن کے اساء ابن نجار نے بیان کیے ہیں سے بھی ساع کیا۔ ا بن نجار نے ان کے احوال اور طریقے کی خوبی کے بارے میں بہت کچھ تھی کرنے کے بعد یے تحریر کیا ہے: میں نے ان سے ان کے کن پیدائش کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا: میں جمعہ کی رات 4 شعبان 519 جمری میں پیدا ہوا' (ابن نوار کہتے ہیں: ) ان کا انتقال 13 رکھ اللہ فی بروز پیر 607 جمری میں ہوا۔

(علامة خوارزى بيان كرتے ہيں:) " تاريخ احمد بن ضبل "ميں نيمير نے 'استاذ الاستاذ" ميں۔

# (695) عبدالمغيث بن زمير بن علوى ابوالعزيز

(ان کی ٹیاشا پیرعلوی ابوالعزیز کی کنیت) ابوحرب بن (بظاہر بیلگتا بئیہاں نائخ سے ہوہوا ہے)'ان کا تعلق حربیہ ہے۔ این نجار نے اپنی'' تاریخ' 'میں تحریر کیا ہے: انہوں نے بہت می احادیث کا سائح کیا'انہوں نے بڈات خود علم حدیث سیکھنا شروع کیا'اورمشائخ کے سامنے روایات (کے مجموعہ جات) پڑھ کرسٹانے'اصول حاصل کیے'اوربقلم خودروایت نوٹ کیس' بیانتقال تک لوگوں کوافا دہ کرتے رہے۔

انہوں نے ابوالقاسم ہبتہ اللہ بن حسن این ابوالعز احمد بن عبیداللہ بن کا دش الوغالب احمر ابوعبداللہ یخی (یہ دونوں ابوعلی البناء کے صاحبز اوے ہیں )' ابوحسین مجمد بن مجمد بن فراء ُ ابو بکر مجمد بن حسین مرز دتی' مجمد بن عبداللہ انصاری ُ اور کثیر جماعت ُ جن کا ذکر ابن مجارئے کیا ہے ٔ سے (انہوں نے ) ساع کیا۔

این نجار بیان کرتے ہیں: میں نے ان سے ان کے من پیدائش کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا:500 ججری ہے (این نجار بیان کرتے ہیں: )ان کا انتقال 583 ججری میں ہوا۔

(علامة خوارزي بيان كرتے ہيں:)''مند طلح' ميں ميرے''استاذ الاستاذ' ہيں۔

# (696) عبدائمتهم بن كليب

ا بن تجارنے اپن ' تاریخ' 'میں تح ریکیا ہے : بیر عبدالعظم بن عبدالو ہاب بن سعد بن صدقہ بن خصر بن کلیب ابوالفرج بن ابوالفتح تاجر چین 'یہ ' درب الا جرد' کے ہاسی چیں۔

ان کی پیدائش بغداد میں ہوئی انہوں نے جلد ہی کم سی میں 6سال کی عمر میں ساع شروع کر دیا ان کے بچاا بوعبداللہ مجھ بن سعد نے انہیں جلدی ساع شروع کر دایا تھا انہوں نے ان کو ابوطالب حسین بن مجمد بن علی زمینی ابوالقاسم علی بن احمد بن بیان ابومجھ بن سعید بن نہان ابوعثان اساعیل بن مجمد بن احمد بن مکد (مطبوعہ نسخ میں بیلفظائی طرح تحریر ہے) اصبہانی اورا یک جماعت سے ساع کر دایا۔

ا بن نجار بیان کرتے میں: ان کوشر پنے ابوالعزم بھر بن متنار بن مؤیر ابوالغنائم مجر بن علی بن میمون بری ابوخطاب محفوظ بن احمد اورائی ابوالبر کات طلحہ بن احمد عالم عربالرحمن بن احمد بن عبدالقادر بن پوسٹ ابوعیاس احمد بن حسین بن قریش ابوحسین عبدالمبری عبدالباتی ورک عبدالله عبدالباتی ورک عبدالله بن احمد بن عبدالباتی بن بشرعطار دی عبدالله بن عبدالباتی بن بشرعطار دی عبدالله بن عبدالباتی بن بشرعطار دی عبدالله بن عبدالباتی بن بندائی ورک عبدالله بن بندائی میں بندائی بن بندائی میں بندائی بن بشرعطار دی عبدالله بندائی بن بندائی بن بندائی بن بندائی بندائی بن بندائی بن بندائی بن بندائی بندائ

ا بوالمعالی مبت اللہ بن مبارک یکی بن عثان ابن شواء ابوطا ہر تمزہ بن مگر دراور دی اوران کے علاوہ ایک جماعت سے (حدیث روایت کرنے کی )اجازت کی تھی ان حضرات کے حوالے لئے ابغداد میں روایات نقل کرنے میں بیر نفردین ۔

ا بن نجار بیان کرتے ہیں: ہمارے اساتڈہ ابوالفرج ابن جوزی اور ابوگھ اخضرنے ان سے سام کیا ہے ان کی عمر طویل ہوئی' میہاں تک کہ چھوٹے بڑوں سے ل گئے' (لیتی ان سے دونسلوں نے استفادہ کیا )اور دور دراز کے علاقوں سے سفر کر کےان کی طرف آیا جاتا تھا۔

حسن بن عرفہ سے منقول روایات انہوں نے بقتلم خودتح ریس 97 سال کی عمر میں بھی ان کی تحریر بہت خوبصورت بھی انہوں نے ایک مخفل میں بہت سے لوگوں کی موجودگی میں ان روایات کو بیان بھی کیا 'اسے ن میں بھی اس مخفل کے آخری کونے میں موجود فعا کو میں نے اس کا کچھ حصدان کی زبانی سنا مالانکہ میں اس سے پہلے بھی اس کو دوم یہ اُن سے س چکا تھا۔

ابن نجار بیان کرتے ہیں: بیر بڑے تا جزاورصا حب ثروت شخص سے نجارت کے سلسے میں انہوں نے سمندر اور ختکی کے بہت سے سز بھی کئے اور نکلی کے بہت سے سز بھی کئے اور نکلی سے انہوں نے سمندر اور ختکی کے بہت سے سز بھی کئے اور نکلہ میں اور سے ایک آخر ایس کے حالات خراب ہوگئے کو ان کی صورتحال بید ہوگی کہ انہیں اپنی گزر بسر کے لیے طالب علموں اور صاحب ثروت افراد سے (ندر نیاز) وصول کرتا پر لئی تھی نیدا بن عرف کی روایت نقل کرنے کا ایک دینا روسول کرتے تھے تا کہ اپنے صاحبز اور سے کہ بھال اچھی طرح سے کسیسے۔

ا بن نجار بیان کرتے ہیں: بی ان کے ساتھ بھی رہا ہوں اور بی نے ان سے بہت سائ کیا ہے بی نے ان سے ان کے من پیدائش کے بارے بی دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا: صفر 500 بجری ( ابن نجار بیان کرتے ہیں: ) ان کا انتقال بیر کی میں موا۔

(علامه خوارز می بیان کرتے میں:) یہ 'جزءائن عرفہ' میں میرے40 اسا نڈہ کے استاذ ہیں۔ این نجارا پی سند کے ساتھ نقل کرتے ہیں عبد الملک بن عمیر بیان کرتے ہیں:

"ميس في ابوفارس كى طَلِت (ليعنى دانائى كى باتون ميس بدبات بھى پائى ب:)

'' بیس نے معززین اور تکھندافراد کو ویکھا ہے وہ نیکی کرنے کا موقد ڈھونڈتے میں ٹی نے بیجی دیکھا ہے نیک لوگوں کے درمیان محبت کا تعلق جلد قائم ہوجاتا ہے اور ختم دریہ ہوجاتا ہے اور ختم دریہ ہوجاتا ہے اصل کی طرف لوٹ جا تا ہے اور میس نے بید یکھا ہے' ہرے لوگوں میں محبت قائم دہرہ ہوتی ہے اور ختم جلدی ہوجاتی ہے جیسے اگر محسکری پر ضرب لگائی جاتا ہے اور میس نے بید یکھا ہے' ہیں نے دیکھا کہ معزز آدئ دوسر سے معز خشص کا ہرے وقت میں بھی ساتھ دیتا ہے تا کہ وہ دوسرا مختص اس پریشانی ہے نگل آئے اور میس نے دیکھا ہے کہ کمیڈواقف ہوتھی تو دہ صرف کی لا بی یا خوف کی دجہ ہے تا کہ کام آث

پہلوں میں ہے کی نے کہاہے:

واصد عنه صدوده احسانا ووجدت عنه مدهباً ومكانا بل حافظ من ذك ما استرعانا من ذى المودة قال كان رك

اصل الكريم اذا اراد وصائما فاذا استمر على الجفاء تركته لا فسى القطيعة مغشياً اسراره ان اللسئيم اذانقطع وصلم

''معزز شخص کی خوبی ید من تی ہے' کہ جب وہ ہم سے ملنا جا بتا ہے تو ہیں بعض اوقات اس کورو کئے کی کو سر ت ہوں اور جب وہ جفا کر تاریخ اور میں اس کو چھوڑ نا چا ہوں تو جھے اس سے جانے کا راستہ اور جگہ لل جاتی ہے'القطقی میں اس کے اسرار پوشید ونہیں میں' بلکداس چیز کو یا در کھو جواس نے ہمارا خیال رکھا' جب کمینے شخص کے ساتھ تعلق ختم ہوتا ہے' تو وہ جو بھی کر لے (وہ کم بھی ہوگا)''

(597) على بن عسا كردشقى

520 ججری میں آنہوں نے عراق کا سفر کیا اور بغدادیں ابوالقا سم حسین ابوائحن وینوری قر اتکمین بن اسعد بن یذکورا بوغالب بن البنا محمد بن عبد الباقی انصاری اوران کے علاوہ طلق کثیر ہے بکٹر ہے سائ کیا۔ انہوں نے مکدیش مجمد بن عبد الله بن مجر بن اساعیل بن عبد الباقی انصاری بروی 'کوفہ میں شریف بن عبد الباقی این عبد الباقی آبان عبد الباقی این عبد الباول کے بی بن مبد الباقی بن عبد الباول کے الباول کا سفر کیا۔ مجمد سے کا سائ کیا اور البرکا ہے میں ابرائیم زینی ہے سائ کیا۔ مجمد سیف کا سائ کیا اور محمد کا سائ کیا اور محمد کا سائ کیا ہو جو کی انہوں نے آ ذر بائیجان کے راہے خراسان کا سفر کیا۔ 1929 محمد مجری میں بیڈیٹنا پور آئے اور یہاں انہوں نے ابوع بدالله فراری ابوقید سندی 'زاہر بن طاہر شجائ کی اوران کے بھائی وجید ابوظ طوعز کی جماع کیا۔ انہوں نے بوئ موٹ موٹ موٹ میں بیٹ بندا والبی آگے۔ ایک جماعت نے ان سے روایات نوٹ کیں۔ پھر بیدشش جلے گئے وہاں الملاء کیا۔ 193 جمری میں یہ بغداد والہی آگے۔ ایک جماعت نے ان سے روایات نوٹ کیں۔ پھر بیدشش جلے گئے وہاں الملاء کرواتے رہے اورتصنیف کر دے رہے۔ 19 کی موٹ کی میائ کیا۔ کو دائے در بابیان جماعت نے ان سے روایات نوٹ کیں۔ پھر بیدشش جلے گئے وہاں الملاء کرواتے رہے اورتصنیف کر در بے رہے۔ 19 کی محمد مواد دہم جس میں۔

انہوں نے دمشق کی تاریخ مرتب کی جو ل ۔ ابزا، پرمشمل ہے۔ اس کے علاوہ 72 ابزاء میں ایک کتاب ' الموافقات عن شیوخ اللائد الثقات' تحریک ۔ اس کے علاوہ 48 ابزاء میں ' الاشراف علی معرفة الدطراف' مرتب کی . اس کے علاوہ انہوں نے یک بھی تحریک جوان مشائخ کے اساء کر تریب کے مطابق ہے جن سے انہوں نے سائ کیا اور جنہون نے انہیں اجازت دی۔ ان کی تعداد 1300 ہے ان کے علاوہ بھی ان کی اور تصانیف ہیں۔

۔ یکرم 499 ہجری میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا انتقال رجب 571 ہجری میں ہوا۔ آئیس با ہے صغیر کے قبر ستان میں فن کیا ا

کیا۔ (علامہ خوارز می بیان کرتے ہیں:) شخ معمر شخ معمر شیدالدین احمہ بن فرج بن مسلمہ دشتی نے ڈشق میں ان کے حوالے سے حدیث بچھے روایت کی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں 566 ججری میں امام حافظ ابوالقاسم علی بن حسین بن مہیة اللہ جوابی عسا کرکے نام سے معروف ہیں انہوں نے ہمیں خبر دی اور میں (ان کے کلام کو) من رہاتھا۔ اس بزرگ کی پیدائش 555 ججری میں بو کی تھی (لیعن انہوں نے 11 سال کی تم میں ابن عسا کرسے تاع کیا تھا)۔

# باب: جن راویوں کے نام''غ''سے شروع ہوتے ہیں

# (698)غالب بن بزيل

(ان کی کنیت)ابو مبریل ہے امام بخاری نے اپنی ' تاریخ ' میں ای طرح ان کا ذکر کیا ہے اور میہ بات بیان کی ہے: یہ غالب بن مذیل کوئی از دی چین انہوں نے ابراہیم سے روایات قتل کی چین جیسان ہے تو رمی نے روایات قتل کی چین۔

(علامة خوارزى بيان كرتے بين:)ان مسانيد ميں امام ابوطيف نے ان سے حضرت عمر بڑاتن نے متعلق بيدوايت نقل كى ہے:" انہوں نے جنازے كے ساتھ آنے والی خواتین كو مارنے كا ارادہ كيا تو نبى اكرم سُؤاتِنِمَّا نے ان سے فرمايا: "أنبيس رہے دواكيونكه (فِر تُكُلِّى) زمانہ قريب ہے"۔

بیدوایت حافظ طلحہ بن محمد نے اپنی'' مسند'' میں نقل کی ہے'اے حافظ احمد بن محمد بن سعید المعروف به'' ابن عقدہ'' نے محمد بن احمد بن تعیم - بشر بن ولمید - امام ابولیوسف کے حوالے ہے - امام ابوضیفہ نے قل کیا ہے ۔

#### (699)غيلان

(علامة خوارز في بيان كرتے ہيں:) امام ابو صنيف نے ان سے روایات نقل کی ہيں نيکن ان کا اسم منسوب بيان تہيں کيا 'بظاہر سے لگتا ہے: پيفيلان بن جامع محاربي ہيں 'جوکوف کے قاض تنے امام بخاری نے اپنی' تاریخ'' میں اس طرح ان کا ذرائهم منسوب کے ساتھ کیا ہے اور سے بات بیان کی ہے: انہوں نے عبدالملک بن ميسر ، اور تھم سے روایات نقل کی ہيں 'جبکدان سے تو ری اور شعبہ نے روایات نقل کی ہیں۔

(علامہ خوارز فی بیان کرتے ہیں:) امام ابو حنیف نے ان مسانید میں محمد بن کعب قرظی کے حوالے سے اِن سے روایات نقل کی ہیں جوال مسانید میں گزرچکی ہیں۔

# باب:جن راویوں کے نام''ف' سے شروع ہوتے ہیں

(700) شيره فاطمه بنت قيس فألفا

بید حفرت افعد بن قیس کندی جومعروف میں ان کی بہن ہیں ہم نے ''ا' کے باب میں ان کا نسب ذکر کردیا ہے' میں حابیہ میں ان کاذکران مسانید ٹیل ہوا ہے۔

(701)سيده فاطمه بنت فيش فألله

سی جاہیے ہیں استیاضہ کے تقل کے بارے میں ان مے منقول روایت مشہور ہے جوان سانید میں گزر چی ہے۔ فصل: ان تا بعین کا تذکر ہ 'جن سے امام ابو حضیفہ نے روایات نقل کی ہیں

(702) فرات بن ابوفرات

(علامة واردى بيان كرتے بين:) امام ابوضيقدنے ان مسانيد بين إن ب ووايات نقل كى بين-

(703) فرات بن يحيل مهداني كمتب كوفي

انہوں نے امام صحی سے ماع کیا ہے؛ بجکہ ان سے تو ری اور شعبہ نے روایا نیقل کی میں۔ (علامہ خوارزی بیان کرتے ہیں:) امام ابوطیفہ نے ان سانید میں ان سے روایات نیقل کی ہیں۔

(704) فصل بن دكين

(ان کی کنیت) ابولیم ہے با یہ ام ابولیع فضل بن وکین ہیں جن سے امام بخاری نے تاریخ مے متحلق روایات تقل کی ہیں انہوں نے اپی ' تاریخ'' ہیں'ان کا ذکر کیا ہے اور میہ بات بیان کی ہے: پیفنل بن دکین ہیں' (ان کی کنیت اور اسم منسوب) ابولیعم' ملائی ہے کی آل طلحہ بن عبیدالقد قرش کوئی نے نسبت والا ءرکھتے ہیں۔

ان کا انقال 219 جمری میں ہوائیدوکتی ہے ایک سال چھوٹے تنے ان کی پیدائش 130 جمری میں ہوئی تھی انہوں نے آئٹس مسعو 'ٹوری سے ہاع کیا ہے۔ (علامه خوارز می بیان کرتے میں: )انہوں نے ان مسانید ہیں امام ابوحذیفہ ہے بہت می روایا نے قل کی ہیں میام بخاری اور امام سلم کے اکا براسا تذہیں سے ایک ہیں۔

(705) فضل بن موی سینانی مروزی

انہوں نے لیٹ اعمش عبداللہ بن ابوسعید بن ابو ہندے ساع کیا ہے جبکہ ان سے صدقہ بن فضل نے ساع کیا ہے جفار کی بیان کرتے ہیں: حسین بن زید بیان کرتے ہیں: ان کا انتقال 191 جمری میں ہوا۔ یہ بنووظیفہ نے نسبت ولاءر کھتے ہیں ان کا س پيائش115 جري ہے۔

(علامدخوارزی بیان کرتے میں:) انہوں نے ان مسانید ش امام ابوصنیفد کے بہت می روایات نقل کی میں اور بیان کے

# (706) نضیل بن عیاض (صوفی بزرگ)

و کیج بن جراح بیان کرتے ہیں:بیان کے پاس بیٹھے رہے ہیں اور انہوں نے ان سے استفادہ کیا ہے ان کی مرادیہ ہے:بیہ امام ابوحنیفہ کے پاس ہیٹھتے رہے ہیں اور انہوں نے ان سے استفادہ کیا ہے۔

امام بخاری نے اپنی ' تاریخ ' میں تح رکیا ہے : پیضیل بن حیاض بن معود میں (ان کی کنیت اور اسم منسوب) ابوالی جمی بأنبول في مفور عطاء بن سائب سے مال كيا بان كانقال مكس 187 جرى ميں موا۔

### (707) فروخ بن عباده

(علامة خوارزى بيان كرتے مين: )بيان افراد على سے ايك مين جنہوں نے ان مسانيد على امام ابوطنيف وايات نقل كى

# (708) قرح بن بيان

(علامة خوارزی بیان کرتے ہیں: ) بیان افراد میں ہے ایک ہیں جنہوں نے ان مسانید میں امام ابوحذیفہ ہے روایا تنقل کی

# فصل:ان کے بعد کے مشائخ کا تذکرہ

# (709) فضل بن غانم

(ان کی کنیت اوراسممنسوب) ابوللی فزاع ہے بیرمروزی الاصل جین خطیب بغدادی نے اس طرح ذکر کیا ہے اور میہ بات بیان کی ہے: بیدبغداد میں مقیمرے بہال انہول نے امام مالک بن انس سلیمان بن بلال موار بن مصعب مسلمہ بن فضل کے حوالے ے احادیث روایت کی ہیں۔ ان سے احمد بن ابوضیٹنہ ابراہیم بن عبداللہ مخو دی عبداللہ بن مجمد بغوی اور دیگر حضرات سے روایات نقل کی ہیں۔ بیہ' رہے'' '''معمر' اور'' بغداڈ' میں قاضی رہے ہیں' فضل بن غانم اور مجمد بن بشیر کا انتقال ایک ہی دن ہوا' یعنی منگل کے دن'28 بھادی الثانی 236ء جمری میں ہوا۔

# (710) فضل بن عباس

(ان کی کنیت اور اسم منسوب) مروزی ابو بحر بئید 'نصلک رازی' کے نام سے معروف میں خطیب بعدادی نے ان کا ذکر اس کا ذکر اس کا خرج کیا ہے اور میا بات بیان کی ہے: انہوں نے بد بدین خالد تقلید بن سعید ابور بیج زبرانی 'احمد بن عبدالعزیز' اسحاق بن راحو ساورا کا برمحد ثین میں سے خلق کیٹر سے سائ کیا ہے۔

ینظم حدیث میں اپنے زیانے کے امام تھے ان کا انتقال 270 ججری میں ہوا انہوں نے ان احادیث میں بخاری ہے روایات قل کی میں۔

# (711) حضرت قطبه بن ما لك ناتنا

میں تعالمی میں امام بخاری نے اپنی '' تاریخ ''میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: میقطمہ بن ما لک ہیں ان سے زیاد بن علاقہ نے روایات نقل کی میں اُئیس محالی ہونے کا شرف حاصل ہے۔

# فصل:ان تا بعین کا تذکرہ جن ہے امام ابو حنیفہ نے روایات نقل کی ہیں

# (712) قاسم بن عبدالرحمٰن بن عبدالله بن مسعود

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: بیاقا ہم بن عبدالرطن بن عبداللہ بن مسعود بذبی کوفی ہیں۔ انہوں حضرت جابر بن سمر دادرائے والدے روایات نقل کی ہیں ان سے اعمش 'مسعودی'مسعر نے روایات نقل کی ہیں۔ ابرا بیم رمادی نے اپنی سند کے ساتھ محارب بن وٹار کا مید بیان نقل کیا ہے:

ہم قاسم بن عبدالرحمٰن کے ساتھ رہے تو انہوں نے ہم ہے تین چیزیں جا ہیں طویل خاموثی ایتھے اخلاق اور خاوت وکیج نے عمر بن ذرکا میبیان فقل کیا ہے: قاسم بن عبدالرحمٰن حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زبانے میں ہمارے قاضی تتھے۔ (علاصہ خوارزی بیان کرتے ہیں:)امام ابوضیفہ نے ان سسانید میں ان سے روایاتے فقل کی ہیں۔

#### (713) قاسم بن محمد

(ان کی کنیت اور اسم منسوب) ابزہیک اسدی ہے امام بخاری نے اپنی '' تاریخُ '' میں تحریر کیا ہے نیہ قاسم بن محمد ابونہیک' اسدی میں ان سے توری منصور جریر نے روایات نقل کی ہیں۔

(علامة خوارزى بيان كرتيمين:) امام ابوطيفه في ان مسانيديس أن سروايات نقل كي بين

(714) قيس بن مسلم

ا ، م بخاری نے اپنی ''تاریخ' میں تحریر کیا ہے: بی تیس بن سلم بذلی میں بی تیس عملان سے تعلق رکھتے ہیں ان سے ابن جریح نے ساٹ کیا تھا الاقیم بیان کرتے ہیں: ان کا انتقال 120 اجری میں ہوا۔

(علامة وارزى بيان كرتے مين:)امام ابوضيف في ان مسانيد مين إن بروايات فقل كي ميں۔

ون (715) نارو

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: بید قادہ بن دعامہ بن قادہ بن عزیر بن عمرو بن ربیعہ بن عمرو بن حارث بن سدوں میں' بخاری نے عدمان تک ان کانسب ذکر کیا ہے اور بیہ بات بیان کی ہے: بیسمدوی میںا بینا بھری میں۔

انہوں نے حضرت انس ڈائٹنڈ' حضرت ابوطفل معید بن مسیّب ہے۔ماع کیا ہے جبکہ ان سے ہشام شعبہ معید بن ابوعرو بد نے روایات نقل کی ہے'ان کی کنیٹ' ابوخطاب' ہے۔

امام بخاری نے ان کے ترجمہ کے آخر میں پیرتح ریکیا ہے؛ علی بیان کرتے میں:ان کا انقال 117 جمری میں 56 سال کی عمر یہ دوا۔

(علامہ خوارز فی بیان کرتے ہیں:) امام ابوصنیف نے ان مسانید میں ان سے روایا ہے ہی کی میں قادہ نے بھی ایک حدیث امام صاحب سے روایت کی ہے جوان مسانید میں گزر چکی ہے۔

(716) قزعه بن بن يحي

امام بخاری نے اپنی '' تاریخ' ' میں تحریر کیا ہے: بیٹز عدن کی بین زیاد سے نسبت ولا در کھتے ہیں بید بات شعبہ نے عبد الملک کے والے نے قتل کی ہے۔ ابن ہر تح بیان کرتے ہیں: بیے عبد الملک سے نسبت ولا در کھتے ہیں (انہوں نے ان کا نام ونسب بیبیان کیا ہے: ) علی بن عبد للدین قرعہ بن اسود۔

بخاری فرماتے ہیں: بیقزعہ بن اسود ہیں بخاری بیان کرتے ہیں: ان کے اہل خانہ بیر کہتے ہیں: ہم' صار تی ' میں۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر مخافظت ماع کیا ہے۔

فصل:ان راویوں کا تذکرہ ٔ جنہوں نے ان مسانید میں امام ابوحنیفہ سے روایات نقل کی ہیں (717) قاسم بن حکم

۔ امام بخاری نے اپنی'' تاریخ' میں تحریر کیا ہے: بہتا ہم بن تھم عرنی ہیں' بیہ ہمدان کے قاضی تنے بیکوفی ہیں' انہوں نے سعید بن عبیدٔ عبیدالله موسلی ہے' جبکہ ان سے محمد بن سلام نے روایا ت نقل کی ہیں۔

(علامة خوارز مي بيان كرتے ہيں:) قاسم بن حكم نے ان مسانيد ميں امام ابوصيفه سے دوايات نقل كى ہيں۔

# (718) قاسم بن غصن

امام بخاری نے اپنی " ارج " میں تحریر کیا ہے: انہوں نے جیل سے ساع کیا ہے جبکہ میں عبدالعزیز رملی نے ان سے روایات تقل کی ہیں۔

(علامة خوارزى بيان كرتے مين:)انهول في ان مسانيد مين امام ابو منيفد سے روايات نقل كى ييں۔

#### (719) قاسم بن معن بن عبدالله بن مسعود

ا مام بخاری نے اپن ' تاریخ' میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: یہ قاسم بن معن بن عبدالرحمٰن بن عبدالللہ بن معود بذلی کوئی ہیں نے این برتج سے ساع کیا ہے جبکہ ان معود بذلی کوئی ہیں نے این برتج سے ساع کیا ہے جبکہ ان سے مالک بن اساعیل نے دوایات تقل کی ہیں۔

(علامة خوارزى بيان كرتے ہيں:)انهوں نے ان مسانيد ميں امام ابوضيف سے روايات فقل كى ہيں۔

#### (720) قاسم بن غنام

امام بخاری نے اپنی '' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے : بیرقائم ہن غنام انصاری بین انہوں نے نبی اکرم ٹاکٹیٹا کے دست اقدس پر اسلام قبول کرنے والی ایک خاتون کا یہ بیان فقل کیا ہے:

'' نبی اکرم طُلِیخ سے سوال کیا گیا: کون ساعمل سب ہے اُضل ہے؟ آپ طُلِیخ نے فر مایا: الشاتعالی پرایمان رکھنا اور وقت پر نماز اواکرنا۔

(علامة خوارزى بيان كرتے بين:) انبول نے ان مسانيد مين امام ابو حنيف و دوايات نقل كى بين

#### (721) قاسم بن يزيد جرى

امام بخاری نے اپنی ' تاریخ' ' میں ان کاذکر کیا ہے'وہ بیان کرتے ہیں: بیقاسم بن پزید جری ہیں' انہوں نے ابوسعید جرمی سے روایائے قبل کی ہیں۔

(علامة خوارزى بيان كرتے مين: )انہوں نے ان مسانيد ميں أمام ابوصنيف سے روايات نقل كى ميں۔

# (722) قيس بن دنيخ

امام بخاری نے اپنی '' تاریخ'' میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: بیقیں بن رکتے ہیں'(ان کی کنیت اور اسم منسوب)الوکھر اسدی' کوفی ہے انہوں نے الوصین' عمرو بن مرہ سے روایات نقل کی ہیں' جبکہ ان سے توری' ابن مبارک شعبہ اور وکیج نے روایات نقل کی ہیں۔ان کا انتقال 167 جمری میں ہوا۔

(علامة خوارز مي بيان كرتے ہيں:) انہول نے ان مسانيد ميں امام ابوطنيف سے روايات نقل كى ہيں۔

راويان حديث كانتعارف

# فصل:ان کے بعد کے مشائخ کا تذکرہ

#### (723) قاسم بن مساور جو ہری

خطیب بغدادی نے اپی ' تاریخ'' می تحریر کیا ہے: انہوں نے سوید بن عبدالعزیزے جبکدان سے ان کے صاحبز اوے احمد فردایات الکی میں۔

#### (724) قاسم بن محمر بن عباد

ہیقاسم بن محمد بن عباد بن صبیب بن مہلب بن ابوصفرہ میں' (ان کی کنیت اوراسم منسوب)ابومحمہ از دی' بھر**ی ہے۔** 

خطیب نے اٹی'' تاریخ'' ش ان کاؤ کر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: یہ' بغداد'' میں تقیم رہے یہاں انہوں نے اپنے والد' عبدالله بن داؤ دًا بوعاصم نبيل بشر بن عروز هراني ب روايات نقل كين جبكه ان عياش بن ابراهيم قراطيسي عبدالله بن فحر بن اسحاق مروزى بيكي بن محمد بن صاعداً تحق بن محر بن ضل قاضى عالى اور محد بن كلدنے روايات تقل كى بين بي تقد تھے۔

#### (725) قاسم بن محر

انہوں نے یزید بن ہارون عبداللہ بن بمیر مہی ابوسلم تھیصہ بن عقبہ محمد بن بکارے ساع کیا ہے جبکدان سے احمد بن محمد بن **کے قلائی ابو**سین بن منادی علی بن اسحاق ماردانی نے روایا سابقل کی ہیں میڈنٹہ ہیں ان کا انتقال 272 ہجری میں ہوا۔

#### (726) قاسم بن بارون بن جمهور بن منصور

( ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابومی اصفهانی بے خطیب نے اٹی '' تاریخ'' میں ان کا ذکرای طرح کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: بید بغداد میں مقیم رہے انہوں نے عمران بن عبدالرحیم اصفہانی محمد بن مغیرہ بنداذ میں مقیم رہے انہوں نے عمران بن عبدالرحیم اصفہانی محمد بن مغیرہ بنداذ میں مقیم رہے انہوں نے عمران بن عبدالرحیم اصفہانی معربی

ان سے محمد بن مخلد دور کی عبد اللہ بن محمد بن طل ج نے روایات تقل کی بین این شاج نے بید بات ذکر کی ہے: انہوں نے مجمی ان ے ماع کیا ہے انہوں نے ان سے 319 بجری ش ماع کیا ہے۔

#### (727) قاسم بن خالد

امام بخاری نے اپنی " تاریخ" میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: انہوں نے عبداللہ بن احمد بن منبل ہے روایات

# (728) قطن بن ابراميم

(ان كالنيت اوراسممنسوب) ابوسعيد قشرى نيشا يورى بين-

انہوں نے حفص بن عبدالرحلٰ حفص بن عبدالتدملمیٰ تهاد بن قیراط عبدان بن عنان جارود بن برزید حسین بن ولیهٔ عبیداللد

بن موی تبیعه بن عقبدے عدیث روایت کی ہیں۔

بی میں میستان میں بیست معلق معلق میں ہارون عبداللہ بن مجر بن ناجیہ قاسم بن ذکر یا مطرز احمد بن حسن صوفی 'صالح بن ابو مقاتل' یکی بن صاعد نے روایات نقل کی ہیں۔

یں من ماد حق دویہ ہے ہی ہیں۔ ان کا انتقال 261 ہجری میں ہوا ان کا من پیدائش 108 ہجری ہے (مطبوعہ نننے میں ای طرح مذکور ہے جوشا ید کا تب کا سہو ہے )

# باب:جن راویوں کے نام''ک' سے شروع ہوتے ہیں

## (729) كعب بن ما لك بن الى كعب بن قيس الفسارى ملى مدنى

نی اَرَم ﷺ کے اسحاب میں ہے ایک ہیں'ا مام بخاری نے اپی'' تاریخ''میں'ا پی سند کے ساتھ' محر''نامی کا یہ بیان فقل کیا ہے:

'' نبی اکرم منافیخ کے اصحاب میں ہے سب نے بڑے شاعر حصرت حسان بن نابت رفائیڈ' حصرت کعب بن ما لک رفائقڈااور حصرت عبداللہ بن رواحہ رفائقڈ تھے۔

مطرت موالند ہن رواحہ زی اور ہے۔ امام بخاری بیان کرتے میں: ابن اسحاق نے یہ بات نقل کی ہے: جب حضرت عثمان ڈلٹٹوڈ کوشہید کیا گیا تو حضرت کعب ڈلٹٹوڈ نے کچھاشعار کے تھے۔

## (730) كعب الاحبار

امام بخاری بیان کرتے ہیں: یہ کعب بن مانع المحر ہیں۔انہیں کعب احبار کہا جاتا ہے۔ حسن نے ضمرہ و کے حوالے سے ابن عمیا ٹی کامید بیان نقل کیا ہے ان کا انتقال حضرت عثمان ڈلٹیڈ کی شہادت سے ایک سال پہلے ہوا۔ ان کی کنیت ابواسحاق ہے۔

#### (731) كثير بن جمهان

۔ بیتا بھی ہیں امام بخاری نے اپنی تاریخ میں تحریر کیا ہے: انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رفائفوٰ مضرت ابو ہریرہ ڈٹائفؤ سے ساع کیا ہے جبکہ ان سے عطاء بن سائب نے روایا نیقل کی ہیں۔

#### (732) كثير بن مشام

(ان کی کنیت اورائم منسوب) ابو ہل کا بی رقی ہے۔ امام بخاری نے ان کا ذکر اپنی تاریخ بیں اس طرح کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: انبول نے جعفر بن برقان سے سائ کیا ہے۔ ان کا انتقال ۲۰۵ کو بجری یاس کے پیچھ مجر صے بعد ہوا۔

( علامه خوارزی بیان کرتے ہیں: ) انہوں نے ان مسانید میں امام ابو صنیفہ ہے روایا نیقل کی ہیں۔

#### (733) كناندين جبله

امام بخاری نے ان کا ذکرا پی تاریخ میں کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: یہ کنانہ بن جبلہ ہروی میں انہوں نے ابراہیم بن طہمان 'ے ہائ کیا ہے؛ جبکہ ان مے ٹھر بن حمید نے روایات نقل کی ہیں۔ (علامة خوارزى ييان كرتے بين:)انبول نے ان سانيد مي امام ابوضيف ب روايات قل كى بين -

(734) كادح الزام

علاءنے بیات بیان کی ہے: انہوں نے امام ابوضیفہ شعبہ معر مطان اور توری سے روایا تنظل کی ہیں۔

# باب: جن راویوں کے نام' ل' سے شروع ہوتے ہیں

(735)ليث بن ابوليم

امام بخاری اپن تاریخ شمی تحریر کرتے ہیں: بیلید بن ابوسلیم بن نیم ہیں ان کی کتیت ابو بکر ہے۔ ایک روایت کے مطابق ید ابو بکر کوئی ہیں۔ انہوں نے بجاہد طاؤس اور صعبی ہے ساع کیا ہے۔ ابن اسود نے ابوعبداللہ بحلی کے حوالے سے بیات قل کی ہان کا انقال 141 یا142 بجری میں ہوا۔

(علامة خوارزى بيان كرتے جين: )امام ابوطنيف نے ان مسانيد على ان سے روايات نقل كى جين -

#### (736)ليف بن سعد ابوحارث

بینیم سے نبعت ولاءر کھتے ہیں اور میمصری ہیں امام بخاری اپنی تاریخ شی تحریر کرتے ہیں: عمر و بن خالد بیان کرتے ہیں ان کا انقال 175 جری میں ہوا۔

(علامة خوارزى بيان كرتے بين:) انہول نے ان مسانيد ميں امام ابوضيفه سے روايات فقل كى بيں۔

### (737)ليث بن محمد بن ليث بن عبد الرحمٰن

(ان کی کنیت اوراہم منسوب) ابونصر کا تب مروزی ہے۔خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں ان کا ذکرای طرح کیا ہے اور بیہ بات بیان کیے نبد 323 ہجری میں جج پر جاتے ہوئے یہ بغداد آثر نق لائے تھے اور یہاں انہوں نے جعفر بن اجمہ بن موکن مجمد بن نصرین مرواس مجمد عباس مداورہ کے حوالے سے احادے دوایت کی تھیں۔ان سے معافی بن ذکریا ابوالقاسم بن محل نے روایات لقل کی چیں۔

# باب: جن راویوں کے نام' دم' سے شروع ہوتے ہیں

#### (738) حضرت معاذبن جبل بالنظ

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوعبد القد انصاری خزر جی ہے۔ یہ بات امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ذکر کی ہے وہ تحریر کرتے میں بیہ غزو وہ بدر میں شریک ہوئے تھے ان کا انقال شام میں 28 سال کی عمر میں ہوا۔ امام بخار کی بیان کرتے میں ان کی عمر کے بارے میں اختلاف بایاجا تا ہے بعض نے ان کی عمر 31 سال اور بعض نے 32 سال بیان کی ہے۔

#### (739) حضرت مغيره بن شعبه والتا

ان کی کنیت ابوعبداللہ ہے۔جبکہ ایک روایت کے مطابق ان کی کنیت ابوٹیسی ہے ٹیقفی ہیں۔امام بخاری اپنی تاریخ میں تحریر کرتے ہیں امام معمی نے یہ بات بیان کی ہے:حضرت مغیرہ بن شعبہ کی گورنری کے زمانے میں بدھ کے دن رجب 59 بجری میں . . سورج گر بہن جواتو حضرت مغیرہ نے فاؤ کسوف پڑھائی تھی۔

#### (740) مروق بن اجدع

امام بخاری اپنی تاریخ میں تحریر کرتے ہیں: بیابن عبدالرحلٰ ہیں۔ان کی کنیت اور اسم منسوب ابوعا کشرکوفی ہے۔ ابوقیم بیان کرتے ہیں:ان کا انتقال 62 بھری میں ہوا۔

انہوں نے حصرت ابو بکرصدیق محضرت عمراحضرت عبداللہ بن مسعود حضرت علی محضرت زید بن ثابت (رضی النّسنم) کی زیارت کی ہے جبکہ ان سے ابراہیم اور محمع نے روایات تقل کی ہیں۔

امام بخارگ بیان کرتے ہیں جمعہ بن میرین نے بیہ بات بیان کی ہے: بیرعبد اللہ بن مسعود کے ان پانچ شاگر دوں ہیں ہے ایک ہیں جمن سے روایا ت تقل کی جاتی ہیں۔ ہیں ان میں ہے جا رحضرات کا زمانہ پیاہے البتہ حارث کا زماز نبیس پایا۔

امام بخاری بیان کرتے ہیں میراخیال ہے کہ انہوں نے یہ بات بھی بیان کو تھی ان پانچ حضرات میں سب سے زیادہ فضیلت والے اور سب سے زیادہ بر دبار قاضی شریح تھے۔ البتہ باتی تمن افراد کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ ان میں سے کون افضل ہے۔ لیتی علقمہ مسروق اور عبیدہ۔

#### (741)مسروق بن مخرمه بن نوفل

· (ان کی کنیت اور اسم منسوب) ابوعبدالرحمٰن قرش ہے۔ نہیں سحابی ہونے کا شرف حاصل ہے ان کا شار اہلی مکہ میں کیا جا تا

5 ...(742)

#### (742)منذرتۇرى

امام بخاری این تاریخ میں تحریر کرتے ہیں: بید منذر بن یعنیٰ میں ان کی کنیت اور اسم منسوب ابویعلیٰ ٹو ری ہے۔ انہوں نے رہتے بن ختیم اور این حذیف سے دوایات نقل کی میں جبکہ ان سے سعید بن مسروق نے روایات نقل کی میں۔

فصل:ان حضرات کا تذکرہ جن ہے امام ابوصنیفہ نے روایات نقل کی ہیں

(743) مسلم بن عمران

(ان کی کنیت اوراسم منسوب)ابوعبدالله بطین کوفی ہے۔

انہوں نے معید بن جیرے ماع کیائے جکیدان سے سلمہ بن کہیل اعمش نے روایا نقل کی ہیں۔

(744) مسلم بن سالم

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوفروه نهدی ہے۔

امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ان کا اسم منسوب یمی بیان کیا ہے۔اور میہ بات بیان کی ہے: سے جبید سے نسبت ولاءر کھتے میں اور جبنی کے نام سے معروف میں میرکوئی میں۔انہوں نے این الوسلیٰ عبداللہ بن عکیم سے ساع کیا ہے جبکہ ای سے توری نے روایات نقل کی میں۔

(علامة خوارزى بيان كرتے بين: ) انہوں نے ان مسانيد ميں ام ابوحنيف روايات نقل كى بين -

(745)مسلم بن کیران

(ان کی کنیت اور لقب) ابوعمید الند الصریراعور ہے۔ ایک روایت کے مطابق ان کی کنیت ابوم و ہے۔

ا مام بخاری نے اپنی تاریخ میں ان کاذکر ای طرح کیا ہے اور ریبات بیان کی ہے: انہوں نے مجاہداورانس سے روایات نقل کی اسل محد شین نے ان کے بارے میں کلام کیا ہے۔

(علامة خوارز مي بيان كرتے جيں: )امام ابو حنيفہ نے ان مسانيد ميں ان سے روايات نقل كى جيں۔

#### (746) منصور بن معتمر

(ان کی گنیت اوراسم منسوب) ابوعمّاب سلمی کوفی ہے۔

ا، مبخاری نے اپن تاریخ میں ان کا ذکر ای طرح کیا ہے اور مدبات بیان کی ہے انہوں نے زید بن وہب ابودائل ہے۔اع ع بے جبکہ ان سے سلیمان بھی کوری نے روایا نقل کی ہیں۔ یکی بن سعیدالقطان بیان کرتے ہیں: سوڈ انیول کے پھی مرصہ بعد نے اور مترکیا تھا اور سوڈ انی 131 جبری میں آئے تھے۔ بیرسب سے زیادہ ثبت تھے۔ (علامخوارزی بیان کرتے ہیں:) امام ابوصیفے نے ان مسانید میں ان سے روایات نقل کی ہیں۔

#### (747) مخول بن راشد

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: فزاری بیان کرتے ہیں ٔ سفیان ٹوری نے تول بن ابو مجالد نہدی کوئی سے روایات قال کی ہیں۔انہوں نے سلم بن بطین ابوجعفر محد بن علی بن حسین (امام باقر) سے ساع کیا ہے جبکہ ان سے توری اور شعبہ نے روایات قال کی ہیں۔ عیسیٰ بن مویٰ کہتے ہیں ' یہ جازی تھے اور بیفلام تھے۔

(علامة خوارزي بيان كرتے ہيں:) امام ابو صغيف نے ان مسانيد بي ان سے روايات تقل كى ہيں۔

#### (748)معاويه بن اسحاق بن طلحه بن عبيد الله قرش

انہوں نے سعید بن جیرے ساع کیا ہے جبکدان نے وری اور شعبہ نے روایا نے آئی کی ہیں۔ (علامہ خوارزی بیان کرتے ہیں:) امام ایو صنیف نے ان مسانید میں ان سے روایات آئی کی ہیں۔

### (749)مروق ابوبكرتيمي مودب العيم

ان کا شاراہلی کوفی میں کیا گیا ہے۔ امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ان کا ذکرای طرح کیا ہے اور میہ بات بیان کی ہے انہوں نے مجاہدا و عکر مدے روایات نقل کی بیں۔ یہ بات وکیج نے شریک کے حوالے نقل کی ہے۔ (علامہ خوارزی بیان کرتے ہیں:) امام ابوضیفے نے ان مسانید میں ان سے روایات نقل کی ہیں۔

## (750) مزاحم بن زفرتیمی کونی

امام ابوطنیفه نے ان مسائید میں ان سے روایات نقل کی ہیں۔

## (751) منصور بن زاذان واسطى

ا مام بخاری نے اپلی تاریخ میں اس طرح ذکر کیاہے اور یہ بات بیان کی ہے انہوں نے حسن بھری اور این سیرین سے روایات نقل کی بیں۔ان کا انتقال 131 ہجری میں طاعون کی وباء کے دوران ہوا۔

(علامة وارزى يان كرتے مين:) امام ابوحنيف نے ان مسانيد ش ان روايات نقل كى ميں۔

#### (752) موى بن ابوعا كشه

یہ آل جعدہ بن ہمبیر ہ سے نسبت ولاء رکھتے ہیں۔ یہ کونی ہیں۔انہوں نے عمر و بن حریث سعید بن جبیر عبداللہ بن شمادٴ عبداللہ بن عبداللہ سے دوایات نقل کی ہیں جبکسان ہے تو رک اور شعبہ نے روایات نقل کی ہیں۔

امام بخاری نے ای طرح اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے۔اور یہ بات بیان کی ہے ابن ابواسود نے ان کا اسم منسوب ابوقیم کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ یکی قطان کہتے ہیں:مفیان موئی بن عائشہ کی تعربیب کیا کرتے تھے۔

(علامة خوارزى يان كرت بين:) امام الوحفيف في ان مسانيد من ان روايات تقل كي بين-

(753) موى بن سالم الوجهضم

امام بخاری نے ای طرح ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے 'یہ حضرت عباس بن عبدالمطلب ڈاٹھنٹ نے نبعت ولا ور کھتے میں '۔ انہوں نے عبداللہ بن عبداللہ بن حسن سے ساع کیا ہے جبدان سے حماد بن زید نے روایات نقل کی ہیں۔

(علامه خوارزى يميان كرتے مين:) امام ابو صفيف نے ان مسانيد ميں ان سے دوايات تقل كى ميں ۔

## (754) مبارك بن فضاله بن ابواميه

بید حفرت مرین خطاب می مختل نے نبت وال ور کھتے ہیں بیعدوی العربی ہیں۔انہوں نے حن اور عبداللہ بن حسن سے ماع کیا ہے جبکدان سے این مبارک اور وکیج نے روایات نقل کی ہیں۔ امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ان کاؤ کر کیا ہے۔

(علامة وارزى يان كرت ين) امام الوصفيف نان مسانيد ش ان عدوايات تقل كي بير

## (755)منذر بن عبدالله بن منذر

سیمنذر بن عبداللہ بن منذر بن زبیر بن محوام قرشی اسدی ہیں۔امام بخاری نے اپنی تاریخ میں تحریر کیا ہے'انہوں نے ہشام بن عروہ سے روایات نقل کی ہیں' جبکہ ان سے قتیبہ نے روایات نقل کی ہیں۔

(علامة خوارزى بيان كرتے بين:)امام الوطيفة في الن مسانيد ش ان سے دوايات فق كى بين -

### (756) ميمون بن مهران

(ان کی کنیت اور اسم منسوب) ابوابوب جریری ہے۔ یہ بنواسد نے نبعت ولاء رکھتے ہیں' ان کا شاراہل جزیرہ ہیں کیا گیا ہے۔ انہوں نے حضرت عبدالله بن عراح حضرت عبدالله بن عباس اور سیدہ اُمّ ورداء تاسے سائ کیا ہے۔ امام بخاری نے اپنی تاریخ میں اسی طرح ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے اُن سے ان کے صاحبز اوے عمرو (اس کے علاوہ) جعفر بن ہانی اوراعمش نے روایات لقل کی میں۔ بخاری بیان کرتے ہیں: میمون کی پیدائش 40 ججری میں بوئی ان کا انتقال 118 ججری میں ہوا۔ اور ایک روایات کے مطابق 117 ججری میں بھوا۔

(علامة خوارزى بيان كرت يين: )امام ابوضيف نان مسانيد مل ان يدوايات نقل كي يين-

### (757) مجالد بن سعيد

امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ان کاذکر کیا ہے اور بدبات بیان کی ہے۔ بدیجالد بن معید بن عمیر بن مروان ہیں۔ ان کی کئیت اور اسم منسوب ابوعمران ہمدائی کوئی ہے۔ امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ای طرح ذکر کیا ہے اور کی قطان انٹیس ضعیف قرار دیتے تھے۔ (علا مہخوار ذکی بیان کرتے ہیں: ) امام ابوصفیف نے ان مسانید میں ان سے روایات نقل کی ہیں۔

#### (758)منهال بن خليفه

انبول نے سلم بن ہشام سے روایات قل کی بین جکسان سے ابومعادیہ نے روایات قل کی بین -(علامہ خوارز کی بیان کرتے بین :) امام ابوضیفہ نے ان سانیدیش ان سے روایات قل کی بین -

(759)موي بن طلحه بن عبيدالله تيمي قرشي مدني

سیتا بھی ہیں۔ امام الوصنیف نے ان مسانید میں ان ہے روایات نقل کی ہیں۔ امام بخاری نے اپنی تاریخ میں تحریر کیا ہے ان کی کنیت ایوسٹی ہے اور ان کا انقال 104 جمری میں ہوا۔

(760) مویٰ بن ابوکشِر انصاری ابوصباح

ا مام بخاری نے اپنی تاریخ میں تحریر کرتے ہیں: انہوں نے معید بن مینب اور مجابد سے ساع کیا ہے جبکدان سے توری اور مسعر نے روایات فقل کی ہیں۔

(علامة خوارزى بيان كرتے جين:)امام ابوصيف نے ان مسانيد عن ان سےروايات تقل كى جين-

(761) منصور بن دينار

امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے یہ منصورین دینارضی ہیں ان کا اسم منسوب تیمی کوفی ہے۔ انہوں نے نافع ہے سائ کیا ہے جبکہ ان سے مروان بن معاویہ فزار کی اور وکیج نے روایا یہ نقل کی ہیں۔ (علامہ خوارز کی بیان کرتے ہیں: ) امام ابو ہنیفہ نے ان سہ نید میں ان سے روایات نقل کی ہیں۔

فصل: ان حضرات کا تذکرہ جنہوں نے امام ابوحنیفہ سے روایات فقل کی ہیں (762) مغیرہ بن مقسم ضی

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابو ہاشم کوفی ہے۔

امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ای طرح ان کا اسم منسوب ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: انہوں نے ایوواکل اور ابرا بیم ے ماع کیا ہے۔ ان کا انتقال 133 جمری میں ہوئی۔

(علامہ خوارزی بیان کرتے ہیں:) اپنے مقدم ہونے اور اہام ابوضیفہ ہے 17 سال پیلے انتقال کرنے کے باوجود انہوں نے ان مسانید بیل امام ابوصفیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

(763)معربن كدام بنظهير

ان کنیت اوراسم منوب) ایوسلد بلالی عامری کوفی بالم بخاری نے اپنی تاریخ یس ای طرح ان کا اسم منسوب بیان کی سے اور میں بال کی اسم منسوب بیان کی سے انہول نے نقبہ بن سعید اور خول بن عبدانند سے سام کیا ہے جبکدان سے توری اور ابوعییند نے

روایات نقل کی ہیں۔ان کا انقال 155 ہجری میں ہوا۔

(علامہ خوارزی بیان کرتے ہیں:) اپنے مقدم اور جلیل القدر ہونے کے ہمراہ بدامام احمرُ امام بخاری اور امام سلم کے اکابر اسا تذہ میں ہے ایک ہیں۔اورانہوں نے ان مسائید میں امام ابو حذیفہ ہے روایا نے قبل کی ہیں۔

(764)مصعب بن مقدام

(علامہ خوارزی بیان کرتے ہیں:) میرام الوحنیفہ کے شاگر دِ خاص تھے۔ اور انہوں نے ان مسانید میں امام الوحنیفہ سے روایات کفل کی ہیں۔

(765)مشمعل بن ملحان طائي كوفي

ا مام بخاری نے اپنی تاریخ میں اس طرح ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: انہوں نے ابومہلب بن بزیدے روایا نقل کی میں جبکدان سے اسحاق بن ابواسرائیل نے روایا نقل کی ہیں۔

(علامه خوارزی بیان کرتے ہیں: )انہول نے ان مسانید میں امام ابوصنیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

### (766)مندل بن على

(ان کی کنیت اوراسم منسوب )عنزی ابوعبدالتدکوفی ہے۔

امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ای طرح ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے انہوں نے لیٹ سے روایا نقل کی ہیں اور عبداللہ بن ابواسود بیان کرتے ہیں: انہوں نے شریک سے روایا ہے نقل کی ہیں۔

(علامه خوارز می بیان کرتے ہیں: )انہوں نے ان مسانید میں امام ابو صنیفہ ہے دوایا نے نقل کی ہیں۔

خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں تریکیا ہے بیرجان بن علی کے بھائی ہیں اور بیان سے چھوٹے تھے ان کا انتقال 168 ججری میں ہوا۔

#### (767) منيب بن عبدالله

انبول نے اپ والدے روایات تقل کی میں جبکدان سے حریث بن ابوذباب سے روایت کیا ہے۔ امام بخاری نے اپنی عامی ان کا م عامی شی ای طرح افر کیا ہے۔

( عد سنوارزى بيان كرتے بين: )انہول نے ان مسانيد شل امام ابوصنيفه ، وايات نقل كي بين -

## (768) بمعمر بن راشد

ن کُن نیت اوراسم منسوب )ابوعروۃ بھری ہے۔ یہ یمن میں مقیم رہے۔امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ای طرح ان کاذکر

کیا ہے اور میہ بات بیان کی ہے: میں عمرین ابو عمر وہیں۔ ابر اہیم بن خالد بیان کرتے ہیں معمر کا انتقال رمضان 153 ہجری میں ہوا۔ امام احمد بن صلیل بیان کرتے ہیں ان کا انتقال 58 سال کی عمر میں ہوا۔ انہوں نے زہری اور یکیٰ بن ابو کثیر سے ساخ کیا ہے جبکہ ان سے ٹوری ابن عیدیڈا بن مبارک نے روایات نقل کی ہیں۔

. (علامہ خوارزی بیان کرتے ہیں:)انہوں نے ان مسانید میں ام ابوضیفہ سے روایا تنقش کی ہیں۔

(769)معاذبن عمران موصلي

امام بخاری نے اپنی تاریخ میں تحریر کیا ہے احمد سلیمان نے ان کی کنیت ابد مسعود بیان کی ہے۔ انہوں نے مغیرہ مین زیاد سے ساع کیا جبکہ ان سے دکیج نے روایات نقل کی چیں۔

(علامة خوارزي بيان كرتے جين: )انہوں نے ان مسانيد ميں امام ابوطيف ، دوايات نقل كي جيں۔

خطیب بغدادی بیان کرتے ہیں ان کا نقال 185 بجری شرا ہوا۔

(770) مويٰ بن طارق متيي

انہوں نے ان مسانید میں امام ابوطنیفدے روایا تفل کی ہیں۔

(771) كل بن براتيم

امام بخاری نے اپنی ارتخ میں ان کا ذکر کرتے ہوئے سے بات بیان کی ہے: بیکی بن ابراہیم بن بشیر بن فرقد ابوسکن برجمی حظلی تنہی کمخی میں۔ان کا انتقال 214 جمری میں ہوا۔

انہوں نے بہز بن مکیم عبداللہ بن سعید بن ابو ہنداور ہشام بن حسان سے ماع کیا ہے۔

(علامہ خوارزی بیان کرتے ہیں:) یہ امام ابوصیفہ کے شاگر دول میں سے ہیں ادرانہوں نے ان مسانید میں ان سے بہت میں روایات نقل کی ہیں۔خطیب بیان کرتے ہیں' امام احمد بن ضبل ادران کی مانندافراد نے ان سے روایات نقل کی ہیں۔

(772) موي بن سليمان

امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ان کاذ کر کیا ہے اور ریات بیان کی ہے انہوں نے قاسم بن مخیر ہ سے روایات نقل کی جیں جبکہ ان سے اوزا گی نے روایات نقل کی جیں۔

(علامة خوارزى بيان كرتے بين ) انہوں نے ان مسانيد ميں ام ابوضيفہ سے روايات نقل كي بيں۔

(773)معلى بن منصور

ا ہام بخاری نے اپنی تاریخ میں ان کا ذکرا می طرح کیا ہے اور یہ بات بیان کی بے میں علی بن منصور ابو پینجلی ہیں۔ بیرحافظ فقیدہُ رازی ہیں۔ انہوں نے بیٹم بن تعید میکئی بن ابوز ائدہ موئی بن اعین سے تاع کیا ہے۔ ان کا انتقال 211 جمری میں ہوا۔ (علامہ خوارزی بیان کرتے ہیں: ) انہوں نے ان مسانید میں امام ابوحلیف سے دوایات فقل کی ہیں۔

### (774)ميتب بن شريك

ا ہام بخاری نے اپنی تاریخ میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ یات بیان کی ہے ٔ یہ ابوسعید سیسی ہیں۔ان کا انتقال 136 ججری میں

(علامة خوارزى بيان كرتے بين:) انہوں نے ان مسانيد ميں امام ابوضيفه سے روايات نقل كى بين -

### (775) ميمون بن سياه

(علامة خوارزى بيان كرتے بين: )انہوں نے ان مسانيد ميں امام ابوضيف ہے اور امام ابوضيفہ نے ان سے روايات نقل كى بيں۔

## (776) مسروح بن عبدالرحمٰن

ان کی کنیت ابوشہاب ہے۔ انہوں نے ان مسانیدیٹس امام ابوضیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

#### (777) مطلب بن زياد

## (778) مروان جزري

امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ یات بیان کی ہے ئیہ مردان بن سالم میں۔ انہوں نے عبدالملک بن ابوسلیمان اور ابو بکر بن ابومریم اور صفوان بن عمر و سے روایات تقل کی ہیں 'جبکدان سے عبدالمجید بن عبدالعویز نے روایات نقل کی ہیں۔ پیشکر الحدیث میں 'یہ بات بیان کی گئی ہے: پیر زری ہیں۔

۔ (علامة خوارزی بیان کرتے ہیں:)انہول نے ان مسانید شل امام ابوحنیفہ سے روایا نے قل کی ہیں۔

## (779)مصعب بن سلام تميى

امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ان کا ذکر کیا ہے اور میہ بات بیان کی ہے کہ ان کا شارائل کوفہ میں کیا گیا ہے۔ (علامہ خوارز کی بیان کرتے ہیں:)انہوں نے ان مسانیر میں امام ابو حذیفہ سے روایات فقل کی ہیں۔

## (780)مردان بن معاوية زاري

رہ بخاری نے اپن تاریخ میں ان کا ذکر کیا ہے ان کی کنیت ابوعبداللہ ہے میدکم ہیں مقیم رہے۔ انہوں نے اعمش 'ابن ابوغالد

اور عاصم احول سے سائے کیا ہے۔ امام بخاری بیان کرتے میں علی بن سلمہ بیان کرتے میں ان کا انتقال 193 جری میں تروید محمد دن سے ایک دن پہلے ہوا۔

(علامة خوارزي بيان كرتے ہيں: )انہوں نے ان مسانيد ميں امام ابوطنيفہ سے دوايات عُقل كى ہيں۔

(781)مغيره بن عبدالله

امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ان کا ذکر کیا ہے اور میہ بات بیان کی ہے میٹرہ بن عبداللہ بن عقیل یفکری ہیں۔انہوں نے اپنے والد اور حضرت مغیرہ بن شعبہ بٹائٹٹ سے ساخ کیا ہے جبکہ ان سے جامع بن شدا واور مسر نے روایات نقل کی ہیں۔ (علامہ خوارزی بیان کرتے ہیں:)انہوں نے ان مسانید میں امام ابو صنیف سے روایات نقل کی ہیں۔

فصل:ان کے بعدوالے حضرات کا تذکرہ

(782) ما لك بن انس بن ابوعام ( امام ما لك )

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوعبدالله اصحی ہے۔

یدواراُ گُجُرة کے امام بیں۔امام بخاری نے اپنی تاریخ ٹیں ای طرح ان کا ذکر کیا ہے۔ان کا انتقال 179 ججری ٹیں ہوا۔ان کا من پیدائش 94 ججری ہے۔ان کی مجر 85 سال تھی۔ ...

(علامة خوارزى بيان كرتے يين:)انبول نے ان سانيد ش اما ابوضيف سے روايا نقل كى بين -

(783) مكرم بن احد قاضى

خطیب بغدادی نے ان کا ذکرا پی تاریخ ٹس کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے ئید کرم بن احمد بن تحد بن مکرم ابو بحر قاضی بزار میں انہوں نے یجی بن ابوطالب احمد بن عبیدالشری اور اس طبقے کی ایک جماعت سے سائ کیا ہے۔خطیب بغدادی بیان کرتے میں: این شاذان بیان کرتے میں ان کا انقال 345 جمری میں ہوا۔

(784) منصورين عبد المنعم فزاري

حافظ ابن نجار نے اپنی تاریخ میں تحریر کیا ہے بیہ مصور بن عبد المند بن عبد اللہ بن مجر بن فضل بن احمد ابوالقاسم بن ابوالمعالی بن ابوالبر کات بن ابوعبد اللہ بن ابومسعود صاعد کی فزار کی ہیں۔ان کا تعلق نیشا پورے ہے۔اور بیائمنہ کی اولا دھی ہے ہیں۔

یہ ان کے والد داوائی واوائان کے والد بیسب لوگ محدث تھے۔ انہوں نے آپنے والد داواور پروادا سے ساع کیا ہے۔ ان کے علاوہ ابوالقاسم زاہر بن طاہر شخا کی ابومجرعبر الجیاراین مجرحواری ابوالمعالی مجد بن مجد بن عبد اللہ فاری اور دیگر حضرات سے ساع کیا ہے۔ 87 جمری میں اپنے والد کے ساتھ فی پر جاتے ہوئے یہ بغداوتشریف لائے تھے۔ بیع مرسیدہ شخص تھے ان کی عمر محمد میں سے دیا دو تھی۔ بید سال ہے زیادہ تھی۔ ایک میں ہوا۔ 22 جمری میں بیدا ہوئے تھے اوران کا انتقال 608 جمری میں ہوا۔

## (785)مبارك بن عبدالجبار مير في

حافظ ابن نجارے اپنی تاریخ میں تحریکیا ہے میں مبارک بن عبد الجبار بن احمد بن قاسم بن احمد بن عبد التدحیر فی ہیں۔ (ان وَ کنیت) الوائحان ہے اور یہ 'ابن طیوری' کے نام سے معروف ہیں میں محدث بغداد تھے۔ انہوں نے اتنازیادہ ساخ کیا ہے جوشہ شر میں منتقل المبدول نے ابولی حسن بن علی بن احمد بن شاذان الوالقاسم عبد الرحمٰ بن عبد اللہ جری قاضی الوعبد اللہ حسن بن علی من احمد بن شاذان الوالقاسم عبد الرحمٰ بن عبد اللہ جری قاضی بہت سے افراد) سے سائل میں منتقل کیا ہے۔ یہ جو ہری اور ایک محلوق ( لیعنی بہت سے افراد ) سے سائل کیا ہے۔ یہ 411 جری میں بیدا ہوئے اور 500 جبری میں انتقال کیا۔

#### (786) موى بن سليمان

(ان کی کنیت اوراہم منسوب) ابوسلیمان جوز جانی ہے۔خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں تحریر کیا ہے انہوں نے عبداللہ بن مبارک عمر بن جمیع (امام ابوضیفہ کے تلافہ ہ) امام ابو بوسف اورامام تحمدے سائل کیا ہے 'یہ فقیہ سے قیاسی مسائل میں بصیرت رکھتے شے قرآن کے بارے میں اہل سنت کے مسلک کے قائل شے ۔ انہوں نے بغداد میں سکونت اختیار کی اوروہاں احاویث روایت کیں۔ان سے عبداللہ بن حسن ہائمی احمد بن محمد بن میں گئی بشر بن اسدی نے روایات قال کی ہیں۔ خلیفہ مامون الرشید نے آمیس قامنی کے عبدے کی چیش کش کی تھی کیتن انہوں نے اسے جو لئیس کیا۔

## (787)معافی بن ذكر يا ابوالفرج قاضي

خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں تحریر کیا ہے : بیٹھ بن جریر طبری کے مسلک کے بیروکار تھے اور بیراپنے زمانے میں فقہ مخالفت اوراد بیات کے مختلف شعبول کے حوالے ہے سب سے بڑے عالم تھے۔

يد303 جرى ش بيدا موك اور 390 جرى ش انقال فرمايا ـ

## (788) معمر بن محمد بن حسين بن جامع

سیمتاخرین میں سے ایک ہیں۔ حافظ ابن نجارنے ان کا ذکر کیا ہے اور میہ بات بیان کی ہے: یہ 'ابن انماطی' کے نام سے معروف میں میں بین بچوں کے اتالیق تقے۔انہوں نے ابوگر جو ہری ابوسین تحدین مہتدی محد بن احمد بری محمد بن احمد اموی احمد بن محمد بی نفوز قاضی ابوغلی فراء ابو بکر احمد بن علی بن ثابت خطیب ہے بہت می دوایات کا سانگ کیا۔

این نجار بیان کرتے ہیں: یہ 445 جمری میں پیدا ہوئے اور ان کا نتقال 514 جمری میں ہوا۔

ان کے بارے میں این نجارنے یہ بات میمیان کی ہے: محدثین کا اس بات پرانفاق ہے کہ جب کوئی لقد شخص یہ بات بیان کردے کہ بیٹر میرے سام پر شمتل ہے تو اس کا سماع درست ہوگا خواہ اس نے اپنے سام گواس پرخودنوٹ کیا ہویا توٹ نہ کیا ہو۔ ابن نجارنے یہ بات اس کے جواب میں کہی ہے جوان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ انہوں نے اپنے سام کوخطیب بغدادی کی تاریخ کے جڑھے کے ساتھ ملاد ماتھا۔ راويان مديث كانتعارف

ا بن ناصر بیان کرتے ہیں: میں نے ان سے دریافت کیا: آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا: یہ پوری کمآب میرے ساح مشتمل ہے۔

ابن نجار فرماتے ہیں: این ناصر پر جمرت ہوتی ہے کہ انہوں نے اس وجہ انہیں کیے ضعیف قرار دے دیا حالانکہ محمد ثین کا اس بات پرانفاق ہے۔

(789) مجاہد بن مویٰ خوار ذی

خطیب بغدادی بیان کرتے ہیں میہ بغداد میں تقیم رہے ہیں اور یہاں انہوں نے مفیان بن عین مشیم بن بیم عبدالله بن اور یہاں انہوں نے مفیان بن عین مشیم بن بیم عبدالله بن الک مدنی ابو بکر بن عیاش اور ابو معاویہ ضریرے روایات نقل کی ہیں جبکہ ان سے محمد بن کیجی فوالی ابوزر مذابوحاتم الربیم حربی ابوعبد الرحمان نسائی نے روایات نقل کی ہیں۔ ان کا انتقال 244 جمری میں ہوا۔

(7.90) معاوید بن عمراز دی

خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں تحریکیا ہے: یہ معاویہ بن عمرو بن مہلب بن عمرو بن هیب ابوعمرو ہیں۔ یہ کوفی الاصل ا بیں۔انہوں نے زائدہ بن قد اسر عبدالرحن معودی جریب عازم ابوا حاق فزاری ہے ساع کیا ہے بجبان سے یخی بن معین ابوضی م ابوضیتہ عمرو بن محمد ناقد زیاد بن ابوب احمد بن معصور رمادی محمد بن احماق صاعدی اور دیگر حضرات نے روایات نقل کی ہیں۔ان کا انتظال 214 جری میں ہوا۔

# باب: جن راویوں کے نام 'ن' سے شروع ہوتے ہیں

#### (791) حضرت نعمان بن بشير بن سعيدانصاري الطيئة

امام بخاری فرماتے ہیں: ان کی کنیت ابوعبراللہ ہے حضرت معاویہ بن سفیان بٹی تونے انہیں کوفہ کا امیر مقرر کیا تھا۔ یہ 7ما وہال کے امیر رہے۔

## (792) نافع بن جبير بن مطعم مدني

سے بات بیان گی ہے آئیں صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے۔امام بخاری نے اپئی تاریخ میں تحریر کیا ہے: (ان کی کنیت او اسم منسوب) ابو محرقرش جازی ہے۔انبوں نے اپنے والد (حصرت جبیر بن مطعم) مضرت عثمان بن ابوالعاص اور حصرت ابو ہر سے سے روایات نقل کی میں جبکہ ان سے زہری نے روایات نقل کی میں۔

#### (793) نفر بن طريف بن جزء

ا مام بخاری نے اپنی تاریخ میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے بیٹھر بن طریق ابو جز ، میں علاء نے ان کے بار۔ میں سکوت کیا ہے ( یعنی نہ جرح کی شرقعد بل کی ہے )۔

(علامة خوارزى يان كرت بين:) امام ابوهنيف نان مسانيد بل ان بروايات فقل كي بين -

## فصل:ان تا بعین کا تذکرہ 'جن سے امام ابوحنیفہ نے روایات نقل کی ہیں نوج

(794)ئاخ

بید حفرت عبدالله بن عمر ولا للون فی نسبت ولاء رکتے ہیں ۔ امام بخاری نے اپنی تاریخ میں تحریر کیا ہے بید حفرت عبدالله بن عمر خطاب نے نبیت ولاء رکتے ہیں 'بیعدوی مدنی ہیں۔ انہوں نے حفرت عبدالله بن عمر ولائفٹؤاور حفزت ابوسعید خدری ولائنٹ کیا ہے جبکہ ان سے زہری امام مالک بن انس ابوب عبیدالله بن عمر نے روایات نقل کی ہیں۔

حمادین زیدیمان کرتے ہیں: تافع کا انتقال 117 اجمری میں ہوا اور امام ما لک بیان کرتے ہیں: جب میں تافع کے حوا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رفائقۂ ہے منقول کوئی روایت من لوں تو پھر میں اس یات کی پرواہ تہیں کرتا کہ میں نے ان کے علاوہ کی ہے دوایت منی ہے یا میں۔ (علامة خوارزى بيان كرتے ميں:) امام ابوحنيف نے ان مسانيد ميں ان سے روايات تقل كى ميں -

#### (795) ناصح بن عبدالله بن عجلان

امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ان کا ذکر کیا ہے اور سہ بات بیان کی ہے سہ ناصح بن محجلان ہیں' بن کا تعلق بنوسلم ہے ہے۔انہوں نے ساک، بن حرب سے روایا نقل کی چیں اور عبدالعزیز بن خطاب بیان کرتے جیں ان کا شاراہل کوفد میں ہوتا ہے۔ (علام خوارزی بیان کرتے ہیں: ) امام ابوطنیف نے ان مسانید میں ان سے روایات نقل کی ہیں۔

#### (796) نزال بن سره ملالي عامري

امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ان کاذکر کیا ہے اور میہ بات بیان کی ہے ان مے معمی نے روایات فقل کی ہیں اور سے حضرت علی بن ابوطالب ملافئۃ کے ساتھی ہیں۔

# فصل: امام ابوحنیفه کے ان شاگر دوں کا تذکرہ جنہوں نے ان مسانید میں ان سے روایات نقل کی ہیں

## 797) نافع مقري

سینا فع بن عبدالرحمن بن ابوقعیم مدنی مقری ہیں۔ انہوں نے ان مسانید میں امام ابوصنیفہ سے روایا نے نقل کی ہیں۔

798) تعيم بن عمر مدني

ا یک روایت کےمطابق بیمروزی ہیں۔انہوں نے ان مسانید ہیں امام ابوصیفیہ سےروایا تنقل کی بیں۔

#### 799) أوح بن دراح

خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں تحریر کیا ہے میدوح بن دراج ابوجمد کوئی ہیں۔ پنخعی نے نبت ولاءر کھتے ہیں۔ انہوں نے بن عبد الرحل بن ابوليل اوسليمان أعمش ، محير بن احاق بن بيار عبد الله بن شرمه مسلم بن كيمان طائي سے احاديث روايت كي ے۔ان کا انتقال 182 جبری میں ہوا اور پیر ابغداد کے ) مشر تی ھے کے قاضی تھے۔امام بخاری نے اپن تاریخ میں ان کاذ کر کرتے ئے کہا ہے۔ بیکوفہ کے قاضی تھے۔

( ملامة خوارزي بيان كرتے جين: )انبول نے ان مسانيد ميں امام ابوطنيف سے روايات نقل كى ہيں۔

#### ا80) نوح بن ابوم يم

ایک روایت کے مطابق ان کو' جامع'' کہاجاتا ہے۔امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے د کے قاضی تھے۔(ان کی کنیت) ابوعصمہ ہے۔ بیروائی الحدیث ہیں۔ (علامة خوارزى بيان كرتے ہيں:)انہول نے ان مسانيد ميں امام ابوصنيفہ سے روايا تے فل كى ہيں۔

(801)نصر بن عبدالكريم

(ان کی کنیت اور اسم منسوب) ابو کہل بنی ہے۔ یہ ''حیقل'' کے نام ہے معروف ہیں۔ بیامام ابوصفیفہ کے شاگر دہیں۔ یہ فقیہ سے آنہوں نے ان مانید میں امام ابوصفیف سے ان کا انتقال بغداد میں 199 جمری میں' امام ابویوسف کے انتجال کے قریب ہوا۔

(802) نعمان بن عبدالسلام ابومنذر

انہوں ابن جریج سے روایات قل کی ہیں۔

(علامة خوارزى بيان كرتے جيں:) انہوں نے ان مسانيد بيں امام ابوعنيفدے روايات نقل كى ہيں۔

فصل: ان کے بعد کے مشائخ کا تذکرہ

(803)نصرالله قزاز

حافظ این نجارتے اپنی تاریخ ش ان کاذکر کیا ہے اور میہ بات بیان کی ہے: بی نفر الله بن عبد بن عبد الواحد بن حسن بن مبارک شیبانی ابوسعادات بن ابوشصور بن ابوغالب قزاز ہیں جوابن زریق کے نام سے معروف ہیں۔ یہ بیر تحد شین کی اولا دیش سے تربیم طاہری کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔

انہوں نے کم عمری میں حدیث کا ساع شروع کردیا تھا انہوں نے اپنے دادا ابوغالب (ان کے علادہ) ابوسعد مجھ بن عبدالکرم بن حسن ابوسین مبارک بن عبدالجبار صرفی ہے ساع کیا ہے۔ یہ 491 ہجری میں پیدا ہوئے اور ان کا انتقال 583 ہجری میں ہوا۔

## (804) تعيم بن حماد بن معاويه

#### (805)نصر بن مغيره بخاري

خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں ان کاذکر کیا ہے اور میہ بات بیان کی ہے میں خیرہ ابواضح بخار کی ہیں انہوں نے بغداد میں ر بائش اختیار کی اور یہاں انہوں نے مفیان بن عیمینہ اور خاتم بن وردان کے حوالے سے احادیث روایت کیں مجمد بن عبداللہ بین مہارک عباس بن مجمد دوری نے ان سے روایات نقل کی ہیں۔ یکیٰ بن معین سے ان کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے جواب دیانہ شقد ہیں' میں نے ان سے روایات توٹ کی ہیں۔

#### (806) نفرين احمد

ا مام بخاری نے اپنی تاریخ میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے بیٹھر بن احمد بن ابوسورہ ابوالیث مروزی ہیں۔ یہ بغداد میں مقیم رہے اور یہ بات بیان کی ہے بیٹھر دوری بیس جہدان سے عماس بن مجمد دوری نے ابوعبدالرحمٰن مقری کے حوالے سے امام ابوصنیفہ کے حوالے سے ان کی سند کے ساتھ سندہ اُم بانی کا بیمیان تقل کیا ہے :

سندہ اُم بانی کا بیمیان تقل کیا ہے :

یہ اکرم طاق ایک نے اپنا ''خوذ' اتارا' آپ نے پائی منگوا کر عنسل کیا پھر کپڑ استگوایا اورایک کپڑے کو تو شیخ کے طور پر لپیٹ کراس پیس نماز ادا کی۔

#### (807) نفرين احمد

امام بخاری نے اپنی تاریخ شں ان کاذ کر کیا ہے اور میہ بات بیان کی ہے 'میدھرین احمد بن نھر بن عبدالعزیز ابوٹھر کندی ہیں۔ بیہ ''نھرک'' کے نام ہے معروف ہیں۔ میغلم حدیث کے مثالی ماہرین میں ہے ایک تھے۔

انہوں نے عبداللہ بن عمر قواریری جمیر بن بکارادر خلق کثیر ہے ساع کیا ہے۔امام بخاری بیان کرتے ہیں: بخارا کے امیر خالد بن احمد ذیلی انہیں اپنے ساتھ لے آئے تھے بیان کے ہاں ہے ادر انہوں نے ان کے لئے ایک مند بھی مرتب کی۔ یہاں انہوں نے احادیث بھی روایت کیں۔ان کی نقل کردہ روایات اہلی بخارا کے پاس ہیں۔اہلی عراق میں سے بعض حضرات نے ان سے روایات تقل کی ہیں۔

> ا پوعهاس احمد بن عقده میان کرتے ہیں: بید 223 جمری میں پیدا ہوئے اور ان کا انقال 293 جمری میں ہوا۔ ( علامہ خوار دمی میان کرتے ہیں: ) استاذ الوعم القد الوقر بخاری نے ان سے روایات نقل کی ہیں۔

# باب: جن راویوں کے نام''ؤ'سے شروع ہوتے ہیں

美工門単

#### (808) حضرت وائل بن حجر ر لالثنة

ا ہام بخاری نے اپنی تاریخ میں آن کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے' بید حضرت وائل بن مجر حصری کندی ہیں۔ انہیں صحابی رسول ہونے کامثر ف حاصل ہے۔

(809) و تيان بن يعقوب

ا ہام بخاری نے اپنی تاریخ میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے 'یہ وقیان بن یعقوب ابو یعقوب کندی ہیں۔ انہوں سے هنرت عمبدالللہ بن ابواو فی بلاشنو' مصعب بن سعید سے ساع کیا ہے 'جبکہ ان سے تو ری شعبۂ ابن عیبینے نے روایا ہے (علامہ خوارز کی بیان کرتے میں : ) امام ابوضیفے نے ان مسانید میں ان سے روایا ہے نقل کی ہیں۔

(810) واصل بن حيان

۔ مسبخار کی بیان کرتے ہیں میدواصل ہن حیان اسدی کوئی ہیں۔ ابوقیم بیان کرتے ہیں ان کا انتقال 120 ہجری میں جوا۔ سے یہ ابودائل اور مجاہدے ساخ کیا ہے جبکہ ان سے قوری اور شعبہ نے روایات نقل کی ہیں۔ (عدامہ خوارز می بیان کرتے ہیں: )امام ابوضیفہ نے ان سسانید میں ان سے روایات نقل کی ہیں۔

(811) ولا د بن داؤد بن على مدنى

١٧م ابوحنيفه نے ان مسانيد ميں ان سے روايات اُقل كى ہيں۔

(812) وليد بن سريع

ير ورن حريث تنسب ولاءر كت ميں امام الوصف فيان مانيد ميں ان سے روايات تقل كى ميں -

فصل: ان مسانید میں امام ابو حنیفہ کے شاگر دوں کا تذکرہ

(813)وكل بن جراح

۔ بر بخاری نے اپنی تاریخ میں تحریر کیا ہے 'یہ وکتے بن جراح بن شح بن قیس بن غیلان ہیں ۔ انہوں نے اساعیل بن ابو خالد'

انتقال 197 جری میں ہوا۔ (علامہ خوارزی بیان کرتے ہیں:) میدام احمد کے اساتذہ میں سے اور امام بخاری اور امام مسلم کے اساتذہ کے اساتذہ میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے ان مسانید میں امام ابو حذیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

عابي إن المرابي المرابي

ا مام بخاری نے ان کاذکرای طرح کیا ہے اور ہے بات بیان کی ہے انہوں نے اپنے والدے روایات نقل کی ہیں اور ان کا شار الل کوفہ میں ہوتا ہے۔

. (علامة خوارزي بيان كرتي مين:) أنهول في ان مسانيد مين ام الوصفيفد يروايات نقل كي مين -

#### (815) وجيب بن ورد

ان کی کنیت ابوعثان ہے اور یہ عبدالجبارین ورد کے بھائی میں اور ایک روایت کے مطابق (ان کی کنیت اور اسم منسوب) ابوامیکی ہے۔ امام بخاری نے اپنی تاریخ ش ان کاؤکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: ایک روایت کے مطابق ان کا نام عبدالو ہاب کی ہے۔

(علامة خوارزي بيان كرتے بين:)انبول نے ان مسانيد بين اما ابوهنيف سے روايات نقل كي بين -

(816)وليد بن مسلم

امام بخاری نے اپنی تاریخ میں تحریر کیا ہے کہ بدولید بن مسلم ابوعباس دشقی میں سد بنوامید سے نسبت ولاء رکھتے میں انہوں نے امام اورا کی سے ساخ کیا ہے۔

(علامه خوارز کی بیان کرتے ہیں: )انہوں نے ان مسانید میں امام ابو حفیظہ ہے روایا نے نقل کی ہیں۔

(817)ويم بن جميل

ا مام بخاری نے اپنی تاریخ میں ان کاؤکر کیا ہے اور سے بات بیان کی ہے کہ وسیم بن جیل بن طریف بن عبداللہ ابوجم میں 'میہ تجاہ بن لوسف نے نبست ولا ور کھتے ہیں۔ان کا اسم منسوب کی ہے۔ان کا انتقال 186 ہجری میں ہوا۔

(علامة خوارزى بيان كرتے بين:) انہوں نے ان مسانيد بين امام ابوصنيفه سے روايات نقل كي بين -

(818) وضاح بن يزيرتميمي كوفي

انہوں نے ان مسانید میں امام ابوحنیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

# باب:جن راویوں کے نام'' ہ'' سے شروع ہوتے ہیں

## (819) ہشام بن عروہ بن زبیر بن عوام

(ان کی کنیت اور اسم منسوب) ایومنذر اسدی مدنی ہے۔انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رفاتینا اور حضرت عبداللہ بن زبیر رفاتین سے ساخ کیا ہےانہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رفاتینا اپنے والداز ہرکی اور وہب بن کیسان کودیکھا ہوا ہے۔

امام بخاری نے اپنی تاریخ ش ای طرح ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: ان کا انتقال ہزیمت کے بعد ہوا تھا۔ اور ہزیمت کا واقعہ 145 بجری ش چیش آیا۔

(علامة خوارزى بيان كرتے بين:) امام ابوضيف نے ان مسانيد ميں ان سے روايات نقل كى بيں۔

#### (820) بشام بن عائذ

# (821) ہاشم بن ہاشم بن عتبہ بن ابود قاص زہری

امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ان کا ذکر کیا ہے اور سیات بیان کی ہے ان کا اسم منسوب غنام اور کی بن ابراہیم نے بیان کیا ہے۔ ان کا شار الل مدینہ میں کیا گیا ہے۔ انہوں نے عامر بن سعد اور سعید بن میتب سے سام کیا ہے۔ ان کا انتقال 144 ہجری میں ہوا۔

(علامہ خوارز می بیان کرتے ہیں: ) امام ابوصفیہ نے ان مسانید میں ہاشم نامی رادی ہے دور وایات نقل کی ہیں لیکن اس رادگی کا کوئی اسم منسوب ذکرٹیس کیاان میں ہے ایک روایت عمروہ کے حوالے ہے سیّدہ عاکشہ ڈاٹھٹا کے حوالے ہے منقول ہے وہ بیان کرتی ہیں: '' نبی اکرم مُنافِقتا اپنی از واج کا پوسہ لے لیتے تھے اور پھراز سر نو وضوئیس کرتے تھے''۔

جبکہ دوسر کی روایت حضرت عبداللہ بن عباس خانٹیزے منقول ہے وہ بیان کرتے ہیں: ''نبی اکرم مَناتِیْزا نے شکاری کتے کی قبت کی اجازت دی ہے''۔

ایک روایت کےمطابق یہاں ہاشم سےمراد ہاشم بن عتبہ بن ابووقاص ( نامی بیرراوی ) ہیں۔اورایک روایت کےمطابق سے

کوئی اورصاحب ہیں۔

(822) يثم بن صبيب مير في

ا مام بخاری نے اپنی تاریخ میں تحریر کیا ہے 'میٹیٹم این ابویٹیٹم ہیں۔ مسعودی نے ان سے روایات نقل کی ہیں۔ (علامہ خوارز کی بیان کرتے ہیں:) امام ابوطنیفہ نے ان مسانیہ میں پیٹم بن صبیب ضیر نی سے روایات نقل کی ہیں۔

(823) يتم بن حسن ابوغسان

امام ابوصنیفدنے ان مسانید میں ان سے روایات نقل کی ہیں۔

فصل: امام ابوحنیفہ کے ان اصحاب کا تذکرہ جنہوں نے ان سے روایات فقل کی ہیں

(824) بشام بن يوسف

امام بخاری نے اپنی تاریخ میں تحریر کیا ہے 'یہ ہشام بن پوسف ہیں جو یمن کےعلاقے صنعاء کے قاضی تھے 'یہ فاری انسل ہیں ان کی کئیت ابوعبدالرحمٰن ہے۔ انہوں نے معمر بن راشد اور این جریح سے ساع کیا ہے۔ ابراہیم بن موکیٰ بیان کرتے ہیں امام عبدالرزاق نے ہمیں یہ بات بتائی: دہاں ایک شخص ہےان کی مراد صنعاء کے بھی قاضی تھے' وہ اگرتمہیں کوئی حدیث بیان کرے تو تم اس کی تصدیق کرو۔

(علامة خوارزى بيان كرتے بين: ) انہوں نے ان مسانيد ميں امام ابوحليف سے روايات نقل كى بيں۔

(825)مشيم بن بشير

(ان کی کنیت اور اسم منسوب) ابومعا و بیملی واسطی ب انہوں نے یونس بن عبید اور منصور بن زاذ ان سے ساع کیا ہے۔ امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ای طرح ان کا ذکر کیا ہے اور سے بات بیان کی ہے علی بیان کرتے ہیں بہشیم کا انتقال 183 جمری میں بیدا ہوئے تھے۔ میں ہوا۔ امام احمد برخ میں بیان کرتے ہیں بہشیم 104 جمری میں بیدا ہوئے تھے۔

(علامة خوارزى بيان كرتے ہيں:) انہول نے ان مسانيد ميں امام ابوطيفدے روايات نقل كى ہيں۔

(826) ہیا ج بن بسطام

(ان کی کتیت اوراسم منسوب) حظلی ہروی الوخالد تھی ہے۔امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ای طرح ذکر کیا ہے اور میہ بات بیان کی ہے انہوں نے عوف اعرابی واؤ دین الوجندا ہی تون اوراہن ابوخالد ہے ساخ کیا ہے۔

(علامة خوارزى بيان كرتے بين: )انبول نے ان مسانيد ميں امام ابوحنيفه سے روايات تقل كى بيں۔

(827) ہوذہ بن خلیفہ

یہ ہوذہ بن خلیفہ بن عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن ابو بکرہ ابوالاهب ثقتی ہیں۔خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں ای طرح ذکر

جهائيري **جامع المسانيد**(جلدوم)

کیا ہے اور ریہ بات بیان کی ہے یہ بعداد میں تقیم رہے۔ان کا انتقال رمضان میں 216 ججری میں ہوا۔انہوں نے عوف اعرابی اور سليمان سي عاع كيا ب-

( علامہ خوارزی بیان کرتے ہیں: )انہوں نے ان مسانید میں امام ابوضیفہ سے روایا کے قل کی ہیں۔

(828) ہارون بن مغیرہ

المام بخارى نے اپنى تارىخ ميں تحرير كيا ب يد بارون بن مغيره بن كليم ابوعزه بين يد رئ كر ب والے تھے۔ انبول نے عمرو بن ابوقیس اور سعید بن سنان ہے۔ ہاع کیا ہے جبکدان ہے تحد بن حمید نے روایا نے قل کی میں۔ (علامة خوارزى بيان كرتے جين: )انہول نے ان سانيد ميں ام ابوطنيف سے دوايات قل كي جيں۔

(829) يتم بن عدى طائي

المام بخاری نے اپن تاریخ میں تحریب بیشم بن عدی طائی ہیں۔ محدثین نے ان کے بارے میں سکوت اختیار کیا ہے۔ امام بخاری بیان کرتے ہیں:میراخیال ہے میابوعبدالرحمٰن ہیں۔

( علامہ خوارز می بیان کرتے ہیں: )انہول نے ان مسانید میں امام ابوصفیفہ ہے روایات نقل کی ہیں۔

# فصل:ان کے بعد کے مشائخ کا تذکرہ

(830) بهبة الله بن على بن فضل شيرازي

حافظ ابن نجار نے اپنی تاریخ میں ان کا ذکر کیا ہے اور رہ بات بیان کی ہے میر جہ اللہ بن علی بن فضل بن محمر ابوسعیدالا دیب شیرازی ہیں۔ بد بغداد میں پیدا ہونے اور بہیں ان کی نشووٹرا ہوئی اور یہاں انہوں نے ابوطالب محمد بن محمد بن ابراہیم بن غیلان براز ابو کھرالحس بن محر بن علی بن مجر جو ہری اوران کے علاوہ دیگر حضرات سے حدیث کا ساع کیا۔ انہوں نے بغداد کی طرف سفر کیا۔ بیا یک طویل عرصے تک شیر از میں مقیم رہے گھراصنبان آ گئے اورا ہے دطن بنالیا۔اہل اصنبان میں سے انہوں نے ابونصر حسن بن محمہ بن ابراہیم بور مانی 'ابوعاصم احمہ بن مسین اور دیگر حضرات ہے ساع کیا۔ یہ 431 بجری میں پیدا ہوئے اور ان کا انتقال صفر 505 جرى ش موا-

(831)مبة الله بن مبارك

( علامة خوارزى بيان كرتے بين: ) ابو بكر محد بن عبدالباتى انسارى نے اپنى مند ميں بهة الله بن مبارك سے روايات نقل كى ت سے ام کی وجہ ہے بہت ہے لوگوں کو وہم ہوا نظاہر میلگا ہے کہ میرہبة اللہ بن مبارک بن موکی بن علی بن تمیم بن خاله مقطی میں ' پیونکہ اپویکر (محمدین عبدالباتی انصاری) کے معاصرین جیسے: ابوالقاسم بن سمرقندی ابوالقاسم انصاری ابوطا ہرسافی نے ان ہی ہے وایات نقل کی ہیں۔ حافظ ابن نجار نے اپنی تاریخ میں ای طرح ذکر کیا ہے۔

و و بیان کرتے میں ان کی پیدائش 445 ججری میں اور ان کا انتقال 509 ججری میں بوا۔

راوياكِ حديث كالعارف

# باب:جن راویوں کے نام''ی' سے شروع ہوتے ہیں

(832) يخيٰ بن سعيد بن قيس بن عمر وانصار ي

امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ای طرح آن کا بریاد میدیوں کی ہے کہ بعض حضرات نے بیرکہاہے: (ان کے جدامجد کا نام) قیس بن فہر ہے امام بخاری فرماتے ہیں بیار سے کیس ہے۔

انہوں نے حضرت انس بن مالک ﴿ النَّهُ اسْعِید بن مینب قاسم اور سالم ہے ہاۓ کیا ہے۔

یکی آغان بیان کرتے میں: یکی بن سعیدانساری کانتقال 143 بجری میں ہوا۔

حماد بن زید بیان کرتے ہیں: میں نے مدینہ میں ایسا کوئی شخص نہیں چھوڑ اجو بچی بن معیدے بڑا فقیہ ہو۔

ا بن عیبیدفر ماتے ہیں: جاز میں تین محدث میں: ابن جرت ابن شباب اور کی بن سعید۔ بخاری بیان کرتے ہیں: ان کے جد امجد کوغرو کا بدر میں شرکت کاشرف عاصل ہے۔

(833) يكي بن الوحيه

( علامة خوارز مي بيان كرتے ہيں: )'. ما او حضف نان مسانيد ميں ان سے روايات نقل كي ميں -- . كا

(834) يجي بن عمرو بن سلمه بهداني

ایک روایت کے مطابق ان کا اسم منسوب'' کندی' کوئی'' ہے۔امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ای طرح ان کا ذ' کمیا ہے اور بیہ بات بیان کی ہے انہوں نے اپنے والدے روایات نقل کی ہیں جبکہ ان سے تو رئ شعبۂ عاصم احول نے روایات نقل کی ہیں۔ (علامہ نوارز کی بیان کہ تے بین: )امام ابوصیفے نے ان مسانید میں ان سے روایات نقل کی ہیں۔

(835) يجيٰ بن عبدالجيد بن وہب قر ثی

امام ابوحنیفدنے ان مسانید میں ان سے روایات نقل کی ہیں۔

E TLT I جاليرى جامع المسانيد (جددوم)

(836) يَيْ بِن عام بَحَلِ

امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ای طرح ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے ان کا اسم منسوب مشیم نے بیان کیاہے انہوں نے اساعیل بن ابوخالدے روایا تیقل کی ہیں۔

(علامه خوارزی بیان کرتے ہیں:) امام ابوضیف نے ان مسانید میں ان سے روایا نیقل کی ہیں۔

(837) يجيٰ بن عبدالله بن موہب قر ثق سيحى

ا مام ابوحنیفہ نے ان مسانید میں ان سے روایا یہ نقل کی ہیں۔

(838) يزيد بن عبدالرحمٰن ابودا وَ اود ي

انہوں نے حضرت علی خالفینے سے سائے کیا ہے۔ان ہے ان کے دوصا حبز ادوں داؤ داورا درلیں کوفی نے روایا تے نقل کی ہیں۔ یہ عبداللہ بن ادر لیں کے دادامیں ۔امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ای طرح ان کا ذکر کیا ہے۔ (علامة خوارزى ييان كرتے مين: ) امام الوصيف نے ان مسانيد ميں ان سے روايات تقل كي بيں -

(839) يزيد بن صهيب فقير

انہوں نے حضرت جابر دلائشنا اور حضرت ابوسعید خدری جائشنا ہے روایات نقل کی ہیں جبکہ ان سے سوید بن تجیح ابوقطنہ نے روایات تقل کی ہیں۔امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ای طرح ذکر کیا ہے۔

(علامة خوارزي بيان كرت يين:) مام ابوهنيف نهان مسانيد مين ان ب روايات نقل كي بين -

(840) يزيدرشك

یہ بر بید ہیں ابو بر بید ہیں ( ان کے والد ) ابو بر بد کا نام بیان ہن از ہرضعی ہے میدان کے ساتھ نسبت ولاءر کھتے ہیں۔ان کا شار اہل بھرہ میں کیا گیا ہے۔ انہیں فاری میں رشک کہاجا تا ہے کیونکہ بیگھرتقیم کیا کرتے تھے یہ جج ہے بہلے مکہ میں حساب لگاتے تھے کہ اس وقت کتے گھریں اور نج کے موسم میں کتنے کی ضرورت بوگی تو اتبازیا وہ بوگااور ( اتبا کم بوگا )

انبوں نے مطرف بن عبداللہ ہے ماع کیا ہے۔امام بخاری امام سلم اورایک جماعت نے ان سے منقول روایات نقل کی میں جبان ے اساعیل بن علیه اور ایک جماعت نے روایات نقل کی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ان کا انتقال بھرہ میں 130 جرى شي موا

(علامةخوارزى بيان كرتے ہيں:)امام ابوطنيفہ نے ان مسانيد ميں ان سے روايا نے قل كی ہیں۔

(841) يونس بن ابوفروه

یہ پونس بن عبداللہ بن ابوفروہ شامی میں۔امام بخاری نے اپنی تاریخ میں اس طرح ان کا ذکر کیا ہے۔انہوں نے رہیج بن

راويان مديث كاتوارف

شرمسے عام کیا ہے جبکہ ان سے مروان بن معاویہ فزاری نے روایات نقل کی ہیں۔ (دیار خدر میں کا سے میں اسکار میں معاویہ فزاری نے روایات نقل کی ہیں۔

(علامخوارزی بیان کرتے میں: )امام ابوصیفے نے ان سانیہ سے اان سے روابات نقل کی میں۔

(842) يونس بن زهران

امام ابوصنیفنے نان مسانید میں ان سے روایا تے قل کی ہیں۔

(843) يزيد بن ربيعه

(ان کی کنیت اورائم منسوب) ابوکال جی دشتی صنعانی ہے۔ یہ دشق کے علاقے صنعاء کے رہنے والے تھے۔ امام بخار می نے اپنی تاریخ میں ای طرح ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے انہوں نے ابواساءے روایات نقل کی ہیں۔ ان کی نقل کروہ روایات مشکر ہوتی ہیں۔

(علامة وارزي بيان كرتے بين: ) امام ابوصيف إن سانيد مل ان بروايات نقل كي بين -

(844) يَيْ مِها بر

(845) يجيٰ بن معمر

امام بخاری نے اپنی تاریخ میں تحریر کیائے بیابن سلیمان بھری ہیں۔امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ای طرح ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے انہوں نے حصرت عبداللہ بن عباس جن تھڑ " حضرت عبداللہ بن عمر ڈنائیڈ اور ابواسود دولی سے ساخ کیا ہے۔ جبکہ ان سے ابن بریدہ نے روایا نقل کی ہیں۔اسحاق نے شریک کے حوالے ہے قادہ کا میدیمیان فقل کیا ہے: بحی بن معمر دممرو ' کے قاضی تھے۔

> نصل: امام ابوصنیفہ کے ان شاگر دوں کا تذکرہ جنہوں نے ان مسانید میں ان سے روایات نقل کی ہیں

(846) يكي عطار

سیے کی بن سعیدابوذ کریا افساری عطار ہیں۔امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ای طرح ان کاذکر کیا ہے' میر یہ بات بیان کی ہے: میشائی میں اُنہوں نے مجمد بن عبدالرحمٰن سے سائ کیا ہے' جبکسان سے حوہ بن شرح نے روایات نقل کی ہیں۔ (علامہ خوارزی بیان کرتے ہیں:)انہوں نے ان مسانید میں امام ابوصیف سے روایات نقل کی ہیں۔

(847) يكِلْ بن زكريا بن الوز أمّده

امام بخاری نے اپنی تاریخ میں تحریر کیا ہے کہ بحی بن زکریا ابوزا کہ وہیں۔(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوسعید حافظ ہمدانی

کونی ہے۔ انہوں نے اپنے والد (ان کے علاوہ) اعمش سے اع کیا ہے۔ یخاری بیان کرتے میں: ان کا انتقال 183 بجری میں ہوا۔

(علامة خوارزى بيان كرتے بين: )انهول نے ان مسانيد ميں امام ابوحذ فيف روايات نقل كي بين-

(848) يكي بن يمان

(ان کی گنیت اور اسم منسوب) ابوز کریا عجل کونی ہے۔ امام بخاری نے اپنی تاریخ ش ای طرح ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے انہوں نے توری اور اشعیف فمی سے ساع کیا ہے۔

(علامةخوارز مي بيان كرتے ميں:)انہوں نے ان مسانيد ميں امام ابوصيفہ سے روايات نقل كي ہيں۔

(849) يخي بن سعيد مدني تميي

ا مام بخاری نے اپنی تاریخ میں ای طرح ذکر کیا ہے اور فر مایا ہے انہوں نے ابوز بیر زبری مشام بن عروہ ہے تا کا کیا ہے۔ (علامہ خوارزمی بیان کرتے میں: )انہوں نے ان مسانید میں امام ابوصیغہ ہے روایات نقل کی ہیں۔

(850) يكي بن سليم طائقي

امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے اور ہیہ بات بیان کی ہے 'یہ یجی بن سلیم طاقی خراز قرشی میں ان کی کنیت ابو تھر میاور ایک روایت کے مطابق ابوز کریا ہے۔ انہوں نے اساعیل بن بکیر اساعیل بن امیا ابن خشیم تو رکی سے ساع کیا ہے جبکہ ان سے ابن مہارک اور وکیجے نے روایا یہ تنقل کی چیں۔

(علامة خوارزى بيان كرتے بين:) انہوں نے ان سانيد ميں امام ابوطيف سے روايات نقل كى بين۔

(851) يحلي بن ابوب مصرى ابوعباس

امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ای طرح ذکر کیا ہے اور رہ بات بیان کی ہے ان کا انتقال لیٹ سے پہلے ہوگیے تھا۔ انہوں نے بزید بن ابوحبیب عقبل بن خالد ہے ساخ کیا ہے جبکہ ان سے جریز بن حازم ابن مبارک عبدالقد بن صالح اور معید بن ابوم یم نے موایات نقل کی جیں۔

(علامة نوارزي بيان كرتے ہيں: )انبول نے ان مسانيد ميں امام ابوطنيف سے دوايات نقل كي ميں۔

(852) يكي بن حاجب

امام بخاری نے اپنی تاریخ میں تحریر کیا ہے' یہ یکیٰ بن نھر بن حاجب بن ٹمر بن سلم قرشی ہیں' ان کا تعلق''ممرؤ' سے ہے۔ یہ بغداد آشریف لائے تھے' پھر بھر ہ قشریف لے گئے وہاں انہوں نے عاصم احول ہلال بن خباب 'حیوہ بن شرح' ورقاء بن مجروڈ تورین بزید' ابوصنیفہ فقیہ (لیتنی امام ابوصنیف) اورعبداللہ بن شہر مدے روایات فقل کی ہیں۔ان سے سعید جوہری' رجاء بن جاروڈ محمہ بن جددواور قطان نے روایات فقل کی ہیں۔ کمیٰ بن نفر بن حاجب کا انتقال 215 جمری میں بغداد میں ہوا۔ (علامدخوارزی بیان کرتے ہیں:)انہوں نے ان مسانید میں ام ابو حفیفہ سے روایات لقل کی ہیں۔

(853) يجي بن باشم بن كثير بن قيس غساني

خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ بی تحریر کیا بئی اور کریا سمسار میں انہوں نے جشام بن عروہ اساعیل بن ابوطاله سلیمان اعمش اینس بن اسحاق ابن ابولیلی اور سفیان توری سے روایات نقل کی بین جبکہ ان سے حارث بن ابواسامہ محمد بن خلف نے روایات نقل کی بیں۔

(علامةخوارزى بيان كرتے ہيں:)انہوں نے ان مسانيد ميں امام ابوصفيفہ سے روايات عُقل كي ہيں۔

## (854) يچيٰ بن عنبية قرشي بصري

خطیب بغدادی نے اپٹی تاریخ میں ای طرح ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے انہوں نے حمید طویل ہے امام مالکہ، بن انس سفیان توری امام ابوصنیفہ نعمان بن ثابت ہے روایا تنقل کی میں 'جبکسان سے ملی بن اسحاق عصفر کی میں۔ مسلم علی بن حسن بن بیان نے روایات نقل کی میں۔

(علامة وارزى بيان كرتے مين:) انہوں نے ان مسانيد ميں امام ابوصيف سے دوايات قل كى ميں۔

### (855) يَكِنْ بَن نُوحَ

بیان افراد میں سے ایک ہیں جنہوں نے ان مسانید میں امام ابوضیفہ سے روایا نے قل کی ہیں۔

#### (856) يوسف بن اسحاق بن الواسحاق سبيعي

امام بظاری نے اپنی تاریخ میں ای طرح ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے این عیبینے فرماتے میں : ابواسحاق سمجھ کی اولا ومیں ان سے براحافظ الحدیث اورکوئی میں ہے۔

(علامه خوارزی بیان کرتے ہیں:) انہوں نے ان مسانید میں امام ابوطیفہ سے دوایات نقل کی ہیں۔

#### (857) يوسف بن يعقوب

امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ان کاؤکر کیا ہے اور بیات بیان کی ہے انہوں نے شعبہ سے اع کیا ہے۔

#### (858) يوسف بن خالد متى

یا مام بوطنیف کے شاگردوں میں سے ایک میں۔ انہوں نے ان مسانید میں امام صاحب سے روایات تقل کی ہیں۔ امام بخاری نے اپنی تاریخ میں تحریم کی بیان کرتے میں :عبدالاعلی اور سمتی کا انتقال 186 جمری میں موا۔

#### (859) يوسف بن بندار

بان افراد میں سے ایک میں جنہول نے ان مساند میں امام ابوطنیف سے روایات نقل کی میں۔

## (860) يزيد بن بإرون واسطى

امام بخاری نے اپنی تاریخ میں تحریرا ہے میہ یزید بن باورن ابوخالد سلی میں میہ بھری الاصل میں۔انبوں نے عاصم احول داؤدین الوجھداور جریری سے ماع کیا ہے۔

محرین شی فرماتے ہیں:ان کا انتقال 206 بجری میں ہوا۔

احمد فرماتے ہیں: یہ 118 جمری میں پیدا ہوئے تھے۔حطیب بیان کرتے ہیں:امام احمد بن منبل نے ان سے روایات نقل کی

(علامة خوارزى بيان كرتے مين:) انہوں نے ان مسانير ش امام ابوطنيف سے روايات تقل كى ميں۔

(861) يزيد بي ذريح

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابومعاویه مائش ہے۔امام بخاری نے اپنی تاریخ میں اس طرح تحریر کیا ہے اور میہ بات بیان کر ہے انہوں نے ابوب بن ابوعرو بے سے سام کیا ہے ان کا انتقال 182 ججری جس ہوا۔

(علامة خوارز مي بيان كرتے ہيں:) انہوں نے ان مسانيد عيں اما اوضيفه سے روايات نقل كي ميں۔

(862) يزيد بن لبيب بن ابوالجعد

انہوں نے ان مسانید میں امام ابوطنیفہ ہے روایا یے نقل کی ہیں۔

(863) يزيد بن سليمان

انہوں نے ان مسانید یس اہام ابوصنیفہ سے روایا یے نظما کی تیا۔

(864) يونس بن بكير

(ان کی کنیت اورا '' وب ) ، بیشیانی کونی به انهوار نے اتحق باشم بن عروبه اور شعبہ سے سائ کیا ہے جبکہ ان سے علی بن عبد عبیدین یعیش نے سائ کیا ہے۔ ریتمام با تیں ام بخاری نے اپنی تاریخ میں نقل کی ہیں۔

(علامة خوارزى بيان كرتے ين ) انہوں نے ان سانيديس امام ابوضيف روايات نقل كى بين -

. (865) يعقوب بن يوسف

انہوں نے ان مسانید میں امام ابوحنیفہ ہے روایات نقل کی ہیں۔

(866) (ليعقوب بن ابراجيم) امام ابولوسف

سیمسلمان قاضع ل کے قاضی ہیں۔ان کا نام' لیقو ب بن صبیب بن حتیس بن سعد بن صبتہ بن معو نہ ہے۔( ان کے جدامجد ) سعد کی والد و کا نام عبد بنت ما لک تھوا ان کاتھلق بؤنگر و بن کوف انصار کی ہے تھا۔ خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں تحریر کیا ہے: یہ کوف کے رہنے والے ہیں انہوں نے ابوا سحاق شیبان عمی کم بیکی بن سعیدانصاری سلیمان آعمش بشام بن عروہ عبیدالقد بن ابوشیان عطاء بن سائب محجہ بن اسحاق بن بیار تجاب بمن ارطاق محسن بن وینار الیف بن سعداور ابوب بن عتبہہ سے سائ کیا ہے جبکہ ان سے محمد تاقد احمد بن منتے علی بن سلم طوی عبووں بن جبکہ ان سے محمد تاقد احمد بن منتے علی بن سلم طوی عبووں بن جبکہ ان سے محمد تاقد احمد بن منتے علی بن سلم طوی عبووں بن جبکہ ان سے محمد تاقد احمد بن منتے علی بن سلم طوی عبووں بن جبکہ ان سے محمد تاقد احمد بن منتے علی بن سلم طوی عبووں بن جبکہ ان سے محمد بن منتے معلی بن سلم طوی عبود کی ہیں۔

یہ بغداد میں مقیم تنے خلیفہ موی ہادی نے ائیس وہاں کا قاضی مقرر کیا 'چراس کے بعد ہارون الرشید نے قاضی مقرر کیا۔اسلام کی تاریخ میں یہ پہلے فرد میں جنہیں قاضی القصاۃ (چیف جسٹس) کا خطاب دیا گیا۔

خطیب بیان کرتے ہیں: ان کے اجداد میں سعدنای شخص ان کے والد کے دادا میں ادر سے وہ فرد ہیں جنہیں غزو و اُ اُصد کے موقع پر حضرت رافع بن خدی کی شواور حضرت عبداللہ بن عمر کی شؤے بھراہ نبی اکرم سی کی کیا گیا تھا تو نبی اکرم سی کی گئی نے آئیس کمس قر اردے کرا جازت نہیں دی تھی۔

ا مام ابو یوسف کے دادا حبیب بن سعد نے حضرت علی بن ابوطالب رہی تفقی ہے روایات نقل کی ہیں۔

قاضی ابو کائل بیان کرتے ہیں: امام ابو یوسف کومونی البادی اور ہارون الرشید نے بغداد کا قاضی مقرر کیا تھا۔ یکی بن معین احمد بن شبل اور علی بن مدین کی المام ابو یوسف کو بغداد احمد بن شبل اور علی بن مدینی کے درمیان ان کی توثیق کے بارے میں کوئی اختیا فے نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے یوسف کو بغداد کے معرفی مقرر کیا تھا۔ ہارون الرشید نے آئیس اس عہدے پر برقر اردکھا اور ان کے والد کے انتقال کے بعد آئیس قاضی القضاق مقرر کیا۔

خطیب بیان کرتے ہیں: کی بن معین نے یہ بات بیان کی ہم نے ان سے روایات نوٹ کی ہیں۔ ابوالعباس فرماتے ہیں: میں نے امام احمد بن صنبل کو مید بیان کرتے ہوئے سا ہے: جب میں نے علم حدیث کیجنے کا آغاز کیا تھا تو سب سے پہلے قاضی ابو پوسف کے پاس گیا تھا۔ چھراس کے بعد میں نے دوسر ہے اوگوں سے روایات نوٹ کیس۔

خطی نقل کرتے ہیں: قاضی ابو یوسف نے بیہ بات ہمان کی ہے: میرے والد ابراہیم کا انتقال ہو گیا اور میں اپنی والدہ ب
زیر پر ورث میتم کے طور پر رہ گیا۔ میری والدہ نے مجھے ایک قصار کے بہر دکیا تا کہ میں اس کے ساتھ کام کروں کمیں میں نے اے
چھوڑا اور اہام ابوصنیفہ کے علقے میں آگیا۔ میں وہاں بیٹھ کر ان کا کلام سنا کرتا تھا۔ میری والدہ میرے پیچھے اس صلتے میں آتی تھیں بہر کو الدہ میرے والدہ میرے والدہ میرے بیسے میں اس کے بیر کردیتی تھیں جب کی مرتبہ ایسا ہواتو میری والدہ میرے اہم ابوصنیفہ ہے کہا: اس بیچ کی خرا بی
کی وجہ آپ ہیں۔ بیا کی میٹم پچے ہے جس کے باس مال تہیں ہے۔ میں سوت کات کراس کے اخراجات پورے کرتی میول میری سو
خواہش ہے کہ بیر خورتھی معمولی ہی رقم کمالیا کرے تا کہ اپنے واپر خرچ کر سے تو امرام ابوصنیف نے میری والدہ ہے فر مایا: اے سادہ
خواہش ہے کہ بیرخورتھی معمولی ہی رقم میں فالودہ کھانا سکیدرہائے تو میری والدہ ہے کہتی ہوئی جل گئیں۔ آپ ایک الدہ ہے بیر در الدہ ہے ہیں: پھر میں امام ابو صنیف کے بیں اور آپ کی عقل رخصت ہو چکل ہے۔ امام ابو بوسف کہتے ہیں: پھر میں امام ابوصنیفہ کے ساتھ در اور الات

دسترخوان پر کھانا کھانے کا موقع ملتار بہتا تھا۔ایک دن دسترخوان پر فالودہ آیا تو خلیفہ نے کہا: اے لیعقوب! آپ اسے کھائے یہ ہمارے لئے بھی روز تیارٹیس ہوتا۔ میں نے دریافت کیا: اے امیر المؤمنین! یہ کیا ہے؟ تو خلیفہ نے کہا: یہ ہے کے روش میں بنا ہوا فالودہ ہے تو میں انس پڑا۔ خلیفہ نے دریافت کیا: آپ کس بات پر اپنے ہیں؟ میں نے کہا: اللہ تعالیٰ نے امیر المؤمنین کو بھائی عطا کی ہے۔ خلیفہ نے کہا: ٹیس آپ جھے بتا کیں جب اس نے بہت زیادہ اصرار کیا تو میں نے شروع سے لے کر آثر تک پورادا قدسنایا۔وہ اس پر بہت جمران ہوا اور بولا: جھے اپنی زندگی کی حتم ہے علم 'دین اور دئیا دونوں میں سر بلندی اور فاکدہ دیتا ہے۔ بھراس نے اہام ابو صنیفہ کے لئے جھے جسرگی آگھیںں دیکھیں دیکھیں۔

خطیب نے اپنی سند کے ساتھ دفتی بن ابراہیم کا یہ بیان اقل کیا ہے: ایک دن وکیج بن جراح کے پاس موجود تھے۔ ایک فخص بولا: ابوصف نے خطا کی ہے تو وکیج نے کہا: ابوصف پھلا کیے غلطی کر سختے ہیں جبکہ ان کے ساتھ ابو ابوسف اورز فرجیعے قیاس کے ماہر مین موجود ہیں۔ یکی بن ابوز اکدہ مفص بن غیاث حبان بن علی مندل بن علی جیسے حافظان حدیث موجود ہیں قاسم بن معن لخت کے ماہر بن ہیں واو دطائی اورفضل بن عماض جیسے عابدوز اجرموجود ہیں۔

ان کے ساتھ اس تئم کے 36 افراد موجود ہیں جن میں ہے 28 افراد وہ ہیں جو قاضی بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور فتو کی دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں اُن کا اشارہ اہم ابو ہوسف اور اہم زفر کی طرف تھا۔

خطیب بیان کرتے ہیں: امام ابویوسف کا انتقال 182 ججری میں 99 برس کی عمر میں ہوا۔ (مطبوعہ نسخ میں ای طرح تح میر ہے کین شاید میں کا تب کی غلطی ہے ) ان کا من پیدائش 104 ججری ہے۔

(علامہ خوارزی بیان کرتے ہیں:) بیان مسانید میں ہے گیار ہویں مند کے مرتب ہیں جن کا ذکر ہم نے کتاب کے آغاز میں کیا ہے۔

# فصل:ان كے بعد كے مشائخ كا تذكره

## (867) يجيٰ بن معين بن عون

میہ یجگیٰ بن معین بن قون بن زیاد بن بسطام بن عبدالرحن میں اورا یک روایت کے مطابق یہ یجگیٰ بن معین بن غیاث بن زیاد بن عون بن بسطام الوز کریامر کی چین کیر 'مووہ غطفان' ' تے تعلق رکھتے ہیں۔

خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ ش ای طرح ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: انہوں نے عبداللہ بن مبارک بہشیم ' عسیٰ بن بوٹس سفیان بن عیدیۂ غندر معاذ بن معاذ ' کی بن سعید قطان ُ وکیج 'ابومعاوییا در ان جیسے حفرات سے ساع کیا ہے جبکہا ن سے احمد بن عنبل' ابوفینشر زہیر بن حرب محمد بن سعد کا تب اورا یک جماعت نے روایا نے تقل کی ہیں۔

سی بیان کرتے ہیں: میں خلیفہ ابوجھفر کے عہد خلافت میں 158 جمری میں پیدا ہوا 'انہوں نے سہ بات بھی بیان کی ہے'ان کا تعلق انبار سے ہےاور بیو ہاں کی ایک بستی''نفستا'' کے رہنے والے ہیں۔ بیہ بات بیان کی گئی ہے کہ فرعون کا تعلق بھی ای بستی ہے تھا۔ان کے والد''رۓ'' کے خراج کے گران تھے انہوں نے اپ بیٹے آئی کے لئے 10 لا کھ اور 50 ہزار درہم تر کے میں چھوڑے تھے۔ بیماری رقم انہوں نے علم صدیث کی طلب میں خرج کردی بیماں تک کدان کے پاس ایک جوتا بھی شدر ہاتھے سے پمن کئے ۔ خطیب بقدادی بیان کرتے ہیں عبدالموس بی خلف نئی نے بیہ بات بیان کی ہے: میں نے ابوعلی صالح بن مجمدے دریافت کیا :کون بڑا عالم ہے؟ بیمی میں میں جیاں ایک بیمی بین حمدین کا تعلق ہے تو وہ دجال اور لوگوں کی کنتے وں کے اختلاف کے بارے میں نے بارے میں زیادہ علم رکھتے ہیں جہاں تک بچی بین حمین کا تعلق ہے تو وہ دجال اور لوگوں کی کنتے وں کے اختلاف کے بارے میں فریاد واقع کر کھتے ہیں۔

ان كالنقال مدينة منوره من 233 جحرى من 77 برس كي عرض جوا

(868) يحلي بن الثم قاضي

خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں تحریر کیا ہے: یہ یخی بن اکٹم بن مجر بن نظن بن سمعان میں 'یہ اکٹم بن صفی تنہی کی اولا دہیں ہے ہیں اُن کی کئیت ابو مجر ہے: یہ مروز کی الاصل ہیں۔ انہوں نے عبدالقد بن مرادک فضل بن سوک سینانی بیکی بن ضریک مهران بن ابو عمر راز کی 'جر برین عبدالحمید شعی' عبداللہ بن ادریس اود کی سفیان بن عیبنہ اور عبدالعزیز دراور دی ہے ساح کیا ہے جبکہ ان سے مجد بن اساعیل بخاری ابو حاتم رازی آخل بن اساعیل بن اساق قاضی اور دیگر حضرات نے روایا سے تقل کی ہیں۔

بیفقہ کے عالم اُ دکام کے عارف تنے مامون نے آئیس بغداد کا قاضی مقرر کیا تھا اور آئیس مختلف قتم کے امور مملکت کا تکر ان بنایا

اس عبدے ہے معز دل ہونے کے بعد ج سے واپسی کے سفریش متوکل کے عبد خلافت میں 15 ذی انٹی 242 جمری میں 83 سال کی عمریش ان کا انتقال ہوا۔ آئیس ربذہ میں ڈن کیا گیا وہاں ان کی قبر موجود ہے۔

(869) يخي بن عبدالحميد حماني

خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں تحریر کیا ہے یہ بیٹی بن عبدالحمید بن عبدالرحمٰن ہیں۔ان کی کنیت اوراسم منسوب ابوذ کریا حمانی کوفی ہے۔ یہ بغداد تشریف لائے تتھے اور یہاں انہوں نے سلیمان بن بلال اُبراہیم بن سعد شریک بن عبداللہ ابوعوانہ عماد بن زید' خالد بن عبداللہ اورا کیک جماعت ہے احادیث روایت کیس کے کی بن معین اورا یک جماعت نے ان کی توشق کی ہے۔

خطيب نے محمد بن عبدالله حضرى كاميريان فقل كيا بي يكي بن عبدالحميد حالى كانقال رمضان 228 جمرى ميں موا-

(870) يجي بن اسعد بن يونس

صافظا ہن نجارنے اپنی تاریخ میں تحریر کیا ہے کہ یہ کی کی اس عدین کی بن یونس تاجر ہیں۔ (ان کی کنیت اور لقب ) ابوالقاسم خباز ہے۔ یہ باب ازج کے دیشنے والے تقے۔

انہوں نے اپنے ماموعلی بن ابوسعید خباز کہیر کے افادات کا ساع کیا ہے۔ ان کے ہم عصر افراد یش کسی کا ساع ال سے زیادہ

نہیں ہے۔ان کی عمرطویل جوئی بہاں تک کدان کی زیادہ ترمسوعات کوروایت کیا گیا۔

ابن يونس كانتقال ذيقعده 593 جرى مل بوا ان كاس بيدائش 510 جرى ہے۔

#### (871) يوسف ابن جوزى

این نجارنے اپنی'' تاریخ' میں تحریر کیا ہیں۔ یوسف بن عبدالرحلٰ بن علی بن جحد بن علی بن جوزی ہیں۔ان کی کنیت ابو تھر ہے۔ اور سید تعارے استادا ابوالفرج واعظ کے صاحبز اوے ہیں۔

انہوں نے بھپن ش قرآن مجید حفظ کرلیا تھا اور انہوں نے اور ان کے دالد نے قراکت کی دس روایات واسط میں شخ ابو بکر با قلانی سے پیکھیں۔اس وقت ان کی عمر وس سال سے کچھزیا دو تھی۔

انہوں نے بیٹے ابوالقاسم بن بیان کے شاگردوں (ان کے علاوہ) ابوعلی بن بیبان ابوسعید بن طیوری ابوطالب بن پوسف ' ابوعلی بن مہدی ابوالغنائم بن مہدی ابوالقاسم بن حسین سے صدیث کا سام کیا۔انہوں نے اپنے والدے علم فقد حاصل کیا۔ان کے والد نے آئیبس کی مرتبدا کی جگہ پر وعظ کے لئے بھایا۔

جب بیہ سر وسال کے تقیقوان کے والد کا انقال ہو گیا تو نہیں بغداد کے مغربی ھے میں خلیفہ ناصر لدین اللہ کی والدہ کی قبر کے پاس ان کے والد کا انقال ہو گیا تو نہیں بغداد کے مغربی ھے میں خلیفہ ناصر لدین اللہ کی والدہ کی قبر کے پاس ان کے والد کے اپنی اور کا ما تار کر انہیں پہنایا۔ یہ جمدے دن جامع قصر میں اپنی والد کے والد کے اللہ میں کہ بیت ہوگی ہوگی ہوگی ہو جامع ہیں اعلان کیا گیا گی گی بیت ہوگی ہو بہت ہو گئے انہوں نے وہاں بہت عمدہ گفتگو کی بوسب کو بہت پہندا تی انہیں وہ چیز حاصل ہوگئی جو بیچا ہے تھا س کے بعد انہوں نے وہاں بہت عمدہ گفتگو کی نوسب کو بہت پیندا تی انہیں وہ چیز حاصل ہوگئی جو بیچا ہے تھا س کے بعد انہوں نے وہاں بھی جاتے وہ ہے۔ بیاس محفل کے بعد انہوں نے میں ہو مشکل کے دن حتیج کے وقت درس و سیخ کی اجازت کی تو بیدوہاں بھی جاتے رہے۔ بیاس محفل گئے۔ بھر انہیں باب بدر شریف بیس ہر مشکل کے دن حتیج کے وقت درس و سیخ کی اجازت کی تو بیدوہاں بھی جاتے رہے۔ بیاس محفل میں تھی۔ گئی ہوتی تھی۔

انہوں نے 604 بجری میں قاضی ابوالقائم بن دامغانی کے سامنے گواہی دی تو انہوں نے ان کی گواہی کو قبول کیا اور انہیں اوقاف کے معالمات کا نگران مقرر کیا۔ بیاس عبد سے بر فائز رہے بیاں تک کہ 609 بجری میں 16 رجب بدھ کے دن انہیں حسابیات کے عبد سے معزول کردیا گیا۔ پھر انہیں اوقاف کے معاملات کا جائزہ لینے سے بھی معزول کردیا گیا اوران کا درس بھی بند کردیا گیا۔ بیاس بیاں تک کہ 615 بجری میں انہیں دوبارہ حسابیات کا گران بنایا کیا اور انہیں امام ناصر کی اولا و یں سے امین ابولھر کے پاس جانے کی اجازت کی گئی۔ وہ ان ہے بہت مانوس ہوگیا اس نے ان سے منداحمہ کا سارع کیا یہ ہاں تک کہ جب امام ناصر کا انتقال ہوا تو ابن جوزی کوئی انہیں عشل دینے کا حکم دیا گیا۔ پھرامام ظاہر نے انہیں آزاد کردیا تا کہ پیگلو آئ فاکدہ پہنچا تیں۔ امام ظاہر کا انتقال ہوا اور امام ستنصر طیفہ بنا تو اس نے انہیں کی مرتبہ شام روم مھراور شراز بھجا۔ انہیں بہت می نعتیں حاصل ہو تھی جب مدرسیّ ستنصر بقیم ہوگیا تو آئیں وہاں فقہ شبلی کی قدریس کے لئے استاد مقرر کیا گیا۔ انہوں نے وعظ ترک کردیا اور اس کے بعد بھی وعظ کے کئے نہیں بیٹھے۔ انہوں نے وعظ کے گئے اپنے بیٹے کو اپنانا ئیس مقرر کیا۔

ا بن نجار بیان کرتے ہیں: میں نے اپنے استادالوالفرن ابن جوزی کی تحریر میں یہ بات دیکھی ہے میر ابٹیاالوگھ یوسف 13 ویقتدہ ہفتہ کی رات 508 نیری میں سحری کے دقت پیرا ہوا۔

(علامة خوارز فی بیان کرتے ہیں:) میں نے ان سے امام ابو صنیفہ کی بعض مسانید کا سائ کیا ہے جیسا کہ کتاب کے آغاز میں اس کا ذکر گرز دیکا ہے۔

(872) يكي بن ايوب مقابري

خطیب بغدادگ نے اپنی تاریخ میں تحریر کیا ہے' بیا ابوذ کریا عابد ہیں۔ بیہ مقابری کے تام مے معروف ہیں۔انہوں نے شریک اساعیل جعفر معید بن عبدالرحمن صان بن ابراہیم کر مانی' عبداللہ بن وہب ہے ساع کیا ہے' جبکہ ان سے احمہ بن صبل اوران کے صاحبز ادے عبداللہ بن احمدُ ابوذ رعدرازی' ابوحاتم رازی' محمہ بن اسحاق صاغانی نے روایا شفق کی ہیں۔ان کا انتقال 234 ہجری ھی ہوا۔

(علامة خوارزى بيان كرتے بين:) أنبول نے ان مسانيد ميں امام ابوطنيفه كے تلافده ب روايات فقل كى بيں۔

#### (873) يجيٰ بن صاعد

خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں تحریر کیا ہے: یہ یکیٰ بن محمد بن صاعد بن کا تب ہیں۔ ان کی کنیت ابومحمد ہے نیہ ابومحمد سے نیم ابومحمد سے نیم ابومحمد ہے نیم ابومحمد میں ابومحمد بن سے بھارت کی میں اسلامان میں ابومحمد بن میں ابومحمد بن میں ابومحمد بن میں ابومحمد اور احمد (یہ دونوں ابراتیم دورتی کے صاحبزادے ہیں) محمد بن اساعیل بخواری ابراتیم دورتی کے صاحبزادے ہیں) محمد بن اساعیل بخواری ابراتیم دورتی کے صاحبزادے ہیں کمیر بن اساعیل ابرائیم دورتی کے سامندافراد نے روایات نقل کی ہیں۔ ان کا انتظال 1818 جمری میں ہوا۔

#### (874) يخيل بن اساعيل

ان مسانيد هي يچيٰ بن اساعيل كاذكر مواب بظاهر بيلكاب يديخيٰ بن اساعيل ابوزكر يابغدادي بي-

خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ عمل ان کا ذکر کیا ہے اور رہ بات بیان کی ہے انہوں نے اساعیل بن ابوادیس ابو بحر بن ابوشیه' ابوضی شمہ زمیر بن حرب سے ساع کیا ہے جبکہ ان سے امام ابوجعفر طحاوی فقیہ نے روایات نقل کی ہیں۔انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ انہوں نے طبر ربیٹس ان سے ساع کیا تھا۔

## (875) يوسف بن يعقوب بن اسحاق

سے یوسف بن لیتھوب بن اسحاق بن بہلول بن حسان بن سنان ابو بکر از رق تنوخی کا تب ہیں۔خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ شی اسی طرح آن کا ذکر کیا ہے اور بیہ بات بیان کی ہے انہوں نے اسپنے دادااسحاق بن بہلول محمد بن عمر بن حیان زین بن بکا رحسن بن عرفہ سے ساع کیا ہے 'جبکہ ان سے محمد بن مظفر حافظ امام دارقطنی' اور ابن شاہیں نے روایات نقل کی ہیں۔ان کا انتقال بحک ججری ہیں ہوا۔

## (876) يوسف بن محمد بن صاعد

۔ خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ کمیں تر کر کیا ہے میدا تھ اور یکن کے بھائی ہیں اور میہ بڑے بھائی تھے۔انہوں نے خالد بن مجی کی می سلیمان بن حرب ٹیٹ بن داؤ دسے ساح کیا ہے۔ان کا انقال 299 جمری شن ہوا۔

### (877) يوسف بن عيى طباع

یداخت اور محرکے بھائی ہیں نہیں چھوٹے بھائی تھے۔انہوں نے محرین عبداللہ انصاری ہے روایات نقل کی بیں۔خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ بھی اسی طرح ان کاذکر کیا ہے۔

## (878) ليعقوب بن شيب

یدیفقوب بن شیبہ بن صلت بن مصفورا او بوسف سروی ہیں۔ ان کا تعلق بھرہ ہے ہے۔خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں ای طرح ذکر کیا ہے اور سے بات میں مسلم ابولیم سے ساخ کے سرح ذکر کیا ہے اور سے بات بیان کی ہے ام بول نے علی بن عاصم نے بید بن ہارون روح بن عاب ہوگئی ہے ساخ کیا ہے۔ ان کا انتقال کیا ہے۔ ان کا انتقال کیا ہے۔ ان کا انتقال 262 بجری میں ہوا۔

## (879) ليعقوب بن اسحاق بن بهلول

خطیب فرماتے میں:انہوں نے مشارُخ کی ایک جماعت ہے بہت میں دوایات علی کی میں۔ 24.55 کی مصر میں سر متنظم اس محمالات اس میں اسامات سے بہت کی روایات علی کی ملک 25.55 میں میں م

یہ 187 بجری شن پیدا ہوئے تھے اور ان کا انتقال اپنے والد اسحاق بن بہلول قاضی کی زندگی ہی میں 251 ججری میں ہوا۔

# فصل: امام ابوحنیفہ کے ان مشاک کا تذکرہ جن کی کنیت ذکر ہوئی ہے

#### (880)البوسوار

حافظ طحہ بن گھرنے اپنی مسند میں استاذ ابو کھر بخاری عبداللہ نے اپنی مسند میں ای طرح ان کا ذکر کیا ہے پھراستاد ابو گھر بخاری فرماتے ہیں: درست پر ہے ان کی کنیت ابو مودا و ہے۔

ر المام الوصيف نے ان کے حوالے ہے ان کی سند کے ساتھ حصرت عبداللہ بن عباس بڑنٹیز کے حوالے ہے تبی اکرم منطقظ کے یادے میں میں بات تقل کی ہے۔

"آپ نے روزے کی حالت میں احرام ہاند ھے ہوئے کچینے آلوائے تھے"۔

## (881) ابوغسان

ان کے نام کا پانبیں چل کا انہوں نے حسن بصری ہے روایا نیقل کی ہیں۔

ا مام ابوصنیفہ نے ان کے حوالے سے حسن بصری اور حصرت ابوذ رخفاری ڈیٹٹٹ کے حوالے ہے نبی اکرم ٹلٹٹٹٹ کا پیفر مان نقل ہے:

'' حکومت دنیا میں ایک امانت ہا در میآ خرت میں رسوائی' حسرت اور شرمندگی کا باعث ہوگی' البتہ اس شخص کا معاملہ مختلف ہے جواب کے حق کے ہمراہ اسے حاصل کرے گا ادر اس کے حوالے سے اپنے اوپر لازم ہونے والے فرض کو اداکر ہے گا' تو اب البوذرااییا بھلاکون کرسکتا ہے؟

### (882) ابوتون

انہوں نے عبداللہ بن شداد بن الہاد کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عاس رفائٹو کا لیقول نقل کیا ہے۔ ''شراب کو ابعینہ حرام قرار دیا گیا ہے خوام یقوڑی ہویازیا دہ جوادر دیگر تمام مشروبات میں نشرآ ور چیز حرام ہے''۔

## (883) ا يوعبدالله

۔ ان کا نام ذکر نمیس ہوا۔البتہ انہوں نے حصرت عبداللہ بن مسعود دلائتیاے روایہ نقل کی ہے۔ امام ا پوحنیفہ نے ان کے حوالے سے حصرت عبداللہ بن مسعود جلائفؤ کا سیربیان نقل کمیا ہے: ''ہم عصر کی نماز اس وقت اداکیا کرتے تھے جب سورج (غروب ہونے میں آتی دریاتی رہ گئی ہوتی ) جنتی دیرودسر کی

رات كاج الدرجتائ

#### (884) ايوغالد

ان کانام ذکر تبین ہوا۔ البتہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس ڈائٹٹٹ روایت نقل کی ہے۔

امام ابوطیف نے ان کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس بٹی تنٹو کا بیبیان تنس کیا ہے: بی اکرم شاہیج نے ارشاد فرمایا: ''عام می شکل وصورت کی مالک سیاہ فام عورت جو بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو وہ بیرے نزویک با تجھ خوبصورت عورت سے زیادہ پیند پر ہوہے''۔

## (885)ايونځي

الیک روایت کے مطابق ان کی کنیت ابوجیلہ جبکہ ایک روایت کے مطابق ابوعمر ہے۔ انہوں نے معید بن جمیر سے روایات نقل کی ہیں۔

امام ابوصنیف نے ان کے حوالے سے سعید بن جبر اور حصرت عبداللہ بن عباس ڈائٹنٹ کے حوالے سے نبی اکرم تکافیٹ کا کی فرمان اُ مکا ہر:

''اگرکو کی شخص کچھ مال عاصل کر لےاور پکھے میں تھے سلم کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے''۔

## (886) ابو بكر بن حفص بن عمرز هرى كوفي

ان کانام بھی ذکرنیس ہوا ہے۔انہوں نے زہری سے روایات نقل کی ہیں۔امام ابوحنیقہ نے ان کے اور زہری کے حوالے سے حصرت ابو بکر رفاقت اور حصرت عمر بلاتین کے بارے میں بیروایت نقل کی ہے۔ بیدونوں حضرات فرماتے ہیں: مقترت ابو بکر رفاقت اور حصرت عمر بلاتی کے بارے میں بیروایت نقل کی ہے۔ بیدونوں حضرات فرماتے ہیں: '' قری کی ویت آزاد صلمان کی ویت بھتی ہوگئ'۔

## (887) بوند

انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود ڈائٹٹو ہے روایات ُقل کی ہیں۔ امام ابوطیفیہ نے ان کے حوالے ہے حضرت عبداللہ بن مسعود ڈائٹٹو کا یول لقل کیاہے:

"جوفخص تين دن سے كم ميں قرآن پورا پڑھ لے" الحديث

## (888) ابوضخر ہ محار بی

انہوں نے زیادین جریر کے حوالے ہے حضرت عمرین خطاب ڈائٹونے روایات نقل کی ہیں۔ امام ابوضیفہ نے ان مسانید میں ان ہے روایات نقل کی ہیں۔

## قصل: امام ابوحنیفہ کے ان شاگر دوں کا تذکرہ جن کی کنیت ذکر ہوئی ہے

(889) ابوز ہیر

سیامام ابوطنیفہ کے شاگر دہیں انہوں نے ان مسانید میں امام ابوطنیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔ سیان افراد میں سے ایک ہیں جن کے نام کا چیز تیس کال کا۔

(890)ابوتمزه سابونی

سیام ابوصنیفہ کے ان شاگردوں میں ہے ایک ہیں چنہوں نے ان مسانید میں امام صاحب ہے روایات نقل کی ہیں'کیکن ان کے نام کا پیچنیں کال کا۔

(ان حفزات کی طرح درج ذیل حفزات کے نام کا پیتنہیں چل سکا)۔

(891) الومعاذ

(892) ابوجناده

(893) ابوحذ يفه الرائي

(894) ابوحاتم

(895)ابوتزير

یدہ دھطرات میں جنہول نے ان مسانید میں امام ابوطنیفہ سے روایا شاقل کی میں اور ان کے نام کا پیڈئیس چل سکا۔ اللہ تعالیٰ بہتر جاتیا ہےاوراسی کی طرف واپس چانا ہے۔

بمرطرح کی حمدالندتعالی کے لیے مخصوص ہے جوتمام جہانوں کا پروردگار ہے۔الندتعالی اپٹی گلوق میں سب سے بہتر' ہمارے سردار حضرت مجمدُ ان کی تمام آل اوراصحاب پردرود دسلام نازل کر ہے۔

یہاں امام اعظم' مجتمد اقدم امام ابوصنیفہ لیمان بن ٹابت کوئی کی مسانید کا دوسرا جز نے تم جوجا تا ہے۔اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت اور رضامند کی بیس ڈھانپ لیے اور اس کے ساتھ ہی ہیر تا ہے کمل جو جاتی ہے۔

## راویانِ حدیث کے اساء کی فہرست

| مغی | ا ما درواق                      | صغی | 199661                                   |
|-----|---------------------------------|-----|------------------------------------------|
| ۵۳۰ | (15) محمه بن ميرين الوبكر       | ۵۲۳ | (1) حضرت انس بن ما لک وفینی              |
| ۵۳۱ | (16) گرین ایرانیم               | orr | (2) حضرت جابر بن عبدالله خاتفن           |
| ۵۳۱ | (17) محمد بن سوقه غنوی          | ۵۲۳ | (3) حضرت عبدالله بن انيس بالنفظ          |
| ۵۳۱ | 4                               |     | (4) حضرت عبدالله بن ابواو فی خاهمٔ ا     |
| 371 | (19) محمد بن خازم               | ۵۲۵ | (5) حفرت عبداللدبن جزءانصارى نجارى شافز  |
| ٥٣١ | (20) محمه بن فضيل               | ۵۲۵ | (6) حضرت واثله بن اسقع داهند             |
| orr | (21) محمد بن عمر و              | ۵۲۷ | (1) محمد بن على (امام باقر يينة)         |
| ٥٣٢ | (22) محمد بن جابر يماني         | ۵۳۷ | (2) محمد بن مسلم                         |
| ٥٣٢ | (23) محمد بن حفص بن عائشه       | ۵۲۸ | (3) محمد بن منكدر                        |
| ۵۳۲ | (24) محمد بن ابان ابوعمر        | ۵۲۸ | (4) محمد بن مسلم بن يقد رس               |
| ٥٣٢ | (25) محمد بن خالد وہبی مصی کندی | ۵۲۸ | (5) محمد بن زبیر خطلی                    |
| ۵۳۳ | (26) محمد بن يزيد بن مذتح كوني  | ۵۲۸ | (6) محمد بن سائب                         |
| orr | (27) محمد بن منتج بن ساك قاضى   | 0r9 | (7) محجر بن عبد الرحمٰن بن سعد بن ز راره |
| ۵۳۳ | (28) محمه بن سليمان             | ۵۲۹ | (8) محمد بن يزيد عطار ٔ حارثی            |
| ٥٣٣ | (29) محمد بن سلمه               | ۵۲۹ | (9) محمر بن قيس همدا ني كوني             |
| ۵۳۳ | (30) محمر بن زياد بن علاقه      | ۵۲۹ | (10) محمد بن ما لك بن زيد بهمداني        |
| ۵۳۲ | (31) محمد بن عبيد               | ۵۲۹ | (11) څخه بن عبيدالقد بن ابوسليمان عرزي   |
| ٥٣٢ | (32) محمد بن جعفر               | ٥٢٠ | (12) محمه بن على بن ابوطالب ہاشمى        |
| orr | (33) محمه بن يعلى سلمي كوفي     | ٥٢٠ | (13) محمد بن وبهب                        |
| ۵۳۵ | (34) محمد بن زبرقان             | ۵۳۰ | (14) محمد بن عمر و                       |

| اسابرداة سند (60) محد بن سيد (سال الله الله بن الله ب | یث کے اساء کی فہرست | راويان حد:                   | - (4                        | 4r)  | جاعرى جامع المسانيد (مددرم)                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|------|-----------------------------------------------|
| ۵۳۲         شدر         شدر         شدر         شدر         (61) محد بن استان بن شدر         شدر         (37) محد بن استان بن شدر         شدر         (37) محد بن استان بن بن بن عليد المستان بن بن بن عليد المستان بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مغ                  | 7-1-1-10                     |                             | صفحد | اسما وروا ق                                   |
| ه ه الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۵۳۲                 | حاق بن محمد                  | (60) محمد بن ا              | ara. | (35) محمه بن حسن واسطى                        |
| ۵۳۲       ((38) گير بن بيرواسطي         ۵۳۲       ((38) گير بن بيرواسطي         ۵۳۲       ((38) گير بن بيرواسطي         ۵۳۷       ((39) گير بن بيرواسطي         ۵۳۷       ((39) گير بن بيرواسطي         ۵۳۷       ((37) گير بن سن بي بيرواسطي         ۵۳۷       ((37) گير بن سن بي بيرواسطي         ۵۳۷       ((37) گير بن سن بيرواسطي         ۵۳۷       ((38) گير بن سن بيرواسطي         ۵۳۸       ((38) گير بن سن بيرواسطي         ۵۳۹       ((38) گير بن سن بيرواسطي         ۵۳۹       ((38) گير بن سن بيرواسطي         ۵۳۹       ((37) گير بن سن بيرواسطي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۵۳۲                 | تعاق بن محمد                 | (61) محمد بن ا <sup>-</sup> | ۵۳۵. | (36) محمد بن بشر                              |
| ۵۳۲       ١٥٤) گوربن جير الحراق (64)       ۵۳۷       ١٥٤) گوربن جير الحراق الحداق                                                             | ۵۳۲                 | تاغیل(امام بخاری)            | (62) گھر تن ا               | ۵۳۵. | (37) محمه بن فضل بن عطیه مروزی                |
| ۵۳۷       ١٥٥) گور بن حن بن فرد الله (65) گور بن حن بن فرد الله (60) گور بن حن بن فرد الله (20) گور بن الم الله بن فرد الله (20) گور بن الم الله بن فرد الله (20) گور بن الور جا فرا ما فی الله (20) گور بن الور جا فرا ما فی الله (20) گور بن الور جا فرا ما فی الله (20) گور بن الور جا فرا ما فی الله (20) گور بن الور جا فرا ما فی الله (20) گور بن الور جا فرا ما فی الله (20) گور بن الور جا فرا ما فی الله (20) گور بن الور جا فرا ما فی الله (20) گور بن الور جا فرا ما فی الله (20) گور بن الور جا فرا ما فی الله (20) گور بن الور جا فرا ما فی الله (20) گور بن الور جا فرا من الور جا فرا من الور جا فرا ما فی الله (20) گور بن الور جا فرا من الور جا فرا من الور جا فرا من فرا من الور جا فرا من الور جا فرا من الور بن الور جا فرا من الور جا فرا من الور جا فرا من الور جا فرا من فرا من الور جا فرا من من الور جا فرا من من الور جا فرا من الور جا فرا من م                                          | ۵۴۲                 | رلیس(امام شافعی)             | (63) گھر بن اا              | ara. | (38) محمد بن يزيدواسطى                        |
| ۵۳۷       ١٥٤) گور بن سن بن فرن قرار الله (66) گور بن سن بن فرن قرار الله (67) گور بن سن بن فرن قرار الله (67) گور بن سن بن فرن قرار الله (68) گور بن سن بن فرن قرار الله (68) گور بن سن بن بن فرن قرار الله (68) گور بن سن بن بن فرن قرار الله (68) گور بن سن بن بن فرن قرار الله (68) گور بن سن بن گور بن من فرن قرار الله (69) گور بن سن بن گور بن الله الله (69) گور بن سن بن گور بن الله الله (69) گور بن سن بن گور بن الله الله (69) گور بن سن بن گور بن الله الله (69) گور بن واقد (69) گور بن واقد (69) گور بن واقد (69) گور بن واقد (69) گور بن الله الله (69) گور بن الله (69) گور ب                                          | ۵۳۲                 | ·····/=                      | (64) محمد بن بك             | ۵۳۲. | (39) محمد بن حسن مدنی                         |
| ۵۳۷       ۵۳۷       ۵۳۷       ۵۳۷       (42)         ۵۳۷       ۵۳۵       ۵۳۵       (43)       (43)       (43)       (44)       (46)       (56)       م۳۵       م۳۵       (44)       (44)       م۳۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۵۳۷                 | ن بن ملی                     | (65) محمد بن                | DF4. | (40) محمله بن عبدالرحمٰن                      |
| ۵۳۷       ۵۳۷       ۵۳۷       (43)         ۵۳۷       ۵۳۸       (43)       (44)         ۵۳۸       (69)       ۵۳۹       (44)         ۵۳۸       ۵۳۸       ۵۳۸       (45)         ۵۳۸       ۵۳۸       (77)       ۵۳۳       ۵۳۸         ۵۳۸       ۵۳۸       ۵۳۸       ۵۳۸       ۵۳۸       ۵۳۸       ۵۳۸       ۵۳۸       ۵۳۸       ۵۳۸       ۵۳۸       ۵۳۸       ۵۳۸       ۵۳۸       ۵۳۸       ۵۳۸       ۵۳۸       ۵۳۸       ۵۳۸       ۵۳۸       ۵۳۸       ۵۳۸       ۵۳۸       ۵۳۸       ۵۳۸       ۵۳۸       ۵۳۸       ۵۳۸       ۵۳۸       ۵۳۸       ۵۳۸       ۵۳۸       ۵۳۸       ۵۳۸       ۵۳۸       ۵۳۸       ۵۳۸       ۵۳۸       ۵۳۸       ۵۳۸       ۵۳۸       ۵۳۸       ۵۳۸       ۵۳۸       ۵۳۸       ۵۳۸       ۵۳۸       ۵۳۸       ۵۳۸       ۵۳۸       ۵۳۸       ۵۳۸       ۵۳۸       ۵۳۸       ۵۳۸       ۵۳۸       ۵۳۸       ۵۳۸       ۵۳۸       ۵۳۸       ۵۳۸       ۵۳۸       ۵۳۸       ۵۳۸       ۵۳۸       ۵۳۸       ۵۳۸       ۵۳۸       ۵۳۸       ۵۳۸       ۵۳۸       ۵۳۸       ۵۳۸       ۵۳۸       ۵۳۸       ۵۳۸       ۵۳۸       ۵۳۸       ۵۳۸       ۵۳۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۵۳۷                 | ن.س.نرج                      | (66) محمد بن <sup>حس</sup>  | ۵۳۲  | (41) محمد بن اسحاق بن يبار بن خيار            |
| ۵۳۷ گهر بن اجرا بی معرف البال که در البا  | ۵۴۷                 | تن بن على                    | (67) محمد بن حس             | 274. | (42) محمد بن ميسر                             |
| ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۵۳۷                 | مين بن خفص                   | (68) گھر بن                 | ۵۳۷. | (43) محمه بن حسن بن فرقد                      |
| ۱۹۳۸ گهر بن ابراتیم بن سیخی بن و استان بی جیاد (۲۶) گهر بن داور در سلیمان ۱۹۳۸ گهر بن داور در بن سلیمان ۱۹۳۸ گهر بن دایر این به به در این ابراتیم بن در این در بیاد الله ۱۹۳۸ گهر بن ابراتیم بن در این در بیاد الله ۱۹۳۸ گهر بن ابود با بخراسانی ۱۹۳۸ گهر بن ابود با بخراسانی ۱۹۳۸ گهر بن ابود بن بخراس ابود بن بخراسانی ۱۹۳۸ گهر بن ابود بن بخراس ابود بن بخراسانی ۱۹۳۸ گهر بن ابود بن بخراسانی ۱۹۳۸ گهر بن ابود بن بخراس بخراسانی ۱۹۳۸ گهر بن ابود بن بخراسانی ۱۹۳۸ گهر بن ابود بن بخراس به دول ۱۹۳۸ گهر بن ابود بن بخراسانی ۱۹۳۸ گهر بن ابود کرد بن بخراسانی ۱۹۳۸ گهر بن ابود کرد بن بخراسانی ۱۹۳۸ گهر بن واقد ۱۹۳۸ گهر بن ابود کرد بن بخراسانی ۱۹۳۸ گهر بن واقد ۱۹۳۸ گهر بن واقد ۱۹۳۸ گهر بن واقد ۱۹۳۸ گهر بن بخراسانی ۱۹۳۸ گهر بن واقد ۱۹۳۸ گه  | ۵۳۷                 | مين بن على                   | (69) گھر بان                | ar9. | (44) محمد بن مظفر                             |
| ۵۳۸ مرد بن اجمد بن ا  | ۵۳۸                 | تن بن محمد                   | (70) محمد بن حس             | am   | (45) محمه بن عبدالباقي                        |
| ۵۳۸ گرد بن اجر بن اجر این عبد الله هستان این حیال که (73) گرد بن ابور جا بر آسانی این حیال در (48) گرد بن اجر اجران این حیال در (75) گرد بن ابور جا بر آسانی این حیال در (75) گرد بن اجر بن اجر بن محید بن آخر اسانی میسینی بن عبد کر رازی دستان میسینی بن اجر بن احر بن احر بن اجر بن اجر بن احر بن اجر بن اجر بن اجر بن احر بن ا  | ۵۳۸                 |                              |                             |      | (46) محمد بن ابراجيم بن يجيٰ بن اسحاق بن جياد |
| ۵۳۸ گرد بن وليد بن وليان بن حيان ۵۳۳ مرد (74) گرد بن ايور جا بتر اساني ۵۳۸ مرد (49) گرد بن وليد بن وليد بن حيان ۵۳۸ مرد بن احمد بن عبيل بن عبول راز کي ۵۳۳ مرد بن احمد بن احمد بن احمد بن عبول راز کي ۵۳۳ مرد بن احمد بن احمد بن عامد کند کي بخار کي ۵۳۳ مرد کن احمد بن الوالعوام ۵۳۵ مرد (87) گرد بن احمد بن احمد بن الوالعوام ۵۳۵ مرد (87) گرد بن احمد بن الوالعوام ۵۳۵ مرد (87) گرد بن احمد بن الوالعوام ۵۳۵ مرد (87) گرد بن احمد بن گرد بن احمد بن گرد بن احمد بن الوالعوام ۵۳۵ مرد (87) گرد بن احمد بن گرد بن احمد بن گرد بن احمد بن گرد بن احمد بن ليونوب بن شهر بن صاحد ۵۳۵ مرد (82) گرد بن احمد بن ليونوب بن شهر بن صاحد ۵۳۵ مرد (83) گرد بن احمد بن احمد بن بن بن احمد بن بن احمد                                                       | ۵۳۸                 | داۇر بن سلىمان               | (72) گر.ئن                  | ٥٣٣  | (47) محمد بن ابرائيم بن صافح بن دينار         |
| ۵۳۸ هر بن احمد بن احمد بن عبد ک را ز کی هم هم (75) می سالم مدس احمد بن احمد بن عبد کر را ز کی هم من احمد بن احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۵۳۸                 | جاءسدي                       | (73) محمد بن ر              | عسم  | (48) محمد بن ابراتيم بن زياد بن عبدالله       |
| ۵۳۹       ۵۳۹       ۵۳۸       (51) گور بن سعید بن آم         ۵۳۹       ۵۳۹       ۵۳۳       ۵۳۳       ۵۳۳       ۵۳۳       ۵۳۳       ۵۳۳       ۵۳۳       ۵۳۳       ۵۳۳       ۵۳۳       ۵۳۳       ۵۳۳       ۵۳۳       ۵۳۳       ۵۳۳       ۵۳۳       ۵۳۳       ۵۳۳       ۵۳۳       ۵۳۳       ۵۳۳       ۵۳۳       ۵۳۳       ۵۳۳       ۵۳۳       ۵۳۳       ۵۳۳       ۵۳۳       ۵۳۳       ۵۳۳       ۵۳۳       ۵۳۳       ۵۳۳       ۵۳۳       ۵۳۳       ۵۳۳       ۵۳۳       ۵۳۳       ۵۳۳       ۵۳۳       ۵۳۳       ۵۳۳       ۵۳۳       ۵۳۳       ۵۳۳       ۵۳۳       ۵۳۳       ۵۳۳       ۵۳۳       ۵۳۳       ۵۳۳       ۵۳۳       ۵۳۳       ۵۳۳       ۵۳۳       ۵۳۳       ۵۳۳       ۵۳۳       ۵۳۳       ۵۳۳       ۵۳۳       ۵۳       ۵۳       ۵۳       ۵۳       ۵۳       ۵۳       ۵۳       ۵۳       ۵۳       ۵۳       ۵۳       ۵۳       ۵۳       ۵۳       ۵۳       ۵۳       ۵۳       ۵۳       ۵۳       ۵۳       ۵۳       ۵۳       ۵۳       ۵۳       ۵۳       ۵۳       ۵۳       ۵۳       ۵۳       ۵۳       ۵۳       ۵۳       ۵۳       ۵۳       ۵۳       ۵۳       ۵۳       ۵۳       ۵۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۵۳۸                 | ورجاءخراساني                 | (74) محمد بن ال             | ۵۳۳  | (49) محمد بن ولميد بن ابان بن حيان            |
| ۵۳۹ گرد بمن احمد بمن حامد كندى بخاركى ۵۳۳ (77) محمد بمن احمد بمن حامد كندى بخاركى ۵۳۳ (78) محمد بمن احمد بمن محمد بمن احمد بمن ا          | ۵۳۸                 |                              |                             |      |                                               |
| ۱۹۵۵ گهر بن احمد بن گهر بن احمد من احمد من احمد من احمد بن اجمد بن احمد بن اجمد بن احمد بن اح | ۵۳۹                 | عيد بن حم                    | (76 محمد بن                 | 3 m  |                                               |
| ۵۵۰       م۵۰       م۳۵       م۳۵       (54)         ۵۵۰       م۳۵       (80)       م۳۵       (55)         ۵۵۰       م۳۵       ۵۳۵       ۵۳۵       ۵۳۵         ۵۵۰       م۳۵       ۵۳۵       ۵۳۵       (56)         ۵۵۰       م۳۵       ۵۳۵       (57)       ۵۳۵       (57)         ۵۵۰       م۳۵       ۵۳۵       ۵۳۵       (58)       ۵۳۵       (58)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۵۳۹                 |                              |                             |      | (52) محمد بن احمد بن حامد كندى بخارى          |
| ۵۵۰       م۵۰       م۵۰       م۵۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۵۳۹                 |                              |                             |      |                                               |
| ۵۵۰       م۵۰       م۵۵۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۵۵۰                 | وكه بن نافع                  | (79) محمد بن شا             | orr. | (54) محمد بن احمد بن محمد                     |
| ۵۵۰ محمد بن احمد بن حماد و کلید بن احمد بن احمد بن حماد و کلید بن حمد بن حمد بن حماد و کلید بن حمد بن حماد و کلید بن حمد ب | ۵۵۰                 | ىدقە بن محمد بن مسروق        | (80) محمد ين ت              | ara, | (55) محمه بن احمد بن ابوالعوام                |
| (58) محمد بن احمد بن جماو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۵۵۰                 |                              |                             |      |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۵۵۰                 | ر سدوی                       | (82) گھرين ع                | ara. |                                               |
| (59) محمد بن اسحاق بن ایرا جیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۵۵۰                 |                              |                             |      |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۵۵۱                 | بدالرحمٰن بن جعفر بن حشنام . | (84) گھر بن ع               | ara, | (59) محمد من اسحاق بن ابراتيم                 |

| راویان حدیث کاساء کی فہرست                                                                                      | €∠1                         | rm)  | جِائْکِری جَامِع المسانید(بعدیر)                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|-----------------------------------------------------|
| ا تا مرواة صفحه                                                                                                 |                             | سنجد | ا - امرواة                                          |
| ی ٔ سعید بن ابوموی اشعری ۲۵۶                                                                                    | (110) محمد بن محمد بن از ہر | ۵۵۱  | (85) محمد بن عبدالله بن محمد بن صالح                |
| ن: ' مُحَمَّدُ '                                                                                                | (111) حفرت ابراتيم في       | امم  | (86) محمد بن عبدالما تي بن احمد                     |
| ن ميم بن نحام طالفنا                                                                                            | (112) حفزت ابراہیم بر       | ۵۵۱  | (87) محمد بن احمد بن على                            |
| ن من من المنطقة | (113) حفرت ابراتيم بر       | oor. | (88) محمه بن عباد بن موی بن راشد عظی                |
| عمرو ۵۵۷                                                                                                        | (114) ايرنيم بن يزيد بن     | oor. | (89) محمد بن عباد بن زبرقان                         |
| ن اجدع                                                                                                          | (115) ابراہیم بن منتشر بر   | SST. | (90) محمه بن عبدالله بن احمه بن خالد                |
| ن بن العمل المعمل                                                                                               | (116) ابراہیم بن عبدالرحم   | oor. | (91) محمد بن عبد الملك بن عبد القاهر بن اسد بن مسلم |
| ری                                                                                                              | (117) ابراہیم بن مسلم ہیج   | ۵۵r. | (92) محمه بن عبدالملك بن حسين بن خيرون              |
| ل کونی                                                                                                          | (118) ايرانيم بن مباجر ج    | ممم  | (93) محمه بن عبدالله بن دينار                       |
| ۵۵۹                                                                                                             | (119) اساعيل بن مسلم كح     | ٥٥٢  | (94) گهرین کل بن کله                                |
| لك كل                                                                                                           | (120) اساعيل بن عبدالما     | ممد  | (95) محمه بن عبدالله بن اسحاق بن ابر بيم خراساني    |
| بن عمر و بن سعيد بن العاص ٥٥٩                                                                                   | (121) ا تأميل بن ربيد       | ۵۵۳  | (96) محمه بن على بن حسن بن محمه بن ابوعثمان         |
| ۵۵۹                                                                                                             | (122) اساعيل بن ايوخال      | ممم  | (97) محمد بن عبدالخالق بن احمد                      |
| اپویکر ۵۵۹                                                                                                      | (123) الوب بن الوتميمة      | 000  | (98) محمد بن عثمان بن كرامه                         |
| ΔΥ+                                                                                                             | (124) اليوب بن عنتبه        |      |                                                     |
| ئی                                                                                                              | (125) الوب بن عائذ طا       | aar. | (100) محمد بن عبدالواحد بن على بن ابراتيم بن روز به |
|                                                                                                                 | (126) اسحاق بن سليمان       |      | a a                                                 |
| ۵۲۰                                                                                                             |                             |      | (102) محمد بن ناصر بن محمد بن على بن عمر الوفضل     |
| ۵۲۰                                                                                                             | (128) ابراجيم بن ميمون      | ۵۵۵. | (103) محمد بن عمياس بن فضل الوبكر مُزار             |
| فراسانی                                                                                                         | (129) ابراہیم بن طبهان      | ۵۵۵. | (104) محمد بن عمر بن حسين بن خطاب                   |
| ٥٢١                                                                                                             | (130) ابراہیم بن ابوب ط     | ۵۵۵. | (105) محمد بن فضل بن عطيه بن عمر بن خلف ابوعبدالله  |
| 1۲۵                                                                                                             | (131) ابرائيم بن جراح       | ۵۵۵. | (106) محمر بن قاسم بن اسحاق بن اساعيل بن صلت        |
| סייר                                                                                                            | (132) ابراجيم بن مختار      | 201  | (107) محمد بن عمّان بن عمران                        |
|                                                                                                                 |                             |      | (108) محمد بن محمد بن سليمان                        |
| بابراتیم ۲۲۵                                                                                                    | (134)ابراہیم بن سعید بن     | raa. | (109) محمد بن سليمان بن حارث                        |

| ف کے اساء کی قبر ست | راويان صديث                 | <b>(</b> 4        | ijmr. | جاتيري جامع المسانيد(صدم)            |
|---------------------|-----------------------------|-------------------|-------|--------------------------------------|
| 30                  | 7/2/01/1                    |                   | متخد  | \$13,101-1                           |
| ۵۲۸                 | بن خالد بن خلی              | (160) احمد بن محم | ٦٢۵   | (135) ابرابيم بن عبدالرحمٰن خوارز مي |
| ۵۲۸                 | ن احمد بن محمد بن عبدالله   | (161)ايراتيم بر   | ארם   | (136) اساعيل بن ابوزياد              |
| ۵۹۸                 | ن اسحاق بن ابرہیم           | (162)ايرائيم      | ארם   | (137) الإعيل بن موى السياسية         |
| ۵۹۹                 | علی بن حسن                  | (163)ايراتيم بر   | 245   | (138) اساعيل بن يجيٰ بن عبدالله      |
| ۵۲۹                 | ن محرمهد کې بن عبدالله      | (164)ايراتيم      | ٦٢٣   | (139) اسحاق بن يوسف بن محمد          |
| 049                 | ن اسحاق بن قيس              | (165) ابراتيم ير  | חדם   | (140) اسحاق بن حاجب بن ثابت العدل    |
| 044                 | ي مخلد بن جعفر بن مخلد      | (166)ايرانيم بر   | חדם   | (141) اسحاق بن سليمان فراساني        |
| ۵۷۰                 | ن وليد بن الوب              | (167)ايراتيم،     | מצמ   | (142) اسحاق بن بشر بخاری             |
| ۵۷۰                 | <i>ن بن المحالية</i>        | (168) ايراتيم     | מדמ   | (143)اسباط بن محمد بن عبدالرحمان     |
| ۵۷٠                 | ن منصور بن موی ٔ سامری      |                   | 1     |                                      |
| ۵۷۰                 |                             | (170)ايرائيم،     |       |                                      |
| ۵۷٠                 |                             | (171)ایرانیم،     |       |                                      |
| 54                  | ن اساعيل                    |                   |       | (147) ابان بن ابوعياش                |
| ۵۷۱                 |                             | (21)(173)         |       | (148) اليوب بن ماني                  |
| ۵۷۱                 |                             | (174) احمد بن     |       | (149) احمد ابن الي ظبيه              |
| 041                 |                             | (175)احمد بن ع    |       | (150) اساعيل بن ملحان                |
|                     | ر بن احمد بن غالب ابو بكر خ |                   |       | (151)اما عيل نسوى                    |
|                     | ر بن نوسف بن محمر بن د سه   |                   |       | (152)ا ما عيل بن بياع سايري          |
| ۵۲۲                 | ن (خطیب بغدادی)             |                   |       | .(153) اساغيل بن علبان               |
| ٥٢٢                 | ربن صلت بن مغلس حماني       | -                 |       | (154) اخضر بن تحكيم                  |
| ۵۲۳                 |                             | (180) احد بن مج   |       | (155) النسع بن طلحه                  |
| 027                 | زين معيد بن عبدالرحمٰن      |                   |       | (156) ابرا ہیم بن سعید               |
| ۵۲۳                 | (                           | (182) احمد بن     |       | (157)ابيض بن الاغر                   |
| ٥٢٣                 |                             | (183) احمد بن     |       | (158) اسحاق بن بشر بن محمد           |
| ۵۷۵                 | فمر بن سرق                  | (184) اتمدين      | DYZ.  | (159) احمد بن عبدالله بن احمد        |

| جاگیری جامع المسانید (جدوم)                 | €(2Y3)¢               |                                        | - کے اساء کی فہر ست |
|---------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|---------------------|
| Blazet                                      | مغد                   | 13/2/6/1                               | سنح.                |
| (185) احمد بن مجر                           |                       | ي محمد بن احمد بن منصور                | ا۸۵                 |
| (186) احمد بن حسن بن محمد                   | (/                    | ردادُ د بن يزيد بن مابان               | ۵۸۱,                |
| (187)احمد بن يحيٰ بن ابرائيم                | PI(212) 060           | عجمه بن شعيب بن صالح بن حسين           | ن ۱۸۵               |
| (188) احمد بن احمد بن عبدالواحد             | ۲۱(213) ۵۲۲           | عبدالجبار بن احمد بن قاسم بن احمد      | ۵۸۲                 |
| (189)احمد بن منصور بن سیار بن معارک         | 71(214) DEY           | حسن بن احمد بن حسن بن محمد بن خدا دا   | غداداد ۵۸۲          |
| (190) احمد بن جعفر بن حمدان بن ما لك تطبيعي | ٠١(215) ٥٤٢           | ى بن حماد بن امام ابوحنيفه             | ٥٨٣                 |
| (191) احمد بن على بن محمد بن احمد بن محلى   | 51(216) 064           | ين ابوا مرائيل ابراہيم                 | ٥٨٣                 |
| (192) احمد بن محمد بن اسحاق                 | 51(217) 224           | بن عبدالله بن ابراهبيم                 | OAT                 |
| (193)احمد بن عبدالله بن نفر بن بحتر         |                       | بن ابرا بیم بن حاتم انباری             |                     |
| (194) احمد بن ميلى بن جمهور خثاب            |                       | بن مجمر بن مروان                       |                     |
| 195) احمد بن قاسم بن حسن مقرى               | 240 (220) اور         | بن على مؤ دب                           | ۵۸۳                 |
| (196) احمد بن صالح                          |                       | ابن احمد بن عمر بن اهعث                |                     |
| 197) احدين عبدالله بن محمد                  |                       | بال بن رباح طِيَّتُوْ (صحابي رسول)     |                     |
| 198) احمد بن عبدالله بن زياد                | ۸ کا (223) حد         | . برا و بن عاز ب براتانیا (صحابی رسول) | ول)۵۸۵              |
| 199)احمد بن عبدالجبار سكرى بغدادى           |                       | بریده بن حصیب بن عبدالله               |                     |
| 200) احمد بن عبدالجبار عطار دی              |                       | ليم بن معاويه بن حيده                  |                     |
| 201) احمد بن محمد بن زياد بن ابوب           | ١٥٤٥ (226) يار        | ا بشر                                  | ۵۸۲۲۸۵              |
| 202) احمد بن محمد بن عبدالله بن زيا وقطان   | 649 (227) جُر         | ىبدالله بن عمر و بن بلال               | ۵۸۲۲۸۵              |
| 203) احمد بن حارث بن عبدالله بن سبل         |                       |                                        |                     |
| 203) احمد بن محمد بن ابراجيم بن سلفه        |                       | ضل بن لاحق                             |                     |
| 205) احمد بن عمر بن محمد بن عبدالله         |                       | معروف                                  | ۵۸۷                 |
| 206) احمد بن مجمد بن على                    | الله (231) بال        | ايوبلال مرداس فزاري                    | ۵۸۷                 |
| 207) احد بن تميم                            | ۱ ۵۸۱ (232) بشر :     | ياد                                    | ۵۸۷                 |
| 208) احمد بن مجر بن يوسف بن سليمان          | المار (233) مار (233) | يم اط                                  | ۵۸۷                 |
| 209)احمد بن سعيد بن ابرائيم                 | 2(234) AAI            |                                        |                     |

| است   | راویان صدیث کے اساء کی قبر                       | 44)6   | بهاتيرى جامع المسانيد (جدوم)                    |
|-------|--------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|
| منحد  | 79461                                            | صفحه   | 1-10/01                                         |
| ۱۹۵   | (260) جعفر بن محمر بن احمه بن ولميد با قلّا في   | ۵۸۸    | (235) بشرین مویٰ بن صالح                        |
| 090   | (261) جعفر بن محمد بن حسن بن وليدين سكن          | SAA,   | (236) پشرېن وليد قاضي                           |
| 090   | (262) جعفر بن على بن مهل حافظ                    | 209,   | (237) بدر بن يشم بن خلف                         |
| ۵۹۵   | (263) جعفر بن محمد                               | ۵۹۰    | (238) حضرت تميم بن اوس داري بالفنز (صحابي رسول) |
| ۵9۱   | (264) جعفر بن احمه بن مسين                       | ۵۹۰    | (239) تميم بن سلمه لمي كوفي                     |
| ۵92   | (265) حضرت ا مام حسن بن على بن ابوطالب ولأثنزُ ي | ۵۹۰.,  | (240) تمام بن مسكيين                            |
| ۵۹۷   | (266) حضرت امام حسين بن على بن ابوطالب يلانغذ يـ | ۱. ۱۹۵ | (241) تميم بن منصر                              |
| 092   | (267) حفرت حذيفه بن يمان طالتين صحالي رسول) ي    | ۵91    | (242) حفزت ثابت بن قبيس بن ثاس ( سحابي رسول )   |
|       | (268) حسان بن ٹابت بلنٹوز (صحابی رسول)           |        |                                                 |
| 09/   | (269)ام المومنين سيده هفصه بنت عمر الخفيا        | ۵۹۱    | (244) تا بت بن ابو بندار بن ابراجيم بن بندار    |
| 09/   | (270) حسن بن ابوحسن بقر کی                       | 091    | (245) حفرت جرير بن عبدالله بن اليؤ (صحالي رسول) |
| 29/   | (271) حميد بن عبدالرحمٰن                         | 097    | (246) حفرت جابر بن سمره الماتين (صحالي رسول)    |
| 091   |                                                  |        | (247) حفرت جندب بن عبدالله الشيئة (صحالي رسول)  |
| 099   |                                                  |        | (248) جعفر بن محمر بن على (امام جعفر صادق)      |
| 099   | (274) حسن بن محمه بن على بن ابوطالب              | ۵۹۲.   | (249) حفرت جعفر طيار بن ابوطالب                 |
| ۵99   |                                                  |        | (250) جبله بن محيم                              |
| ۵99   |                                                  |        | (251) جواب بن عبدالله يمي                       |
| 699   | (277) حسن بن عبدالله بن ما لك بن حوريث ليثي      |        | (252) جامع بن الوراشد                           |
| ۵99   | (278) مميد بن قيس طويل                           | ۵۹۳    | (253)جو يېر بن سعيد کوفي                        |
| 400   | (279) حماد بن ابوسليمان                          |        | (254) جامع بن شداد                              |
| 400   | (280) حَلَم بن عَتبيه                            |        | (255) جناده بن سلم                              |
| 4.00  | (281) حارث بن عبدالرحمٰن                         | ۵۹۳    | (256) جارود کی کرید                             |
| 4+1,  | (202)                                            |        | (257) جريرين عبدالحميد                          |
|       | (283) حبيب بن ابوتمرة وقصاب                      |        | (258) جعفر بن عولن                              |
| ۲+۱,, | (284) حبيب بن ابوذ ئب                            | ۵۹۵    | (259) 7. ين حازم                                |
|       |                                                  |        |                                                 |

| یان حدیث کے اساء کی فہرست | ol) (4°                             | 14)    | جهاتَّيْرِي جامع المسانيد(مدوم) |
|---------------------------|-------------------------------------|--------|---------------------------------|
| أ صفحه                    | 113,06-1                            | ين     | الاعرواة                        |
| 7-2                       | (310) حسن بن رشيد                   | ۲۰۱,   | (285) ڪيم بن جير                |
| ٧٠٧                       | (311) حن بن ميتب                    |        | (286) حارث بن سويد              |
| ۲۰۸                       | (312) حسن بن زيادا بونكى لۇلۇكى.    | ۲۰۲    | (287) تحران بن ابان             |
| ۲۰۸                       | (313) حماد بن الوطنيف               | Y+r    | (288) حبر عرني                  |
| Y•A                       | (314) حسين بن محمد بن خسر والمحقي . | 4+1    | (289) حرقوش بن بشر              |
| 4+9                       | (315) حسن بن حسن شاذان              | ۲۰۳    | (290) تمادین زید                |
| Y+9                       | (316) حسن بن حسين بن عباس .         | ۲۰۳    | (291) حادين اسام                |
| Y+4                       | (317) حارث بن ابواسامه              | ۲۰۳    | (292) حماد بن زید میبی          |
| 4[*                       | (318) حسن بن خلال                   | ۲۰۳    | (293) تمادين ميكي               |
| 11+                       | (319) حسن بن ابواحوص                | ۲۰۳    | (294) حسن بن صالح بن حي         |
| t[+,                      | (320) حسن بن غياث                   | ۲۰۱۳   | (295) حسن بن عماره              |
| ٠٠,                       | (321) حسن بن صباح                   | 4 • 6" | (296) حفص بن غياث               |
| 7II                       | (322) حسن بن عرفه بن زیدعبدی        | 4.67   | (297) ماتم بن اماعيل            |
| 41f                       | (323) خسین بن شاکر                  |        | (298) حسان بن ايرا جيم كر ماني  |
| 10                        | (324) حسين بن اساعيل محاكمي         | ۲-۵    | (299) حمزه بن حبيب مقرى         |
| 417                       | (325) خسين بن جعفر سلماني           | ۲۰۵    | (300) حميد بن عبدالرحمٰن        |
| 4(F                       | (326) حسين بن حري <b>ث</b>          | 1-0    | (301) حسن بن حسن بن عطیه        |
| سعد بن جنا ده             | (327) خسين بن حسن بن عطيه بن        | ۲-۵    | (302) عليم بن زيد               |
|                           | (328) خسين بن بلي بن محمد بن جعفر   |        | (303) حسن بن فرات               |
|                           | (329) حسين بن يوسف                  |        | (304) حبان بن سليمان            |
| 41F                       | (330) خسين بن يوسف بن على           | 7+7    | (305) خسين بن وليد              |
| بن محمر بن عبدالله ۲۱۳    | (331) حميد بن ربيع بن محمد بن ما لك | 7+7,   | (306) حسن بمن تر                |
|                           | (332) حسين بن عبدالله بن احمد بن    |        | (307) گريڪ تن نبهان             |
|                           | (333) حسين بن محمد بن بن معقل.      |        | (308) حسن بن بشر                |
| All                       | (334) حَكُم بن عبدالله              | 1-6    | (309) حسن بن علوان              |
|                           |                                     |        |                                 |

| راویان حدیث کے اساء کی فہرست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | €∠4A      | جهامين جامع المسانيد (بدريم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ا ما عرواة عني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | غجه       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اؤرين محمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (361)     | (335) حسين بن حسين انطاكي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| اوُد بن رشير خورازي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الا (362) | (337) خالد بن علقمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| اوُ دِين عليه الله على الله عليه الله عليه الله على ال | (363)     | (338) خالد بن سعيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| اؤدمادا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (364)     | (339) نصيف بن عبدالرحمٰن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| نضرت ابوذ رغفاری فی تنز (صحابی رسول)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (365)     | (340) غالد بن عبيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| رغرانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (366) 1   | (341) خالد بن عراك بن ما لك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| رين زياد مدنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ا کرین کامل بن حسین بن محمد بن عمر نفاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (368)     | (343) خالد بن خداش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| تفرت رانع بن خدر يج بين شور صحابي رسول) ١٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (369) 1   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| بعی بن تراش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (370) 11  | (345) خلف بن خليف بن صاعد بن برام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| بعدالرائع بن ابوعبدالرحمٰن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | /(371) YI |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| باح کوئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (372)     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| باح بن زير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ي بن سبر ه بن معبد جهني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (374) 1   | (349) خلف بن ياسين بن معاذ زيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ع بن يونس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | /(375) YI |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| رزق الله بن عبد الوباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (376) 11  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| تضرت زيد بن ثابت انصاري تافئيز (صحابي رسول) ١٢٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (377)     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| نظرت زيد بن حارثه ظافز (صحالي رسول)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (378) 1   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| يد بن ملی بن حسين (امام زيد)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (379) 1   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . پد بن صوحان عبد کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IF (088)  | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ريد بن اسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| يد بن الوانيسه كوفى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (382)     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| يد ان حارث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (885)     | The state of the s |
| يدين وليد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| يا د بن علاقه تقلبي كوفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (385)     | (360)داؤد تن زيرقان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| کے اساء کی فہرست                       | راویان صدیث.                   | <b>%</b> Z                      | 19)   | جهائيرى جامع المسانيد (بلددوم)                       |
|----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------|------------------------------------------------------|
| منخد                                   | Flavel                         |                                 | منح   | i doreig                                             |
|                                        | عد بن عباده رئاتنز             | (411) <sup>حفر</sup> ت <i>-</i> | ١٣١,, | (386) زيادېن ميسر ه                                  |
| رشى دنى . ١٣٨                          | بدالله بنعمر بن خطاب ابوعمر قم | (412) سالم بن ع                 | ۱۳۱,  | (387) زياد بن ڪليب                                   |
| YPA                                    | روق                            | (413) سعيد بن                   | ۱۳۱.  | (388) زياد ان صدير                                   |
| ٩٣٩                                    | حازم                           | (414) سلمان أبو                 | 48"   | (389) زرین میش                                       |
| ٠                                      | ى بار                          | (415) سليمان ير                 | 4PI   | (390) زبير . ن عدى                                   |
| ٧٣٩                                    |                                |                                 |       | (391) زيدين ديب                                      |
| ١٣٩                                    | ي الوسليمان                    | (417) سليمان ير                 | 455   | (392)زيد بن خليد هسكري كوفي                          |
| ٠٠٠٠٠                                  | بط بن شريط بن انس              | (418) سلمه بن نبر               | YPT.  |                                                      |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | یان افطس ٔ جرزییا              | (419) سالم بن عجبا              | 111   | (394) زېيرېن معاويه بن حد تنځېن رښيل                 |
| ۸۱۸۰ ·····                             | ه مبران أعمش                   | (420) سليمان بر                 | 466   | (395)زائده بن قدامه                                  |
| ٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠                         | وسعيد مقبرى                    | (421) سعيد بن ال                | Almh  | (396) زافر بن ابوسلیمان                              |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | زبان                           | (422) معيد بن م                 | 49-9- | (397)زيد بن حباب بن حسن                              |
| 40%                                    |                                |                                 |       |                                                      |
| ו וייוץ                                | رب کونی                        | (424) - ما ك. بن                | 477   |                                                      |
| ארו                                    | يربن بشام                      |                                 |       |                                                      |
| אַרו                                   |                                |                                 |       | (401) زفر بی پذیل                                    |
| אויי                                   | ، بریده بن حصیب اسلمی          |                                 |       |                                                      |
| 7rr                                    |                                |                                 |       | (403)زيدان بن محمد                                   |
| <b>∀</b> ሾዮ                            |                                |                                 |       | (404) زام بن طاہر بن محمد بن احمد بن بوسف            |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |                                |                                 |       | (405) زيدين حسن بن ذيد بن حسن                        |
| 466                                    |                                |                                 |       | (406) حضرت معدين الي وقاص الانتخار صحابي رسول)       |
| 7 Mm                                   |                                |                                 |       | (407) حفزت سليمان بن ربيعه ﴿ النَّوْرُ صحالِي رسول ) |
| ۲۳۳                                    |                                |                                 |       | (408) حفرت مره بن جندب بالثنو صحالي رسول)            |
| 4 mm                                   |                                |                                 |       | (409) حفزت بر دين ما لک دانتوز صحالي رسول)           |
| 4 mm                                   | نٰ                             | 435) معيد ين مو                 | ) YEA | (410)سىدەسىعدىن مارث ئۇنغا (سىلىيدسول)               |
|                                        |                                |                                 | -     |                                                      |

| ∠) اویان حدیث کاساء کی قبرت                  | جاگيري جامع المسانيد(بلدرم) (٠٠            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ا المهرواة صلح                               | اساءرواة سنح                               |
| (461) شيبان بن عبدالرحلٰ                     | (436) سعيد بن سلمه بن بشام                 |
| (462) ترصیل بن سعید                          | (437) سعيدين صلت                           |
| (463)شرصيل بن مسلم                           | (438)سليمان بن عمرو بن احوس                |
| (464) شيبه بن عدى بن مساور                   | (439) سليمان بن مسلم                       |
| (465) شريك بن عبدالله                        |                                            |
| (466) شعبه بن حجاج بن وردبن بسطام عنتكي      | (441) سليمان بن عمرو بن عمر تخفي           |
| (467) شعيب بن الوب بن زريق                   | (442) سويد بن عبدالعزيز وشقى               |
| (468) شعيب بن جرب                            | (443) شان بن بارون يرجى                    |
| (469)شعيب بن اسحاق                           | ١٣٦ الآريري (444)                          |
| (470) شجاع بن وليد بن قيس                    |                                            |
| (471) شابه بن سوار                           |                                            |
| (472) حفرت صحر غامدي والتؤو صحابي رسول) ٢٥٦  | (447) سعيد بن اسرائيل                      |
| (473) حضرت صفوان بن عسال مرادي رفاتين المسام | · ·                                        |
| (474) حضرت صفوان بن معطل سلمي ملاتفة ٢٥٢     |                                            |
| (475) صبی بن معد                             |                                            |
| (476) صالح بن بيان تقفى                      |                                            |
| (477) صله بن زفر                             |                                            |
| (478) صلت بن بهرام                           |                                            |
| (479) صلت بن تجاج                            |                                            |
| (480) صلت بن علاء                            |                                            |
|                                              | (456) شرع بن بانى بن يزيد بن كعب حارتى ١٥٠ |
| (482)صالح بن احمد بن يونس                    |                                            |
| (483) صالح بن محمد بن نصر                    |                                            |
| (484)صالح بن محمد بن تمر                     |                                            |
| (485) ضمر ٥ بن حبيب بن صهيب                  | (460)شدادین عبدالله                        |

| 7    | الما ما الما الما الما الما الما الما ا | منى              | العرواة                                          |
|------|-----------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|
| منح. | 51976L                                  |                  |                                                  |
|      |                                         |                  | 486) ضحاك بن مخلد<br>480 منهاك بريري             |
| YY9  | 51) حفرت مرفيد بن ضرح فالتنا            | 2) 74            | 487) ضحاك بن تمزه                                |
| 444  | 51) گمرو. تن تریث                       | 3) 44            | 488) ضحاک بن مسافر                               |
|      |                                         |                  | 489) شرار                                        |
|      |                                         |                  | 490) حضرت طلحه بن عبيدالله الثاثنة (صحالي رسول   |
|      |                                         |                  | 49)طاؤس بن عبدالله يماني                         |
| ۲۷٠  | 51) (عبدالله ) ابوسلمه بن عبدالرحمٰن    | 17) 441          | 49) طریف بن شہاب                                 |
| ٧٧٠  | 5) عمّا ب بن اسيد قرشي كلي              | 18) 171          | 49) طلحه بن معرف                                 |
| ۲۷۰  | 5) عبدالله بن شداد بن بإد               | 19) ۲۲۲          | .49) طلحه بن نافع<br>                            |
| 141  | ة 5) عبدالرحمٰن بن سابط                 | 20) איר          | 49) طلحه بن سنان یا می                           |
| ۲۷۱, | 5) عتریس بن عرقوب                       | 21) אדר          | 49)طلق بن حبيب                                   |
| ۲۵۱  | 5) ئلارە بن ضربر                        | 22) זזר          | 49) طارق بن شباب                                 |
| 141  | 5) عطاء بن اني رياح                     | 23) איר          | 49) طاہر بن گھر بن حمویہ                         |
| 721  | (5) نکر مه                              | 24) 17           | 49) طريف بن عبدالله                              |
| ٧٧٢  | 5) مخروبن دينار                         | 25) זזד          | 50) طلحه بن محمر جعفرشام به عدل أبوالقاسم        |
| ٧٧٢  | 5) عطاء بن بيار                         | 26) 415(         | 50) حفزت عبدالله بن مسعود بلطنة ( سحاني رسول     |
| 121  | 5) عبدالرحمن بن مرمز                    | ر) د۲۲ (75       | 50) حضرت عبدالله بن عباس بي فنا ( تسحا لي رسول   |
| ٧٧٣  | 5) عبدالله بن دینار5                    | 28) 110          | 50) حضرت عبدالقد بن عمر خَالْجُنَا (صحافي رسول). |
| ۲۷۲  | 5) عبدالملك بن عمير                     | ل) (195 (و25     | 50) حفرت(عبدالله) ابوبكر خالفيُّة (صحابي رسول    |
| 447  | 5) عامرشعتی                             | 30) 444          | 50) حضرت عمر بن خطاب خاتنهٔ (صحالي رسول)         |
| 747  | 5) على بن اقمر وادعى كوفى               | 31) אייייין (183 | 5) حضرت عثمان بن عفان المنفيَّة (صحالي رسول      |
| ۲۷۳  | 5) عطيه بن سعدعو في                     | 532) 144 (       | ا5) حضرت على بن ابوطالب جِائِفَةُ ( صحالي رسول   |
| ٧٧٣  | 5) عطاء بن سما ئب بن مزید               | 533) 114         | 5) ام المؤمنين سيده عا كشه ظافا                  |
| 476  | إ) علقمه بروام شد                       | 534) ۲۲۸         | 5) حفرت عبدالرحن بن ابزيل                        |

| ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <sub>ا</sub> کی فہرست | راویانِ صدیث کے اساء                                                                                           | €∠         | 2r)   | جاليري جامع المسانيد (بدوم)                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------------------------------------------------|
| ۱۸۵ عطاه برس عبدالله برس عبدا | صفحہ                  | 1-Josef 8                                                                                                      |            | .صفحہ |                                                |
| ۲۸۰       احده الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۲۷٩                   | مند بن حسن بن حسن بن على بن ابواطالب.                                                                          | (562) عبدا | 420   |                                                |
| ۲۸۰       احدود الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ΥΛ+                   | لله بن عبدالرحمٰن بن ابوحسین                                                                                   | (563) عبدا | 140.  | (537) عطاء بن عبدالله بن موہب مدنی             |
| ۱۹۸۰       المحدود على المعدود المعد                                          | ۱۸۰                   | ن عبدالله بن بسار جهنی                                                                                         | (564) کار: | 440.  |                                                |
| المرابع المرا | ΥΛ+                   | ابو بروه اشعری                                                                                                 | (565)      | 140.  | (539)عبدالله بن خليفه                          |
| المجاب ا | ٠ • ٨٢                | بن عبيد بن باب بصري                                                                                            | (566) عمرو | 143.  | (540) على بن عبدالقد بن عشبه بن مسعود          |
| المراق ا | 4V1                   | ن بن عمير                                                                                                      | (567) گراد | 727.  | (541) عثمان بن عاصم                            |
| المجاه المجاهدة المج | 4VI ''''              | لله بن معید بن ابوسعید مقبری                                                                                   | (568) عبدا | 141.  | (542) عدى بن ابت                               |
| المحال ا | 4A1                   | ين المال | (569) مسير | 141.  | (543) عاصم بن کليب بن شهاب جرى كونى            |
| ۱۸۲ عبد الملک بن ایا س شیا نی اعور کسلام الملک عبد الملک بن ایا س س س س س س س س س س س س س س س س س س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ١٨١                   | لرحمٰن بن عبدالله بن عتبه بن مسعود                                                                             | (570) عبدا | 74Y.  | (544) (علی بن حسن ) ابوحسن زراد                |
| ۱۸۲ عبد الرحم الرحم عبد الرحم | 4γι                   |                                                                                                                |            |       | (545) عبيرالقد بن ابوزياد                      |
| ۱۹۸۲ عبدالرسم بن من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | YAF                   | ى بن عبدالله بن عنتبه بن مسعود                                                                                 | (572) گول  | 424   | (546) عبدالملك بن اياس شيباني اعور             |
| ۱۸۲ عبد النافع تيمي من سين من من ابوطالب ١٤٧٤ (576) عمد الند من ما لک غفار کي (549) عبد الند من علي من ابوطالب ١٤٧٤ (576) علي من صار تيم تيمي مي ابوطالب ١٤٧٤ (577) على من صار تيمي تيمي تيمي تيمي تيمي تيمي تيمي تيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7AF                   |                                                                                                                |            |       | (547) عبدلكريم بن معقل                         |
| ۱۸۸۲ عبد الله بن على بن حين بن على عن ابوطالب ١٤٤٤ عبد الله بن مبارك (550) عبد الله بن على بن حين بن على بن ابوطالب ١٤٤٤ عبد الله بن على بن ابوطالب ١٤٤٤ عبد الله بن على بن يؤلس بن ابواسحاق ١٩٨٢ عبد الله (570) عبد الله بن يؤلس بن ابواسحاق ١٩٨٢ عبد الله بن عبد الرحمن ابود يون ورق المهمة (552) على بن سمط تراث ١٩٨٨ عبد الله بن عبد الرحمن اودى كوئى ١٩٨٨ عبد الله بن عبد الرحمن اودى كوئى ١٩٨٨ عبد الله بن عبد الرحمن اودى كوئى ١٩٨٨ عبد الله بن عبد الرحمن الله بن عبد الرحمن الله بن عبد الرحمن الله بن عبد الله بن عامر ١٤٠٠ عبد الله الله الله الله عبد الله بن عامر ١٤٠٠ عبد الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4Ar                   |                                                                                                                |            |       | (548) عبدالرحل بن حزم                          |
| ۱۸۳ علی و بن شعیب ۱۸۷ علی و بن شعیب ۱۸۷ علی و بن ابواسحاتی از (551) علی و بن سائح بن تو بی بن ابواسحاتی ۱۸۳ (552) عربی بن بو بن بن بو بن بن ابواسحاتی ۱۸۳ (553) عاصم بن ابونجود (553) عاصم بن ابونجود (553) عاصم بن ابونجود (553) عاصم بن سعط حراتی ۱۸۸ میلاد (553) عاصم بن سعط حراتی ۱۸۸ میلاد (553) عاصم بن سعط حراتی است ۱۸۸ میلاد (553) عاصم بن سعیده بن سعید | ۳۸۲                   |                                                                                                                | 1          |       |                                                |
| ۱۸۸۳ (552) علم و بن مره (578) على بن يونس بن ما إيواسحاق (552) على بن يونس بن ما إيواسحاق (552) على بن سم من ابوزنجود (578) على بن سم من ابوزنجود (554) على بن سم علم الراث عارين سمط حرات (580) على المدال على المدال                          | ۲۸۲                   |                                                                                                                |            |       | (550) عبدالله بن على بن حسين بن على بن ايوطالب |
| ۱۸۸۴ (553) عاصم بن ابونجود (553) على بن سمير (553) على بن سمير (553) عاصم بن ابونجود (553) عاصم بن ابونجود (553) على بن سمير المرات (553) على بن سمير حراتي (554) على من سمط حراتي (558) عام بن سمير هندن منتب شعى المحالا (558) على من منتب شعى المحالا (558) على بن على المحالا (558) على بن عام (558)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۳۸۲                   |                                                                                                                |            |       | (551) عمرو بن شعيب                             |
| ۱۸۸۴ عطيد بن حارث المراث المراث المراث حارث المراث المراث المراث حارث المراث المرا | <b>ኅ</b> ለም           |                                                                                                                |            |       | (552) گرو درن گره                              |
| ۱۸۸۴ (556) عام بن معط تراتی (566) عام بن معط تراتی (560) عبدالقد بن نیر (565) عام بن معط تراتی (560) عبدالغریده بن معلق (557) علم المحلا (560) عاصم التول (560) عطاء بن عجلال به بعدال (560) علی بن عام (560) علی بن عام (560) علی بن عام (560)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u> </u>              |                                                                                                                |            |       | (553) عاصم بن ابونجود                          |
| ۱۸۴ (557) عبيده بن مشب ضي ۱۷۸ (582) عبد الحميد ميد کن حما أن ۱۸۴ (557) عبيده بن مشب ضي ۱۸۴ (557) عبيده بن مشب ضي ۱۸۵ (558) علم احتول ۱۸۵ (558) علم احتول الموري علم الموري المور | <b>ሃ</b> ለም           | الله بن برید بن عبدالرحمٰن او دی کو قی                                                                         | (580) تعبد | YZA.  | (554) عطيه بن حارث                             |
| (558) عاصم احول (558) عبد الرحمٰن بن مجمر بحار بي (558) عبد الرحمٰن بن مجمر بحار بي (558) المحامد (558) علماء بن عجلا ك يعرى المحامد (558) على بن عامر (568) على بن عامر (568) على بن عامر (568)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>ሃ</b> ለሶ           |                                                                                                                |            |       | (556) عام بن سط حمالي                          |
| (559) عطاء بن محلان بصرى. 149 مطاء بن محلان بصرى. 140 ابويكر بن ابوشيه. 140 مطاء بن محلان باشم. 140 مطاء بن عامر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>ሃለ</b> ሮ           |                                                                                                                |            |       |                                                |
| (560) على بن عامر الله (585) على بن عامر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1/0                   |                                                                                                                |            |       | (558) عاصم احول                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4A6                   |                                                                                                                |            |       | (559) عطاء بن محجلان بصري                      |
| (561) عباید بن رفاعه بن رافع ۲۷۹ (586) عمر وعقوری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۹۸۵                   |                                                                                                                |            |       | (560) كل بن عام                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٠ ۵۸۲                 | وعنقزی                                                                                                         | £ (586)    | ۹۷۹   | (561)عبايه بن رفاعه بن رافع                    |

| ، کے اساء کی فہرست | داويان صديث                         | 2m)   | جهاتكيرى جامع المسانيد (مدوم)             |
|--------------------|-------------------------------------|-------|-------------------------------------------|
| صنح                | 71996-1                             | صنحد  | 1-1-10                                    |
|                    | (612) عبدالله، بن زبير              | YAD.  | (587) عائز بن حبيب ہروی                   |
| 441                | (613) على بن مجابد                  | TAT.  | (588)عبدالله بن زياد كوفي                 |
| Y41                | (614) عمر بن عثمان                  | YAY.  | (589) عبدر به                             |
| Y41                | (615) عبدالله بن وليد               | YAY.  | (590)عبدالملك                             |
| 491                | (616) علاء بن محمد ين حسان الطائي   | YAZ   | (591) عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن ابورة اد  |
| 197                | (617) عمر بن سعيد بن مسر وق         | YAZ   | (592) عبدالله بن زيد مقري                 |
| 197                | (618) عيد ين قاسم                   | 444   | (593) عبدالله بن عمر عمري                 |
| 197                | (619) عمر بن ر ماح ضریر             | AAF.  | (594) عبدالرزاق (امام)                    |
| 49F                | (620) عبدالكريم بن عبيدالله جرجاني  | AAF   | (595)عبدالرزاق بن معید بصری               |
| 49F                | (621) عبدالواحد بن حماد پخند ی      | AAF.  | (596) عمر بن پیشم                         |
| 79r                | (622)عاصم بن عبداللهُ اسدي          | YAA.  | (597) عبدالله بن داؤدخريني                |
| 497                | (623) عبدالو ہاب بن عبدر بہنی       | AAF   | (598) عبدالله بن واقد حرانی               |
| ۲۹۳                | (624) عمر بن ذر يمدا ني             | PAY   | (599) عفان بن شيبان                       |
| 49F                | (625)عبدالله بن شداد                | YA9   | (600) علی بن عاصم بن مرز دق               |
| 495                | (626) عبدالعزيز فمهاوندي            | PAF   | 604) علاء بن ہارون                        |
| 791"               | (627) علاء ہن حصین                  | 449   | 602) عبدالوا حد بن زياد                   |
| 49m                | (628) ميدالملك شامي                 | PAF   | 603) عبدالله بن حميد بن عبدالرحمٰن حميري. |
| 195                | (629) عبدالله بن زيد                | 190.  | ±60°) عوان بن جعفر معلم <sup>*</sup>      |
| 49F                | (630) عمّاب بن محمر شوذ ب           | 190.  | 695) عمر بن قاسم بن حبيب تمار             |
| 49r                | (631) عمران بن مبيد کی              | 190.  | المعاقة عباد بن صهيب بصرى                 |
| 490"               | (632) عمران بن ابراتيم              | 490.  | ت المرين على بن مقدم                      |
| 491"               | (633) عمر بن الوب موصلي             | 190   | - 🚉 🚓 ن بن زائده کوفی                     |
| 49m                | (634) عبدالرحمٰن بن مإنى            | 190.  | 📰 ئى: ن غراب                              |
| ۲۹۳                | 635) عبدالرحيم بن سليمان دازي خطالي | 190   | ۳۰۶ در بن فيسلى بن سويد                   |
| Y96                | 636) عبدالوارث بن سعيد              | 191,. | ا مِم هريزترندي                           |
|                    |                                     | 1     |                                           |

| راویان حدیث کے اساء کی فہرست  | (224)                           | جِ تَمْرَى جَامِعِ المُعَانِيدِ (مِدرَم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ا ما وروا 5                   | مغي                             | ا ما مرواق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                               | 196 (662) عبدالرحمٰن:           | (637) عمر بن صبيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                               | ١٩٤ (663) عيسلي بن ابا          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| بن حیان بن عمار               | 194 (664) على ين حسن            | (639) ممروين مجمع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ابوالقاسم بن ثلاج             | 194 (665) (عبدالله)             | (640) عبدالله بن عثمان بن خشيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ابن الي دنيا                  | ١٩٥ (666) عبدالله)              | (641)عبدالكيم واسطى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| احمهٔ قاضی                    | ۲۹۲ (667) عبدالله بن            | (642) عبد الرحمٰن بن ما لك بن مغول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ١٠٠٤ الراز                    | ۲۹۲ (668) على بن شعيه           | (643) غيني بن موي بخاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ير بن شاكر                    | ۲۹۲ (669) عبدالله بن            | (644)عبدالله بن ميمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| يئم                           | ١٩٢ (670) عبدالله بن            | (645) عبدالواحد بان ذير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| إرون                          | ٢٩٢ (671) عبدالله بن            | (646)عبدالله بن گون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| احدين طبل بن بلال بن راشد ۴٠٥ | ١٩٤ (672) عبدالله بن            | (647) مبادين کوام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۷۰۳                           | 194 (673) على بن تني            | (648) عفیف بن سالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۷۰۳                           | لا (674) على تسترى              | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                               | 194 (675) على بن كاكر           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                               | 19۸ (676) عبدالصمدة             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ابوالقاسم بغوى                | ۹۹۸ (677) (عبدالله)             | (652)عاصم بن ضمر وسلو لي كوفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ( ***                         | 19۸ (678) على بن معب            | ± +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                               | ۱۹۸ (679) على ب <i>ن عمر</i> '( | And the second s |
| (این شراین ا                  | ۲۹۸ (680) عمر بن احمد           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                               | 199 (681) عبدالجبار.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                               | 199 (682) عبدالحميد،            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                               | 199 (683) على ين عبدا           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                               | 199 (684) عثمان بن ا            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                               | 400 على بن عبد ا                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٧٠٠٤ ٢٠٠٤                     | ۵۰۰ (686) على بن فيسرك          | (661)عبدالله بن محمد بن حسن خلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| ریث کے اساء کی فیرست | 2 =                                | (220)    | جائيرى بامع المسانيد (جدرم)                    |
|----------------------|------------------------------------|----------|------------------------------------------------|
| مغد                  | 31976-1                            | صفحه     | المعرواة                                       |
| ۷۱۹                  | 7) قيس بن مسلم                     | 14) 4.4. | (687) على بن عيس بن على بن عيس بن ابان         |
| ∠19                  | 7) ٽارو                            | 15) 4.4. | (688) عبدالرحل اين جوزي                        |
| ۷١٩                  | 7) قزيه بن بن يحيٰ                 | 16) ∠•٨. | (689) عبدالله بن مبارك بن طالب                 |
| ۷۱۹                  | 7) قاسم بن تقلم                    | 17) 4.   | (690) عبدالباتي بن محمد بن عبدالله انصاري      |
| ۷۲۰                  | 7) قاسم بن غصن                     | 18) 4·A. | (691) عبدالسلام قزويني                         |
| 4r                   | 7) قاسم بن معن بن عبدالله بن مسعوا | 19) 4.9. | (692) عبيدالقد                                 |
| ۷۲۰                  | 7) قاسم بن غنام                    |          | (693) عبدالو ماب بن مبارك اتماطي               |
| ∠٢٠                  | 7) قام بن يزيد جرى                 | 21) 410  | (694) عبدالوماب بن سكينه                       |
| 4f*                  | 7) قيس بن ربيح                     | 22) 411  | (695) عبدالمغيث بن زمير بن علوى ابوالعزيز      |
| ۷۲۱                  | 7) قاسم بن مساور جو ہرگ            | 1        | (696) عبدالمنعم بن كليب                        |
| ۷۲۱                  | 7) قاسم بن محمد بن عباد            |          | (697) على بن عساكروشقى                         |
| ۷۲۱                  | 7) قاسم بن محمد                    |          | (698)غالب بن مذيل                              |
| ۷۲۱                  | 7) قاسم بن ہارون بن جمہور بن منصو  |          | (699) غيلان                                    |
| ۷۲۱                  |                                    |          | (700) سيده فاطمه بنت قيس فكافئا                |
| ۷۲۱,                 |                                    |          | (701)سيده فاطمه بنت حبيش وجلخا                 |
| مس انصاری ۲۲۳        | 7) كعب بن ما لك بن الي كعب بن في   |          | (702) فرات بن ابوفرات                          |
| 41"                  |                                    |          | (703) فمرات بن يحيل بهمدانی مکتب کوفی          |
| 4tr                  | 7) کیٹر بن جمہان                   |          | (704) فضل بن دکین                              |
| 2°F                  | 7) کثیر بن ہشام                    |          | (705) فضل بن موی سینانی مروزی                  |
| Zrr                  | 7) كنانه بن جبله                   |          | (706) نفنیل بن عیاض (صوفی بزرگ)                |
| Ztr                  | 7) كاوح الزابد                     |          | (707) فروخ ين م باده                           |
| ۷۲۵                  | 7)ليث بن ابوسليم                   |          | (708) فرق بی بیان                              |
| ۷۲۵                  | 7)ليث بن معدا بوحارث               |          | (709) فضل بن خاخم                              |
|                      | 7)ليث بن محمر بن ليث بن عبدالرحن   |          | (710) فضل بن عباس                              |
| ۷۲۹                  |                                    |          | (711) حضرت تطبه بن ما لك يلافق                 |
|                      | 7) حضرت مغيره بن شعبه خاصينا       |          | (712) قاسم بن عبد الرحمٰن بن عبد الله بن مسعود |
| ZPY                  | 7) مسروق بن اجدع                   | 40) 411, | (713) قاسم بن محمد                             |

| ث کے اس او کی فہرست | راوياكِ حديث             | 4(227)                         | جائيري جامع المسانيد(سررر)                     |
|---------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| صفح                 | ا-اورواق                 | يقط                            | ا - إ دروا ة                                   |
| ZM                  | شد بثد                   | المعر بن راء (768) معمر بن راء | ا سامدواة<br>(741) مسروق بن مخر مه بن نوفل     |
| zrr                 |                          | كاك (769) معاذ بن عمر          | (742) منذرتوري                                 |
| 28°                 |                          |                                | (743) مسلم بن عمران                            |
| ∠#T                 | يم                       | 274 (771) كى ين يرا            | (744) مسلم بن سالم                             |
| ZFt                 | بمان                     | 212 (772) موی بن سل            | (745)مسلم بن کیسان                             |
| ZFF                 |                          | ٢٦٤ (773) معلى بن منه          | (746) منصور بن معتمر                           |
| ۷۳۳                 | شر یک                    | ۲۸ (774) ميتب بن               | (747) كۆل بن راشد                              |
| ZTT                 |                          | ۲۸ (775) ميمون بن م            | (748)معاوية بن اسحاق بن طلحه بن عبيد الله قرشي |
| ZTT                 | عبدالرحمن                | ۲۸ (776) مروٽ ين               | (749) مسرون الوبريني مودب التيم                |
| 444                 | زياد                     | ۲۸ (777) مطلب بن               | (750) مزاحم بن زفر علی کوفی                    |
| 427                 | 5                        | ۲۲۸ (778) مروان جزر            | (191)                                          |
| LTT                 | سلام میمی                | ۲۲۸ (779) مععب بن              | (752) موکی بن الوعا نشه                        |
| ۷۳۲                 | عاویه فزاری              | 2۲۹ (780) مروان بن             | (753)موى بن سالم ايو بقسم                      |
| LTT.                | اللها                    | ۲۹ (781) مغيره بن عبد          | (754) مہارک بن فضالہ بن ابوا میہ               |
| ZTT(                | ں بین ابوعامر (امام مالک | 414 (782) ما لك بن اتس         | (755)منڈر بن عبراللہ بن منذر                   |
| L MY                | رقاشی                    | 249 (783) كرم بن اح            | (756) ميمون بن مهران                           |
| 6 mg                | راتمنعم فزاری            | 2۲۹ (784) منسور بن عب          | (757) مجالد بن سعيد                            |
| ۷۲۵                 | ىبدالجارصىر فى           | ۲۳۰ (785) مبارك بن ع           | (758) منهال بن خليفه                           |
| ۷۳۵                 | بال                      | ۲۰۰ (786) موی بن سلیم          | [759]موی بن طلحه بن عبیدالله یمی قرشی مدنی     |
| ۷۳۵                 | ريا ابوالفرج قاضى        | ۲۳۰ (787) معافی بن زکر         | (760) مویٰ بن ابوکثیر انصاری ابوصباح           |
| 40                  | ن مسین بن جامع           | ۲۰۰ (788) معمر بن محر بن       | (761) منصور بن دينار                           |
| 47Y                 | خوارزی                   | ۲۳۰ (789) مجامد بن موی         | 762) مغيره بن مقسم صحى                         |
| 4FY                 | ازدیا                    | ۲۰۰ (790) معاوید بن غمر        | 763)مسعر بن كدام بن طهير                       |
| خالقند ماسور        | نا بن بشرين سعيد النساري | اسم (791) حضرت نعمار           | 764)م هعب بن مقدام                             |
| 454                 | ن مطعم بدنی              | ٣١١ (792) نافع بن جبير:        | 765) معلى بن معتمان طاني لوني                  |
| 444                 | : Z. J                   | ۳۱۱ (793) نفر بن طريفه         | 766) مندل بن کل                                |
| ۷۲۷                 |                          | ۲۱۱ (794) خ.                   | 767) منيب ين عبدالله                           |

| ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا      | جباقیری جامع المسانید (جسر) (۵۷)                         |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| اساءرواق صنحي                              | اسماعرواق صفحه                                           |
| (822) يلم بن حبيب عير في                   | المح بن عبدالله بن مجلان ١٤٥٥) تا صح بن عبدالله بن مجلان |
| (823)يشم بن حسن ابوغسان                    | (796) نزال بن سره بلالي عامري                            |
| (824) بشام بن يوسف                         | (797) نافع مقری                                          |
| (825) بشيم بن بشر                          | (798) فيم بن عمر مدني                                    |
| (826) بياج بن يسطام                        | (799) نوح بن دراج                                        |
| (827) بهوؤه بن خليفه                       |                                                          |
| (828) بارون بن مغيره                       |                                                          |
| (829) يتم بن عدى طائي                      |                                                          |
| (830)بهة الله بن على بن فضل شيرازي         |                                                          |
| (831) بسية الله بن مبارك                   |                                                          |
| (832) يجي بن سعيد بن قيس بن عمروانصاري ٢٧٦ |                                                          |
| (833) يحين بن ابوحيه                       |                                                          |
| (834) يحي بن عمر و بن سلمه بهدانی          |                                                          |
| (835) يحي بن عبدالمجيد بن وهب قرش          | 1                                                        |
| (836) يخي بن عامر جي (836)                 |                                                          |
| (837) يحيىٰ بن عبدالله بن موہب قرشی سی     |                                                          |
| (838) يزيد بن عبدالرحمن البوداؤ اود کې     |                                                          |
| (839) يزيد بن صهيب فقير                    |                                                          |
| (840) يزيرشك                               |                                                          |
| (841) يولس بن الوفروه                      |                                                          |
| (842) يۇس بىن زېران                        |                                                          |
| ٢٢٨ يزيد، الن اربيد الن الربيد (843)       |                                                          |
| 2 مبر يخ (844)                             | (817)ويتم بن فحيل                                        |

| ، کے اساء کی فہرست | راويان عديث                             | 644                          | :/     | جهاتيري جامع المسانيد (سدرم)                       |
|--------------------|-----------------------------------------|------------------------------|--------|----------------------------------------------------|
| صنجه               | المامرواة                               |                              | منحد   | المامرداة                                          |
| ۷۵۷                | ندين صاعد                               | (876) يوسف بن مح             | ۷۳۹    | (849) يجيٰ بن سعيد مدِ لي شيمي                     |
| ۷۵۷                | بني طباع                                | (877) يوسف بن تش             | ۷۴۹    | (850) يجيٰ بن سكيم طائني                           |
| ۷۵۷                | شيب                                     | (878) ليتقوب بن              | ۷۳۹    | (851) يجيٰ بن الوب مصرى الوعهاس                    |
| ۷۵۷                | اسحاق بن ببلول                          | (879) يعقو ب <sub>- ين</sub> | ۷٣٩    | (852) کچکٰ بن حاجب                                 |
| ۷۵۸                | ***********                             | (880) ايوسوار                | ۷۵۰    | (853) يجيلي بن ہاشم بن كثير بن قيس غساني           |
| ۷۵۸                |                                         | (881)ابوغسان                 | ۷۵۰    | (854) يجيٰ بن عنب قر ثی بصری                       |
| ۷۵۸                |                                         | (882)ابِو گون                | ا ۵۰۰! | (855) کچکیٰ بن نوح                                 |
| ۷۵۸                |                                         | (883) ا بوعبدالله            | ۷۵٠    | (856) لوسف بن اسحاق بن البواسحاق مسبعي             |
| ۷۵۹                |                                         | (884) ابوغالد                | ۷۵۰    | (857) يوسف بن يعقوب                                |
|                    |                                         |                              |        | (858) بدسنف بن خالد شتی                            |
| ۷۵۹                |                                         |                              |        | (859) يوسف بن بندار                                |
| ۷۵۹                |                                         |                              |        | (860) يزيد بن بارون واسطى                          |
| ۷۵۹                |                                         | (888) ابو صحر ه محار فب      | ۷۵۱    | (861) يزيد بن زرلج                                 |
|                    |                                         |                              |        | (862) يزيد بن لبيب بن ابوالجعد                     |
| ۷۲۰                |                                         | (890) ابوتمز ه سابو كر       | ۷۵۱    | 863) يزيد بن سليمان                                |
| ۷۲۰                | .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | (891) الومعاذ                | ۷۵۱    | 864) بونس بن بکیر                                  |
| ۷۲۰                |                                         | (892) الوجناده               |        | 865) ليعقوب بن يوسف                                |
|                    |                                         |                              | 401    | 866) (لیقفوب بن ابراہیم )امام ابو پوسف<br>کولید مع |
|                    | ***********                             |                              |        | 867) کچیٰ بن معین بن عون<br>کوار سطح               |
| ۷۲۰                |                                         | <i>£7</i> !!(895             | 20r    | 868) كيلى بن الثم قاضى                             |
|                    |                                         |                              |        | 869) يخيٰ بن عبدالحميد حما في                      |
|                    |                                         |                              |        | 870) کچیٰ بن اسعد بن بونس                          |
|                    |                                         |                              |        | 871) يوسف ابن جوزي<br>مصور کوا                     |
|                    |                                         |                              |        | 872) کیجیٰ بن ابوب مقابری                          |
|                    |                                         |                              |        | 873) يخي بن صاعد<br>- در محل سيعيا                 |
|                    |                                         |                              |        | 874) يحلي بن اساعيل                                |
|                    |                                         |                              | 404    | 875) بوسف بن يعقو ب بن اسحاق                       |

## روایات کےمضامین کی تفصیلی فہرست

| حفزت ابوسعيد خدري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | حديث نبوي قولي                   | 2182tz 102                                     |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|----|
| حضرت دافع بن خدتج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | حديث نبوي تولي                   | 102 ئىكسادرىيچتا جركاانجام                     |    |
| جامع بن شدادمحار بي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فعل سحالي                        | :102 حضرت علی کے اخلاق                         | 3  |
| ابراميخني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | قول تا بعی                       | 102 يخ ملم كاتحم؟                              | 4  |
| ابراتيم كخعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | قول تابعی                        | 102 كَتْ إِنْ تَكَ يَحْسَلُم كَاتِكُم ؟        | 5  |
| the state of the s | قول تابعی                        | 102 كىل اتارنے تك تاخ ملم كاتكم؟               | 6  |
| ابراجيم فخعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | قول تا بعی                       | 102 تھجور کے میلئے سے پہلے بیٹے سلم کا تھم؟    | 7  |
| ابراہیم تخعی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | قول تا بعی                       | 102 ملم مين ران اور فيل كاتكم؟                 | 8  |
| ايراهيم تخفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | قول تا بعی                       | 102 سكول ش سلم كانتم؟                          | 9  |
| حضرت قبس بن ابوغرز ہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حديث نبوي قولي                   | 103 مودے پ <i>ل صدق</i> ملانا                  | 0  |
| حسن بن حسن بن على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مديث نبوي فعلى                   | 103 (غلامول ش) سكےرشته دارول ش تفریق           | 1  |
| حضرت عمّاب بن أسيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | عديث نبوي فعلى                   | 103 خريدوفروخت كم تتعلق چندادكام               | 32 |
| حضرت عماب بن أسيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | حديث نبوي قولي                   | 103 فريدوفروخت م متعلق چندا كام                | 3  |
| مفرت عمّاب بن أسيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حديث نبوي قولي                   | 103 فريدوفروفت معناق چنداحكام                  | 34 |
| ابراہیم نخعی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | قول تا بعی                       | 10: مثر وططور پرکنیرخریدنا                     | 35 |
| سيده عائشه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | قول صحالي                        | 10: فروشت کی ہوئی چیز کو کم قیمت پرخر بیرنا    | 36 |
| حضرت ابو ہر رہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | صديث نبوي قولي<br>حديث نبوي قولي | 10: شهری کادیهاتی کے لئے ایجٹ بنا              | 37 |
| حصرت عبدالله بن عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | قول صحاني                        | 10: حرام چیز کی فروخت اوراس کی قیت بھی حرام ہے | 38 |
| حضرت عبدالله بن عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | صدیث نبوی فعلی<br>صدیث نبوی فعلی | 10 مجود کے مینے سے بہلے ہے سلم مع ہے           |    |
| حضرت عمر بن خطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | قول صحابی<br>قول صحابی           | 10 كنير فروخت كرنے ميں شرط عائد كرنا           |    |
| حضرت عبدالله بن عباس<br>حضرت عبدالله بن عباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | عديث نبوي فعلي<br>حديث نبوي فعلي | 10 ڪاري کتے کي قيت کا تھم؟                     |    |
| O & Grand Co)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 00.,,                            |                                                |    |

| لتفصيلي فهرست | روایات کےمضامین ا |
|---------------|-------------------|
|               |                   |

((ZA+))

با<sup>گ</sup>یری ج**امع المسانید**(جمعرم)

| 7,0 00                |                           |                                                      |
|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|
| حضرت عبدالله بن عمر   | حديث تبوي فعلى            | 1042 خريدوفروخت متعلق چنداحكام                       |
| حتزت                  | قول صحابي                 | 1043 مشر وططور پرفروشت کی گئی کنیر کا تھم؟           |
| عطاء بن الي رباح      | قول تابعی                 | 1044 كمي كي قيمت كاتحكم؟                             |
| ابراہیمنخعی           | قول تا بعی                | 1045 كنيركى اولادك داوى كالحكم؟                      |
| حضرت عبدالله بن مسعود | تول ِ صحابی               | 1046 كنيزكى فروشت طلاق ثمار موگى                     |
| ابراتيم تخعى          | قول تا بعی                | 1047 مالي جانے والى چيزوں بيس تع ملم                 |
| ابرابيم خخى           | قول تابعی                 | 1048 كيڙے اللہ كالح                                  |
| امرابيم فخعى          | قول تابعي                 | 1049 كيڙ ڪ يَوْن كِيڙ عِينَ عَلَى اللهِ              |
| حضرت جابر بن عبدالله  | <i>مد</i> يث نبوي فعل     | 1050 مد برغلام کی فروشت                              |
| حضرت جاير بن عبدالله  | حديث نبوى فعلى            | 1051 مديرغلام كوفر وشت كرواوينا                      |
| حفرت ابو ہر پر د      | عد <u>يئ</u> ے نبوی تو کی | 1052 کے سے پہلے کھل کوفروفت نہیں کیاجائے گا          |
| حضرت جابر بن عبدالله  | حديث بنوي فعلى            | 1053 ایک ممنوع کلم                                   |
| معرشاماحه بن زيد      | قول صحالي                 | 1054 سودادهاریس ہوتا ہے                              |
| حضرت جابر بن عبدالله  | حديث نبوى فعلى            | 1055 دوغلامول كي موض بين ايك غلام قريدنا             |
| ابراجيم نخعى          | قول تابعی                 | 1056 ایل حرب کی طرف سامان لے جانا                    |
| حفزت الوبريره         | حديث نبوكه قول            | 1057 كى كى بولى يولى يولى يولى يولى يولى يولى يولى ي |
| حفزت الوبريره         | حديث بنوى تولى            | 1058 مي کي يولي پريول گانامنع ۽                      |
| حفرت الويريره         | دومرى سند                 | 1059 كىكى يولى يولى گائات ب                          |
| حضرت جاير             | حديث نبوي فعلى            | 1060 کینے سے پہلے مجبور کی فروخت منع ہے              |
| حضرت عبدالله بنعباس   | حديث بنبوى قولى           | 1061 مائے ہے پہلے اناج کوآ مے فروخت کرنا             |
| حضرت عهداللدين عمر    | قول ِ صحالي               | 1062 كھوٹے اور كھر بے سكول كاتھم؟                    |
| حضرت عبدالله بنعباس   | تول صحالي                 | 1063 تبضيل لينے ہے پہلےاناج کوآ گے فروخت کرنامنع ہے  |
| حضرت حابربن عبدالله   | حديث نبوي قولي            | 1064 شهری فخفص و بیهاتی کاایجنٹ ندیئے                |
| حضرت عبدالله بن مسعود | قول إصحابي                | 1065 كتير كوفروشت كرنا                               |
| معضرت عبدالله ين عمر  | عدي <u>ث</u> نبوي فعلي    | 1066 وهو کے کے سودے کی مما نعت                       |
| محمه من قيس           | حديث نبوي تول             | 1067 حرام چیز کی فروخت بھی حرام ہے                   |
|                       |                           |                                                      |

| روایات کے مضامین کی قصیلی فیرست |                         | (∠∧1) | جائلين جامع المسانيد(بلسم)                         |
|---------------------------------|-------------------------|-------|----------------------------------------------------|
| حضرت عبدالله بن مسعود           | <i>حديث</i> نبوي قولي   |       | 1068 مال غنيمت مين حصد ملنے برادائيگي كي شرط ركھنا |
| حضرت عبداللدين مسعود            | تول صحابي               |       | 1069 جانور مين الصلح سلم نبيس مو كي                |
| حضرمت عبداللدين عمر             | <i>حديث نبوى قو</i> لى  |       | 1070 وحوكدوية والاجم ين في                         |
| ابراجيم نخفى                    | قول تا بعی              |       | 1071 جال مين سينف والفي شكار كي فروضت              |
| عمربن عبدالعزيز                 | قول تا بعی              |       | 1072 جال میں تعینے والے شکار کی فروخت              |
| حفرت الوجرميرة                  | حديث نبوي قولي          |       | 1073 كى كى بولى پر يولى ئەلگا كى جائے              |
| حفرت عبدالله بن عباس            | حديث نبوي قولي          |       | 1074 كچھ مال وصول كركے كچھ ميں تعظم كرنا           |
| حضرت على                        | حديث نبوي فعلى          |       | 1075 سود کھانے والے پرلعنت                         |
| حضرت عبدالله بن عمرو            | حديث نبوى فعلى          |       | 1076 سودے میں شرط کی ممانعت                        |
| حضرت ابوسعيد خدري               | <i>مديث نبو</i> ي تولي  |       | 1077 فلام يا كنيز كوشر و ططور برفر وخت كرنا        |
| ابراهيم فخنى                    | قول تالبى               |       | 1078 غلام يا كنيز كوشر وططور برفر وخت كرنا         |
| حفزت ايو جرميره                 | <i>عديث نبو</i> ي تولي  |       | 1079 تقريبكاتكم؟                                   |
| جابر بن يزيد                    | قول تا بعی              |       | 1080 جدا ہونے کے بعد اختیار ختم ہوجاتا ہے          |
| حضرت ابو ہر میرہ                | <i>حديث ِنبو</i> ي قولي |       | 1081 ان ديکھي چيز کود کھنے پراختيار کا حکم؟        |
| حضرت جابر بن عبدالله            | حديث نبوي قولي          |       | 1082 پیوندکاری کی گئی تھجور کی فروخت کا حکم؟       |
| حفرت جابر                       | <i>عديث</i> نبوى قولى   |       | 1083 جس غلام کے ہاس مال ہو                         |
| حضرت على                        | قول صحابي               |       | 1084 كنيريس عيب برطلع مونے كاتكم؟                  |
| حضرت عبدالله بن مسعود           | صديمية بنوى قولي        |       | 1085 فريقين مين اختلاف كاحكم؟                      |
| حضرت عيدالله بن مسعود           | حديث نبوي توني          |       | 1086 فريقين بس اختلاف كاحكم؟                       |
| ابراجيم تخنى                    | قول تا بعی              |       | 1087 فروفت شده كنير كي اولا دكا حكم؟               |
| حضرت ابوسعيد غدري               | حديث نبوى قولى          |       | 1088 نفذلين دين كاحكم؟                             |
| مفرت عمر                        | قول صحابي               |       | 1089 اضانی ادا لیگی سود موگی                       |
| ابراتيم فخعى                    | قول تابعی               |       | 1090 منتكينے والى انگوشى كى فروخت                  |
| حضرت عبدالله بن عمر             | قول ِصحابی              |       | 1091 كھوٹے اور كھرے سكول كاتھم؟                    |
| حضرت الوسعيد خدوي               | حديث نبوي تولى          |       | 1092 اشياء كانفذ كين دين                           |
| سيده عا تشه                     | حديث نبوى فعلى          |       | 1093 يمن كيوش ش اناج حاصل كرنا                     |

| ردایات کے مضاین کی تفصیلی قبرست |  |
|---------------------------------|--|
|---------------------------------|--|

### (2Ar)

جها تخيري جامع المسانيد (مددوم)

| ابراجيم فخعى         | قول تا بعی              | رئن اورم بمون كاحكم؟                                         | 1094 |
|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|------|
| حضرت عبدالله بن عمر  | قول صحابي               | بلوغت يرتصرف كي اجازت                                        | 1095 |
| حضرت الس بن ما لک    | حديث بنوي قولي          | بلوغت کے بعدیثیمی باقی نہیں رہتی                             | 1096 |
| حضرت جابر بن عبدالله | حديث نبوي فعلى          | يىتىم لۇكى كى پرورش                                          | 1097 |
| سيده عائشه           | <i>مديث</i> نبوي قولي   | تین لوگوں سے قلم اٹھالیا گیاہے                               | 1098 |
| حضرت حذيف            | حديث نبوي قولي          | تین لوگول سے قلم اٹھالیا گیا ہے                              |      |
| حضرت جابر بن عبدالله | صديث نبوي قولي          | بإگل فخض كا تصرف                                             |      |
| سيده عائشه صديقه     | تول محاني               | زير يوور في تتم المارية                                      | 1101 |
| حضرت عبدالله بن عباس | قول صحافي               | اجازت كے بغير جانور كا دود ھەدە داين                         |      |
| حضرت معدئن الي وقاص  | حديث نبوي فعلى          | ِ نَا بِالْغُ كُولُرُ انَّى مِينِ حصيه لِينِے كِي اجازت دينا |      |
| حضرت جابر بنعبدالله  | حديث بنوى فعلى          | أيك يا دوسال بعدادا ليكى ك شرط ركهنا                         | 1104 |
| حضرت ابوسعيد خدري    | <i>حديث ِنبوى قو</i> لى | چترمنوعداحكام                                                | 1105 |
| حضرت الوسعيد خدري    | حديث نبوي قولي          | چندممنوعها حکام                                              |      |
| حضرت دافع بن ضديج    | حديث نبوي قولي          | شميك برزين لين <u>ن</u> كاحكام                               |      |
| حضرت عبدالله بن عباس | حديث نبوي فعلي<br>حديث  | کچینے لگانے کا معاوضہ                                        | 1108 |
| حضرت الوسعيد خدري    | <i>عديث نبو</i> ي قولي  | مزدورکواس کےمعاوضے آگاہ کرنا                                 |      |
| حضرت على بن ابوطالب  | <i>مديث</i> بنوي تولي   | کن لوگول پرهنمان لا زم نبیس ہوگا                             |      |
| حضرت جابر بنعبدالله  | حديث نبوي فعلى          | أبيك بإدوسال بعدادا نيكى كيشرط ركعنا                         | 1111 |
| حضرت عيدالله بنعمر   | <i>حد</i> يثونيوي قولي  | مزدورکواس کےمعاوضے ہے آگاہ کرنا                              |      |
| ابراهيم تخفى         | قول تابعی .             | تھیکے کی زمین آ کے کھیکے پردینا                              |      |
| قاصنی شریح           | قول تا بعی              | هز دور کوهنان کا با بند کرنا                                 |      |
| امام یا قر           | قول تابعی               | كن لوكوں پر صفان لا زم نہيں ہوگا                             |      |
| قاضی شریح            | قول تابعی               | نقصان كاجر مانه                                              |      |
| حضرت على بن ابوطا لب | تول صحابي               | کن لوگوں پر صفان لا زمنہیں ہوگا                              |      |
| حضرت جابرين عبدالله  | حديث نبوي تولي          | پرُ وی شفعہ کا زیادہ حقد ار ہوتا ہے                          |      |
| قاضى شرتح            | قول تابعی               | شقددرواز كي طرف سي دوكا                                      | 1119 |

| روایات کے مضامین کی تفصیلی فیرست | ı                       | (2AT)    | جهائليري جامع المسانيد(بعدرم)               |
|----------------------------------|-------------------------|----------|---------------------------------------------|
| ايراجيم خخى                      | قول تابعی               |          | 1120 شفعه صرف زين يا كمريش جوكا             |
| حفرت معد                         | حديث نبوي قولي          |          | 1121 يژوي شفعه كازياده حقدار موتاب          |
| حضرت عمر بن خطاب                 | فعل صحافي               |          | 1122 مينتيم كامال مضاربت يردينا             |
| حضرت عبدالثدبن مسعود             | فعل صحافي               |          | 1123 مضاربت کے احکام                        |
| ابراتيم فخعى                     | قول تابعی               |          | 1124 متعین معاوضے کے وخل میں مضاربت         |
| ابراهيم تخغى                     | قول تابعی               |          | 1125 وسی مفاربت کے لئے مال دے سکتاب         |
| سيده عاكشه                       | قول صحابي               |          | 1126 يتيم كساته حسن سلوك                    |
| حضرت ابوامامه                    | حديث نبوي قولي          |          | 1127 خطب جية الوداع من بيان ك كا احكام      |
| عبدالله ين حسن                   | حديث بنوى فعلى          |          | 1128 کنیز کے بیٹے کوفر وخت کرنا             |
| حضرت نعمان بن بثير               | مديث نبوي قولي          |          | 1129 مىلمانون كى بالهمى مجت كى مثال         |
| ابن شهاب زهری                    | حديث نبوى فعلى          |          | 1130 حضرت حسان كاواقعه                      |
| هز = عر                          | فعل صحابي               | . کردینا | 1131 جلدادا يُنگى كى صورت مِين كچوقرض معاف  |
| محمد بن قبس مدانی                | <i>حديث نيوى فعلى</i>   |          | 1132 الوعام (تقفى كامعمول                   |
| حضرت جابر بن عبدالله             | حديث نبوي قولي          |          | 1133 عمريٰ كاعظم؟                           |
| حصرت عبدالله بن عمر              | قول صحابي               |          | 1134 عمريٰ كاعظم؟                           |
| ابراتيمخغى                       | قول تابعی               |          | 1135 عمريٰ کا تھم؟                          |
| حضرت الوامامه بالجلي             | حديث بنبوي تولي         |          | 1136 خطب ججة الوداع مين بيان كئے محكة احكام |
| ابراتيمنخعي                      | قول تابعی               |          | 1137 ميال بيوى كالك دومر كوبهدكرنا          |
| حضرت الوموي اشعري                | حديث نبوي فعلى          |          | 1138 بلامعاوضه كوئي جالوروز محركين          |
| حفنرت عبدالله بنعمرو             | حديث نبوي فعلى          |          | 1139 مویشی جونقصان کردیتے ہیں               |
| تامعلوم                          | حديث نبوى فعلى          |          | 1140 بلامعاوضه کوئی جانوروز کر لیرا         |
| سيده ام بانی                     | عد <u>ے ش</u> ونوی تولی |          | 1141 تقاضا ش زی کرنے کا 1ج                  |
| سيده ام باني                     | حديث نبوي تولى          |          | 1142 تقاضا ش کنی کرنے کا انجام              |
| معيد بن جبير                     | قول تا بعی              |          | 1143 قرآن کے تھم کی وضاحت                   |
| ابراہیم مخفی                     | تول تا بعی              |          | 1144 وسي يتيم ك مال مين سي يحينين لاسك      |
| حضرت عبدالقدبن مسعود             | تول صحابي               | Û        | 1145 وصي ميتم كے مال ميں سے پي نييں لے سك   |
|                                  |                         |          |                                             |

| وايات كے مضامين كا تفصيلي فهر سه |                | بامع المسانيد(بدرح) ﴿(۵۸۳)                               | جہا گیری ا |
|----------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|------------|
| سيده ام پاني                     | عديث نيوي قولي | و نیا ملعون ہے                                           | 1146       |
| حضرت حذيفه بن يمان               | بيان صحاني     | اوگول سےزی کرنے کا جر                                    | 1147       |
| حضرت ابوامامه بالجلي             | حديث نبوي قولي | خطبہ ججة الوداع میں بیان کئے گئے احکام                   | 1148       |
| حضرت عبدالتدبن مسعود             | حديث نبوى فعلى | مفرورغلام واليس لانے كامعاوضه                            | 1149       |
| حضرت عبدالله بنعمر               | تول صحابي      | مفرورغلام والبس لانے كامعاوضه                            | 1150       |
| ابراميمنخعى                      | قول تا بعی     | ود بيت اورمضار بت كاتحكم؟                                | 1151       |
| حضرت الجودرواء                   | حدیث نبوی قولی | ميت قرض كي وغي ربن ربتي ہے                               | 1152       |
| ابرابيمرنخعي                     | قول تا بعی     | چاندی کے عوض جاندی کے لین دین میں اضافی ادائیگی          | 1153       |
| ابراميمنخعي                      | قول تا بعی     | بهترادا نیکی کی شرطه کاتکم؟                              | 1154       |
| ابرانيم خخعي                     | قول تابعی      | ہروہ قرض جوکوئی منافع لا نے اس می <i>ں جھلائی نہیں</i>   | 1155       |
| حضرت عبدالله بن مسعود            | تول صحالي      | مفرور غلام لائے كامعاوضه                                 | 1156       |
| ابرانيم بخنى                     | قول تابعی      | عاريت كے عنمان كائتكم؟                                   | 1157       |
| ابرانيم كخفى                     | قول تالعی      | عاریت کے صان کا تھم؟                                     | 1158       |
| حضرت على بن ابوطالب              | قول محابي      | كمشده ملنے والى چيز كاتكم؟                               |            |
| ابرا تيم تخفي                    | قول تابعی      | گمشده ملنے والی چیز کا تھم؟                              |            |
| ابرانيم تخعى                     | قول تابعی      | كمشده ملغ والے بچے پرخرج كاتكم؟                          | 1161       |
| حضرت انس بن ما لک                | حديث بنوى فعلى | نى اكرم الكالية كم إخلاق                                 |            |
| ابراميم تخعى                     | قول تابعی      | غلام كي ز مادا يكى كاحكم؟                                |            |
| حفرت جاير                        | حديث بنوى فعلى | مزابنه اورمحا قلمه كي ممانعت                             |            |
| حفرت جاير                        | حديث نبوي فعلى | مزابنه اورمحا قله کی ممانعت                              |            |
| حفرت جابر                        | حديث نبوى فعلى | ا یک یا دوسال بعدادا نیگی کی شرط رکھنا                   |            |
| دعر س                            | عديث شيوى فعلى | مخابره کاتھم؟                                            |            |
| حضرت رافع                        | حديث نبوي قولي | فھیکے کی زمین میں سے پچھادا نیکی کی شرط رکھنا            |            |
| حضرت رافع                        | حديث نبوي قولي | تُصَيّع كَ زِمِن مِن مِن عِي بِهِ الأيكَّل كَي شرط ركحنا | 1169       |
| حضرت جابر بن عبدالله             | حديث نبوى فعلى | ميزاينه اورمحا قله كانتخم؟<br>منزاينه اورمحا قله كانتخم؟ | 1170       |
| حضرت جابر بن عبدالله             | حديث نبوى فعلى | مزابنه اورمحا قله كاحكم؟                                 | 1171       |
|                                  |                |                                                          |            |

| روایات کے مضامین کی تفصیلی فہرست |  |
|----------------------------------|--|
|----------------------------------|--|

(210)

جائليرى جامع المسانيد(جدوم)

| C) 70-00-0-00-1-     |                         |                                                 |
|----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|
| ایام جعفرصادق        | قول تابعی               | 1172 حرارعت كانحم؟                              |
| ابراتيم فخي          | قول تابعی               | 1173 مزارهت كاعكم؟                              |
| حفرت ابو بريره       | <i>عديث</i> نبوي قولي   | 1174 مين چزين جيده څار بول کي                   |
| حسن بن محمر          | قول تابعی               | 1175 قرآنی آیت کی وضاحت                         |
| حضرت على بن ابوطالب  | قول صحالي               | 1176 ميركب لازم وديء؟                           |
| ايرابيم تخفى         | قول تابعی               | 1177 آزاد بیوی کی موجودگی میں کنیز ہے نکاح کرنا |
| ابراتيم كخنى         | قول تا بعی              | 1178 آ زاد مخص چار کنیزوں ہے شادی کرسکتا ہے     |
| حضرت عبدالله بن عباس | حديث بنبوى فعلى         | 1179 حفرت على كارشة كاپيغام دينا                |
| ابراہیمنخعی          | قول تابعی               | 1180 أثم ولدكي اولا دكاتهم؟                     |
| ابراهيم كخعى         | قول تاجی                | 1181 أشرولداوراس كي اولاد كالتحم؟               |
| امام جعفرصا دق       | قول تابعی               | 1182 اللهم " في شاديان كركا هم؟                 |
| ابراجيم فخنى         | قول تا يى               | 1183 غلامِ تنی شادیاں کرسکتا ہے؟                |
| ايرابيم كخعي         | قول <del>تا بع</del> ى  | 1184 غلام كمي كوكنيزنييس بناسك                  |
| ابراجيم فخفى         | قول تابعی               | 1185 غلام كى كوكنيز نييس بناسك                  |
| ابرانيم فخعى         | قول تابعی               | 1186 طلاق کا اختیار غلام کے پاس ہوگا            |
| ابراتيم خخعي         | قول تابعی               | 1187 آ تا كى اجازت كے بغیر فلام كا شادى كرنا    |
| حضرت عبدالله بن عمر  | عديثونبوي فعلى          | 1188 ئكارېمىتىدىمىمانىت                         |
| سيده حفصه            | <i>حديث</i> ونبوي تو لي | 1189 مجت کرنے کا حکام                           |
| حفرت مبره جني        | <i>حديث</i> نبوي فعلي   | 1190 ئكارِح متعدكى ممانعت                       |
| حفرت انس             | حديث نبوي تعلى          | 1191 حدكيماند                                   |
| حفرت عمر بن خطاب     | قول ِ صحافي             | 1192 اولاد کے اعتراف کے بعدا تکار نہیں کیا جاسک |
| حضرت ابوم رميره      | <i>حديث</i> نبوي قولي   | 1193 مى كىشادىك پىغام رئى يغام دىغا             |
| حضرت مبر وجهني       | حديث نبوي فعلى          | 1194 حدك ممانعت                                 |
| حضرت سبره جمني       | حديث نبوى فعلى          | 1195 متعدك ممافعت                               |
| حضرت عبدالله بن عمر  | <i>حدیث</i> ونبوی قولی  | 1196 كوارى كى كى تاغىب                          |
| حضرت على بن ابوطالب  | قول صحالي               | 1197 رحتی بہلے زناکرنے کی مزا                   |
|                      |                         |                                                 |

| وايات مح مضامين كي تفصيلي فهرست | ,                                | (ZAY) | جاگیری جامع المسانید(بادیم)                                            |
|---------------------------------|----------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|
| ابرابيمنخى                      | <u>تول تا بعی</u>                |       | 1198 جس مورت كے ساتھ ذنا كيا اس كے ساتھ شاد                            |
| حضرت عبدالله بن عباس            | حديث نبوي قولي                   |       | 1199 اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت رکھنے والی عورت                         |
| تامعلوم                         | <i>مديث</i> نبوي قولي            |       | 1200 مرده پيدا مونے والا بچه                                           |
| نامعلوم                         | حديث نبوي قولي                   |       | 1201 اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت رکھنے والی عورت                         |
| حضرت جابرين عبدالله             | <i>مد</i> ے شینوی قولی           |       | 1202 يوى كى جما شى يائىتى سے شادى من ہے                                |
| حضرت عمر بن خطاب                | تول إصحابي                       |       | 1203 شوېرکي وفات کې غلط اطلاع آتا                                      |
| ابراجيم فخنى                    | قول تا بعی                       |       | 1204 شوېر کامفقو دالخبر ہونا                                           |
| سيده عا تشه                     | مديث نبوي قولي<br>مديث نبوي قولي |       | 1205 رضاعت ہے حرمت ٹابت ہوجاتی ہے                                      |
| سيده عا ئشه                     | مديث نبوي قولي                   |       | 1206 رشاعت ہے جمت ٹابت ہوجاتی ہے                                       |
| حضرت على بن ابوطالب             | صديث نبوي قولي                   |       | 1207 رضاعت سے حرمت ٹابت ہوجاتی ہے                                      |
| حضرت انس بن ما لک               | <i>مدي</i> ث بنوي فعلي           |       | 1208 سيّده مفيدكي آزادي ان كامبرتما                                    |
| حفزت عبدالله بن عمر             | حديث بيوى فعلى                   |       | 1209 غزوهٔ خيبر کے موقع پرمتعہ کی مما <b>نعت</b>                       |
| هرت بره                         | حديثه نبوى فعلى                  |       | 1210 فتح مکہ کے موقع پر متعد کی ممانعت                                 |
| حضرت عبدالله بن عباس            | حديث بنوى فعلى                   |       | 1211 ني اكرم مَنْ اللهُمُ كاحالت واحرام مِن شادى كرنا                  |
| يثم                             | حديثه نبوى فعلى                  |       | 1212 أي اكرم ظلك كاحالب احرام يس شادى كرنا                             |
| بيثم                            | <i>حدیث</i> بوی فعلی             |       | 1213 أي اكرم الكيم كالمينية وأم سلمه عشاوى                             |
| حضرت عبداللد بن مسعود           | قول صحالي                        |       | 1214 عورت كى تجيلى شرم گاه يش محبت كى ممانعت                           |
| حضرت ابوموی                     | حديث نبوي تولى                   |       | 1215 بچرپيداكرنے كى صلاحيت ركھنے والى عورت                             |
| حضرت البوذ ر                    | حديث نبوى فعلى                   |       | 1216 عورت كى يجيلى شرم گاه ميں محبت كى ممانعت                          |
| حضرت ابوموی                     | صد <u>ے نبوی قولی</u>            |       | 1217 مرده پيرا ۽ وين والا چ                                            |
| ابراتيم كخلى                    | قول تابعی                        |       | 1218 ماپ بچ کا حقدار کب ہوگا؟                                          |
| حطرت الوموي اشعري               | حديث نبوي قولي                   |       | 1219 ولي كے بغير نكاح نيس موتا                                         |
| حضرت على بن ابوطالب             | صديث نبوي قولي                   |       | 1220 ولى اوردو كوامول كے بغير تكائ بيس موتا                            |
| حضرت ايو ہريرہ                  | حديث بنوى قولى                   |       | 1221 چند منوعا حکام<br>1222 جوری کی بھائتی یا پھیتی سے شادی کی مما نعت |
| حضرت ابوسعيد خدري               | صدي <u>ث نبوي قو</u> لي          |       |                                                                        |
| امراجيم تخعى                    | قول تا بعی                       |       | 1223 - مورت كى غلط رفعتى موجانا                                        |

| ردایات کرمضایین کی تفصیل فبرست |                        | (2/4) | چا <u>ئ</u> ری <b>جامع المسانید</b> (بلیم)       |
|--------------------------------|------------------------|-------|--------------------------------------------------|
| حفزت عبدالله بن مسعور          | قول صحابي              |       | 1224 بلوغت کے بعدرضاعت ثابت نہیں ہوتی            |
| حضرت عبدالله بن مسعود          | قول صحافي              |       | 1225 عورت كے مبرك تعين سے يہلے ثو ہركا انتقال    |
| ابرابيم فخبى                   | قول تا بعی             |       | 1226 مورت کی عدت کے دوران شادی کرنا              |
| ابرا ہیم خعی                   | قول تابعی              |       | 1227 مورت کی صرت کے دوران شادی کرنا              |
| حضرت نلى بن ابوطالب            | قول صحابي              |       | 1228 مورت کی عدت کے دوران شادی کرنا              |
| حفرت محرين خطاب                | صريث نبوي قولي         |       | 1229 يجفراش واليكولي كا                          |
| ابرا بيم خعى                   | قول تا بعی             |       | 1230 خلّع يا فته مورت كاحكم؟                     |
| حضرت عبداللدين مسعود           | <i>مدي</i> ثونبوي تولي |       | 1231 متدكى اجازت تين دن كے لئے دى گئى ہے         |
| سيده عا كثد                    | حديث بنوي نعلى         |       | 1232 ني اكرم ظافق كامرض وصال                     |
| ابرابينخى                      | قول تابعی              |       | 1233 خلع يافته مورت كاحكم؟                       |
| ابراجيم نخعى                   | قول تا بعی             |       | 1234 انقال کے بعد گھر کے سازوسامان کا تھم؟       |
| سيده عا كشه                    | حديث نبوئ فعلى         |       | 1235 سيده بريره كواختيار دياجانا                 |
| حضرت عبدالله بن مسعود          | قول محاني              |       | 1236 كنيرى فروخت الصطلاق شار موكى                |
| حضرت على بن ابوطالب            | فعل صحابي              |       | 1237 شو ہروالی کنیز کا حکم؟                      |
| ايرابيمخنى                     | قول تا يعی             |       | 1238 نصف مبرمتاع کے طور پر دینا                  |
| حفرت مذيف                      | عديث نبوي فعلى         |       | 1239 متعد کی <i>تر</i> مت                        |
| حضرت عبدالله بن عمر            | حديث نبوى فعلى         |       | 1240 بالتوكدهون اورمتعه كي حرمت                  |
| سيره دغصه                      | حديث نبوي قولي         |       | 1241 صحبت كرنے كا دكام                           |
| سيده عائشه                     | حديث نبوي فعلى         |       | 1242 سيده بريره كواختيار دياجانا                 |
| حفرت عمر بن خطاب               | قول محاني              |       | 1243 كڤويش شادى كى يابندى                        |
| سيده عا تشه                    | قول صحابي              |       | 1244 پردهٔ بکارت زائل ہونے کا تھم؟               |
| ايراتيم فخفى                   | قول تا بعی             |       | 1245 يوى كوكنوارى نه يانے كالزام عائد كرنا       |
| حضرت عبدالله بن مسعود          | قول صحابي              |       | 1246 مبر کے قیمن سے پہلے شو ہر کا انتقال کر جانا |
| حضرت عبداللدين مسعود           | تول محاني              |       | 1247 مبر کے تعین سے سیلے شو ہر کا انتقال کر جانا |
| حضرت زيدبن ثابت                | حديث نبوي تولي         | 2     | 1248 كس طرح كى خواتمن سيشادى تيس كرني جا         |
| ابراجيمتخفى                    | قول تابعی              |       | 1249 يېودى يا سيانى كورت ئى شادى                 |

| ت كے مضامین كي تفصيلي فهرست      | Lle.                             | <b>(</b> ∠∧∧ <b>)</b> | جهائیری جامع المسانید(جدرم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حضرت عمر بن خطاب                 | قيل محاني                        |                       | به برق بالعرب المعلق المالية |
| اسوو                             | مدیث نبوی فعلی<br>مدیث نبوی فعلی |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ابراتيم فخعي                     | قول تا بعی<br>قول تا بعی         |                       | 1251 يوه ورسه كاينچ كوجنم وينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ايرائيم فخعي                     | تول ما بعی<br>قول ما بعی         |                       | 1252 شادی کے بعد شوہر ش عیب ماہم،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ایرانیم<br>ابرانیم مخعی          | نور پائی<br>قول تا کبھی          |                       | 1253 شادی کے بعد ورت یس عیب ظام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مبرات م<br>حضرت عبدالله بن مسعود | -                                | (se)                  | 1254 شادی کے بعد ورت ش عیب ظام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| سرے مبراہد ہی ۔<br>ابراہیم نخعی  | قول صحافي                        |                       | 1255 مورة نساء كانزول بعديش جواتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                  | قول تابعی                        |                       | 1256 غيرسلم ميال بيوى كااسلام قبول كر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ابراہیم کنی<br>مریخہ             | قول تابعی                        |                       | 1257 غيرسلم ميال بيوى كااسلام أبول كر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ابراجيم مخعى                     | قول تابعی                        |                       | 1258 میاں بوی میں سے کی ایک کا پہل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ابراجيم كخفى                     | قول تابعی                        | ار ہوگی               | 1259 شوہر کی طرف سے علیحد کی طلاق ش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| حضرت عبدالله بن مسعود            | تول ِ صحافی                      |                       | 1260 غزل كالحكم؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| سعيد بن جبير                     | قول تابعی                        | ز لنہیں کیا جاسکتا    | 1261 الآزاد گورت کی اجازت کے بغیرع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| حضرت عبدالله بن عهاس             | حديث نبوي قولي                   | ده حق رکھتی ہے        | 1262 ثیبانی ذات کے بارے ش زیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| حضرت عبدالله بن عباس             | حديث نيوى فعلى                   |                       | 1263 ثیبانی ذات کے بارے سی زیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| موی بن ابوکشر                    | <i>حديث</i> نبوي فعل             |                       | 1264 حفرت عثان غني اور حضرت عمر كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مسروق                            | قول تابعی                        |                       | 1265 ہے کے چونے ہے ومت کا جُو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ابراهيم فخعى                     | قول تا بعی                       |                       | 1266 شہوت کی وجہ سے بوسر لینے سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| حضرت عبداللدين مسعود             | حديث ونبوي فعلى                  |                       | 1267 خطبة تكاح كالفاظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| حضرت عبدالله بن مسعود            | قول صحاني                        | کى ممانعت             | 1268 خواتین کی بچیلی شرم کاه میں صحبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| حضرت ابوذر                       | <i>حديث بنبو</i> ي فعلى          |                       | 1269 خواتین کی پچھلی شرم گاہ میں صحبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| حضرت عبدالله بن مسعود            | <u>تول صحالي</u>                 |                       | 1270 خواتین کی بچیلی شرم گاه میں صحبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| حفزت ابو برميره                  | حديث نبوي تولي                   |                       | 1271 كوارى يرمنى معاوم كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| حضرت ابو ہر مرہ                  | حديث بنوى فعلى                   | ی ہے مرضی معلوم کر تا | 1272 ني اكرم تافيم كاني صاجزاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ايراجيم فخنى                     | قول تا نعی                       |                       | 1273 کواری ہے مرضی معلوم کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مجابد                            | حديث نبوي قولي                   |                       | 1274 مادُن كي نضيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| حضرت مره جهنی                    | صديث نبوي فعلى                   |                       | 1275 متعدكى ممانعت<br>1275 متعدكى ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                  |                                  |                       | 12/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| روايات كمضامين كتفصيلي فهرست | ,                       | <b>(</b> ∠∧9) | جهاگیری جامع المسانید (بلدوم)             |
|------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------------------------|
| حفزت سبره چهنی               | صديث ِنبوي <b>ف</b> على |               | 1276 متعدکی ممانعت                        |
| حفرت سبر اجهني               | <i>حدیث</i> نبوی فعلی   |               | 1277 متعدگی ممانعت                        |
| تحكم بن زياد                 | <i>مديث نبوى قو</i> لى  |               | 1278 شوہر کے حقوق                         |
| تحكم بن زياد                 | عديث نبوي قولي          |               | 1279 شوہر کے حقوق                         |
| ابرائيم تخعى                 | قولِ تا بعی             |               | 1280 كنيز بيو ي كوخر يد لينا              |
| ابراتيم تخعى                 | قول تا بعی              |               | 1281 آزار شخص کا کنیز کوطلاق دینا         |
| حضرت ابوذر                   | صديث نبوي قولي          |               | 1282 كنوارى سے مرضى معلوم كرنا            |
| ابرابيم فخعى                 | قول تا بعی              |               | 1283 دو بهنول كاما لك بونا                |
| حفرت                         | قول صحابي               |               | 1284 دو پېۋى كاما لك بوتا                 |
| ابرابيم خخعي                 | قول تا بعی              |               | 1285 کن صورتوں میں کنیزے صحبت منع ہے      |
| حضرت عبدالله بن مسعود        | قول صحالي               |               | 1286 کنیز کے بچول کوفروخت کرنا            |
| ايراجيم تخفى                 | قول تا بعی              |               | 1287 کنیز کی عدت                          |
| حضرت ابوموئ اشعري            | <i>عديث</i> نبوي قو لي  |               | 1288 افزائش نسل کی ترغیب                  |
| ابرابيم تخعي                 | قول تابعی               |               | 1289 نشح كى حالت مى تكاح                  |
| حضرت عيدالله بن عمر          | قول صحابي               |               | 1290 كى صورت بى كنيز كى شرم گاه طال ہوگى؟ |
| حضرت عبدالله بن عباس         | قول صحالي               |               | 1291 کیزے لکاح کی رفست کے ہے؟             |
| ابراہیم کخنی                 | حديث بنوى فعلى          |               | 1292 میش کے دوران مباشرت کرنا             |
| ابراتيم تخنى                 | قول تابعی               |               | 1293 میں کے دوران مباشرت کرنا             |
| حضرت عبدالله بنعمر           | قول صحابي               |               | 1294 قرآنی آیت کی وضاحت                   |
| حضرت عبداللدين مسعود         | قول صحابي               |               | 1295 قرآنی آیت کی وضاحت                   |
| ابراتيم نخنى                 | قول تابعی               |               | 1296 مرده نیج کوجنم دینا                  |
| حفرت جابر                    | حديث نبوى فعلى          |               | 1297 يول كوعدت شاركرنے كے لئے كہنا        |
| حضرت عبداللدبن مسعود         | فعل صحابي               |               | 1298 ہوہ مورتوں کے لئے سفر کی ممانعت      |

حديث نبوى قولى حضرت ابوموي

<u>تول صحابي</u>

حديث نبوي تولي

حضرت عبدالله بن مسعود

حضرت عبداللدين عمر

1299 حدود ہے کھیلنے کی ممانعت

1304 كنيركودوطلاقين دى جاسكتي بين

1300 ايلاء كاعكم؟

| , |     |   |   | ٠. |  |
|---|-----|---|---|----|--|
| í | 1   | ø | ٠ | ì  |  |
| ٦ | Owe | 1 | • | y  |  |

جالكيرى جامع المسانيد(بلدوم)

| ابراتيم فعي           | تول تا بعی        | تحرمري طور پر طلاق مجيج ۽ ڪاڪم؟              | 1302 |
|-----------------------|-------------------|----------------------------------------------|------|
| ايراثيم كخعى          | قول تا بعی        | طلاق بين اشتتاء كرنا                         |      |
| سيده عا تشه           | حديث نبوى فعلى    | بيوى كوعليحد كى كااختيار دياجانا             | 1304 |
| ابراثيم تخعى          | قول تالعی         | <u>يوى كا ما لك بن جا نا</u>                 | 1305 |
| سيده عا كشه           | حديث نبوي فعلى    | یوی کوعدے شار کرنے کے گئے کہنا               | 1306 |
| علقي                  | قول تا بعي        | الماءكر في والحيار جوع كرنا                  | 1307 |
| حضرت عبداللدين عمر    | فعل صحابي         | بیوی کوچیش کے دوران طلاق دینا                | 1308 |
| ابراہیم تخفی          | قول تا بعی        | سنت کےمطابق طلاق دینا                        | 1309 |
| ابراجيم نخفى          | قول تابعی         | حامله مورت كوسنت كے مطالق طلاق دينا          | 1310 |
| ابرابيم نخفى          | حديث بنوى فعلى    | سنيره سبيعه كاواقعه                          | 1311 |
| معفرت عبدالله بن عمر  | حديث نبوي قولي    | لعان کرنے والوں کا تھم؟                      | 1312 |
| قاضى شر <i>ى</i>      | قول تابعی         | طلاق بتدك الفاظ كالحكم؟                      | 1313 |
| حضرت عمر بن خطاب      | قول <u>صحا</u> لي | مرد کا قربت پرقادرند مونا                    | 1314 |
| ابوبكرانوب            | حديث بنبوى فعلى   | خلع كأتكم؟                                   | 1315 |
| حضرت على              | تول صحابي         | غلام دوشاد يال كرسكتاب                       |      |
| حصرت على              | قول صحابی         | طلاق اورعدت شنعورت کی حیثیت کا انتبار ہوگا   | 1317 |
| حضرت عبدالله بن عباس  | قول ِ صحالي       | سابقه بیوی سے دوبارہ شادی اور طلاق           | 1318 |
| ابراجيمنخعي           | قول ِتا بعی       | رجوع كى صورت ميں سابقه مدت كا بعدم بموجائے گ | 1319 |
| حضرت عبدالله بن عباس  | قول إصحابي        | قرآني الفاظ كي وضاحت                         | 1320 |
| ابرابيه نخفى          | قول تا بعی        | آ زاد ہونے پر کنیز کواختیار ہونا             | 1321 |
| ابرابيم نخفى          | قول تابعی         | آ زاد ہوئے پرکٹیز کواختیار ہونا              | 1322 |
| ابراجيم نخعى          | قول تا بعی        | يده كنير كالتكم؟                             | 1323 |
| حضرت عبدالله بن مسعود | قول صحابي         | عدت کے دوران حض منقطع جو جانا                | 1324 |
| حضرت عبدالله بن عباس  | تول ِ صحابی       | <u>یوی کوتتین طلاقیس و بے وینا</u>           | 1325 |
| حضرت على بن ايوطالب   | قول ِ سحالي       | یا گل کی دی ہوئی طلاق درست نہ ہونا           | 1326 |
| قاضى شرت              | قول تا بعی        | نشح کی حالت میں طلاق ورست ہونا               |      |

| روایات کے مضامین کی تفصیلی فیرست |  |
|----------------------------------|--|
| حفرت عبداللدين مسعود<br>دين عل   |  |

| ,  |   |    |   |  |
|----|---|----|---|--|
| ű. | Z | 41 | 1 |  |
| 1  | _ |    | 2 |  |

جاكيري جامع المسانيد(بادرم)

| 71.1                  |                        |                                            |
|-----------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| حضرت عبدالله بن مسعود | قول صحابي              | 1328 ايلاء كے يور جوع ندكرنا               |
| حصرت على              | قول صحابي              | 1329 خلع كامعاوضه زياده وصول شكرنا         |
| مسروق                 | قول تا <sup>بع</sup> ی | 1330 ايلاء كے بعدر جوع نه كرنا             |
| حسن يعرى              | قول تابعی              | 1331 أيك طلاق دے كرتين كى نيت كرنا         |
| حضرت عبدالله بن مسعود | قول سحالي              | 1332 آيک جزوی شیخ کی وضاحت                 |
| حضرت عبدالقه بن عباس  | قول سحابي              | 1333 كنير_ ظباركا كفارة بين                |
| بيثم                  | حديث نبوي فعلى         | 1334 اپنی باری سوکن کو بهدکرنا             |
| حضرت البودر داء       | مديثِ نبوی تو لی       | 1335 أيلاء أور طلاق كا كشيء وجانا          |
| امام ابوصنيف          | قول تا بعی             | 1336 طلاق دینے کے بارے میں یقین ہونا       |
| قاضی شر ت             | قول تابعی              | 1337 ستاروں کی تعداد کے برابر طلاق دینا    |
| حضرت عبدالله بن مسعود | <i>حديث</i> بنوي تو لي | 1338 الله تعالی کی مشیت کے مطابق طلاق ویتا |
| حفرت جاير             | قول ِ سحاني            | 1339 عورت كوسطنه والااختيار كب تك بوكا؟    |
| ابراہیمُخنی           | قول تا بعی             | 1340 أيك كيعددوسرى طلاق دينا               |
| ابراجيم نخعى          | قول تا بعی             | 1341 منھتی ہے پہلے تین طلاقیں دینا         |
| ابرابيمخعي            | قول تا بعی             | 1342 يَيَا رَحْمُ كَايِوى كُوطُلاقُ دِينَا |
| ابراتيم تخعى          | قول تابعی              | 1343 مرضِ موت کے دوران طلاق دینا           |
| ابراميم نخعى          | قول تابعی              | 1344 يارشو برے خلع حاصل كرنا               |
| حفزت ممر              | قول صحابی              | 1345 نچ كۆپكااعتراف كرنا                   |
| ابراتيم ثخعي          | قول تا بعی             | 1346 كم من بيوى كوطلاق دينا                |
| ابرابيمخنى            | قول تابعی              | 1347 حیض سے مالوں جوی کوطلاق دیا           |
| ابراجيم تخنق          | قول تا <sup>لب</sup> ى | 1348 خيض اورمبيوں كے صاب سے عدت            |
| ابراہیم خخعی          | قول تابعی              | 1349 استخاضه والي عورت كوطلاق وينا         |
| ابراهيمنخعي           | قول تا بعی             |                                            |
| حضرت عبدالله بن مسعود | قول صحابي              | 1351 دوجیض کے بعد چیض منقطع ہوجانا         |
| حفزت يم               | قول ِ سحا بي           | 1352 أيك جزوي مسئلے كي وضاحت               |
| حطرت على بن الوطالب   | قول صحاني              | 1353 عورت كومطلع كئے بغيرر جوع كرنا        |
|                       |                        |                                            |

| روايات كمضاهن كالفصلى فهرست |
|-----------------------------|
|-----------------------------|

(29r)

جاگیری جامع المسانید (جسرم)

| حفرت جابر             | حديث نبوي تولي         | 135 تم اورتىبارامال تىمارى باپ كائ              |
|-----------------------|------------------------|-------------------------------------------------|
| حضرت عمر بن خطاب      | قول صحابي              | 135 حفزت عمر کی رائے                            |
| حضرت سعدين الي وقاص   | حديث بنوي قولي         | 1350 يولى پرخرچ كرنے كى فضيلت                   |
| سيده عائشه            | <i>مديثونبوي قو</i> لي | 135 تىمارى ادلارتىمارى كمائى ہے                 |
| ابراجيم كخبى          | قول تا بعی             | 1358 کس کے فرج کی پابندی ہوگی                   |
| ابراتيم تخعى          | قول تا بعی             | 1359 باپ بیچ کامال فرچ فیس کرسک                 |
| حفزت محر              | قول صحابي              | 1360 حفرت مرک رائے                              |
| ابراجيم كخعى          | قول تا بعی             | 1361 طلاق ما فتة أورخلع ما فته ك خرج كالحكم؟    |
| حضرت على بن الوطالب   | <i>حديث</i> نبوی فعلی  | 1362 کنیراوراس کے بچوں ش تفریق کی ممانعت        |
| حضرت عبدالله بن عباس  | قول صحابي              | 1363 بوہ گورت کے جھے ٹس سے اس پرفرج کیا جائے گا |
| سيده فاطمه بنت قيس    | حديث بيوى فعلى         | 1364 تين طلاق يا فتة مورت كوخرج نبيس مطح گا     |
| حضرت عمر بن خطاب      | قول صحابي              | 1365 تين طلاق يافة عورت كرخ كانتكم؟             |
| عطاءا بن الي رياح     | حديث نبوى فعلى         | 1366 كنزكوپنيخ كاناپنديده بونا                  |
| امام ابوحنيفه         | قول تالتی              | 1367 امام الجويوسف كامناظره                     |
| حضرت عبدالله          | قول صحالي              | 1368 قلام کا ال کے یاس دینوریا                  |
| حضرت عبدالله بن عمر   | تعل صحابي              | 1369 مد برکتیزوں کے ساتھ محبت کرنا              |
| حضرت عبدالله بن مسعود | قول صحابي              | 1370 كنيركي اولا دفروضت كرنا                    |
| حضرت عبداللدين مسعود  | قول صحابي              | 1371 غلام کامال اس کے ہاس مینے دیا              |
| ابراہیم تخعی          | قول تا بعی             | 1372 غلام آزادكرنے كي فعنيات                    |
| حضرت جابر بن عبدالله  | حديث بنوى فعلى         | 1373 مدبرغلام فروضت كروينا                      |
| حضرت عبدالله بن عمر   | تعل صحابي              | 1374 مدير كنيزول كي ساتي محبت كرنا              |
| ابراہیم کنی           | تول تا بعی             | 1375 مدير كنيرول كي اولا وكالحكم؟               |
| حضرت عمر بن خطاب      | قول صحالي              | 1376 أمّ ولدكي فروفت كي ممانعت                  |
| ابراجيم تخفى          | قول تا ب <u>ى</u>      | 1377 كنيز كامرده خيچ كوجنم وينا                 |
| ايراتيم تخنى          | قول تا بعی             | 1378 كتيركا كناه كالرتكاب كرنا                  |
| حضرت عمر بن خطاب      | تول صحابي              | 1379 اپنی أم ولد کی شاوی فلام ہے کروینا         |
|                       |                        | , , , , ,                                       |

| ایات کے مضامین کی تفصیلی فہرست  | l.                                  | (29r)    | جاگیری <b>جامع المسانید</b> (جمدم)    |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------|---------------------------------------|
| حفزت عمر بن خطاب                |                                     | <u> </u> |                                       |
| حفرت عمر بن خطاب                | ون عاب<br>تول صحالی                 |          | 1380 مشتر كه غلام كوآ زادكرنا         |
| سرے مربی رکھاب<br>ابرا میم مخفی | تول عابی<br>قول تا بعی              |          | 1381 مشتر كه فلام كوآ زادكرتا         |
| ابراتیم<br>ابراهیم مخفی         |                                     |          | 1382 مشتر كه غلام كوآ زادكرنا         |
| - 1                             | قول تابعی<br>تراه ما                |          | 1383 غلام كے نصف جھے كو آزاد كرنا     |
| حضرت عمر بن خطاب                | قول صحافي<br>د . د ف <del>و</del> ا |          | 1384 أمّ ولدكاتكم؟                    |
| سيده عا ئشه                     | حديث نبوي فعلى                      |          | 1385 كنيركوآ زادهوئے پراختيار لمنا    |
| سيده عا ئشه                     |                                     |          | 1386 مدقداور مديش فرق                 |
| حضرت زيد بن ثابت                | تول صحابي                           |          | 1387 مكاتب كب تك غلام ثار بوكا        |
| حضرت على بن ابوطالب             | قول صحافي                           |          | 1388 مكاتب كل مدتك آزاد ارادوكا       |
| حضرت عبداللدبن مسعود            | قول صحابي                           |          | 1389 مكاتبكبآزادةارموكا               |
| ايراميم تخبى                    | قول <del>بالع</del> ى               |          | 1390 مشتر كەغلام كومكاتب، نانا        |
| ابراہیمنخی                      | قول تابعی                           |          | 1391 مشتركه غلام كوم كاتب بنانا       |
| حضرت على بن ابوطالب             | قول صحابي                           |          | 1392 مكاتب غلام كافوت بوجانا          |
| ابرا ميم تخفى                   | قول تا بعی                          |          | 1393 قرآن كي آيت كي وضاحت             |
| ابرا ہیم نخعی                   | قول تابعی                           |          | 1394 دوغلامول كومكاتب منانا           |
| ابرابيم نخعى                    | قول تابعی                           |          | 1395 دوغلامول كوم كاتب بنانا          |
| ابرابيم تخعى                    | قول تابعی                           |          | 1396 مكاتبت ميس كفالت                 |
| عبدالله بن شداد                 | حديث نبوي فعلى                      |          | 1397 غلام كي ورافت                    |
| حضرت عبدالله بن عمر             | صديث نبوي تو لي                     |          | 1398 ولاءُنب كى طرح ايك ستفل تعلق ب   |
| ابراتيم نخفى                    | قول تابعی                           |          | 1399 ولاء كالتي ينون كو يطح كا        |
| ابراتيم فخفى                    | قول تابعی                           |          | 1400 وي کې ولاء کا حکم؟               |
| حضرت عبدالله بنعمر              | حديث نبوي فعلى                      |          | 1401 ولا وكوفروخت كرنے كي ممانعت      |
| سيده عائشه                      | حدیث نبوی تولی                      |          | 1402 ولا مكاحق آزادكرتے والے كوسلے گا |
| حفزت مجر                        | قول صحالي                           |          | 1403 حفرت عركا فيصله                  |
| حضرت عبدالله بن مسعود           | قول صحابي                           |          | 1404 حضرت عبدالله بن مسعود كافتوي     |
| ابرابيمخعى                      | قول تا بعی                          |          | 1405 ذى كى دلاء كاتحم؟                |

| روايات كےمضامين كاتفصيلي فهرست | £ 49 |
|--------------------------------|------|
|--------------------------------|------|

جالكيرى جامع المسانيد (مددم)

| -    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| 1406 | تنل معاف كردين كي فضيلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | حديث نبوي تولي | حضرت عبداللد بن عباس  |
| 1407 | شبه عمد کانتم ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قول تا بعي     | ايراتيم تخفى          |
|      | یهودی اور عیسانی کی دیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | صديث نبوي قولي | (ابنشهاب)زهری         |
| 1409 | الل جزيية وقصاص دلوانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | قول ِصحابی     | حفزت تمر              |
|      | ذى كے عوض ميں مسلمان كوش كروادينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | حديث نبوي تولي | عيدالرخمن بن سليمان   |
| 1411 | ا بل جزیبه کوقصاص دلوا تا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | قول صحالي      | حفرت مر               |
|      | زخم کا قصاص کب لیا جائے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | حديث نبوي تولي | حضرت جابر بن عبدالله  |
|      | دیت کےاونٹو ل کی وضاحت<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | قول صحابي      | حضرت عبدالله بن مسعود |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قول صحابي      | حفزت عمر بن خطاب      |
|      | and the same of th | قول صحابی      | حضرت على بن ابوطالب   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قول محالي      | حفنرت عبدالقدين مسعود |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قول بسحا بي    | حفزت زيد بن ثابت      |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قول تا بعی     | قاضی شر تاع           |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قول صحاني      | 第二年                   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قول تا بعی     | ابراہیم نخفی          |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قول تابعی      | ابراجيم كخغي          |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قول سحاني      | حضرت ابوبكر           |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قوا پايعى      | ابرا ہیم نخعی         |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تول مسحالي     | حضرت ابوبكر           |
|      | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | قول تابعی      | ابرائيم نخغى          |
|      | کون سے خون رائیگال جا کیں گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | صديث نبوي قولي | ابرابيم نخفى          |
|      | شبد کی وجہ سے صدود پر سے کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | حديث نبوي تولي | حضرت عبدالله بنعباس   |
|      | شراب کوبعینه جرام قرار دیا گیا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | حديث نبوي تولي | حضرت عبدالله بن شداد  |
|      | شراب کوبعینہ جرام قرار دیا گیا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | حديث نبوي تولي | حضرت عبدالله بن عباس  |
|      | دباءاور حنتم كى مما نعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | حديث نبوى فعلى | حضرت عبدالله بن عمر   |
| 1431 | حد کو جاری کرنا ضروری ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | حديث بنوى قولى | حضرت عبدالله بن مسعود |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                       |

| روامات كيمضامين كأغصيلي فهرست | €∠ |
|-------------------------------|----|
|-------------------------------|----|

جاتكيري جامع المسانيم (طدرم)

1432 ودكو عطل نبيل كما حاسكنا حضرت عبدالله بن مسعود حدیث نیوی قولی ابراہیمخعی قول تابعی 1433 مختلف مرتبہ کے ارتکاب کی ایک سزاہوگی حضرت عبدالله بن مسعود حديث نبوي فعلي 1434 نبيزينے كاتكم؟ عبدالكريم بن ابومخارق حديث نبوي فعلى 1435 نشرك والحكامزا ابراهيم كخعي قول تابعی 1436 ایک گونٹ یے برمزا حضرت عبدالندبن مسعود جديث نبوي آتولي 1437 حدى سفارش كرنے والے يرلعنت ابراہیم تخعی قول تا بعی 1438 كَيْ لُوكُولَ يُورُ انِّي كَهِد ينا حضرت عبدالتدبن عمر تول صحالي 1439 شراب سے متعلقہ لوگوں پر لعنت حضرت عبدالله بن عمر تول صحابي 1440 كهجوراور شمش كي نبيذ كاحكم؟ فعل صحالي 1441 كهجوراور شمش كي نبيذ كاحكم؟ حضرت عبدالله بنعمر ابراميم كخعي قول تابعي 1442 لوگوں کے ایک قول کی تھی 1443 نبيذكب شراب شار بوگي؟ معيدبن جبير قول تا بعی 1444 مجوه اور تشمش كي نبيذ حضرت عبداللدين عمر قول سحالي حضرت عبدالله بنعم فعل صحالي 1445 نبيذنوشي 1446 كھجورادر كشمش كى مشتر كەنبىيد ايرابيم تخعي قول تابعی نعل محالى معرتانس 1447 نيزنوي فعل سحاني حضرت عبدالتدبن مسعود 1448 نبيذنوشي حضرت عبداللدين مسعود فعل صحافي 1449 نبذكاسرمكا قول سحالي حضرت عمر بن خطاب 1450 نبیز اضے دار ہوتی ہے ابراہیمنخعی قول تا بعی 1451 طلامیناکب جائز بوتاے؟ حضرت انس بن ما لک فعل صحاني 1452 نصف ره جانے برطلاء بینا حضرت عيدالله بن مسعود نعل سحالي 1453 نييزنوشي فعن صحاني حضرت عمر بن خطاب 1454 طاءكب جائز بوتا ہے؟ ابراجيم تخعي قول تا بعي 1455 کیل کے دس کو یکانا حضرت عمر بن خطاب تول سحالي 1456 مشروب ك حائز ہوتا ہے؟ ابراتيم تخفي قول تابعی 1457 نيزين رنش بوجانا

| مين كى تفصيلى فهرست | روایات کے مضا |
|---------------------|---------------|
|                     |               |

€∠91)

بهاليرى جامع المسانيد (جددوم)

| ابراتيم نخفى          | قول تا بعی      | چىل كارى فروخت كرنا                                 | 1458 |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|------|
| يثم بن سعيد           | قول تا بعی      |                                                     |      |
| حضرت بربيده الملمي    | عديث نبوي قولي  | یشے کی ممانعت                                       |      |
| حضرت عبدالله بن عباس  | قول محاني       |                                                     |      |
| امام زين العابدين     | حديث نبوى فعلى  | مخلف برتنول بين نبيذ كاحكم؟                         | 1462 |
| حضرت بريده أسكمي      | حديث نبوى فعلى  | حضرت ماعزين ما لك كاواقعه                           | 1463 |
| حضرت بريده أسلمي      | حديث يبوى فعلى  | حضرت ماعز بن ما لک کا واقعه                         | 1464 |
| ابرابيم فخفى          | قول تابعی       | عورت سے زنا پالجبر                                  |      |
| ابراجيم كخعى          | قول تابعی       | جارآ دمیوں کا زنا کے بارے ٹس کوابی دینا             |      |
| ابراجيم بخعى          | قول ِتابعی      | تنوارے زانی ک سزا                                   | 1467 |
| ابراتيم تخعى          | قول تا بعی      | جلاوطنی کی سرا آ زمائش ہے                           | 1468 |
| ابرابيم كخعى          | قول تا بعی      | يبودى ياعيسانى بيوى كى دجه في مسلمان محصن تبيس جوتا | 1469 |
| ابراهيم تخعى          | قول تا بعی      | ز مان پشرک کی شادی کی وجہ ہے آ دی تھے نہیں ہوتا     | 1470 |
| حضرت بريده أملي.      | صديث نبوي قولي  | يرتنوں كےاستعال كي اجازت                            | 1471 |
| حضرت عبدالله بن متعود | حديث نبوى فعلى  | ئى اكرم خافيظ كے عبد مبارك كا دافقه                 | 1472 |
| حضرت عبدالله بن مسعود | فعل صحالي       | حضرت ابن مستود کا واقعه                             | 1473 |
| محمد بن قيس           | حديث نبوى تولى  | شراب پینااور فروخت کرناحرام ہے                      | 1474 |
| حضرت عبدالله بن عباس  | معديث نبوي قولي | مختف اتسام کی حرام چیزیں                            | 1475 |
| امام شعبی             | قول تا بعی      | نبيذ پينے کی ترغیب                                  | 1476 |
| حضرت عبداللدين عمر    | نعل سحاني       | ئېي <u>ى</u> رنوشى                                  | 1477 |
| حضرت عبدالله          | فعل صحاني       | ىنبيذنوشى                                           | 1478 |
| حضرت عبدالله بن عباس  | تول صحابي       | شراب کی تھوڑی یا زیادہ ہر مقدار حرام ہے             |      |
| حضرت عبدالله بن عمر   | حديث بنوى قول   | شراب کوفر وخت کرنا اور چینا حرام ہے                 | 1480 |
| حضرت على              | فعل صحابي       | غلام پر حدقذف جاری کرنا                             | 1481 |
| حضرت عبدالله بن مسعود | قول ِ سحاني     | زانید <i>کنیز پرحد</i> جاری کرنا                    | 1482 |
| حضرت على              | قول صحافي       | غلام کی حد نصف ہوگی                                 | 1483 |
|                       |                 |                                                     |      |

| صيل فبرست | روایات کے مضامین کی تف |
|-----------|------------------------|
|-----------|------------------------|

## (494)

جاگیری جامع المسانید(بلدوم)

| 70 00                 |                 | (-,-) | (Low) with more fract OV &                         |
|-----------------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------|
| حضرت على              | قول صحابي       |       | 1484 صدماري بونے كے بعد مواخذ وليس بوكا            |
| ابراتيم فخى           | قول تا بعی      |       | 1485 قوم لوط كاسائل كرنے كى سزا                    |
| ابرابيم خخعى          | قول تا بعی      |       | 1486 قوم لوط كاس عمل كرفي كاجھوٹا الزام عائدكرنا   |
| حفرت عمر بن خطاب      | فعل صحابي       |       | 1487 عورت كالمجوري ميس زناكرنا                     |
| حضرت جاير بن عبدالله  | حديث ونبوى فعلى |       | 1488 ووچزي الا كرفيذ تياركرنا                      |
| علقمه                 | قول تا بعی      |       | 1489 بوی کی کنیز کے ساتھ محبت کا حکم؟              |
| حفزت عمر بن خطاب      | قول صحابي       |       | 1490 جہاں تک ہو سکے حدود کو پرے کیا جائے           |
| ايرابيم تخفى          | قول تابعی       |       | 1491 حد کی مار مختلف احسناء پر ہوگی                |
| ابراجيم كخنى          | قول ِتابعی      |       | 1492 آیک جملے کا تھم؟                              |
| حضرت عمر بن خطاب      | قول محاني       |       | 1493 ما تورے بدلعلی                                |
| حضرت عبدالله بن عباس  | تول محاني       |       | 1494 جانورے بدفعلی پر صدحاری نیس موگ               |
| حضرت عمر بن خطاب      | قول محاني       |       | 1495 نيز ہاضمہ دار ہوتی ہے                         |
| معفرت انس بن ما لک    | تعل صحابي       |       | 1496 نصف ده جانے پرطلاء پینا                       |
| حفرت عبدالله بن مسعود | حديث نبوى فعلى  |       | 1497 دى درىم كى چوركى پر باتھ كائا                 |
| ابراتيم تخفى          | حديث نبوى فعلى  |       | 1498 ڈھال کی قیت دس درہم ہوتی تھی                  |
| حضرت عبداللد بن مسعود | حديث نبوى فعلى  |       | 1499 املام میں جاری کی جانے والی پہلی صد           |
| امام مصحى             | عديث نبوي تو لي |       | 1500 كىل ياكثر كى چورى پر ہاتھ نيس كا تا جائے گا   |
| حضرت عبدالله          | قول صحابي       |       | 1501 در رہم ہے کم قیت والی چیز کی چور ک            |
| حضرت الومسعودالصاري   | قول ِصحابی      |       | 1502 يوركا يرم سے الكاركردي                        |
| حفز ت مر              | قول صحابي       |       | 1503 يوركا يرم سالكاركوديا                         |
| حفرت عبدالله بن عباس  | قول ِ صحابی     |       | 150 أيك ليغ والكام المونيس كالاجائ كا              |
| ابراجيم كخعى          | قول تا بعی      |       | 1505 چورکا تھم؟                                    |
| حصرت على بن ابوطالب   | قول صحابي       |       | 1508 كى مرتبه چەرى كى مزاملنا                      |
| حضرت على بن ابوطالب   | عديث نبوى قولى  |       | 151 میل یا کثر کی چوری پر ہاتھ نہیں کا ناجائے گا   |
| ابراجيمتخعى           | قول تابعی       |       | 1505 ۋاكەزنى اورىل كىسزا                           |
| حضرت على بن ابوطالب   | قول صحابي       | 16_1  | المنظمة من جورضائع جونے والے سامان كا تاوان اوائيس |
|                       |                 |       |                                                    |

| وايات ك مضامين كالقصيل فهرست | ,                      | (494)   | بهائمری جامع المسانید(بادیم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ابراجيم كخنى                 | قول تا بعی             |         | 82 6 t 8 d 1510                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مفرت جابر                    | مديث نبوي تولي         |         | 1511 ڈاکدڈا لئے کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| جضرت على بن ابوطالب          | قول صحافي              |         | 1512 أيكني واليكالم تحدثيس كاثا جائ كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ابرابيم تخعى                 | قول تابعی              |         | 1513 كفن چوركى سزا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| معرت عبدالله بن عمر          | بيانِ محاني            |         | 1514 كيڙے كوڑے كھائے كى ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| حضرت عبدالله بن عباس         | قول سحالي              |         | 1515 فكاركادكام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| حضرت ابوثقلبه شني            | حديث نبوي فعلى         |         | 1516 گدھے کا گوشت کھانے کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ابراهيم نخفى                 | قول تابعی              |         | 1517 جانور کے پیٹ ش بچے کا حکم؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| حضرت عبدالله بن عمر          | <i>حدیث</i> بنوی فعلی  |         | 1518 پھر کے ذریعے ذیج کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| حضرت عبدالله بن عمر          | حديث نبوى فعلى         |         | 1519 گرهون اور متعه کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| حضرت براء بن عازب            | حديث نبوى فعلى         |         | 1520 گرموں کا گوشت کھانے کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| حضرت عمارين يامسر            | حديث بنوى فعلى         |         | 1521 فرگوش كا كوشت كھائے كا تھم؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| حضرت الولغلبه شني            | حديث نبوى فعلى         |         | 1522 ورندول كا كوشت كھانے كى ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| حضرت عبدالله بن عمر          | حديث بنوى فعلى         |         | 1523 گدھوں کا گوشت کھانے کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| حضرت عبدالله بن عباس         | حديث بنبوى فعلى        |         | 1524 گھوڑے کے گوشت کا حکم؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| حضرت ابوثغلبه حشني           | <i>حديث نبوي تو</i> لى |         | 1525 مشرکین کے برتنوں کا تھم؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| حضرت ابولغلبه خشني           | حديث بنوى فعلى         |         | 1526 ورندول كا كوشت كھانے كى ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ابراتيم فخنى                 | قول تابعی              |         | 1527 گرحوں کے گوشت اور دودھ میں محلائی نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| حفشرت عبدالقد بن ممر         | حديث ببوى فعلى         |         | 1528 درندول كا كوشت كھانے كاممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| حضرت الوثغلبدشني             | <i>عديث</i> نبوي تولي  |         | 1529 ﴿ اللَّهُ مَا مَا كُلُّ مُا كُلُّ مُا كُلُّ مُا كُلُّ مُا كُلُّ مُا كُلُّ مُا كُلُّهُمْ اللَّهُ مُا كُلُّهُمْ اللَّهُ مُلَّا لَا تُعْلَى مُا كُلُّهُمْ اللَّهُ مُلَّا لَا تُعْلَى مُلَّاعِمُ مُا مُلَّالًا مُلَّاعِمُ مُلَّا لِمُلَّاعِمُ مُلَّالًا مُلَّاعِمُ مُلَّاعِلًا مُلَّاعِمُ مُلَّاعِلًا مُلَّاعِمُ مُلَّاعِلًا مُلَّاعِمُ مُلَّاعِلًا مُلْعَلِّمُ مُلَّاعِلًا مُلْعَلِّمُ مُلَّاعِمُ مُلَّاعِلًا مُلْعَلِّمُ مُلَّاعِلًا مُلْعِلًا مُلَّاعِلًا مُلْعِلًا مُلْعِلًا مُلَّاعِلًا مُلْعِلًا مِلْعِلًا مُلْعِلًا مُلِعِلًا مُلِعِلًا مُلْعِلًا مُلْعِلًا مُلْعِلًا مُلِعِلًا مُلْعِلًا مُلْعِلًا مُلْعِلًا مُلْعِلًا مُلْعِلًا مُلْعِلْعِلْعِلًا مُلْعِلًا مُلْعِلْعِلْعِلِمِ مِلْعِلِمُ مِلْعِلًا مُلْعِلًا مُلْعِلًا مُلِعِلًا مِلْعِلًا مُلِعِلًا مُلِعِلًا مُلِعِلًا مُلِعِلًا مُلِعِلًا مُلِعِ |
| ا يوفلا په                   | <i>حد</i> يث نبوي فعل  |         | 1530 درندول كا كوشت كھانے كى ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| حضرت ابونغلبه شني            | صديث نيوى فعلى         |         | 1531 ورندول كا كوشت كھانے كى ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| حضرت عبدالقد بن عمر          | حديث نبوى فعلى         | إممانعت | 1532 نو كيلي پنجوں والے پرندوں كا كوشت كھانے ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| معزت بريزه                   | <i>مديث</i> نبوي قولي  |         | 1533 قربانی کے کوشت کی اجازت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| حضرت عبدالله بن عمياس        | قول صحابي              |         | 1534 تربيت يافتركة كيشكاركاهم؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| حطرت عبدالله بن مسعود        | <i>مديث</i> ينبوي فعل  |         | 1535 كورت كي ذبير كا حكم؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| ميلى فهرست | ىنسامىين كى تىنا<br>ئىلمامىيىن كى تىنا | روایات کے م |
|------------|----------------------------------------|-------------|
| -ى قهر مت  | شايان في                               | روامات کے   |

€ ∠99%

جَائِّينَ جَامِعِ المِسانيد(بِسِم)

| 1536 | گوه کھانے کا تھکم ؟                         | مديث نبوئ <sup>فعل</sup> ي | سيده عا كثه           |
|------|---------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1537 | گائے کی قربانی سات آ دمیوں کی طرف سے ہوگ    | قول صحابي                  | حضرت عبدالله بن مسعود |
| 1538 | گائے کی قربانی سات آ دمیوں کی طرف ہے ہوگ    | قول سحاني                  | حضرت على بن طالب      |
| 1539 | تربیت یا فتہ کتے کے شکار کا حکم؟            | حديث نبوي قولي             | حضرت عدى بن حاتم      |
| 1540 | تربيت يافته كتة كيشكار كالحكم؟              | صديث نبوي قولي             | حضرت عدى بن حاتم      |
| 1541 | تربیت یافتہ کتے کےشکار کا حکم ؟             | قول تالعی                  | ابرابيم نخعي          |
| 1542 | قربانی کے وشت کی اجازت                      | حديث نبوي قول              | حفزت بريده            |
| 1543 | نبیسا نیول کے ذبیجہ کا تھم؟                 | قول سحاني                  | حضرت عبدالله بن عباس  |
| 1544 | اونٹ کی قربانی سات آ دمیوں کی طرف سے ہوگ    | حديث نيوي قولي             | حفزت جابر بن عبدالله  |
| 1545 | نمازعیدے پہلے قربانی درس <u>ت</u> نہیں ہوگ  | حدیث نبوی <sup>فعل</sup> ی | حضرت ابو بروه بن نیار |
| 1546 | اہل کتاب کے ذبیحہ کا تھم؟                   | قول تا بعی                 | امام صعبى             |
| 1547 | وَم كَثِيرِ جَانُور كَي قُرْبِا نِي         | حديث نبوي قولي             | معيد بن جبير          |
| 1548 | پھر کے ذریعے ذبح کرنا                       | صديث نبوي فعلى             | اماشعىي               |
| 1549 | تسميه پڑھے بغير ذرج كرنا                    | قول صحاني                  | حفرت جابر             |
| 1550 | مسلمان كاذبيجه                              | قول صحافي                  | معزت جابر             |
| 1551 | كون ساذ بيرورست ب                           | قول تابعی                  | علق                   |
| 1552 | بتر كذر لعيدة كرنا                          | حديث بنوى فعل              | حضرت جابر بن عبدالله  |
| 1553 | أنميو سان قريا في                           | حديث نبوك فعلى             | حضرت جابر بن عبدالله  |
|      | سينك السداميون كاقم بالأ                    | حديث نبوئ فعلى             | حضرت ابو ہریرہ        |
|      | قربانی داجب ہے                              | تول تابعی                  | ابراتيم تخفى          |
|      | قربانی تین دن تک کی جا عتی ہے               | تول تا بعی                 | ابراتيم تخعى          |
|      | ترش جانو رکوقا وکرنے کا طریقہ               | حديث نبوى فعلى             | حضرت رافع بن خدیج     |
|      | كنونكي ميں أرے ہوئے اونت كوذئ كرے كاطر يقند | قول محاني                  | حضرت عبداللد بن عمر   |
|      | كونميل ميں مرے ہوئے اونت كوذ كر كرف كاطريقة | قولِ تا بعی                | ابراتيم نختي          |
|      | قربانی سنت ہے                               | يان صحاني                  | حضرت عبداللدين غمر    |
| 1561 | قربانی کا گوشت بانث دینا                    | قول تا بعی                 | ابراثيم تخفى          |
|      |                                             |                            |                       |

| نصيلي فبرسه | کے مضامین کی<br>مضامین کی | روایات _ |
|-------------|---------------------------|----------|
|-------------|---------------------------|----------|

## (A..)

## جها تخيري بامع المسانيد(بدوم)

| حضرت ابوہریرہ         | بيان صحافي             | <i>تجرول کی قر</i> یانی                                | 1562 |
|-----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|------|
| حضرت عبدالله بنء      | <i>حديث</i> ونبوي تولي | سب سے زیادہ فضیات والے ایام                            | 1563 |
| ابراتيم فخنى          | قول ِ تا لِعِي         | قربانی کے جانور کومیب لاحق ہوجانا                      | 1564 |
| ابراجيمُخْتى          | قول تابعی              | قربانی کے جانور کی کھال کا تھم؟                        | 1565 |
| ابراهيم خخعى          | قول ِتا لعي            | کون ی قربانی افضل ہے؟                                  | 1566 |
| ابراهيم كخعى          | قول تا بعی             | خصی اور نرکی قربانی                                    | 1567 |
| ايراجيم كخعى          | قول تا بعی             | ذبیحہ پراللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ کسی اور کانام لینا؟ | 1568 |
| ابراميم تخعى          | قول تا بعی             | شکاری کتا مچھوڑتے وقت تسمید بھول جانا                  | 1569 |
| حضرت عبداللد بن عباس  | تول محابي              | باذك شكار كانتحم؟                                      | 1570 |
| حضرت عدى بن حاتم      | حديث بنوي قولي         | جانور كي شكار كاحكم؟                                   | 1571 |
| ابراجيم كخفى          | قول تا بعی             | شكارك <sup>ي</sup> كڑے بوجانے كاتھم؟                   | 1572 |
| حضرت ابولغلبه هثني    | حديث نبوي قولي         | يكاركا تكم                                             | 1573 |
| سيده عا تشه           | قول محابي              | قرآنی آیت کی وضاحت                                     | 1574 |
| <i>د</i> بری          | حديث بنوى فعلى         | مهينة بهى أنتيس دن كاموتاب                             | 1575 |
| حضرت عبداللدين مسعود  | حديث نبوي قولي         | فتسم بيس استثناء كرنا                                  |      |
| امام ابوحنيفه         | قول تا بعی             | معصیت کے بارے میں نذر کی کوئی جیثیت نہیں               | 1577 |
| حضرت عمران بن حقيين   | حديث نبوى قولى         | معصیت کے بارے میں نذرکی کوئی حیثیت نبیں                | 1578 |
| حضرت الوهرميره        | حديث نبوى قولى         | صلهٔ رحی کی نضیلت                                      | 1579 |
| حطرت الويريره         | دوسری سند              | صلهٔ رحی کی نشیلت                                      | 1580 |
| حضرت عمران بن حصين    | حديث بنوى تولى         | معصیت کے بارے میں نذر کی کوئی حیثیت نہیں               | 1581 |
| ابراهيم كخفى          | قول تابعی              | قرآن کی آیت کی وضاحت                                   | 1582 |
| ابراہیم تخفی          | قول تا بعی             | بورا مال صدقه كرنے كائكم؟                              | 1583 |
| حضرت عبدالله بن مسعود | قول صحابي              | حلال چیزوں کو حرام نہ کیا جائے                         | 1584 |
| حصرت عبدالله بن عمر   | <i>عديث نبو</i> ي ټولی | غلام (آ زادکرنے) کی نذرکا تھم؟                         |      |
| ابراتيم خخعى          | قول تا بعی             | قتم كے مختلف الفاظ اوران كائكم؟                        | 1586 |
| ابراجيم تخفى          | قول تابعی              | فتم کے مختلف کفارے                                     | 1587 |
|                       |                        |                                                        |      |

| روایات کے مضامین کی تفصیلی فمرمت | ,              | امع العمانيد(بدير) ﴿٨٠١                           | جهاتگیری به |
|----------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-------------|
| ابرابيمنخنى                      | قول تا بىتى    | فتم کے کفارے میں صبح وشام کا کھاناہ یزورہ         | 1588        |
| حضرت عبدالله بن عباس             | قول صحابي      | ا يك قلط تكرو                                     | 1589        |
| حضرت عبدالله بن عباس             | تول صحابي      | خودشی کی نذر کا کھارہ                             | 1590        |
| ابرا تيم فختى                    | قول تا بتی     | غلط تذركا كفاره                                   | 1591        |
| ابرا بيمخخى                      | قول تا بعی     | تشم کے کفارے میں کون ساغلام نہیں دیا جاسکتا       | 1592        |
| ابراجيمنخعى                      | قول تا بعی     | فتمين دوشم كي موتي مين                            | 1593        |
| حضرت عبدالله بنعمر               | تول صحابي      | تشم مين اشتناء كانتمى                             | 1594        |
| ابراہیم خخی                      | تول تا بعی     | قتم مين استثناء كالمتصل مونا                      | 1595        |
| ابراجيم فخعى                     | قول تابعی      | فتم مين اشثناء كأشصل بونا                         | 1596        |
| ابرابيمنخعي                      | قول تا بعی     | ہونٹوں کی حرکت سے استثناء کرنا                    | 1597        |
| حضرت عبدالله بن مسعود            | قول صحابي      | قتم میں اشٹناء کا حکم؟                            | 1598        |
| حضرت عبدالله بن مسعود            | عديث نبوي تولي | قتم مين اشثناء كانتكم؟                            | 1599        |
| سيده عائشه                       | تول صحابي      | الغوشم كي وضاحت                                   | 1600        |
| حضرت عبدالله                     | قول صحالي      |                                                   |             |
| حضرت حابر بن عبدالله             | حديث نبوى فعلى | ایک مقدمے کا قیصلہ                                | 1602        |
| حضرت جابر بن عبدالله             | حديث نبوى فعلى | ا يك مقد سے كا فيصلہ                              | 1603        |
| حضرت عبدالله بن عباس             | حديث نبوي قولي | ه عاعلیه رفتم لا زم ہوگی                          | 1604        |
| حضرت عبدالله                     | حديث نبوي تولي | مدى پرشوت پيش كرنالازم جوگا                       | 1605        |
| ابراجيم خخني                     | قول تابعی      | طق ليش كااصول                                     | 1606        |
| حضرت عمر بن حطاب                 | حديث نبوى فعلى | مدى پرشوت پيش كرنالا زم ب                         | 1607        |
| ابرابيمنخعى                      | قول تابعی      | مدى پرشوت پیش كرنالازم ب                          | 1608        |
| مفرت فزيمه بن تابت               | حديث بنوى فعلى | حفرت بزيرى فعوصت                                  | 1609        |
| ابرانيم نخعى                     | قول تابعی      | قرآنی آیت کے عظم کی وضاحت                         | 1610        |
| ابراهيم فخفى                     | قۇل تابى       | خوا تین کی گواہی کے احکام                         | 1611        |
| ابرائيم تخفي                     | قول تا بتی     | بچے کے زندہ پیدا ہوتے کے بارے میں خاتون کی گوا ہی | 1612        |

1613 جيوني گوائي كي ندمت

عديثونبوي آول عفرت عبدالله بن عمر

| روامات محصفامين كالفصلي فهرست |                               | 4                                               |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|
|                               |                               | جِبَاتِّيرِي دِامع المسانيد (بلددم)             |
| قاضی شر <i>ت</i><br>ش         | قول تابعی                     | 1614 حجموثے گواہ کے ساتھ سلوک                   |
| اياضعى                        | قول تابعی                     | 1615 مجعوثے گواہ کی سزا                         |
| قاضى شرت                      | قول تابعی                     | 1616 كى گوانى جمى قىدل نېيىن بوڭ                |
| قاضی <i>شر</i> ت ک            | قول تابعی                     | 1617 تاذف کی کوای                               |
| قاضى شريح                     | قول تابعی                     | 1618 گوائی کا ال کوئ ہے                         |
| ابراتيم كخعي                  | قول تابعی                     | 1619 ایک بزوی سنکے کاعکم؟                       |
| حضرت جابر بن عبدالله          | هديث شوعوى فعلى               | 1620 ایک مقدے کافیملہ                           |
| حضرت جابر بن عبدالله          | حديثونيوى فعلى                | 1621 ايك مقد محافيل                             |
| قاضى شرتك                     | قول تا بعی                    | 1622 کن کی گواہی کس کے حق ش قبول نہیں ہوگ       |
| عامرفعى                       | قول تابعی                     | 1623 كن كي گواهي كس كي قال بيس جو كي بيس جو ك   |
| عامرفعي                       | قول <del>تا بع</del> ی        | 1624 حدقذف كرايافت كاكواى                       |
| قاضی شر ت <i>ح</i>            | قول تابعی                     | 1625 مخلف سائل كانتم؟                           |
| ابراتيم تخفى                  | قول تابعی                     | 1626 مارصورتون شرعورت كي كوابي درست نبيس موگ    |
|                               | حديث نبوي قول                 | 1627 حجموثی گوای                                |
| ن حضرت ايو يكره               | حديث نبوي قو ل                | 1628 غصى حالت مين قاضى فيمارندوب                |
| ل سيده عائشه مديقه            | عديث نبوي تو ا                | 1629 بروی کے مقوق                               |
| حضرت ابوذ رغفاري              | <i>مديث نبو</i> ل توا         | 1630 حَوْمَتَى عَبِده مُدامت كاباعث موكا        |
| لي حفرت الوجريره              | حديث نبوي قوا                 | 1631 كائى تى تى كى موتى بى                      |
| امام شعبی                     | بيان سحاني                    | 1632 عبدة تشاے بچنا                             |
| لى منفرت عبدائلد بن عباس      | حديث نيوي قو                  | 1633 قيامت كےون مرواركون ہوگا؟                  |
| ن حضرت عبدالله بن عباس        | صديث نبوي فعا<br>صديث نبوي ال | 1634 غزوة بدرك مال غنيمت كي تقسيم               |
| حضرت عمر بن خطاب              | فعل سحاني                     | 1635 مال غنيمت كي تقتيم كالصول                  |
| لى حضرت عبدالله بن عمر        | حديث نبوي أع                  | 1636 مال تنميت كي تقسيم بي بيليض كي فروخت منع ب |
| حضرت عبدالله بن ابواه في      | بيان صحاني                    | 1637 حضرت ابن الي اوفي كارخي مونا               |
| لى حضرت عبدالله بن عمر        | حديث نبوي فع                  | 1638 حاملہ قیدی عورتوں ہے صحبت کی ممانعت        |
| حضرت ابن عباس                 | قول صحاني                     | 1639 مرتد غورت كوتل كرنا؟                       |

| روايات كيمضامين كانفصيلي فهرست |
|--------------------------------|
|                                |

(n-r)

جِالَيْرِي بِتَامِعِ المسانيو(بلادم)

|                      | 1 ** 4 4                 | . C i F.:                                  | 1010 |
|----------------------|--------------------------|--------------------------------------------|------|
| سيدهاميمه            | حديث بنوی تو کی          | خوا تین ہے مصافحہ نہ کرنا                  |      |
| حضرت ابوسعيد خدري    | <i>حديث نيوى قو</i> لى   | خفرت على كي فضيلت                          |      |
| حضرت جابر بن عبدالله | حديث نبوي قولي           | حضرت زبير بن عوام كى فضيلت                 | 1642 |
| حضرت عمر بن خطاب     | قول صحابي                | حضرت عمر بن خطاب كا خطاب                   |      |
| حضرت عيدالله بن عمر  | حديث نبوى فعلى           | فتح كمدك موقع يرنى اكرم ظافيظ كاحليه مبارك | 1644 |
| مسور بن مخر مه       | حديث بنوى فعلى           | ہواز ن <u>کے قی</u> دیوں کی رہائی          | 1645 |
| عطيه قرظي            | قول ِ تابعی              | عطيه قرظي كاواقعه                          |      |
| حضرت عبدالله بن عباس | حديث نبوي فعلى           | مشركين سے فديدند لين                       | 1647 |
| حفزت عمر بن خطاب     | نعل صحاني                | حضرت عمربن خطاب كاوطا ئف مقرد كرنا         | 1648 |
| حضرت عبداللدين عمر   | <i>مديث نبو</i> ي تولي   | والدين كي خدمت كي ترغيب                    | 1649 |
| ابوقيس يحلى          | <i>مديث نبو</i> ي تو لي  | والدين كي فدمت كي ترغيب                    | 1650 |
| حفرت بريده           | <i>مدي</i> ثونو کي آو کي | بعلائي كى طرف ريشمائي كاجر                 | 1651 |
| حفرت بريده           | <i>عدي</i> يشونبوي قولي  | يملائي كي طرف رجتمائي كااجر                | 1652 |
| حفزت بريده           | <i>مديث نبوي تو</i> لي   | نى اكرم من في في مجاهدين كوبدايات          | 1653 |
| ابراہیمنخعی          | قول تا بعی               | دشمن کودعوت دینے کی شرا کط                 | 1654 |
| حفرت بريده           | حديث نبوي قعلي           | مثلہ کرنے کی ممانعت                        |      |
| حفرت عربن خطاب       | فعل صحالي                | مال غنيمت كي تقسيم                         | 1656 |
| ابرابيمخنى           | قول تابعی                | اضافى انعامات دين كاستخباب                 |      |
| ابراتيم فخفى         | قول تا بعی               | مقتقل دتمن كاسامان انعام كےطور پردينا      | 1658 |
| حفرت ممر بن خطاب     | تعل صحابي                | حصرت عمر کی خیرخواجی                       |      |
| حفرت بريده           | <i>حديث نبوى قو</i> لى   | سب سے افضل جہادکون ساہے؟                   | 1660 |
| حضرت عبدالله         | حديث نبوي قولي           | الله تعالی کا ذکر کرنے کی فضیاست           | 1661 |
| حفرت بريده           | صدي <u>ت</u> نبوي قولي   | مجامدين كى خواتين كا قابل احترام مونا      | 1662 |
| حضرت عمر بن فطاب     | فعل صحالي                | حقرت عمر بن خطاب كاوطا كف مقرر كرنا        | 1663 |
| حضرت عبدالله بن عمر  | بيان صحائي               | عامرضعى كأعلى قابليت                       | 1664 |
| ابراميم فخفي         | قول تالیی                | بال تغيمت مين كشخض كامال موجود جونا        | 1665 |
| - 1                  | - /                      |                                            |      |

| ردایات کے مضامان کی تفصیلی فہرست |                             | رامع المسانيد (باسم) (۸۰۳)                   | جها تكيري 4 |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------|
| حضرت عبدالله بن عمر              | بيانِ سحاني                 | عامرشعبي كاعلمي قابليت                       | 1666        |
| حفرت عبدالله بن عمر              | بيان صحاني                  | حضرت ابن تمركا اظبهارانسوس                   | 1667        |
| حضرت عبدالله بن عمر              | صديث نبوي تولي              | أمت برملوار تضيث كااثجام                     | 1668        |
| حضرت عبدالله بن مسعود            | قول إسحابي                  | غازی کی مدوکرنے کی نضیات                     | 1669        |
| حفرت مذيف                        | عديثو <sup>ن</sup> بوي فعلى | ریشم بهننه کی ممانعت                         | 1670        |
| حضرت عيدالله بن مسعود            | نعل سحاني                   | اذان میں غنا کانا پیندیدہ ہونا               | 1671        |
| حضرت حذيف                        | حديث ونبوى قولى             | مونے وچاندی کے برتنوں کی ممانعت              | 1672        |
| حضرت مذيف                        | حديث نبوى قولى              | سونے وچا ندی کے برتنوں کی ممانعت             |             |
| معرت جار                         | صديث نبوي قولي              | تكلف كي مما نعت                              | 1674        |
| ابراميم نخعي                     | قول تا بعی                  | جا نورکونسی کر تا                            | 1675        |
| حكيم بن معاوري                   | <i>حديث</i> بنوي قولي       | جھوٹ بول کر ہنمانے کی قدمت                   | 1676        |
| حضرت عبدالله بن مسعود            | فعل صحالي                   | ذى كوسلام كاجواب دينا                        | 1677        |
| حضرت ابوسعيد خدري                | مديث نبوي تولي              | سمندر کے مردار کا حکم؟                       | 1678        |
| ابراجيم نخعى                     | قول تابعی                   | سمندر کے مردار کا تھم؟                       | 1679        |
| ابرابيم خخعي                     | قول تا بعی                  | مجیلی کےعلاوہ کوئی سمندری جانو رحلال نہیں ہے | 1680        |
| سيده عاكشه                       | <i>مديث نبو</i> ي تول       | اب بری جگر جمام ہے                           | 1681        |
| سيده عا كشه                      | حديث نبوي تولي              | پڑوی کے حقوق                                 | 1682        |
| حفرت مذيف                        | <i>حدیث</i> نبوی فعلی       | سونے وجا ندی کے برتنوں کی ممانعت             | 1683        |
| حفرت عذيف                        | <i>حد</i> يث نبوي فعلي      | سونے وچا ٹدی کے پرتنوں کی ممانعت             | 1684        |
| حضرت الوجريره                    | حديث <sub>و</sub> نبوي فعل  | بائيں ہاتھ سے کھانے یا پینے کی ممانعت        | 1685        |
| حضرت عبدالله بن عمر              | حديث نبوي <sup>فعل</sup> ي  | خوشحال شخص کا نال مثول کر ناظلم ہے           | 1686        |
| حضرت بريده                       | صديث نبوي قولي              | برتن كسى چيز كوحلال ياحرام نبيس كرتا         |             |
| حماد بن ابوسليمان                | فعل تابعی                   | ا براہیم نخعی کی انگونھی پر کیانتش تھا؟      |             |
| مححه بن منتشر                    | فعل تابعی                   | مسروق کی انگوشی پر کیانقش تھا؟               |             |
| حضرت عبدالله بن عمر              | فعل صحابي                   | حضرت ائن عمر كاوا زهمي تراشنا                |             |
| حضرت عبدالله بن عمر              | حديث نبوى فعل               | نظرلگناخق ہے                                 | 1691        |

| حفرت خباب بن ارت      | فعل صحاني              | واغ لگوا كرعلاج كرنا                           | 1692 |
|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------|------|
| حضرت عيدالله بن عمر   | حديث نبوى فعلى         | تذع كي مما نعت                                 | 1693 |
| حضرت عبدالله بن عباس  | قول صحابی              | بالول شراوني وحاكدكانا                         | 1694 |
| ابراميم نخعى          | قول تا يعی             | كن لوكول پرلعث كي شي ب                         | 1695 |
| ابراہیم نخعی          | قول تابعی              | جا تورك چيرے يرداغ لكانے كى ممانعت             | 1696 |
| حضرت عبداللدين عمر    | نعل صحابي              | حضرت این عمر کا دا زهمی تر اشنا                | 1697 |
| نامعلوم               | حديث نبوى فعلى         | نى اكرم من التينم كادارهى تراشنے كى ترغيب دينا | 1698 |
| مجابد                 | صديث نبوى فعلى         | ئجری کے سات ناپسند بیدہ اعضاء                  | 1699 |
| عامرهعي               | نعل تا ب <u>ت</u> ی    | وازهمى پرخضاب لكانا                            | 1700 |
| ابراتيم نخعى          | قول تا بعی             | خضابلگانا                                      | 1701 |
| حضرت عبدالله بنعمر    | <i>حديث</i> نبوي فعل   | واذحى يرزرو خضاب لكانا                         | 1702 |
| حضرت عبدالله بن مسعود | مديث نبوي تولى         | گائے کا دودھ چینے کی ترغیب                     | 1703 |
| حفزت مذيف             | حديث نبوي فعلى         | سونے اور جاندی کے برتن استعال کرنے کی ممانعت   | 1704 |
| حضرت ابوذ رغفاري      | <i>عد</i> يث نبوي تولي | سفید بالوں پرمہتدی لگا نا                      | 1705 |
| سيدهام سلمد           | حديث نبوى فعلى         | ئى اكرم منافقة بالول پرمېندى لگاتے تھے         | 1706 |
| حضرت جابر بن عبدالله  | صديث نبوى تولى         | سركة بهترين سالن ب                             | 1707 |
| حفرت بريده            | حديث نبوي تولي         | قبرول کی زیارت کی اجازت دینا                   | 1708 |
| حضرت عبداللدبن مسعود  | <i>مديث</i> نبوي قولي  | ئىي- لگا كرندگھا نا                            | 1709 |
| حفزت الوبريره         | حديث تبوي قولي         | دائيں ہاتھ سے کھانے کی ترغیب                   | 1710 |
| امام زين العابدين     | حديث تبوي فعلى         | غر وهٔ تبوک کاواقعه                            |      |
| حضرت عبداللد بن عباس  | بيان محاني             | کجری کے دود دھ کو استعمال کرٹا                 | 1712 |
| حضرت عبدالله بن مسعود | قول صحالي              | شراب كودوا كے طور ميراستعمال نه كريا           | 1713 |
| حضرت ابوقياده         | <i>حدیث</i> ونیوی تولی | لفظ عقوق كاتا لينديده بونا                     |      |
| محمه بن حفيه          | بيان تابتى             | عقيقه كي وضاحت                                 | 1715 |
| ابراجيم نخفى          | قول تا بعی             | عققه کی وضاحت<br>پیشا                          |      |
| الومزيل غالب          | حديث نيوي فعلى         | غمكين كيفيت كالحاظ كرنا                        | 1717 |

| روايات كيمضاشن كأتفعيلي فهرمت |                        | (A+Y) | جائليري بامع المسانيد (جدردم)                  |
|-------------------------------|------------------------|-------|------------------------------------------------|
| حضرت عبدالله بن عمر           | نعل صحابي              |       | 1718 مشکزے کے مذے پیٹا                         |
| حضرت الودرداء                 | <i>مدي</i> شوي قولي    |       | 1719 رايشم اورمون كامردول كے لئے ترام ہونا     |
| حضرت انس بين ما لک            | بيانِ صحالي            |       | 1720 حطرت ابوقحافه كاسرخ خضاب استعال كرنا      |
| سيده عا كشه                   | قول صحابي              |       | 1721 كورت كاجري كالصاف كرنا                    |
| سيده عا كشه                   | قول صحابي              |       | 1722 مورت كاچرے كے بال صاف كرنا                |
| حضرت امام مسين                | فعل صحابي              |       | 1723 امام حسين كاخضاب لكانا                    |
| حضرت عبداللدين عمر            | فعل صحابي              |       | 1724 حفرت این عمر کا دازهی تراشا               |
| حفزت مجر                      | قول صحالي              |       | 1725 رقيم كن حد تك لكايا جاسكاني؟              |
| حفزت مجر                      | قول صحافي              |       | 1726 رفيم كن صوتك لكاياجا سكتاب؟               |
| حضرت حذيفه                    | فعل صحاني              |       | 1727 كُرُول كورليثى كِيرُان يِهِنَانا          |
| حضرت عبدالله بن مسعود         | قول محالي              |       | 1728 دوقتم کے لہاں ہے بچا                      |
| صحابةكرام                     | فعل صحابي              |       | 1729 اونی کپڑااستعال کرنا                      |
| حضرت عبدالله بن او في         | تعل صحاني              |       | 1730 اونی کپڑااستعال کرنا                      |
| حضرت حذيف                     | تعل سحاني              |       | 1731 لُوْكُول كُورِكِيثَى كِيرْانه بِبِهَا يَا |
| سيده عاكشه                    | فعل صحافي              |       | 1732 بچيول کوسونے کازيور پېټانا                |
| حضرت عبداللدبن مسعود          | <i>حديث نبوى قو</i> لى |       | 1733 مجمیوں کے مخصوص کھیلوں سے بچنا            |
| حضرت عبدالله                  | قول صحابي              |       | 1734 ينيراستعال كرنے كاحكم؟                    |
| حضرت ابو ہر میرہ              | حديث نبوي قولي         |       | 1735 وقفے ساتات کرنا                           |
| حضرت عبداللدبن مسعود          | حديث نبوى قولى         |       | 1736 دوااستعال كرنے كى ترغيب                   |
| مسروق                         | تغل تابعی              |       | 1737 سرکاری المکاروں کے ہال کھانا              |
| ابراہیم کخفی                  | قول تا بعی             |       | 1738 کی شخص کے ہاں کھانے کی تحقیق ندکرنا       |
| ابرابيم بخعى                  | قول تابعی              |       | 1739 کی شخص کے ہاں کھانے کی شخصی نہ کرنا       |
| ابراہیم کخعی                  | قول تابعی              |       | 1740 سركارى المكارون عطيات وصول كرنا           |
| ايراتيم كخعى                  | قول تا بعی             |       | 1741 مركارى المكارول سے عطیات وصول كرنا        |
| ابراتيم تخفى                  | قول تابعی              |       | 1742 مركارى المكارول عصطيات وصول كرنا          |
| حفرت جابر                     | <i>مديث نبوى تو</i> لى |       | 1743 مسلمان عیسائی کاوارث نبیں ہے گا           |

|                                 |                        | 1                                                   |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|
| روايات كےمضامين كي تفصيلي فهرست |                        | جاتجری دامع المسانید (جریم) (۵۰۵)                   |
| ابراجيم فخعي                    | <u>قول تا بعی</u>      | 1744 کفن میت کے پورے مال عربے دیاجے گا              |
| ابرابيم فخعي                    | قول تا بعی             | 1745 ميت كي وصيت كالحكم؟                            |
| ابراہیم کخعی                    | قول تا بعی             | 1746 وصيت سے بيلے قلام آ دادكيا جائے گا             |
| ابراهيم فخعى                    | قول تابعی              | 1747 ميت كي وصيت كالحكم؟                            |
| ابراتيم فخعى                    | قول تا بعی             | 1748 حاملة محدث كي وهيت كالحكم؟                     |
| ابرا يمخفى                      | قول تا بعی             | 1749 مرعوم كي ايك وميت كاحكم؟                       |
| حضرت عمر بن خطاب                | قول صحابي              | 1750 مملي وارئ نيس بين كا                           |
| حضرت عبدالله بن عباس            | حديث نبوي قولي         | 1751 با تى چانے والے مال كاتكم؟                     |
| حضرت عبداللدبن مسعود            | قول صحابي              | 1752 ورفاء کا مرحوم کی زندگی میں وصیت کی تائید کرنا |
| حضرت سعد بن الي وقاص            | حديث نبوي قولي         | 1753 ایک تہائی مال کی وصیت کی جا سکتی ہے            |
| سيده عائشه                      | قول صحابي              | 1754 قرآني آيت اوراء كول كي احتياط                  |
| حفرت عمر بن خطاب                | تول سحالي              | 1755 حميل وارد نيس يے گا                            |
| حضرت ابوامامه                   | <i>عدیث نبوی قو</i> لی | 1756 وارث کے لئے وصیت جیس ہوگی                      |
| حضرت ابوامامه                   | حديث نبوي قولي         | 1757 خطبة حجة الوداع كاليك حصه                      |
| ابراهيمخغي                      | قول ِتابعی             | 1758 ووآ وميول كاليك بيح كيارك يين وعوي كرنا        |
| حضرت على بن ابوطالب             | قول صحالي              | 1759 حفرت على اور حفرت زيد كاقياس                   |
| عبدالله بن شداد                 | حديث نبوي فعلى         | 1760 حفرت حزه كي صاحبز اوى كاواقعه                  |
| ايراثيم                         | قول تابعی              | 1761 آ دي کي وصيت اوراس کا حکم؟                     |
| ابراجيم كخفي                    | قول تابعی              | 1762 آدى كى وسيت اوراس كاحكم؟                       |
| ابرابيم فخعي                    | قول تابعی              | 1763 آدى كى دهيت اوراس كاعكم؟                       |
| ابراتيم نخعي                    | قول تابعی              | 1764 مرت وقت علام آن الرابع                         |
| امام شعبي                       | قول تا بعی             | 1765 يہلے مال كافيصله وه                            |
| ابراتيم فخفى                    | قول تابعی              | 1766 قاتل وارث نيس بينة                             |
| حضرت ابودرداء                   | حديث بيوي قولي         | 1767 مرتے وقت صدقہ کرنے کی مثال                     |
| حضرت عبدالله بن مسعود           | قول صحافي              | 1768 أيك تبائي مال عن زياده كي وصيت وتحمير          |
| حضرت عبدالله ين مسعود           | قول <u>سحاني</u>       | 1769 اگرمیت کا کوئی وارث نه ہو                      |
|                                 | 100                    |                                                     |

روامات كي مضاهين كي تفصيلي فهرست (A.A) جالليري جامع المسانيم (بلدوم) ابراثيم تخعي قول تابعي 1770 اگریج کے مال باپ میں سے کوئی ایک مسلمان ہو؟ حضرت عمر بن خطاب قول صحالي 1771 مشرکین جارے اور ہم ان کے دارث نیس بنی کے ابرابيمخعي قول تابعی 1772 جس عيما لي كاكو في وارث نديو ايراقيم كخفي قول تا بعی 1773 چوٹا بچ جس کے ماں باپ میں سے کو کی ایک سلمان ہو؟ حضرت عبدالله بن مسعود قول صحالي 1774 مال س سے ایک صے کے بارے میں وصت کرنا ابرابيم تخعي قول تابعی 1775 لعان كرف والعميان بيوى كى وراثت ايراتيرقني قول تابعی 1776 لعان كرنے والى كورت كے بيخ كى وراثت ايراتيموى قول تابعي 1777 لعان كرف والعمر ذوعورت كي عظ كي وراثت ابراتيم فخعي قول تا بعی 1778 لعان كرنے والى كورت كے بيخ كى وراثت

## جمارے اوارے کی دیگر مطبوعات ککش طباعت تی اورمنفر دموشوعات میار اور بدت کی علامت



















conconc



برو کلیتونسن ارمو بازر ۱۵ تاریخ میرو کلیتونسن نواد موروزی موروزی موروزی موروزی موروزی موروزی

علماء السنت كى كتب Pdf فائل مين حاصل 2 225 "فقه حنى PDF BOOK" چینل کو جوائن کریں http://T.me/FiqaHanfiBooks عقائد پر مشمل بوسٹ حاصل کرنے کے لئے تحقیقات چینل ٹیکیرام جوائن کریں https://t.me/tehqiqat علاء اہلسنت کی نایاب کتب کو گل سے اس لنک سے فری ڈاؤا لوڈ کویں https://archive.org/details/ @zohaibhasanattari طالب دعا جر عنان مطاري لادہیب حسن عطاری